مِنْدِادِرَا عَادِرَهُ لَيْنَ رَجِبُ بِعَرَادِقُ الْمِحِبِ الْمِنْدِينِ الْمِنْدِينِ الْمِنْدِينِ الْمِنْدِينِ مُنزارِقُ الْمِحِبِ الْمِنْدِينِ الْمِنْدِينِ

مُصَنفُ جَنْهُ الاِسْلَامُ إِمَامُ الْوُحَايِرُ مِمْدَالْغِزَالَ مِدِيرَدِهِ، مُولانا مُديم الوَاجِدِي فامْل دِوبِد

دارالاشاعت

اردد بازار . كراجي له فون ١٢٨١١٢٢

# ترجم اوركم بيوركم است علاحقوق ملكيت بنام واوالاشاعت محفوظ مسيس

بابتام، خلیل انترف عثمانی خیامت، شکیل پزشک پرس نامشر، دادالاشامت کراچی خثامت: صفات

#### ببرشاه

ب نے افاعلی دار دارہ دام سرے سکن دارنہ مع سم دیور بول صورت سے رحا وعلی الدین معلی تھینت وی س ب مر م حسن بدا منالی من کو شرقدار در مرح الفائد کی ب الدواخرے کے حدود دی س سے کی ہے ، من محل کے کالی ملک اکران ان کے لا نسو تران طبی مکی دار الدشاعت ادر و نادران کا کو توان کو اور دہ دے کیوشر منت سے جو دوستہ کرکے جو دوارد میں وی افراد سے کا کون کے

نیم بولوم تو معادیم و طف درانت اوم دوی دیا و

### مك كريت

مشمیر کمروپ : چنید ف بازاد فیصل آباد مکتبرسیدا حمد شهید ، ادده با زاد لا مود مکتب رحمانید ، ۱۵- ادده بازاد لا مود مکتب محاش رشیرسی ، داجه با زاد داد لبنشری همورسی مجانیجنسی : عبر بازار بیش اور مکتب ا مرا و دیر ، قری به بتال دودانان

بیت انقسراک اردوبانادگرای ا ادارة انقسراک کارٹن ایسٹ بیدکرای ا ادارة العسارف کورٹی کرای تا مکتبردارالعسلوم ماماملزم کورٹی کرای تا ادارة اسلامیات ۱۹۰۰ ادی وجود میت العلوم ۲۹ زارتدرد داذا کمی لاہور

# عرض ناشر المسلول كي المسلول كي المسلول كي المسلول كي المسلول ا

## نحمئه و نصلّی علٰی رَسُولهِ الْکَرِیم بِسْمِ اللّهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيمِ

امام فرالی علیہ الرحمتہ کی مشہور زمانہ اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم عملی کی تعارف کی مختاج نہیں جو اسرار شریعت و طریقت افلاق و تصوف قلفہ و ذہب محمت و مو هفت اصلاح ظاہر و باطن اور تزکیع نفس کے موضوع پر بے حل و ب نظیر کتاب ہے جس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ قاری کے ول میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے ساتھ اس کا علاج نمایت کت سنی اور دقت نظر میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے ساتھ اس کا علاج نمایت کت سنی اور دلیسے بنا کر ایسے پیش کیا گیا گئی ہے مشکل سے مشکل سائل کو لطائف اور دلیسے بنا کر ایسے مؤثر اور عام قیم انداز میں چیش کیا ہے کہ ان بسائل کو پائی کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ کتاب اپنے موضوع اور خصوصیات کے لحاظ ہے ب نظیر کتاب ہے اور اس کو ہر ذمانہ اور ہر طبقہ میں بیشہ ایک مقیم تصنیف تنظیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اصل خصوصیات تو اہل ذوت ہی سمجھ اور جان کتے ہیں اس لئے اس باب میں مارا کچھ کھنا چھوٹا منہ بری بات ہوگی۔ اس لئے ہم اس کتاب کے متعلق چند مشاہیر علاء و حکماء کی آرائو الل چیش کرتے ہیں۔

نین الدین عراق کا قول ہے کہ امام فرالی احیاء العلوم اسلام کی اعلی ترین تصانیف میں سے ہے۔

عبد الغقار فاری جو امام صاحب کے ہم عصر اور امام الحرمین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ احیاء العلوم کے مثل کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔

○ امام نودی شارح می مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے۔ (١)

ے مین ابو محد کازرونی کا دعویٰ تھا کہ آگر دنیا کے تمام علوم منا دیتے جائیں تو احیاء العلوم سے میں دوبارہ سب کو زندہ کردوں گا۔

فیخ عبداللہ عید روس کو جو بوے صوفی گزرے ہیں احیاء العلوم قریب قریب بوری حفظ تھی۔

🔾 میخ علی نے پیش مرتبہ احیاء العلوم کو اوّل سے آخر تک پڑھا اور ہردفعہ فقراء و طلباء کی عام دعوت محی-

O میخ می الدین اکبر کو زمانہ جانا ہے وہ احیاء العلوم کو کعب کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۲)

ایک طرف تو ائمہ اسلام اس کو المالمات رہانی سمجے اور دو سری طرف ہنری لوکس تاریخ قلفہ میں ( ۳ ) اس کی نبت لکمتا ہے کہ ڈیکارٹ (بیر) وروپ میں اخلاق کے قلقۂ جدید کا بانی خیال کیا جاتاہے) کے زمانہ میں اگر احیاء العلوم کا ترجمہ فرنج زبان میں ہو چکا ہو تا تو ہر مخص کی کتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرا لیا ہے۔

<sup>( 1 )</sup> یہ تمام اقوال و آراء الغزالی مولانا شیل نعمانی ہے نقل کی کئی ہیں ( ۲ ) شمع احیاء العلوم صفحہ ۱۸۔ ( ۳ ) آریخ ظلفہ از جارج ہنری لوقیس جلد دوم

~

ان مشاہیر کے علاوہ دور حاضر تک علاء اس کتاب کی تعریف میں رطب اللّمان ہیں اور ای سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپ خلاباء کو اس کتاب کے مطالعہ کا مقورہ دیتے ہیں۔ مشہور اکابرین کی تصانیف میں جا بجا اس معرکیہ الاراء کتاب کے حوالے طح ہیں۔ امام غزائی کا تام ہو یا اس کتاب کا حوالہ اس کے بود مزید کی شد کی ضروت نہیں رہتی۔ پہلے اس کتاب سے صرف عربی سے واقف معزات ہی استفادہ کرکتے تھے۔ لیکن اب اردو ترجمہ کے شائع ہو جانے سے اورو خوال معزات اور اردو زبان پر بھی مترقم کا اصان ہے۔ اس موجودہ ترجمہ سے پہلے "مولانا عجر احسن نافوتوی نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کر ویا تھا اور اس پر مخوانات کی تزئین احتر کے والد ماجد جناب محمد مغیول ہوا تھا۔ لیکن می حرجم نے کئی زبان مشکل ہونے کی دجہ سے اس مغیول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ جو کلہ کافی زبانہ قبل ہوا تھا شے قار کین کے لئے زبان مشکل ہونے کی دجہ سے اس مغیول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ کو فرورت تھی کہ کوئی اہل علم اب اس کتاب کا جدید اردو میں پھرسے ترجمہ کر دیا جو دیا بھر دیا برا مورائ غراب کے خود سے اس در ارابطوم دیو بریم جناب مولانا ندیم الواجدی صاحب سے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کو ہوا۔ احقر دار الحلوم دیو بریم جناب مولانا ندیم الواجدی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے ترجمہ ادر الشاحت کے جملہ حقوق عطا فرائے جس کے نتیج میں یہ کہلی مرجہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ادر اشاحت میں بوجدید کام کرائے گئے ان خصوصیات کی دوجہ سے کتاب کی افادے میں بیٹی برا اضافہ ہوا ہوں۔

## اس ایریش کی خصوصیات

- ۱) بامحاورہ ترجمہ جو بہت احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ اور جا بجا معنی کی وضاحت کی فرض سے مبارت کے جملوں میں تقدیم و تاخیر کی مئی۔
- ٢) اصل عني عبارت مي كسي كسي بحت جامع جلول كى وجه سے اردو مي بات اختصار سے واضح مكن نه ہونے كى وجه سے اصل عبارت ميں دوجار الفاظ كے اضافے سے معانى كى تسييل كى على۔
  - ٣) فقتی ادکام میں جابجا ماشیہ میں احتاف کی متد فقی کتب سے احتاف کا مج اور منتی بہ مسلک نقل کیا کیا
    - م) قرآن كريم كى آيات كا ترجم مولانا اشرف على تمانوي كے ترجم ي آيات
      - ۵) جا بجا ملی اشعار کا ترجمہ بھی کرویا کیا۔
      - ١) جديد كميد ركتب كرائي كل اور هيج كي خاص كوشش كي كل ب-
- 2) ہوری کتاب میں موانات اور ویلی موانات آسان اردو میں قائم کے مجے جس سے کتاب کا استفادہ اسان ہو گیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس جدید ایڈیٹن کو قبول عام مطا فرائے آمین اور مصنف مترقم ' ناشر اور قاری کے لئے ذخرہ آخرت عابت ہو۔

خليل اشرف عثاني

## فهرست مضامین جلد اول

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | T                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| مغ | مثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مغ        | عزان                                                   |
| 66 | تعليم كى نغنيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣         | موش ناشر                                               |
| •  | تعلیم- قرآن کی نظریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19        | عرض مترجم                                              |
| 70 | تعليم احادث نوى صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Y-</b> | كتاب اور ماحب كتاب                                     |
|    | كالدفني على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | احیاے علوم کے فضائل                                    |
| 44 | تعليم محلبه و تاجين ك اقوال كى مد شي من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 44      | احيائ علوم اكابر علاء كي نظريس                         |
| Ø. | فغیلت علم کے عقل ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44        | احياء العلوم يرافتراضات كاجائزه                        |
| 4  | فغیلت کامنوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | المام فرالى كے مختر مالات ذعرى                         |
| 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.0       |                                                        |
| 4  | شئى مطلوب كى قتمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14        | الم غزال كے مناقب                                      |
|    | مخلف علوم کی فغیات<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14        | هذاله.                                                 |
| ۵٠ | كامدبار ذعر كي اوراسي مشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | تقنيفات                                                |
| "  | انانى جم ك اصاء عدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YA        | احياءالعلوم                                            |
| 1  | دناوى اعل من انعنليت كاستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4       | احیاءالعلوم کے مترجم۔ایک محصرتعارف                     |
| ۱۵ | تعليم كى افغليت كاليك اورسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳,        | پیش لفظ                                                |
| DY | מ תווף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70        | پهلاياب                                                |
| 4  | يتديده اور البنديده علوم اوران كاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "         | علم طلب علم اور تعليم كے فضائل                         |
| 4  | فرض عين علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | طم کے فضائل                                            |
| 4  | هيت کيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "         | ملم قرآن کی نظریس                                      |
| 40 | وه علم جو فرض كفاييب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | my.       | علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نظرين              |
|    | فيرشري علوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸,        | طر- آثار محلب و تابعین کی دوشنی پس                     |
| 64 | نیز رق نه ا<br>شرعی علوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | که باد مایده مای کارد کاری<br>طلب علم کی نشیات         |
| 04 | مرن سوم<br>فقیه علائے دنیا ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44        |                                                        |
|    | The state of the s | 4         | طلب طب قرآن کی نظرمیں<br>مان علم میں مدور مسلم ملی سام |
| 4. | ووسرے احتراض کا جواب<br>علی میں سیور سی تند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | طلب طم- احاديث نبوي صلى الله عليه وسلم                 |
| 7  | علم طریق آخرت کی تغمیل<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | كالعضي من                                              |
| 41 | ملم مكاثغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pr.       | طلب طم-محليده بالجين كي نظريس                          |

| نیاه الطوم جلد اول<br>حنوان                  | معز | حنوان                                  | صو   |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------|
| ممطله                                        | 47  | خلاصة كلام                             | 19   |
| تملية دنيالور ملاع أخرت                      | 44  | الجعي علوم مس علم كي يستديده مقدار     | ,    |
| لائے کا ہرکا امراف                           | 4   | مخصيل علم كالتعيلي يدكرام              |      |
| م كام اور فلسفه كي اقسام مي ذكر              | 75  | ملم کلام کی ضورت                       | ,    |
| کریے کی محلت                                 |     | خلافيات كاعلم                          | ,    |
| م كلام كي هيشيت                              |     | مختوكاهسل                              | 10   |
| علبه كي فغيلت كامعيار                        | 40  | چوتماباب                               |      |
| يافهرت فنيلت كامعيادى؟                       | 44  | علم خلاف اوراس کادکاشی کے اسباب و موال |      |
| ترب الی کے ذرائع                             | 44  | افرتی فاوم کی طرف لوگول کار جحان       |      |
| ايرفتىلكاؤكر                                 | 74  | دور ما ضركے مناظمول كي نوعيت           | •    |
| فرت امام شافق                                |     | پلی شرط                                |      |
| فرت الم الك                                  | 41  | وو مری شرط                             |      |
| فرت امام الوطنيفة                            | 44  | تيري شرط                               | ,    |
| الرت الم منبل اور سغيان توري                 | 44  | بع حتى شرط                             |      |
| براباب                                       | 44  | بانجين شرط                             |      |
| علوم جنهيس لوك احجما محكة بين                |     | مجنى فرا                               |      |
| ا کے حسن وقتی کامعیار                        | 1   | ساقیں شرط                              | . 45 |
| انجوم كاستله                                 | 40  | المحويل شرط                            |      |
| برُلغفواقع                                   | 44  | منا عمو کے اقتصالات                    | ,    |
| رف اور مسخ شده ملی الفاظ                     | 44  | <b>مد</b>                              | ·    |
|                                              | 4   | کبر                                    |      |
|                                              | Α-  | كيد                                    | ,    |
| *                                            |     |                                        |      |
|                                              | Ay  | <i>ۋكي</i> اھى                         |      |
| رفى تذكير                                    | 1   | لتجش اور ميب جوكي                      | ,    |
| ن كمرُت تقيّ اوريُر لكلف سيح                 | 44  | لوگول کی تکلیف پرخوشی                  | ,    |
| عار <i>کا</i> مال                            |     | فاق                                    |      |
| <b>ف</b> يات                                 | A.  | حت فرت اوراس كے مقابلے يس الواكي       | ۲,   |
| ع بحث الله الله الله الله الله الله الله الل | PA  | V                                      | ,    |
| •                                            | ÄA  | بانجوال باب                            | ۵    |

| عنوان                             | صخ         | منوان                                  | مخ   |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|------|
| استاذه شاگرد کے آداب              | 1-3        | مجعفى علامت                            | ITA  |
| لمالب علم سے آواب                 | 4          | سانویں علامت                           | ۱۳۱۰ |
| پهلااوپ                           | 1          | الخوس علامت                            | 100  |
| دو مرا ادب                        | H          | یقین کے معنی                           | 166  |
| تيرااوب                           | 4          | يقين كے متعلقات                        | 14   |
| چ تما اوپ                         | 1-9        | لویں علامت                             | IPA  |
| پانچال ادب                        | <b>J</b> • | وسويس علامت                            | 101  |
| چمٹاوب                            |            | محميارهوس علامت                        | 100  |
| ساتوال ادب                        | 111        | بارموس علامت                           | 100  |
| المحوال ادب                       |            | ساتوال باب                             | 14.  |
| وال اوب                           | jije.      | مقل کی حقیقت اور انهیت                 |      |
| د سوال اوب                        | *          | مع کی فعیلت                            |      |
| استاذ کے آواب                     | 110        | قرآن کریم کی نظریش مقل                 | 4    |
| بالااوب                           | חו         | معل امان شدى روشنى بى                  | ואו  |
| ومرااوب                           | •          | معل ی هیلت اوراس ی قشیں                | 146  |
| تيرااوب                           | 164        | پلی هم                                 | HO   |
| وتماوب                            | IIA .      | ערטורק                                 | "    |
| المحالاب                          | 11         | تبرياتم                                |      |
| بعثا ادب                          | 114        | چ حی حم                                | 144  |
| ساتوال ادب                        |            | لوگوں میں مقل کی کی افواد تی           | 149  |
| الخموال ادب                       | 15.        | صوفی اور منت <i>ل</i>                  | 141  |
| بمثاباب                           | 141        | بهلاباب                                | 14   |
| ملم ي الخيس ملائع حق اور ملائع سو | #          | كتاب العقائد                           | "    |
| المليطان                          | 4          | مقائد كابيان                           | ,    |
| ملك سوى يتمت محمي اورواد كل       | 177        | كليه شهادت كم بارك بس الل سنت كا مقيدة | "    |
| ملائے آخرت کی پہلی طلامت          | 177        | ومدانيت                                | 4    |
| ومرى علامت                        | 144        | ئ                                      | "    |
| نيسري علامت                       | 177        | حیات اور قدرت                          | 148  |
| وتنقى علامت                       | 188        | المم                                   |      |
| انع میں علامت                     | 124        | اران                                   | ,    |

| 2.4 |            | ٨    | نياء العلوم جلد أول          |
|-----|------------|------|------------------------------|
|     | حنوان      | مغر  | منوان                        |
|     | المعوي اصل | 1<1  | سننا اورد کینا               |
|     | نویں اصل   | 164. | كلام                         |
| ·   | دسویں اصل  | 11   | انعل                         |
|     | دومراركن   | 144  | וניתווף                      |
|     | بپلیامل    | 4    | ارشاوش تدريج اور احتاديات مي |
|     | دومری اصل  |      | ترتيب كي ضورت                |
|     | تيرىامل    | 4    | مقائد اور مناظراند مباحث     |
|     | چوتقی اصل  | ICA  | ایکاستخاءاوراس کاجواب        |
|     | بانجير اصل | IAI  | اروكيا ہے؟                   |
|     | مجعنى اصل  | IAP  | ملاء كوهيحت                  |
|     | ساويراصل   | MP   | أيك سوال كاجواب              |
|     | المحوي اصل |      | اس فن کے متعلمین کیے ہول؟    |
| 1   | نوس اصل    | MO   | طوم کے ظاہرو یا طمن کا مسئلہ |
|     | دسوي إصل   | in   | حيقت و شريعت كابروباطن       |
|     | تيرادكن    |      | بلياحم                       |
|     | July .     | MA   | מתט בק                       |
|     | دومری اصل  | 144  | تبرياتم                      |
|     | تيرى اصل   | 19-  | بع في حم                     |
|     | چو همی اصل | 191  | بانجين                       |
| -48 | بانجيراصل  | 190  | تيراباب                      |
|     | مجعثى اصل  | 1    | مقیدہ کے واضح دلائل          |
|     | ساقين اصل  | ,    | مبد                          |
|     | المحويراصل | 1    | پيلادكن                      |
|     | نوس اصل    | 4    | پيلي اصل<br>بيلي اصل         |
|     | دسوس امل   | 194  | פתטוחל                       |
|     | چوتمارکن   | "    | تيرى امل                     |
|     | تبلی اصل   | "    | چ حمی اصل                    |
|     | دومری اصل  |      | بانجين اصل                   |
|     | تيرى امل   |      | مج شي اصل                    |
|     | چ تقی اصل  | 190  | ساقيراصل                     |

|                              |             | 4   | حياء العلوم جلداول              |
|------------------------------|-------------|-----|---------------------------------|
| ی معنی                       | عنوال       | معخ | محزان                           |
| ورکی حالت                    | مارے        | 711 | بانجيرامل                       |
| کرام اورنگافت                | موفيائ      | •   | چينى اصل<br>م                   |
| نيال مقربان كى برائيال       | ا کیوں کی   | 111 | ساقیں اصل                       |
| rre -                        | يهلابا      |     | المحوي اصل                      |
| فا ہری ہے پاک ہونا           |             |     | نویں اصل                        |
| في والى نجاشيس               |             | 4   | دسوي اصل                        |
| دوركرف والى جزي              |             | 710 | چوتما <b>ا</b> ب                |
| است كے سلط ميں معتقب كا محتق | يانى كى نجا | 4   | اعان واسلام                     |
| دوركر _ ٢٧٧                  |             |     | ايان اور اسلام كى حقيقت         |
| ب ۲۲۲                        | ودرايا      |     | ايان واسلام ك لغوى معنى         |
| الممارت                      |             |     | ایان داسلام کے شری معنی         |
| اعین جانے کے آواب            | 100         | 114 | ايان واسلام كاشرى تحم           |
| وكروثاب كراكامتله            |             | 110 | ایک شهر کابواب                  |
| آواب الالالا                 | اسمي ارا    | 4   | فرقه مرحبئ كشبهات               |
| الانت.                       | 100         | ry. | مغزل کے شملت                    |
| بت ۲۲۲                       | 1.1.        | וץי | اعلن من نوادتی اورکی            |
|                              | کروہات      |     |                                 |
|                              | ا وخوکے     | 77  | پىلا لمريق                      |
| مانے) کا طریقہ               | ٢١ حس (د    | rr  | و سرا لمريقه                    |
| YON                          | -7          | "   | تبرا لمريته                     |
| ب ده                         | الا تبيرابا | 1   | المانيات من انشاء الله كاستله   |
| بان سے پاک ہونا              | ر فنلات     | re  | پہلی صورت                       |
| ر طوبتیں                     | الميل اور   |     | ود مری صورت                     |
| نانے کامئلہ (واجبات)         | 44-         | 74  | تيري مورت                       |
|                              | ا متبل      | ۳.  | چو منمی صورت                    |
| آ فرت کیاد                   | ہ مام پر    | TY. | تحتاب اسرار الطهارة             |
| واستعبان ۱۲۲۱                |             |     | المارت نے امراد                 |
| ول-توازن الون اور ترتيب      | -           | "   | المهادت کے فضائل                |
| کے کموبات                    | واژمی.      | ,   | المارت کے مراتب                 |
| باسرارالصلاة ا               | ر کتا       | 77  | محابه كرام اور فاجريدن كى تظافت |

| احیاءالعلوم جلدادل<br>محتوان                    | مخ   | حنواب                                   | معخ |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|
| نماز کے اسرار کابیان                            |      | ول من موجود رما ضورى ب                  |     |
| پيلابب<br>پيلابب                                | 144  | فمازك الوار اور علوم باطن               | ۳۰۸ |
| پر میں ہے۔<br>نماز سجدہ عمامت اور اذان کے نشائل | 1    | فاشعين كرواقعات                         | 711 |
| ادان کی نعنیات                                  |      | چوقابلب                                 | 110 |
| فرض نماذی فنیلت<br>فرض نماذی فنیلت              | 140  | الات                                    | 4   |
| بحيل اركان كي نعيلت<br>بحيل اركان كي نعيلت      | ter  | الماذے بھلے امام کے قرائض               | ,   |
| نمازباجامت كي نعيلت                             | ter  | المل                                    | "   |
| محدے کی فشیلت                                   | 740  | עץ                                      | ,   |
| خشئ كانسيات                                     | 444  | الوم                                    | 414 |
| مجداور نمازى جكدى فضيلت                         | 749  | چارم                                    | "14 |
| وومراباب                                        | YAI  | r,                                      | ,   |
| نماذك كامري اعمال كيفيت                         |      | عقم                                     | 799 |
| تحبير تحريد يسلط اور بعدين                      |      | قرأت كے دوران الم كى ذمد داريان         | "   |
| <b>رْات</b>                                     | YAY  | لول                                     | "   |
| دكف                                             | TAT  | ער                                      | "   |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | YAP' | pr.                                     | 74. |
| تفد                                             | 1/40 | اركان صلوة اورامام ي دمدداريان          | ועש |
| فمازيس منوع امور                                | YAY  | امل                                     | "   |
| فراكض اورسنن                                    | YAA  | עי                                      | -   |
| سنتول مي درجات كافرق                            | 144  | r                                       | yr. |
| تيراباب                                         | 791  | المازے فرافت کے وقت امام کے اعمال       | "   |
| تمادى بالمنى شرائط                              | 1    | اول                                     | 4   |
| نماذي خشم اور حضور تكب كي شرط                   | 1    | سم                                      | 1   |
| فماز اوردو مرى عبادتين                          | 191  | <b>بوم</b>                              | 4   |
| فتناء اور حنورول كي شرط                         | 494  | پانجوان باب                             | 77  |
| وه بالمنى اوصاف جو فمازى ذهكي بي                | 190  | جعد ی فعیات اداب وسنن اور شرائط ی تفسیل | "   |
|                                                 |      | جدى نعيات                               | "   |
| اوماف ذكوره كے امہاب                            | 4    | چندی شرانط<br>سینه                      | 10  |
| حنور قلب كي لفع بنش دواء                        | 494  | جور کی منتش<br>سرگرید                   | 74  |
| ان اموری تعمیل جن کافمازے مرد کن اور شرط عل     | P*** | وهوب جعد کی شرائظ                       | ,   |

|            |   |                           | <del>, .</del> | احياء العلوم جلد اول             |
|------------|---|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| منخ        |   | عنوان                     | معخر           | منوان                            |
| 49         |   | مقتری کا امام سے آگے ہونا | 744            | جعہ کے آواب                      |
| <b>6</b> - |   | دوسرے مخص کی تمازی اصلاح  | "              | پىلا ادب                         |
| 01         |   | ساتوال باب                | 174            | دوموا ادب                        |
| 4          |   | تغلی نمازیں               | 77.            | تيرا ادب                         |
|            |   | ىپلى شىم                  | 11             | چ تما ارب                        |
| ,          |   | اول                       | ٣٣٢            | يانچال ادب                       |
| 04         |   | עץ                        | 444            | مچيڻا ادب                        |
| ۳ ا        |   | ندال کی هختین             | Prop           | سالةال أدب                       |
| ٥          |   | سوم .                     | 770            | آخوال ادب                        |
| ,          |   | چارم                      | 447            | نوال ادب                         |
| 94         |   | <i>†</i>                  | * <b>, \$</b>  | . وسوال اوپ                      |
|            |   | خفم                       | ,              | جعد کے ون کے آواب                |
| •          |   | بلتم                      | rre            | پهلا اوپ                         |
|            |   | ہفتم                      | 774            | دو مرا ادب                       |
| 1          | 4 | درمری هم                  | 779            | تبرا ادب                         |
|            |   | يك فنيه                   | ۳۴             | چ تما ادب                        |
|            |   | دو فثنب                   | ۱۳۴۱           | يانجوال ادب                      |
|            |   | مد فنب                    | *              | چمنا ادب                         |
|            |   | چاد فنب                   | 494            | ساتوان أدب                       |
|            |   | پنج عنب                   | 444            | معنا باب                         |
|            |   | مجم                       |                | چەر مانى سائل                    |
|            |   | يفت                       | 4              | نماد میں عمل کرنا                |
|            |   | اتوار کی رات              |                | جوتوں میں نماز پر منا            |
|            |   | پیرکی رات                 | 464            | فماد میں تموکنا                  |
|            |   | منگل کی رات               | 200            | اہام کی اقدّاء کی صورت           |
|            |   | پرھ کی رات                | 144            | مسبول کا تھم                     |
|            |   | جعرات کی رات              | pre            | تعنا فماندں کی اوالیکی           |
|            |   | جعد کی رات                | "              | کروں پر نجاست سے نماز کا اعادہ   |
|            |   | ہفتہ کی رات               | ,              | نماز بین سجدهٔ سو                |
|            |   | تیری حم                   | ۳۴۸            | نماز بین وسوسه<br>مماز بین وسوسه |

|             |                                      | r    | احياء العلوم جلداول                      |
|-------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|
| مخ          | ممزان                                | معز  | محزان                                    |
| TAL         | د کینے اور کان کی زکوۃ               | 740  | سال کے تحرار سے کرر ہونے والی تمادیں     |
| TAA         | مدتہ نظر                             | *    | حیدین کی تماز                            |
| 44.         | دد سرا باب                           | 244  | تراویح کی تماز                           |
|             | ز کوة کی اوا کیکی اوراس کی یاطنی اور | 1744 | رجب کی نماز                              |
| •           | کا ہری خرائلا                        | •    | شعبان کی نماز                            |
| •           | اول                                  | .44. | چتی تم                                   |
|             | ער                                   | 4    | مارمنی اسباب سے متعلق نوافل              |
| <b>1791</b> | موم .                                |      | سمن کی نماز                              |
| <b>44</b> 4 | چارم                                 | rei  | ہارش طلب کرنے کی تماذ                    |
| , ii        | · **                                 | Mer  | فمازجانه                                 |
| •           |                                      | ۳۷۳  | تميّد السجد                              |
| <b>797</b>  | زکواۃ کے باطنی اداب                  | PK & | قمال وشو                                 |
| 4           | پىلا ادپ                             | 444  | مريس داخل مونے اور كرے يابر لكنے كى نماز |
| ,           | میل دجه                              | 4    | الماداستان                               |
| 794         | دو مرا ادب                           | rec  | قماذ مايشت                               |
| r94         | تيرا ادب                             | FEA  | مسلؤة الشبيح                             |
| 794         | چوتما اوب                            | 149  | حروه اوقات میں نماز                      |
| r 44        | پانچال اوپ                           | TAI  | كتاب اسرار الزكاة                        |
| -           | من واذي كي حقيقت                     |      | زاؤة کے امرار کا بیان                    |
| 14          | ایک اور سوال کا جواب                 | TAY  | يبلا باب                                 |
| 4.4         | چمنا اوپ                             | 4    | زکواۃ کی اقسام اور اس کے اسپاب دیوب      |
| 4.4         | سالوال اوب                           |      | چیایوں کی زکواۃ                          |
| ۲۰. ۱۲      | المحوال ادب                          | TAT  | مبلی شرط                                 |
| 4           | بهلی صفت                             | ,    | دومری شرط                                |
| 4.9         | دد سری صفت                           |      | تیری فرط                                 |
| "           | تيركا مغت                            |      | چوخی شرط                                 |
| pie         | چ خی صفت                             | TAP  | بانجين شرط                               |
| į           | پانچیں مغت                           | TAO  | پدادار کی زکواة                          |
| r.A         | مچهی صفت                             | PA4  | چاندی اورسونے کی ذکواۃ                   |
|             | تيراباب                              | PAC  | مل خوارت کی زکواة                        |
|             | •                                    | -    | *                                        |

| 1           | els 20                             | معنم    |                                                                  |
|-------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| -           | مزان                               | -       | عنوان                                                            |
| 4.          | پهلا واجب                          | P14     | متعقین زکوهٔ اسباب انتخال اور                                    |
| اسلما       | ودمرا واجب                         |         | زگوٰۃ کینے کے آواب                                               |
| •           | تيرا واجب                          | "       | التحقاق کے اسباب                                                 |
| prr         | ج تما داجب                         | •       | پهلا معرف                                                        |
| . 4         | بانجال واجب                        | 14.9    | دو مرا معرف                                                      |
| •           | چمنا واجب                          | H, A    | تيرامعرف                                                         |
| •           | تتناو كاره اور فدي                 | 4       | چ تما معرف                                                       |
| PPP         | تغناء                              | "       | یانج ال معرف                                                     |
| •           | كقاره                              | •       | چمٹا معرف                                                        |
| •           | اساک                               | Mr      | ساقال معرف                                                       |
| •           | ندب                                | ,       | المحوال معرف                                                     |
| •           | مداه کی شنیں                       |         | ذكواة لينے كے آداب                                               |
| 4           | دو سرا باب                         | *       | پهلا ادب                                                         |
| 4           | مدزے کے اسرار اور بالمنی شرائل     | MT      | دومرا ادب                                                        |
| 140         | اول                                | مم ونهم | تيرا ادب                                                         |
| *           | עין                                |         | چ تما ادب<br>ج                                                   |
| ۲۳۲         | רץ                                 | 717     | یافجال ادب                                                       |
|             | چارم                               | 114     | چوتفا باب                                                        |
| ME          | <i>.</i>                           | •       | لنلی مد قات - فضاکل و آداب                                       |
| PTA         | عثم                                |         | نغلى صدقات كى نعنيلت                                             |
| <b>M</b> W. | ا تيراباب                          | pr.     | صدقات کا اظهار و اخکاء                                           |
| "           | نظی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب | 4       | اخناء کے پانچ فوائد                                              |
|             | كتاب اسرار الحج                    | PYY     | انلمار کے جار فائدے                                              |
| PA          | جے کے امرار کا بیان                | dry     | مدقد لينا افنل بي إ ذكاة لينا افعل ب                             |
|             | يهلا باب                           | oy4     | كتاب اسرار الصوم                                                 |
| "           | ع کے فضائل کد کرمہ کدید منورہ      | ***     | روزے نے اسرار کا بیان                                            |
|             | اور فانہ کعبہ وغیرہ کے فضائل       | pr      | ماال                                                             |
| "           | ع کے فضائل                         | 4       | پیش بہب<br>روزے کے ظاہری وابنبات وسنن کی استان ہے ۔<br>اس مستانہ |
| Whe         | بیت الله شریف اور کمه کرمه         | •       | اور متبات                                                        |
|             | كى فغيلت                           |         | کیا ہری واجبات<br>کا ہری واجبات                                  |
| 1           |                                    | * 1     | 0/1                                                              |

| احاءانطوم جلداول                       | 90.00        | 11.00                          | 10       |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| عنوان                                  | مغر          | عنوان                          | مغ       |
| که کرمه ین آیام کی فعیلت اور کرایت     | 979          | چ قما ادب                      | 44       |
| معد منوره کی فغیلت تمام فہول پر        | 101          | بافع ال اوب                    | 11"      |
| دو سرا باب                             | ror          | کمہ کرمہ میں وافل ہونے کے آواب | ,        |
| ع کے بھب کی شرائل ارکان ع واجبات منسات | 4.           | يهلا أوب                       | •        |
| ج کے می مول کی شرائد                   |              | لامرا ادب                      | 4        |
| ج اسلام کی شرائط                       | 1            | تبرا آوب                       | "        |
| ازاد و بالغ کے نفل ج کی شرائد          | PAR          | چوتما ادب                      | "        |
| جے کے لادم ہونے کی شرائلا              | 4            | پانچواب اوب                    | 10       |
| استطاعت                                | 11.          | چمٹا ادب                       |          |
| ار کان ج                               | 100          | ملواف میت الله شریف کے آداب    | 10       |
| وابحبات تج                             | 4            | يهلا اوپ                       | "        |
| ج اور عمو کی اوالیکی کے طریعے          | 704          | ودمرا ادب                      | ,        |
| عج کے ممنوعہ امور                      | *            | تبراادب                        | ,        |
| تيراياب المستجديد                      | 110.4 c      | چ تما اوب                      | 14       |
| سنرے آغازے وطن واہی تک                 |              | يانجوال ادب                    | ,        |
| کا بری اعمال کی تعصیل                  | # ***        | چنا ارب                        | 44       |
| شیں۔ سزے اوام تک                       | *            | سی                             | 79       |
| میلی منت                               |              | و قب موف                       | 4        |
| دومری منت                              |              | وقف کے بعد اعمال ج             | 44       |
| تبری سنت                               | ( A          | عمو كا لمريض                   | /A•      |
| چ خی شد                                | - 11         | طواف دداع                      | ,        |
| انجی سنت                               | 604          | ميد منوره كي زيارت آداب وفضاكل | N        |
| مجعنى سنت                              | 604          | مفرے واپی کے آداب              | 44       |
| مالة بي سنت                            | <b>64.</b>   | تيراب                          | <b>*</b> |
| الموس سنت                              | 741          | مع کے باطنی اعمال و اواب       | ,        |
| اوام کے آداب                           | 244          | عے کاواب                       | ,        |
| میقات سے کمہ کرمہ میں واقل موسے ک      |              | پىلا باب                       | p ·      |
| پهلا اوپ                               |              | ودمرا اوب                      |          |
| يد مرا اوب                             | <b>₹</b> *   | تيرا ادب                       |          |
| ند ر رب<br>تیمراارب                    | <b>7</b> , 3 | ع تما ادب                      | "        |

| جلداول | الطوم | احاءا |
|--------|-------|-------|
| CO 200 |       | 75.   |

| احياء العلوم جلداول                                    | 10    |                                            |             |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------|
| حنوان                                                  | مو    | منوان                                      | صخ          |
| يانچال اوب                                             | (A9   | قرآن کریم کی حلاوت کے فضائل                | 4.7         |
| چمناارب<br>جماارب                                      | "     | قرآن کریم کی فغیلت                         | "           |
| ساتوال ادب                                             | 49.   | عا علين كى جلاوت                           | 0.0         |
| المحوال ادب                                            | 791   | دو مرا باب                                 | ٠٠٩         |
| نوال اوب                                               | "     | الدوت کے ظاہری آواب                        | 4           |
| وسوال ادب                                              | 797   | پهلا اوب                                   |             |
| جے کے یالمنی اعمال                                     | 4     | دد مرا ادب                                 |             |
| قم                                                     | P49 P | تيرا ادب                                   | ٥٠٠         |
| ا موق                                                  | אפיז  | چوتما ادب                                  | "           |
| (7                                                     | "IT"  | بانجوال ادب                                | <b>6</b> -A |
| للم علائق                                              | *     | چمنا ادب                                   | ,           |
| راديل.<br>داويل                                        | 190   | ساتوان أدب                                 | <b>6.4</b>  |
| ر بر <del>ت</del><br>سواری                             | 4     | آثموال ادب                                 | "           |
| ا وام کی خریداری<br>احرام کی خریداری                   |       | نوال ادب                                   | 01-         |
| شرے باہر لگنا                                          |       | وموال اوپ                                  | 017         |
| رائے بیں                                               | 194   | تيرا باب                                   | 010         |
| میقات سے احرام و تلبیہ                                 |       | الدارت کے باطنی آداب                       | "           |
| کمه چی داغله                                           | 794   | پهلا اوپ                                   | ,           |
| خانه کعبه کی زیارت                                     | 4     | دومرا ادب                                  | 010         |
| مانہ جبال ہوائے<br>طواف کوبہ                           |       | تيرا ادب                                   | 014         |
| احلام                                                  | "     | چوتما ادب                                  |             |
| ردة كعبد اور بلتوم<br>- يردة كعبد اور بلتوم            | P9A   | بانجال ادب                                 | Au          |
| پرت سب دور سرم<br>صغا اور موہ کے درمیان سعی            | "     | آيات صفات                                  | DIC         |
| وتوف مرفات                                             | _     | آيات ا <b>ضال</b>                          | DIA         |
| روپ ہوت<br>رمی جمار                                    | 1.    | انمیاء کے حالات                            | 019         |
| مید منوره کی زیارت                                     |       | ۔<br>مذین کے والات                         | ·           |
| مريد مول في رورت<br>انخفرت صلي الله عليه وسلم كي نوارت | 199   | معنان الله الله الله الله الله الله الله ا | 4           |
| كتاب آداب تلاوت القرآن                                 | ٥     | يبلا انع                                   | 04.         |
| ت بن کریم کی حلات کے آواب<br>قرآن کریم کی حلات کے آواب | 0.1   | وو برا مانع                                |             |
| سران جنها کی معاوت سے اروب<br>پیلا باب                 |       | تيرانع                                     | 7           |
| ~; b.;                                                 | 6.4   | <b>U</b> -74                               | "           |

|    |                                     | Y    |             | احياءالعلوم جلداول                   |
|----|-------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|
|    | موان                                | مني  | ***         | منوان                                |
| 1  | استغفار اور بعض ماثور دعائمي        | arı  |             | يوتما انع                            |
|    | دعا کی فنیلت                        | 11.  |             | ساتوان ادب                           |
|    | آيات .                              | نهرو |             | المحوال اوب                          |
|    | اماريث                              | 474  |             | نوال ادب                             |
|    | وعا کے کواپ                         | AYA  |             | وسوال اوب                            |
| 1  | يهلا اوب                            | 079  |             | جوتفاباب                             |
|    | ودمرا ادب                           | 4    |             | فیم قرآن اور تغییرالراکی             |
|    | تيرا ادب                            | 011  |             | تغیر بالرائی اور مدیث کی مراد        |
|    | يوقعا ادب                           | 077  |             | تغیریالرائی کی ممانعت                |
|    | بانجوال ادب                         | ٥٣٣  |             | ادل                                  |
|    | حِمثا ادب                           | 044  |             | עי                                   |
|    | يماقوال ادب                         | 070  |             | سوم .                                |
|    | المحوال ادب                         | "    | -           | چارم                                 |
| •  | فوال ادب                            | 0 PM | n web       | - A                                  |
| ٠, | وسوال اوب                           | DYA  |             | قرآن اور عربی زبان                   |
|    | وبدد شریف کے فضائل                  |      | on Sessings | كُتَّاب الْأَذْكَار والدعوات         |
|    | استغفار کے فضائل                    |      |             | ذكر اور دعا كابيان                   |
|    | استغفار کی فغیلت مدیث کی روشی میں   | . 4  |             | يهلا باب                             |
|    | استغفار کی نعنیات اور آثار          | 4    |             | ذكركي فنيلت اور فوائد                |
|    | تيرا باب                            | 4    |             | وركي فنيلت - آيات                    |
|    | منع وشام سے متعلق ماثور دعائيں      | apri |             | اماريث                               |
|    | وسول الله صلى الله عليه وسلم كى دعا | ort  | w 5 -       | 780                                  |
|    | حطرت عائش کی دعا                    | 4    |             | ذکری مجلسوں کے فعائل                 |
|    | حطرت فالممة كي دعا                  | 044  | , 15 LT     | لاالله الا الله كيفى فعيلت           |
| ,  | حشرت أبو بكر العدبين كي دعا         | 094  | £           | تنج و تحمید اور دو مرے از کارے فناکل |
|    | حعرت بريدة الاسلمي كي دعا           | 007  |             | ایک سوال کا جواب                     |
|    | حرت تيمة ابن الخارق كي دعا          | 047  | 2.          | ذكر اور عالم لحكوت                   |
|    | حفرت ابوالدروا ملى دعا              | -    |             | ذكر الهي اور رتبهٔ شمادت             |
| ě  | معرت عيني عليه السلام كي دعا        | 204  |             | دوسرا باب                            |
|    | حغرت ابراميم خليل الله كي دعا       |      |             | وعا کے فضائل اور آداب ورود شریف      |

|       |                                        | 12   | نياء العلوم جلد اول                      |
|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| منۍ 🗀 | عثوان                                  | منح  | عنوان                                    |
| 775   | چوتفا وظیفه                            | ۵۸۰  | حعرت خعز عليه السلام كي دعا              |
| . 4   | پانچاں و کمینہ                         | DAI  | معنرت معروف كرخي كى دعا                  |
| 440   | چمٹا وظیفہ                             | "    | عتبه غلام کی دعا                         |
| 1     | ساتوال وظيفه                           | DAY  | حطرت آدم عليه السلام كي دعا              |
| 474   | رات کے وٹا کف                          | "    | حعرت على كرم الله وجهه كي دعا            |
|       | پهلا وظیفه                             | ٥٨٣  | ابوا لمعتمر سليمان التيئ كي دعا          |
| 474   | دومرا وظيف                             | 610  | حطرت ابراجيم ابن ادجم الى دعا            |
| 71.   | تيرا د كليفه                           | 2 44 | چوتھا باب                                |
| 4     | سونے کے آداب                           | ,    | الخضرت ملى الله عليه وسلم اور            |
| 700   | جوتما وكميغه                           |      | محابہ کرام سے منقول دعائمیں              |
| 424   | بإنجال وظيفه                           | 294  | استعاذه کی دعائیں                        |
| 779   | دو سرا باب                             | 292  | بانجوال باب                              |
| *     | احوال اور معمولات كا اختلاف            | "    | مخلف اوقات کی دعائیں                     |
| 766   | ہدایت کے مختف داستے                    | 4.6  | وعاكى محكمت                              |
| "     | وظائف کی مداومت                        | 4.4  | كتابالاوراد                              |
| 400   | تيرابب سروي                            |      | وظائف اورشب بيداري كابيان                |
| "     | رات کی عبادت کے فضائل                  | "    | پيلا باب                                 |
| "     | مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فنیلت | . 11 | اوراد کی نغیلت اور ترتیب                 |
| 464   | قیام لیل کی نعنیات                     | "    | اوراد کی نغیلت                           |
| 404   | آیات اور امادیث                        | 7-9  | مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب |
|       | آثار محابہ و تابعین                    | 417  | اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب           |
| 701   | قیام کیل کی آسان تدهیری                | "    | دان کے وگا نف                            |
| 701   | رات کی تنتیم کا بیان<br>رفین روستان    | "    | پهلا وکلینه                              |
| 441   | افعنل دن اور را تیم                    | ٥١٢  | وعائمي                                   |
| •     |                                        | 714  | قرأت قرآن                                |
|       |                                        | 714  | مبعات عشرر من کی نغیلت                   |
| ٠     |                                        | 719  | عمر .                                    |
|       |                                        | 441  | نور کی کیفیت                             |
|       |                                        | //   | وومرا وكميغه                             |
|       |                                        | 144  | تيسرا وكليفه                             |

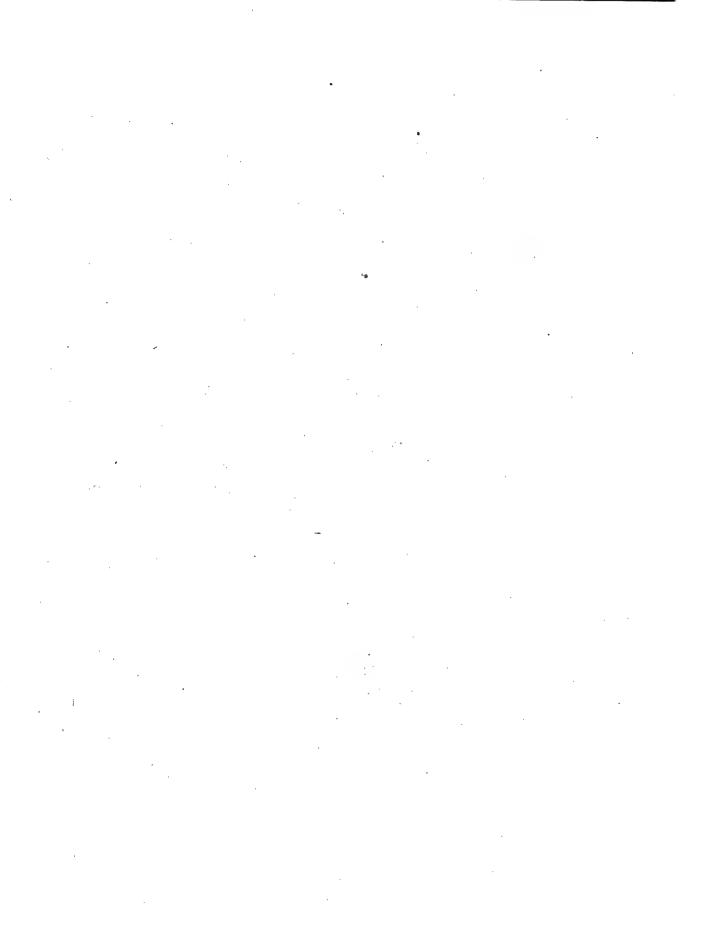

"احیاء علوم الدین" ایک عظیم کتاب کی حیثیت ہے علاء اور صوفیل کے طقوں میں بکساں طور پر متبول رہی ہے اسلامی لا مجریری اپنی بے ہناہ وسعت کے باوجود اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آج جب میں اس عظیم کتاب کے اردو میں ترجمہ کی مہلی قسط پیش کررہا ہوں تو میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجزن ہے اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات کنر بھی۔

عرض مترجم میں اب صرف اپنے ترجے کے متعلق کچہ عرض کرنا ہے 'اس کا فیصلہ تو خود باشعور قار نمین کریں تھے کہ مترجم نے

مصنّف کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نمیں ؟ یہاں صرف ان امور کی وضاحت متصود ہے جن کی اس ترجمہ میں رعایت کی گئی ہے۔

(۱) کتاب عملی ذبان میں ہے 'ہم نے عمل سے اردو میں لفظ بہ لفظ ترجمہ کی ضرورت نمیں سمجی اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا' یہ ایک با محاورہ ترجمہ ہے جس میں مصنف کے مضامین پوری دیا نت اور امانت کے ساتھ اردو میں نتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے 'بہت می جادوں پر محض معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت میں جملوں کی تقدیم و آخیر بھی کی گئی ہے لیکن اس طرح کہ مصنف کا مقصد فرت نہ ہونے بائے۔

(۱) معتف کا اسلوب بیان پُر شوکت ہے ، وہ عبارت میں ایجاز اور تعلیل پر یکساں قدرت رکھتے ہیں مرتاب کے اکثر مضامین است تعمیل ہیں کہ خود اپنی تشریح کرتے ہیں ، لیکن کمیں عبارت کے ایجاز نے ان مضامین کو معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کچے مشکل بنا دیا ہے اس مورت میں محض ترجمہ پر اکتفانسیں کیا گیا بلکہ کمیں عبارت میں دو چار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تشہیل مشکل بنا دیا ہے۔ اور کمیں حواثی کے ذریعہ اس ضرورت کی سیمیل کی گئی ہے ، بعض مضامین کی تشہیل میں علامہ سیر مرتعنی ذریدی تعمد کی کتاب "انساحات المشقفین لشر حاسیاء علوم اللدین "سے بھی مدلی ٹی ہے۔

کی کتاب "اتحاف السادات المشقفین لشر حاحیاً علوم الدین" ہے بھی مدلی گئے ہے۔
(۳) امام غزائی شافعی المسلک سے اس لیے ان ابواب میں جمال فقی ادکام بیان ہوئے ہیں انموں نے شافعی ذہب کی رعایت کی ہے 'ہمارے ملک میں عام طور پر فئی ذہب کو رواج ہے اس لیے ضرورت تھی کہ ان مسائل میں احتاف کے ذہب کی تفصیل بھی بیان کردی جائے 'چتانچہ احتاف کی مستند فقہی کتب کی مدسے یہ ضرورت بھی پوری کی گئی ہے اور ایسے تمام مواقع پر حواشی میں احتاف کا مسلک فقل کردیا گیا۔

(٣) كتاب ميس ب شار قرآني آيات بطور دليل پيش كي من بين بهم في اليي آيات كے حوالے ذكر كرديے بين اور بر آيات كے سائے اس كا اردو ميں ترجمہ محيم الامت معزت مولانا اشرف على تعانوي كے ترجمه كلام ياك سے نقل كرديا ہے۔

(۵) قرآنی آیات کی طرح بزاروں احادیث بھی شامل کتاب ہیں 'یہ احادیث مخلف کتابوں سے اخذ کی گئیں ہیں 'ان کی تخریح کا مسئلہ بوا اہم تھا' اللہ تعافی حافظ دین الدین عواقی کو بڑائے خیر دے ' انحوں نے 'المحنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریب مافی الاحیاء من الاخبار "کو کراہل علم کو بوی دشواریوں سے بچالیا ہے 'احیاء العلوم کے مسئل بعض وہ صلتے ہو تصوف اور باللی علوم کا ذوق نمیں رکھتے بوے شد قد سے یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف روایات کا بایدہ ہے ' حافظ عماقی نے اس لحاظ سے خود مصنف پر بھی احمان کیا ہے کہ اس کی ذکر کردہ تمام روایات کی تخریج کردی ہے نظام رہے کہ تمام تخریجات صرف الل علم کے لیے مغید ہیں اس لیے ہم نے حدیث کے نیچ پر یکٹ میں اس کتاب کا نام کو دیا

ہے جس سے وہ مدیث ماخوذ ہے 'مدیث کی فتی حیثیت' یا روای کے نام کی وضاحت ضروری نہیں سمجی گئ 'البتہ ہم نے محض مدیث کے ترجے پر اکتفانیں کیا بلکہ مدیث کے اصل الغاظ بھی نقل کتے ہیں۔

(٢) مصنف موقع بدموقع مضمون كى مناسبت سے اشعار بھى تحرير فرمائے بين عربي شعروادب كاذوق ركھنے والے حضرات كى

خاطرہم نے اردو ترجمہ کے ساتھ ساتھ علی اشعار بھی درج کئے ہیں۔ (2) عنوانات کے اضافے اور بعض جگہ لفظی تبدیلیوں کے لیے مترجم گنگار ہے، گرایبااس لیے کیا گیا آکہ ترجمہ عسری اسلوب نگارش سے ہم آہنگ ہو جائے، پہلے زمانے میں کتابیں لکھنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کے دور میں متوّج ہے بلیض کتابوں میں ابواب اور فصول کی تغریق کی بات ہی چموڑ ہے ہیراگراف بھی نہیں بدلتے تھے، اس دور کے قار کین شایدان مسلسل تحریدوں کے

ابواب اور فسول کی تفریق کی بات ہی چموڑیئے پیراگراف بھی جیس بدلتے تھے 'اس دور کے قار عین شایدان مسلسل محریوں کے متحمل ہوں 'لیکن آج کے قارئین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں' امام غزالی کی کتاب ابواب و فسول کی تغریق کے لحاظ ہے گو حقد مین کی بے شار کتابوں ہے متاز ہے لیکن ذیلی سرخیوں اور پیراگراف کے معاطے میں وہ بھی اپنے دور کے مزاج کا ساتھ دیتی ہے 'ہم نے مختلف موضوعات کی کیابوں (شاہ سکتاب العلم کتاب' العہارة وغیرہ) کی ترتیب برقرار رکھی ہے ' پھرذیلی ابواب بھی

جوں کے قوں باقی رہنے دیے ہیں ملکن فصول کے بجائے ہرماب کو مختلف بحثوں میں تبدیل کردیا ہے 'اور ہر بحث میں مضامین کی مناسبت سے ذیلی عنوانات بھی قائم کردیئے ہیں ماکہ قار کین ہولت کے ساتھ کتاب کامطالعہ کر سکیں۔

یمال به وضاحت بھی ضروری ہے کہ کتاب کا کمل نام "احیاءعلوم الدین" ہے جے ہم نے ازراہ اختصار "احیاء العلوم" لکھا ہے' یہ کتاب اپنے مختر نام سے زیادہ مضہور ہے۔

اُس تفعیل کے بعد یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ محت کے پورے اہتمام کے باوجود غلطیوں کا امکان موجود ہے کوشش میں کی گئی ہے کہ کتاب کے مضامین کی منتقی پوری دیانت داری کے ساتھ ہو' نادابنتہ طور پر جو غلطیاں مترجم سے سرند ہوگئی ہوں' اللہ تعالی اخمیں معاف فرمائے آکہ قیامت کے روز مصنف کی روح کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہوا کموفق المعین۔

نديم الواجدي (فاصل ديوبند)

### كتاب اورصاحب كتاب

(اس مضمون كا ابتدائي حصه علامه عبد القادر العيدروس بإعلوي كمّاب ووتعريف الاحياء الفضا كل الاحياء "سے اخذ كياكيا ہے ا

احیاء العلوم کے فضائل : احیاء العلوم کے فضائل د مناقب اسے زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں کیا جاسکا ، حقیقت بھی بی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنف نے اپنی کتاب میں وہ حقائق و معارف پیش کتے ہیں جن سے پہلے لوگ واقف نہیں ہے 'اس کا ہر لفظ کو ہر آبدار ہے' ہر مضمون معنی کا سمندر'اس وقت سے آج تک اہل علم وفضل اس سمندر میں شناوری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بقدر موتی سمیٹ کرلے جاتے ہیں۔

بعد رس بی و سید بالد این اسعد یا فتی فراتے ہیں کہ علامہ اساعیل حضری یمنی ہے امام خزائی کی تصانیف کے بارے میں پوچھا گیا تو انصول نے فرایا جمہ ابن حبد الله ملیہ و سلم سید الانہیاء ہیں بحرین ادرلیں شافعی سید الائمہ ہیں اور جمہ ابن غزائی سید المصنفین ہیں 'یا فعی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مضور فقیہ امام ابوالحن علی حرزیم احیاء العلوم پر شدید کلتہ جینی کیا کرتے ہے 'بااثر اور صاحب حیثیت عالم ہے 'ایک دن احیاء العلوم کے تمام نے جمع کرنے کا تھم دیا 'ارادہ یہ تھا کہ جننے نے مل جائیں گے انھیں جعہ کے دن جامع مجدے صحن میں اگ دے دی جائے گی 'لین جعہ کی شب میں انھوں نے جیب و غریب خواب دیکھا' انھوں نے دیکھا کہ وہ جامع مجد میں ہیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 'حضرت ابو بکڑاور حضرت عربی موجود ہیں 'امام غزائی 'انحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب ابن حرزہم پر ان کی نگاہ پڑی آوا نموں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ابھر میرا خااف ہے اگر میری کاب ایس ہی ہے جیسا کہ یہ طفس سکتا ہے تو ہیں اللہ کیا رگاہ ہیں تو ہو استغفار کہ دن گا اور اگر میں نے اس میں وہ سب کچھ تھا ہے جو جھے آپ کی برکت اور اتباع سنت کے طفیل میں حاصل ہوا ہے تو اس مخص سے میرا ایر ایک منے دولائے اللہ اور استفار کہ من اللہ علیہ وسلم نے اسلام فرائی اور شروع سے آخر تک ایک سلے دولائی ہیں فرائی ہوں کاب پر آپ نظر ڈالی اور می دیکھا ، ہمر فرائی ہی اب تو بہت عمرہ چڑہ ، ہم مرحظرت ابو برکر مدین نے کہا ب افعالی بوری کاب پر آپ نظر ڈالی اور موض کیا: اس ذات کی تسم بر فرائی ہوں کاب پر آپ نظر ڈالی اور موض کیا: اس ذات کی تسم بر سام کے آپ کو تیفیرینا کر بھیجا 'پہر تو بڑی عمرہ کتاب ہے 'آخر میں حضرت عمرفاروق نے کتاب لی' اس پر ایک نظر ڈالی اور پر بی سام نے تعمرہ کی اور کو ڈرے نگائے گئے 'جب بانچ کو کرے گئے تو دور ہو گئی ہو کہا کہ نظر ڈالی اور کو ڈرے نگائے گئے 'جب بانچ کو ڈرے گئے ہو ۔ انہ کے سام کی جانے اور اس پر حضرت ابو بکری ہوا میں کی جانی ہوا گئی ہوا گئی ہوا کہ ہوا گئی ہوں کو ڈرے نگائے گئے 'جب بانچ کو ڈرے گئے ہوا اس کی جو انہ ہوا گئی ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

حافظ ابن مساکر بھی امام غزالی کے معاصرین میں سے بیں ان دونوں معزات کی طاقات بھی ثابت ہے ، فرماتے ہیں کہ جھے شخ ابوالفتح شادي آ كے ايك جواب كى تفصيل مشهور فقيد صوفى سعيد بن على بن ابى جريره اسفرائي كے دريد معلوم موكى في شادي فرات ہیں کہ میں ایک دن معبر حرام میں داخل ہوا مجمد پر جیب سی کیفیت طاری تھی ہیضنے اور کھڑے ہونے کی سکت بی ہاتی نہیں رہی من ای مالت میں کوبری طرف منو کرے دائیں کوٹ سے لیٹ کیا میں اس وقت باوضو تعا اگرچہ میری بوری کوشش سے تعی کہ سی طرح نیند نہ آئے لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور غنودگی می چھانٹی میں نے دیکھا کہ آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں' آپ نے خوبصورت عمامہ باندھ رکھا ہے اور بھترین لباس نیب تن کئے ہوئے ہیں' جاموں ائمہ کرام شافعی ا مالك الوحنيفة اور احمد رعهم الله بمي آپ كي خدمت مين حاضرين اورائي ندامب بيان كررم بين آپ برامام كاند بسيات میں اور اس کی تقدیق فرمادیے ہیں 'اس دوران ایک برعتی مخص باریابی جاہتا ہے لیکن اے دھتکار دیا جا تا ہے ' مجرمی آ کے برحتا ہوں اور عرض کرنا ہوں یا رسول اللہ! میرا اور تمام الل سنت کا عقیدہ تو یہ کتاب احیاء العلوم ہے اگر آپ کی اجازت ہوتو میں اس كاب كا كي حصد روه كر ساؤل الخضرت ملى الله عليه وسلم اجازت مرحت فرات بين من "احياء العلوم" كي باب "قواعدا لعقائد"كي ابتدائي على برحتا مول" بسم الله الرحمن الرحيم الآب العقائدين عارضيس بن بهلي نسل الل سنت ك عقيده كي تفريح من جب من اس عارت ير بنجا مول "انه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلى الله عليه وسلم الى كافة العرب العجم والجن والأنس " و الخفرة ملى الله عليه وسلم ك چرہ میارک پر خوشی کے آثار دیکھا ہوں اپ مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرائے ہیں: غزالی کمال ہیں؟ غزالی کمڑے ہوتے ہیں اور عرض كرتے ہيں يا رسول اللہ! بيں يمال ہوں عمروہ آتے برستے ہيں اور سلام عرض كرتے ہيں " تخضرت صلى الله عليه وسلم سلام كا جواب دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک غزالی کی طرف بردھاتے ہیں 'غزالی المخضرت ملی اللہ علیہ وسلّم کے دست مبارک پربوسہ

دیتے ہیں 'اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے سرپر رکھتے ہیں ' میرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مسرت کے عالم میں صرف اسی وقت و یکھا جب غزال کی احیاء العلوم پڑھی جاری تھی 'اس واقعہ کے بعد میں بیدار ہو گیا' خواب کے اثر ات ابھی تک باتی تھے 'میری آنکھوں سے آنسو روال تھے 'میرے خیال سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ندا ہب اربعہ کی تصدیق کرنا اور غزال کے بیان کردہ عقا کد پر اظہار مسرت فرمانا اللہ تعالی کا ایک زیردست انعام ہے' خداوند کریم! ہمیں سکتے نیوی پر قائم رکھ اور شریعتِ نیوی پر قائم رکھ اور شریعتِ نیوی پر موت دے۔

احیائ العلوم اکا برعلماء کی نظر میں : بے شارعلاء اور صوفیاء نے "احیاء العلوم" کی تعریف کی ہے میال ان سب علاء کے خیالات کا اعاطہ ممکن نہیں ہے ، کچھ خیالات بطور فمونہ پیش کئے جارہے ہیں عافظ ابوالفضل مراتی جنموں نے احیاء العلوم کی امادت ك ترتي مى كى ب انى كاب "المعنى عن حمل الاسفار في الاسفار ما في الاحياء من الاخبار" میں فرائے ہیں کہ حرام اور طال کے باب میں جتنی ہی کتابیں لکمی گئی ہیں احیاء العلوم ان سب میں اہم اور متاز ہے اس میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار و معارف بھی بیان کئے گئے ہیں جن کا عقل اور اک نہیں کر عتی مسائل اوران کی جزئیات تک بیان کردی محمی میں کوئی پہلو تھنہ نہیں چھوڑا علم باطن اور علم ظاہر کا اتنا حسین احتواج کم بی دیکھنے میں آیا ہے عبارت ایس جیسے موتی پُرودیئے میں عبدالغافرفاری فراتے ہیں کہ "احیاء العلوم" امام غزال کی ان مضور تصانیف میں سے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی امام نووی فراتے ہیں کہ احیاء قرآن کریم سے مشابہ ہے ، پیخ ابو محمد الکاذرونی فرماتے ہیں کہ آگر تمام علوم منور متى سے مث جائيں تو احياء العلوم سے دوبارہ زندہ کے جائے ہیں ایک مالی عالم ارشاد فراتے ہیں کہ لوگ امام غزالًا كے خوشہ چيس ہيں'۔ مَاجُ العارفين وقلبُ الأولياء عجز عبدالله العيدروس كي بارے ميں مشهورے كه وه احياء العلوم ك مافظ منے 'چنانچہ فراتے ہیں کہ سالہاسال تک احیاء العلوم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ایک الفظر پر عتا 'اس کو دو ہرا آاور اس بر خورو فكركر أاس طول عمل سے مجمع پر مرروزنت سے المشافات موتے اور اسرارو معارف قلب پروارد موتے ہیں جوشایدی سمي کے قلب پر وارد ہوئے ہوں کیا مجمی وارد ہوں اس تعریف کے بعد انھوں نے لوگوں کو احیاء العلوم کے مطالعہ کی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی بچنانچہ فرماتے ہیں: میرے بھائیو!کتاب و سنت کی اتباع کرد میری مراد اس شریعت کی اتباع ہے جس کی تشری امام غزالی کی کتابوں میں کی می ہے خاص طور پر احیاء العلوم میں تذکیر موت فقر زُبد اور ریاضت نفس کے ابواب کا مطالعہ كرو ايك اور موقع ير في العيدروس في فرايا: أول و آخر كالمروباطن أور فكروا عثقاد برانتبارے كتاب وسنت كولازم كر لو اور كتاب وسنت كى تشريح حجمة الاسلام الم غزالي كى كتاب "احياء العلوم" ب ايك مرتبه ارشاد فرمايا: كتاب وسنت كى اتباع كالده مارے سامنے كوئى دوسرا راسته نہيں ہے اور كتاب وسنت كى كل تشريح "احيا العلوم" ميں ہے جوسيد المسنفين- بقيته المجتدين حجة الاسلام امام غزال كي مايه ناز تعنيف في ايك موقع بريه الفاظ كمية "احياء العلوم" كولازم بكرو" يركاب الله تعالی کی توجهات اور عنایات کا مرکز ہے۔ جو مخص احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ اللہ کے رسول ، ملا عكد اور اولياء كى محبت كالمستحق موجا يا ہے۔ غزالي في شريعت و طريقت اور حقيقت كے درمياني فاصلوں كو ختم كرديا ب ايك جگه فرمایا: اگر الله تعالی مُردول کو دوباره زنده کردے تو وه لوگول کو صرف احیاء العلوم کی وصیت کریں سے ، فرمایا: غزالی می کتابول کی ا شروری طرح واضح مے ازمودہ ہے ، تمام عارفین کی متفقہ رائے سے کہ اہام غزال کی کتابوں سے شغف اوران کے مطالعہ کے الترام سے زیادہ نفع بخش اور خدا سے قریب کرنے والی چیز کوئی دو سری شین ہے 'امام غزالی کی کتابیں کتاب و سنت کالب لباب ہیں معقول ومنقول كا حاصل ہيں ميں على الاعلان بير بات كه تا ہوں كہ جو مخص احياء علوم الدين كامعالعه كرے وہ ہدايت يا فتہ لوگوں كے ذمرے میں شامل ہے ، فرمایا: جو مخص الله ورسول کے علائے فلا ہراور علائے باطن کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے امام غزالی کی كتابون كامطالعه كرنا چاہيے و خاص طور پر "احياء علوم الدين "كامطالعه اس كے ليے بے حد ضوري ہے 'احياء العلوم علم كا ناپيدا

كنار سمندر ب و خزال كى كتابول سے استفاده كرنے والا فخص شريعت و طريقت اور حقيقت كے چشمول سے سراب مور اب ' غزال کی کتابیں کتاب وسنت کا دل ہیں معقول و معقول کا حسین امتواج ہیں ،جس دن صورا سرافیل پھونکا جائے گا' اور حشربها ہوگا اس وقت بھی ان کی کتابیں نفع بنچائیں گی و ایا اور احیاء العلوم " بین دین کے امرار و رموز بین "مدایة السدایة "مین تقویل ہے " "الاراجين" من مراط متنقيم ي وضاحت ب العابدين " من الله ي طرف رمها لي ي عي ب الخالاصة في المقد "من نور ہے۔ ( بیخ میداللہ العیدروس کے یہ تمام افکارو خیالات ان کے بوتے ملامہ میدالقادر باعلوی ماحب مضمون نے اپنے دادا ک كابوں ا افذكے بين في عبدالله العيدروس كي كتابين فرال اوران كى كتابوں كى تعريف سے بعرى برى بين ميرے والدعارف بالله في ابن مبرالله العيدروس فرمايا كرت من اكر جمي نمائ ي مسلت دى توجى فرالي كي بارك بس بي عن مبرالله العيدروس ك تمام خيالات يجاكون كا- اوراس رسال كانام "الجوبرا لمتائي من كلام الشيخ عبدالله في الغزال" ركمون كالكين نمان في ا نمیں مسلت نہ دی اللہ تعالی مجھے اس کام کی تونق مطافرائے: واوا محرّم فرمایا کرتے تے اللہ تعالی اس فض کی منفرت فرمائے جو غزالی ہے متعلق میرے افکار و خیالات یکجا کردے اگر مجھے سے یہ کام جمیل پاسکا تو بلاشبہ میں اپنے واوا کی اس دعا کا مستحق قرار پاؤں کا اور اپنے والدی تمنا بوری کرنے کی سعادت حاصل کروں کا میرے داد کو "احیاء العلوم" سے اس قدر شغف تھا کہ اس کے متعدد نسخ تار کے بتے اپ جاتی او اوا علی کو "احیاء العلوم" کی قرأت پر مامور فرایا تھا ، چنانچہ انموں نے دادا کے سامنے کم از کم مجیں ہار اس کی قرائت کی مرحبہ فتم کے موقعہ پر فقراء اور طالبان علم دین کے لیے نسیافت کا خاص امتمام ہو یا تھا' پھر چنج ملی نے اسے ماجزادے مبدالرحل کو اس کام پر مامور فرایا انمول کے بھی اسے والدی دندگی میں میں مرجہ اس کی قرات ممل کی عبدالرحن كے صاحبزادے في ابو كرا الميدروس كے توب نذر مان ركمي تقى كه وہ مرروز "احيا العلوم" كا تحورا بهت مطالعہ ضرور كاكرين مح المين "احيام العلوم" كي مخلف بيخ جيم كرية كاشوق بي تما چنانيد أن كياس تقريبا" وس نيخ جمع مو مح يق مرے والد کو مجی اس کی قرأت اور مطالعہ کا برا اہتمام تھا 'ہر مرتبہ ختم پر وہ بھی عام ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

كرمايه-

احياء العلوم براعتراضات كاجائزه : "احياء العلوم" الني دور من ايك منازم في كتاب كي حييت براغ آئى ي وہ دور تھا جب ملا مری علوم کاچ جا زیارہ تھا او کوں نے خالص دیلی اور شری علوم کو تھی اپی منطقی مود کا فیوں سے نا قابل فیم مناویا تھا۔ الم غزالي في الى كتاب من اس رجبان يرسخت تغيدى ب السين دورك ان تقيرول كو ان متعلمين إوروا عظين كو غوب أرب باتعوں لیا ہے جو محض جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم عاصل کرتے ہیں علیم باطن یا علیم طریق آخرت جو حقیقی علم ہے اس طرح نظرانداز كرديا كما تعاكويا اس كا وجودى نه مو مواحياء العلوم "لوكول كم باتمور) من كيني توان تمام فقهاء اور متكلمين في اس كى چوث محسوس کی اورا متراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع کردیا ان اعتراضات کا جواب خود امام خزال ہے دیا اور دیم آما سا فی اشکالات الاحیاء" کے نام سے ایک کتاب تعنیف فرمائی اس کتاب کی ابتدائی سطور می ارشاد فرمایا "احیاء العلوم" برلوگ" اعتراضات كرت ين اس كے مطالعہ سے مع كرت بين اور محنى خواہش نفس كى اتباع كرتے ہوئے يد فتوى ديتے بين كه اس كاب كومات د الكايا جائے اس كے مؤلف كويد لوگ منال مفل كت بي جولوگ يد كتاب برجة بي ان بر كراي كے فتوے دا نے جاتے ہیں والا تک اخص یہ معلوم نیس کہ وہ جو کھے کہدرہ ہیں سب لکھا جارہا ہے ،وہ منقریب ابنا انجام دیکہ لیس کے اس ك بعد المام غزال في دنيا اور الل دنيا كي ندمت كي بهاور اللهائه كه اليه ي اوكون كي وجدت علم فنا بوكميا به المام غزال في بھی لکھا ہے کہ معرّ میں جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا منع صد جھل اور دین کی کی ہے ایک جگہ فرمایا کی بیر جارچیزیں ای ہیں جو جن محری سے انع میں ، جبل ، ہٹ و عری ، دنیا کی محبت اور وعری کر بنے سے عادت ، جبل ے اضمیں خافت ورثے میں مل ہے ، ہث وطری سے دین کی غفلت ونیا کی مبت سے طولِ غفلت اور دعوی کرف فری عادت سے کبر و دیدری اور رہا کاری جیسی عاوتیں پیدا موتی بین اس کے بعد الم فزال نے تمام احتراف اس کا الگ الگ جائزہ لیا ہے عظام کے طور پر ایک اعتراض مید کیا گیا تھا کہ آپ نے توحید کی جار قسمیں قراروی ہیں مالا تکہ توحید ایک ایبالفظ ہے جس میں تقسیم کا تصوّری شیں ہو سکتا' اس سے اندازہ لگایا جا سكتا ہے كہ احياء العلوم پركس طرح كے اعتراضات كے محك ، يہ وہ اعتراضات تنے جن كا تعلق كتاب كے موضوع يا نفس مضمون

امام غزالی کے مخضر صالات زندگی : آپ کا تھل نام مورین محر فزالی ہے 'کنیت ابو حار اور لقب 'حجمة الاسلام'' زین الدین اللوی ہے 'آپ فقیہ مجی سے 'صوفی مجی 'فقها شاقعی سے 'اور عقیدةً اشعری 'آپ کے علم و فضل کی شہرت مشرق و مغرب تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے 'اللہ نے آپ کو حسنِ تحریہ سے نوازا' آپ کی تخریر میں فصاحت بھی ہے 'سمولت بیان مجی 'اور نحن اشارات بھی عزالی کو مخلف علوم و فنون پر پوری دسترس عاصل ملی مسترق میں وہ اپنے معاصرین پر متازیخے اللہ نے اللہ نے اللہ اللہ میں۔ انھیں شرافت نفس محنین کردار استقامت 'زید سادگی اور قاضع جیسی صفات عطا فرمائی تھیں۔

ا مام غرالی مده مد میں طوس میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تخصیل علم سرزمین طوس پر کی طوس میں آپ کے استاذا حمد راز کافی سے جن سے آپ نے فقد پر می کیرنیشا پور تشریف لے مجے اور امام الحرمین ابو المتعالی بھوٹی کے ملقہ ورس میں شامل ہوئے ووران تعلیم انتهائی محت کی اور بہت کم مت میں فنون متداولہ کی تعلیم سے فراغت حاصل کرلی وہ بہت ہی کم عمر میں اپنے زمانے کے متاز علاء من شار ہونے لگے اتعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو سے الم الحرمین آپ کی دات گرای کو اپنے لیے وجہ انتخار سجھتے تھے 'ای زمانے میں وہ ابو علیٰ کری کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے 'نیشاپور میں پچمہ ماہ وسال گذار نے کے بعد عسر تشريف لے محے وہاں وزير نظام الملك في بري پذيرائي كى مرآ كھوں پر بنحايا الملك كادرباراس مالك يم ارباب علم و فضل کی آباجگاہ بنا ہوا تھا امام غزالی اس دربار میں تشریف لائے تو بدے بدے اہل علم سے منا تلرے ہوئے ان کے علم وفضل اور حسن بیان کی وہ شہرت ہوئی کہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علوم دبینید کی تدریس کی وعوت وی غزالی نے بید وعوت منظور کرلی اور بغداد تشریف لے ملئے مدرسد نظامیہ میں ہمی آپ اِتھوں اِتھ کیے اور وہاں ہمی آپ کے رسوخ فی العلم کاج جا ہوا ، خراسان کی اہارت کے بعد عراق کے اہارت بھی آپ کے جعے میں آئی 'بغدادے وزراء 'امراء اور دارالخلاف کے ذمہ داران سب ہی آپ کی بے صد تعظیم کرتے تھے الین ایک دن اجا تک مصفط مندی داولی اپنی تمام تدریکی معروفیات ترک کردیں ، ج ے فراغت کے بعد شام تشریف لے مجے ایک عرصے تک دمش کی جامع مجد میں لوگون کو اپنے علوم سے فیض یاب کرتے رہے ا جب وہاں سے بھی ول بھر کیا تو بیت المقدس روانہ ہو مجے وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیا رت کی واپسی میں کچے دن استدرید رہے اور پراپنے وطن واپس آمجے عوس میں رہ کر آپ لے اپنا پیشترونت تعنیف و الیف میں صرف کیا ؟ اکثر کما بیل بیمیں تکمیں جن میں كيميا ثوا كسفادة 'جوا هرالقرآن 'معيار العلم 'ميزان العل' التسطاس المتنقيم 'معارج القدس' اورمنهاج العابدين وغيرو كتابين قابل ذكر ہیں اطوس میں آپ نے ایک خانفاہ اور ایک مزوسہ میں قائم کیا عانفاہ میں وور درازے لوگ آئے اور اکساب نیف کرتے "آپ اتى محرانى مين انمين مخلف وظائف كى تعليم دية علقه درس مين بعي طلباء كا جوم رمتا أب زياده تر تغيير مديث اور تصوف كى كابي ردمات الاحلاي الاخرى بدزود شنبه ٥٠٥ من وفات ياكى-

وفات کے بعد بہت سے واقعات ظہور میں آئے جن سے اہام غزائی کے انجدی درجات کی بلندی کا پید چلا ہے، چخ عفیف الدین عبداللہ بن اسعدیا فی اہم غزائی کے معاصر شہاب الدین اجر البخی الزبیدی کے حوالے سے بید واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک میری نگاہ آسمان کی طرف انٹی 'آسمان کے دروازے کھلے ہوئے سے اور ملا کہ کی ایک جماعت سبز خلعت اور نقیم سواری کیے اتر رہی تھی۔ وہ سب ایک قبر کے پاس آگر تھرے۔ صاحب قبر کو قبر میں سے نکالا 'اسے جنت کالباس خلالا اور سواری پیٹھلاکر آسان کی طرف کے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون صاحب تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہے امام غزائی سے جن کااس قدر اعزاز واکرام ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی وفات کے فورا "بعد پیش آیا۔ اس طرح شخ ابوالحن شافلی سے مواب المام کے انہوں نے خواب میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ صفرت عبیلی اور حضرت موئی صلیا اللہ علیہ وسلم نے غزائی کی طرف اشارہ کرکے دونوں جلیل القدر تیفیموں سے پوچھا: کیا تمہاری امت میں کوئی ایسا عالم ہے؟ دونوں پنجیموں نے نفی میں جواب دیا۔ شخ شاذلی تو یماں تک فرایا کرتے تھے کہ غزائی کے وسیلے سے اللہ تعالی سے دعا اگو۔ ایک مدیث میں ہو

ان الله تعالى يحدث لهنمالا مقمن يجدد لها دينه على رأس كل مائة سنة الله تعالى اس كل مائة سنة الله تعالى اس أمت ك ليم برمدى من ايك ايما فض پداكر كابواس كوين كى تجديد كرد

اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث اور فتید حافظ ابن مساکر فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد عمرابن عبدالعزر ا ہیں۔ دوسری صدی کے امام شافعین تیسری صدی کے امام ابوالحین اشعری چوشی صدی کے ابو بکر یافلائی اور پانچویں صدی کے ابو حامد غزالی ہیں۔

ام غزائی کے مناقب : ام یا فتی فراتے ہیں کہ میں نے آپ کے مناقب الارشاد میں تھے ہیں۔ بہت ہواولیاء نے آپ کی والیت کی شمادت دی ہے۔ فع ابن عملی فراتے ہیں کہ میں نے امام فزائی کو طواف کرتے ہوئے و کھا وہ ایک گذری پئے ہوئے ہے۔ بھے سخت جرت ہوئی۔ میں نے ان ہے پہا گیا آپ کے پاس اس لباس کے علاوہ کو کی دو سرا لباس نہیں ہے۔ مالا نکہ آپ انباع کرتے ہیں آپ ہے استفادہ کرتے ہیں اور معرفت غداوندی کا علم سے بھتے ہیں؟ آپ نے وقت کے امام ہیں ' پیٹوا ہیں اوگ آپ کی انباع کرتے ہیں آپ ہے استفادہ کرتے ہیں اور معرفت غداوندی کا علم سے بھتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب ہیں چند اشعار پڑھے جن میں دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر تھا، بعض مشائح نے فواب میں دیکھتے ہیں؟ آپ نے مارضی ہونے کا ذکر تھا، بعض مشائح نے فواب میں دیکھتے ہیں؟ آپ نے مارک کے عارضی ہونے کا ذکر تھا، بعض مشائح نے فواب میں دیکھتے ہیں گارائے ہی عامد کا فکوہ کررہ ہیں ، جس فضی کی آپ نے تکانات موجود ہے۔ مافقا ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جم پر کو ڈر ک گلوائے میں کو دیکھا تو اس فضی کے جم پر کو ڈوں کے نشانات موجود ہے۔ مافقا ابن اللہ علیہ وسلم نے اس کے جم پر کو ڈر ک گلوائے ہیں کہ فرائی کو وہی لوگ پرا کتے ہیں جو زندیتی ہیں یا حاسد ہیں۔ شخ عارف الاحتاج ہیں المری آلم غزائی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ "دہ اپ نے نمائے کہ نظیم مرجہ پر فائز ہیں مغربی ہیں ہوئے بال میں منو ہیں اس میں اپنی نظیم نہیں رکھتے۔ خصوصا "احیاء العلوم جس کے مطافہ سے اہل علم بھی سرنہیں ہوئے بلکہ ان کا بیاس بوسی کی تصافی ہی سرنہیں ہوئے بلکہ ان کا بیاس بوسی میں رہیں۔ "

سلاکاتب پہلی نے کشف انفنون میں لکھا ہے کہ ''احیاء العلوم'' جب مغرب میں پنجی تو دہاں کے بعض علاءنے اسے ناپند کیا اور اعتراضات لکھے ملکہ بعض لوگوں نے روعلی الاحیاء بھی لکھا۔ ان میں سے کسی عالم نے اہام غزالی کوخواب میں دیکھاوہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرف سے جو پکچے برگمانی ول میں تھی اس سے توبہ کرلی۔

علامہ زیدی آئی کاب "اتحاف السادات المشقفین کشر حاسرار احیاء علوم الدین" میں تاریخ بغداد کے حوالے نے ابوابراجیم فتح بن علی البذری کے بید الفاظ نقل کرتے ہیں: فرائی جیسا ضبع و بلغ وزیون فض میری نظر نے نبیں گذرا۔ جب فرائلک وزیر ہوا اور اس نے علامہ فرائی کے کمال علم کی شرت می تو فورا " مرسہ نظامیہ میں تدریس کی در نواست کی۔ اس نے علم میں آپ کے اخیاز کا ظہار ہو تا ہے۔ نیٹا پر چھوڑ نے کے بعد امام فرائی نے علم مدے کی قدریس میں زیادہ وقت لگا۔ بہت نے لوگ امام فرائی پر قلفہ کو الزام لگاتے ہیں۔ آگرچہ یہ کسی مدت مجع ہے لیکن آخر وقت میں انہوں نے تمام علوم ترک کدیے تے اور صرف فد مت مدے کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام فرائی کی وفات ہوئی تو بخاری ان کے سینے پر رکمی ہوئی تھی۔ ابن عربی کہ لوگوں کا بدیکان صبح نہیں ہے کہ وہ محض فلفی تے ان کی کتابیں خود اس غلا نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ شاہ عبد الحق دائی کرتی مقام حاصل کیا۔ بعض ارہاب کشف نے مسئل معنوی کے دوران آخر غریس کے صوفی بن محے تھے۔ اس کروہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارہاب کشف نے صبحت معنوی کے دوران آخر غریس کے صوفی بن محے تھے۔ اس کروہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارہاب کشف نے صبحت معنوی کے دوران آخر غریس کے موفی بن محے خوالی کے متعلی دریا دت کیاتو آپ نے فرایا۔

دلکر جل وصل الى المقصود يه ده فض ب جو مقود تک پنج کيا ہے۔ تلافه : الم غزالاً كے تلافه كى تعداد بہت ہے۔ خود الم صاحب نے اپنے ایک علاجى بد تعداد ایک بزار بیان فرائى ہے۔ ان من سے بعض تلافه نے برا نام پایا۔ ان کے بچو متازشاگردوں کے اسائے گرامى بد ہیں۔ قاضى ابو نصرا تحدین عبداللہ ابواللتح اجر ابن علی ابو منصور محد ابن اساغیل ابو سعید محد ابن اسعد ابو عالم محد ابن عبدالملک ابو سعید محدین علی کردی ابو سعید محد ابن یکی نیشانوری ابوالحن علی بن مسلم بھال الاسلام دغیرہ ان میں سے ہر محض شیشانوری ابوالحن علی بن مسلم بھال الاسلام دغیرہ ان میں سے ہر محض آسان علم کا آفاب و مابتاب تھا۔

تقنیفات ؛ امام غزال کی تعانیف ہمی ہے شار ہیں۔ آگرچہ انہوں نے ۵۵/۵۳ برس کی عمریائی۔ تغریبا میں برس کی عمر کے بعد تعنیف و آلئی تعانیف ہمی جاری رہا۔ بعد تعنیف و آلیف کا آغاز کیا۔ اس دوران بہت سے ماہ و سال سیاحت میں گذرے۔ درس و تدریس کا مشغلہ ہمی جاری رہا۔ طالبان حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں بھی مشغول رہے۔ ان تمام معروفیات کے باوجود اتنی بہت می تعمانیف یادگار چھوڑنا جررت انگیز ہے۔ مسلمان مؤرخین نے امام غزالی کی کسی ہوئی کتابوں کی تعداد المه بیان کی ہے اور مشملی مؤرخین نے ۸۸

علامہ نووی نے دوبتان" میں کمی معتبر هخص کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے اہام فرال کی تصنیفات کا ان کی عمر سے موازنہ کیا تو دوزانہ کی اس کے موازنہ کیا تو دوزانہ کی سے کم موازنہ کیا تو دوزانہ کی سے کہ وہ دوزانہ کم سے کم معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوزانہ کم سے کم معلوم سے تھے۔ ذیل میں ہم ان کی کتابوں کی اجمالی فہرست پیش کررہے ہیں۔

| الماءعلي مشكل الاحياء                             | "           | احياءالعلوم                                | 1    |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------|
| الاساءالحني                                       | ľ           | اربعين                                     | ٣    |
| ا مرارمعا لمات الدين                              | 4           | الاقتصاد في الاعتقاد                       | ۵    |
| اخلاق الإبرار والنجاة من ألا شرار                 | ٨           | ا مرارً الانوارِ الا إليت بالأيات المتلوة  | 4    |
| اسرار الحروف والكلمات                             | <b>j</b> e  | امراداتإع المسنة                           | 9    |
| بدايةالهداية                                      | •           | ايتها الولد                                | #    |
| مان القولين لا أالثانعي                           | <b>r</b>    | ا بسيط في الغقه                            | 11   |
| بدائع انشي                                        | n           | بيان فضائح الابا <b>حة</b>                 | 10   |
| تلبيس اليس                                        | M           | منبيهه ألغا فلين                           | 14   |
| جليظة في فروع المذهب                              | <b>r</b> •  | تيانة الغاسغه                              | H    |
| تحمين الادلية                                     | rr          | محسين المباخذ                              | **   |
| چوا <b>برالقران</b>                               | **          | تغر <b>قة</b> بين الاسلام والزند <b>قة</b> | rr   |
| مقيقة الدح                                        | n           | حجد الوداع                                 | 70   |
| اختسارالخضر للمرني                                | ۲۸          | خلاصية الرسائل الى علم السائل في المذهب    | 72   |
| التزالمعون أستنالمعون أسترالمعون أسترالمعون أسترا | <b>1</b> "• | الرمالية القديد                            | . 19 |
| ففاءا نعلل في مصملة التعليل                       | **          | شرح وائرة على بن ابي طالب                  | 11   |
| عائب منع الله                                     | ٣٣          | مغيدة المعباح                              | ٣٣   |
| عاية النورني مسائل الدورني مستلة ا                | 174         | منتود المختصر                              | 20   |
| تادي مشتملة علىانة و تعينمه                       | ۳۸          | غورالدور                                   | · ٣4 |
|                                                   |             |                                            | ,    |

سال سئلة

|                                       | فواتحالسور            | م.بار.<br>م | التكرة والعبرة                          | -   1" q       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | القانون الكل          | r           | الغرق بين المسالح وغيرالمسالح           | ام             |
| 4                                     | الغرية الحاللة        | Pr          | و قانون الرسول و المراس و و درور و دورو | ساما:          |
|                                       | قواعدا لعقائد         | " (M'       | القسلاس المشقيم                         | ra             |
|                                       | كيمياء السعادة        | ۳۸          | الغول البحيل في الروعلي من غيرًالا نجيل | ٣4             |
| الوروا                                | كشف العلوم الأخرة     | ۵٠          | مخضر كيمياء المعادة                     | 179            |
| م الجيل                               | اللباب المنتمل في علو | ۵۲          | كث العدة                                | ۵ı             |
| •                                     | منخول                 | ۵۳          | المشني في اصول النق                     | ۳۵             |
| ت آران                                | المبادى والغايار      | PΑ          | ماخذنى الخلاقيات بين الحنفية والشافعية  | ۵۵             |
| <i>i</i>                              | مقامدا لفلاسفة        | ۵۸          | المجالسالغزاية                          | 04             |
|                                       | معيارالنظر            | 4•          | المنقذمن الغال                          | <b>29</b>      |
|                                       | كك التنكر             | <b>T</b>    | معاراتكم                                | *              |
| دعلى الباطنية                         | مستظهرى في ال         | Als.        | مكاوة الانوار                           | 41~            |
|                                       | مواجم الباطينية       | . Ÿ         | ميزان العل                              | "<br>GF        |
|                                       | معراج السالكين        | YÀ          | المنج الاعلى                            | 14             |
|                                       | مسلم السلاطين         | Ž•          | ا ككنون في الاصول                       | 49             |
| ٠,,                                   | منهاج العابدين        | 24          | منعل الخلاف في اصول الغياس              | <br>21         |
| , g                                   | نصحة الملوك           | zir.        | العارف العقلية                          | <u>۔</u><br>۲۳ |
|                                       | الوسيط                | ŽΫ          | الويز                                   | <u>د.</u><br>۵ |
|                                       |                       |             | باقوت الباويل في التفسير مهم طلد ب      |                |

امام غزالاً نے زیادہ تر تصوف کلام فلسفہ فقہ اور اصولِ فقہ پر کتابیں تصنیف فرائیں۔ بعض کتابیں الی شائع ہو گئی ہیں جو حقیقت میں امام غزالاً کی شیس ہیں۔ جو فہرست الجمعی ہم نے درج کی ہے اس میں المعول الی بی کتاب ہے جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اس طرح یا قوت النادیل کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود میں نہیں ہے۔

احیاء العلوم یون امام فرائی متعدد کالی فی شرت کی حال ہیں۔ نقہ میں آپ کی کا ہیں عرب ممالک میں ہیں۔ اہتمام کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم کاپ "الوجر" مجی جاتی ہے۔ جس کی امام فرالدین را زی سمیت متعدد الل علم نے شروحات تکھیں۔ ان کی تعداد سر بیان کی جاتی ہے۔ "ابوا المقان" نے "الوجر" کی احادث کی تخریج کے سے تخریجات سات حضی جلدوں میں ہیں۔ حافظ ابن چر بوری مقاور اور مقبول اکابر علم نے "الوجر" کے خلاصے کے اس طرح دو سری کابوں پر بھی بیش قیمت کام ہوا لیکن ان کی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول عام کاب "احیاء العلوم" ہے۔ اس کاب کا موضوع اخلاق اور خلف اخلاق ہے۔ حمل اسلامی تعلیمات کا نج و اس کاب میں ملا ہے۔ اس کاب کے متعدد خلاصے کے گئے اور موضوع اخلاق اور خلف اخلاق ہے۔ حمل اسلامی تعلیمات کا نج و اس کاب میں ملا ہے۔ اس کاب کے متعدد خلاصے کے گئے اور کی شریعی بھی کھی کئیں۔ بختر کے سلط میں مثمر الدین محد بن علی عبلوگ احد بن محد بن سعید یمنی محد بین محد بن سعید یمنی محد ابور ذکریا کی کئی شریعی تعدد محد بن سعید یمنی محد بی اور در کی اور در کھی بی تعدد خلاصے کے کہا اور در محد بن سعید یمنی محد بن سعید یمنی محد بی ابور در کہا ہے کئی شریعی بھی تعدد کا جو ابور در کھی بین علی عبلوگ احد بن محد بن سعید یمنی محد بن محد بن سعید یمنی میں محد بن سعید یمنی محد بن سعید یمنی محد بن سعید کی محدد بن محد بن سعید کی محدد بن محد بن سعید کی محدد بن محدد ب

ابوالعباس احد ابن موی عافظ جلال الدین سیوطی کے نام اہم ہیں۔ سب سے ہم ترین خلاصہ "واعظ المؤمنین" ہے۔ طعم محر جمال الدین و مشتی ہیں۔ یہ خلامہ مرت شائع ہوا ہے۔ سب سے ہم ترین عمل اور طغیم ترین شرح علامہ مرتفی زبیدی کی ہے۔ احدیث و روایات ابوطالب کی کی احیاء العلوم کے متعلق عافظ الا شحر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سنری حالت میں لکھی کئی ہے۔ احادیث و روایات ابوطالب کی کی "وقت القلوب" سے ماخوذ میں بلکہ بعض لوگوں نے تو یمال تک کمہ وہا ہے کہ احیاء العلوم قوت القلوب کا ج بہ ہے لیمن یہ الزام صبح نہیں ہے۔ یہ تعلیم کیا جاسکتا ہے کہ دوران تعنیف امام غزائی کے پیش نظر "قوت القلوب" ری ہو لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے دو سری کتابوں سے مدل ہے۔ مقدمہ میں امام غزائی کے پیش نظر "قوت القلوب" ری ہو لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے دو سری کتابوں سے مدل ہے۔ مقدمہ میں امام غزائی نے یہ بات واضح کمدی ہے کہ اگر چہ اس موضوع پر کام ہوچکا ہے لیکن احیاء العلوم حسب ذیل پانچ خصوصیات کے لحاظ سے جداگانہ نوعیت کی حال ہے۔

ا قدیم تعنیفات میں جو اجمال تعاوه احیاء العلوم میں نہیں ہے۔ منتشر مضامین کج اکردیئے گئے ہیں۔ س جن مضامین میں فیر ضروری طوالت افتیار کی گئی ہے وہاں اختصارے کام لیا گیا ہے۔ س مرر مضامین حذف کردیئے گئے ہیں۔ بہت ہے ایسے مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے جن کاقدیم کتابوں میں وجود بھی نہیں تھا۔

## احیاءالعلوم کے مترجم ... ایک مخضرتعارف

مولانا ندیم الواجدی کا شار ہندوستان کے نامور لکھنے والوں میں ہو تا ہے۔ آپ ۱۹۵۳ کو دیورند میں پیدا ہوئے۔ دیورند
ایک صدی سے علم و دین کے مرکزی حثیت سے سازی وزیاش مشہور ہے۔ اس سرزمین کے افق سے آسان علم کے در خشدہ و
تابیرہ اہتاب ابحرے اور انہوں نے ساری وزیا کو اپنی کرنوں سے اجالا بخشاہ مولانا ندیم الواجدی وبوبند کے ایک ایسے خاندان کے
چثم و چاغ ہیں جہاں علم کی شمع عرص سے روش ہے۔ آپ کے واوا مولانا محد احمد حسن صاحب اور والد ماجد مولانا واجد حسین
صاحب وار العلوم دیوبند کے متاز عالم ہیں اور مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد میں صدیف و تفیری تذریس میں مشخول ہیں۔ ندیم
صاحب نے ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی اور بعد میں اپنے والد اور واوا کے ہمراہ جلال آباد چلے گئے۔ وہاں کلام پاک حفظ کیا۔
ابتدائی فارسی پڑھی اور اپنے والد اور واوا سے عربی کی مروجہ ابتدائی کتب پڑھیں۔ اسی دوران انہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کے جانشین حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب یہ طلہ العالی سے بھی استفاد سے کاموقع ملا۔

موصوف کو مطالعہ کا شروع ہی سے شوق رہا ہے۔ لکھنے سے دلچہی بھی جنون کی حد تک تھی۔ ۱۹۲۱ میں آپ نے دارالعلوم دیوبئر میں داخلہ لیا اور متوسلا درجات کی تعلیم سے اس عظیم ادارے میں اپنی تعلیم کا از سرنو آغاز کیا۔ ندیم الواجدی صاحب دارالعلوم میں ایک ذی ملاحیت قابل اور بونمار طالب علم کی حیثیت سے ابھرے اور دیکھتے دیکھتے ہی دارالعلوم کی علمی زندگی پر چھام کئے۔ لکھنے کا ذوق پہلے سے تھا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبئد کی فضاؤں نے اس ذوق کو جلا بخشی اور عملی اردو ذبان میں اس قدر مضامین اور مقالات لکھے کہ دور طالب علمی میں شاید ہی کسی نے اسے مضامین لکھے ہوں۔ ہندوستان کے مدیاری اخبارات و رسائل میں تقریبا میار سومضامین اور مقالات شاکع ہوئے ہیں۔ سے 194ء میں دارالعلوم دیوبئد میں دورہ حدیث کا امتحان دیا اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دارالعلوم میں یہ نمایاں ترین کامیانی سمجی جاتی ہے۔

فراغت کے بعد عربی زبان و اوب کی تعلیم کے لیے محیل اوب کے شعبے میں داخلہ لیا اور شخ الاوب حضرت مولانا وحید النمال

صاحب کیرانوی کے سامنے زانوئے تلمذ ملے کیا۔استاذ محرّم کو ندیم صاحب کی صلاحیتوں پر بھرپورا متاد تھا۔ یکی وجہ ہے کہ دوماہ بعد انہیں ''النادی الادلی'' کا معمّد مقرر کردیا گیا۔ ''النادی الادلی'' وارالعلوم دیوبٹر کے طلباء کی نمائندہ انجمن ہ دور احماد میں النادی نے زبردست ترقی کی۔ اسی دوران موصوف نے وارالعلوم دیوبٹر میں ایک دیواری رسالہ ''فصور'' جاری کیا۔ شعور کے مضامین دارالعلوم کی علمی فضاؤں میں اقتلالی ''وازکی حیثیت سے متعارف ہوئے۔

دور طالب علی ہی میں آپ کو عربی زبان پر بے پناہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ ہی دجہ ہے کہ موصوف کو ہارہا عرب معمانوں ک مختلف وفود کے سامنے دارالعلوم کی نمائزگی کرنے کا موقع ملا۔ عربی بولنے کا انداز اور لب ولید ایسا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہو تا سکہ

کوئی مجمی بول رہاہے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ ایک سال حیدر آباد کے ایک علی مدرسد میں صدر مدرس کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران دارالعلوم دیوبر کی مجلس شور کی نے فیصلہ کیا کہ انہیں دفتر اجلاس صد سالہ کے شعبہ تھنیف کے لیے مدعو کیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۵۸ میں آپ نے شعبہ تھنیف کے گران کی حیثیت سے تھنیفی و آلفی ذمہ داری کا آغاز کیا اور بہت کم عرصہ میں عملی اور اردد زبان میں متعدد رسائل و کتابیں تیار کیس۔ ۱۹۵۸ میں آپ نے حریک ٹیمنگ سنٹر کی بنیاد ڈالی اور عملی زبان کے ایک مراسلاتی کورس کا آغاز کیا۔ کورس کی کتابیں بھی خود تر تیب دیں۔ اس سلسلے میں اب تک سات کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے کی معادن کتابیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ یہ کورس متعدد مدارس میں دافل نصاب سے اور جو لوگ سنٹرسے براہ راست اس کورس کے ذریعے عملی زبان سکے رہے ہیں ان کی تعداد بھی سولے متحادث سے

دارالعلوم دیوبر کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر اور پندرہویں صدی ہجری کے آغاز پر ندیم صاحب نے اہل علم کو ایک گرانقذر علمی تخفہ سے نوازا۔ یہ تخفہ احیاء العلوم کے جدید اردو ترجمہ کی صورت میں ہے۔ اس ترجمہ کی اب تک چھ قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ چھ قسطیں تقریبا "ایک ہزار صفحات پر مشتل ہیں۔ ہردو ماہ میں ایک قسط چمپ رہی ہے۔ موصوف کا اراوہ ہے کہ وہ مخلف دینی علمی اصلاحی ، کلری اور سوائی موضوعات پر کم قیمت اور کم منامت رکھنے والی کتابیں تکمیس جو سربز کے طور پر شائع ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تفسیلی پدائرام بنالیا ہے۔ کمی مناسب وقت پر اسے عملی شکل دی جائے گی۔

مادراخ فيعنى

## بيش لفظ

سب سے پہلے میں اللہ تعالی کی حدیمان کرتا ہوں آگرچہ اس کی مظمت اور جلال کے سامنے تعریف کرنے والوں کی تعریفی بھی
ہیں۔ پھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انہائے کرام علیم السلام پر درود و سلام پیجتا ہوں اور دبئی علوم کو زندہ
کرنے کے لیے کتاب لکھنے کے اپ ارادے میں اللہ تعالی سے بھتری کی درخواست کرتا ہوں اور ساتھ ہی اے ملامت میں مباللہ
کرنے والے ملامت کر اور اے فافل محرین کے گروہ میں زیادہ سرزئش اور الکار کرنے والے میں تیری جرت بھی دور کرتا چاہتا
ہوں۔ اس لیے کہ اب اللہ تعالی نے میری زبان سے فاموشی کی گرہ کھول دی ہے اور جھے وہ بات کنے کی توفق صطافر ائی ہے جس پر
توقع سے دنیا والوں کے میری زبان سے فاموشی کی گرہ کھول دی ہے اور جھے وہ بات کنے کی توفق صافر کرتا ہے امراض کرتا ہے۔ باطل کی مداور جمل کی تعریف و حسین کرتا ہے اور اس محض پر آواذیں کتا
ہواس توقع سے دنیا والوں کے دسم و رواج سے باشل کی مرف را فیب ہورہا ہے کہ تزکید نفس اور اصلاح قلب حاصل ہو
ہے اللہ تعالی نے عبادت قرار دیا ہے اور تمام عمر ضافح جانے کی تلاثی سے مایوس ہو کراپنے بعض گناہوں کی حال فی کرے اور ان
لوگوں کے گروہ سے منحرف ہوجن کے بارے میں صاحب شریعت حضرت میر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا۔
اکسند النّائس عَذَاباً یَو مَالَّے مَالَّہ عَالَہ مُراسِد عَمْ اللہ مُسْرَبِ خانہ علیہ وسلم نے امران تیق )
قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ پاگ نے اس کے علم سے نفع نہ
میں ا

کیونکہ یہ صورت حال دین میں رخنہ عظیم ہے کم نہیں ہے اس لیے میں نے اس کتاب کی ضرورت محسوس کی ناکہ اس کتاب کے ذریعہ دینی علوم زندگی پائیں۔وہ راہ روشن ہو جس پر ہمارے بزرگ چلے نتے اور انبیائے ملیم السلام اور اکابر سلف کے علوم سامنے آئیں۔۔

یہ کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں عبادات پر 'ود سری جلد میں معاملات اور آواب پر ' تیسری جلد میں مہلات (وہ امور جو انسان کو تباہ کرتے ہیں) پر اور چو تھی جلد میں منجمات (وہ امور جن سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے) پر گفتگو کی مجی سب سے پہلے علم کے ابواب ہیں۔علم سے متعلق مباحث اسلفے مقدم کے مسلح میں ماکد وہ علم واضح ہوجائے جے اللہ تعالی نے رسول مغبول صلی الله علیه وسلم کی زبانی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

طلب العلم فريضة على كلّ مسلم (اين اجرام اين)

علم كاطلب كرنا برمسلمان يرفرض ب-

اور علم نافع اعلم معزے علیحدہ ہوجائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے۔

نعوذباللسنعلم لاينفع (ايهام)

ہم اس علم سے اللہ کی بناہ ماتھے ہیں جس سے نفع نہ ہو۔

ہم علم کے ابواب میں بیر بھی ثابت کریں تھے کہ اب لوگ سمجے راستے ہے ہٹ چکے ہیں۔ ٹیکتے ہوئے سراب سے دھو کا کھار ب ہیں اور اصل علوم کو چھوڑ کرلایعنی علوم میں معروف نظر آرہے ہیں۔

آئے اب اس کتاب کی چاروں جلدوں کے مختلف ابواب کا جائزہ لیں۔اس کتاب کی پہلی جلد حسب ذیل وس ابواب پر مشمل ے۔ (۱) علم (۲) عقائد کے اصول (۳) طمارات کے احکام و اسرار (۳) نماذ کے اسرار و احکام (۵) زکواۃ کے اسرار و احکام (۲) روز کے احکام و اسرار (۷) جج کے اسرار و احکام (۸) تلاوت قرآن کے آواب (۹) دعائیں اور اذکار (۱۰) مختلف او قات کے اور او

دوسری جلد میں حسب زیل دس ابواب ہیں : (۱) کھانے پینے کے آداب (۲) نکاح کے آداب (۳) دونی کمانے کے احکام (۲) ملال اور حرام (۵) معاشرت کے احکام (۲) کوشہ نشینی (۷) سفر کے آداب (۸) وجدو ساع (۹) امریالمعروف اور نمی عن المنکر

· (۱۰) آداب اور اخلاق نبوت-

تيري جلد مين دس ابواب بين : (١) عائب قلب كاييان (١) مياضت للب (٣) شوت هم اور شوت فرج كي آفتن (١) زبان کی آفتی (۵) غصے کینے اور حمد کی آفتی (۷) دنیا کی زمت (۷) مال اور بھل کی زمت (۸) حبّ جاہ اور ریا کی زمت (۹) تکبر اورخود پندی کی زمت (۱۰) دموکا کھانے کی زمت

چوتھی جلد ہمی حسب زیل دس ابواب پر مشتل ہے: (۱) توبه (۲) مبراور شکر (۳) خوف اور رجاء (۴) فقراور ترک دنیا (۵) و صدانیت باری تعالی اور توکل (۲) محبت شوق انس اور رضا (۷) نیت مسدق اور اخلاص (۸) مراقبهٔ نفس اور محاسبهٔ ذات (۹) ککر

(۱۰) تذكيرٍ موت-

، مدیرِ وے۔ عبادات کے ابواب میں ہم عبادات سے متعلق دوا سرار و رموز اور مکمتیں بیان کریں مے جن کی عمل کے دوران ضرورت پیش - آتی ہے بلکہ حق بات توب ہے کہ جو محض ان امرار و رموزے واقف ند مواے آخرت کے علاء میں شار نہیں کیا جاسکا۔ یہ وہ مباحث موں مے جوفقہ کی کتابول میں نہیں ملت

معاملات ہے متعلق ابواب میں ہم ان معاملات کے اسرارورموز ذکر کریں گے جو مخلوق خدا میں جاری و ساری ہیں۔ یہ وہ ہاتیں ہوں گی جن کی ہردیندار فخص کو ضرورت پیش آتی ہے۔

ملات سے متعلق ابواب میں ہم ان تمام بری عاد توں کا تذکرہ کریں گے جنیس دور کرنے اور جن سے نفس کوپاک کرنے کا تھم قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم ان تمام عادلوں کی حقیقت بیان کریں گے اور وہ اسباب ذکر کریں مے جن سے بیاد تیں پیدا ہوتی ہیں۔ بری عاد توں پر مرتب ہونے والی آفات ان عاد توں کی علامات اور علاج کے وہ طریقے لکھیں سے جن سے یہ عاد تیں دور ہو سکیں گی-اپنے ہردعوے کے لیے قرآن پاک مدیث شریف اور آفار محابہ رضوان اللہ تعالی علیهم الجمعین سے استدلال کریں گے۔ منجیات سے متعلق ابواب میں ہم وہ تمام اچھی اور پہندیدہ عاد تیں ذکر کریں مے جو مقربین اور صدیقین کی عاد تیں ہیں اور

جنیں افتیار کرکے بندہ اپنے رب سے قریب ہوسکتا ہے۔ ہم ان میں سے ہرمادت کی حقیقت واضح کریں گے۔ اس کی مدود بیان کریں گے اور ان اسباب کا ذکر کریں گے جن سے وہ عادات پیدا ہوتی ہیں۔ ہرمادت کے نتائج اس کی علامات اور فضا کل بیان کریں گے۔ ہر بحث کے لیے شرعی اور عقلی دلا کل پیش کریں گے۔

ندکورہ بالا سطور سے ہم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض موضوعات پرلوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن ہماری بیا کتاب احیاء العلوم ان معزات کی تصانیف سے مندرجہ ذیل پانچ امور میں مختلف ہے۔

ا جو حاكن انهول نے مہم يا مجل بيان كيے تھے۔ ہم نے انسي واضح اور منقل ككه روا ہے۔

جن مباحث کو انہوں نے متفق جگہوں پر لکھا تھا انہیں ہم نے ایک جگہ مرتب کروا ہے۔

۳ جن مباحث میں بلاوجہ طوالت افتیار کی منی انہیں ہم نے مخصر عبارت میں بیان کیا ہے۔

جومباحث ان کی کتابوں میں مروبی ہم نے انہیں صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے۔

بعض مباحث میں ایسے امور کی مختیق کی گئی ہے جن کا سجمنا مشکل تھا اس لیے بچپلی کتابوں میں ان امور کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ ہرچند کہ سب ایک ہی راہ کے مسافر تھے لیکن یہ کوئی جرت انگیزیات نہیں کہ ان میں سے ہرایک وہ ہاتمی جان لے جن سے دو سرے ناواقف رہ جائیں یا واقف ہوجائیں ، گرکتابوں میں لکھنا بھول جائیں یا کتابوں میں لکھنا بھی نہ بھولیں بلکہ کمی عذر کے باعث نہ لکھ سکیں۔ ہرحال یہ اس کتاب کی خصوصیات کا مختمر تعارف ہے۔

جمال تک کتاب کو جار جلدوں میں تعتیم کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں عرض بیہ کہ دودہوہ سے ایما کیا گیا ہے۔ (۱) پہلا اور حقیقی سب بیہ ہے کہ تحقیق اور تعنیم کے باب میں بیر ترتیب فطری ہے کو نکہ جس علم سے آخرت کی طرف رہنمائی ہو وہ دو قسموں پر مشتل ہے۔ (۱) علم معالمہ (۲) علم مکا شفہ علم معالمہ سے وہ علم مراد ہے جس کے ذریعہ معلوم کی وضاحت طلب کی جائے اور علم مکا شفہ سے وہ علم مراد ہے جس میں معلوم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل بھی مطلوب ہو۔

اس کتاب میں صرف علم معاملہ مقصود ہے۔ علم مکا شغہ نہیں کیونکہ علم مکا شغہ کو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مانا کہ طالبان حق اور صدیقین کی منزل علم مکا شغہ ہی ہے حرانہاء علیم السلام نے بندگان خدا کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی ہیں تشکلوکی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ علم مکا شغہ میں آگر بچھ تفکلو بھی ہے تو محض اشاروں میں اور ایجاز و اختصار کے ساتھ۔ اس لیے کہ انہیاء علیم السلام کو معلوم تھا کہ لوگ علم مکا شغہ کا اور اک نمیں کرستے اور نہ اس کے محمل ہو سکتے ہیں۔ علاء کیونکہ انہیاء علیم السلام کے وارث ہیں اس لیے انہیں بھی انہیاء کی انتہاء سے انحواف کی اجازت نمیں ہے۔

عرمكم كى بحى دونسيس بي-

(۱) علم ظاہر ایعنی ظاہری احصاء کے اجمال کاعلم۔

(٢) علم بالمن اليني داول ك اعمال كاعلم

علم خاہری مجی دو قسیں ہیں۔ (۱) عبادت (۲) معاملات علم باطن مجی جس کا تعلق دل کے احوال اور نفس کی عادقوں سے ہو وقسموں پر مشتل ہے۔ (۱) احجی عاد تیں (۲) بری عاد تیں۔ اس طرح بار قسیں ہو تیں۔ علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوئی۔

(٢) دوسراسب يد ب كديس في طالب علمول مين اس فقد كى سى طلب ديمى جو ان لوگون كے ليے ذريعة فخر موسكتا ہے يا جس

ے جاور منزلت کے لیے ان کی خواہش کو تقویت مل سکتی ہے جواللہ تعالی کا خوف نہیں رکھتے۔ وہ فقہ بھی چار حصول پر معتقل ہے کو تکرمون اور پستدیده چرے طرز پر بیان کرده چر بھی پستدیده اور محبوب موتی ہے اس کیے میں ہے بھی اس کتاب کی تر تیب فقد کی کتابوں کی ترتیب کے مطابق رکمی آگہ اس طرف قلوب کا سیلان ہو۔ چنا تھے بعض لوگوں کی آگرید خواہش ہوئی کہ امراء علم طب ك طرف متوجه بول والهوب في الى كتاب ستارون كي تقويم كي طرح جدولون من لكمي اوراس كا نام "محت كي تقويم" ركما کونکہ امراء علم النجوم سے دلچیں رکھتے ہیں۔ اس طرز پر لکسی سی دوسری کابوں کے مطالعہ کا شوق مجی ان میں پردا ہوگا۔ فا ہرب کدایا حیلہ کرنا جس سے مل اس علم کی طرف اکل موجس میں دائی زندگی کافا کدہ مضمرے اس حیلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ب جس سے ملتی علم کی طرف میلان ہواس لیے کہ طب مرف جم کی ملامتی کے لیے مغیر ہے۔ علم طب جس سے جسول کا علاج ہو آ ہے علم آخرت کا مقابلہ کیے کرسکتا ہے جس سے داول اور روسوں کا علاج ہو آہے اور انہیں وائی زندگی نعیب ہوتی ہے جبك جم فنا موجات يس-اب بم الله تعالى سے قونق والى اور بدايت كى درخواست كرتے يس كدو كريم معاور بعد فواز مهد

en de la companya del companya de la companya del companya de la c

The second of th

the second of the second of

the first of the second of

## علم 'طلب علم اور تعلیم کے فضائل علم کے فضائل

علم قرآن کی نظریس : قرآن پاک میں علم کے فضائل ان آیات میں واردیں۔ شَهِلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ مُو أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ - (ب١٠١٠ - ١٨٠٠) اور کوائی دی اللہ نے اس کی بجزاں سے کوئی معبود ہوئے کے لاکن نئیں اور فرھتوں نے بھی اور اہل علم یے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ الما حظم يجيئ كد الله تعالى في شهادت كى ابتداء اولاً "ابنى ذات سے فرمائى كرفرشتوں كاذكر فرمايا اور تيرے نمبرر اللي علم كاذكر كيا الله علم كى فنيلت معلمت اور شرف يريد بنك دليل ب-٢ يَرْفَ عُ اللّه الدِيْنَ آمَنُو امِنْكُمُ وَالْذِيْنَ أُونُو الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (١٠١٠/٢١) عنه) الله تعالی (اس محم ی اطاحت سے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن جو علم (دین)عطا موا ب (اخردی) درج باند کرے گا۔ حعرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مؤمنین کے مقابلے میں اہل علم کے سات سودرجات زیادہ ہول مے اور دو ورجوں کی درمیانی مسافت یا مج سوبرس کی مسافت کے برابرموگ-قَلْهُلُيستنوى النِينَ يَعُلَمُونَ وَالنِينَ لا يَعُلَمُونَ . (ب٣٠/١٥١) عه آپ کینے کیاعلم والے اور جل والے (کیس) برابر ہوتے ہیں۔ إِنَّمَا يُخْشَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلِّمَاءُ (١٨٠١٣٦) ٢٨ ١٢٠ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ (اور) خدا سے وی برے ورتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔ قَلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْنَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٣٠٠٣) آيت ۲۳) آپ فرما دیجے کہ میرے اور تہمارے ورمیان میری نبوت پر الله تعالی اور وہ محض جس کے پاس کتاب (اسانی) کاعلم ہے کافی کواہ ہیں۔ ٧ كَالْ الَّذِيْ عِنْدَ وَعِلْمُ عِنْ الْكِنْبِ آ فَالْتِيْكَ بِهِ (١٨١١٦ ) تعدم) جس کے پاس کتاب کاعلم تھا اس کے کہا میں اس (تخت) کو تیرے سامنے لاسکتا ہوں۔ اس آیت میں اس بات کی تنبید کی می ہے کہ تخت لے کر آنے کی قدرت اس من علم کی دجہ سے پیدا ہوئی۔ ٤ وكَالَ الَّذِينَ أَوْلُوالْعِلْمَ وَلَيْكَ مُعَمِّ لَوَاجُ اللَّهِ حَدُرُ لِمِنْ الْمَنْ وَمَعِلَ صَالِمًا ع (پ۲۰٬۲۰) آیت ۸۰) اور جن لوگوں کو (دین کی) قہم عطا ہوئی تقی کہنے گئے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالی کے کمر کا ثواب ہزار

درچہ بسرے جوالیے فض کو ماتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کے۔ اس آیت بیں بیان فرایا کہ آخرت کی ہولتا کی اندازہ صرف اہل علم ہی کرتے ہیں۔ ۸ ۔ وَ تِلْکُ الْاَ مُثَالُ نَصْرِ بُهَالِلنَّ الِسِ وَمَا يَعُقِلُهِ إِلاَّ الْعَالِمُونَ ۔ (پ۲۰۱۳ ہے۔۳۳) اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کولوگوں کے (سمجھانے) کے لیے چیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کو ہس علم والے ی لوگ مجھے ہیں۔

٥ - وَلُورَ قُوْمُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ فِينَهُمُ

(۱۸۰ تیت ۸۲)

اور اگریہ لوگ رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو مصح میں ان کے جوالے پر رکھتے ہیں تو اس کو دہ معزات تو بھان ہی لیے جو ان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے۔

اس آید میں اللہ تعالی نے معاملات کے باب میں تھم کو طاء کے استناط اور اجہدادی طرف راجع فرایا اور احکام خداوندی کے

استناطوا شخراج مي انبيل انبياء كساته ذكر كيا-

﴿ - يَابِنِي آَدْمُقَدُانُزُلْنَاعَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُولِي سُو آنِكُمُ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُويُ لَا الْكَخَيْرُ و (١٠٠٠) التَّقُويُ لَا الْكَخَيْرُ و (١٠٠٠) اللهُ الل

اے اولاد آدم کی ہم نے تسارے لیے لہاں بدا کیا ہو کہ تساری پده داریوں کو بھی چھیا آ ہے اور موجب نعت بھی ہے اور موجب نعت بھی ہے اور تقویٰ کالباس بداس سے بعد کرہے۔

اس آیت کی تغیریں بعض لوگوں نے کھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہاور ریش سے مراد بقین ہے اور لباس تغویٰ سے مراد

حاہے۔ ا ۔ وَلَقَدُحِنَاهُمُ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ ، (۱۳٬۱۳۰ عنه) اور ہم نے ان لوگوں كے پاس ايك الى كتاب پھاوى ہے جس كو ہم نے اپنے علم كالى سے بعت ى واضح كركے بيان كردا ہے۔

۳ - فَلَنَفُّضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلَم (پ٥٠١٨ ) عدد) عربم جو نكه يوري خرد كم بي ان كه دوره ال كروي كر

الله نے علم کا ذکراس مجد فرمایا جمال وہ بندوں پراسے احسانات کا ذکر کردہا ہے۔

## علم 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تظريس-

() مَنْ يُرِدِاللَّهُ وَحَيراً يُفَقه وَى اللين ويلهمعرشده (عارى وسلم) الله جس كَرات وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ الله الله الله والله والله

علاء انبیاء کے دارث ہیں۔

اس مدیث میں علماء کووارث قرار دیا گیا ہے۔ ظاہرے کہ نیت سب سے پیدا منصب ہے۔ اس منصب کی وراثت سے بیدھ کر کوئی اور شرف کیا ہوسکتا ہے۔

(۳) يستغفر للعالم مافى السموات والأرض (ايوداور تدى) زين و آان كاتم يزين عالم كلي وعائم مغرت كي ين-

اس سے بیرے کراور کون سا مرتبہ ہوگا کہ جس پر فائز ہونے والے کے لیے آسان د زمین کے فرشنے دعاء واستغفار میں مشغول رہے ہیں۔وہ قرائیے آپ میں مشغول ہے اور فرشنے اس کے لیے دعا کرنے میں معموف ہیں۔

m) الحكمة تزيد الشريف شرفا و ترفع المملوك حتى يدرك مدارك

الملوك (ابرقيم ابن مبدالر اندي)

حمت شریف کی مقلت برحاتی ہے اور مملوک کو اتا باند کرتی ہے کہ اے بادشاہوں کی جگہ بٹھادیتی ہے۔ اس مدیث میں آپ نے علم کا ونیاوی شمو بیان فرمایا ہے۔ فاہر ہے کہ آ ٹرت ونیا کی بنبت زیادہ بسر اور زیادہ پائیدار ہے۔ (۵) حصلتان لایکو نان فی منافق حسن سمت و فقعفی الدین۔ (تندی)

و خصاتیں منافق میں تمیں یائی جاتیں۔ ایک حسن ست اور دوسری دین کی سجھ۔

موجودہ دورکے بعض فقہاء کا فاق دیکے کر آپ مدیث کی صداقت میں شہدند کریں۔ اس لیے کہ مدیث بیں فقہ سے مرادوہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیق معنی ہم آئدہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ عقد کا بیہ ہے کہ فقیہ یہ یقین رکھتا ہوکہ آٹرت دنیا سے بمتر ہے۔ یہ یقین جب فقیہ کے ذہن میں رائخ ہوجا تا ہے تو وہ فغال اور ریا ونمود کی آلائش سے پاک ہوجا تا ہے۔

(۲) افضل الناس المؤمن العالم الذي ان احتيج اليه نفع و أن استغنى عنه اغني نفسه (۲۲)

کی اور میں سب سے بمتروہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضرورت لے کر جا کیں تو وہ انسی نفع پنچا کے اور اس سے بے نیازی افتیار کریں تو وہ ان سے بے نیاز رہے۔

(2) الایمان عریان ولباسه التقوی وزینته الحیاء و ثمر ته العلم (۵) الایمان علی این تا کان تا ک

(۸) اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد الما اهل العلم فللوالناس على ماجاء ت على ماجاء ت بمالرسل والما الهل الجهاد فجاهد واباسيافهم على ماجاء ت بمالرسل (ابرنم)

نبوت سے قریب تر اہل علم اور مجاہدین ہیں۔ اہل علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ ہاتی ہلائمیں جو انہاء کے لاگریت کی خاطرا بی تواروں سے جہاد انہاء کے لاگی ہوئی شریعت کی خاطرا بی تواروں سے جہاد

(٩) لموت قبيلة اليسرمن عودت عالم (عارى وملم)

ایک عالم کی موت کے مقابلہ میں آیک قبلے کا مرحانا زیادہ آسان ہے۔

(٠) الناس معادن كمعادن النهب والفضة فخيارهم في الجاهلية حيارهم في الاسلام اذا فقهوا (عارى دسم)

لوگ سونے جاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ان میں سے جولوگ دور جالیت میں بھتر نے دہ اسلام میں بھی بھتر ہیں بشرطیکہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔

(١) يوزنيوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء (١١) مردابر)

تیامت کے روز طاوی روشائی فہیدوں کے خون سے قبل جائے گ-

(٣) من حفظ على امتى اربعين حايثاً من البسنة حتى يوديها اليهم كنت له شفيعا وشهيداً يوم القيامة (عالامان)

جو فض میری احت تک میری چالیس مدیث یاد کرے بالاے میں آیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے

والا اوراس كأكواه بول كا

(٣) من حمل من امنى اربعين حديث القى الله عزّو جلّ يوم القيامة عالماً فقيها (ابن موالي)

جو مخض میری امت میں سے چالیس مدیثیں یاد کرلے قیامت کے روز اللہ تعالی سے وہ عالم اور فقیہ بن کر ملے گا۔

(١٧) من تنعة في دين الله عزيجل كفاه الله تعالى ما المعودزقه من حيث لا يحتسب (اين مبرالير)

(۵) اوی الله عنورجل الل ابواهیم علیه السلام باابواهیم افی علیم احب مل علیم (این مردالر) الدُقا لی فرصنوت ابواییم علیدالسلام پروی تازل فرائی العابل میم میم بور ابوا م الدُقا لی فرصوب رکمتا مول \_

(١١) العالم امين الله سبعانه في الدره (ابن مرالير)

عالم زمن برالله تعالى كا امن --

(١٤) صنفان من امتى اذا صلحواالناس واذا فسنوا فسدالناس الامراء والفقهاء (١٤)

میری امت کے دو کردہ ایسے ہیں کہ آگر وہ درست ہوں توسب لوگ درست ہوجائیں اور وہ مجر جا کیں تو سب لوگ بجر جا کیں۔ ایک امراء و حکام کا کردہ اور دو سرا فقماء کا۔

(۸) اذااتیعلی یوم لاازدادفیه علمایقربنی الی الله عزوج ل فلابورکلی فی طلوع شمس ذا کالیوم (بران اردیم این مدانم)

آگر بھے پر لوٹی ایسا دن آئے کہ بھے میں الی علم کی زودتی نہ ہو جو جھے اللہ سے قریب کرے تو جھے اس دن کے طلوع آفاب میں برکت نصیب نہ ہو۔

(۱۹) فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابى (تذي) عالم ك فنيات عابي العابد العابد كفضلي على الأورج كم محالي ر-

ملاحقہ کیجے کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں علم کو مرجبہ نبوت کے ساتھ میں طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ میں قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو۔ بوں تو عابد بھی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا ہی ہے جن میں وہ مضخل ہے درنہ اس کی عبادت میں طرح میچے ہوگی محربال محض اتنا علم مراوشیں ہے۔

(٢٠) فضّل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (٢٠) وضّل العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (١٠٠١ تذي انها كان العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

عالم کی فغیلت عابد پر ایس ہے جیسی جودہویں رات کے جاند کی فغیلت تمام ستاروں پر۔ (۲) یشف عربوم القیامة ثلثة الانب اء ثم العلم اء ثم الشهداء (۱۲) یشف عربوم القیامة ثلثة الانب اء ثم العلم المرشهدوں کی۔ قیامت کے دن تین آدمیوں کی شفاعت تول ہوگی۔ انہاء کی مجرطهاء کی مجرش بدوں کی۔

اس مدیث سے علم کی نفیلت کا اندازہ بخربی لگایا جاسکتا ہے۔ علاء کو انہیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حالا تک شہادت کے فضائل میں بے شار آیات اور احادث موجود ہیں۔

(٢٢) ما عبدالله بشئى افضل من فقه فى الدين والفقيه الوحد اشد على الشيطان من الفقه (بران في الدين الفقه (بران في الدين الفقه (بران في الدين المقه من الفياء)

الله كى مبادت كى چيزے اتن اچى نهيں ہوتى جتنى عقد فى الدين سے ايك فقيد شيطان پر ايك بزار عبادت كراروں كے مقالے ميں زيادہ بھارى رہتا ہے۔ ہرچيز كا ايك ستون ہوتا ہے۔ اس دين كاستون فقہ

(۲۳) خير دينكمايسرو وخير العباقالفقه (اين مداله واران) تمارك دين من سب به مروه مجوس العباقالفقه مان مواد بمترن مادت فته مدر (۲۳) فضل المومن العالم على المومن العابد بسبعين درجة (اين مدر)

مومن عالم کی فغیلت مومن عابد پرستر کنا زیادہ ہے۔

(٢٥) انكم اصبحتم في زمان كثير فقهاء و تليل خطباء و قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم و سياتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير خطباء و قليل معلوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل (مرن)

تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقهاء زمادہ ہیں مقررین کم ہیں۔ مانکنے والے کم ہیں دینے والے بہت ہیں۔ اس میں عمل علم سے افعنل ہے۔ لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقهاء کم ہوں گے۔ مقررین زماوہ ہوں گے۔ دینے والے کم ہوں گے 'الی والے دیا وہ ہوں گے 'اس وقت علم عمل سے افعنل ہوگا۔

(٢١) بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة (امنان فالزنيب والربيب والرب والر

عالم اور عابد کے درمیان سو درجوں کا فرق ہے اور دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک جیز رفتار کموڑا سرتریس میں طے کرے۔

(٢٤) قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل فقال العلم بالله عز وجل فقيل اى العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه فقيل له نسال عن العمل و تجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم ان قليل العمل ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل الدين عمد العلم بالله و ان كثير العمل الع

محابد نے عرض کیا : رسول اللہ کون ساعمل افضل ہے۔ آپ نے فزایا غدائے پاک کاعلم محابد نے

عرض کیا آپ کون ساعلم مراولے رہے ہیں۔ فرمایا خدا گیاک کا علم۔ صحابہ نے عرض کیا ہم عمل کے متعلق دریافت کررہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تلع دیتا ہے اور جانک مساتھ لیاوہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔

(۲۸) يبعث الله سبحانه العباديوم القيامة ثم يبعث العماء ثم يقول يا معشر العماء انى لم اضع علمى في كم الالعلمى بكم ولم اضع علمى في كم لاعنبكم انهبو فقد غفرت لكم (المران)

اللہ تعالی قیامت کے دن بروں کو افعائے گائی کر طاہ کو افعاکر کے گا اے گروہ علاء! بیں نے تمهارے اندرایا علم رکھا تھا تو تم کو جان کرر کھا تھا۔ بیں نے تمهارے اندراس لیے علم نہیں رکھا تھا کہ حمیس عذاب دوں جاد بیں نے حمیس بخش دیا۔

علم 'آثار صحابہ و آبعین کی روشنی میں : حضرت علی نے کمل سے ارشاد فرایا : اے کمیل ! علم ال سے بهتر ہے۔

اللہ تیری حفاظت کرنا ہے اور تو مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے گفتا ہے اور علم خرج کرنے سے زیادہ

ہو تا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی نے فرایا : وان بحر مددہ رکھے والے اور رات بحر جاک کر عباوت کرنے والے مجاہد سے

عالم افضل ہے۔ عالم جب وفات یا تا ہے تو اسلام میں ایسا غلاء پیدا ہوجاتا ہے جے اس کا جاتشین می پر کر مکتا ہے۔ علم کی فعیلت میں

حضرت علی کے یہ تین اشعار بھی مضہور ہیں۔

ماالفخر الالاهل العلمانهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرى ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففر بعلم تعشر حياتمابدا الناس مونى واهل العلم احياء

(ترجمہ: فخرکاحق مرف علاء کو ماصل ہے کہ وہ خد بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ انسان کی قدر اچھائی سے ہے۔ بوں جابل اہل علم کے وعمن ہوتے ہی ہیں۔ ایسا علم حاصل کر جس سے تو بیشہ ہیش زندہ رہ سے۔ لوگ مرحاس کے مرف میں گئے۔

ابوالاسود فراتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چر عرقت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علاء بادشاہوں پر عطرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوئیہ افتتار دیا تھا کہ وہ علم ال اور سلطنت میں سے جو چیز چاہی اپنے اللہ میں اپنے لیے پیند کرلیں۔ انہوں نے علم کوئی تیج دی مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہوگی۔

معرت ابن مبارک ہے کی نے ہو چھا کون آوگ سمح معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دوا علاء! اس نے مجرہ چھا باوشاہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ اوگ جو انہا دین نظر کر انہوں نے فرمایا وہ اوگ جو انہا دین نظر کر ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ اوگ جو انہا دین نظر کھاتے ہیں۔ اس تعکلو میں قابل فور بات یہ ہے کہ حبراللہ ابن مبادک نے صرف علاء کو انسان قرار دوا کو تکہ جو چڑ انسان کو باتوروں سے متازکرتی ہے وہ علم ہے۔ انسان ایس وہ ت تک انسان کملائے کا مستق ہے جب وہ چڑاس میں موجود ہو۔ جس سے اس کا اخراز قائم ہے۔ انسان کا اخراز نہ تو جسمائی طاقت کی وجہ سے ہا س کے کہ اون اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ یہ اخرا جسم سے مجامت اور بماوری بھی وجہ اخراز نہیں بن جسمت کے لیاظ میں نیاوہ جسم ہے۔ شواعت اور بماوری بھی وجہ اخراز نہیں بن سے۔ اس لیے کہ ورث ہو انسان کے مطامت نہیں سے۔ اس لیے کہ ورث ہو انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں سے۔ اس لیے کہ ورث ہو تی باور اور شواع ہوتے ہیں۔ خوش خوراکی بھی انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں

اس لیے کہ بیل اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ قرت جماع بھی وجہ عرف میں اس کیے کہ متنی متی چڑیاں انسان سے زیادہ جماع کرلتی ہیں۔ اس کا شرف مرف علم ہے اور اس علم کے لیے دہ پر ابوائے۔

حضرت حسن بعری فراتے ہیں کہ اگر علاء کے قلموں کی سابی اور فہیدوں کا خون قول جائے قرسابی کا وزن زیادہ رہے گا۔
حضرت ابن مسعود نے ارشاد فرایا لوگو! اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اسے حاصل کرلو علم افعنا یہ ہے کہ اس کے روایت
کرنے والے باتی نہ رہیں۔ خداکی ضم جو لوگ اللہ کی راہ ہیں شہید ہوئے وہ قیامت کے روز جب علاء کے فضائل اور بلندی درجات کا مشاہدہ کریں تے توان کی خواہش ہوگی کہ کافل! وہ بھی عالم ہوتے اور جان لوگہ عالم بال کے پیدے سے پیدائیس ہوتا ایک مشاہدہ کریں تا ہیں خوائی فراتے ہیں کہ رات میں تحوری ویر علم کا تذکرہ کرنا میرے نزدیک تمام رات کی عادت سے بہتر ہے۔ معرب ابو ہریر قاور حضرت الم احمد ابن صنبل سے بھی تقریبا "ای مضمون کی دواہت معقول ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

رَبِّكَ الرِّمَا فِي الدُّنْهَا حَسَنَةً وَفِاللَّهِ عَلَيْهِ حَسَنَةً (ب١٠٥١ معد١٠٥)

اے مارے پروردگار! ہم کودنیا میں بھی بمتری منابت کھے اور افرت میں بھی بھری دہے۔

الم شافق کی رائے میں علم کی انبیت یہ ہے کہ جس فض کی طرف اس کا انتساب ہو خواہ کسی معمولی چزی میں کیول نہ ہواس پر خوش ہوادر کسی بھی چزیں اپنی ذات ہے علم کی نعی پر رنجیدہ ہو۔ حضرت مرفراتے ہیں۔

ر وں ہوروں میں بھریں ہیں رسے اللہ تعالی کے پاس ایک ردائے حبت ہے جو قص علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالی وہ اے لور اسے اور ما جا کہ اللہ تعالی وہ اور اسے اور ما دیا ہے۔ چار بار ہورائے اللہ تعالی دہ اسے اور ما دیا ہے۔ چانچہ وہ قض آگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے اپنی رضا جو تی کرالیتا ہے۔ بار بار ارتکاب گناہ پر بھی اللہ اس کے ساتھ ہی معالمہ کرتا ہے۔ محض اس لیے ناکہ اس سے وہ چاور نہ چھیٹی بڑے جو اسے مطاکی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو جو سے مطاکی گئی ہے۔ است مواس کا انجام ذرّت ہو تا ہے۔ سالم ابن الی جعد ہمیں کہ میں فلام تھا۔ میرے آتا نے تین سود دہم کے حوض جھے آزاد کردیا تھا۔ آزادی

مامل ہوجائے کے بعد میں اس کو گو میں رہا کہ کون سافن سیکھوں۔ آثر علم کو بطور پیٹر افتیار کیا۔ ایک سال بھی نہ گذرا تھا کہ مام شرجھ سے طاقات کی خواہش لے کر آیا اور میں نے اسے والیس کردا۔ زیبرا برطانی کر کتے ہیں کہ میں مراق میں تھا میرے والد کے بھے لکھا بیٹا علم حاصل کرد۔ اس لیے کہ مفلی میں یہ تیرا بال ہو گا اور قری میں نہ منت مطرح زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو ہارش ام فضی اور قریت کی تھی کہ اللہ تعالی نور حکمت سے داوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو ہارش سے سربیزو شاواب بناویتا ہے۔ بعض الل نظر کا قول ہے کہ عالم مرتا ہے قواس کے لیے مجھلیاں بانی میں اور پر زرے ہوا میں دوئے ہیں سے سربیزو شاواب خود نظر نہیں آتا لیکن اس کا ذکر ہاتی رہتا ہے۔ زہری قواسے ہیں علم زرے اور اسے وی لوگ پند کرتے ہیں جو موہ ہیں۔

طاب علم قران كانطري

١ - فَلُولَانَفَرَ مِنْ كُلِلْ فَيُسِّنُمُ لِمَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُو آفِي الدِّينِ (١٠٠٠) - والمراتات

سوالیا کول نہ کیا جانے کہ ان کی جریدی جاعت میں لے ایک جموثی جاعت (جاد) میں جایا کرے آگہ (بے) باتی اعدادگ دین کی سجے حاصل کر سیں۔

٢ - فَسُنَّلُو الْفَلِ النِّكُرِ الْكُنْتُمُ لَا نَعَلَمُونَ . (بِعارا التِع) مواا على الله على المائد المائد على المائد المائد على المائد ال

طلب علم احاديث نوى ملى الله عليه وسلم كى روشنى ميس

ا - مَنُسك طريقاً يطلب فيه علماً سلك المالية المالية المالية

جو مخص طلب علم کے لیے سز کرے اللہ اسے جند کی راہ پر گامزن کر اے۔

٢ م ان المالانكة لنضبح الجنجته الطالب العلم رضابما يصنع (١٥) الاه وال

فرشت طالب علم کام (طلب علم) ے فوش ہو کرائے پر جھاتے ہیں۔

٣ - لا تغدوافتت المامن العلم بحير من ان تصلى مائة ركعة (اين مرايراين

و جار علم كاكولى باب يكف ويدسوركت فماذي صفيت بمريد

٣ - بابيمن العام يتخله الرجل خير لسن النياوم أفيها

(این میان این میدالبر طرانی)

آدی کے لیے طریکی اب کمنااس کے حق می دناوا نیما ہے ہم ہے۔ ۵ - اطلبو العلمولو بالصین (این من سی) علم مامل کو اگرچہ چین میں موراین آرچہ بہت دورمو)۔ ۲ - طلب العلم فریضة علی کل مسلم (این اج) علم کا ماصل کرنا بر ملمان کے لیے ضوری ہے۔

العلم خزائن مفاتيحها السوال الافاسلوا فانه يوجر فيه أربعة السائل

والعالم والمستمع والمحب (الاهم)

علم فرانہ ہے اس کی تجیاں سوال ہے۔ علم کے متعلق بوچھتے رہا کرداس لیے کہ ایک سوال کرتے ہے جار آدمیوں کو تواب ماتا ہے۔ سائل کو عالم کو سننے والے کو اور جو ان سے محبت رکھتا ہو۔

٨ - لاينبغىللجاهل ان يسكت على جهلمولاللعالمان يسكت على علمه

(طرانی ابن مردیه ابن سی ابوهیم)

جال کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود خاموش رہے اور نہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ دہ علم کے لیے مناسب ہے کہ دہ علم کے باوجود جیب رہے۔

9 - حضور مجلس عالمافضل من صلاوة الفر مجلس عالمافضل من صلاوة الفرادة القرآن؟قال الف مريض وشهود الفرآن؟قال الفرادة القرآن؟قال وهل ينفع القرآن الابالعلم؟ (منمات البن الجون)

ایک عالم کی مجلس میں حاضری ہزار رکعت نماز پڑھنے ہے ' ہزار مریضوں کی میاوت کرنے سے اور ہزار ، جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ محابہ نے مرض کیا یا رسول اللہ کیا قرآن پاک کی طاوت سے بھی افعنل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے مغید ہے۔

۱۰ - من جاءه الموت و هو يطلب العلم ليحيلي به الاسلام فبينه و بين الانبياء في المناه و المناه

جس مخص کو اس حالت میں موت آجائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کررہا ہو تو چشھیں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔

# طلب علم ..... صحابه و تابعین کی نظرمیں

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا اب لوگ میرے پاس علم سکھنے کے لیے آنے لگے تو میں عزت والا ہو کیا' ابن الی لیل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابن عباس جیسا کوئی فخص نہیں دیکھناصورت دیکھتے تو وہ حسین بھنگلو سنے تو وہ فصاحت و بلاغت سے پُر' فتویٰ دیں تو معلوم ہو کہ ان کے پاس سب نے زیادہ علم ہے۔

عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرائے ہیں کہ جھے اس فضی پر جرت ہوتی ہے جو علم عاصل نہ کرے ' آخر اس کانفس اے نیک کام کی طرف کس طرح بلا تا ہے؟ بعض دا نشور کتے ہیں کہ ہمیں دو فضوں پر زیادہ افسوس ہوتا ہے ایک اس فخص پر ہو علم عاصل کرتا ہے گراس کی اہمیت سے واقف نہیں ' دو سرا وہ مخض ہو علم کی اہمیت سے واقف ہم حاصل نہیں کرتا۔ صغرت ابو الدردا ﴿ فرماتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے کہ میں ایک مسئلہ سکے لوں۔ انہی کا قول ہے کہ بطائی میں صرف طالب علم اور عالم شریک ہیں باقی لوگ ذیل و خوار ہیں کہ انحمیں نہر میسر نہیں آپ می کی ایک نصحت ہے کہ عالم اطالب علم یا سامع میں سے کوئی منصب افتیار کرلوان کے علاوہ کچھ نہ بنوورنہ تباہ ہو جاؤ ہے 'عطاق کا ارشاد ہے کہ علم کی ایک مجلس کو ولعب کی سر مجلوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت عزار شاد فراتے ہیں کہ ہزار شب بیدار' دوزہ دار' عبادت گذاروں' کی موت اتنی افسوساک نہیں ہوتی

جتنی ایک ایسے عالم کی موت جو طال و حرام کے الی افکام کا باہر ہو۔ اہام شافی فرائے ہیں کہ علم حاصل کرنا فکل نمازوں سے
افغل ہے ابن عبدالحکم فرائے ہیں کہ میں اہام مالک کی مجلس درس میں شریک تھاکہ ظہر کا وقت ہوا میں نے نماز کے لیے کتاب بنر
کی قوامام مالک نے فرمایا سے اے تو تھے جس کام کے لیے تو افغاہے وہ اس سے زیادہ بھر نہیں ہے جس میں مشغول ہے بشر طیکہ دیت
درست ہو۔ حضرت ابوالدروا فو فرماتے ہیں جس محض کی رائے یہ ہو کہ علم جماد سے افضل نہیں ہے وہ صائب الرائے اور صاحب
عقل نہیں ہو سکتا۔

تعليم كي فضيلت

لعليم ... قرآن کي نظريس

ا ولیندنو واقومهم الخارج عو آالیهم لعلهم مدرون (۱۳٬۳۰ است ۱۳۰) اور آکدیدلوک ایل قرم کوجب کدودان کیاسوالس آس دراوی آکدود(ان سے دین کیاتی من کر رے کاموں سے) امتیاط رکھیں۔

اس آیت می اندارے مراد تعلیم ہے۔

٢- وَإِنَّا خَذَاللَّهُمْ يُمَّاقُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ لِنُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ

(۱۹۷۰ آءے ۱۹۷۵)

اور جب کر اللہ تعالی نے اہل کتاب ہے یہ عمد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے مدیرہ طاہر کرویا اور اس کو ہوشیرہ مت کرتا۔

اس آیت سے تعلیم کا دھوب ابت ہو رہاہے۔

س وَإِنَّ فَرِيْقَاقِمُنُهُمُ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلُمُونَ - (ب١٠١٠٢عـ٣١)

اور ایضے ان میں سے اموا تھی کا باوجود مکہ خوب جانے بین (مر) افغاء کرتے ہیں۔

اس میں کتمان علم (علم چھپانے) کی حرمت بیان کی عمی ہے۔ جس طرح مندرجہ ذیل آیت میں شمادت کے کتمان پر وعید فرمائی عمی۔

وَمَنْ يَكُنُهُمُهَا فَإِنَّهُ إِنْ مُقَلِّهُ (۳۳'دع' آیت ۲۸۳) اورجو فض اس کا افغام کرے گاس کا دل کنگار ہوگا۔

اس و مَنْ أَحْسَنُ قَوُلًا مِينَ مَعْ اللّهِ عَبِلَ صَالِحًا (ب٣٠٠١٠) الله و مَن أَحْسَنُ قَولًا مِينَ اللّهُ اللّهُ وعَبِلَ صَالِحًا (بعد مِينَ عَلَى مُل مَد

ال على من المراب المرا

اس این در ی طرف علم کیاتی اور انجی نمیری ک ذرید باائے۔ آپ این در ی طرف علم کیاتی اور انجی نمیری ک ذرید باائے۔

١- وَالْمُعَلَّمُهُمُ الْمُحَمَّابُ وَالْحِكْمَةُ (بارها استه) اوران وراساني كتاب اور عمت ي تعليم دياكري

تعلیم-احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کی روشنی میں

اد ما آتى الله عالما علما الا احذ عليه من المعيث الخداعلى النبيتين (ابوهم)
الشرة الى في كرام على المه على المهدوس وه مربى ليا بجواس في الله عنه الى اليمن لان
ا- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضى الله عنه الى اليمن لان
يهدى الله بكر جلا واحدا حير لكمن اللنياوم افيها (الارى وملم وامم)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جب صرت معاذر من الله كوين بيما أو ان سنة ارشاد قرايا كه جرك
ذريد كى ايك آدى كو الله به ايت ديد في وه تير على وياوما فيما سيمر ب

(د یکی سنداظیوس)

جو مخص اوگوں کو سکملائے کے لیے علم حاصل کرے واس کو سرّ صدیقوں کا تواب مطاکیا جائے گا۔

سد اذاکان یوم القیامة یقول الله سبحانه للعابدین و المجاهدین ادخلواالجنة
فیقول العلماء بفضل علمنا تعبدواو جاهدوا فیقول الله عز وجل انتم عندی
کبعض ملائکتی اشفعوا تشفعوا فیشفعون تم یدخلون الجنة (ایرانیاس دی)
قیامت کے دن اللہ تعالی عابدین اور مجابدین ہے کس کے جنت میں داخل ہوجاؤ۔ علاء عرض کریں گے کہ
اے اللہ! انموں نے علم کے طفیل عہادت کی اور جماد کیا ہے۔ اللہ تعالی فرائی کے تو میرے نود کے سال کک طرح ہو شفاعت کو تمماری سفارش تول کی جائے گی مجروہ سفارش کریں گے اور جند میں بلے جائیں
کی طرح ہو شفاعت کو تمماری سفارش تول کی جائے گی مجروہ سفارش کریں گے اور جند میں بلے جائیں

یہ اعزاز واکرام اس علم کی وجہ سے ہوگا جو تعلیم کے ذریعہ دوسروں تک پھوٹے اس علم کی وجہ سے نہیں جواس مخض کے ساتھ رہے کی دوسرے کواس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

م ان الله عز و حل لا ينتزع العلم اننزاعا من الناس بعدان يوتيهم أياه ولكن ينهب بنهاب العلم حتى اذالم يبق ينهب بنهاب العلم حتى اذالم يبق الا رو ساء جهالا ان سئلو الفتوابغير علم فيضلون ويضلون (عادى وسلم) الله تعالى قرمون كو علم دے كرچين نيس اين بلك وه علاء كر مرف عثم موجا قب چاني جب بحى كوئى عالم مرتا ب اس كا علم اس ك ما تو چا جاتا به كان تك كه جابل مردا دول كے علاوه كوئى باقى نيس اكر ان سے كوئى بوجتا به تو وه بغيروا تغيت كے فتى ديد يت بين خود بحى كمراه موتے بين اور دو مرول كو بحى كمراه مرت بين اور دو مرول كو بحى كمراه

۲- من علم علما فكتمه الحمه الله بلحام من نار (تَذَى ابودادو ابن اجو ابن مان مام)
جو مخص علم عاصل كرے اور بحرائے چهائے اللہ تعالى اے الكى لگام بہنائے گا۔
٢- نعم العطية و نعم الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنظرى عليها ثم تحملها
الى اخلك مسلم تعلمه اياه تعلل عبادة سنة (طران)
برين عليه اور برين بديد وه كلم حكمت ہے جے تو شئے اور يادكرے اور بحرائے اسے معلمان بحالى ك

پاس محملائے کے لیے لے جائے تیرا یہ عمل ایک برس کی عمادت کے برابرہوگا۔ ۸۔ الدنیا ملعونة ملعون ما فیھا الا ذکر الله سبحانه وما والاه او معلما او متعلما۔

دنیا لمعون ہے 'اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی لمعون ہے گرانٹد کا ذکر لمعون نہیں اور نہ وہ مخص لمعون ہے جو ذکر انٹد کے قریب ہے چاہے معلم ہو کریا متعلم ہو کر۔

و ان الله سبحانه و ملائلته و اهل سموانه وارضه حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير (تني)

الله تعالى وشيخ بنام أسانون أور زمن والي يهال بنك فيونيال النه سورا خول بن اور مجمليال پاني بن اس مخص پر رحمت بينج بين جولوگول كو فيركي بات سكملا أب-

ور ماافادالمسلمان المارة افضل من حديث حسن بلغه فبلغه (ابن مرالزاويم) مسلمان الن امن المارية بمائي كو اس بمترين بأت سے بيد كركوئي قائمه نيس بيونيا سكاجو اس تك پيوني مواوروه اس دسرے تك بينيادے۔

ه كلمة من الخير يسمعها المومن فيعلمها ويعمل بها خير لهمن عبادة الدوارة كن البروالة الدوارة كن كن الدوارة كن ك

وہ کلہ خرجو مومن سنتا ہے اسے دو مرول کو شکھلا تا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے سال بحر کی

عرادت سے برتر ہے۔

الله عن عبدالله به مرقال الحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فراى محلسين احدها يدعون الله عزوجل ويرغبون اليه و الثانى يعلمون الناس فقال اماه ولا عفيسالون الله عزالي فان شاعطاهم وان شاءمنعهم واماهولا عفي علمون الناس وانما بعث معلما ثم علل اليهم وجلس معهم (انها به) عبدالله ابن مراس موى علم له ايك ون آخفرت ملى الله عليه و المم المرتف الا قود مجلس ديكس ويكس الك مل الله عليه و المركب الك مل الله عليه و المركب المراس كى طرف منوج تعدد من مجلس من الوك يزما رب المراس كى طرف منوج تعدد من المرد على الله عليه و المركب المراس كى طرف منوج من الروم على الله عليه و المركب المراس كى طرف منوج من الروم على الله عليه و المركب المراس كى طرف منوج المراس كى طرف منوج المراس كى طرف منوج المراس كى طرف المراس كى الله عليه و المراس كى المراس كى الله عليه و المراس كى الله عليه المراس كى المراس كى المراس كى المراس كى الله عليه و المراس كى المراس كالمراس كالمراس كى المراس كى المراس كالمراس كى المراس كى الم

س مثل مابعثنی الله عز وجل من الهدی و العلم کمثل الغیث الکثیر اصاب الرضا فکانت منها بقعة قبلت الماء فانبت الکلاء و العشب الکثیر و کانت منها بقعة المسکت الهاء فنفع الله عز و جل بها الناس فشر بوا منها و سقوا وزر عوا و کانت منها طائفة قیعان لا تمسکه اعولا تنبت کلاء (عاری دسم) الله في بوایت و مراسم باین مثال اس بحث ی بارش کی به و کی نشن دریت اس نشن کا ایک کلوا بانی جذب کرلے اور بت ساکه اس بولی اگائی اس کا دو مراسکوا بانی بولی اور ایک کلوا اس کور دو اله کور ایک کلوا اس کور دو اله کور کور اور ایک کلوا اس کور دو اله کور کور کاری اور ایک کلوا اس کور دو اله کور کور کاری اور ایک کلوا

ایا ہوکہ زوہ یانی جع کرے اور نہ کمالس اگائے۔

اس مدیث میں پہلی مثال ان اوکوں کی ہے جو اپنے علم ہے لاج حاصل کریں ، در مری مثال ان اوکوں کی ہے جو اپنے علم ہے خود بھی نام مال کریں اور دو مروں کو بھی نام بھر بہا کیں ، تیری مثال ان اوکوں کی ہے جو دو اول بالوں ہے محروم ہوں۔

\*\*\* اذا مات ابن آ دم انقطع عمله الامن ثلاث علم بنتظ عبه و صدقة جارية و ولد صالح يدعو لعب الخير (سلم)

ولدصالح يدعو لعب الخير (مم) جب ابن آدم مرجا اب تواس كے عمل كارشته منقطع بوجا اب كرتين بيزوں سے منقطع نيس ہونا ايك اس علم سے جس سے اوروں كوفا كرہ بو ايك صدقد جارب سے ايك صالح اولاد سے جواس كے ليے خير كى دعاكر ہے۔

۵- الدال على الخير كفاعله (تدى ملم ابداؤر) في خرى طرف رممل كرن والااياب بيا فيرو عمل كرن والا-

حد (خبطر) مرف دوی مخصول بر ہونا چاہیے ایک اس مخص پر جے اللہ نے حکت عطاکی ہو اس کے بوجب وہ عمل کرتا ہو اور لوگول کو سکھلا تا ہو کو در اور مخص جے اللہ نے بال عطاکیا ہو گھراسے راہ خرجی لنانے بر مسلط کردیا ہو۔ لنانے بر مسلط کردیا ہو۔

على خلفائي رحمة الله ويل ومن خلفاء كوال النين يحيون سنتى ويعلمونها عبادالله (ابن مبالرابن النوايم)

میرے ظفاء پر اللہ کی رحت ہو' عرض کیا گیاتیا رسول اللہ آپ کے ظفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اے اللہ کے بندول کو سکھیا تے ہیں۔

# تعلیم ۔۔۔۔ محابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جو مخص کوئی مدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تواہے ان لوگوں کے برا پر تواب ملے گا جو وہی عمل کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو مخص لوگوں کو خیر کی بات بتلا تا ہے دنیا کی تمام چیزیں یمال تک کہ سمندر کی مجھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائے کرتی ہیں۔ بعض علاء کا قول ہے کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے ورمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے دیکھنا جا بینے کہ وہ کس طرح بید ذمہ داری بھاتا ہے۔

بیان کیا جا آہے کہ حضرت سفیان قوری ایک مرتبہ عسقلان تشریف کے گئے اور پکتے مددوہاں مقیم رہے ان سے کسی نے پکتے نہ ہو چھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا میں میرے کے کرایہ کی سواری لے کر آؤ آگہ بین اس ضرب کلل جاؤں کو تکہ جھے ایسا لگاہے کہ یہ خبر علم کا رفن ہے گا۔ ایسا انھوں نے اس لیے کیا کہ وہ تعلیم کی اہمیت جانے تھے ان کی خواہش تھی کہ فحر علم پھلتا پھولتا رہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عطاق بیان کرتے ہیں کہ بین حضرت سعید بن المسیب کی خدمت بین حاضرہ وا وہ دو رہے تھے میں نے روئے کی وجہ دریافت کی فرمات کی دونے کے میں اس کے دوئے کی وجہ دریافت کی فرمات کی فرمات کی فرمات کی فرمات کی فرمات کی دونے کے میں اس کے دوئے کی دونے کی دونے کی کھونے کی کہ خواہ میں اس کے دوئا ہوں۔

بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ علاء روشن ی بینارے ہیں ' ہر عالم ہے اس کے عبد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بعری قرماتے ہیں کہ آگر علاء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گذارتے ' یعنی علاء لوگوں کو تعلیم کی ذریعہ بسیب سے انسان میں طرف لاتے ہیں۔ عکرمہ فرماتے ہیں کہ علم کی آیک قبت ہے 'لوگوں نے پوچھا وہ قبت کیا ہے؟ فرمایا علم کی قبت ہے کہ اے کسی ایسے محض کو سکھلائے جو اس کی حفاظت کرسکے۔

یکی ابن معاد فراتے ہیں کہ امت میر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاء ال باپ ہے بھی زیادہ شنیق و مرمان ہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیے؟ فرمایا کہ مال باپ اولوگوں کو دنیا کی اگب سے بچاتے ہیں اور علاء آفرت کی اگ سے بچاتے ہیں بعض معزات کا قول ب کہ علم کا پہلا درجہ خامو ہی ہے ' پھر سنتا' پھر او کرنا' پھر عمل کرنا' پھر لوگوں ہیں اس کی اشاعت کرنا' بعض وانشور فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے مخص کو سکھلاؤ جونہ جانتا ہو' اور کسی ایسے مخص سے سکھو کہ جو بات تہیں معلوم نہ ہووہ اسے معلوم ہو' اگر ایسا کرد کے

ترجونه جائے ہو کے وہ جان جاؤ کے اور جو جائے ہو کے وہ یا درہے گا۔

حفرت معاذاین جبل فراح بین که علم اس لیے حاصل کو اس کا حاصل کرنا خوف الی ہے اس کی طلب عرادہ ہے اس کا ورت ہے ورس دیتا تہد ہے ہو ورس دیتا تہد ہے اور ملمی تفکلو کرنا جداد ہے ، جو فضی نہ جاتا ہو اے پڑھانا خیرات ہے ، جو علم کا اہل ہو اے علم کی دولت ہے نواز نا تقرب الی کا ذریعہ ہے " کی علم تھا کیوں کا ساخی 'سنر کا رفتی 'دین کا راہنا' نگ دی و خوصالی میں چراغ راہ 'دوستوں کا مشیر' اجبی لوگوں میں قریت پر آکر نے والا 'دخنوں کے حق میں تنظیم کرا ہے اس علم کی ہدولت اللہ تعالی کچھ لوگوں کو عظمت مطاکر یا ہے اضی تا کہ رہنا اور سردار بنا تا ہے 'لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے قتل قدم ہر چلتے ہیں ان کے عمل کو دلیل بناتے ہیں فرقت ان کی دوست اور رفاقت کی خواہش کرتے ہیں ' اپنے بازو ان کے جسموں ہے مس کرتے ہیں ' بھوری کی تمام علاق یہاں تک کہ سمندر کی مجھلیاں اور کیڑے ' منظیم کے درندے اور چواہے ' اسان کے جائد سورج اور ستارے برن کو قوت متی ہے ، منظرت کی دواکوں کے درندے اور چواہے ' اسان کے جائد سورج اور ستارے برن کو قوت متی ہے ، منظمت کی دواکوں کے بلند درجات حاصل کرتے میں کامیاب ہوجا تا ہے' بین کا مور میں فور فرکن کو دور کھ کے برابر ہو ، علم کی برابر ہو ، علم کی برابر ہو ، علم اس کے کار برہ ، علم اس کے کار ہو تا ہے ' اس کے مالی و تو اس کی اور کو اس کے مالی دور ہو تا ہے ' مالی و حوام میں تین کی اور تو ہو تا ہے ' مالی و حوام میں تین کی حال دور ہو تا ہے ' ملی ور سے عمور پردا ہو تا ہے مطال و حوام میں تین کی اس کے مور پردا ہو تا ہے مطال و حوام میں تین کو تو سے جو ہیں ' ہم اللہ ہے حس اور تین کے خوالی اس کے مور کی دور ہو تا ہے ' ملی اس کی کار ہو ہو تا ہے ' میں کو خوالی کے دل ہی علم کی آبادگاہ بن سکتے ہیں ' بر قسمت اوگ اس سے عمورہ رجے ہیں ' ہم اللہ ہو تا ہے ۔ خوش قسمت کو کول کے دل ہی علم کی آبادگاہ بن سکتے ہیں ' بر قسمت اوگ کی دور ہو تا ہے ' میں تو فی ہو تھ ہو ہو ہو ہو ہو تا ہو ۔ اس ور تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ۔ اس ور تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ۔ اس کے خوش قسمت کو کی اس کے عمور کی جو ہو تا ہو ۔ اس کو کی ہو تو تا ہو کی تو تو تا ہو کی تو تو تا ہو کہ کو کی ہو تو تا ہو کی تو تو تا ہو کو کی تو تو تا ہو کی کو کی تو تو تا ہو کیا کہ کو کر کی تو تو تا ہو کی کی تو تو تا ہو کی تو تو تا ہو کر کی تو تو تا ہو کی کو کر کی تو تو تا ہو کی کو کر کی تو تو تا ہو ک

فضيلت علم كے عقلى دلاكل

فنیلت کا منہوم : ویلے صفات میں علم طلب علم اور تعلیم کی فنیلت پر مختکو کی ہے اور خیال میں جب تک فنیلت کا منہوم واضح نہ ہواس وقت تک علم کی فنیلت کا جانانا ناممن ہے اشا کوئی فض حکمت سے واقف نہ ہواور یہ جانا چاہتا ہو کہ زید حکیم ہے یا نہیں ؟ والیے عیض کے متعلق بھی کماجائے گا کہ وہ مم کرو راہ ہے۔

جاتا چاہے کہ فیلت فغل سے حتق (اخذ) ہے جس کے معنی ہیں زیادتی 'چنانچہ دو چزیں کی ایک صفت میں شریک ہوں ایک میں دو ایک میں وہ صفت کم اور دو مری میں زیادہ مو تو کما جائے گا کہ بید دو مری سے زیادہ اور افضل ہے لیکن بید زیادتی کی ایک چز میں ہوئی چاہیے جو اس کی صفت کمال ہو مثل کے طور پر کھوڑے کو گدھ سے افضل کما جاتا ہے یہ اس لیے کہ کھوڑا بار برداری میں تو کدھے کا شریک ہے لیکن جزدہ ڑنے میں گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب اگر کسی گدھے کو بہت سازیور بہنا دیں اور یہ کیں کر ما کو ڑے ہے افضل ہے تو یہ ایک غیر معقول بات ہوگی اس لیے کہ مید افغیلت محفل طا ہری ہے باطن کی نہیں اسے کدھے ک صفت کمال بھی نہیں کما جاسکتا کیونکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ ظاہری جسم-

اس اصول کی روفنی میں اگر علم کا مقابلہ دو سرے اوصاف ہے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آئی ہے جس طرح دو سرے حیوانات کی مقابلہ میں گھوڑے کی برائی نمایاں ہے بلکہ جو تیزر فناری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محش اضافی دو سرے حیوانات کی مقابلہ میں گھوڑے کی برائی نمایاں ہے بلکہ جو تیزر فناری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محش اضافی ہے جبکہ علم کو بالذات اور مطلق فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ علم اللہ تعالی کی صفت کمال ہے ملائکہ اور انبیاء کا شرف بھی علم ہے۔

شئى مطلوب كى قتميں

وہ چیزیں جنمیں انسان پند کر تاہے 'یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے 'عمواً تین طرح کی ہوتی ہیں۔ (۱) ایک بید کہ وہ غیر کے لیے مطلوب ہوں 'خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو شائد دیسے یا اشرقی وغیرہ 'یہ چیزیں محض جمادات ہیں ان سے ذاتی فوائد کچھ بھی نہیں بلکہ ان کے ذریعہ دو سری ضروریات ان کے ذریعہ یوری نہ کرتا تو اشرفیوں اور کنگریوں کا حال یکساں ہو تا۔ ذریعہ یوری نہ کرتا تو اشرفیوں اور کنگریوں کا حال یکساں ہو تا۔

(۲) دوم یه که وه بالذات مطلوب مون اس کی مثال آخرت کی سعادت اور دیدار الی کی لذات ہے۔

(۳) سوم یہ کہ وہ بالذات بھی مطلوب ہوں اور فیر کے لیے بھی مطلوب ہوں 'بدن کی سلامتی اور صحت اس کی مثال ہے پاؤں کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ جل کر اپنی دو سری ضروریات پوری کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ جل کر اپنی دو سری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر خور کیا جائے تو علم بھی اس تیسری شم سے تعلق رکھتا ہے یہ خود بھی لذیذ ہے کہ بالذات مطلوب قراریائے اور سعادت افردی اور قرب النی کا ذریعہ بھی ہے کہ لغیر مطلوب ہو اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی انسان کے لیے سب سے بوئ سعادت آخرت کی سعادت کی سعادت کا سرچشمہ علم سعادت کا خرج ممکن می نہیں 'بلکہ علم کے بغیر عمل بھی معتبر نہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی سعادت کا سرچشمہ علم ہو اس سے علم کی فضیلت بھی جابت ہوتی ہے۔

کی چیز کی فضیلت اس کے نتیج سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چی ہے کہ علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آوی اللہ کے قریب ہو اور مقرب فرشتوں کے زمو میں اس کا شار ہو۔ یہ وہ تنائج ہیں جن کا تعلق آ فرت سے ہے ' دنیا میں اس کا ثمویہ ہے کہ اہل علم کو عزت و و قار حاصل ہو تا ہے 'سلاطین پر حکومت ہوتی ہے لوگوں کی طبیعتوں میں ان کے احرام کا جذبہ رائخ ہو جاتا ہے 'چنانچہ خبی ترک اور عرب کے معمولی لوگ فطر آ آ ہے بروں کی عزت کرتے پر مجبور ہیں ایکو نکہ وہ سیجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا تجربہ زیادہ ہے آپ جانوروں ہی کو دیکھ لیچ وہ بھی فطر آ انسان کی تعظیم کرتے ہیں میرونکہ انھیں اس کا حساس ہے کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔

مختلف علوم كي نضيلت

اب تک مطلق علم کی نفیلت کا بیان تھا'لیکن کیونکہ علوم مخلف ہیں (جیبیا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے) اس لیے ان کے فضائل میں بھی فرق ہے گذشتہ سلور میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تعلم (طلب علم) اور تعلیم کی فضیلت بھی ہاہت ہو جاتی ہے جب یہ بات واضح ہوگئ کہ علم سب سے افضل ہے تو اس کا سیکھنا افضل چز کا حاصل کرنا ہو گا'اس کا سیکھنا افضل امری تعلیم ہوگ۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علم سب سے افضل ہے تو اس کا سیکھنا افضل کرنا ہو گا'اس کا سیکھنا افضل امری تعلیم کہ میں اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ علی ہو تھے کا اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہونچنے کا اس لیے کہ دنیا آخرت کی تھیں ہو جو ک

ذربیہ ہوسکتی ہے' برخلاف اس مخص کے جو اس دنیا کو اپنا و لمن اور مستقل ٹھکانا سمجے یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کا نظام قائم کرنا بھی بندوں کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔

كاردبار زندگی اوراس کی قشمیں

انسان کے وہ اعمال یا پیشے جن کا تعلق دنیاوی زندگی ہے ہے تین قسموں میں مصرب۔ پہلی شم کا تعلق بنیادی پیشوں ہے ہ عمی چار پیشے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بغیر دنیاوی انظام ممکن ہی نہیں ہے۔ (ا) زراعت۔ جس پر کھانا موقوف ہے۔ (۲) پارچہ بانی۔ ستر ہوئی کے لیے۔ (۳) تغیر۔ رہائش کے لیے (۴) سیاست! آئیں میں ال

(۱) در است. س رحان موود عبد (۱) ورج بال سروى عصف الم المرود الم المستحد (۱) وراست المراس الم

دوسری متم کا تعلق ان اجمال ہے ہے جو درکورہ جاموں بنیادی پیٹوں کے لیے معادن کی حیثیت رکھتے ہیں مل میں مرکزی (دوہار کا پیٹر) زراحت سے خاص طور پر متعلق ہے و دسری صنعتوں کے آلات بھی اس سے بنتے ہیں مولی د متنا اور کا تنا پارچہ بانی کے لیے ناگزیر ہیں ان کے بغیرسوت کا مبینا ہونا فمکن نہیں۔

تیسری شم ہے وہ اعمال وافعال تعلق رکھتے ہیں جو ہنیادی اعمال کی بخیل کرتے ہیں یا انھیں سنوارتے تکھارتے ہیں ' مثلا پینا اور زیانا زراعت کے لیے ' دعونا اور سینالباس کے لیے وغیرووغیرو۔

#### انسانی جسم کے اعضاء سے مشابت

دنیادی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جسم کے اعضاء ہے کانی مشاہت رکھتے ہیں جس طرح انسانی جسم کے وجود کے
لیے اس کے اعضاء ضروری ہیں اس طرح دنیا سے قیام سے لیے یہ افعال ضروری ہیں "دنیادی افعال کی طرح انسانی جسم کے اجزاء بھی تین
طرح کے ہیں ایک بنیادی اعضاء ہیں جیسے دل جگراور دماغ دغیرہ 'دوسرے وہ اعضاء ہیں جو بنیادی اعضاء کے آلی اور معادن ہیں جیسے
معدہ 'رکیس' شریا نیں پٹھے اور نسیں و فیرو۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی پنجیل ہوتی ہے یا زینت کمتی ہے جیسے ناخن 'الکایاں'
بھویں اور بال وغیرہ۔

### دنياوي اعمال مين افضليت كامسئله

ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلی اور افعنل بنیادی پیشے ہیں 'ان میں بھی سیاست سب سے افعنل ہے کیونکہ انسانوں کے باہی تعلق 'اور اجتماعی زندگی کا دارو بدار سیاست پر ہے 'اس لیے یہ ضروری ہے کہ جولوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمت سے دابستہ لوگوں کی بہ نبیت زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ یکی وجہ ہے کہ سیاست کاردو سرے پیشہ وروں سے خدمت لیتے ہیں اور انحمیں اپنا آبلج مجھتے ہیں۔

بندگان خدای اصلاح اورونیاو آخرت میں ان کی معج رہنمائی کے لیے سیاست کے چار مراتب ہیں۔

پہلی سیاست جو سب سے اعلی و افعنل ہے انہا و ملیم اصلاۃ و انسلام کی سیاست ہے 'ان کا بھم عام و خاص پر ظاہرو ہاطن ہر طرح نافذ انعل ہو آہے۔ دو سری سیاست خلفاء ' حکام اور ہادشاہوں کی ہے جن کا حکم عام اور خاص سب پر ہے مگر صرف ظاہر پ باطن پر نہیں۔ تیری سیاست ان علاء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں 'ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے ہاطن پر ہے عام لوگوں کا فہم اس درجہ کا نہیں ہو آ کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں 'اور نہ علاء کو عوام کے ظاہر پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو تا

ہے ، چو تھی سیاست واعظوں کی ہے 'ان کا تھم صرف عوام کے باطن پر ہو تا ہے 'ان چاروں سیاستوں میں نبڑت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم 'اوگوں کو مملک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا' افھیں اجھے اخلاق اورا شروی سعادت کی راہ دکھانا ہے' اور تعلیم کی غرض وغایت بھی بھی ہے۔

تعليم كي افضليت كاايك اورسبب

تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بہ نبت افعن بالایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چھے کا شرف تین چیزوں سے جانا عقل سے معلوم ہوتی ہے اور افت کان کے ذریعہ سننے سے ' یہ طا ہرہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ سے افغال ہے ' اس لیے وہ چیز بھی افعنل ہوگی جو عقل سے معلوم ہو' دوسری چیز جس سے کسی صفت یا بیٹے کی افضلیت سجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کافائدہ عام ہو' شا کھیتی کی افادیت زر گری کے مقالبے میں کیتی ہے نہ صرف انسان بلکہ جانور ہی فائدہ افعاتے ہیں' زر گری کے برخلاف کہ اس کے فوا کد حیوانوں کو تو کیا تمام انسانوں کو بھی ماصل نہیں ہیں تیسری چیز جس سے کمی پیٹھے کے شرف کا پید چاتا ہے وہ « محل " ب یعیٰ دو چیز جس میں اس پیشہ در کا عمل ہو' مثلاً زر کری دیافت کے پیشے سے افغنل ہے ہیمونکہ سنار (زر کر) تو سوتے پر

عمل كرما ہے اور چڑا لكانے والا چڑے پر عمل كرما ہے۔

ان تیزں اصولوں کی روشن میں آپ "وتعلیم" کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تیزں اسباب اس میں موجود پائیں گے" اس لیے کہ دینی علوم (جنسیں راہ آ خرت کے اوراک کا ذرایہ ہمی کما جاسکتا ہے) کا سمحمنا فہم وبصیرت کی محرائی پر موقوف ہے۔ یمال اس امری وضاحت ضروری نیس که عقل تمام انسانی صفات کے مقابل میں ارفع واعلی ہے ، جیسا کہ کتاب العلم کے آخری باب میں ہم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل بی سے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھا تا ہے 'اوراس کے ذریعہ قرب اللی کے حصول میں کامیاب ہو آ ہے ، تعلیم نے فا کدے کی عمومیت بھی فا ہرہ بلا شبد تعلیم کا بوا فا کدہ آ خرت کی سعادت ہے تعلیم کے محل ك افعنل بولے ميں بھى شبر سي ميونك علم انسان ك ول ميں تعرف كرائ ب فا برب كد زهين ير موجود تمام مخلوق ميں سب سے افضل انسان ہے 'اور انسان کے اعصاء میں سب سے اعلیٰ عضواس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطبیرواصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔

خلاصہ بد لکلا کہ علم سکھلانا اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کی خلافت بھی اور بد خلافت زیادہ ارفع واعلی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نوازا ہے ہمویا عالم کادل الله تعالی کے بھترین فزانوں کا محافظ ہے نہ صرف یہ بلکہ اسے

ان نزالوں میں سے ان اوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مندہیں۔

خور فرمائیں اس سے بیسے کراور کون سامنصب موسکتا ہے کہ آدمی قرب الی اور جنت الفروس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس کے اور خداتعالی کے درمیان واسلہ ہو۔ بنديده اور نابنديده علوم اوران كے احكام

فرضِ عين علم

مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ نہ علم کا عاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضوری ہے ایک اور موقد پر ارشاد فرایا کہ علم عاصل کر ہواہ چین ہیں ہو ، معلوم ہوا کہ علم ایسا ہی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکتا ہے ' کئین اس ہیں علاء کا اختلاف ہے کہ ہیں ہے ذاکد فریق اس ہیں اپنی الگ الگ رائے رکتے ہیں ' ہم سب کی تقسیل بیان نہیں کریں گے ' اختلاف کا ماصل مرف انتا ہے کہ ہر فریق نے مرف ای علم کو داجب قرار دیے ہیں ' ہم سب کی تقسیل بیان نہیں علی الکلام کو داجب قرار دیے ہیں ' ہے تکہ ہر کی تعملی کی دھوا میت اور اس کی ذات و صفات کا علم ای بید جات ہو تا ہم خوات ہے ' مثلاً متعلین علم الکلام کو داجب قرار دیے ہیں ' ہم علی کی دھوا اور حام کا پید جات اور اس کی ذات و صفات کا علم ہو تا ہے ۔ فلم او کردی علم فقد واجب ہے کیونکہ اس علم کے ذریعہ علال و حرام کا پید جات ہو آئی ہے اور اس خوات کا علم ہو تا ہے ۔ فلم ای نوعہ میں اس کے نوال ہیں وہ علم ہراد ہیں جن کی مرایک کو ضرورت پیش آئی ہے باری وہ ناز در چیش آئی ہے باری وہ کی ہوا ہے گئی گروہ ہیں ' بعض نہ کہ کا مراد ہیں جن کی گروہ ہیں ' بعض معرات کے ہیں کہ وہ اس علم کا احد ہے ' کہ دو موس کو اس اپنے مقام کا در اک کرتے ' بعض معرات کے ہیں کہ اس علم کا تعلق اخلاص سے ہے۔ نیز نفس کی فت اگروں ہیں اس نے مقام کا در اک کرتے ' بعض معرات کے نیز کس کی فت اگروں ہیں اس نے خیال ہیں ہیں چدا ہے مخصوص کو کو لی اس بائی کی موسوں اور فرشتوں کے المام ہیں اتھا زکر خوات ہی کہ میں ہونہ اس کے اہل ہیں۔ ان معرات کے لفظ ( ہر مسلمان ) کے عموم کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کرایا۔ ابو طالب کی فراتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا ذکر اس صورت ہیں ہے۔

بنى الأسلام على خمس شهادة ان لا العالا الله الخالخ (عارى وسلم) اسلام كى بنياديار في چزوں يرب اول اس كى كوائل دياكه الله كرواكوتى معبود نيس (ما آخر)-

اس مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ واجب ہی پانچ چزیں ہیں ' چنانچہ وہ علم بھی واجب ہونا جا ہے جس سے ان کے عمل کی کیفیت کاعلم ہو۔

# حقیقت کیاہے ؟

اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جس پر طالبان حق کو پیٹین کرنا چاہیے اور جے کی ڈک کے بغیر قبول کرلینا چاہیے۔ وہ علم جے فرضِ میں کما جاسکتا ہے ہم پیش لفظ کی ایک عبارت ہیں اس کی طرف اشارہ کر بچے ہیں چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ علم کی دو قسیس ہیں۔ علم محالمہ علم مکا شد عدید ہیں جس علم کو ہر مسلمان کے لیے ضوری قرار دیا گیا ہے وہ علم محالمہ ہے۔ وہ محالمات جن کا ایک عاقل بالغ مخص مکلف اور پابئر قرار دیا گیا ہے تین ہیں (۱) اعتقاد (۲) محل (۳) ترک ممل چنانچہ کوئی عاقل آدی احتمام کی بناء پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا' اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شادت کے دونوں کلے یعنی لا اللہ الا اللہ مخمد رسول اللہ سکھے اور ان کے معنی سمجے 'اس کے لیے ان دونوں کلوں کا سکھنا اور ان کے معنی سمجھنا واجب ہے کہ وہ ان کلوں کی تصدیق اس طرح کرے کہ واجب ہے' نہ کہ بحث و بحرار کرنایا دلائل کی کر ان کا لیقین کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلوں کی تصدیق اس طرح کرے کہ

کی قتم کا شک یا ترقد ہاتی نہ رہے' اتن ہات بعض اوقات بحث و تمحیص اور دلا کل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے' بحث و تمحیص اور دلا کل کی جبتو اس لیے ضوء بی نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اچڈ ہاشندوں سے محض تقدیق واقرار بی کو کافی سمجھا ہے' دلا کل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے' بسرحال اگر آدی اس وقت اتنا جان لے قویہ کافی ہوگا' اس وقت جو علم اس کے لیے فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا تھا اور کوئی چزاس پر فرض نہیں تھی' چنانچہ اگر وہ ان دونوں کلموں کی تقدیق کے بعد مرجائے تو ہلاشہ خدا تعالی کا اطاحت گذار بندہ کملائے گا اسے نافرمان کمنا مسمح نہ ہوگا۔

کلمہ شمادت کی تقدیق کے بعد جو چزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مخلف حالات میں مخلف ہوں گی مجریہ ہمی ضروری نہیں کہ ہر قض پر کیسال طور پر واجب ہوں' بلکہ بعض لوگ ان سے مشنیٰ ہمی ہوسکتے ہیں ایسا اعتقاد' عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن

فعل کی مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ محض جاشت کے دفت سے ظہر تک زندہ رہے او ظمر کا دفت شروع ہوجائے کی بنا پر ایک نیا واجب اس پریہ ہوگا کہ وہ طمارت اور نمازے مسائل سکھے 'پراگروہ فض بلوغ کے دفت تندرست ہواور بیے خیال ہو کہ اگراس نے طمارت اور فمازے مسائل زوال کے بعد سیکمنا شروع کے توعین وقت تک سب پھے سیکھ کر عمل نہ کرسکے گا بلکہ سیلنے میں مشنول رہاتو نماز کا وقت گذر جائے گاتوا ہے منص کے لیے کما جاسکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ی طمارت و نماز کے مسائل سکے ان بیمن کما جاسکا ہے کہ وہ علم ہو عمل کے لیے شرط ہے عمل کے واجب ہونے کے بعد واجب ہوگا اس لیے قبل ازوقت سیکمنا ضروری نہیں ہے اس مال باتی نمازوں کا ہے پر آگروہ مخص رمضان تک زندہ رہاتو روزے کے مسائل کا علم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہوگا الین سے جاننا کہ روزہ کاونت مج صادق سے لے کر غروب آفاب تک بے روزے میں نیت ضروری ہے 'روزہ وارکے ليے يہ مجى ضرورى ہے كہ وہ فركورہ وقت من كھانے پينے اور جماع كرنے سے باز رہے ' يہ عمل (دوزہ) عيد كا جاند ديكھنے ' يا دو مواہوں کی موانی دینے تک باتی رہتا ہے اس کے بعد اگر وہ مخص ماحب نساب ہوجائے 'یا بلوغ کے وقت ہی اس کے پاس اتنا مال تھاجس میں زکاۃ واجب ہو عق ہے اواس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ زکوۃ کی واجب مقدار کیا ہے جمریہ اسلام لانے کے وقت ضروری نمیں ہوگا ، لکہ بحالت اسلام مال پر ایک سال گذر جانے کے بعد ضروری ہوگا۔ فرض بیعی اس کے پاس صرف اونث ہیں و سرے جانور نہیں ہیں واسے اون کی زکوۃ کے مسائل معلوم کرتے ہوں مے اس طرح مال کی ووسری قسموں میں ب مغرضہ قائم کر لیجے اب آگر ج کے مینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوراً ج کے مسائل سیکمنا شروع كدب كيونكه ج عمريس ايك مرتبه فرض مو يائ اوركني وقت بهي اداكياجا سكتائ واس كاعلم بهي فوري طور برواجب نهيل ہو نا الیکن علائے اسلام کو آسے یہ بتلانا چاہیے کہ ج عرض ایک مرتبہ اس مخض پر فرض ہے جے زادراہ اور سواری میسر ہوایہ بنلانا اس کیے ضوری ہے آکہ وہ احتیاط کے طور پر جج کرتے میں جلدی کرے۔ جج کے صرف ارکان اور واجبات کاعلم ضروری ہوگا نفلی اعمال کا نہیں 'اس کیے کہ جو چیز نفل ہے اس کا سکھنا بھی نفل ہے اسے فرضِ عین نہیں کما جاسکا۔ رہی یہ بات کہ جج فرض ہونے کے بعد ای وقت اے آگاہ نہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسلد نقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بوری تفصیل کا عاصل یہ ہے کہ ان افعال کاعلم حاصل کرنا جو فرض میں ہیں بیک وقت ضروری نہیں ہے الکہ اس میں تدریج کی مخبائش ہے۔

اب ترک فعل کی تفعیل سنے ، فعل کی طرح ترک فعل کا معلوم کرنا بھی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدی کا حال دو سرے سے مخلف ہو تا ہے ، شا کو تقے پر واجب نہیں کہ وہ حرام گفتگو کا علم حاصل کرے 'نہ اندھے کے لیے بیہ ضوری ہے کہ وہ ناجائز نظر کے ممائل سکھے' اس طرح جنگل کے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیشنا حرام ہے 'خلاصہ بید کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بڑے گی تو ان کا سکھنا اس پر واجب نہیں ہے ' بلکہ جن امور میں وہ جنلا ہو ان کی برائی معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بڑے گو قت وہ ریشم کے کہڑے بہتے ہوئے ہیا ضعب کی ذہن پر بیٹھا ہوا ہے' یا فیر محرم سے آگاہ کر دینا ضوری ہے' مثلاً اسلام لانے کے وقت وہ ریشم کے کہڑے بہتے ہوئے ہیا ضعب کی ذہن پر بیٹھا ہوا ہے' یا فیر محرم

کی طرف و کھے رہا ہے تواسے بتلا دینا جا ہے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں 'یا وہ مخص اس وقت کی امرحرام کا مرحم نہیں ہے 'لین خیال ہے کہ وہ کئی بھی وقت ناجائز فعل کا مرحم ہو سکتا ہے تواسے آگاہ کردیا بھی واجب ہے 'مثال شہری جمال وہ رہتا ہے شراب پینے اور سور کا کوشت کھانے کا رواج ہے تواسے بتلا دینا چا ہے کہ یہ ودنوں فعل حرام ہیں 'ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جمال تک اعتقادیات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آئے والے طالات اور خیالات پر موقوف ہے 'مثال کے طور پر اس کے والے من کرے شادت کے معانی ہیں تک پیدا ہوتو اس کے لیے ضوری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جس سے وہ فک دور ہو 'لین آگر کی قتم کا تک واقع نہ ہو اور یہ اعتقاد کرتے ہے پہلے مرجائے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے 'وہ قابل دویت ہے 'وہ حادث نہیں ہوتو اس پر علاء کا انقاق ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوتی ہے۔

یہ شکوک و شبہات جو مزید چیزوں کے احتقاد کا سبب بنتے ہیں بھی محض طبیعت کا رقد عمل ہوتے ہیں اور بھی شرکے لوگوں سے
بات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آگروہ محض کمی ایسے شہریں رہتا ہو جہاں کے لوگ مبتدعانہ خیالات پر زیادہ کفتگو کرتے ہوں تو
اسے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیتا جا ہے تاکہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ طے آگر ایسا ہوا تو
اس کے قلب کی تطبیر میں دشواری پیش آسکتی ہے الیسے ہی آگر کوئی نوشنگم تا جر ہواور ایسے شہر میں مقیم ہو جہاں سودی کاروبار ہو تا
ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود کی حرمت کے مطبق علم حاصل کرے۔

اب تک جو منتگر کی منی ہے اس کا ماحصل ہے ہے کہ عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض میں ہے جو مخص واجب عمل اور وجوب کے وقت ہے واقف ہوجائے اس کے متعلق کماجائے گا کہ اس نے فرض میں کا علم حاصل کرلیا ہے معفرات صوفیائے کرام کا فرمانا بھی صحح ہے کہ فرض میں سے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوسوں اور مکوئی الهام میں اتنیازنہ کرسکے ملیان ہے اس مخص کے اس کے سیستان ہے ہو شیطانی وسوسوں اور مکوئی الهام میں اتنیازنہ کرسکے ملیان ہے اس مخص کے اس کی اس میں انتیازنہ کرسکے ملیان ہے اس مخص کے اس میں انتیازنہ کرسکے ملیان ہے اس میں انتیاز نے کہ میں انتیاز نے کہ اس میں انتیاز نے کہ سے انتیاز نے کہ اس میں انتیاز نے کہ اس میں انتیاز نے کہ کوئی اللہ میں انتیاز نے کہ میں انتیاز نے کہ سے دور سے میں انتیاز نے کہ کی انتیاز نے کہ انتیاز نے کہ انتیاز نے کہ انتیاز نے کہ نے

حتیں ہے جواس کے دریے ہو۔

کونکہ عمو کی انسان شروریا اور حدے عوامل اور دوامی سے خاتی نہیں ہو آناس کیے ضوری ہے کہ دوہ تیسری جلد (ملکات) سے وہ ہاتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان ہاتوں کا جاننا کیے واجب نہ ہو گا؟اس کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔۔۔

ثلاثمهلکات شحمطاع هوی متبع و اعجاب المره بنفسه (مدرار المران ا

تین چیزں ہلاک کرنے والی ہیں وہ کل جس کی اطاعت کی جائے 'وہ خواہش جس کی اجاع کی جائے اور خود

اس طرح کی ڈرموم و تاپندیدہ عادتوں ہے ہمت کم لوگ ہے رہتے ہیں گر ، عجب ادراس طرح کی دو سری صفات جن کا تذکرہ ہم کریں گے اپنی تین ملکات کی تالع ہیں ان کا دور کرنا اور اپنے دل کو ان سے پاک کرنا فرض مین ہے اور اس وقت تک ان گذری صفات ہے قلب کی تطبیر ممکن جمیں جب تک ان بری خصلتوں کی قریف ان کی علامات اسباب اور ازالے کے طریقے معلوم نہ ہوں اس لیے کہ بھی ایما ہو تا ہے کہ آدمی برائی میں ناوانستہ طور پر جتلا ہوجا تا ہے 'برائی کا علاج یہ ہے کہ پہلے ہر سبب اور اس کے مخالف میں باہی موازنہ کیا جائے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب وحوائل کا علم بھی ہو ، معلوم ہوا مملک عادلوں اور ان کے اسباب کا جانتا بھی فرض میں ہے۔ جلد سوم میں ہم نے جو پچھ لکھا ہے ، وہ سب فرض میں ہے۔ بلد سوم میں ہم نے جو پچھ لکھا ہے ، وہ سب فرض میں ۔

اگر نومسلم مخص کی اور زہب سے مغرف ہو کرمشرف ہاسلام ہوا ہو تواسے جلد سے جلد جنت و دنے 'بعث بعد الموت اور قیامت جی دیل جا ہے گاکہ وہ ان پر ایمان لائے 'اور ان کی تعدیق کرے ' یہ عقائد بھی گویا کلمہ شمادت کے

معنی کی پنجیل کرتے ہیں اس لیے کہ جبوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے تو اس حقیقت پر ہمی ایمان لائے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پنچائی ہے 'لینی بیہ بات کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جت ہے اور جو ان دونوں کی نافرانی کرے اس کا فیکانہ جنم ہے۔

فرض میں علم میں اس قرریکی عمل کی تفسیل سائے آپکی ہے' اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حق بات ہی ہے' فیزیہ بات ہی محقق ہو پکی ہے کہ ہر مخص کو دن رات کے کمی بھی ھے میں عمادت یا معاملات کے سلسلے میں کوئی نئی بات چیش آسکتی ہے' اس صورت میں اس کے لیے پیش آمہ واقع کے بارے میں علاء سے استغسار واستعواب کرنا ضروری ہے اس طرح اس امر کے سکھنے میں بھی جلدی کرنی جا ہے جو ابھی چیش نہیں آیا'لیکن معتقبل قریب میں چیش آسکتا ہے۔

وہ علم جو فرضِ گفاہیہ ہے

سب ہے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی تشمیں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک فرض اور فیر فرض میں اس ان از نہیں کیا جا سکتا وہ علوم جن کی فرضت یا عدم فرضیت کی بحث چین نظرہ وہ طرح کے ہیں شرقی اور فیر شرق - شرق علوم ہے ہم وہ علوم مراو لیتے ہیں جو انبیاء علیم السلام کے ذریعہ ہم تک پہونچ ، مقل ، تجرب یا ساعت کا ان میں کوئی وقل نہیں ہوئے ، مقل ، تجرب یا ساعت کا ان میں کوئی وقل نہیں ہے ، علم الحساب ، علم طب ، علم اللغت شری علوم نہیں ہیں کیونکہ ان میں ہے پہلے کا تعلق مقل ہے ، وو سرے کا تجرب اور تیسرے کا ساع ہے۔

غير شرعى علوم

فیرشری علوم کی بھی تین قشمیں ہیں (۱) پندیدہ علوم (۲) تاپندیدہ علوم (۳) مبارہ۔ پندیدہ علوم وہ ہیں جن سے دنیاوی زندگی مسائح وابستہ ہیں جیسے علم طب اور علم حساب ان جی ہے بھی بعض علوم فرض گفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض صرف اچھے ہیں فرض نہیں ہیں 'فرض گفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی گلم کے لیے ناگزیر ہیں 'جیسے طب تزرستی اور صحت کی سلامتی کے لیے ضوری ہیں فرض نہیں وزرت کے معاملات 'وصیتوں کی شخیل اور مال وراث کی تعتیم وفیرہ میں لازی ہے۔ یہ علوم ایسے ہیں کہ اگر شرمیں ان کا کوئی جانے والانہ ہوتو تمام اہل شہر کو پریٹانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم ان میں سے اگر ایک محض ہی ان علوم کو صاصل کر لے تو ہاتی لوگوں کے ذہرے سے یہ فرض ساقد ہوجا تا ہے۔

یماں اس پر تجب نہ کرنا چاہیے کہ صرف طب اور حساب کو فرض کفارہ قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ ہم نے جو اصول میان کئے
ہیں اس کی مدشی میں بنیادی چھے جیسے پارچہ بائی ' دراعت ' اور سیاست بھی فرض کفارہ کی حیثیت دکھتے ہیں بلکہ سینا پرونا اور بچنے
لگانا بھی فرض کفارہ ہیں کہ اگر شہر بحر میں کوئی فاسد خون نکالنے والا نہ ہو تو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ ہم یہ کستے ہیں کہ جس
نیاری دی ہے اس نے دوا بھی ا تاری ہے اور طلاح کا طریقہ بھی ہتلایا ہے پھر کیوں نہ ہم ان سے فاکدہ اٹھا ہیں؟ بلاوجہ اپنے آپ
کو ہلاکت کی نذر کرنا جائز نہیں ہے اس لیے بچھنے لگانے کا علم بھی فرض کفارہ ہے۔ یماں یہ بھی سمجمتا چاہیے کہ طب اور حساب کا وہ اس کے بھنے نگانے کا علم بھی فرض کفارہ ہے۔ یماں یہ بھی سمجمتا چاہیے کہ طب اور حساب کا باریکیوں کا علم محض
صرف وہ حصہ فرض کفارہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرور تیں پوری ہوجاتی ہیں طب اور حساب کی باریکیوں کا علم محض
پندیدہ ہے فرض کفارہ نہیں ہے۔

فیرشری علوم بین ناپندیده علوم به بین - (۱) جادد کری (۲) شعبده بازی (۳) ده علم جس سے دموکا بوفیرو-مباح علوم به بین نه (۱) شعرد شاعری اگر وه اخلاق سوزنه مو ٬ (۲) تاریخ یا دیگر تاریخی علوم-- ان صورتول کی روشنی بین دوسرے ناپندیده یا مباح علوم وفنون کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ شری علوم : شری علوم جن کابیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پندیدہ ہیں لیکن بھی ایہا ہو نا ہے کہ فلطی سے کمی فیرشری علم کو شری سمجد لیا جا تا ہے اس لیے فی الحال ہم شری علوم کی بھی دو قشمیں کرتے ہیں 'پندیدہ اور ناپندیدہ۔

پندیده علوم شرعید میں بھی پی علوم بنیادی حیثیت کے حال ہیں پی فروی ہیں پی ایسے ہیں اجتمی شری علوم کا مقدمہ قرار دے لیج اور پی ان کا محملہ یا تحد کے جائے ہیں۔۔ کل چار طرح کے علوم ہوئے۔۔ بنیادی علوم شرعیہ بھی چار ہیں (ا) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجماع آمت کا اور صحابہ ان چاروں میں سے پہلے دو کا بنیادی ہونا کسی وضاحت کا عمار تہیں ہے ، جہاں تک اجماع آمت کا سوال ہے دہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر ولالت ہوتی ہے کراس کا درجہ تیرا ہے ، آثارِ صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کہی سنت کا علم بھی بنیادی ہے کو مکد اس سے بھی سنت کا علم بوتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیم درجہ تیرا ہے ، آثارِ صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے اور حالات کے قرائن سے وہ باتیں معلوم کی ہیں جو دو مرد ل کو معلوم نہیں ہی جب ہے کہ اگر وہ باتیں صبلہ تحریمی ہائی جائیں قرع ارت ان کا احاطہ نہ کرتے ، اس لیے علاء کے صحابہ کی اقداء اور ان کے اور ال و افعال سے استدلال کو آمت کے حق میں مغیر سمجھا ہے تا ہم یہ اقداء محصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی یہاں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری تعظر کے دائرے میں نہیں آبا۔

فروی علوم شرعیہ ایسے علوم بن جو نہ کورہ بالا جاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے بین ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم ک مقتضائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں بلد ان معانی سے سمجھ آتے بین جن کا عشل ادراک کرتی ہے اس سے قم کا دائدہ سبیع تر ہوتا ہے 'چنانچہ بولے ہوئے لفظ کی بنیاد پر وہ ہاتی بھی سمجھ کی جاتی ہیں جن کے لیے وہ لفظ استعال نہ کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے:۔

لایقضی القاضی و هو غضبان (عاری دسلم) ا

اس عم ہے یہ بھی سمجھ میں آ آ ہے کہ جس وقت قاضی پیٹاب کا دیاؤ محسوس کررہا ہویا وروو تکلیف میں جٹا ہواس وقت ہمی فیصلہ ند سنائے ہے یہ فروی علوم جن کا ہم ذکر کررہ ہیں وو طرح کے ہیں ان میں ہے ایک کا تعلق ونیاوی مصالح ہے ہے اس علم کی تدوین فقی کمایوں میں ہوئی اور فقہاء اس علم کے ذمہ دار ہیں وو دنیا کے ملاء ہیں وو سرے کا تعلق آ فرت کی بھری ہے ہے اس علم میں قلب کے اوال اور اس کی اچھی یا بری عادوں ہے بحث کی جاتی ہے فدا کی مرفیات و نا مرفیات ہی اس علم می تصیل ہے جو کیفیت موادات یا کہ دائے ہیں۔ اس کم بھر اور احمیاء ہوتی ہے اس کا جانتا ہمی ای کا آخری وو جلدوں میں اس علم کی تصیل ہے جو کیفیت موادات یا مطالت میں دل ہے احمداء پر خطل ہوتی ہے اس کا جانتا ہمی ای علم میں داخل ہے وہ اس کتاب کی پہلی وو جلدوں میں نہی خوو فیوہ ہے مطالمات میں دل سے احمداء پر خطل ہوتی ہے اس کا جانتا ہمی ای علم میں داخل ہو وہ اس کتاب کی پہلی وو جلدوں میں نہی نہوں ہی شرعیت علی نہیں مالا کہ لفت اور نو بذات فود شری علوم خمیری نکیان ان کا شرعیت کا میں اللہ علیہ وسلم کی آلے ہیں حالانکہ لفت اور نو بذات فود شری علوم خمی نہیں ان کا امر ہوت کا حال اس کی زبان کا سیکھنا شری علوم کی خوسل کے لیے آلہ یا ذریعہ قرار یا ہے گا ملوم آلہ میں کتابت ہی ہے مرفی ہوں اس کے بیا در کرلیا ممن ہو کی خوس میں ان خوسل کے لیے آلہ یا ذریعہ قرار یا ہے کہ جتنی ہاتی ہیں کتابت ہی مور دی نہیں ہوت کی خوسل کے لیے آلہ یا ذریعہ قرار یا ہے کہ جتنی ہاتی ہیں کتابت ہی مور دی نہیں ہوت اس عذر کی میں مور دی نہیں ہوت کی کوئی ضور دری فیص دری فیص ان اللہ علیہ وہ کی کہ عمدا اور اس درجہ ذہیں اور ذکی نہیں ہوت اس عذر اس کی میاء ہو کا ماصل کرنا ہی ضروری فیص مور دری مور دری مور دری مور دری مور دری مور دری مور مور دری مور دری مور دری مور دری

شری علوم کی تیسری فتم بھیلی علوم ہیں'ان ہیں ہے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے'اور کچھ کا مدیث رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے'قرآن کریم کے بھیلی علوم ہیں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ سے ہے جیسے قرآت اور حدف کے مخارج کاعلم' بعض تعلق من ہے ہے جیے علم تغیر تغیری علوم بھی نقل پر موقوف ہیں محن زبان دانی کانی نہیں ہے۔ بعض کا تعلق قرآنی ادکام

ے بی جیے تا نے دمنسوخ عام دخاص نص اور ظاہر کا علم اس علم کو اصول فقہ کتے ہیں اس جی قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث ہے بھی بحث ہوتی ہے مدیث کے بھیلی علوم میں علم اسام الرجال اور اصول مدیث وغیرہ شامل ہیں اوّل الذکر میں راویوں کے نام ونسب طالت و صفات ہے بحث کی جاتی ہے 'رواق کی صدافت و دیانت کا حال بھی معلوم کیا جاتا ہے آکہ ضعیف مدیثوں کے نام ونسب طالت و مقات ہے بحث کی جاتی ہی دیکھی جاتی ہیں آکہ مرسل مندسے علیمہ ہوجائے۔ جس علم صدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ علقت کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں اسے علم اصولی مدیث کتے ہیں۔

علوم شرعید کی ان چاروں قسمول میں جوعلوم ندکور ہوئے وہ سب پندیدہ ہیں اللہ قرض کفاید کی حیثیت رکھتے ہیں۔

تقيهه علمأئ دنيابي

یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہاء کو علائے دنیا کہا ہے' عالا نکہ فقہ بھی شرقی علم ہے' اس اعتبار ہے فقہ کو علم دین اور فقہاء کو علائے دین کہاجانا چاہیے۔اس اعتراض کاجواب ذرا تنصیل طلب ہے۔

اللہ تعالی نے صرت آدم علیہ السلام کو مفی سے پیدا کیا 'پران کی اولاد کو چمنی ہوئی مٹی اور آچسلتے ہوئی ان (منی) سے باب
کی صلب سے ماں کے رحم میں خطل کیا 'رحم مادر سے دنیا میں بھیجا' دنیا سے قبر میں 'قبر سے میدانِ حشر میں 'اور پھرجت میں یا دوزخ
میں اسے والا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز 'اس کی انتہا اور درمیانی منازل ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا کو آخرت کے لیے زاور اہ
بہایا ہے ' آکہ انسان وہ تمام چزیں قشہ کر لے جنمیں قشہ کیا جاسکتا ہے 'چنانچہ آگر انسان مجھ طور پرونیا کی ذدگی بوری کرے قتمام
جھڑے اور تصنیئے ختم ہو جاس 'اور فقماء کی ضرورت باتی نہ رہے۔ گر انسان خود کی متعین کردہ صدود سے تجاوز کرتا ہے 'اس لیے
جھڑے پیدا ہوتے ہیں 'اور جھڑوں تعنیوں کو نمٹانے کے لیے ایک سلطان (حاکم) کی ضرورت بیش آئی ہے ' آکہ وہ لوگوں کو قابو
میں رکھ 'حاکم کو اس عمل میں ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے 'اس قانون کو فقہ کتے ہیں۔ چنانچہ قتیہ سلطان کو وہ راہ دکھا آ ہے ہو اور ان طریقوں سے واقف ہو تا ہے جن سے وہ تکلوت کر شکے۔ فرض یہ ہے کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ دکھا آ ہے ' اور ان طریقوں سے واقف ہو تا ہے جن سے وہ تکلوت کے بیا کہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے ونیاوی آمور بھی بھر بھی کہ فتیہ سلطان کو وہ راہ دکھا تا ہے ' میں بھر بھی کی تعیہ بیا کی دنیا وی آئی ہوئے وہ بیا کی بھر بھی کی راستی اور استقامت سے ان کے ونیاوی آمور بھیل کردہ تھوت کو قابو میں رکھ سکے 'اور انحمیں پریٹان نہ ہوئے وہ نے آکہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے ونیاوی آمور بھیل کردہ تھوت کو قابو میں رکھ سکے 'اور انحمی پریٹان نہ ہوئے وہ نے آکہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے ونیاوی آمور بھیل کردہ تھی ہوئی کی میں دیا ہے۔

ہاں اس میں بھی شہر نہیں کہ فقہ کا تعلق دین ہے بھی ہے "کین براہ راست دین ہے تعلق نہیں ہے" بلکہ دنیا کے واسطے ہے

ہے اس لیے کہ ونیا آخرت کی تھیت ہے۔ دنیا کے بغیردین کی شکیل نہیں ہوتی۔ دنیا اور دین دونوں چڑواں ہیں "البتہ دین اصل

ہو نا ہو اس کے کہ ونیا آخرت کی تھیان نہیں تھارت کی جڑیا نمیاد نہ ہو وہ منہ م ہو جاتی ہے "اور جس گھر کا کوئی تگسبان نہ ہو "اس کے

منائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے" ہی تکسبان نظم چلا تا ہے" نظم چلا نے اور جھڑوں کے فیصل کرتے میں جس قانون کی ضرورت پڑتی ہو

منائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے "کی تکسبان نظم چلا تا ہے" نظم چلا تا ہے" نظم چلا تا ہو تھی اور جھڑوں میں ہو آ" بلکہ یہ ان علوم میں داخل ہے جن سے دین کی

منائع ہونے ہیں۔ ہم پہلے بتا ہے جس کہ علم سیاست کا شار دینی علوم میں نہیں ہو آ" بلکہ یہ ان علوم میں داخل ہے بھی بتالیا جا چکا ہے کہ بنیا دی چیوں میں سیاست کا درجہ چو تھا ہے" اس لیے فقہ کو بھی براہ راست

منائع میں شار نہیں کر سکتے "کیو نکہ فقہ سیاست کا معاون علم ہے" ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشنی میں فور کیجے کہ جج ایس کری راہ نمائی اور دھا طت کو جج کہا جائے "کی کی راہ نمائی کہ ورہ جو تھا ہے "کی کی راہ میں چلانا اور چڑ ہے" راستہ اپنی حفاظت کرنا" حفاظت کے طریقوں" تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے" جج کی راہ میں چلانا اور چڑ ہے" راستہ اپنی حفاظت کرنا" حفاظت کے طریقوں" تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے" جج کی راہ میں چلانا اور چڑ ہے" راستہ اپنی حفاظت کرنا" حفاظت کرنا" حفاظت کے طریقوں" تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے" ج

ہم نے جو یہ کما کہ فن فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدہیرول علم ہے ، تو اس پروہ روایت دلالت کرتی ہے جو سند کے

ساتھ موی ہے۔

لايفتى الناس الاثلاثة امير اومامور او متكلف (ابن ١٠) فتوی میں دیے لوگوں کو مرتبن مض امیروا مامور کیا متلاف

اس مدیث میں امیرے مراد الم ایم کی ملتی ہوا کرتے تھے۔ امورے مراد نائب امام ہے اور متلف وہ ہونہ امام مو اور شداس كا نائب مو علك أس مهده ببلا ضرورت اور ازخود فائز موامو و طالا كله صحاب كاوستوريه تفاكه وه فتوى ويني يست بجے تھے ماں تک کہ ہرممالی کی دومرے معالی پر ٹال دا کر ہا تھا۔ البتہ اگر کوئی علم قرآن یا طریق آ فرت کے متعلق کچے بوجت تما تو اللے ہے کریز ند فراف بعض روایات بن متلان کی جگہ وحرائی "کا لفظ می ہے ،جس کے معنی بین روا کاراس کے کہ وہ هض جواس کام کے لیے معتمیٰ جنیں کیا گیا منصب افتاء اختیار کرتاہے تو یمی کیا جائے گاکداس کا ارادہ طلب ال اور طلب جاہ کے علاوه اور محمد تهيس معلوم مويا-

دوسرے اعتراض کاجواب : اب اگر آپ یہ کس کہ یہ تقریر جروح (زخوں) مدود اور قصاص کے احکامت اور مالی تاوان کے مسائل میں تسلیم کی جاستی ہے کو کلہ واقعی یہ سب احکام مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں مرجن امور پر آپ کی کتاب کی دو جلدوں میں بحث کی عنی سے لین عبادات (مماز عوزہ وغیرہ) اور معاملات وہ سب خالص دین امور میں اور فقید ان امور میں بھی فتوى ديتا ہے۔ محرات كيے دنيا كاعالم كما جاسكا ہے؟

اس اعتراض كاجواب، به كم اخردى اعمال ميس فقيدين اعمال من نتوى ديتا بهوه نياده سي نيامه علية بير-ايك اسلام ورسم مازروزه وفيرواور تيسر علال حرام ليكن ان تيول من معي فتيه كي متناس نظرونيا كي صدود بير-اس كي نظرونيا کی مدود ہے آخرے کی طرف تعاوز نہیں کرتی اور جب ان تیول میں فقیہ کا یہ حال ہو تو دو سرے امور کے بارے میں کیا کہا جاسکا

عدوه و كل طور يرد نادى امود إل-

-وہ وے موری دیادی سور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فتیہ اسلام کے باب میں کھ کے گاتو زیادہ سے کا کہ اس کا اسلام درست ہوا اور اس کا اسلام ورست نیس ہوا یا نیے کہ مسلمان ہونے کی شرائط ہے ہیں الیکن اس میں بھی وہ صرف زبان پر محم لگائے کاول اس سے افتیارے یا ہر ہے۔ اس کیے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے امحاب سیف وسلطنت کو دل کی عومت سے برطرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صابی نے اس مخص کو قل کروا تھا جو زبان سے کلم اسلام اوا کر چکا تھا مرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیند نہیں قرایا۔ محابی نے يد عذر فيش كياكداس في كوارك خوف سے كليد برحا تعالق آپ في ارشاد فرايا-

هلاشققتعنقلبه (مرفرات) کیا تو نے اس کا دل چر کردیکما تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ فقید کواروں کے سائے میں اسلام کی صحت کا تھم لگا تاہے حالا تکہ وہ جانتا ہے کہ کلوارے اس کی نیت واضح نمیں ہوتی اور نہ اس کے دل سے پردہ جمالت دور ہوا۔ اگرچہ کھوار اس مخص کی گردن پر آویزاں ہے اور ہاتھ اس کے مال تک پہنچا ی جاہتا ہے مروہ صرف ایک کلمہ کمہ کرائی جان اور مال بھالے جا گہے۔ محض اس کلمہ ی بدولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس ی جان یا بال ی طرف آ کو افغار نمیں دی سکا ۔ اس لیے آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ۔

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوالا اله الاالله فاذا قالوها فقد عصمومني دماءهم والموالهم (عاري دملم)

جے لوگوں سے قال کرنے کا تھم ویا گیا ہے یہاں تک کہوہ لاالہ اللہ کمدوی - اگروہ یہ کلمہ روس لیں تو ان کی جائیں اور اموال مجھے محفوظ ہیں۔ اس مدیث میں آپ نے بہ بتلادیا ہے کہ کلمہ کااثر صرف جان اور مال میں ہوگا لیکن آخرت میں زبانی اقوال مغیر نہیں ہوں کے بلکہ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا اور جو چیزیں آخرت میں مغید ہوں گی وہ فنی فقہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اگر فقیہ رپر چیزیں بیان کرے توالیے ہے جیسے علم کلام اور طبّ بیان کرنے لگے۔

ای طرح آگر کوئی فض نماز اس کی نمام شرائط کے ساتھ ادا کرے گر بھیراوئی کے علاوہ شروع ہے آ ٹر تک ہوری نمازیس غافل رہے اور کاروباری معاملات میں فورو فکر کر تا رہ تو فتید ہی کے گا کہ اس کی نمازادا ہوگئی مالا نکہ آ فرت میں اس نمازے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر فتیہ دہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر فتیہ دہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر فتیہ دہاں بھی نمازی صحت کا تھم لگا تاہے کیونکہ معلی نے جو کچھ کیا ہے اس سے صیفۂ امری فتیل ہوجاتی ہے اور دہ قل یا تعزیری جرمانوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فتیہ خشوع و فضوع اور استمنابی سے محفوظ رہتا ہے۔ فتیہ خشوع و فضوع اور استمنابی محفوظ رہتا ہے۔ فتیہ خشوع و فضوع اور استمنابی محفوظ رہتا ہے۔ فتیہ خشوع و فضوع اور استمنابی محفوظ کی کرے گاتو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔

زواۃ کے باب میں بھی نقید کی نظراس پہلویہ وہ ہے جس ہے حاکم کا مطالبہ اس کے ذمہ ہاتی نہ رہے۔ یعنی ایسا کوئی پہلو کہ اگر
زکواۃ دینے والا زکواۃ وینے ہے اٹکار کردے اور بادشاہ زیردی گرفتار کرلے تواس پر بیہ تھم ہو کہ وہ زکواۃ سے بری الذمہ ہے۔
روایت ہے کہ قاضی ابو بوسٹ سال کے آخر میں اپنا مال اپنی ہوی کو دے دیا کرتے تھے اور اس کا مال اپنے نام بہہ کرالیتے تھے
کہ زکواۃ ساقط ہوجائے یہ بات کسی نے امام ابو حذیفہ سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا فقتی طور پر تو سمجے ہے۔ یہ صرف
دنیاوی حیلہ ہے گر آخرت میں اس کا ضرر اور گھاہوں کے ضررت بردے کرے اور اس طرح کا جلم معز کہلا تا ہے۔

ملال اور حرام کے باب میں یہ تسلیم کے حرام سے پچنا دین کی بات ہے دنیا کی نہیں کیکن ورع (حرام سے بچنا) کے جارور ب بیں۔ پہلے درجہ میں وہ ورع ہے جو گوا ہوں کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے آگر بید نہ ہو تو وہ مخض گواہ 'قاضی یا حاکم نہیں بنایا جاسکا۔ اس طرح کا ورع تو صرف بیہ ہے کہ آدی فلا برکے حرام سے بچارہے۔ دو سرے ورجہ میں صافعین کا ورع ہے 'لین ان چیزوں سے بچنا جن میں حلال و حرام دونوں کا احمال موجود ہو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دعمايريبكاليمالايريبك (تنه)

اس چزکو ترک کردو جو حمیس شک میں والے اس چز کے بدلے جو تنہیں شک میں نہ والے۔ اس مدیث کا مطلب سے ہے کہ آدمی مشتبہ اور معکوک چیز چموڑ دے اور وہ چیز افتیار کرے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ کے ارشاد فرایا۔

> الاثم حوّاز القلوب (ين) مناه داول من كطّن والا بو آب\_

تیرے درجے میں متعین کا ورع ہے' یہ لوگ بسا او قات طال چیز بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے حرام تک کنچنے کا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لايكون الرَجل من المتقين حتى يدعمالا بأس بسخافهما بسبأس (تدي اين اله الم)

آدی متلی نہیں ہو تا جب تک کہ وہ چیزنہ چھوڑوے جس میں مضا گفتہ نہیں اس چیز کے خوف سے جس میں مضا گفتہ ہے۔

متقین کے ورع کی مثال یہ ہے کہ کوئی مخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے میان ند کرے کہ کمیں غیبت نہ ہوجائے یا

مرفوب چن اس لیے نہ کھائے کہ ان کے کھانے سے اتنا زیادہ مرورنہ ہوجائے جس سے ممنوعہ چنوں کے کھائے کی نوبت آسکتی سے۔ چیتے درجے میں مدیقین کا ورع ہے اور وہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے علاوہ ہر چن سے پھیر لے۔ اس ڈرسے کہ کسیں کوئی لور زندگی کا ایسانہ گزر جائے جس میں خداوند تعالی کی قربت ڈیا دہ ہو۔ اگرچہ اس اس بات کا بقین ہو تا ہے کہ اس میں حرام کے ار کتاب کی نوبت نہیں آئے گی۔ ورع کے ان چاروں مرات ہیں۔ فقید کی نظر میں مرف گوا ہوں اور قا فیوں کے ورع کے والی اور قا فیوں کے ورع کے یا ان افسال اس اس کوئی ایسا فعل ان مار پر ہموے ہوئی ہے۔ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت وا بعد سے فرمایا۔

استفت قلبكوان افتوك وان افتوك وان افتوك (مدام)

اہے دل سے فتوی لو اگرچہ وہ تہمیں فتوی دیں آگرچہ وہ تہمیں فتوی دیں اگرچہ وہ تہمیں فتوی دیں۔

اس بوری مفتلو کا باحسل یہ ہے کہ فقید کی نظراس دنیا پر رہتی ہے جس میں راہ آثرت کی فلاح و کامیابی ہے۔ اگروہ بھی دل کے حالت یا آثرت کے معاملات سے متعلق کچھ کتا بھی ہے قو محض کی اور وجہ ہے؛ جیسا کہ بھی فقد کی کتابوں میں طب حساب یا کلام کی مباحث آجا میں یا نحو اور شاعری میں حکیمانہ مباحث مل جائیں۔ یکی وجہ ہے کہ مصرت مغیان ثوری جو فلا بری علوم کے امام جی فرمایا کرتے تھے کہ اس علم (علم فقد) کا حصول ذارِ آثرت نہیں ہے۔ موصوف کی بد دائے حقیقت پر جنی ہے اس لیے کہ تمام علاء کی ایک بی دائے ہے کہ علم کی فعیلت قوید ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس مخص کی جمافت میں کیا شبہ ہو جو اس علم کو جس میں ظہار اورام مداور بھے صرف کے مسائل بھی ہیں۔ یہ سمجو کر سکھے کہ اس سے اللہ تعالی کی قربت نصیب ہوگی۔ طاعات کے باب میں الل اورام مداور نول سے ہوتا ہے چنانچہ شرف اس عمل کو حاصل ہے۔

اب اگرید کما جائے کہ آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیے قرار دیدیا 'یہ تنکیم کہ طب ذریع محت ہونے کی ہناء پر دنیا ہے بھی معطق ہے اس پر دین کی ورس کا بھی دارہ کر مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ بید دونوں علم برابر نہیں ہو سکتے؟ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں تھے کہ ان میں برابری ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں میں بچھ فرق ہے۔ فقہ حسب ذیل تین وجوہات کی بناء پر طب سے افعنل ہے۔

() پلی وجہ توبہ ہے کہ فقہ علم شری ہے ایعنی نوت سے اخوذ ہے جبکہ طب شری علم نہیں ہے۔

سیری دجہ بیہ ہے کہ علم فقہ علم آخرت (باطن کے علم) ہے وابنگی رکھتا ہے کو نکہ فقہ کا مقصدیہ ہے کہ اعتماء کے اعمال کا محرانی کی مغات و عادات پر ہے۔ ایتھے اعمال انجمی عادات ہے جنم لیتے ہیں اور برے عمرانی کی مبات ہے اور اعتماء اور ول میں کمرا وشتہ ہے۔ جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا مطم نظر مراج اور خلاق اور ول میں کمرا وشتہ ہے۔ جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا مطم نظر مراج اور خلاق اور ول میں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ اگر فقہ کا مرازنہ طب سے کیا جائے تو ٹائی الذکر افضل ہے۔

علم طریق آخرت کی تفصیل

واضح موكه علم طريق آخرت كي دونتمين بين-علم مكاشفه اورعلم معالمه-

علم مكاشفہ : اس علم كانام علم باطن بحى ہے۔ یہ علم دو سرے علوم كافت اور متهاہے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے كہ جمیں اس هخص كے سوءِ خاتمہ كا اندیشہ ہے جو اس علم ہے ہمرہ ور نہیں ہوا یا اس كا كوئى حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم كا كم ہے كم حصہ یہ ہے كہ اس كى صدافت و حقانيت كا احتراف كيا جائے اور يہ شليم كيا جائے كہ جو لوگ اس كے اہل ہيں انہيں يہ علم حاصل ہے۔ ايك اور صاحب علم كا قول ہے كہ مبتدع اور محكم كو يہ علم حاصل نہ ہوگا جاہے اسے دو سرے تمام علوم ميں يہ طوفى حاصل ہو جائے۔ سب سے ہلا عذاب اس محض كے ليے ہى ہے كہ اسے اس علم ميں پچھ نہيں ملتا حالا نكہ يہ علم صديقين اور مقربين كا علم ہے۔ شعر

وارض لمن غاب عنك غيبة فذاكذنب عقابه فيه

(ترجمہ) اس سے خوش رہ جو تیرے پاس سے غائب رہااس کے کہ یہ غائب رہنا گناہ ہاورعذاب بھی اس بی ہے۔ علم مکاشد
ایک نور کا نام ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک و صاف ہو تا ہے تو یہ نور ظاہر ہو تا ہے اس نور سے آوی پر ایسی بہت سی ہاتیں
مکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام سناکر تا تھا یا ان کے کچھ مجمل اور غیرواضح معنی وضع کرلیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے فدائے
پاک کی ذات 'اس کی وائی صفات کمال' اس کے افعال' دنیا اور آخرت کی وجہ مخلیق' آخرت کو دنیا پر موقوف کرنے کی محمت '
پوت اور نبی کے معن 'وی کا طاف کہ اور شیاطین کی حقیقت' انسان سے شیطانی قوتوں کی دھنی کی کیفیت 'انبیاء کے سامنے فرطنوں
کی آمد اور نبول وی کی کیفیت' آسانوں اور زبین کے طلوت کی طالت' دل اور اس میں فرشتوں اور شیطانوں کی جگ کی کیفیت فرشتوں اور شیطان کی وسوسوں کا فرق' آخرت' جنت' دو ذرخ' عذاب قبر' بل صراط' میزان حساب اور دو سرے ب
فرشتے کے الهام و القاء اور شیطان کے وسوسوں کا فرق' آخرت' جنت' دو ذرخ' عذاب قبر' بل صراط' میزان حساب اور دو سرے ب
شار امور کی صحیح معرفت اسی نور سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی نور کی روشنی میں وہ این دو آیا ت کے معن سمجہ ہا ہو۔

(١) إِقْرَأُ كِتَابِكَ كَفِي بِنَفْسِكُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٥٠١/١٥٥١)

ابنا نامدا عال (خود) برحك أج توخود ابنا آب ي ماسب كافى ب

(٢) وَإِنَّالِلَّا لِلْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوْ الْكُوكَانُونَيْ عُلَمُونَ (١٠٠٣ من ٣٠٠٣) والراصل ذعر على الم

خدائے پاک کی لقاء اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معن اس کی قربت اس کے پردس میں رہنے اطاء اعلیٰ اور طا کہ کی قرب کا شرف ماصل ہونے کا مفہوم بھی اس نور سے منطف ہوگا۔ جت میں رہنے دالوں کے درجات میں اس قدر قرق ہوگا کہ وہ ایک دو سرے کو اس طرح دیکھیں گے بیسے ہم آسان میں تیکئے ستارے دیکھتے ہیں۔ اس قرق کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کا جو اب بھی اس نور کی روشی میں لے گا اور ان جیے لا تعداد ما کل ایسے ہیں جن کی لوگ تعدیق کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کے بیان میں اختلاف رائے درکھتے ہیں۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ یہ سب مثالیں ہیں۔ اللہ نے اپنے تیک بی وں کے حدید ہوں ان کی افسور می حقیقت کے بیان میں وہ الی ہیں کہ نہ انہیں کی آ تکھ نے دیکھا ہے 'نہ کانوں نے سا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور می لیے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ الی ہیں کہ نہ انہیں کی آتکھ نے دیکھا ہے 'نہ کانوں نے سا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور می لید ہوا ہے۔ یہ صرف نام ہیں اور بعض چیزیں حقیقت میں بھی دی ہیں جو اپنی ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علاء کے خیال میں خدا کی بعض چیزیں قر مثالیں ہیں اور بعض چیزیں حقیقت میں بھی دی ہیں جو اپنی ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علاء کے خیال میں خدا کی معرفت کا متما یہ ہو کہ کہ آذی اس کی معرفت سے اپنی آپ کو عاج سمجھ۔ بعض حضرات اللہ تعالی کی معرفت کی اختادہ خدا کی معرفت کی اختادہ خدا کی معرفت کی اختادہ خدا کی معرفت کی

آ تھوں سے مشاہرہ کیا جارہا ہو ' فلک وشہد کی کوئی مخبائش ہی ہاتی نہ رہے۔ انسان کے جو ہر میں ایسا ہونا ممکن ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ اس کے آئینہ خانہ ول پر دنیاوی آلائٹوں کے زنگ کی حمیس نہ جمی ہوئی ہوں۔

علم معاملہ : علم معاملہ دل کے احوال اور کیفیات کا علم ہے۔ ان احوال و کیفیات علی پجھ پندیدہ ہوتے ہیں جیسے مبر شکر ،
خوف ، رجاء ، رضاء ، زہر ، تقوی ، لوکل ، صوت اللہ تعالی کے احسانات کی معرفت ، حسن معاملہ ، خدا ہے تعالی کے بارے میں حسن خوف ، رجاء ، رضاء ، زہر ، تقوی ، لوکل یا ہے اور احوال کا باز احوال کیفیات کے حقائی واوصاف ، اسباب وعلامات ، تمائی و تمرات کا جانا ہی ، کو برخون کا جانا ہی کا جانا اور ان کیفیات میں ہے جو کیفیت کرور پرگی اسے تقریب دیے ، اور ختم ہوگی ہواسے دائیں لانے کے طریقوں کا جانا ہی علم ، تو برت ہو۔ دل کی بعض کیفیات واحوال ٹاپندیدہ ہوتے ہیں جیسے مفلی کا خوف ، تقدیر سے نارافتی کیند پروری ، خسر ، خون کال ، خون ، خون کال کی کال کی در سری کال کی کال

فقمائے دنیا کے فتووں کے مطابق بادشا ہان دنیا کی تکوارے ہلاک ہوتے ہیں۔

فقهائے دنیا اور علمائے آخرت کی نظر آخرت کی بھڑی ہے۔ چات واضح ہوگئ ہے کہ قرض میں علوم میں فقهائے دنیا کی نظر دنیا کی بھڑی پر ہوئی ہے اور علمائے آخرت کی نظر آخرت کی بھڑی ہے۔ چانچہ آکر کمی فقیہ سے آو کل پا إخلاص کے متعلق ہو چھا جائے یا سوال کیا جائے کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ آو وہ اس سوال کے جواب میں خاموشی افتیار کرے گا حالا تکہ یہ جانواس پر ہمی فرض میں ہے۔ آگر اس فقیہ سے لعان ' فلمار چھڑوو ' جراندازی و فیمو کے مسائل دریافت کے جائیں آوالی الی بار کیاں پر آکرے گاکہ صدیوں تک ان میں سے کمی کی ضورت چیش نہ آگ اور چیس آگر چیش بھی آئے آو دنیا ان کے جائے والوں سے خالی نہ ہو' فقیہ بلاوجہ ان فروگی مسائل میں رات دن الجما ہوا ہے اور مشقت آگر چیش بھی آئے آور ہو علم اس کے لیے ضوری ہے اس سے خافل ہے۔ آگر کوئی بطور امتراض کچھ کتا بھی ہے آئی کا جواب ہو تا ہے کہ جس اس کے مشغول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ فود بھی اس کے دھو کے جس آگر خیس سے اور دو مرول کو بھی و موکا وہا ہے۔

ہر حقند ہخص ہمتا ہے کہ آگر اس کی نیت ہی ہوتی کہ فرض کفایہ سکھ کر جی امر اداکردہاہے تواسے فرض میں کو فرض کفایہ بر ترجیح دیلی چاہیے تھی بلکہ فرض کفایہ مرف نقہ ہی نہیں ہے اور علوم بھی ہیں بیٹ بعض شرایے ہیں جمال دی کفار طبیب ہیں ہو فقتی احکام اطباء سے متعلق ہیں ان میں کفار کی شادت قبول نہیں کی جاتی گردواس کے بادجود طب تمیں سکھتا بلکہ کو صش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختلافی اور نزاعی مسائل سکھے۔ حالا نکہ شراس طرح کے فتوے لکھنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخراس کا کیا سبب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے کیا سبب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے کیا سبب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے جانے والے کثرت سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑدرہ ہیں اور جس فرض کفایہ علم کے جانے والے کوت سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑدرہ ہیں اور جس فرض کفایہ علم کے جانے والے کم اور بہت کم ہیں اس کی طرف کس کی توجہ نہیں ہے؟ ہمارے خیال سے تو مرف ایک میں سبب کے کہ طب پڑھنے کے بعد او قات اور وصایا کی تولیت میں اس کی خلق اور شیطان کی نہیں ہو۔ ان مث گیا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی خلق اور شیطان کی نہی ہو۔

علائے ظاہر کا اعتراف : علائے ظاہر میں ہے جو لوگ الل ورع تھے وہ علائے باطن اور ارباب قلوب کی فضیلتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت امام شافق شیبان چواہ کے سامنے اس طرح بیضتہ تھے جس طرح اپنے استاذ کے سامنے کوئی طفل کمتب بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھتے کہ فلاں فلاں معاطم میں ہم کیا کریں؟ لوگ امام شافق ہے کہتے کہ آپ جیسا ہخص اس جنگلی سے پوچھتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور پی ابن معین معنین معروف کرفی ہے ہا آپ فرمائے کہ جو پچھ تم نے نہیں سیکھا وہ اس نے سیکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور پی ابن معین معنین معروف کرفی ہے ہا ہم کیا کریں ، کیے کریں؟ حالا تکہ علم فلا ہر میں ان کا دونوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ نے عرض کیا۔

كيف نفعل اذجاءنا امر لم نجده في كتأب ولاسنة فقال صلى الله عليه وسلم سلو االصالحد؛ واحعلوه شور كرسنهم (الراني)

سلواالصالحین واجعلوه شوری بینهم (طرانی) یا رسول الله! آرکوئی ایبامعالمه پیش آئے جس کا حل کتاب وست میں نہ ہوتو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: صالحین سے معلوم کردادراس معالمہ کوان کے مثورہ پر موقوف کردد۔

ای لیے کما کیا ہے کہ علائے ظاہر زمن اور ملک کی زمنت ہیں اور علائے باطن آسان اور ملکوت کی۔ معرت جند بغدادی ا

فراتے ہیں کہ جھے ایک روز میرے مرشد حضرت سری نے ہو جھا کہ میرے پاس سے اٹھ کرتم کس کی مجلس میں بیلیتے ہو میں نے عرض کیا! محاسبی کی مجلس میں۔ فرمایا میت فوب! ان کا علم اور اوب عاصل کرتا علم کلام اور متعلمین کا جو ردوہ کرتے ہیں اسے مت سیکمنا۔ جب میں واپس جانے لگا فرمایا! اللہ بھنے صاحب حدیث صوفی بنائے۔ صوفی صاحب حدیث نہ بنائے۔ اس وعامیں اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو محض علم حاصل کرکے صوفی بنا ہے وہ قلاح پا اسے اور جو علم سے پہلے صوفی بنا ہے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالا ہے۔

علم کلام اور فلسفہ کو ہلوم کی اقسام میں ذکر نہ کرنے کی حکمت : اب اگریہ کما جائے کہ آپ نے علوم کی قسموں میں کلام اور فلسفہ کا ذکر حمیں کیا اور نہ یہ ہتایا کہ وہ اجھے علوم میں شام ہیں یا بہت علوم میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ علم کلام میں جفتے ہی مغید والا کل ہیں وہ سب قرآن و صدیف میں موجود ہیں۔ جن دالا کل کا گافلہ قرآن و صدیف نہیں ہے وہ یا تو مبتدعا نہ اور فاسد خیالات ہیں یا مختلف فرقوں کی نواعی ہمیں ہیں۔ یہ سبسالیدی اور نفو باتیں الی ہیں جن کا قواد لی اور و صحابہ میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگرچہ اس وور میں اس طرح کے سائل کی طرف قوجہ دیا ہی ہر حت سمجھا جا با تھا لیکن اب وقت کے منافلوں کے سافلہ ساخلہ میں جل کی ہیں جو قرآن و سنت کے تقاضوں سے ممل نقاضوں کے سافلہ ساخلہ میں جو ان پر عالی ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب اس طرح کے علوم سکھنے کی نہ نہیں اور ایسے لوگ پر ابو کے ہیں جو ان پر عالت میں باش میں ہیں ہیں ہیں۔ اس لیے اب اس طرح کے علوم سکھنے کی نہ مرف یہ کہ اجازت ہی جا کہ ان کا سکھنا فرم کی کوشش میں معموف ہو اس کی متعیقہ حدود شرائع کی تھسیل ہم کتاب اسلم کے تیسرے باب میں بیان کریں گ

ہے۔ علم کلام کی حیثیت : اس پوری مختلو کا خلاصہ یہ لکلا کہ علم کلام ان علوم میں سے ہے جن کا سیکمنا فرض کفایہ ہے۔ اکدعوام کے قلوب مبتدعانہ عقائد خیالات سے محفوظ رہیں۔ علم کلام بدعول کے پیدا ہو ۔ کی وجہ ہے واجب ہوا۔ جس طرح جے کہ داست میں بدوک کے مظام اور دبڑنی کے واقعات کی بناء پر کئی رہنائی خروری ہوئی۔ عبدبدواگرا بی ان حرکوں ہے باز اجائیں تو یہ ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ اس طرح آگر بدعی ہی اپنی اور کوئی تھی کردی تو پر علم کلام کی بھی صرف اس قدر مرد جان لئی طرورت رہے جتنی وور سحابہ میں تھی۔ جو لوگ علم کلام کی تعلیم و تظلم بین شخولی ہوں انہیں اس علم کی صود ضرور جان لئی عابی ہیں۔ خطم کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے جے کے راستے میں مجافظ کی حیثیت ، چانچہ آگر محافظ صرف حاجیوں کی مخافظ کے در کرے تو اے حالی نہیں کما جائے گا بلکہ حالی صرف اسے کہیں گے در جے کے اعمال اوا کرے۔ اس طرح آگر مختلم بھی محض مبتد میں کے ساتھ منا تا مول میں مشخول رہے گا اور طریق آ جو تھی ہے کہ ساجہ کی گا اسے در کرے گا اس کے باس صرف اس مقبول نہ ہوگا تو اے میں مرف اس مجیدے کے سواجس میں سب لوگ شرک ہیں اور کیا ہے۔ در ن کے عالموں میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باس صرف اس مجیدے کے سواجس میں سب لوگ شرک ہیں اور کیا ہے۔ محفول میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باس صرف اس مجیدے کے سواجس میں سب لوگ شرک ہیں اور کیا ہے۔ کہ محفول میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باس صرف اور زبان شین کی ذات و صفات کی معرف یا اور دوان شین ہو تا بلکہ کیا جب ہے کہ سے علم اس کیا گام جن کا امور کا اور اگر کیا جب کہ سے علم ان کے لیے تجاب اور درکاوٹ ہو۔ ان امور کا اور اگر کیا جب کہ میں علم ان کے لیے تجاب اور درکاوٹ ہو۔ ان کے می موام کا مقدمہ قرار دوا ہے۔ ان کی مورف کیا ہوں کیا گار ہوں کیا گارہ کیا جب کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْافِينَالْنَهُ لِينَّهُمُ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ . (پ٣٦٬٣١ كت

(4

اور جولوگ ہماری راہ میں مشتنیں برواشت کرتے ہیں ہم ان کواپے راستے ضرور د کھائیں سے اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

محابہ کی فضیلت اور ہم نے متلم کی تراف ہے کہ جس طرح مجانظ حاجیوں کا مال و متاع عرب بدووں کی دستبروے محفوظ رکھتا ہے اس طرح متلا بہ اور فقہ کی یہ تعریف رکھتا ہے اس طرح متلکم بد حتیوں کے فاسد اور الجھے ہوئے خیال ہے عوام کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہے اور فقہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ دواس قانون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعہ حاکم وقت محلوق پر کنٹول کرسکے ہم نے لکھا ہے کہ علم دین کی بہ نسبت یہ دونوں علوم کچھ ذیادہ اعلی و ارفع نہیں ہیں۔ یقینا یہ کما جاسکتا ہے کہ جنتے بھی علماء مشہور و معروف ہیں دو متحلم ہیں یا فقیہ ہیں۔ آپ ان کا درجہ کیسے کھٹا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا در الل جواب ہے لیکن پہلے ایک تمید من لیجے۔

اصل بات بہ کہ حق کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ لیخی پہ بات معیار نہیں بن بھی کو تک فلال محض اس درج کا ہے تو وہ علم بھی اس درجہ کا ہوگا جے وہ افتیار کے ہوئے ہے۔ پہلے ہمیں حق کو سجمنا چاہیے۔ اس کے بعد اس معیار پر لوگوں کو پر کھنا چاہیے بشرطیکہ ہم راوح پر چانا پند کرتے ہوں اور اگر محض تقلید ہمارا شیوہ ہے توسب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات اور ان کے مراتب کی بائدی پر نظرر کمنی ضروری ہے۔ چنے ہی الی علم آپ کی رائے میں بائد ورجات پر فائز ہیں ان سب کی متفقہ رائے ہے ہوں ہو رہ سب سے بوا ہے۔ نہ ان کی راہ کا گوئی میا فر ہوسکتا ہے اور نہ ان کی گرد کو پنج سکتا ہے۔ ان کی یہ فضیات علم کلام اور علم فقہ سے نہیں تھی بلکہ علم آ ترت سے تھی۔ حضرت ابو برخ کو دو سرے تمام صحابہ پر فضیات محض اس لیے حاصل نہیں تھی کہ وہ زیادہ دوزے رکھتے تھے ' بکوت نماز پڑھتے تھے یا دوایات زیادہ بیان کیا کرتے تھے ' نہ اس لیے تھی کہ وہ فن فتو کی اور علم فلام میں ما ہر تھے بلکہ یہ فضیات ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پرشیدہ تھے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم فیلام میں ما ہر تھے بلکہ یہ فضیات ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پرشیدہ تھے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم فیلام میں ما ہر تھے بلکہ یہ فضیات ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پرشیدہ تھے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم فیلاد دی۔ (ترفری میں ابو بکرین عبد اللہ المرنی کی دوایت)

ہمیں چاہیے کہ ہم اس راز کی تلاش و جبتو کریں جو جو ہر نفیس'یا در یکنون ہے اور جس کی نضیلت پر بعض اسباب کی بناء پر اکثر

اوگ متنق نظر آتے ہیں۔ اس کی بات جانے دیں۔ اس لیے کہ آنخسرت صلی الله علیہ وسلم نے انتیادہ بڑا دول اسحابہ جموائی جو اسلم عالم باللہ سے خود آنخسرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی تولیف فرائی۔ ان ہیں ہے کوئی بھی الیا انہیں تھا جو فون کام میں ما بڑر ہو۔ دس بارہ محابہ برام کے علاوہ کسی بھی صحابی ہے اپ کو مفتی شیں بنایا۔ حضرت عبداللہ این عمواجی کہا و محابہ بیں سے کوئی فتوی معلوم کر تا تو یہ فراتے کہ فلاں والی یا حاکم کے پائی جاؤجی نے معاطلات آپ فوت نے رکھے ہیں اور آپ اس سوال کو بھی اس کی محرون میں ڈال دو۔ حضرت عبداللہ این مسحوق نے فرایا ہے کہ احکام و مساکل میں فتوی دیا حکومت و سلطنت کے تابع ہے۔ جب حضرت عرف کا انقال ہوا تو حضرت عبداللہ این مسحوق نے فرایا ہے۔ آج علم کے دس صور میں سے تو صحے رخصت ہوگئے۔ لوگوں نے عرف کیا ! آپ یہ بات کیے کہ سکتا ہیں۔ ابھی تو بدے بوے محابہ حیات ہیں۔ ابن مسحوق نے فرایا۔ میری مراد علم الفتوی یا علم اللحکام نہیں بلکہ علم باری تعالی ہے۔ بھلا ہتا ہے! کیا ابن مسحوق کی مراد صورے عرف کیا گوام ہے۔ بھلا ہتا ہے! کیا ابن مسحوق کی مراد حضرت عمول میں ہوگئے کہ حضرت عمول کے حاصل کرے کی طرف توجہ نہیں دیے۔ جس کے لو صحف میں جن کہ مطرب عرف توجہ نہیں دیے۔ جس کے لو صحف کی مراد صورے عرف کے لیے و قرآئی آیوں کے بارے میں سوال کیا جو ایک دو مرے کے خالف تھیں تو آپ کے دین میں بحث و دین میں بحث و دیا ہے کی داہ مسدود کے اس کے دین میں بحث و دیا ہے کی داہ مسدود کے اس کے دین میں بحث و دین میں بحث و دین میں بحث و دیا ہے کی داہ مسدود کے اس کے دین گیا گو دین میں بحث کردا۔

کیا شہرت فضیات کا معیار ہے ؟ ۔ آپ کا یہ کمنا ہی محل نظر ہے کہ مضور علاء فقماء اور متحکمین کی ہوئی تعداد ہے۔ ہم

یہ کتے ہیں کہ جس چڑنے اللہ تعالی کے یہاں فضیات حاصل ہوتی ہے وہ الگہ چڑہ اور جس چڑنے دنیا کے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ اور چڑہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کی شہرت تو ظافت کی وجہ سے تھی اور فضیات اس علم کی وجہ سے جو ان کے ول میں محفوظ تھا۔ اسی طرح حضرت عولی شہرت کا سبب سیاست تھی اور فضیات اس علم کی وجہ سے تھی جس کے دس میں سے نوصے آپ کے ساتھ ہی دنیا ہے۔ رفصت ہو گئے تھے اور اپنی رعایا پر شفقت اور ان کے ساتھ عدل وافساف میں تقریب الی عاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک حفی امر تھا ور نہ آپ کے فلا ہم کی اعمال ایسے تھے کہ وہ لوگ بھی یہ عمل کرسکتے تھے جو طالب دنیا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ شرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے او جمل ہو۔ اس

فقہاء اور متعلمین حکام اور قضاۃ کی طرح ہیں۔ ان ہیں بھی کی طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم اور قاوی سے اللہ کا تقرب علاقت کرتا ہا جو ہیں۔ نام و نموواور شرت ان کی منول نہیں تقرب علاقت کرتا ہا ہے ہیں۔ نام و نموواور شرت ان کی منول نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی راضی ہیں اور انہیں اس لیے آخرت کی فضیلت عاصل ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور فتوں شل اللہ تعالی کی قربت علاقی کی قربت علم سے اور اپنے علم سے علم سے بعد اتعالی کا تقرب عاصل کرستے ہیں ای طرح اطباء بھی یہ تقرب عاصل کرسے ہیں۔ اگروہ اپنی علم سے اللہ سے خدا تعالی کا تقرب عاصل کرستے ہیں ای طرح اطباء بھی یہ تقرب عاصل کرستے ہیں۔ اگروہ اپنی علم سے اللہ سے خدا تعالی کا تقرب عاصل کرستے ہیں ای طرح اطباء بھی یہ تقرب عاصل کرستے ہیں۔ اگروہ اپنی علم سے اللہ کے لیے دیکھے تو اسے بھی وہی اجرحاصل علم سے اللہ کے لیے دیکھے تو اسے بھی وہی اجرحاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمتہ دار ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے وہ کام اپنے ذمتہ لیے ہیں۔ جن میں وہ فدا تعالی کی قربت کی نیت رکھتا ہے۔

تقرب اللي ك زرائع : جن ذرائع الله كي قربت الم عنى بده تن إلى الك مرف علم- اس علم كوعلم مكاشفه كما جا آب الله كرون كا نقم و نسق قائم ركهنا - (٣) علم اور عمل - يد طريق جا آب - (٢) مرف عمل - يد طريق

آ ثرت کا علم ہے۔ اس علم کا حال عالم بھی ہو تا ہے اور عال بھی۔ اب خود فیصلہ کرلوکہ قیامت کے روز خدا تعافی کے عالموں میں شامل ہونا چاہتے ہویا عمل کرنے والوں میں کیا دولوں جماعتوں میں۔ آ ٹر الذکر ذریعہ تقرب محض شهرت حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شعرہے۔

خدماترامودعشیاء سمعتبه فی طلعةالشمس مایغنیک عن زحل رجم : جو تم دیکمواے افتیار کو جو سواے چموڑدو سورج کے سامنے زمل کی کیا شرورت ہے۔

اکابر فقهاء کاذکر ہے ہم بہاں پھیلے اکابر فقهاء کے وہ حالات بیان کریں مے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ جولوگ اپنے آپ کو ان کا مقلد تمع قرار دیتے ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں اور قیامت میں وہی ان کے بوے وعمٰن ہوں کے۔ اس لیے کہ فقهائے کرام نے اپنے علوم سے حق کی رضا جوئی کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ان حالات ذرگی میں علائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں مے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خربھی ہوگا۔ اس لیے کہ علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جمال ہم علائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں مے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خربھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ علام فقت کے عالم نہ تقے بلکہ دلوں کے علم میں ہمی مشغول تھے۔ آئی انہوں نے علم محابہ علم فتوی کے ماہر اور متاز فتیہ افتیار نہیں کے۔ جس طرح صحابہ نقلے فتوی کے ماہر اور متاز فتیہ سے جو وجوہات ان کی یا ان کی مشغولیت بنیں ان کے ذکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

اب ہم فقهائے اسلام کے حالات بیان کرتے ہیں ۔ اس سے بیبات واضح ہوجائے گی کہ ہم نے مخرشتہ صفحات ہیں جو پھو اکھا ہے وہ ان سلف صالحین کے متعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف ان لوگوں پر تفتید کی ہے جو اکابر فقهاء کی ابتاع کا دم بحرتے ہیں اور ان کے ذاہب کی طرف اپنی نبست کرتے ہیں حالا نکہ عمل میں وہ ان کے فالف ہیں۔

وہ فقہاء جو فن فقہ میں ممتاز اور قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے متبعین کی تعداد زیادہ ہے۔ پانچ ہیں : امام شافع اہام مالک امام احمد ابن حنبل امام اجو حقید استیان قوری ان میں سے ہرایک عابد و زاہد تھا۔ علوم آخرت کا ماہر احماق کی دنیاوی مصلحوں کا رمزشاس اور اپنے علوم سے حق کی رضاکا طالب تھا۔ یہ پانچ خصوصیات ہیں جو چھلے فقہاء کرام میں موجود تھیں۔ ان میں سے موجودہ دور کے تقیبول میں صرف ایک خصوصیات پائی جائی ہے۔ یعنی فقی فروعات کا بھترن ملم ابق چار خصوصیات کو نکہ صرف علوم آخرت سے تعلق رحمات کی خرد علی ہے۔ اس لیے ان کی ضرورت ہی نہیں سمجی جائی۔ یہ ایک خصوصیت دنیا سے متعلق ہے۔ اخرت کی فلاخ کا ارادہ کیا جائے۔ گریہ لوگ ونیا کی طرف زیادہ میلان مرف ہیں۔ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس سے آخرت کی فلاخ کا ارادہ کیا جائے۔ گریہ لوگ ونیا کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ بھی اس ایک خصوصیت کے سبب وہ اکا پر فقہاء کے ساتھ اپی مشاہت کا دھو کی کرتے ہیں۔ بھا لوہا را طائے کہ کرام کے وہ حالات بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیتوں کا علم ہو جمال تک فقہ میں ممارت کا تحلق ہو وہ ان تھی ہو جمال تک فقہ میں ممارت کا تحلق ہو وہ وہ الت بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیتوں کا علم ہو جمال تک فقہ میں ممارت کا تحلق ہو وہ وہ وہ حالات بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کے سبب وہ حالت بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کی میں ہو جمال تک فقہ میں ممارت کا تحلق ہو وہ وہ کی میں ہو جمال تک فقہ میں میں اس کی تعد میں ہو جمال تک فقہ میں میں کھیں ہو جمال سے دو تو خور کی کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کی تعرب ہو تو خور کی کرتے ہوں ہو تو خور کی کرتے ہوں ہو تو خور کی کرتے ہوں ہو تو خور کی کرت کی ہو جمال تک دور کی کرتے ہوں ہو تو خور کی کرتے ہیں۔

حضرت امام شافعی : حضرت امام شافعی کے عابہ ہونے پریہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین صے کیا کرتے تھے ایک حصد علم کے لیے و مراحصہ نماز کے لیے ایسے بیں کہ امام شافعی رمضان البارک بیں ساٹھ بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور ہراد نمازی بیں ختم کیا کرتے تھے۔ بویطی جو امام شافعی کے طافعہ بیں ہے ہیں ہرروز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حسن کراہیں کہتے ہیں کہ بیں کے بیت می راتیں امام شافعی کے ساتھ گذاری ہیں "آپ کا وستور تھا کہ رات کی نماز میں بچاس آبوں سے زیادہ نہ پر ہے "بھی سو آبیتی بھی پڑھ لیتے تھے جب کسی آبیت رحمت پر گذرتے تو اللہ تعالی سے این اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کی دعا کرتے "اور جب آبیتِ عذاب کی طاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام تعالی سے این علاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام

مسلمانوں کے لیے اس عذاب سے نجات کی دعا فرماتے ہورا ان میں خوف اور رجاء دونوں موجود تھے۔ اس روایت سے بیہ ہمی سجھ میں آیا ہے کہ افھیں قرآنی اسرار و تھم پر کس قدر عبور تھا اس لیے تو صرف پچاس آجوں کی طاوت کا معمول تھا۔ امام شافئ قربایا کرتے تھے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ پیٹ بحر کھانے سے جسم بھاری ہو جاتا ہے تھب میں تھی پیدا ہوجاتی ہے 'عقل کزور ہو جاتی ہے 'نیند زیادہ آتی ہے 'عبادت میں کی واقع ہوتی ہے' طاحلہ بیجی اس حکیمانہ ارشاو میں قائم سیری کے نقصانات کس طرح بیان کے ہیں۔ پھراس مجاہدہ کی واد و بیجے کہ عبادت کی خاطم پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ نا ہرہے کہ عبادت کی اس تقابل طعام ہے۔

آپ یہ بھی ارشاد فرایا کرتے ہے کہ میں ہے کہ بی ہی یا جموثی متم نہیں کھائی نیال فران ہے کہ اہام شافع می قدر فدا تعالی کی تعظیم کرتے ہے اور جلال فداوندی کا انھیں کس قدر خل مقاسد ۔۔۔ آپ سے کس نے کوئی مسئلہ ہو چھا۔ آپ فاموش رہے۔ ساٹل نے عرض کیا : آپ پر فداکی رحمت ہو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دوا ۔ فرایا ! جب تک جھے یہ معلوم نہ ہو کہ فاموش رہنے میں میری بھڑی ہے یا جواب دینے میں اس وقت تک جواب نہیں دول گا۔ فور کیجے کہ آپ آپنی زبان کی کس درجہ عاقلت فہاتے ہے مالا نکہ فقماء کے تمام اعتماء میں زبان تی الی جے ہے ہو سب سے زیادہ بے قالد رہتی ہے۔ اس دواجت سے یہ جس ہے کہ آپ کا فاموش رہنا یا بولنا فغیلت اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے تعاد

احرابی کی ابن وزر کتے ہیں کہ ایک روزام شافی قد طون کے بازارے گذرے 'ہم آپ کے پیچے بیٹے جل رہے ہے 'ہم کے دیکھا کہ ایک فض کی عالم ہے الجد رہا ہے 'آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرایا اپنے کانوں کو فحش ہا تیں سننے ہے پاک رکھو 'جس طرح زبان کو فحش بخض سننے ہو۔اس لیے کہ سننے والا کنے والے کا شریک ہے۔ کم محل آدمی اپنو وہاغ میں ہو بر ترین بات و کھتا ہے اسے تمارے وماغ میں آثار نے کی کو شش کرتا ہے 'اگر اس کی بات اس کی طرف لوظ وہی جائے لیونی اس کی بات پر کان نہ دھرے جائیں تو سننے والے کی خوش تعمین کوئی شبہ نہیں۔امام بات پر کان نہ دھرے جائیں تو سننے والے کی خوش تعمین کوئی شبہ نہیں۔امام شافی فرماتے میں کہ آئی اس کی سناوی کی دو نمور کے والے کا مور کی دو نمور کی دو نمور کو خط لکھا کہ اللہ تعالی نے تجنے علم عطاکیا ہے تو اپنے علم کو گناہوں کی آر کی ہوس کے 'تو تاریکیوں کا حصہ بن جائے گا۔

اہام شافع کا زہران روا توں ہے معلوم ہو ہا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو مخص بید وعوکی کرے کہ میرے ول میں ونیا کی عجب بھی ہے اور اس کے خالق کی بھی وہ جمونا ہے۔ حیدی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بین تشریف لے گئے وہاں ہے وس بڑار درہم لے کر کمہ مکرمہ تشریف لائے ، شہر ہے باہرایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا گوگ آپ ہے طاقات کے لیے آتے رہے۔ آپ نے جب تک وہ سب درہم لوگوں میں تقسیم نمیں کردیے اس وقت تک اس خیمہ میں تشریف فرما رہے۔ ایک روز آپ جمام ہے باہر آئے تو مالک تمام کو بہت ہے مال ہے تو از دیا۔ ایک وفعہ آپ کے ہاتھ ہے کو ڈا نمین ہر گریا اس کی مخص نے ایک ووے دیا اس کے برلے میں آپ نے اسے بیاس انشرفیاں عمامت فرہ اس کی حاصت والی اور فیا من کی ہے۔ بہت مشہور ہے ، نہدکی اس سال حال ہے وقعم کی چیزے محبت رکھتا ہے اسے خود جدا نہیں کرنا۔ مرف وی انسان مال و ممتائ میں۔ دو مرول کو دے سکتا ہے جس کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقعت نہ ہو ' نہدکے ہی معنی ہیں۔

آپ کے زید' خوف خدا' اور آخرت کے ساتھ اشتخال پریہ واقعات بھی دالمت کرتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت سفیان بن عین آپ کے زید' خوف خدا' اور آخرت کے ساتھ اشتخال پریہ واقعات بھی دالمت کرتے ہیں کہ ایک سفیان ہے کئے سلام شاید عین آپ کے بوش ہو گئے لوگ سفیان ہے کئے سلام شاید وفات پا گئے ہیں' میں اور عمر بن وفات پا گئے ہیں' میں اور عمر بن وفات پا گئے ہیں' میں اور عمر بن اور المدن شافع ہے خوادہ فیج اور سمتی کی دو سرے بنانہ عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کر رہے تھے عمر نے جمع ہے کہا کہ میں نے محمد ابن اور لیس شافع ہے نوادہ فیج اور سمتی کی دو سرے مخص کو نہیں دیکھا' پھر انموں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ امام شافع "میں اور حارث بن لبید صفاکی طرف گئے' حارث صالح بن مری کا

شاگرد تھا۔ فوش آواز بھی تھا اس نے قرآن پاکی طاوت شروع کی اور جب یہ ایت پڑھی۔ هَذَا يَوْمُلاَ يَنْطِقُونَ وَلاَ يُودَنَّ لَهُمُ فَيَعْتَلِرُونَ - (ب٢٠١٠ آبت٣٠) بہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول عیں مے اور نہ ان کو (عذرکی) اجازت ہوگی اس لیے عذر بھی نہ پر

توس نے اہام شافق کی طرف دیکھا ان کے چرے کا رنگ بدل کیا جم کے رو گلٹے کرے ہو سے ادرے توب اور ب موش مو مجے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ الفاظ کر رہے تھے: اے اللہ میں تیری بناہ ماکٹنا ہوں جموٹوں کے ممالے سے عاظوں کے انکارو اعراض سے اے اللہ! تیرے ہی لیے عارفوں کے قلوب اور شوق ملاقات رکھتے والوں کی مرد میں جمعی ہیں"اے اللہ! مجھے اپنے جود و ساکی دولت نعیب قرما مجھے اپنی ردائے کرم سے وصائب کے اپنی عقمت کے طفیل میں میرے گناہوں سے در گذر فرما۔ عداللد كت بي كه من ايك روز نمرك كنارك ماز م ليه وضوكرو القاكة إيك صاحب ميرك قريب س كذرك اور فرائ كن بين إوضواحيى طرح كرنا- دنيا و آخرت من خدائبي المهارب ساخد الحيلي طرح بيش آع كا- ميس في بلث كرويكما كدايك بزرگ ہیں جن کے پیچے بہت ہے لوگ ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی دضوے فار فع ہوا اور ان کے پیچے ہولیا۔ میری طرف متوجہ ہو كرفرايا : كيا تهيل كو كام ب؟ من خوض كياجي إل إين جابتا بول كدالله في وعلم أب كو عطاكيا ب اس من مح بمي كي سكملاد يجيئ فرمايا ،جو محض الله برائمان لا ياب عجات با ياب جو مخص البيدين كاخوف ركمتاب ووتباي سے بچارہا ے 'جو مخص دنیا ہے مجت نہیں رکھتا تیا ہت کے روز اللہ تعالیٰ کا اجرو ثواب دیکھ کراس کی آٹکھیں معنڈی موں گی-اس کے بعد فرایا : بسیا کچه اور الاول ؟ میں ایک کما مرور و فرایا : جس محص میں بین عادیمی مول اس کاایمان کال ہے ایک بدلوگول کو ا مھی ہاتیں سکھلائے اور خود بھی عمل کرے و و مرے مید کہ لوگوں کو برائی ہے باز رہنے کی تلقین کرے اور خود بھی باز رہے '۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالی نے جو صدود مقرر فرما دیں ہیں ان کی حفاظت کرے ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ پھر فرمایا :اور پچھ ہتلاؤں' من نے کہا مرورا فرمایا دنیا سے بے رغبتی افتیار کر اعرت کی طرف موجہ رہ اور تمام باتوں میں اللہ تعالی کو سچا جان-اگر تونے الياكياة تيرا حشر نجات يانے والوں كى ساتھ مو كا۔ يہ المدكر آب تشريف لے كئے۔ من في لوگوں سے بوچمايد كون ماحب سے؟ الوكون في كماية المام شافعي سے اللہ الن واقعات بين الم حافق الداور تقوى بورى طرح ممايال ہے۔

يه زيد أور خوف خدا علم التي ي معرفت كي بغيريد النيس موتا- قر آن پاك مي به-النَّمَا يَخُسَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَاءُ - (٢٨٠١٢٠ - ٢٨)

الله عاس كے بندول من عصرف علاء ورت إن-

امام شافی نے یہ خوف اور زہر بیج سلم اور اجارہ و فیرو کے افکام و سائل سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ افرت کے علوم سے
حاصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث ہی موجود ہیں۔

ماصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث ہی موجود ہیں۔

یہ بات کہ وہ علوم آفرت کے اسرار سے واقعت سے ان حکیانہ اقوال و ارشادات سے واقعے ہے جو ان سے معقول ہیں کمی

یہ بات کہ وہ علوم آفرت کیا ہے؟ آپ لے بلا تال جواب دیا: ریا ایک فتنہ ہے جے نفسانی تواہشات کے علاء کے دلول شکے
قریب لا کھڑا کیا ہے۔ انھوں کے اس فتنے کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ دل برائی کی طرف ما کل ہے قوان کے اعمال بمواد ہو گئے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اگر حمیس اپنے عمل میں فجب کا اندیشہ ہو قویہ سوچ کہ تم اس عمل سے کس کی رضا کے طاب ہو کس طرح کا اجر چاہتے ہو کون جی معینت کو یاڈ کرتے ہو؟ جب تم ان میں ہے کس
کا اجر چاہتے ہو کس عذاب سے خاکفہ ہو کہات کہ تماری نظروں میں حقیرہ و جائے گا اور تم فجب ہے فقے سے محفوظ ہوجاد کے۔ فور کیجئے کہ ایک میں بیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرائی اور فجب کا علاج بتایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بیرے فتوں میں سے اس میں ہیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرائی اور فجب کا علاج بتایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بیرے فتوں میں سے اس میں بیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرائی اور فجب کا علاج بتایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بیرے فتوں میں سے اس میں بیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرائی اور فجب کا علاج بتایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بیرے فتوں میں سے اس

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے اپ نئس کی حاظت نہ کی اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں پنچایا۔ فرمایا : علم کے
امرار و معارف وی مخص سجمتا ہے جو عمل کے ذریعہ اس کی حاظت کرتا ہے۔ فرمایا : ہر آدی کے دوست بھی ہیں اور دعمن
میں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کر وجو اللہ تعافی کے مطبع اور فرمانہوار ہیں۔ روایت ہے کہ عبدالقا ہر ابن
عبدالعزیز ایک نیک سیرت اور صاحب تقوی بزرگ تھے۔ وہ اہم صاحب ہے تقوی و فیرو کے ممائل معلوم کیا کرتے تھے اور اہم
صاحب ان کے پاس ان کی بزرگ کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اہم شافع ہے دریافت کیا۔ مبرئات اور حمکین میں سے کون می چیز افضل ہے؟ فرمایا ! تمکین انجیاء کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد ہو تا ہے۔ آزمائش کے
امتحان اور حمکین میں سے کون می چیز افضل ہے؟ فرمایا ! تمکین انجیاء کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد ہو تا ہے۔ آزمائش کے
بعد مبراور اس کے بعد حمکین۔ چنانچہ اللہ تعالی نے پہلے معزت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں جلا کیا ورجو تار عزایت فرمایا۔
معزت موئی علیہ السلام کا پہلے امتحان لیا بھرو قار اور مرتبے سے نوازا۔ اس طرح معزت سلیمان علیہ السلام کو پہلے آزمائش میں جلا کیا۔ پھر عکومت عطاک ، حمکین سب سے بلند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن یاک میں ہے۔

وَكُنْلِكُمُكُنَّالِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ - (ب ١٠١٠ ا معده)

اور ہم نے بوسف کوزمین میں باافتیار مناویا۔

حعرت ايوب عليه السلام كوبمي بوي آنائش كے بود حمين مطاى-وَأَنْيُنَا اُهُ لَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِينًا وَذِكْرَى لِلْعَالِيدِينَ ـ

اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابراور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب نے ا اور عبادت کرنے والوں کے لیے یا دگار رہے کے سبب ہے۔

امام شافع کے اس جواب سے پت چاہ ہے کہ انہیں قرآئی اسرار و بھم پر زیدست عبور تھا اور جو لوگ انہیا ہا اور اولیا واللہ کے راستے کے مسافر ہیں۔ ان کے مقامت سے انہیں پوری وا تعنیت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں آخرت کے علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کس نے آپ سے سوال کیا۔ آدمی عالم کب ہوتا ہے؟ فربایا! اس وقت جب وہ اس علم میں محقق ہوجائے جو وہ جانتا ہے اور پھردو سرے علوم کے لیے کوشال ہو اور جو بات وہ نہیں جانتا آئی میں فورو گلر کر تا ہو۔ چنانچہ تحکیم جالیوس سے کس نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت می مرکب دوائیں تجریز کرتے ہواس کی کہا وجہ ہے؟ اس نے جواب رہا! امل دوا آوایک ہی ہوجائے۔ اس لیے کہ بعض مفرودوائیں زہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت می روایا تھی جات ہوں تا ہوں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بعض مفرودوائیں زہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت می روایا ت جابت ہو تا ہے کہ ایام شافی علوم آ فرت میں بہت زیادہ درک رکھتے تھے۔

جہاں تک نقہ ہے آپ کا دلیسی اور فقتی مباحثوں میں آپ کی مشغولت کا تعلق ہے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا عاصل کرنے کے
سے خطار چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فہا آکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ میرے علم ہے مستفید ہوں گراس کی نسبت میری طرف نہ ہو۔
اس سے پہ چنا ہے کہ آپ آس کم کو ناموری اور شرت کا ذریعہ قرار دیتا شیں چاہجے تے بلکہ محض اللہ تعالی کی رضا جو تی کی نیت
رکھتے تے ایک اور موقعہ پر یہ فرایا کہ میں نے کہی سی سے منا ظرفارتے ہوئے یہ خواہش نہیں کی کہ فریق خالف غلطی کرے۔
ارشاد فرایا : کہ جب میں کی سے محتکو یا تجت کر آ ہوں تو مجھے اس کی پردا نہیں ہوئی کہ جن میری زبان سے لگا ہے یا اس کا احرام
زبان سے۔ فرایا ! جب میں کسی سے مطاب دلا کل کے ساتھ جن بات واضح کر آ ہوں اور وہ قبول کرلیتا ہے تو میں اس کا احرام
کر آ ہوں اس کی مجت و عقیدت میرے دل میں پیدا ہوجاتی ہے اور جو محض اِتمام جت کے بعد بھی جن بات تنظیم نہیں کر آ وہ
میری نظروں سے کر جا آ ہے۔ میں اس سے ملنا ترک کردتا ہوں۔

اس تنعیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کل کے لوگ آپ کا اتباع یا بچ چنوں میں سے مرف ایک میں کرتے ہیں اور

اس میں ہمی کمل انہاع نہیں کرتے۔

الم شافی کے فضائل و مناقب بے شار ہیں۔ ابد اور قرائے ہیں کہ نہ بیل نے اور نہ کمی وہ سرے نے اہم شافی جیسا مخص رکھا۔ اہم احمد ابن عنبل فرماتے ہیں کہ جیس کے بالدی برخی جس کے بعد اہم شافی کے دعانہ ابکی ہو۔ پہلے دامی (دعائر نے والے) اور دعو (جس کے لیے دعائی گئی) کے مراتب کی بلندی پر فور کیجی اور پھر موجودہ دور کے طاو پر اس واقعہ کا املی جی کہ ان دلوں میں آپس میں کتنا بغض و عناد ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ سلف کی چود کا دعوی کر سے ہیں وہ اس دعو ہے ہوئے ہیں۔ پھر اس واقعہ کی طرف لو فیے۔ امام احمد کی اس کرت سے دعاسے متاثر ہوکر ان کر سے ہیں وہ اس دعوے میں کتنے جموٹے ہیں۔ پھر اس واقعہ کی طرف لو فیے۔ امام احمد کی اس کرت سے دعاسے متاثر ہوکر ان کر معلوم ہوگا ہو گئے ہیں گئے ہیں انہوں کی طرف لو فیے۔ امام احمد کی اس کرت سے دعا سے متاثر ہوکر ان کے ماہد اور اس کا اور اس میں انہیں میں کے ہیں کہ میں نے ہائی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم مطاکیا اور اس میں انہیں میں کے داستہ مطابی رہ وہ ہوئی دور ہی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم مطاکیا اور اس میں انہیں می کے داستہ مطابی رہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے انہیں علم مطاکیا اور اس میں انہیں میں کے داستہ مطابی رہ وہ دور ہیں۔

" امام صاحب کے حالات فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مخصر ذکر پر اکتفاکرتے ہیں جو روایات اس سلطے میں بیان کی مجی ہیں ان میں سے بیشتر نصرابن ابراہیم مقدی کی کتاب ہے ماخوذہیں جو انہوں نے امام شافعی سے مناقب میں تصنیف کی ہے۔

طلاق واقع نمیں ہوتی ہے۔ دنیا ہے بر خبتی کا طال اس طرح کی روایات ہے معلوم ہو تا ہے کہ امیرالمومنین مهدی نے آپ سے بوچھا آپ کے پاس کمر ہے؟ فرمایا نمیں! نکین میں تم ہے ایک روایت بیان کر تا ہوں۔ میں نے ربید ابن ابی عبد الرجمان کویہ کہتے ہوئے ساکہ آدمی کا نب ہی اس کا کمر ہے۔ بارون رشید نے بھی آپ سے کمر کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ نے نعی میں جواب ویا۔ بارون رشید نے

<sup>(</sup>۱) (احناف کے یمال کم کی طلاق ہوجاتی ہے/مترجم)

تین بڑار دینار آپ کی خدمت میں پیش کے اور عرض کیا : ایک مکان خرید لیجے۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن خرج نہیں ہے۔ جب بارون رشید نے مینہ منورہ سے والی کا اراوہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مؤطا کی ترفیب دول۔ جس طرح معرت عمان نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترفیب دی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں مؤطا کی ترفیب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی آللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام او حراد حرشروں میں جانبے میں اور وہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کا علم ہر جگہ پہنچ کیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنخضرت منتی آللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اختلاف امتى رحمة (ين مية)

میری أمت كالخلاف رحت ب

جمال تک تمارے ساتھ چلنے کامعالمہ ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے گر انخفرت ملی اللہ طیہ وسلم نے قرفایا: المدینة حیر لهم لو کانوایعلمون (عاری مسلم) اگر لوگ سمجیس تو میتہ مورہ ان کے لیے (سب شہوں ہے) بھڑ ہے۔

ایک اور مدیث میں ہے۔

المدينة تنفى خبثها كمينفى الكير خبث الحديد

ميد منوره ابناميل اس طرح دور كدينا ع جس طرح يعنى نوعه كاميل دور كردي ع

ایام مالک خود اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ میں بامدن وشد کے پاس کیا لی وشد نے جھے کہا آپ ہمارے پاس منطق اللہ بھی ناکہ ہمارے لڑکے آپ سے مؤطا سنیں۔ میں نے کہا: خدا امیر کو عزت دے سے علم تم ہی لوگوں سے جلا ہے۔ اگر تم اس کی عزیب کرو تھے۔ علم ہے۔ اگر تم اس کی عزیب کرو تھے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں۔ علم لوگوں کے پاس نہیں آنا۔ وشید نے کہا آپ کی دائے تھے ہے اور لڑکوں کو تھم دیا کہ مجد میں جاؤا در سب لوگوں کے ساتھ بیٹے کر موکلا منو۔

حضرت امام ابو صنيفة . ابو منيفة كونى محى عابد و ذابد اورعارف بالله تصدوه خدات ورف والے اوراس كى رضائے خواہاں

سے۔ آپ کی عبادت اس روایت ہے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے معقول ہے کہ آپ صاحب مؤت انسان سے نماز کھوت رہے تھے۔ تار بھوت بھوت ہوتی ہے ہوا بن مبارک سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے معلوم رات عبادت میں معنول رہے تھے۔ تمام رات عبادت مباوت کرنے کا واقعہ بھی نصیحت آمیز ہے۔ پہلے آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راست می کسی نے اشارہ کرکے دو سرے کو بتلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں اس روزے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرتے ہیں اس روزے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرنے کا معمول بمالیا۔ فرمایا کرتے ہے اللہ تعالی ہے کہ میں اس کی جنتی عبادت نہ کروں اوگ اس تی بیان کریں۔

دنیا ہے بے تعلق کا عالم یہ تھا کہ سرکاری معدول کی ایش میں تک المحرادی۔ چانچہ راتھ ابن عاصم کتے ہیں کہ جھے بزید ابن عمر ابن ببيره نے امام ابو صنيف كو بلائے كے ليے بعيما جب امام ابو صنيف تشريف في اسے واس نے اپنى خواہ فى كا اللماركياك آپ ست المال کے عمران بن جائیں عرآب نے افکاد کردا۔ اس کی داش عب جدد این عمود نے ان کے جی کوشف الدائے۔ عمر ابن بشام ثقني كتي بي كه جمع شام من الم ماحب ك معلق الله أي كم وه الوكون من سب عن اده المان واحد على والما وقت في لاک جاباک انسین این فران کی مخیال سرو کردے افاری صورت میں مزاجی دی لیکن البید نا فرعت کے عذاب کے مقلم لیے میں ونیاوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارک کے سامنے امام صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرط ایک تم ایسے عض کا کماؤکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی تی مراس نے پیش کش محرادی۔ اس سلط بیں ایک واقعہ مخداین شماع اب ی سے کمی شاگردے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ امیر الموسنین ابو جعفر منصور نے آسے کون برفراردد جمود سے کے لیے کما ہے۔ آپ نے اس بر كى فوقى كا اظهار نسيل كيا- جب ده دن آيا جن وان الله كدني القي المن من المهدا في المار نسي كا فناز يرهى اور منه ليب كريد مے۔ می سے کوئی مختلو میں ک۔ جب حس ایل المب کا قاصد مالی سلاکر آپ کی غدمت علی ماہر ہوا تنہ بھی آپ خاموش رہے۔ کی شاکردنے قاضدے یہ کدوا کدیہ ہم ہے بھی بھی ایک آدھات کر ایتے ہیں۔ بعن کم حی النا کی عادت ہے۔ تم ہے ال اس مكان كه ليك كوشي من ركه وو- ايك ترت ك بعد الم صاحب سف اسي تمام بل ومتارة كي له وميت كمي اور اسي اوے سے فرمایا کہ جب میں مرحاوں اور جمہ کو دفن کرور تو یہ اس من تعلیہ کے اور الے کرجانا اور کہنا کہ بیہ تہماری مانت ے جو تم نے ابو صنفہ کے سروی تھی۔ آپ کے صافرادے نے دمیت کی قبل ک حسن بن تعلب نے کیا : ابومنیٹ راللہ ک رجمت ہو واقعی وہ اپنے دین کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ الن بعد عمد فقتار پر فائز ہونے کی ورخواست کی گئی۔ فرالم اس مده کاال نیں ہوں! لوگوں نے ہوچھا آپ یہ کسے کہ علتے ہیں؟ فرایا : اگریس ما مول تب قواقع می اس کے لاکن نس اور اگر جمونا موں تو جمونا منس عملاً قضا کا الی کیسے موسکتا ہے؟

علم طریق آخرے میں آپ کی ممارت فدا تعالی کی معرفت و فیمو کا جال اس دایت ہے معلوم ہو باہے کہ ایو جنیفہ خدا تعالی کے بہت درجے ہے۔ دنیا ہے ہے ر فبتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر ہمری ہوئی تنی جنائے این جمت اللہ فرایا کہتے تھے کہ بھتے در بل ہے کہ کوف کو ساتھ ایک و فامو تی درجے ہمہ وقت کی گئے ہیں کہ لوڈ کے فیمان این ابات ادا ہے ہمت ورت کی گئے ہیں کہ وہ معمل مرجے تھے کہ کہ جس کو فامو تی اور فیاد اس وقت کی گرمی ورب رہے کہ سب واقعات اللہ میں کہ وہ علم باطمان میں مشغول و بھتے کہ کہ جس کو فامو تی اور فیاد طال اس کو علم کامل عطا ہوا۔

حضرت ایام احر صبل اور سفیان توری : حضرت ایام احر این جنبل کے جنبین کی تعداد الله کی مقابلے میں کم ہے اور سفیان توری کے متبعین ان سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں ایام ورح اور تقوی میں بحث اور اقوال سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں ایام ورح اور تقوی میں بحث اور اقوال سے بحری پڑی ہے۔ اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی مفرون میں اور سوی کہ یہ حالات علم اقد کی خروفات ملم معجان میں اور سوی کہ یہ حالات علم اقد کی خروفات ملم معجان میں اور سوی کہ یہ حالات علم اقد کی خروفات ملم معجان میں اور سوی کہ یہ حالات علم اقد کی خروفات ملم معجان میں اور سوی کہ یہ حالات علم اقد کی خروفات ملم معجان میں میں اور سوی کہ یہ حالات علم اقد کی خروفات میں میں کہ اور احال کے اور احال کی معربی کہ اور احال کی خروفات میں کہ اور احال کی کار احال کی خروفات کی خروفات میں کہ دونات کی خروفات کی میں کہ کے دونات کی میں کہ دونات کی میں کر دونات کی کر دونات کی دونات کی میں کر دونات کی میں کر دونات کی میں کر دونات کی دونات کی دونات کی میں کر دونات کی دون

جانے سے پیدا ہوئے ایک دو سرے علم سے جو فقہ سے اعلی واشرف ہے؟ یہ بھی دیکھیں کہ جولوگ ان حضرات کی اجاع کا وعویٰ کرتے ہیں دوستے ہیں یا جمو ف

تبراباب

## وه علوم جمين لوگ اچها سجهتے ميں

علم کے حسن وقیح کامعیار : ایل باب کا بھرا ہیں ہے کہ بعض علوم برے کوں ہوتے ہیں۔ اس بریہ اقراض کیا ماسکا نے کہ علی وقی کا معیار نے ایل باب کا بھرا ہیں ہے اس طرح جاتا علم اللہ تعالی کی صفت بھی دہیں ہے مکن ہے کوئی جاسکا نے کہ علم اور بھی برسم میں ہوتا کہ دہ علم ہے بلکہ ان تین دھوات کی بناء پر علم ہو کر بھی برسم میں ہوتا کہ دہ علم ہے بلکہ ان تین دھوات کی بناء پر بھوں کے بی بھرا کہ دو علم ہے بلکہ ان تین دھوات کی بناء پر بھوں کے بی بھرا کہ دو علم ہے بلکہ ان تین دھوات کی بناء پر بھوں کے بی بھرا کہ دو ایس اس میں اسے برا کمد دو ایسا نا ہے۔

میلی دجہ قریب کہ وہ قلم مناحب علم کے جن یا کی دو مرب کے جن یں معزبوں جیے علم محراور طلمات کی ذمت کی جاتی عد حالا کلہ علم محرج ہے۔ فود قرآن سے اس کی شاوت ملتی ہے کہ اے اوک میان بوی میں جدائی کرائے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میرین جن فروایت ہے کہ اسمحضرت صلی افتہ طلبہ و علم پڑ کری نے جادہ کردیا تعاجس کی دجہ سے آپ نیار ہو محت چرکیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی اوروہ جادہ ایک کوئیں کے اندر پارک نے ہے سے الکالا کیا۔

ود مری وجہ یہ ہے کہ وہ علم صاحب علم کے حق میں اور نتیبان وہ ہو۔ ما علم نجرم بذات خود کوئی براعلم نہیں کے نکہ اس علم کے ووشعیے ہیں۔ ایک حساب اور وو مراا دکام بابال کک حسابی علم نجوم کا تعلق ہے قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ بیان کروا ہے کہ جاند اور سورج کی گروش حساب کے مطابق ہے۔

الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانِ ( ( ١٠) العِمْ )

مورج ادر جائد جباب تم ما تند چلتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فہایا۔

اليوطير ارتاد فراك . والقَّمْرَ فَالْزُبْالْمُنَازِلَجْنَيْ عَادَّكُالْعُرْجُونَ الْقَلِيمِ. (ب٣٠٠ استوره المعاده) اور چاند کے لیے سرکیس مقرر کیس یمال تک کہ ایہا رہ جاتا ہے جیٹے مجور کی پرائی شنی۔ احکام سے متعلق علم نجوم کا ماحمل میہ ہے کہ علامات واسپاپ کی نبیاد پر آنے والے واقعات کی چیش کوئی کی جائے ہے ایسا ی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبض دکھ کریہ نتلادے کہ فلال مرض منقریب پیدا ہوگا۔ تمر شریعت نے اس طرح کے علم کو پرا قرار دیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا ذكر القدر فامسكوا وانا ذكرت النجوم فامسكوا وانا ذكرا صحابي

جب نقدر کا ذکر ہو فاموش رہو' جب سا دول کا ذکر ہو فاموش رہو' جب میرے محاب کا ذکر ہو فاموش

نيزارشاد فرمايا:

ُ آخاف علی امتی بعدی ثلاثا حیف الائمة و الایمان بالنجوم والت کلیب بالقدر (بن مرابر) می این بعد اُمّت پرتین باتوں ہے ڈر آبوں 'ائمہ کے علم سے 'متا موں پر ایمان سے اور تقدیم کے انکام

حعرت مر فرات بن كه علم نوم بس الناسكموك حبيل فكى استدري داول جاسكات وادهمت يكفو-

علم نجوم کامسکا یا علم نجوم کی ممانعت کی تین دیوبات ہیں۔ پہلی دجہ تو بیہ ہے کہ اس نے لوگوں کے مقا کد متاثر ہوتے ہیں۔
چنانچہ جب یہ سنتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد قلاں قلان واقعات بھی آئیں گے وان کے دلوں میں یہ بات کھر کرلیتی ہے کہ
ستارے ہی مؤثر حقیق ہیں ہی معبود ہیں اور پی دنیا کے ختام ہیں کیو تکہ یہ لطیف جو اہر آسان کی بائد یوں پر واقع ہیں اس لیے
دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے 'ایبا لگنا ہے کہ خیرو شران ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان احقادات کی وجہ سے دل اللہ کی بادے
خال ہو جا آ ہے 'ضعیف الاحقاد فض کی نظروسائل پر رہتی ہے لیکن ما ہر اور پائٹ کار عالم جانا ہے کہ یہ چائد سورج آور ستارے
سب سم خداد ندی کے آلی ہیں۔ ضعیف الاحقاد فض کی مثال آس معی چو ٹی کی ہی ہے جو گاتھ پر موجود ہو آور ہم سے کاند پر
سیاسی جسکتے ہوئے دکھ رہی ہو 'وہ یہ جمحی ہے کہ لکھنا کام کا نقل ہے 'اس کی نظر ہم سے الکیوں تک 'افلوں تک 'اوروہ سے ایک نظر ہی آکر قربی اور خربی اور
سطی ذرائع پر مرکوذ رہتی ہے 'ان ذرائع ہے وہ مسب الاسیاب تک بھیکل بھی ہے ہی۔

علم نجوم کی تمانعت کی دو سری وجہ ہے کہ نجوم کے اظام یا حوادث ہے حفق اس کی پیٹین کو تیاں محض ایماندل پر بی میں اور ہوئی ہوتا ہے۔ اور نہ علی اس لیے علم نجوم کے ذریعہ کوئی محم الگا جمل پر محم الگا ہے کہ وہ محض ہوتا ہے۔ اس محسورت میں علم نجوم کی برائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محض جمل ہے۔ اس لیے جس کی جاتی کہ وہ علم ہے۔ جہاں تک حضرت اور لیں علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق ہے تو وہ پیٹیبرکا مجوہ ہے اب یہ علم ختم ہو چکا ہے "اگر نجوی کی کوئی ہات ہی پی بھی ہو جاتی ہے تو محض اختا ہو چکا ہے "اگر نجوی کی کوئی ہات ہی پی بھی ہو جاتی ہے تو محض اختا ہے حالا تکہ مسبب کا وقوع اس کے بعد بہت ہو جاتی ہو جاتی ہوتا انسان کے وائد افقیار میں خمیں ہو آگر اللہ تعالی ہاتی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجوی کا دموی محمل و جاتی ہو اور وہ شرمیں پوری نہیں ہو جس تو دموی علا رہتا ہے اور وہ شرمیں پوری نہیں ہو جس تو دموی علا رہتا ہے ۔ اور وہ شرمیں پوری نہیں ہو جس تو دموی علا رہتا ہو گا۔ ہو جاتی ہوئے وہ جاتی ہوئے در جاتی ہوئے وہ کہ کر محض اندازے سے بید کہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالا نکہ

آسان کے ایر آلود ہونے کی صورت میں یہ بھی مکن ہے کہ بارش ہوجائے اور یہ بھی مکن ہے کہ بارش نہ ہو و طوپ لکل آئے ' معلوم ہو کہ محض بادلوں کا ہوتا ہی آبارش کے لیے کافی شیس ہے بارش کے دو سرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آکر کوئی مان جوالاں کا رخ دیکھ کرید دعویٰ کرے کہ بھتی بھی سلامت گذر جائے گی آگرچہ وہ ہواؤں کا عادی ہے آور ان کا رخ پہانتا ہے۔ لیکن ہواؤں کے کچھ اور محفی اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف شیں ہو تا اس لیے بھی تواس کا کمنا تھیک ہو جاتا ہے 'اور بھی بید اندازہ غلط طابعہ ہوتا ہے۔

علم نجوم کی خالف کی تیمری وجہ یہ ہے کہ اس علم ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک غیر ضروری علم ہے عمر جیسی فیتی چیز کو ایک ہے فائدہ کام عیں صافح کرنا کہ اس کی واٹائی ہے؟ اس سے بور کر اور کیا نشمان ہو سکتا ہے چتا تھے ایک اور روایت میں ہے کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے فض کے قریب ہے گذرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع تے 'آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے مرض کیا یا رسول اللہ! یہ بہت ہوا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا! کس چیز کا؟ عرض کیا: شعر کا 'اور عرب کے نسبوں کا۔ آپ نے فرمایا! یہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا! یہ علم ہے۔ آپ کے کی نقصان نیس۔ (ابن عبدالبر)

ایک مدیث می ہے۔

المن اللعلم آية محكمة اوسنة قلمة أوفريضة عادلة (ايداؤدان اج) علم مرف تين بير - آيت محكم كاعلم وارى سنت كاعلم - ياسام (مال دراث كي تقيم) كاعلم -

ان دونوں روافیوں سے معلوم ہوا کہ علم نجو ہاور اس جیے دو سرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطر جیں ڈالٹا ہے۔ اور
ایسے کاموں جی اپنا وقت ضائع کرتا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے کہ جو پچھ نقد پر جس ہے وہ ہو آ ہے۔ اس سے پچنا
نامکن ہے۔ علم نہوم کا طب اور علم تعبیر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس کے کہ طب سے آنیائی ضرورت وابستہ ہے وہ سرے یہ کہ
اس کے آکٹر والا نمی اطباء کو معلوم ہو جانے ہیں آئی طرح تعبیر کا علم جانے کہ وہ قیاری عظم ہے مشکن اسے بیت کے حصول میں
جیمالیسوال حصد قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کمی طرح کا خطرویا اندیشہ بی نہیں ہے۔

ایک و لطف واقعہ : چنانچہ ایک واقعہ بالن کیا جاتا ہے کہ کمی عنی نے ایک عیم سے اپنی ہوی کے بانچہ ہونے کی شکایات کی۔ علیم صاحب نے اس مورت کی بنس دیکھی اور کہا: اب علاج کرائے نے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ نبش ہے یہ چاتا ہے ہے کہ تم پالیس دن کے اعد اندر فرجادگی۔ عودت تھجرا بھی اس کی زندگی آخ ہوئی۔ اس بے اینا مدیر پیسسب تقسیم کدیا ' وصیتیں لکے دیں 'کھانا چیا سب چموڑ جیٹمی' چالیس روز گذر کے 'لیکن وہ عورت نہیں مری' اس کا شوہر تھیم کے پاس آیا' اور صورت حال بیان کی عیم نے کما میں جاتا تھا کہ وہ مرب کی نہیں۔ اب تم اس ہے محبت کرو بچے پیدا ہوگا۔ اس نے حمرت سے
کما: وہ کیے؟ عیم نے کما: میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے 'چیلی این کے دخم کے منے برجم کی تھی۔ جھے بھین تھا کہ یہ موت
کے خوف کے بغیر دیلی نہیں ہوگ۔ اس لیے میں نے اسے خوف دوہ کردیا تھا اب وہ چہا کھل تھی ہے اور پچہ پیدا ہونے کی داہ میں جو
رکاوٹ تھی وہ دور ہوگئ ہے۔ اس واقعہ سے پت چانا ہے کہ بعض علوم سے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعہ کی دو تنی میں
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ سیجے ت

نعوذباللمون علمه لاينضع (ابن مدالم) مم الله كي ناه التي بين اس علم عيد نع ندويد

اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر خور کیج 'جن علوم کی شریعت نے ذمت کی ہے ان کی عقیق میں وقت منالع نہیں کیجے۔
صحابہ کی پیروی لازم سیجے 'اجاع سدّت پر اکتفا کیجے۔اس لیے کہ سلاستی اجاع میں ہے 'آشیاء کی بحث و تحقیق میں پرنا خطوا کا باعث
ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے 'عشل اور ولا کل کی بنیاد پر بید میں سمجھ کی جم اگر اشیاء کی محتیق کررہے ہیں قواس میں کیا نقصان ہے۔ یہ
نقصان تو بعد میں معلوم ہوگا' بہت ہے امور آیے ہیں جن ہے واقعیت تمارے کیے نقصان دہ ہے آگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت
سے معالی نہ کیا تو وی تماری جات کے گائی ہوں گے۔ تیزیہ بات ہی یا در کھے کہ جس طرح علیم مادی علاج کے امرار اور
طریقوں سے واقف ہو آ ہے 'اور نا واقف اس علاج کو وشوار تصور کرتا ہے 'اس سے عجاوز نہ کمنا چاہیے ورنہ ہلاکت و برادی
امرار و رموز سے واقف ہیں' انموں نے جو پھر قرا دیا ہے' اس سے عجاوز نہ کمنا چاہیے ورنہ ہلاکت و برادی

ایک پہلو راور فور سیجنے کمی فض کی اللی میں وکی تکلیت ہوتواں کا بنیاں یہ ہوتا ہے کہ اللی پردوا مطف مثاید تکلیف دور ہوجائے گی گئیں کی جائے ہوتواں کا دور ہوجائے گی لیکن کلیں تکلیف کی لیکن کی ہوتا ہے کہ اسے جم میں رکون اور پھوں کے پہلنے اور شروع ہونے کی کیفت اور مقامات کا علم ہے۔ یم حال راو آخرت کا ہے شریعت کی تیان کردہ سنن اور مستجات کی باریکیوں کا ہے ان سے صرف انبیاء واولیا مواقف ہوتے ہیں۔

ان من العلم جهالا والامن القول عيا (ابدراد) بعض عم جل بوت بن اور بعض الي ( محص عناية كرديدوالى بوتى بير-

نيزار شاد فرمايا:

قليل من النوفيق خير من كثير من العلم - (مند الغروس)

تموزی قفی بت ے علم سے بحر ہوتی ہے۔

معزت مینی علید السلام فراتے ہیں کہ درخت بہت ہے ہیں گرسب ہار آور نہیں کیل بہت ہے ہیں گرسب لذیذ نہیں۔ ای طرح کما جا سکتا ہے کہ علوم بہت ہے ہیں گرسب مفید نہیں۔

محزف اور مسخ نشده علمي الفاظ

فقے۔ فقہ کے معنی میں بطا ہر کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی الی میں تضمیص ضور کی تھی ہے۔ اب فقہ کے معنی یہ ہیں کہ فتوں کی جیب و فریب جزئیات کا علم حاصل کیا جائے ان کے وجیدہ دالا کل معلوم کیے جائیں اس طرح کے مسائل میں فوب بحث کی جائے اور جو اقوال ان فقوں سے متعلق علاہ کے موجود ہیں افعیں حفظ کیا جائے آگر کمی کو ان سب چزوں پر حبور ہوجائے تو وہ بدا فقیہ کیلا تا ہے۔ قرن اقول میں فقہ کے معنی یہ ہے کہ راہ آ فرت کا علم حاصل کیا جائے۔ فلس کے فتوں اور اعمال کی فراہوں کے اسمال معلوم ہو۔ ول میں فوف فدا عالب ہو۔ اس کی دلیل معلوم ہو۔ ول میں فوف فدا عالب ہو۔ اس کی دلیل مد آیت کرے سے شد

لَيَتَفَعَّهُوْ افِي النِّيْنِ وَلِينَنْ وَ الْتُومَهُمُ إِذَا رَجَعُو الْيَهِمْ - (ب، ١٠٠ أيت ١٠٠) الكراب) باق المداوك وي كي محراج و حاصل كرت رين اور الكريه وك الى اس (قم) كرجب كروه ال كياس آس وراس-

آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ فقہ کا متعمد خدا ہے ڈرانا ہے۔ نہ کے طلاق مقال العان مسلم اور اجادہ و فیرو کے مسائل اور ان مسائل کی جزئیات!ان مسائل سے پھلا ایزار (ڈرانے) کا متعمد کیے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ بیشہ کے لیے اس کے ہو رہتے ہیں ان کے ول سخت ہو جاتے ہیں مخوف خدا ان کے دلوں سے کل جا تا ہے۔ اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرات

لَهُمْ قُلُوبُ لِأَيْفَقُهُونَ بِهَا - (ب١٠١٠ آيت ١٥١)

جن کے دل ایسے ہیں جن ہے وہ نہیں تھے۔ اس آیت میں نقہ سے مراد ایمان کا فعم ہے 'نہ کہ فاو کی اور ان کی جزئیات کا فعم ہمارے خیال سے نقہ اور فعم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں پہلے بھی اور آن بھی یہ دروں لفظ ان معنوں میں مستعمل ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں اللہ نعالی فرائے ہیں:۔

لَا أَنْتُمُ أَشَكَّرُهُبَةً فِي صُنَّوْرِهِمْ مِنَ اللَّهِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

(پر۱۰، رہ کیت سے) بے فک تم لوگوں کا خوف ان (منافقین) کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس کیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سیجھتے نہیں ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعلق نے کم ورنے اور معبود جیتی کی بہ نہست او کول سے نیادہ مرجوب ہونے کا سبب یہ تلایا ہے کہ ان میں "فقہ " نسی ہے۔ اب غور میج کہ یمال فقد کا مطلب فادی کی جزئیات یاون رکھنا ہے 'یا ان چزوں کا یاوند رکھنا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان او کول کے بارے میں جو آپ کی فد مت میں ماضر موت میں یہ فرایا:۔

علماء حكما عُفقهاء (ايوسم)

اس مدیث میں آپ نے صحابہ کے لیے معنقیہ "کالفظ استعمال کیا ہو فردی مسائل سے واقف نہ ہے۔ معد این ایراہیم زہری ا سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منوں کے باشدوں میں ہے کون نیادہ نقید ہے؟ آپ سے فرمایا عدہ فض ہو اللہ سے نیاوہ ڈر آ ہو۔ کویا زہری نے فقہ کا نتیجہ بیان کیا کہ وہ خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا علم یاطن کا تموہ ہے نہ کہ فاوی کے فردی مسائل کا۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ انخضرت مسلی اللہ علیہ و خلم نے محابہ سے فرمایا:۔

الاانبكمبالفقيه كل الفقية؟ قالوابلى من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يومنهم من مكر الله ولم يوليهم من روح الله ولم يدع القر أن رغبة عنه الى ما سواه دار الله ولم ال

ترجمہ: کیا جہیں یہ ندینا وال کہ عمل قتیہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا ! کول نہیں ! فرایا عمل فتیہ ون ہے؟ اس نے عذاب سے افسی بے خوف ند کرے۔ اس نے عذاب سے افسی بے خوف ند کرے۔ اس کے غذاب سے انہیں ایوس نہ کرے اور کی چڑی خواہش میں قرآن شد چھوڑے۔

حفرت انس بن مالك في الك مجلس من سير مديث بيان فرماني-

لأن اقعدم عقوم يذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع الشمس احب الى من المناوية الى طلوع الشمس احب الى من المناوية الناعتق البيادية المناوية المناوية

میرا ایے لوگوں کے ساتھ بیشنا جو میں سے طلوع آفاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے ہیں میرے

زدیک چارظام آزاد کرتے سے زیادہ اچھاہے۔

پھریزد رقاقی اور زیاد نمیری سے ظاطب ہو کر فرمایا کہ پہلے ذکری جلسی ایس نہ تھیں، جیسی تساری یہ جلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک فض قصے بیان کرتا ہے 'وعظ و نصیحت کرتا ہے ' خطبے دیتا ہے اور احادث بیان کرتا ہے 'ہم لوگ و ایک جگہ بیٹ کرا میان کاذکر کرتے ' قرآن پاک میں تدریخ کرتے ' اور دین سیجھتے ' اور اللہ کی تعییں شار کرتے۔ اس دوایت میں معترت الس نے ایمان کے

ذكر 'تدترنی القرآن منم دین 'اور الله تعالی کی نعتول کے تذکرہ کوفقہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ۔ لايفقه العبدكل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله وحتى يرى القرآن وجوهاكثيرة ابن مداليا

بنده اس وقت تک مل فقید نبیل مو تا جب تک که الله ی ذات کے لیے لوگوں کو ناراض نہ کردے اور

قرآن مي بت ي دووات كالمقاوند كر --

ید روایت ابوالدرداء سے موقوقاً مجی ابت ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہ مجروہ اپنے نفس کی طرف متوجہ مواورسب سے زیادہ اس سے ناخوش رہے۔ فرقد مبنی نے حس بعری سے کوئی سوال کیا ؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ انموں نے کما فقماء کی رائے آپ ك رائے كے خلاف ہے۔ حس بعري نے فرمايا: اے فرقد إلتى نے كس فتيد ديكما بھى ہے۔ فتيد تو وہ ہے جو دنيا سے نفرت كرنے والا ہو ؟ قرت سے مبت کرنے والا ہو اوین کی مجد د کے والا مد وہ پائری سے اسپندرب کی موادت کرما ہو ار میز گاد مو مسلمانوں ے اعراض نہ كرتا ہو ان كے مال و دوات كاجريص نہ مو ان كا خرفوا مؤل جعوف من فقيد كي متحدد خصوصيات بيان قرائي مريد نيس فرمايا كمروه فأوى كاجزئيات كاحافظ بحي وو

ہم یہ نہیں کہتے گفتہ فالوکاکو شامل نہ تھا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فاوی پر فقہ کا اطلاق بطریق عموم یا بطریق تبعیت تھا۔ اکثر سلف صالحین فقہ کو علم آ خرت بی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آب اس میں فماویٰ کی شخصیص کردی کی ہے۔ جس سے لوگ دھو کا کھا رے ہیں۔ اور وہ فقبی احکام کی محصیل میں منهمک ہیں۔ علم آخرت سے اور علم باطن سے گریز عام ہواور اس لیے یہ بمانہ تراشا چارہا ہے کہ علم باطن نمایت دیم اور مینید اے اس پر عمل کرنا مشکل ہے ، محن علم باطن کی ماء پر حمدوں کا ملنا اور مال و متاع کا مامل مونامي دشوار بها ي وجدها كرشيطان بي الأول بن نقد طامري كي عقست بنمادي ب

علم : وسرا انظاعم ب كريسك اس انظاكا اطلال فرانعالى والت اس كى آيت اور علول بس اس ك افعال كالعرفت يربونا تما- چنانچہ جب حضرت عرای وفات موئی تو حضرت عبدالله ابن مسوول نے فرمایا تھا:۔

مات تسعقاعشار العلم-سكر عم كوس صول من سي توصي رفست بوك-

اس میں ابن مسعود نے علم کو معرف استعال کیا ، مرخودی لوگوں کے استغسار پر بتلا بھی دیا کہ علم سے میری مراد الله سحانہ و تعالی کاعلم ہے۔ اوگوں نے اس انظ میں ہمی مخصیص کی ہے۔ یہ مشہور کردیا گیا ہے کہ جو مخص فریق خالف سے فقی ما تل میں خوب منا ظرے کرے اور رات دن اس میں لگا رہے حقیقت میں عالم وی ہے۔ وسار معیات اس کے مربر ہے۔ جو محض مناظرو میں ممارت ند رکھتا ہو' یا ممارت کے باجود پہلو منی کرنا ہو اے کرور سمجا جاتا ہے اور اہل علم میں شار نہیں کیا جاتا۔ حالا تک حقیقت یہ ہے کہ قرآن مدیث میں علم یا علاء کے جو فضائل بیان کیے مجھے ہیں وہ صرف ان علاء پر منطبق ہوتے ہیں جو الله تعالیٰ کی ذات ومفات افعال اوراحكام كاظم ركيت مول-اب عالم اس فض كوكما جائد فكاجو شرى علم شدجانتا مو محس نزامي مسائل بس الجنے کے فن سے واقف ہو۔ اس فن کی بنیاد پراسے بگانہ موزگار عالم سمچا جا آ ہے۔ یمی چزیت سے طالبعلموں کے حق میں ملک اور تاه كن فابت مولى-

توحید : تیرالفظ توحید ہے۔ موتعدیا ال توحید کی اب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بحث و مباحث اور منا عمو کے فن سے واقف مول ورق كالف كو خاموش كرسكين مرسط من برارسوالات اوراعتراضات بدياكرني ودرت ركع مول بعض فرقول في جو اس طرح کے امور میں مصغول میں آیا نام اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے ، متعلمین کو بھی علائے توحید کما جائے لگا ہے ، حالا تکداس نن

کی جو بنیادی چزیں ہیں قرن افل میں ان کا وجود ہی نہ قبا بلکہ اس دور کے لوگ ہیں قضی پر نارا انسکی کا اظہار کرتے تھے ہو مناؤانہ

کے بحثی کرتا ہو۔ البتہ وہ واضح قرآنی دلا کل جنیں وہن آسانی سے قبول کرلیتا ہے اس دور کے لوگوں کو معلوم تھے تر آن ہی ان کے
یمال علم قبا توحید کا اطلاق ان کے یمال ایک دو سرے علم پر ہو تا قبا اکو متعلمین ایں علم سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اور اگر واقف
ہی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ توحید کا حقیقی مفہوم انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھر ہے ہو گا وہ سب اللہ کی طرف سے
ہے۔ اور یہ احتاد ایسا ہو کہ اس کے سامنے اسہاب و ڈرائع کی کوئی ایمیت نہ رہے۔ توحید ایک عظیم مرجہ ہے بچس کا ایک شموتو کل
ہے۔ اس کی وضاحت ہم تو کل کے باب میں کریں گے۔ توحید کا ایک شمویہ ہے کہ بھی طاقی کی تھا ہم حجہ نہ ایو بکر صدیق بھار ہوئے تو
خدائے قبائی کے حکم پر راضی رہے 'اور اپنے سب کام اس کے سرد کردے۔ چنانچہ ایک مرجہ حضرت ابو بکر صدیق بھار ہوئے تو
لوگوں نے مرض کیا: ہم آپ کے لیے حکیم بلا لا تعین 'آپ نے ارشاد فرایا ہے تھے تو حکیم نے بارے میں کیا کہا ہے فرایا: طبیب نے
اس طرح ہے کہ جب آپ بنار ہوئے 'تولوگوں نے مرض کیا کہ حکیم نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے فرایا: طبیب نے
کہا ہے۔

اِنَّرَ تَکَفَعُّالُ لِمَايُرِيدُ - (ب١١٠١٥ كيديه) آپ ارب و كو جاب اس كوبور علور سے كرسكا ہے۔

لوکل و وحدے ابواب میں ان شمرات کے مزید دلا تل بیان کے جائیں سے۔ انشاء اللہ۔

قودید دراصل ایک جو ہر نقیس ہے 'جس کے دو جھکے ہیں۔ ایک اس سے مقبل اوردد سرا اس سے دور موجودہ در کے ملاء کے قودید کا اطلاق دور کے جھکے پر کیا ہے۔ اس جھکے کے جو صد کو ہمی ہو دید کے فن جس شامل کر لیتے ہیں جو مفز سے قریب ہے۔
مفزیا کری کو انحوں نے ہاتھ بھی نمیں لگا۔ تو دید کو اگر ایک مفز قرار دے دیا جائے قراس کا پہلا چھلکا یہ ہے کہ زبان سے لا اللہ الا اللہ کما جائے۔ یہ قودید کا احتجاد قر منافق بھی کر لیتے ہیں۔
اللہ کما جائے۔ یہ قودید وہ ہے جو نصاری کے بھید از تشہیت کے خلاف کوئی مقیدہ موجود ند ہو ' بلکہ جو پکھ کما جائے اس کی قودید کا دو سرا چھلکا یہ ہے کہ جو پکھ زبان سے کما جائے اس کی خلاف کوئی مقیدہ موجود ند ہو ' بلکہ جو پکھ کما جائے اس کی تقدیق دل جی ہو۔ یہ خوام کی قودید کا مفز (جو ہرا اب لباب) یہ تقدیق دل جی ہو۔ ور سرچشمہ ذات اللی کو قرار دے۔ ور میان کے داسلوں کی کوئی انہیت نہ ہو۔ مرف اس ذات واحد کو اپنی عبادت کا مرکز فرائے۔ اس توحید سے دو لوگ لکل جائے ہیں جو قوامش تھن کی انہیت نہ ہو۔ مرف اس ذات واحد کو اپنی عبادت کا مرکز فرائے۔ اس توحید سے دو لوگ لکل جائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

أَرَأَيْتُ مِن الْخَذَالِلْهُ مُواهُ (١٠٠٠/٢٠١١)

اے پنجبرا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیمی جس نے اپنا خدا اپی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

ابغض المعبدفي الارض عندالله تعالى هو الهوى (طران) الله تعالى هو الهوى (طران) الله تعالى عندالله تعالى المناطقة المناط

حقیت بھی ہی ہے کہ بت پرست بنوں کی عبادت نہیں کر آ' بلکہ اپنی خواہ فی نفس کی پرسٹش کر آ ہے۔ اس لیے کہ اس کانفس اپ آباؤ و اجداد کے دین کی طرف ما کل ہے۔ وہ اس رقبان کی اجاع کر آ ہے اور نفس کاان چیزوں کی اجاع کرنا جن کی طرف اس کا میلان ہے خواہ ش نفس کی اجاع کملا آ ہے۔ اس توحید کا آیک شمویہ بھی ہے کہ مخلوق پر خصہ آیا ان کی طرف النفات بھی ہاتی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جو مخص تمام امور کے سلسلے میں یہ احتقاد رکھے گا کہ ان سب کی انتہا اور ایٹر اواس واب واحد سے ہوتی ہے تو وہ دو مروں پر کس طرح ضے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اِنْیُ وَجَهْتُ وَجِهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا (پ، ۱۵۱ اسم مران درده اید ۸۰۰ میل این مران کی مرح کرتا موں جس نے آسانوں کو اور دھن کو پر اکیا۔

ایا مخض اپن میم کا آغاز اللہ تعالی ہے جموب ہول کرکر آہے۔ اس کے کہ اگر وہ اپنے چہو سے ظاہری چہو مراد لے رہا ہے ق وافقی اس کے چرو کا رخ قبلہ کی طرف ہے "کین اس دات پاک کی طرف نہیں جس نے زین و آسان پیدا کئے۔ اور جو کعبہ کی طرف متوجہ ہے۔ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونے ہے وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ اور اگر اس مخص کی مراد چرو دل ہے "اس کا یہ دعوی بھی جموٹ پر بٹی ہوگا "کیونکہ اس کا دل تو دنیاوی افراض میں گرفار ہے اور طلب جاہ و مال کے ذرائع اللہ کرے میں معروف ہے "اس کا دل کیے فاطر التقراعة والاً رض کی طرف متوجہ ہوسکا ہے۔

ذکورہ آیت دراصل وحید کا اصل تصور واضح کرتی ہے۔ حقیقت میں موحد وی ہے واحد حقیق کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے 'اپنے دل کی وجہ کا مرکز اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور کونہ ہنا ہے۔ یہ وحید اس ارشاد ہاری کی تقیل ہے۔

قل الله تسكر در هم في خوصه مربلة بركة بول - (ب ع ر ما استه) آب كد و بي كد الله تعالى نازل فرايا ب الدران كوان ك مشعله من به مودكى كم ما تد ك رب

یماں قول سے مراد زبان کا قول نہیں ہے۔ زبان محل تر معان ہے۔ یہ می بول علی ہے اور جموت بھی اللہ تعالی کے یماں تو ول کی ایمیت ہے اور مرچشمہ ہے۔

ذكر : چوتفالفلاذكرے جس كے بارے من اللہ تعالى ارشاد فرماتے ميں اللہ و كرك فيان الله كر مائے ميں اللہ و كرك من ا و ديكر فيان الله كر مى تنفق الله و فيدين \_ (ب ٢٠٠٠ اون الله و الدن الله و الدن الله و الله و كا من الله و كا م

ذکری مجلسوں کی تعریف کے سلطے میں بہت می احادیث واردہیں۔ چنانچہ ایک مدیث میں ہے:۔ اذا مرر تمہیریاض الجنة فارت عواقیل و ماریاض الجنة قال مجالس الذکر۔

جب تم جنت ك بافول س كذرو توج لياكد مرض كياكيا، جنت ك باغ كون بي فرمايا : ذكركى بليس-

اید مریب بی سید الله تعالی ملائکة سیّا حین فی الهواء سوی ملائکة الخلق اذار اوامجالس الذکر ینادی بعضهم بعضا الا هلموا الی بغیتکم فیاتونهم ویحفون بهم ویستعمون الافاذکر واللهواذکر وابانفسکم (عاری وسلم) الله تعالی کی محوض والے فرضت بی قلوق کے فرضتوں کے علاوہ جب وہ ذکری مجلس دیمتے ہیں ق

ایک دو سرے کو آوا و دیے ہیں اور یہاں تمهارا مقصود ہے۔ تب وہ ان مجلس والوں کے پاس آتے ہیں۔ ان کو محمر لیتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کرواور اپنے نفس کو سمجمایا کرو۔

اس ذكرو تذكير كااطلاق آج كل ان واعظانه تقريرون پر جو باہ جو عام طور پر واعظ حضرات كرتے رہيے ہيں اور جن ميں ققے، اشعار اور سلیّات اور ظامات کی بحرار ہوتی ہے۔ مالا تکہ قطع بدعت ہیں اور اکابرسلف نے قصر کو کے باس بیفنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں 'اور ابو بکڑو عمر کے دور خلافت میں قعموں کا وجود نہ تھا۔ یماں تک فتنہ پیدا ہوا' اور قصتہ کو نکل کھڑے ہوئے ابن عمر کی ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک روزوہ مسجد سے باہر نکل کیے اور فرمایا کہ جھے تعتبہ کو نے مجدے تكالا ب اگر تعتبہ كوند مو يا تو يس مجدے ند تكا۔ مم الكتے بيں كديس نے سفيان توري سے بوچھا: کیا ہم تعد کو کی طرف من کرے بیٹ سکتے ہیں۔ انھوں نے فرایا کہ بد عنیوں کی طرف سے رخ پھر کر بیٹا کو۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج ہد کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ اجرف قت کویوں کو قتے بیان كرنے سے روك ريا۔ ابن سيرين نے فرايا كہ اميركو ايك بمترين كام كى وقتى لى۔ اعمق ايك روز بعروكى جامع معجد من تشريف لے محصہ دیکھا کہ ایک مخص بیان کررہا ہے اور کمہ رہا ہے کہ ہم سے اعمض نے روایت کی۔ اتنا سنتے ہی اعمض طلقہ وعظ میں جامعے اور اپن بغل کے بال اکما فرنے گئے۔ واعظ نے کما : 'بوے میاں ! جہیں جمع کے سامنے بال اکما فرتے ہوئے شرم نسیں اتی۔ اعمش نے کما میں کون شرم کود میں قوست اوا کردہا ہوں۔ قوجمونا ہے کہ اعمش کی طرف مذاہب منسوب کردہا ہے۔ میں ا عمش موں اور میں نے تھے سے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ وروع کو تفتے کہنے والے اور میک ماس والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے بعنو کی جامع مجدے ایک قصد کو واحظ کو ہا ہر تکال دیا تھا لیکن جب حسن بعرى كاومظ سالة انسي بابرنسين كالا-اس لي كدوه علم أفرت كربار من مختلو كرتے تھے موت كويا وولاتے تھے انس ك عیوب اور عمل کے فتنوں سے آگاہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ شیطانی دسادس کیا ہیں اور ان سے بیجنے کی کیا تدویری ہیں۔ خدا تعالی کی نعتوں کا ذکر فرماتے ہے اور ان نعتوں کا مقابلے میں بندوں کی شکر گزاری اور مقت کشی کی کو آبی میان کرتے تھے۔وہ یہ بھی بیان فراتے تے کہ دنیا حقیر چز ہے۔ ناپائیدار ہے ' ب وفا ہے 'اس کے مقابلے میں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا کرتے

شری تذکیر : شری تذکیرہ ہے جس کی مدیث میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ابوذر فراتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس علم میں حاضر ہونا بزار رکعت برجے ' بزار بیاروں کی عیادت کے فرمایا کہ قرآن کی طاوت بھی علم ہی ۔ افضل ہے۔ کس نے بوچھا ! یا رسول اللہ! قرآن پاک کی طاوت ہے بھی افضل ہے، فرمایا کہ قرآن کی طاوت بھی علم ہی ۔ مفید ہے۔ (۱) عطاکا قول ہے کہ ایک مجلس ذکر 'ابود لعب کی سر مجلسوں کا کفارہ ہے۔ یہ معرص اورا طفین اس طرح کی احادیث اپنی قول ہے کہ ایک بطور دلیل استعمال کررہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹرافات کا نام تذکیر رکھ لیا ہے۔ ذکر کے پندیدہ طریقے چھوڑ دیے ہیں اور ان قسوں کو اپنی روڈو شب کا مشغلہ بنالیا ہے۔ جن میں اختلافات بھی ہیں اور کی بیشی کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ قسے ان قسوں سے بالکل الگ ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں۔ ان میں وہ قسے بھی ہیں جو مفید ہیں اور وہ بھی ہیں جو جب ہونے دو الوں کے لیے معز ہیں۔ جو مخص قسہ کوئی کا فن افقیار کرتا ہے وہ کی اور جموث 'مفید اور معز میں خلط کریتا ہے۔ ای لیے اس طریق تذکیر ہے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام احمد صغبل قراتے ہیں کہ لوگوں کو سے حالات بیان کرنے والوں کی ہی مروث ہیں ہیں جو مند ہیں اور ماسے آتا ہے کہ اگر قصے انہیاء علیم السلام والوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشن میں قسہ کوئی کے سلط میں یہ اصول ساسے آتا ہے کہ اگر قصے انہیاء علیم السلام والوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشن میں قسہ کوئی کے سلط میں یہ اصول ساسے آتا ہے کہ اگر قصے انہیاء علیم السلام والوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشن میں قسہ کوئی کے سلط میں یہ اصول ساسے آتا ہے کہ اگر قصے انہیاء علیم السلام

<sup>(</sup>۱) يو مديث يلے باب من گذر چى ب-

ک دبی زندگی ہے متعلق ہوں اور قصد کو سپا ہوتوا سے قسوں کے سننے ہیں بقا ہرکوئی برائی نہیں ہے۔ البتر اپنے فیص کو جا ہیے کہ
وہ جمون ہے احرّاز کرے اور وہ واقعات بھی بیان نہ کرے جو اگرچہ ہے ہوں لیکن ان میں صاحب واقعہ کی افرشوں اور کو آاہوں کا
تذکر ہو۔ ان کے ایسے واقعات بھی ذکر نہ کرنے جا بیس جنس موام نہ بھی سکیں۔ اس طرح وہ افوش بھی ذکر نہ کرے جس کے
کفارہ کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گئت نیکیاں کی بول۔ اس لیے کہ موام محض غلطی کو اپنے لیے ولیل بعالیت جی اور اس
اپنے گناہوں کے عذر کے بطور پیش کرتے ہیں کہ فلاں بھے کے ہارے میں بیان کیا جا آب ہے۔ اگر میں نے یہ گناہ کرلیا تو کیا ہوا بھے سے
زیادہ بزرگ اور افضل محض نے اس کا ارتکاب کیا ہے اور سی جراس کو اللہ تعالی کے تیش جری بعاور تی ہے۔ چتانچہ اگر
قصد کو اپنے تعبوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر تھتہ کوئی جن جنس ہے لیکن اس کے باوجود بھی وی تھتے اسے کے
جائم کے جو قرآن و صدیت میں ذکور ہیں۔

من گرت قعے اور ر اللف تھ : بعض اوگ اپے ہی ہیں جو اطاعات کے سلط میں رفہت دلانے کے لیے قتے ہمانیاں گر لئے ہیں اور اپنے اس قبل کو بھی خیال کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ جوٹی ہے کہ ہمارا متصد گلوں کو راوح تن کی طرف بلانا ہے۔ یہ ایک شیطانی و سرست ورز ر مقیقت ہے کہ اطر اس کے رسول کے کلام میں انتا کچے موجود ہے کہ اس کے ہوئے جموث کی ضروت ہی باتی فیس رہتی اور شین دوتی اور شدی ہی گئی ہی ہائی من کرتے ہیں مالا کھ ہے کے محلف کو کموہ سمجا کیا ہے اور اسے تعنی قرار دیا گیا ہے چنانچ سعد بن ایل و قاص کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزادے عموم کی کام کے لیے ان کے پاس ما ضروع اور اپنے مقصد کا اظہار مقفی اس کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزادے عموم کی کام کے لیے ان کے پاس ما ضروع اور اپنے مقصد کا اظہار مقفی اس میں کروں گا جب تک آخری میں حرکت تو ہے جس سے بھے نفرت ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک تیری ضرورت میں کروں گا جب تک تو تو یہ تک می والیت میں ہے کہ آخریت صلح بارٹ میں کروں گا جب اللہ این روایت میں ہے کہ آخریت صلح بارٹ میں کروں گا جب اللہ این روایت میں ہے کہ آخریت صلح بارٹ و میں کرار شاد فرایا۔

اياكوالسجعيالين رواحة (ابن ي الوقيم ام)

اے این رواحد آ این آپ کو جے سے دورو کو-

اس سے معلوم ہوا کہ وو کلوں سے زیادہ کی بھع تکلف شار کی جاتی تھی اور اس سے منع کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی ایک روابت میں ہے کہ ایک مخص نے جنین کے خوں بما کے سلیلے میں یہ الفاظ کھے۔

کیف ندی من لاشر بولااکل ولاصاح ولااستهل و مثل ذلک بطل ہم اس بچی دیت کیے دیں جس نے نہا 'نہ کھایا 'نہ دیجا'نہ چاآیا'اس جیسا تو معانی کے قابل ہے۔ سر معرف میں میں میں میں میں دیں وردہ میں ا

يه الفاظ من كر آخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا-اسجع كسجيع الإعراب (ملم)

ميون تي من كالد-

اشعار کا حال : بد حال تو تعتوں کمانیوں کا بہداب آیے! اضعارے متعلق منظور مرتے ہیں۔ آج کل واعلین کے ہمال اشعاری می کارت ہے۔ شعراور شاعروں کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ا - وَاشْعَرُ اَءُيْتَ عُهُمُ الْعَاقِينَ الْمُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادِيَّهُ يُمُونَ - (ب١٠، ١٥٠ اسه ٢٢٠١)
اور شاموں كى راه أو به راه لوگ علاكرت بين اليائم و معلوم كس كدو (فيالى مضامين كے) جرميدان من جران عراكرتے بين-

٢ - وَمَاعَلَّمُنَاهُالسِّعُرُ وَمَايَنْبَغِي لَهُ - (١٣٠/٢٥ ١١٠٠١)

اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور نہ وہ آپ کے شایان شان تھا۔

جس طرح کے اشعار ہمارے وا حقین کی تقریروں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے بیشر عشق کی کیفیت معنوق کے حسن و بھال کی تعریف اور وصال و فراق کے قسوں پر مشمل ہوتے ہیں۔ کہل وظ میں سیدھے سادھے حوام اور تم برھے لیے لوگوں کا جمع ہو آ ہے۔ ان کے دلول میں خوبھورت چہوں کا حجل رہتا ہے۔ وہ جب اس مے۔ ان کے باطن میں شہوت کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ ان کے دلول میں خوبھورت چہوں کا حجل رہتا ہے۔ وہ جب اس طرح کے بے ہودہ اشعار سنتے ہیں تو ان میں شہوت کی آگ ہو گا۔ اس کے مرف وی اشعاد استعال کرنے کی اجازت ہے جن میں قصیحت و سکمت ہو وہ ار انسی بلور دلیل یا مانوس کرنے کی فرض سے استعال کیا جارہ ہو۔ انتخارت سکی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں۔

انمن الشعر لحكمة (١٤١٧)

بعض اشعار محمت سے پر ہوتے ہیں۔

تاہم اگر مجلس وعظ میں مرف مخصوص لوگ ہوں اور ان کے ول اللہ تعالی کی مجت سے سرشار ہوں تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے ہوں ہوتے ہیں کیونکہ شنے والا سنتا ہے دہ معنی پھیان لیتا ہے جو اس کے دل میں موجد ہوں۔ اس کی تقصیل باب السماع میں بیان کی جائے گ۔

بھن بزرگوں کے متعلق بیان کیا جا گاہے کہ وہ عام مجلسوں میں و ملا کرنے ہے۔ حضرت جدادہ اوی و حسد اللہ علیہ دس یارہ آدمیوں میں تقریر کرتے اگر تیا دو اور کے خواموش رہتے۔ ان کی مجلس و مقل میں ہمی ہیں ہے ایا وہ افراد شریک نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ سالم کے مکان کے دروا اسلام کے دروا اسلام کے دروا اسلام کے دروا اسلام کے مکان کے دروا اسلام کے دروا اسلام کے دروا اسلام کے دروا کہ جاتا ہے میں کہ میں اسلام کے دروا کہ دروا کی میں کے دروا کی میں کے دروا کے دروا کے دروا کی دروا کے دروا کے دروا کی دروا کی دروا کی دروا کے دروا کی دروا کی

شطحیات : شلحیات دو جین ہیں جنیں بعض صوفیوں نے کوئل ہے۔ اس طرح کی شلحیات دو طرح کی ہیں۔ پی شلمیات دو میں کہ ہیں کہ ہیں ہو حتن افی اور وصال افی کے متعلق ان صوفیوں نے حقی ہیں۔ اس سلط میں است بلاد و ہا گا۔ دو سے کے جی کہ طاہری اجمال بیکار نظر آتے ہیں۔ بعض اوگ تو وحدت کا دعوی کر بیٹے۔ کتے ہیں کہ عجاب الحق کیا مشاہدہ میں ہوگیا ، خطاب حضوری عاصل ہوا۔ تم یہ کتے ہواور ہمیں یہ حکم ہوا و فیرود فیرود اس طرح کے دعووں کے سلط میں دہ حسین ابن مضور طان اور صورت اس طرح کے چور دعوے کئے تعلق ورافا الحق کما تعاجس کی وجہ سے انسی صور حال ہیں دو اس طرح کے دعووں کے سلط میں کہ انسین مصور طان آور میل وجہ سے انسین مصور کے اس طرح کے دعووں کے سلط میں اور ہے انسین کو جہ سے انسین کی اور کہ بیان کا کہ اندون نے سجائی مسائی کی اور کہ میں ہوا ہے ہمال کا کہ انسین ہیں اپنی کھیتی یا ڈی چھوڈ کر اس طرح کے دعوے کر نے میں مورت ہے نہ مقامات اور احوال طے کرنے کی اور نہ تزکیہ فنس والماج کے اس طرح کے دعوے کرنے میں انو کو کہ میں ہوا ہو کہ ہوں کہ اس طرح کے دعوے کرنے میں اور میں علام اور منا تھو گو وہ ہوں کہ کر بیجھا چیزانا چاہج ہیں کہ یہ اموال سے کہ اس طرح کی اور منا تو گو کہ ہوں کہ اس طرح کی ایس کہ اس طرح کی باتیں عوام میں بڑ چڑنے تی ہیں اور یہ اتی معراور خطرناک ہیں کہ اگر کوئی فیس اس طرح کی باتیں عوام میں بڑ چڑنے تی ہیں اور یہ اتی معراور خطرناک ہیں کہ اگر کوئی فیس اس طرح کی باتیں عوام میں بڑ چڑنے تی ہیں اور یہ اتی معراور خطرناک ہیں کہ اگر کوئی فیس اس طرح کی باتیں عمر کی بات کے قوری کہ اس طرح کی باتیں عوام میں بڑ چڑنے تی ہیں اور یہ اتی معراور خطرناک ہیں کہ اگر کوئی فیس اس طرح کی باتی میں جو کوئی کی بات سے خود کی بات کی حوار ذالمان میں ہوئی۔

حضرت بایزید بسطامی ہے جو قول نقل کیا کمیا ہے اوّل قواس کی محت میں کلام ہے لیکن اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ خدا بی کی شان میں اس کے کسی ارشاد کی تائید میں کے ہوں گے۔ شکا "دل دل میں وہ یہ آیت تلاوت فرمار ہے تھے اور پھرزدر زور ہے "سجانی سجانی" کہنے لگے۔

إِنَّنِي آنَااللَّهُ لَا الْهَالِأُ إِنَّا فَاعْبُلُنِي - (١١٠/١٠) مع ١١٠

من الله مول ميرك سواكولي معرو نيس تم ميري عي عوادت كياكد-

اس سنے والے کو یہ نہ جمہ نا چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کردہ ہیں بلکہ وہ جملہ بھی اس آیت کی طرح بطور دکایت تھا۔

ھطعیات کی دو سری سم میں وہ مہم الفاظ شال ہیں جن کے تواہر تواجہ ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی خطرناک اور غیر منیہ ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جی کے معنی خود کنے والا بھی نہیں سجمتا بلکہ محض وہا فی خلل یا پریٹان خیا لی کے باعث ان کی اوائیکی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہی نہیں ہوتا بلکہ بغیر سمجے سنا ہوا د ہرانا شروع کردتا ہے۔ ایسا عموا میں ہوتا ہی ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سمجستا ہے کہ نو کہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سمجستا ہے کئی کمی دو سرے کو نہیں سمجما سکتا اور نہ ایس عبارت وضع کر سکتا ہے جس ہے اس طرح کے کام سے قائدہ کے بجائے ول و دماتے پریٹان ہوتے ہیں۔ ذہن الفاظ کے ذریعہ ظاہر کرنے کے فن سے واقف ہے۔ اس طرح کے کام سے قائدہ کے بجائے ول و دماتے پریٹان ہوتے ہیں۔ ذہن الحق ہیں۔ یہ اس طرح کے کام سے قائدہ کے بجائے ول و دماتے پریٹان ہوتے ہیں۔ ذہن الحق ہوں۔ یہ جو میں۔ یہ جو الحق ہوں کے مطابق سمجما سکتا کہ در ارشاد نہوں ہے جاتے ہیں جو مقمود نہ ہوں۔ اس طرح کے کام سے قائدہ کے بجائے ول و دماتے پریٹان ہوتے ہیں۔ ذہن سے حالا نکد ارشاد نہوں ہے۔

ماحدث احد کم قوم ابحدیث لایفهمونه الاکان فتنه علیهم (این ان ااردیم) بو هخص تم یس سے کی قوم کے سامنے ایک مدین بیان کرتا ہے جسود نہ تھے ہوں قریر مدین ان کے لیے فتد کا باعث بوتل ہے۔

كلموالناس بما يعرفون ودعواما ينكرون اتريدون ان يكذب اللهورسوله (بخاري)

کوں سے وہ ہاتیں کر جو وہ جانتے ہوں جو وہ نہ جانتے ہوں ایس ہاتی کو ممیاتم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔

یہ علم ایسے کام کے متعلق ہے جے متعلم سجتا ہو لیکن سامع کی عقل اس کی قیم سے قاصرہو۔ اس سے اندازہ کر لیچ کہ وہ کلام کیے جائز ہو سکتا ہے جسے بنائز ہو سکتا ہے جسے بنائز ہو سکتا ہے جسے بنائز ہو سکتا ہے جس کہ عکمت کی ہاتیں ایسے لوگوں کے سامتے بیان کروجو ان ہاتوں کے اہل نہ ہوں۔ آگر ایسا کروگے تو حکمت پریہ تمہارا علم ہوگا اور جو حکمت کے اہل ہوں انہیں ضرور سناؤ ورنہ ان پر علم ہوگا۔ اپناطل نرم دل حکیم کی طرح کرلوکہ دواوہاں لگا بہ جمال مرض دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئے ہے کہ جو تعمل کا الموں کے سامتے حکمت کی ہاتیں کرے وہ جال ہے اور جو اہل لوگوں کو نہ ہتلائے وہ شام ہے عکمت کا ایک حق ہے اور چو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ ہرجی دار کو اس کا حق دینا چاہیے۔

طامات کی بحث : طامات میں وہ امور مجی واطل ہیں جن کا ذکر شخوات کے بیان میں آیا ہے۔ لیکن ایک چیز ایس ہے جس کا تعلق صرف طامات سے ہوں کا کوئی قائدہ سمجھ نہ تعلق صرف طامات سے ہو دور ہے کہ شریعت کے افغاظ کے طاہری معانی کو ایسے باطنی مقاجم سے بدلناجن کا کوئی قائدہ سمجھ نہ آتا ہو۔ شکا فرقہ باطنیہ ہے وابستہ لوگ قرآن مجمد میں آتا ہو۔ شکا فرقہ باطنیہ ہے وابستہ لوگ قرآن مجمد میں اس طرح کی باویلات جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب الفاظ کے طاہری معنی میں شری وکیل یا عقلی ضرورت کے بغیر ترک کروسیتے جائیں کے تو الفاظ بے لوگوں کا احماد باقی

نہیں رہے گا۔ اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منعصت ختم ہو جائے گی بتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ کے اصل مغموم سے احتاد اٹھ جائے گا' اور باطنی معنی تعناد کا شکار ہر جائیں ہے ہمیونکہ ہر فض کا باطن ایک نہیں ہے' اور نہ خیالات ایک ہیں۔ ہر فض الفاظ کو اپنے معنی پہنائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی ہر حت ہے جس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔

اہل طابات کا دامد مقصدیہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو مجیب و غریب معنی پہنائیں اس کے کہ بی اور عجیب و غریب چیزی طرف عام طور پر دل ماکل ہوجاتے ہیں' اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اہل باطن عنے اسپناس طربق کارسے شریعت کو تباہ و بہواد کرڈالا قرآن پاک کے ظاہری الفاظ میں آویلات کر کے اضمیں اپنے خیالات سے ہم آہنگ کرلیا۔ ان کے عقائد کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب "المستنظمری" میں بیان کی ہے۔ یہ کتاب اس فرقے کے رویس تعنیف کی مجی۔

اللطالة فرآن إك من جوالد العطات كي إلى كاكم ماليد آيت عد

اِنْهَبُ اِلْيَ فِرْعُونَ إِنَّهُ طُغَلَى ۔ (بُونَ الْمُعَالَ الْمُعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيلِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تم فرعون کے پاس جاؤاس نے بدی شرارت افتیار کی ہے۔

ان لوگوں کا کمنا ہے کہ اس آیت میں دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون سے مراد دل ہے۔ کیونکہ وی سرکش بھی ہو تا

وَانَالُقِ عُصَاكَد

اورا بي لا تفي ذال دے۔

ے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالی کے علاوہ ہراس چزے قطع نظر کراوجس پر احدادر بحرومہ ہو۔ ایک اور مثال یہ حث عند

> تسحروافانفیالسحوربرگة (عاری دسلم) حری کماؤکد حری کمانے میں برکت ہے۔

اس مدیث میں وہ یہ کتے ہیں کہ "تسحروا" ہے مراد سمی کھانا نہیں ہے "بلکہ سمرے وقت دعااستغفار کرتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دو سری تاویلات ہیں جو حضرت میداللہ ابن عباس اور ور سرے علاء ہی معتول ہے۔ ان میں ہے بعض تاویلات کا باطل ہونا تو کسی دلیل کا تخاج ہی تہیں ہے۔ شاق کی تاویل کہ ذکورہ بالا آیت میں فرعون ہے مرادول ہے کہ کس قدر معلی خیز ہے اس لیے کہ فرعون ایک فیض تھاجس کے بارے میں ہمیں بدتوا تر یہ بات بہتی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فرعون کا وجود ایسانی تھا جیسے ابو اسب یا ابوجسل کا فرون کا وجود ایسانی تھا جیسے ابو اسب یا ابوجسل کا فرون کا وجود ایسانی تھا جیسے ابو اسب کی اور کا وجود ایسانی کی جس سے بنے نہ کہ ملا تک یا شیطان کی جس سے کہ ان کا وجود خیر محسوس ہو تا ہے "اس ملم سے کے استففار مراد لیز بحق صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آخمضرت ملی اللہ علیہ و سلم رمضان میں بوقت سحر کھانا تناول فراتے تھے۔ ارشاد فراحی شیط

هلمواالى الغذاءالمبارك (ايرداور نال) مارك كمان كي طرف آؤ-

اس طرح کی تاویلات متواتر اخبار یا حتی دلاکل سے باطل ہوجاتی ہیں۔ بعض تاویلات ظمن عالب سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق فیر حتی امور سے ہوتا جہ برحال ہے سب تاویلات حرام ہیں ان سے گرائی تھیلی ہے اوگوں کا دین خراب ہوتا ہے۔ یہ تاویلات نہ صحابہ کرام سے معقول ہیں اور نہ تاہین سے 'نہ حضرت حسن ہمری سے حالا نکہ وہ بھی اسلام کے مبلغ اور واقی تھے 'اور لوگوں کو وعظ و نفیحت کرنے میں دلچیں لیتے تھے۔

أتخضرت معلى التدعليه ومهم كاارشاو يبيد

من فسر القُرْ آن براً بعفليت وأمقع ممن النار- (10) بوض قرآن كي تغيراً في رائع مرياس كالمكانا جنم -

اس مدیث سے الی ہی تاویلات کرنے والے لوگ مرادیں۔ تغیرالرائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یاک کی تغیرانی کی رائے کے اثبات یا محقیق کی غرض سے کی جائے اور اس کے لیے قرآنی شوار بھی پیش کیے جائیں۔ چاہے وہ شواہر عقل و نقل اور افت کے اعتبارے اس کی رائے کے مطابق شد مول۔ اس مدین کا بیہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تغییر میں استنباط اور ترترنہ ہو۔ ایس بے شار آیات ہیں جن کے معانی میں معاب کرام کا انتخاف ہے۔ اور اس اختلاف میں ایک دو نہیں بلکہ چو 'سات تك اقوال منقول ہيں۔ بعض اقوال است مخلف ہيں كہ اقصي تطبق نبين دى جائے، اس سے ما مرمو تا ہے كہ وہ تمام مخلف تغییریں محابہ کرام کے فکر'اشنباط اور اجتماد کا متبہ ہیں۔ آنخسنرے ملی اللہ علیہ وسلم سے مطول نہیں ہیں۔ حضرت این عباس کے لیے آخضرت ملی الله علیه وسلم کی بدوعامی جارے اس دعوی کا مائید کرتی ہے۔

اللهم فقهمفي الدين وعلمه التاويل (عاري)

اے اللہ اسے دین میں فتیہ کر اور اسے معنی بیان کرنا سکھلا دے۔

الل طامات أكر ابني ماوطات كوحل محصة بين اوريه جائے كه باوجودكم ان كے بيان كرومنعى قر آنى الفاظ و مارات ، مم آبک نسین بین ده یه دعوی کرتے بین که بهارا مقعدان اوطات کے دربعد لوگوں کو حق کی طرف بانا ہے تو وہ ان لوگوں کی طرح بین جو كنى اليے امرے مليے ميں جس كا شريعت ميں ذكر تد يو كوئى مدين وضع كركے الخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف منوب كر دیے ہیں ان کا یہ عمل کھلی مراہی ہے۔ ایسے ہی اوگ اس مدیث میں مراو ہیں:

من كذب على متعمدافليتبوامقعد من النار واري وملم جو محض مجمد پر جان بوجد كرجموث بولے وہ اپنا محكانہ جتم ميں بنا لي

بلكه مارے خیال میں قرآن و مدیث کے الفاظ میں اس طرح کی تاویات موضوع روایات ہے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لے کہ ان سے تو قرآن وحدیث کے الفاظ سے احتادی اٹھ جا آہے۔

اس بوری تعمیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شیطان نے لوگوں کی توجہ کا مرکز ایسے طوم کے بجائے بہے علوم کو بنا دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ علاء سوم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتھوں نے علوم کے ناموں میں تحریف کی اور ان کو میچ کیا۔ اگر آپ محض لفظ کی شرت کی بناویر کسی ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں گئے جو اس نام کے ساتھ قرن اوّل میں معروف تھا تو یہ ممکن نہ ہوگا۔

حكمت : بانجال لفظ حكمت مهد آج كل حكيم كالفظ طهيب اشام اور نجى كي لي بمي استعال كياجا ، به بكد جو مخص سروں پر بیند کرفالیں نکالا ہے اے بھی علیم کدویا جا اے حالا تکہ قرآن پاک میں عمّت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:۔ يُونِي الْحِكْمَةَمَنُ يُّشَاءُومَنُ يُوتُ الْحِكْمَةَ فَقَّذُاوُنِي ِّخَيْرٌ ٱكْثِيْرٌ ال

> دین کا قم جس کو ہاہے دے دیتے ہیں اور جس کودین کا قم ال جائے اس کو بدے خری چیز ال حی۔ اور آنخفرت ملى الله في محمت كى تعريف مين يه كلمات ارشاد فراست كلمتمن الحكمة يتعلمها الرجل خير لمعن الننيا ومافيها اگر آدی عکمت کا ایک لفظ سیکھے تواس کے حق میں بید دنیا و انبہاہے بھتر ہے۔

فور فرائي پلے حکت کا کیا مفوم تھا؟ اور اب کیا ہے؟ اور یہ حکت ہی پر کیا سوقوف ہے د جائے کئے القاظیمی یہ تلبیس کی جی ہے کہ ما و سوکے فریب میں نہ آؤ۔ وین بین ان کے ذریع ہو خرابیاں پیدا ہوئی رہیں شیطان ہے ہی نہیں ہوتیں بلکہ شیطان ہی لوگوں کو دین کر سے کے ملاء سوء کا سما والیتے ہیں۔ ایک دواجت میں ہے۔

لماسٹل رسول الله صلی الله علیہ وسلم عن شر المخلق أبی و قال اللهم اغفر "
حثی کر رواعلیہ وقال معم علما عالسوء (داری معردار)
جب آخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے بر ترین علق کے معلق ہو جا کیا تو آپ نے بالا نے سے اتفار فراویا "
اور کما اے اللہ مغرب کر بمال تک کہ ہو چھے والوں نے کی مرتبہ ہو جاتو آپ نے فرایا بحد ملاء سوء ہیں۔

خلاص کلام : گذشتہ مفات میں ہو کھ بیان کیا گیا ہے اس سے افتے اور یرے طوم کا قرق واضح ہوچکا ہے ہی سعلوم ہو گیا ہے کہ برے علوم اچھے علوم سے ملنبس کیوں ہوجاتے ہیں۔ اب بڑھنے والوں کو افتیار ہے۔ وہ نفس کی ہملائی چاہیں سلف کی پیدی کریں اور چاہ فریب میں کر کرون اپند کریں قرآنے والوں کے تلقی قدم پر چلیں۔ سلف کے علوم مث بچے ہیں۔ اب طم کے نام پرجو کچی ہو رہا ہے وہ بدعات کی تعریف میں آیا ہے ' آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرای میں کس قدر صداقت سے۔

بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبي للغرباء فقيل ومن الغربا؟ قال الذين يصلحون ما افسده الناس من سنتي والذين يحيون ما اما تو من سنتي (تنه)

اسلام خریب (جما) شروع ہوا ہے اور خریب ہی رہ جائے گا۔ خوطخری ہو خراء کے لیے مرض کیا گیا: غرباء کون جس؟ فرمایا: واللہ عندی کو کون جس؟ فرمایا: وولائے جو میری ان سنن کی اصلاح کرتے ہیں جنسیں لوگوں نے باور ان سنن کو زندہ کرتے ہیں جنسیں لوگوں نے مثا ڈالا ہے۔

ایک اور مدیث می سے

الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير من ينهم في الخلق أكثر من يحبهم (ام)

فواء کم لیکن نیک لوگ ہوں کے بہت ہے لوگوں کے درمیان۔ ان سے نفرت کرنے والے ان سے عبت کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گ۔

یہ علوم اس طرح خریب ہو مجے ہیں کہ اگر گوئی ان کا ذکر ہی کرتا ہے او لوگ اس کے دشمن ہوجاتے ہیں۔ اس لیے حصرت سغیان قوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کمی عالم کے دوست زیادہ دیکھو تو یہ سمجھ لوگ وہ عالم حق و باظل میں خلططط کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگروہ حق بات کشنے والا ہو تا تو اس کے دشمن زیادہ ہوتے۔

## الجھے علوم میں علم کی بسندیدہ مقدار

جانا ہاہے کہ پی نظرموضوع کے لحاظ سے علم کی تین تشمیں ہیں۔

ا - ووعلم جس كا تحورًا بحي يرا بواور زياده بحي-

٢ - وه علم جس كا تعورًا بعى المجما مواور زياده بعى الكدجي تدر زياده مواى تدراجها --

۳ - تیرے پیر کہ اس کا تھوڑا (مینی بقدر کفایت) تواجما ہولیکن زیادہ قابل تعریف نہ ہو۔

یہ جنوں دسمیں جم کے حالات کے مشابہ ہیں بھیے خوبھورتی کیا تدریق کم ہویا زیادہ ہر جال ہیں پندیدہ ہے۔ یا بد صورتی اور بد مزای کم ہویا زیادہ ہر حال ہیں تا پندیدہ ہے۔ بعض حالتیں الی ہیں کہ ان ہیں اعتدال اجھا ہوتا ہے۔ بھے مال کا دینا تو اچھا ہے گر اسراف پندیدہ نہیں ہے۔ حالا نکد اسراف بن ہی مال والے آئے ہی کا جمہ تو قاتل تعریف ہے لیکن تبور مستحن نہیں ہے اگرچہ تبور بھی شجاحت ہی کی جس ہے میں بالوں ہو ہو۔ بیلی جس کی مثال ہو گئے۔ بھی جس کی مثال ہو گئے۔ بھی جس کی مثال ہو گئے۔ کی مثال ہو علم ہے جس بھر وین کا فائمہ ہونہ دنیا کا 'یا اس کا نقصان فائدے کے مقالے بیلی جس کی مثال ہو گئے۔ کی مثال ہو گئے ہوں ہو بیلی جس کی مثال ہو گئے۔ بھی حس سے کوئی فائمہ ہونہ ہو ہو۔ بیلی حس کی مثال ہو گئے ہوں ہو بیلی ہو گئے۔ بھی مرک حال ہو اللہ ہو اللہ ہو ہوں ہو بھی جس کہ ان کا مصرے کوئی فائمہ تعرب ہو ہوں ہو بھی جس کہ ان کا مصرے کوئی فائمہ تعرب ہو ہوں ہو بھی جس کہ ہو تا ہے۔ وہ طاب ہو ہو ہو بھی ہو گئے ہوں ان کی تحصیل میں صرف کرنا جمالت کو مطاب ہو ہو ہو ہو ہو گئے ہو گئی ہو تھی ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی

تیری قتم میں وہ علوم سے جن گی ایک مخصوص مقدار متحن ہے۔ ایسے علوم کاذکر فرض کقاید کی بحث میں آچکا ہے۔ ان میں سے مرحلم کے تین درجہ ہی کہ سکتے ہیں۔ دوم متوسط سے زا کد جس کی آخر سک انتخاب ہو۔ دوم متوسط سے زا کد جس کی آخر سک انتخاب ہو۔

 دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال نبتا سمل ہیں اور ول کے اعمال مشکل ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کروی کیلی ووائیں نہ استعال کرے محض جم پرلیپ کرا تارہ اس سے فائدہ کے بجائے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہی حال ول کا بھی ہے والے امراض کے لیے محض ظاہری اعمال کائی نہیں ہیں۔ بلکہ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں چنانچہ اگر آ فرت مقصود ہے اور ابدی ہلاکت سے بچنا منظور ہے تو باطنی بالاکت سے بچنا منظور ہے تو باطنی بالاکت سے بچنا منظور ہے تو باطنی بالاک علاج کی طرف وصیان وہ ہم نے تیسری جلد میں ان باریوں کی تفسیل اور علاج کے طریقے بیان کر دیے بین اگر تم نے ہما دے بوئ طریقوں پر عمل کیا تو وہ مقامات ضرور حاصل ہوں گے جن کا ذکر ہم نے جن محفور کے جن کا ذکر ہم نے جن کا دیکھ ہیں۔ جب ذمین سے خود رو کھاس سے بین کے جن کا دیکھ ہیں۔ جب ذمین سے خود رو کھاس صاف کر دی جاتی ہیں۔ جب نہیں بھول آگے ہیں اور بمار آئی ہے۔

جب تک تہمیں اس فرض میں سے فرافت نعیب نہ ہو جائے فرض کنایہ کی طرف وجہ مت دو محصوصاً اس وقت جب کہ کوئی دو سرا مخص فرض کفالیہ علوم ہے واقف ہو اور لوگوں کی ضرورت ہوری ہوری ہواس کے کہ یہ سرا سرحماقت ہے کو محض ووسرے کی اصلاح کے لیے خود کو ہلاکت کی نذر کردیا جائے اس مخص ہے برا احق کون ہوگا جس کے کیڑوں میں سانے یا بچھو کمس میا ہواور وہ اے جم کرنے کے بجائے دو سرے کے چرے سے کھی اڑانے کے لیے چکماسی ش کرتا پھررہا ہو'اور وہ مجی ایسے منس کے لیے جوسانپ بچوکے کاٹ لینے ہے آسے محفوظ ندر کا سکے اور نداس تکلیف کودور کرنا اس کے بس میں ہو۔ اس وقت توائی قر کرنی چاہیے و سرے کے لیے بلاوجہ سر کمپانے کی کیا ضورت ہے ہاں آگر جہیں ترکیہ نفس سے فراغت نصیب ہوجائے۔ ما ہروباطن کے گناہوں سے بیخ ی ندرت مامل ہوجائے اور ایسا دائی عادت کے طور پر ہوتو فرض کا اید طوم کی تحصیل میں مشغول ہونے میں کوئی نقصان نمیں ہے۔ لیکن ان میں بھی قدرت اور ترتیب کا لحاظ رکھنا جا بینے۔ یعنی ملے قرآن پاک ، بھر مديث شريف كرعلم تغير اورد يكرعاوم قرآن منا ناع منوخ منعول موصول محكم اور مقالبه وقيره اس كے بعد مدعث ك علوم سکھنے چاہئیں پر صدیث و قرآن کے فرومی علوم کی طرف توجہ دی چاہیے۔ جن میں فقہ کو اولیت دی چاہیے مراس میں معتبر زاہب معلوم کے جائی خلافیات نسی۔ محراصول فقہ کو ای طرح باتی فرش کفایہ علوم کو اس دقت تک عاصل کرتے رمنا چاہیے جب تک عمروفا کرے اور وقت اجازت دے عمرانی زئدگی کے قیمی کھات کمی ایک فن میں کمال پیدا کرنے کے سرف مت کرد۔ اس لیے کی علوم بہت ہیں اور عمر مختصر ہے۔ یہ علوم دو سرے مقصود علم کے لیے الات اور مقدات ہیں خود مطلوب بالذات جیس ہیں اور جو چيز خود مطلوب نتين بوتي اس مين لک كراصل مقصود كو بعلانا بمترنسين بهد چنانچه مرك اى قدر علم لغات ماصل كرد جس سے عربی زبان کا سجمنا اور بولنا آسان ہو جائے۔جو لغات کم رائج ہول ان میں سے صرف وہ لغات جائے کی کوشش کرو جو قرآن و مدے میں استعال ہوئے ہوں تمہارے لیے علم افت میں اس سے زیادہ دفت لگانا ضروری نہیں ہے کی حال علم نجوم کا ہے کہ محن ای قدر علم حاصل کوجس کا تعلق قرآن و مدیث سے ہو۔

م پہلے بتلا مچے میں کہ علم کے تین مرات میں (ا) بدر کایت (ا) درجہ احدال (۳) درجہ کمال- ہم مدیث تغیر افتہ اور

كام من ان تنول مراتب كى مدود بيان كرم بين باقى علوم ك ان من قياس كرايا جائد

علم تغییریں مقدار کفایت یہ ہے کہ اسی تغییرردھی جائے جو مجم قرآن ہے دوئی ہو جیے علی واحدی نیٹا ہوری کی تغییرجس کا نام و بین ہے 'ورجہ اعتدال یہ ہے کہ وہ تغییرردھی جائے جو قرآنی حجم سے تین گنا ڈاکد ہو شاتھ نیٹا پوری کی تغییرالواسط- درجہ کمال اس سے ذاکد ہے۔اس کی نہ ضرورت ہے 'اورنہ آخر عمر تک اس سے فراخت ممکن ہے۔

مدے میں مقدار کفایت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کا اصل متن کی فاضل مدیث سے بڑھ او۔ راویوں کے نام یا و کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ کام تم سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ سب پھی کتابوں میں موجود ہے تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کتابوں پر احتاد کرو۔ بخاری و مسلم کے الفاظ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھو کہ جب بھی کسی مسئلہ کی ضرورت

پیش اسے وہ اسانی بھاری ومسلم کی سمی مدیث بیل حبیس ال جائے۔ درجوا عزال بیہ کہ تعیمین کے ساتھ حدیث کی دوسری کمانیں بھی پڑھو ورجو کمال بیہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں معقول میں دوسب پڑھو، چاہے وہ ضعیف ہوں یا قوی، صمح ہوں یا معال۔ ساتھ ہی اسپے بھی کی طرقی مقابت دوایوں کے نام اور حالات وفیرہ کا نظم بھی حاصل کو۔

فقہ میں مقدار کا بیت کی بھترین مثال "مخترالین" ہے جس کی "خیص ہم نے "خلامیة الحصر" میں کی ہے۔ درجدا عبد ال میں وہ کتاب پڑھ لی جائے جو الحصر سے جین کتا ذا کد ہو۔ کینی اسی تعلیم جنتی ہماری کتاب "الوسط فی المذہب" ہے۔ درجد کمال ہماری

كاب البيد بداس كے ساتھ فلد كى دوسرى كابي بى يرض جاعق بن

علم کلام کا ماصل صرف اتنا ہی ہے کہ جو عقیدے اہل ست سے سلف صالحین سے نقل سے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ البتہ ست کی حفاظت کے لیے علم کلام کی بچھ زیادہ مقدار صوری ہے۔ اور یہ ضرورت ہماری پیش نظر کتاب کی باب العقا کہ سے ہو سکتی ہے۔ درجیا معتدال ہد کا کتاب ہو اس کی مثال ہماری کتاب "الا قضاد فی الاحتقاد" ہے۔

علم کلام کی ضرورت : علم کلام کی ضرورت اس لیے ہے آگہ اس کے ذریعہ اہل برعت سے مناظرہ کیا جائے اور عوام کے دلول سے مبتدعانہ خیالات نکالئے میں مدو ہے۔ یہ مناظرے بھی صرف عوام بی کی مد تک مغیر ہیں ، بشرطیکہ ان میں تعسب پیدا نہ ہوا ہو ورنہ جمال تک ان مبتدعین کا تعلق ہے بنو تھو ڑا بہت مناظرہ کرلیتے ہیں انھیں اہل کلام کے مناظروں سے بہت کم فاکدہ ہوتا ہے اگر مبتدع کو تقریر میں خاموش بھی کر دیا جائے ہیں وہ اپنا نہ مب نسیں چھوڑے گا اور اس فلست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور اس فلست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور بید ضرور ہوگا۔ قرین فائی محض قوت مناظرہ سے حق کو خلط طور رہا ہے۔

قام اوگوں کا عال ہے ہے کہ آگر وہ کمی ہد می کی تقریر من کرداہ حق ہے مخرف ہو گئے تھے آ کی صاحب حق کی تقریر من کران کے خیالات ہی بھی است ہیں۔ اس کے خیالات ہی بھی است ہیں۔ اس کے خیالات ہی بھی است ہیں۔ اس کے خیالات ہی بھی است ہیں اس ہو آ ہے۔ خالفین میں ہی تعقیب ہیں اس ہو آ ہے۔ خالفین میں تعقیب ہیں دراصل ملاء سوء کی دجہ ہے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ حق کے تعقیب میں در سے تجاوز کرتے ہیں خصصب یا ہث دھری بھی دراصل ملاء سوء کی دجہ ہے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ حق کے تعقیب میں در سے تجاوز کرتے ہیں خالفین کو حقارت کی نگاہوں ہے دہتے ہیں اس کا آجام ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی مقارت کی نگاہوں ہی اور جاتے ہیں باطل کی زیادہ سے زیادہ آئید اور جمایت کرنے گئے ہیں اور جو الزام ان پر لگا جا آ ہے وہ اس کی تردید کرتے کہ جائے احتراف کرتے گئے ہیں اور اس کی تردید کرتے کہ ان لوگوں کو تھا تیوں میں شفقت اور حجت کے ساتھ سے خواج تو یہ زیادہ اچھا ہو تا اور کا میالی بھی اس طریق ہے گئے گئے ہیں محققب ہوں اور جنسی خالفین کو گالیاں دیے کا فن سے جو آ ہو گئے ہوں اور جنسی خالفین کو گالیاں دیے کا فن خوب آتا ہو۔ تعصیب ہی آج کل کے طاح کا تھوہ ہے گئی ان کا بھیار بھی ہے کہ ہم اپنے دوریا کی مقات کر دے ہیں۔ اور باطل مقائد کو دلوں سے نکال خوب کا خوب کا خوب کا خوب کے تارید کی مقات کر دے ہیں۔ اور موب ہیں اور باطل مقائد کو دلوں سے نکال میں مقتلے کے بیائے قدم جائے گئے در جائے گاہوئی در جائے گاہوئی در جائے گئے در جائے گاہوئی در جائے گئے در جائے گاہوئی در جائے گئے در جائے گئے گئے در جائے گاہوئی در جائے گاہوئی در جائے گاہوئی در جائے گاہوئی در جائے گئے در جائے گئے در جائے گئے در جائے گاہوئی در گئے گئے گئے در جائے گاہوئی در کر گئے گئے گئے در جائے گاہوئی در جائے

خلافیات کاعلم : خلافیات کابی علم جو موجوده دوری انجاد مواج یا وه کتابی جواس فن می تکمی جاری بین کیا وه مناظرے جن کا رواج عام ہے پہلے کبی موجود نے تھے۔ تم بھی کہی اس راوی خاک مت مجانا۔ اور ان علوم ہے اس طرح پچنا جس طرح زبر قائل سے بچتے ہو۔ اس لیے کہ یہ آیک شطرفاک مرض ہے جس نے آج کل تمام تیبوں کو حرص محد اور فخو میابات جیسی بیاریوں میں جنا کردیا ہے ہم مختریب اس موضوع پر تعسیل ہے تکمیں کے۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں توعلاء جو ہمارا موضوع مخن ہیں یہ کتے ہیں کہ جو مخض جس علم سے واقف نہیں ہو آس کا خالف ہو آ ہے۔ ایسے لوگوں کے کہنے سے تم یہ ہوتھے لینا کہ ہم علم خلافیات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے تواس فن میں ذندگی کے بوے لیتی لوات مرف کئے ' تصنیف ' مختیق' اور منا ظرود بیان میں اولین لوگوں پر بھی سبقت عاصل کی۔ محرافلہ تعالی نے ہمیں حق کا راستہ دکھلایا' اور اس فن کے عیوب سے واقفیت بخشی ہم اسے چھوڑ کراپنے نفس کی تکر میں لگے۔ تمہیں ہماری تصبحت اس نقطة نظر سے قبول کرنی جا ہیے کہ ہم تجربہ کار ہیں اور تجربہ کار کی بات صبح ہوتی ہے۔

یہ کا بھی مفالطہ انگیزے کہ فتولی علم شری ہے اور اس کی علنیں معلوم کرنے کے لیے ظافیات کا علم ضوری ہے کو نکہ خرب کی علنیں مغلوم کرنے کے لیے ظافیات کا علم ضوری ہے کو نکہ خرب کی علنیں بین قرن اول کے لیے ن صحابہ و تابعین ان بحثوں ہے واقف نہ تھے۔ حالا نکہ آج کل فقماء کی بہ نبست وہ علم فتولی ہے نیادہ واقف تھے۔ گھریہ ملتیں بھی علم فتولی کے لیے ضروری نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات فقمی ذوق کے لیے نقصان دہ بھی جی ۔ اس فن میں وہ لوگ مشغول ہوتے ہیں جن کوشرت اور جاہ طلب ہوتی ہے۔ بہانہ یہ گریت ہیں کہ ہم خرج کی علل طاش کررہ ہیں۔ حالا تکہ بعض اوقات بوری زندگی گذر جاتی ہے۔ اور عال ہے گذر کر اصل ذہب تک پہونچتا نعیب نہیں ہوتا۔ اس لیے خہیس چاہیے کہ شیاطین کا بوجھ اوران شیاطین الانس ہے بھی کتارہ کئی افتیار کو جو لوگوں کو برکانے تاور گراہ کرنے کے سلیط میں شیاطین کا بوجھ اگراں کہ بھی بچو اور ان شیاطین الانس ہے بھی کتارہ کئی افتیار کو جو لوگوں کو برکانے تاور گراہ کرنے کے سلیط میں شیاطین کا بوجھ اگراں۔

من المسل : اس بوری بحث کا خلاصہ ہے کہ تم یہ تعتور کراو خدا کے سامنے حاضرہ و موت طاری ہو چک ہے 'حساب کا سرطہ در پیش ہے ' جنّے دوزخ سامنے ہیں ' پھر سوچ کہ اس مرحلہ ہے گذر ہے کے لیے حمیس کس چیزی خبرورت ہے ؟ حقادی کا نقاضا یہ ہے کہ دی چیز سیکھوجس کی حمیس خدا کے سامنے ضرورت پیش آئے۔ اس کے علاوہ جو پچھ ہے آوک کمدو۔ بعض بزرگوں نے کسی عالم کو خواب میں دیکھا 'اور ان سے دریافت کیا:ان علوم سے حمیس کیا نفع طاجن علوم کے ذریعہ تم منا نگرے کرتے تھے اور جھڑے کرتے تھے۔ عالم نے اپنی جھلی پھیلا کر پھوٹک واری 'اور کما بودس علوم خاک کی طرح اور کیا۔ مرف دات میں برحی ہوئی نمازیں کام آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیدو سلم کا ارشاد ہے۔

ماضل قوم بعدهدى كانواعليه الألوتوالجدل بمقرأ: مَاضَرَ مُومُلكُ الآجدلا بَمْ قَرْمُ أَخْ اللَّاجِدَلا بَلْ هُمُقُومٌ خَصِمُونَ (تَدَك)

نس مراه بوتی کوئی قوم اس برایت کے بعد جس پروہ نتی محر جگروں کی نذر ہوگئ۔ مجرید آیت پڑھی: ماضر بوہ لک (آخر تک)

> رشادبارى ہے:-فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ (٣٠،١٠ ] تا ٤٠٠ سوجن لوگوں كے دلوں مِن جِي ہے-

اس آیت می الل دین ہے مراد کون ہیں؟ مدیث میں اس کاجواب ان الفاظ میں واکیا ہے۔
هماهل الجدل الذين عباهم الله تعالى بقوله و اخذر هُمُأَنُ يَفْتنُو كُ وَارى و

ره اوک جھڑے والے ہیں جن کو ضدا تعالی نے اس قال میں مراد ایا ہے۔ الدوسے فی کس تھے فتنہ میں جٹلانہ کردیں۔

أيك مضور مديث عد

ابغض الخلق الى الله الالدالخصيم (عارى دسم) برتي الله تعالى كنويك بحواله بي-

ایک بزرگ کا قول ہے کہ آخر نمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جن پر عمل کا دورانہ بند کردیا جائے گا اور جدل (جھڑوں) کا درازہ کول دیا جائے گا۔

چو تھا باب

## علم خلاف اوراس کی دلکشی کی اسباب وعوامل

اختلافی علوم کی طرف لوگوں کار جحان : تخضرت ملی الله علیه دسلم کی بعد منصب خلافت پر خلفاء راشدین جلوه افروز ہوئے۔ یہ لوگ عام باللہ سے نقبی احکام اور امور فاوی میں ممارت رکھتے تھے 'ان لوکوں کو فتیموں سے مدولینے کی بہت بی كم ضرورت پيل آن تحی-مبعی مورے كے ليے كى دو مرے كى ضرورت يراتى تحی- يى دج ب كداس دور كے علاء مرف علم آخرت کے ہورہے تھے۔ انھیں کوئی دو سرا معظمہ نہ تھا فاوی اور خلوق سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دو سرے پر ٹالتے تے اور جمہ وقت اللہ کی طرف معوجہ رہے تھے۔ جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے بد چانا ہے ، پھر خلافت ایسے لوگوں کو مل مئی جو اس كے الل ندمے 'خلافت كے ساتھ ساتھ وہ رسوخ في العلم كے بغير امور فادى كے ذمہ دار قرار بائے اس طرح الحين مجورا فقهاء کی مدلیق پڑی اور ہرمال میں ان کی معیت ضروری سمجی آکہ جو تھم وہ جاری کریں اس سلیلے میں علاء ہے بھی استعواب کر سكيل- اس وقت علائے باليين يس سے وہ لوگ باتى تے جو نمونہ سلف تے 'چنانچہ اگر جمی انمیں حکام كی طرف سے بلایا جا الروہ جانے سے پہلو تھی کرتے ، مجوراً عکام کو بھی سخت مدش اعتیار کرفی پڑی اضیں زیدسی سرکاری مدول پر بھلایا کیا۔ اور قضاد افاء کی زمد داریان تغویش کی میں۔ اس وقت او کون نے علاء کی یہ مرت دیمی کد امام عالم اور والی سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان میں بھی عزّت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مخصیل علم کاجذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ علم فاویٰ کی مخصیل میں مشغول ہو گئے ' ماکموں کے سامنے ماضری کا شرف ماصل کیا' اور ان سے متعارف ہوکر عمدے اور انعابات لیے۔ بعض علاء محروم بھی رہ مے ، بعض وہ اوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذات و رسوائی سے وہ بھی ا بنا دامن ند بچاسکے۔ فرضیکہ وہ فقهاء جو مطلوب تنے طالب بن مے اور جو مبعی حکام سے دور رہنے کی باعث مرتب وارتے ان کے درباروں میں ما مری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ آہم ایسے علاء دین بھی ہردور میں موجودرہ جنین اللہ تعالی نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی تونی عطا فرمائی۔

اس دور میں اکثر و بیشترلوگ افخا و اور قضاء سے متعلق علوم کی طرف زیادہ متوجہ تنے کیونکہ در حقیقت ہی علوم مرکاری عمدول کے لیے ناکز پر حیثیت رکھتے تھے پھر پچھ مربراہان ممکنت اور امراء حکام پیدا ہوئے جنہیں مقائد کے باب میں علاء کے اختلافات اور دلائل کی تفسیل جانے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام سے متعلق منا ظرانہ بحثوں سے دلی اور دلائل کی تفسیل جانے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام سے متعلق منا ظرانہ بحثوں کے طریقے ایجاد کے صفے۔ فریق ٹانی پر رکھتے ہیں تو وہ لوگ علم کلام کا مطالعہ کرنے گئے۔ بیٹار آلایلی کا مقام 'سنت رسول اللہ صلی احتراضات کرنے کے لیے سے دعوی و مناح کے ملے اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس طرح ہم دین الی کا دفاع 'سنت رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بدعت کی بی کی کرنا چاہتے ہیں۔ پیچلے فقساء ہمی کی کما کرنے سے کہ ہمارا مقصد دین کے احکام کا انہی طرح جانا اور مسلمانوں کی فقسی ضوریات کی بحیل کرنا ہے اور اس میں مخلوق کی جملائی ہیں فظر ہے۔ پھر کچھ امراء اور حکام ایسے آئے جشوں نے علم کلام میں منا ظرانہ بحثوں کی ہمت افزائی نہیں گ۔ ان کے خیال میں اس طرح کے منا ظروں سے نہ مرف یہ کہ جھڑ نے بیار ہوئے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی بتاہی تک نویت پہنی۔ لیکن یہ لوگ فقد میں منا ظرانہ برائی اور کھور کے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی بتاہی تک نویت پہنی۔ لیکن یہ لوگ فقد میں مناظرانہ اور کھور کے باہمی اختلاف کی اور فقمی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں نے فاص طور پر کھو ذیا وہ توجہ نہ دی۔ یہ نام مارہ میں اختلافات کی ترتیب و تدوی کے اسرار و رموز کی دریافت 'نہ ہمی اختلافات کی کھور ذیا دہ توجہ نہ دی۔ یہ نام مارہ اس علم مناظرانہ رکھ کے اصولوں اور ضوابط کی تفکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر اسب و عوال کے اثبات اور فادی کے اصولوں اور ضوابط کی تفکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کا بیں اعران میں مناظرانہ رکھ کے مباحث درج کے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں۔ معلوم نہیں ہمیور کے اند نے اند نے اس میں مناظرانہ رکھ کے مباحث درج کے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں۔ معلوم نہیں ہمیور کے اند نے اس میں مناظرانہ رکھ کے مباحث درج کے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں۔ معلوم نہیں ہمیور کے اند نے اس میں میں میں مناظرانہ رکھ کے مباحث درج کے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں۔ معلوم نہیں ہمیور کے انداز کے انداز کے اس کو اس کے انداز کو انداز کی کے اس میں مناظرانہ رکھ کے مباحث درج کے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں۔ معلوم نہیں ہمیں ہمیور کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی کھور کے انداز کی سیار کی در کی انداز کی کے انداز کی کھور کے انداز کو کر کے انداز کو کو کور کے انداز کی کھور کے انداز کے انداز کی کھور کے انداز کو کور کور کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی کھور کور کور کے انداز کی کھور کور کے انداز کو کور کے انداز کور کور کے انداز کور کور کور کے انداز کی کھور کی کھور کور کور کور کے انداز کور کے انداز کور کور کور ک

خلافیات کی طرف ان لوگوں کے رتجان کا واحد سب ہی تھا جس کا تغییلی ذکر اس تفظویں ہوا۔ فرض کیجے اگر حکام دنیا ان دونوں آئمہ کے بجائے کسی اور امام کے ذبی اختلافات معلوم کرنے کے دربے ہوجائیں یا کسی اور ہم کی طرف ان کی توجہ ہوتو علاء بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ہم مرف انقد کی رضاح اسجے ہیں۔ دورِ حاضر کے مناظروں کی نوعیت نے مناظروں ہی ہو علی ہیں ہم مشخول ہیں ہی علم دین ہے اور ہم مرف انقد کی رضاح اسجے ہیں۔ دورِ حاضر کے مناظروں کی نوعیت نے مناظروں ہی نوعیت ہی ہو مشکلہ ہو ہم ایک مناظرے حالی مناظرے حالی مناظرے مناظروں کے محود مناظری ہو ہے اور قلر و نظر میں ایک دو سرے کی مدیا کسی ایک مسئلہ پر بہت کی آراء کی موافقت مند ہے۔ صحابہ کرام کے مشوروں کی بھی ہی نوعیت تھی۔ شاقہ مناظروں کی موافقت مند ہے۔ صحابہ کرام کے مشوروں کی بھی ہی نوعیت کی ہیں۔ آج کل مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور ائمہ سلف کی تقرید و ابو ہوست کی ہوست و فیرون مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور ائمہ سلف کی تقرید و ساتھ ہوں مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور ائمہ سلف کی تقرید و ساتھ ہوں مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور ائمہ سلف کی تقرید و ساتھ ہوں مناظروں کی مدیا جاتا دین کی بات ہے گراس کی بھی جو شرائط ہیں۔

پہلی شرط : فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہے۔ اگر کوئی فعض اہمی فرض مین کی مخصل میں لگا ہوا ہے اور پیش نظر مناظرہ فرض کفایہ ہے اس مناظرہ فرض کفایہ ہیں معہوف ہوجائے اور پیش نظر میں مضافرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی فضی نماز چھوڑ کر گیڑے بنے کی کوشش میں معموف ہو اور کے میرا مقعد الن لوگوں کی سر پوشی کرتا ہے جو نگلے بذن نماز پڑھے ہیں۔ جو لوگ مناظرہ الن مصفول ہیں وہ ان چڑوں کو چھوڑے ہوں جو اگر میں مشغول ہیں وہ ان چڑوں کو چھوڑے ہیں جو فرض میں مشغول ہیں وہ ان چڑوں کو چھوڑے ہوں جو اگر میں مشغول ہیں وہ ان چڑوں کو چھوڑے ہوں جو ان محمول میں مشغول ہیں وہ ان چڑوں کو چھوڑے ہوں جو ان محمول میں ہیں۔ پھر یہ بات بھی انہم ہے کہ کوئی فحض فوت شدہ نماز نوراً اوا کرتا ہا ہے اور کس شرط کا لحاظ کے بغیر نیت بائد کے واس نماز سے وہ بجائے مقبل کے نافر ان قرار دیا جائے گا۔ حالا تکہ نماز سے بیدہ کراور کون سا عمل است تواب کا حال ہو سکتا ہے۔

دوسری شرط : دوسری شرط یہ ہے کہ مناظر جس مناظرے میں مشخول ہے وی اہم ترین فرض کفایہ ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہوگا اور اس کے باوجود مناظرے میں معروف ہوگا تو یہ کملی نافرانی ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی فض مسلمانوں کے ایک گروہ کو دیکھے کہ وہ لوگ بیاس کی شدّت سے ترب کر جان دے رہے ہیں اور شہر بحرمیں کوئی ان کا اذا ظهرت المداهنة في خيار كم الفاحشة في اشرار كم و تحول الملك في صغار كم والفقع في الراذلك (المناج)

جب تم من سے لوگوں میں مرا بنت پیدا ہوجائے گی اور بروں میں بے حیاتی محومت چھوٹوں کی طرف معلل موجائے گی اور فقد منطوں میں چلا جائے گا۔

تیسری شرط : تیسری شرط یہ کے مناظمو کرنے والا جمیع ہوکرائی رائے فتوی دے سے امام شافی یا امام او صغیۃ کے ذہب کا پابند ہوکر فتوی نہ دے۔ اگر اس کو امام ابوطنیڈ کا مسلک عجم نظر آتا ہو تو امام شافی کی رائے مسترد کردے اور جو سمج فرہب ہو اس کے مطابق فتوی دے۔ جس طرح کمار صحابہ اور انحد کیا کرتے سے لیکن اس مخص کے مناظروں سے کیا حاصل جو اجتماد کا اہل نہیں ہے۔ جسیا کہ موجودہ دور کے فتیاہ کا حال ہے۔ جب کوئی ان سے مسللہ معلوم کرتا ہے تو وہ اپنا ذہب بیان کرتے ہیں۔ اگر ان سے اگر ان کے امام کے ذہب میں کوئی شعف ہی ہو تپ ہمی ان کے لیے اس کے خلاف فتوی دیا جائز نہیں ہو تا۔ اس طرح کے لوگ آگر مناظرے کریں تو ان سے بھا ہر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کہ دہب انہیں معلوم ہے۔ اس فرہب کے خلاف فتوی دیے کا افتیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ خال کہ میں کوئی جول محموس ہو یا حکل چی تا ہے وہاں ہی انہیں ہی کمتا ہو تا ہے کہ اس سکتے افتیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ کہ اس سکتے اس میں ہیں ہمی ہمارے اس طرح کے دور قول محموس ہو یا حکل چی تا ہے جن میں ان کے امام کی رائے ایک سے ذا کہ ہو۔ اس صورت میں یہ مما کی جب کہ وہ کرور قول جھوڑ کر قوی دوایت اختیار کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اس صورت میں یہ مما طرح نہیں ہوتے گئے وہ مما کل جل جو اس کی دوایت اختیار کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے مما کل جس بھی مما طرح نہیں ہوتے گئے وہ مما کل جل جو اس کی جس بھی دو آموں کا شرید اختیار کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے مما کل جس بھی مما ظرے نہیں ہوتے گئے وہ مما کل جل جو تا ہے ہیں جن میں دو آموں کا شرید اختیار نہ ہو۔

چوتمی شرط : چاتمی شرط یہ ہے کہ ایسے امور میں منا عمو کیا جائے ہو بی آچے ہوں یا قریب الوقوع ہوں۔ اس لیے کہ محاب

کرام ہی ایسے مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے جو نے ہوں یا بارباران کی ضرورت پیش آتی ہو۔ جیسے مال وراثت کی تقسیم کے مسائل۔ لیکن آج کل مناظرین کو دیکھے۔ یہ لوگ ان مسائل پر توجہ ہی نہیں دیتے جن میں ابتلاءِ عام کی وجہ سے امر حق جانے کی ضرورت رہتی ہے بلکہ ایسے مسائل الاش کرتے ہیں جن میں جھڑے کی کوئی صورت لکل آئے۔ عام ضرورت کے مسائل یہ کہ کر نظرانداز کردیتے ہیں کہ ان کا تعلق مدیث سے ہے فقہ سے نہیں یا یہ مسائل اس قدر مخترین کہ ان میں بحث و تعدید کی موان کی نہیں ہو۔ کلام کو طویل کرنا محنوان میں ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصود ہی ہے کہ تعدید مقلوب تک پنچنا ممکن ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے۔

یانچیں شرط : پانچیں شرط یہ ہے امراء و حکام کی محفلوں یا موای اجماعات میں مناظرہ کرنے کی بجائے فی مجلسوں میں مناظرہ کرنے کو اچھا سمجتا ہو' تھا کیوں میں ہمت مجتمع رہتی ہے اور ذہن و فکر خارجی عوالی ہے پاک و صاف رہے ہیں۔ اس صورت میں جلد سے جلد حق کا ادراک ہو سکتا ہے۔ عام اجماعات میں نام و نمود کی خواہش سرابھارتی ہے۔ ہر فریق حق و باطل کی پردا کئے بغیریہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ بات آپ جانے ہیں کہ آج کل مناظرے کرنے والے عام اجماعات میں مناظرہ کرنا زیادہ پند کرتے ہیں۔ یہ مناظرین تدوں ایک و و سرے کے ساتھ تھا کیوں میں رہے ہیں لیکن بھی کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ آگر ایک پہلے پوچھتا ہے تو دو سراجواب نہیں دیتا لیکن جمال کوئی امیریا حاکم موجود ہو یا عام لوگوں کا جمع ہو تو پھر ہر محض اپنے آپ کو مقرر اعظم فابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چھٹی شرط : چھٹی شرط ہیے کہ حق کی طلب میں مناظرہ کا حال اس مخص کی حالت سے مشابہ ہوجس کی کوئی چڑم ہو گئی ہو-وہ مخص بد فرق نہیں کر آکدوہ چیز میرے ذریعے مل رہی ہے یا کسی اور کے ذریعے۔ اس طرح منا عمومیں ایک فریق دو سرے فریق کو معاون و مدوگار سمجمد خالف یا و عن تعتور نه کرے۔ اگر فریق فانی واقعی گرفت کرے یا حق بات بتلائے تو اس کا شکر گزار اور منون واحسان مند ہونا جا ہے جس طرح ہم اس مخص کا شکریہ اواکرتے ہیں جو کمشدہ چیز کی نشاندی کردیتا ہے۔ ایسانبھی نہیں ہو تا کہ ہم فکریہ اداکرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کمنا شروع کردیں۔ محابہ کے مفوروں کا یمی حال تھا۔وہ اپی فلطی کا اعتراف کر لیتے تے۔ ایک حورت نے معرت مولو خطبہ کے دوران مجمع عام میں ٹوکا اور حق بات میان کی۔ آپ نے فرمایا : مورت میم کہتی ہے مرد غلطی پر تعا۔ ایک مخص نے معرت علی سے کھر ہو جھا' آپ نے جواب دیا۔ اس مخص نے کما: امير المومنين ! بدمسئلہ اس طرح نسي ب- معرت على في فرايا : توضيح كتاب مي غلط كمد رما تعا- واقعي برعم والى سي مردو سراعلم والا ب-حضرت ابن مسود نے حضرت ابو موی اشعری کی ایک غلطی کی تضمج کی تو ٹانی الذکریے لوگوں سے فرمایا : جب تک ابن مسعود تمهارے درمیان موجود ہیں جھے ہے مت ہوچمو! حضرت ابوموی اشعری سے کسی نے اس مخص کا انجام دریافت کیا تھاجس نے خداکی راہ میں جماد کیا اور مارا کیا۔ آپ نے جواب دیا: وہ فض جنتی ہے۔ حضرت ابو مویٰ اس وقت کوف کے امیر ہے۔ حضرت ابن مسود في سائل سے كما: شايد امير تهمارا سوال سجم نيس سكے بيں-دويارہ پوچمو سائل نے مجروبى سوال كيا "آپ نے پروی جواب رہا۔ معرت ابن مسعود نے ارشاد فرمایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگروہ مارا کیا اور حق کو پنچاتو جنتی ہے۔ ابو موی نے یہ بات تسلیم کی اور فرمایا : طالب حق کو اس طرح انساف کرنا جاہیے۔ آگر اس طرح کا واقعہ ہمارے دورے کسی فتیہ کے ساتھ چین آیا ہویا تو وہ مجمی آئی فلطی کا اعتراف ند کرنا بلکہ اپنی رائے کی مخلف تو جیس کرنا۔ یمی مال مناظرین کا ہے۔ آگر فریقِ ٹانی کی زبان سے میج بات ظاہر ہوجائے تو ان کے چرے ساور جاتے ہیں جینچے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی بات رد ہوجائے کہ اگر کوئی منصف مزاج مخص اے تابد بھی کرتا ہے تووہ عمر بحراس کی قدمت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آئی۔ ان مناظرین کوکہ ایے مناظروں کو محابے معوروں کے برابر قرار دیتے ہیں۔

ساتویں شرط : ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر فریق انی ایک دلیل چھوڑ کردو سری دلیل افتیار کرنا جاہے یا ایک احتراض سے دوسرے اختراض کی طرف آنا جاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ ساف کے مناظرے ایسے بی مواکرتے تھے۔ اشکال جواب افكال الزام اور جواب الزام جيس چزي ان ك زمات مين من حيس-اب اكر كوئي فريق من عمو من ابني بهل دليل كو غلا تنلیم کرے یا ظام تنلیم کے بغیرو سری دلیل پیش کرنا چاہ تواہ دوک دیا جا تا ہے۔ اس سے کمد دیا جا تا ہے کہ جو ہات تم اب کہ رہے ہو وہ تہاری پہلی تقریر کے مطابق نہیں اس لیے تہاری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کتا فلد طریقہ ہے یہ مالا تکه حق کی طرف رجوع باطل کے خلاف ہی ہو تا ہے اور حق بات قبول کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اس کی دوسری دلیل کو پہلی دلیل کے مخالف کمہ کررد کرنا چاہیے تھا بلکہ قول کرلینا چاہیے تھا اس دور کی منا ظرانہ عبالس کاجائزہ لیجے۔ ہر فریق اپنے مخالف کو كاث كمانے كودوڑ ما ہے۔ اس طرح كے تمام اجماعات جھڑوں كى نزر موجاتے ہيں۔ كوشش كى جاتى ہے كہ خالف كى زبان سے امر حق اداند ہو چنانچہ اگر کوئی مخص اپنے علم کے مطابق کی ایک اصل کو علت فہراکرات دلال کرناہے و دو سرا مخص یہ بوج متاہے کہ اس کی کیادلیل ہے کہ اصل میں سم اس علت کی بناء پر ہوا ہے۔ وہ کتا ہے کہ میراقم وی کتا ہے اگر حمیں اس اصل کی کوئی دوسرى علمت معلوم مو قو تظاود مين مجي اس مين فورو فكر كرون كا- معزض ابني بات پر اصرار كرنا ب- يه دعوي كرنا بي كه جھے اس كى حقيقى على معلوم ب كيكن ظاهر حس كرون كا- مجلس منا عمره كاسارا وقت اس طرح كے سوالات اور جوابات ميں كذر جا يا -- ب جارے معرض کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا کمنا شریعت پر جموث بولتا ہے کہ جمعے حقیقی طب معلوم ہے لیکن میں اس کا الخمار سي كون كا اس لي كم أكر حقيقت مين وو مض تحم كى علمت سے واقف نيس ب محض اپنے حريف كو پريثان كرتے كى غرض سے وا تغیّت کا دعویٰ کردہا ہے۔ اس کے فسق میں کوئی شہر نہیں۔ وہ جھوٹا ہے "کہار ہے اور اللہ تعالی کی نارا مسلی کا مستحق ب اور معرض اسے وعوے میں تھا ہے۔ تب ہی اس کافت فا ہرہے۔ اس صورت میں وہ ایک شری حقیقت چمپارہا ہے حالا تکد ایک مسلمان مائی اس سے معلوم کردہا ہے آگدوہ فورو اگر کرسے۔ اگر مضعط دلیل ہو ق تول کرسے اور کنور ہو تواس کا ضعف ابت كرك معرض كوجل كى تاريكون علم كاجالي ملاسك

علاہ کا اس پر افغاق ہے کہ کمی فض کو دین کی کوئی ہات معلوم ہوادر اسلط میں اس سے بچھ وریافت کیا جائے تو اس کا ہتاانا واجب ہے۔ معزض کا یہ کمتا کہ میں اے بیان کرنا ضور کی جمیل سجتا تھی مناظرانہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہم نے ہوا و ہوس کی تعلین کے لیے فریق تخالف پر قابع پانے کے لیے ایجاد کیا ہے ورنہ شری طور پر اس کا اظہار ضور دی ہے۔ اگر وہ بچھے جائے کے باوجود ہتانے ہے کریز کرے گا تو کاذب ہوگا یا فاس ۔ اس تفسیل کی روشن میں سحابہ کے مصوروں اور علمائے ساف کے مباحثوں پر فافروالو۔ کمیں اس طرح کی بات می گئ ہے یا بھی کی نے اپنے مقابل کو لیک ولیل چھوڑ کردو مری دلیل افتیار کرنے ہے منع کیا ہے یا قبیاس سے قول سحالی ہے اور صدیف سے آیت کی طرف وہوں کرنے پر احتراض کیا ہے؟ ہرگز نہیں ! ان کے مناظروں کا حال تو یہ تقال کہ جو ان کے دلول میں ہو آباس کا اظہار کردیے اور پھر سب مل کر فورو گلر کرتے۔

آ تھویں شرط : آٹھویں شرط بیہ کے مناظموالیہ فض ہے کرے جس سے استفادہ کی امید ہویا وہ علم میں مشغول ہو۔ اب رواج بیہ ہے کہ مناظمو کرنے والے بیٹ بیٹ علاوے مناظمو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امرحق ان کی زبان سے نہ لکل جائے ، اور اس طرح ہمارا و قار خاک میں نہ مل جائے۔ ان لوگوں سے مناظمو کرتے میں اٹھیں کوئی ججک جس ہوتی ہو علم میں ان سے کم ہیں ۔۔

یں۔ یہ چند شرائط ذکر کی گئیں ہیں۔ ان کے علاوہ یمی کچھ شرفیں ہیں انگین ان میں بھی بت می باریکیاں ہیں اس لیے محل ان آٹھ شرائط پر اکتفاکیا جاتا ہے ان کی روشنی میں آپ یہ بات معلوم کرسکتے ہیں کہ قلاں محض اللہ کے لیے منا ظرورہا ہے یا کسی اور متصد کے خاطر۔ جانا چا ہیے کہ ایے تمام متا کرے جن کے ذراید اپنا فلیہ 'فرق کالف کی فکست' اپنے شرف و فضل 'فرش بیانی اور فصاحت و پلا فت کا اظہار مقصود ہو ان برائیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعافی کے نزدیک تا پندیدہ اور شیطان کے نزدیک پندیدہ ہوں ' منا ظروے کیر خسد 'خودپندی محرص ' تزکیع فض اور حت چاہ جیسی ہاریاں پیدا ہوتی ہیں ' اس کی مثال شراب کی ہی ہے ' جے ادمی معمولی گناہ سمحتا ہے لیکن کی شراب باقی گنا ہوں کا ذراید ہن جاتی ہے ' زنا ' ست و فضم ' اور چوری و فیر کے عاد تی بسا او قات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح جس فض کے دل ہیں دو سرے کو خاموش کرنے ' خود غالب رہنے اور مزت و جاہ حاصل کرنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل ہیں دو سری بری عاد تیں جنم لیتی ہیں۔ ہم ان بری عاد توں کی تعمیل قرآن و مدے کی دوشن میں جلیہ فالٹ میں بیان کریں گے۔ یمال ہم صرف ناعاد تیں ذکر کریں گے جو منا ظروں سے جنم لیتی ہیں۔

> حد : ان من سے ایک بری مادی حدید معلق انخفرت ملی الله علیه وسلم ارشاد فرات میں : الحسدیاکل الحسنات کماتاکل النار الحطب (ایوداود)

حداجمائيوں كواس طرح كماليتا ہے جس طرح الك لكرى كوچاف جاتى ہے۔

مناظرہ جذبہ حدے بھی خالی نہیں رہتا بھی وہ غالب ہو تا ہے اور بھی مغلوب بہی اس کی تقریر اور خوش بیانی کی تعریف کی
جاتی ہے اور بھی اس کے حریف کی۔ جب تک ونیا میں کوئی ایسا فضی باتی رہے گا جو علم اور مناظرہ میں رسوخ رکھتا ہو' اور اس
عنوان ہے اس کی شہرت بھی ہو' یا کسی مناظر کی تقریر' اور بحث کا ایرا زاس کے مقابط میں زیاوہ اچھا ہو تو وہ حد ضرور کرے گا اور
بی جاہے گا کہ اللہ کی یہ نحت اس سے چس کر جھے ل جائے' لوگوں کی توجہ اس کے بجائے میری طرف ہو جائے حد ایک شعلہ
ریز آگ ہے جو اس آگ میں جل رہا ہے بلاشہ وہ ونیا ہی میں عذاب ایم کا مزہ چھ رہا ہے تیا مت کے عذاب کی ہولتاکیاں اس سے
کسیں زیادہ ہوں گی اس لیے معرت این عباس لوگوں کو یہ تھی تھی کہا کرتے تھی کہ علم جمال سے بھی ہے حاصل کرو فقماء کے وہ
اقوال جو ایک دو سرے کے خلاف ہوں قابل توجہ نہیں ہیں' انھیں تسلیم مت کرو' یہ لوگ اس طرح ایک دو سرے پر حملہ کرتے
ہیں جس طرح دیو ڈی کموال ایک دو سرے کے سینگ مارتی ہیں۔

كبر: ومرى عادت كبرب اس مليايس المخترت ملى الله عليه وسلم كالرشاد كراى به:

من تكبتر وضعه الله ومن تواضع رفعة الله (ابن اج)
جو فض تكبر كرنا به الله الله الله يات ويا اورجو فض اكسارى افتياد كرنا ب- الله الله يات ي صطاكرنا

ایک مدیث قدی کے الفاظ میرین

العظمة الری والکبریاءر دائی فمن نازعنی واحدافیهماقت ابدادد) عقمت میرا ازارے کریائی میری جادرے جو فض ان دونوں میں سے کی میں میرے ساتھ جھڑا کے گا ہے اس کو قردوں گا۔

منا کلوکرنے والے کبرے خالی نمیں رہے ان میں ہے ہرایک یی جاہتا ہے کہ اپنے حرف کے سامنے ناک نبی نہ ہو'وہ اس کی برائیاں الاش کرتا ہے۔ اور اس طرفقہ پر اے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے ، کہل میں وہ مجکہ حاصل کی جاتی ہے جو اس کی حیثیت ہے بائد ہو'صدر مقام سے قریب ہو'اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا گہنتی میں۔ اس مجکہ کے حصول کے حیثیت سے بلند ہو'صدر مقام سے قریب ہو'اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا گہنتی میں۔ اس مجکہ کے حصول کے

لیے ایک دو سرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر وہاں چنجے کی راہیں تک ہوں تو کشت و فون تک نوبت پہنچ ت
ہے ابعض او قات کم قم لوگ یا حد درجہ چالاک لوگ فریب سے کام لیتے ہیں اور بائد مقام حاصل کرنے کے لیا بی تک و دد کی یہ
ماویل کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ علم کے شرف کی حاظت کے لیے بائدی مقام کے خواہاں ہیں۔ مؤمن کے لیے
جائز قبیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذکیل و رسوا کرے 'یہ لوگ تواضع کو جس کی اللہ اور اس کے پی جبوں نے تعریف کی ہے ذات ہے ،
اور اس کبر کو جس کی اللہ تعالی نے ذمت کی ہے دین کی عزت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ محص الفاظ کی تبدیلی ہے جس کا مقصد
مذکان خداکو گراہ کرنے علاوہ کچھ نہیں 'یہ ایک ہی تبدیلی ہے جسی آج کل کے توگوں نے علم و محکت کے معنی ہیں کہ بین مناظرہ کرنے ہیں۔ عالم کا ارشاد گراہ کہ انگذرت صلی اللہ طیدو سلم کا ارشاد گراہ ہے۔

المومن ليس بحقود مومن كين بورنس بوتا-

کینہ کی ذمّت میں بھی بہت کچھ وارد ہے تم نے ایسا کوئی مناظر نہ دیکھا ہوگا جو اس کی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اس کے حریف کی تقریر پر گاموش رہنے والے اور اس کا حریف کی تقریر پر گردن ہلانے والے سے کینہ نہ رکھے بھی تو یہ کینہ دل میں بھورت نطاق پرورش پا تا رہتا ہے اور بھی بھی اس کا اظہار بھی ہو جا تا ہے یہ بھی ممکن نہیں کہ مجلس میں تمام سننے والے کسی ایک فریق کو ترجیح دیں اور اس کی تقریر کو اچھا قرار دیں ' بلکہ ایسے لوگ ضور ہوں کے جو اس کے مقابل کو اچھا سمجھیں کے اور اس کی طرف متوجہ رہیں کے ان کا بھی عمل نطاق اور عداوت کا سبب بنے گا چنانچہ جمال کسی نے مناظرہ کرنے والے کی طرف کم قوجہ کی عمر بحرے لیے اس کے ول میں کینے نے جگہ

فیبت ، چی تمی عادت فیبت ہے اللہ تعالی نے موار کھائے سے تشید دی ہے مناظرہ کرنے والا بیشہ موار کھائے بی معموف رہتا ہے اس کا معتمد اوا آ ہے اس کے عیوب بیان کر آ ہے اس سلے بین زیادہ سے زیادہ استا ہے کہ تکہ دہ اس کی جو بات نقل کرنے مجھ مجھ بیان کردے ایکن اس سے بھی یہ ہوگا کہ وہ اسی باتیں زیادہ سے زیادہ احتیاط وہ یہ کرسکتا ہے کہ اس کی جو بات نقل کرنے مجھ مجھ بیان کردے گا جن سے اس کی تحقیرہو اس کی تحقیرہ و اس کی تحقیرہ و اس کی تحقیرہ و کیا اس کی تحقیرہ و کا اس کی تحقیرہ و کیا ہے اگر جمون بیان کرے گا تو یہ بستان ہوگا جس کی برائی فیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح مناظرہ کرنے والوں سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان لوگوں کو کم قم عبالادراحتی نہ کس جو ان کی تقریر نیادہ توجہ سے نتے ہیں۔

تزکیر نفس ؛ پانی عادت تزکیر نس ب بس کیارے می الله تعالی کا ارشاد به : فکلا فر کو اَلْفُسکہ هُو اَعْلَمْ بِمَنِ اَتَّقَلَی ۔ (پ۲٬۲۰ اید ۲۲) و تم ایخ کومقدس مت سمجا کو اتفاقی والوں کودی فوب جانتا ہے۔

کی صاحب بھیرت مخص سے سوال کیا گیا کہ برائ کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا اپنے ملس کی توریف کرنا بدترین کے ہے۔
مناظرہ کرنے والا اپنی قوشتے بیان کی اور خالفین پر اپنی برتری کی تعریف کیائی کرتا ہے۔ بلکہ مناظرہ کے دوران وہ اس طرح کے
دعوے کر بیٹھتا ہے کہ بھلا فلال بات جو پر کس طرح محق می مہ سے "یا یہ کہ میں مخلف علوم کا اہر بوں 'احادیث کا حافظ ہوں '
اصول کے باب میں میراکوئی تریف نہیں ہے اس طرح کے دعوے بھی قوشض فیجی کے طور پر کہتا ہے اور بھی اپنی تقریروں کو مقبول
بینا نے کے لیے ایماکر تا ہے۔ لاف زنی 'شرفا مجی منوع ہے اور عقا بھی۔

بخس اور عيب جوكى : محمى برى عادت مجسيا ميب بوكى بديارى تعالى كاارشادب:

وَلَا تَجَشَّسُوا (ب۳٬۲۳، ایت») اور سراغ مت لکایا کو-

مناظرہ کرنے والا اپنے مقابل کی افزشیں اور میوب ڈھونڈ آپ یمال تک کہ اگر اس کے شریں کوئی مناظرہ کرنے والا آیا ہوا ہو تو اپنے مخض کی حاش کی جاتی ہے جو اس کے اندروئی طالات بیان کرسکے 'اس سے ایک ایک میب کی تفسیل معلوم کی جاتی ہے ، اور یہ تفسیل ضورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے بچین کے طالات معلوم کئے جاتے ہیں 'اور جسانی میوب بھی دریافت کے جاتے ہیں کہ شاید کوئی افوش یا سمنے جیسا کوئی عیب سامنے آجائے 'چنانچہ آگر مناظرہ میں فریق خالف کا پلوا بھاری نظر آ تا ہے تو و معدار لوگ کتابۃ اس عیب کو اظہار کرتے ہیں 'لوگ اس میب کے صاف صاف اظہار میں کوئی والا بھی اسے ایک لطیف سب سمجھ کر اجمیت وہا ہے 'لیکن بعض کم حقال دے شرم لوگ اس میب کے صاف صاف اظہار میں کوئی ججک محس نہیں کرتے۔ چنانچہ مناظرہ کرنے والے بعض معتبر علاء کے متعلق اس طرح کے واقعات سے گئے ہیں۔

لوگوں کی تکلیف پر خوشی : ساقی عادت ہے کہ آدی لوگوں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرے اوران کی خوشی پر رنجیدہ ہوا اللہ کہ وہ مخض جو اپنے لیے وہ چزیدند نہ کرے جو وہ اپنے مسلمان کے لیے چاہتا ہے 'مؤمنین کے اخلاق ہے بہت دور ہے۔ ہروہ مخض جو اپنی مظمت کے اظہار کے لیے حب جا ہیں جتا ہوا اس چیز ہے خوش ہو گا جو اس کے خالفین کو بری گئے۔ آج کل کے مناظرین جس باہمی عداوت سو خول کی باہمی عداوت ہے بھی برید کر ہے جس طرح ایک سو تن دو سری کو دیکھ کر کانپ اضحی ہے ' زرد رو جاتی ہے 'اس طرح مناظرو کرنے والا جب دو سرے مناظرو کرنے والے جب دو سرے مناظرو کرنے والے کو دیکھ کراتی پرشانی الاحق ہو گا کہ ان گئی وہ مجت وہ آئیں کا سر بریشان ہو آ ہے کہ شایدی کمی بھوت کو یا جنگلی در ندے کو دیکھ کراتی پرشانی الاحق ہو گی ہو 'کہاں گئی وہ مجت وہ آئیں کا میں جو لیا جنگلی جا دہ 'ایک دو سرے کی داخت و خمیں شریک دہنے کی میں جو لیا جنگلی جا دہ 'ایک دو سرے کی داخت و خمیں شریک دہنے کی جو دو ایتیں ان سے منقول ہیں وہ ان میں کمال ہیں؟ اہام شافع کی اتباع کا دعوی کس طرح کرتے ہیں جن کے بہاں علم دشت تقریت کے بہائے باہمی عداوت کا ذرایعہ بن چکا ہے۔ یہ ناممان ہیں؟ اہام شافع کی اتباع کا دعوی کس طرح کرتے ہیں جن کے بہال علم دشت تقریت کے بہائے باہمی عداوت کا ذرایعہ بن چکا ہے۔ یہ ناممان ہیں؟ اہام شافع کی اتباع کا دعوی کس طرح کرتے ہیں جن کے بہال علم دشت تقریت کے مناظرہ جہاں می اور باہمی انس بھی باتی رہے۔ مناظرہ و کہیں مؤمنین کی صفات سے دور کرتا ہے اور منافقین کی عاد تھی تمہارے داول ہیں پیدا کردیا

نفاق ؛ آخویں عادت نفاق ہے۔ نفاق کی ذہت کے سلیے میں دلائل لکھنے کی ضورت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح برائی ہے۔ مناظرہ کرنے والوں کو بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے خالفین ملتے ہیں 'یا خالفین کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجوراً زبان سے دوستی اور شوق ملاقات کا اظہار کرتے ہیں 'ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں 'مالا تکہ کنے والا 'خاطب اور نفاق اور شفے والے سب جانتے ہیں کہ جو بچے کہا جا رہا ہے اس میں شجائی کا شائبہ تک نہیں ہے 'یہ سب جموث ہے 'کر' فریب اور نفاق ہے۔ یہ لوگ فلا ہم میں دوست ہیں 'لیکن ان کے دلول میں دھنی بحری ہوئی ہے 'اللہ تعالی ایسی عادت سے ہناہ دے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا تعلم الناس العلم و تركواالعمل وتحابوابالالسن وتباغضوابالقلوب وتقاطعوافى الارحام لعنهم الله عندذلك فصمهم واعمى ابصارهم (الران) جب لوك علم عاصل كرين اور عمل كرنا چموژوين زبان سے اظهار مجت كرين اور دلول عن نفرت ربح قربتين فتم كرنے كين اس وقت الله ان پر لعنت كرنا ہے اضمین براكويتا ہے ان كے آگمول سے براك قربت كرنا ہے۔

تجربات بد چا ب كه مديث كامنمون بالكل مح ب

حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں برائی : نوب عادت یہ ہے کہ حق کی مقابلے میں اپی بات بری ہی جائے اس
سے نفرت کی جائے اور حق کے سلطے میں جھڑے پند کے جائیں۔ مناظرہ کرنے والے کے زویک پر ترین بات یہ ہوتی ہے کہ
فریق عانی کی زبان سے حق بات کل جائے آگر ایما ہو جائے واسے حسلیم نمیں کرتا ہاکہ پوری قوت سے اس کی تردید کرتا ہے اور
اس سلطے میں اپی تمام قوت مرف کرونتا ہے۔ یماں تک کہ حق بات کے اٹکار کی عادت عائد یہ بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی امر حق
کان میں پڑتا ہے ، طبیعت کا نقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر احتراض کیا جائے۔ قرآن کریم کے دلا کل اور شرق الفاظ و اصطلاحات میں
مقابلے میں بھی پند کیا گیا۔ اس لیے کہ آنخضرت میلی اللہ طبید وسلم نے حق سے باطل پر جھڑا کرنے سے معع فرمایا ہے۔ ایک
مقابلے میں بھی پند کیا گیا۔ اس لیے کہ آنخضرت میلی اللہ طبید وسلم نے حق سے باطل پر جھڑا کرنے سے معع فرمایا ہے۔ ایک

من ترك المراءوهو مبطل بني الأملسية افي ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني الله لمبينا في اعلى الجنة المرادي

جو مخص باطل پر ہو کر جھڑا ترک کے اللہ تعالی اس کے لیے جندے کارے کریتا آ ہے اور جو مخص حق پر ہو کر جھڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے اعلی جند میں کھریتا آ ہے۔

جمال تک خدا تعالی کی دات کے سلسلے میں جموث ہو گئے اور امری کی تروید و کافیب کا تعلق ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کی بدود آیش بہت کانی ہیں:۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِثْنِ افْنَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَنِبَّ الْوَكَيْبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَمُ

(۱۳٬۳۱ آیت ۲۸)

اور اس مخض سے زیادہ کون نا انساف ہو گا جو اللہ پر جموث افتراء کرے 'اور جب مجی بات اس کے پاس پنچے دہ اس کو جمٹلا دے۔

فَمْنَ أَظُلَّمَ مِنْ كَانِبَ عَلَى اللَّهِ وَكَنْبَ بِالصِّلْقِ إِذَ جَاءَهُ

(١١٠٠ را كايت ٢٢)

اس فض سے زیاہ ب انساف کون ہوجو اللہ پر جموث با عرصے اور سمی بات (قرآن) کو جب کہ اس کے پاس ارسول کے ذریعہ سے) پنی جمثلا دے۔

ریا : دسویں عادت ریا کاری ہے 'بڑگان فدا کود کھلانے کے لیے اوران کے قلوب کو اپنی طرف اگل کرتے کے لیے ریا کاری ا افتیار کی جاتی ہے 'ریا کاری ایک ایبالاعلاج مرض ہے جس کے نتیج میں آدمی بدترین گناو کبیرہ کاار تکاب کرتا ہے 'باب الرّیاء میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ منافق کا مقصد صرف یہ ہو تاہے کہ دنیا میں شمرت یائے اور لوگ اس کی تعریف میں رطب اللمان ہول۔

بدوه دس بری خصلتیں ہیں جن کا تعلق باطن ہے ہے خصلتیں باتی تمام برائوں کی بز ہیں۔ بعض غیر بجیده لوگوں میں ان کے علاوہ بھی دوسری برائیان پیدا ہو جاتی ہیں ' مثلاً مناظرہ میں زبانی تعکو کے بجائے گالی دیے ' مار ہید کرنے کرنے کو از دار اور اساتدہ وغیرہ کو کھلے بندوں گالیان دی جائیں۔ اس متم کی حرکت کرنے والے داڑھیاں نوچنے تک نوبت بہنے جائے یا والدین اور اساتدہ وغیرہ کو کھلے بندوں گالیان دی جائیں۔ اس متم کی حرکت کرنے والے لوگ وائدہ انسانیت سے خارج ہیں 'البتہ وہ لوگ بھی دس برائوں سے پاک نہیں ہوتے جو بدے سمجے جاتے ہیں ' محمد سجیدہ اور متین تنلیم کے جاتے ہیں' یہ ممکن ہے کہ بعض مناظرین میں کھ محسلتیں پائی جائیں' لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کے مقابل ان سے بلند مرتبہ ہوں یا کم حیثیت کے حامل ہوں' یا ان کا تعلق کمی دو سرے شرسے ہو'لیکن اگر فریقین ایک ہی درجہ کے

موں توان میں بدوس خرابیاں ضور پائی جاتی ہیں۔

۔ یہ وس خوابیاں اصل ہیں ان ہے پھے اور ہرائیوں کو راہ التی ہے جن کی تفسیل ہم الگ الگ ہیان نہیں کر سے 'البتہ مختمر طور

ر اتنا کہ سے ہیں کہ فہ کورہ خصاتوں کے علاوہ مناظرین ہیں یہ برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مظف تاک بھوں چر جانا 'خصہ کرنا'
ور هنی حرص 'جاہ و مال کی طلب 'خش ہونا 'اترانا 'امراء اور دکام کی تغلیم کرنا 'ان کے ہاں 'آنا جانا 'ان کے مال حرام ہیں ہے اپنا
حصہ لیتا 'کھو ڈوں 'سواریوں اور مخصوص لباس ہے ذہب و زینت احتیار کرنا 'لوگوں کو فیر سجمنا'لا یحی اور لغو بحث ہیں وقت کھپانا '
ور اور اور ای خوف ختم ہونا و فیرہ مناظر کا فل اس درجہ فا فل ہوجا آ ہے کہ اسے کی معلوم نہیں ہو آ کہ نماز ہیں کتی را دو اور کیس ہونا کہ نماز ہیں کتی ہونا و فیرہ ہیں 'اچھے اچھے الفاظ ہولئے کی کو مش کرتا ہے 'متناؤہ مسیح عبار تی کرتا ہے اور جیب و خریب
ایس سے خان کے فرائے میں جمع کرتا ہے 'طالا فلہ ہوئے ہیں 'کھر بھی کام نہ آئے گا۔ تمام مناظرین کیساں نہیں ہوتے ' بلکہ اس موری ہیں ہوتے ' بلکہ کی مناز میں ہوتے ' با ہم ان پرائیوں کو ظاہر نہیں ہوئے وسیے ' بلکہ کی نہ کس طرح الحیس بیدے ہیں۔ ایس سے دور جیب ان پرائیوں ہے پاک نہیں ہوتے ' آئم ان پرائیوں کو ظاہر نہیں ہوئے وسیے ' بلکہ کی نہ کسی طرح الحمیس جھیا لیے ہیں۔

ایس سے جائے ہیں ان پرائیوں ہے پاک نہیں ہوتے ' آئم ان پرائیوں کو ظاہر نہیں ہوئے وسیے ' بلکہ کی نہ کسی طرح الحمیس جھیا لیے ہیں۔

ان برائیوں کا تعلق اس فض ہے بھی ہے جو وطلو لیمحت میں مشغول ہو الیکن ہروا عظیا ناصح ہے نہیں بلکہ ان واعلین سے جن کے وصلا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں ' عرب اور دولت حاصل ہو ' اگر کوئی فض فنادیٰ کا علم محض اس کے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے عمدہ قضاء حاصل ہو سکے گا' او قاف کی سربرای نعیب ہوگی ہوگا جو تواب آ فرت کے علاوہ کی فض بھی ان برائیوں کا منع محمرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان برائیوں کا تعلق ہراس فض سے ہوگا جو تواب آ فرت کے علاوہ کی اور مقصد سے ملم حاصل کرے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ عالم کو زندہ جادیہ بھی بنا سکتا ہے' اور دائی بلاکت کی طرف اس کی راہنمائی بھی کرسکتا ہے علم نفی نہ دے تو نقصان پنچائے گا چنانچہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ قیامت میں شدید ترین عذاب اس حدیث سے فراتے ہیں کہ قیامت میں شدید ترین عذاب اس حدیث سے بہت کہ مارٹ کی بارے کہ عالم کو نفع نہیں ہوا تو نقصان ہوا۔ نقصان بھی معمولی نہیں بلکہ شدید ترین' یہ نہیں کہ دو سرے گنگا مدل کے برا بر

سزا مل جاتی اس لیے کہ علم ایک بیری دولت ہے

'علم عاصل کرنے والا بھی معمولی درجہ کا نہیں ہو تا ہو وعلم کے

ذریعہ وائی سلطنت کا طالب ہو تا ہے 'اب اے یا سلطنت طے گی یا ہلاکت نصیب ہوگی' عالم کی مثال اس فخص کی ہے جو دنیاوی

حکومت کا خواہاں ہو' اگر وہ خواہش میں کامیاب نہ ہو یائے تو کیا معمولی درج کے لوگوں کی طرح بچا رہے گا۔ ہرگز نہیں! بلکہ

ذریدست رسوا نیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ منا ظروکی اجازت دی جانی چا ہیے' کیونکہ منا ظرول سے

علم کی طلب میں اضافہ ہو تا ہے اگر جاہ و منصب کی مختب نہ ہو تو علم کا شوق ہی ختم ہوجائے ان لوگوں کی دلیل صحی ہے 'محرمفید نہیں

ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کلت میں پڑھنے کی طرف ما کل کرنے کے لیے گیند بلے سے کھلنے کی اجازت دی جاتی ہو تا کہ جو

تیجہ یہ نہیں لکا کہ کھیل کود کی محبت محصے ہے' ہی حقیقت ان لوگوں کے استدلال کی ہے' پھراس سے یہ بھی تو خابت نہیں ہو تا کہ جو

مخص جاہ و منصب کا طالب ہے وہ تاتی بھی ہے' بلکہ وہ ان لوگوں میں سے جن کے متعلق ارشاد نہوی ہے۔

انالله لیویده فاالدین باقوام لاخلاق لهم (نان) الله تعالی ایس او کون صد نیں۔ اللہ تعالی ایس کوئی صد نیں۔

ایک اور حدیث می ہے۔

ان الله ليويدُ هذا الدين بالرجل الفاجر (١٥٠٥ مم)

الله تعالى اس دين كى بائد فاجر مخص سے بھى كراد عا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ طالب جاہ عالم خود تو ہلاک ہونے والول بیں ہے لین بھی بھی اس کی وجہ سے دو سرے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے 'اس طرح کے علاء رئیسوں کی مجلسوں بین بیٹر کرلوگوں کو ترک دنیا کر طرف بلاتے ہیں 'بقا ہر یہ لوگ ساف صالحین کا نمونہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دولت کی ہوس غالب ہوتی ہے ان کی مثال اس شع کی سے جو خود تو آگ میں جاتی ہے ' لیکن دو سرے لوگوں کو روشنی مطاکرتی ہے۔ ان علاء کے بجائے اگر خالص دنیا دار لوگ (امراء حکام) ترک دنیا کی تھیمت کر ہے۔

لكيس توان كى مثال اس آك كى ب جو خود بمى جلتى ب اوردو سرول كو بمى جلاتى ب

خلاصہ یہ ہے کہ علاء تین طرح کے ہیں ' کچھ وہ ہیں جو خود بھی جلتے ہیں اور ود سموں کو بھی جلاتے ہیں' یہ وہ علاء ہیں جو طا العلمان دنیا داری ہیں معموف ہیں کچھ وہ ہیں جو خود بھی کامیاب کامران ہیں اور ود سموں کو بھی کامیابی و کامرانی کی راہ دکھلاتے ہیں فیہ علاء ہیں جو خوا ہو بلاکت نصیب ہیں کیان ود سرے لوگ ان کے فیہ علاء ہیں جو دو ہیں جو دو ہیں ہو خوا ہو بلاکت نصیب ہیں کیان و سرے لوگ ان کے ذریعہ کامیاب ہو رہے ہیں کی مطاع ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں بطا ہرخود بھی تارک و دنیا دکھائی و ہے ہیں' کیان دلول کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں بطا ہو جو کہی تارک و دنیا دکھائی و اس کے لیے اس تو اس کے لیے نہ ہو۔ ان ہو اور کس ذمو ہیں شامل ہونا چاہے ہو' یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالی وہ علم میں خوالی کرنے گا جو خاص اس کے لیے نہ ہو۔ انشاء اللہ ہم پاپ الربیاء ہیں اور جلد طالے کے وہ سرے ابواب ہیں تشتی بخش مختلو کریں گے۔

بانحوال باب

## استاذوشاگردے آداب

طالب علم کے آواب : طالب علم کے آواب بے شار میں لیکن دوس وس کے معمن میں آجاتے ہیں۔

بهلا ادب : پلا ادب یہ بے کہ وہ اپنے نئس کو بری عادات اور گندے اوصاف ہے پاک وصاف کرے اس لیے کہ علم دل کی عبادت ، باطن کی اصلاح اور تقریب الی کا نام ہے۔ نماز ظاہری اصفاء کا فریغہ ہے اس فریغہ کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ظاہری جسم مَدث اور نجاست ہے پاک نہ ہو اس طرح علم بھی ایک مہادت ہے ، یہ عبادت بھی اس وقت تک مجمح نہیں ہوتی جب تک باطن پرائیوں ہے پاک نہ ہو پیغبراسلام حضرت محمد مصطفع صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

بني الاسلام على النظافة (١)

وین کی بنیاد مفائی پر رکمی گئے۔

مغائی محض ظاہری کافی نہیں ہے ملکہ باطن کی مجی ضوری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَّ . (پ١٠٠١ اعدها)

مشرك لوك (يوجر عقائد خيش) نرے ناپاك بي-

اس آبت میں بہتلانا مقصود ہے کہ طمارت اور نجاست کا تعلق محض ظاہر جم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے ' بلکہ باطن بھی ظاہر یا نجس ہوسکتا ہے ' مشرک بعض اوقات ستھرے کیڑے پہنے ہوئے ہو تا ہے ' نمایا ہوا ہو تا ہے ' محراس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہو تا ہے۔

خباست اس چزکو کہتے ہیں جس سے بچا جائے' فاہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے' اس لیے کہ وہ اس وقت تحض نجاست ہیں' لیکن باطن کی نجاشیں ہلاکت پر ختنی ہوتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہر شہ

لاتدخل الملائكتبيتافيه كلب (١٥٠٥مم)

فرشتة ال كمرين وافل نبين بوتي جس من كما بو-

دل انسان کا گھرہے' اس میں فرشتوں کی آمد رفت رہتی ہے' ضنب'شہوت' کینہ' حسد' کبر اور عجب دفیرہ عادات بھو کئنے والے کتے ہیں جس دل میں یہ کتے ہوں بگے تو فرشتوں کا گذر کیے ہو گا؟ دل میں علم کا نور صرف فرشتوں کے ذریعہ پنچا ہے' چنانچہ قرآن کر بیرم سے

مَنْ الْحَانَ لِبَشَرِ اللهُ يُكَلِّمَهُ اللهُ الاَّ وَحُيَّا اَوْمِنُ قَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرُسِلَ رَسُولاً فَيُوْحِى بِإِذَهِمَّا يَشَاءُ - (پ۲۰٬۲۰ تنه)

اور حمی بشرگی (مالت موجوده میں) یہ شان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرائے ، مکر (تین طریق سے) یا تو المام سے 'یا مجاب کے باہر سے 'یا کمی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو متفور ہو آ ہے پیغام پہونچا رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مافع امراتی فراتے ہیں کہ بہ مدیث ان الغاظ على نميں فل سكى البتہ معرت مائش كى ايك دوایت على "منظفوا فان الاسلامنظیف" بین مغائی افتیار كواس ليے كہ اسلام صاف معرا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعافی کی طرف سے علم کی روشنی لانے والے فرشتے ہیں 'یہ فرشتے جو اس اہم کام کی لیے مقرر میں خود بھی پاک وطا ہر ہوتے ہیں 'اوروی جگہ دیکیتے ہیں جو پاک ہو'ان ہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے فزانوں سے بھرتے ہیں جو پاک وصاف ہوں۔

ہم یہ نہیں کتے کہ ذکورہ بالا حدیث میں گھرے مراد انسان کا وال اور کتے ہے مراد فرموم عاد تیں ہیں اس لیے کہ اس طرح

ہا طنیہ فرقے کے لوگ ہم پریہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس بات ہے تم ہمیں روستے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو۔

ہم یہ کتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری افظوں کے معنی میں تبدیلی سے بغیراطنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ کے معنی ہران کئے ' پھریہ بتلایا کہ اس حدیث ہے اس امر پر سنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھرہے ' بری عاد بی کتوں کی طرح ہیں جس طرح کتوں کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں واطل جیں برتے ' اس لیے کہ طاء اور خدا کے نیک بندوں کا طرفتہ ہی ہے کہ وہ جو کچھ کی دو سری چڑے متعلق سنتے ہیں ' اسے اس حد تک موجود کی میں بیٹلا ویک کے علاء اور خدا کے نیک بندوں کا طرفتہ ہی ہے کہ وہ جو کچھ کی دو سری چڑے متعلق سنتے ہیں ' اسے اس حد تک محدد نہیں رکھتے بلکہ خود تھیجت کرتے ہیں ' مثلاً اگر کوئی صاحب عشل آدی کی دو سرے قبض کو مصائب و تکالیف میں جتلا دیکتا ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑ آ ہے ' یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی معینتوں کا شکار ہو سکتے ہیں ' دنیا میں انتقال ب آ ما ہی رہتا ہے ' وہ سرے کا حدیث ہیں انتقال ب آ ما ہی رہتا ہے ' دو سرے کا حدید اور کیا ہو سکتے ہیں ' دنیا میں انتقال ب آ ما ہی رہتا ہے ' دو سرے کا حدید کرتے ہیں ' دنیا جس انتقال ب آ ما ہی رہتا ہے ' دو سرے کا حدید کیل اور کیا ہوائی ہے۔

ای اصول کی روشی میں کاوق کے بنائے ہوئے کمر کا اللہ کے بنائے ہوئے (گم) سے موزانہ یجیئے گھریہ دیکھتے کہ کتے اور بری عادتوں میں کیا وجہ اشتراک ہے طاہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی وجہ سے برا کما جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے برا کما جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے بری حال روح کی برائیوں کا ہے یہ بات جان لیجے کہ جو دل خضب 'دنیا کی حرص اور دنیا کے لئے اور نے جھڑنے نہ کو گول کی عربت آبر ویا ال کرنے کے جذبات سے لبریز ہے وہ دل طاہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے 'نور حتی یا طن کو دیکھتا ہے گاہر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس ٹیائیدار و نیا میں صور تیں معانی پر عالب میں 'لکین آ ٹرت میں معانی عالب رہیں گے 'اس لیے کہ ہر مخص کا حشراس کی معنوی صورت پر ہوگا میں اجو اسے گاجو اسے شکار پر مختیل ہوں اٹھا یا جائے گاجو اسے شکا جو اسے شکار پر مختیل ہوں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اخواج ہوں گا ہو ہے جہ پہنا یا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہے اور اہل ہمیزت بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔

جو کچھ عرض کیا گیااس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بہت ہے بہ ترین اظائی کے حال طلباء علم حاصل کررہے ہیں اور بظاہر
کامیاب ہمی ہیں۔ ہمارے زدیک یہ عمکن نہیں کہ برے اظائی کے حال طالب علم کووہ حقیقی علم حاصل ہوجائے جو راہ آخرے میں
نفع پہنچا سکے یا جس ہے ابدی سعادت حاصل ہو سکے ہم اس علم کی پہلی منول ہی ہے جائتا ہے کہ گناہ سم قائل ہے اس ہے
ہلاکت کے علاوہ اور پکھ نہیں ملتا۔ تم نے کسی ایسے فیص کو دیکھا ہے جو زہر کو مملک جانے کے باوجود کھائے اس طرح کے طلباء
جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسی علم ہوتا ہے ہو کہ می زبان پر رہتا ہے اور بھی دل میں بھی اس کا اعادہ و بھرارہ و تا ہے علم حقیق
ہو اس کا کوئی تعلق نہیں معزب ابن مسود فراتے ہیں کہ علم کوئے وایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ٹورہ جو اللہ دلول میں القاء
کردتا ہے ، ایمن اکا برکا قول ہے کہ علم مرف فوق الی کا خام ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا از شاد ہے۔

إِنَّمَا يَحْشَى اللَّمَونُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاكُ

الله اس كربندول من صرف علاء درت بي-

جن حعزات نے علم کوخوف الی ہے تعبیر کیا ہے انھوں نے علم کے اصل اور حقیقی نتیجہ کی نشاندی کی ہے اس جملہ کامجی کچھ

یکی مفہوم ہے۔

تعلمنا العلم لغیر الله فابی العلم ان یکون الالله ممان یکون الالله می الله کا مامل کیا کر ظم نے اس سے اٹکار کردیا کہ وہ اللہ کے طاوہ کی کے لیے و۔

بعض محقین حضرات اس جملے کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمیں صرف ظاہری الغاظ و عبارت کا علم آیا اس کی حقیقت ہم پرواضح نہیں ہوئی۔

یہ بھی مع ہے کہ بت سے علائے مختنین' اور فقہائے دین فروع و اصول میں تفوق اور مہارت رکھنے کے باوجود فرموم عاد تیں رکھتے ہیں' لیکن بمیں یہ سمجھ لینا جاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔ اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالی کے لیے ہو' اور حسول کا مقعد اللہ تعالی کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان بھی کر بچے ہیں عقریب اس کی تفصیل بھی حرض کریں ہے۔

دوسراائب : دوسرااوب یہ ہے کہ طالب دنیا کی معمو فیش کم کردے عزیزوا قارب اوروطن سے دور جاکررہے وہ اس لیے کہ یہ رفتے تاتے نے معمو فیش علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں گوئی ہی مختص اپنے سینے میں دول نہیں رکھتا ، جب اس کا ذہن و گر منتشر ہوگا توجہ ہے گی تو وہ حصول علم میں کو آئی کرنے پر مجبور ہوگا اس لیے سینے میں دو کہ علم اس دفت تک ہی تحو ڑا حصہ نہیں دے گا جب تک اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سرونہ کردو کے اور کھل خود سروگی کے باوجود ہی تحو ڑا بہت علم حاصل ہوگا اس پر ہی اطمینان نہیں کیا جاسکا معلوم نہیں فتح بخش ہویا نقصان دہ۔ وہ ذہن جو مختلف کاموں میں منتشر رہتا ہے اس نالے کے مشابہ ہے جس کا پائی او هر او هر مجیل کیا ہو مجھ اُؤٹرین میں جذب ہو جا تا ہے ، کچھ ہوا میں اڑ جا تا ہے جو پچھ باتی رہتا ہے اس سے کھیتی سراب نہیں ہو سکتے۔

"غیراادب تر تیراادب ہے کہ طالب علم اپنے علم پر مغور نہ ہواور استاذ پر حکومت نہ جائے ' بلکہ سب پھھ اس کی رائے پر چھو وور ک ہے ۔ وہ استاذ کے ساتھ تواضع اور اکساری سے چیش آئے۔ اجرو تواب کے جذبے سے اس کی خدمت کرے ' شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید این قابت نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور نماذ سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے نجرچیش کیا مضرت ابن عباس تحریف لائے اور فجر کی لگام ہاتھ میں لے کرچلے گئے ' حضرت زید ابن قابت نے فرایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھازاد بھائی ! آپ لگام چھوڑ دیں۔ ابن عباس نے فرایا کہ ہمیں بھی الل بیت عبوں کی اور علاء کی تعظیم کریں۔ زید ابن عباس کے باتھ پر بوسہ دیا اور فرایا کہ ہمیں بھی الل بیت کے ساتھ اس طرح محاللہ کرنے کا تھم ہوا ہے۔ (طرائی۔ مام)

الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

لیس من اخلاق المومن التملق الافی طلب العلم (این مدی) مومن کی عادت نیس م کدوه طلب علم کے علاوہ کی معاطے میں چاپلوی کرے۔

علم کے سلمے میں طاباء کے تکبری آیک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و مصور علماء سے استفادہ کریں ، فیر معروف لوگوں کے سلمے ناوی کے تکبری آیک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و سلم ناوی کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے ، آگر کسی فض کو درندے کا محلوہ و اوروہ اس خطرہ سے بعافیت لکانا جا ہتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ درندہ سے نیج کے تریم بنالے والا کوئی مصور آدی ہے یا گمنام ہے۔ فلا جربے کہ ونیاوی درندوں کے مقابلے میں دوزخ کے درندوں سے نیادہ خطرہ

ہوگا۔ پھران درندوں سے بیچنے کی تدبیری بٹلانے والوں میں فرق کیوں کیا جائے؟ حکت مومن کا گمشدہ فزانہ ہے 'جماں سے ط غنیمت سیجے 'اورول وجان سے حفاظت کرے 'جس کے ذریعیے حکمت پنچے اس کا احمان مانے 'خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایک شعر ہےنہ العلم حرب للفتی المتعالی کالسیل حرب للفتی المتعالی کالسیل حرب للمکان العالی

ترجمه : علم كومغرور نوجوان سے دشنى سے بھيے ساب كوبلندى پرواقع مكان سے عداوت ب

علم بغیرتواضع کے حاصل نہیں ہو باعلم حاصل کرنے کے لیے پوری مکرح متوجہ ہونا اور کان لگا کرسنا بھی ضروری ہے۔ قرآن

پاکیں ہے: اِنَّافِی ذَلِکَ لَذِکُری لِمَن گانَ لَهُ قَلْبُ اَوْ ٱلْقَی السَّمُ عَوَهُو شَهِیُ لُّ۔ (۱۳۰۰/۱۶۲۳)

اس میں اس مخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس (اٹیم) ول ہوادریا وہ متوجہ ہو کر کان لگاویتا ہو۔

نہ کورہ بالا آیت میں صاحب ول ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ علم کے فہم کی استعداد رکھتا ہو' پھر بچھنے کی قدرت ہی کانی نہیں ہے بلکہ حضور دل کے ساتھ کان بھی لگائے' تاکہ جو پچھ اس کے کانوں میں پڑے اس کو اچھی طرح سے' اور اکساری' شکر' خوشی اور منت کشی کے جذبات کے ساتھ تبول کرے 'استاد کو شاکرد کے سامنے نرم زمین کی طرح رہنا چاہیے ' نرم زمین پر چاہے جتی بارش ہو' تمام پانی جذب ہو جا تا ہے اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ جو پچھ استاذ تالئے تبول کرے' تعلیم کاجو طرفقہ وہ تجویز کرے اس پر عمل کرے' اپنی دائے کو جرگز د طل نہ دے ' کیو تکہ مرشد آگر غللی پر بھی ہوگاتو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی قطعی بھی منید ہوگئ کیو نکہ وہ تجربہ کارے ' اپنی دائے کو جرگز د طل نہ دے ' کیو تکہ مرشد آگر غللی پر بھی ہوگاتو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی قطعی بھی منید ہوئی کیا جاسکا' میں کہ مراح رکھنے والے مریفوں کو اطباء حضرات کرم دوائی ہے جویز کرتے ہیں' طالا نکہ یہ بات بہت بجیب محسوس ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں یہ مسلمت پوشیدہ ہے کہ مزید گرم دوائی ہے اس کی حرارت قوی تر ہوجائے تاکہ وہ علاج کا مخل کرسکے۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی اور حضرت خضر ملیما السلام کے قصے میں اس حقیقت پر سنیمیہ فرائی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت خضرت خور علیما السلام کے قصے میں اس حقیقت پر سنیمیہ فرائی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت خطر علیما السلام کے قصرت خطر علیما السلام نے حضرت خطر علیہ کی خواہش کی خوا

ٔ إِنَّكَ لَن تَسُنَّطِيعُ مَعِي صَبُرُ او كَيْفَ تَصُبِرُ عَلَيْ مَالَم تُحِظُّيِه خُبُرُا۔ (به، ر

12-14-c['r|

آپ سے میرے ساتھ دہ کر (میرے افعال پر) مبرنہ ہوسکے گا اور ایے امور پر آپ کیے مبر کریں گے جو آپ کے اطاطہ وا تغیت سے باہر ہیں۔

پھراس شرط پر ساتھ رکھنے کا دعدہ کرلیا گہ وہ قاموش رہیں گے 'جب تک میں خود سیجھے نہ کہوں اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرمایا:

فَإِنَّ البُّعْتَيْنَى فَلَا تَسُلُّن عَنْشَى حَتَّى أُحُيثَ لَكَمِنُهُ ذِكْرًا

(پ۵۱ را۲ کیت۲۰)

اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں و بھے کی چڑے متعلق کچے ست پوچمنا جب تک میں اس کے متعلق خودی ذکر اند کروں۔

محر حضرت مولی علیہ السلام سے مبرنہ ہوسکا وہ بار بار انھیں ٹوکتے رہے 'کی چزان دونوں میں جدائی کا باعث قرار پائی۔ خلاصہ کلام بیہ سے کہ جوشاگر داستاذ کے سامنے اپنا افتیا رہا اپنی رائے بر قرار رکھے گاوہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوسکے گا۔ اب اگر یہ کما جائے کہ مندر جہ ذیل آیت سے سوال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور آپ اس سے منع کر رہے ہیں۔ فَاسْنَكُوْ الْهُلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لا تَعُلَمُونَ (پ، ۱٬۱۰۱ مند) موراك مثر) أكرتم كويه بات معلوم نه موالل كتاب وريافت كراو

اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جن چزوں کے پوچنے کی اجازت استاذورے وی معلوم کرواس طرح کے سوالات کرنا منا سب نہیں۔ جو تممارے ذہنی معیارے مطابقت نہ رکھتے ہوں ' ہی وجہ ہے کہ حضرت خفر علیہ السلام نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کرویا تھا ' وقت سے پہلے ہی پوچہ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ استاذ تمماری ضروریات سے خوب واقف ہے۔ جب تک بتلانے کا وقت نہیں من اس وقت تک پوچنے کا وقت بھی جانا ہے کہ تمہیں کون می بات کس وقت بتلانی چاہیے۔ جب تک بتلانے کا وقت نہیں آیا اس وقت تک پوچنے کا وقت بھی نہیں آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو منافی کا حق یہ ہے کہ اس سے زیاوہ سوالات مت کرو 'جواب میں اسے طبخ مت دو 'جب وہ تھک جب خوا مرار نہ کرو 'جب وہ اٹھے تو اس کا وامن مت بازو 'اس کے موالات مت کرو 'اس کی مفیبت نہ کرو 'نہ اس کی لفزش تلاش کرو 'ائر و لفزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو 'جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ها علی تو اس کی تعظیم کرو 'اس کے آگے مت بیٹمو 'اگر وہ کوئی کام بتلائے تو اس انجام دین میں سبقت کرو "۔

چوتھا اوب : چوتھا اوب یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اختلافی ہاتیں سننے سے پریز کرے 'خواہ وہ علم دنیا ماصل کررہا ہو یا علم آخرت۔ اس لیے کہ اختلافی مسائل سننے سے مبتدی طالب علم کا ذہن پریٹان ہوجا آئے ہوئی ایک اچھا ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ ابتداء کوئی ایک اچھا طریقہ افتیار کرلے 'اس کے بعد وہ مرے ندا ہب اور شہمات کا علم حاصل کرے لیکن اگر استاذ خود کی ایک طریقے کا پابند نہ ہو بلکہ نقل ندا ہب اس کی عادت ہو تو الیے استاذ ہے دو رور دیا چاہیے 'اس لیے کہ اس کے ذریعہ پدایت کم 'گرای زیادہ نعیب ہوگی مجلا نائینا کی رہنمائی کیے کرسکا ہے۔ ایسا محض خود وادئ جرت میں ہے 'ود مرے کو اس سے نجات کیے والا سے گا۔ مبتدی عالب علم اس طرح طالب علم کو شہبات سے دو کئے میں دی مصلحت ہے جو نومسلم کو کقار سے منع کرتے میں ہے۔ مشتی طالب علم اس طرح کو اس کا خود کو اس کے اختلافات کا علم حاصل کرسکتا ہے۔ اصل میں ہر کا مرح کو کا فروں پر حملہ کرتے کے نام ووں اور بزدلوں سے نہیں کما جا آ بلکہ ہمادر لوگوں کو اس کام کے لیے ہر آدی موزوں نہیں ہو آ۔ چنا نچہ کا فروں پر حملہ کرتے کے لیے نام ووں اور بزدلوں سے نہیں کما جا آ بلکہ ہمادر لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا جا آ ہی جا تھیں کہ جا آ ہی با با با جا ہا ہا۔

کہ بخاری دمسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت سے ثابت ہو تا ہے) اس لیے کہ آپ میں اتن قوت بھی کہ عور توں میں عدل فرماتے تھے' چاہے ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو جبکہ دو سرے لوگ دو چار بیویوں میں بھی انصاف نہیں کرکتے بلکہ ان عور توں کا ضر را نمیں لاحق ہوگا اوروہ اپنی بیویوں کی رضا جو کی میں خداکی نافرمانی کرنے پر مجور ہوں کے۔

پانچوال ادب : پانچوال ادب یہ ہے کہ طالب علم بھترین علوم میں ہے کوئی علم دیکھے بغیرنہ چھوڑے۔ اولاً ان کے بنیادی مقاصد اور مبادیات کا علم کائی ہے۔ پھراکر زندگی وفا کرے تو ان میں کمال بھی پیدا کیا جاسکا ہے۔ ورنہ جو اہم ہواس میں وقت لگائے اور کمال حاصل کرے اور باتی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے۔ اس لیے کہ علوم ایک وو سرے سے وابستہ اور ایک دو سرے کے معاون ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ عمدہ علوم محض اپنی عداوت کی وجہ سے نہیں سیکھتے اور یہ عداوت بھی جمل پر بنی حداوت کی وجہ سے نہیں سیکھتے اور یہ عداوت بھی جمل پر بنی ہے۔ جو چیزانسان کو حاصل نہیں ہوپاتی وواس کا دعمن بن جا آ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

وَإِذَلَمْيَهُمَّدُوابِمِفَيَقُولُونَ هٰذَالِفُكُ قَلِيمٌ . (ب٢٠/٢٠ت عنه)

اورجب ان لوگوں کو قرآن ہے ہواہت نعیب نہ ہوئی تو یہ کس کے کدیہ قدیمی جموث ہے۔

محمی شاعر کا شعرہے۔

و من یک نافه مرمویض یجد مرا به الماء الزلالا رجم : جن کامنه مرض کودچه کردا بواس آب شری می کردا گلا ہے۔

یہ عمدہ علوم جن کا ذکر کیا جارہا ہے اپنے مرتبے کے مطابق طالب علم خدائے تعالی کی راہ کا سالک بنادیتے ہیں یا سلوک کی راہ میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ یوں ہر علم کے ذریعہ قربت بھی حاصل کی جاستی ہے اور بُعد بھی۔ جولوگ ان علوم سے واقف ہیں میدان جماد میں مورچوں کے محافظوں کی طرح ہیں۔ ہرایک کا ایک مرتبہ ہے۔ آخرت میں اسے اس کے مرتبہ کے مطابق اجر لے گا بھر طیکہ اس نے اسے علم کے ذریعے رضائے خداوندی کی نیٹ کی ہو۔

چھٹا اوب : چھٹا اوب یہ ہے کہ فنون علم میں ہے کئی فن کو دختا اختیار نہ کرے بلکہ اس میں بھی ترتیب طوظ رکھے اس فن کا جو حصہ اہم ہو اس سے ابتداء کرے۔ اس لیے کہ عمرعام طور پر تمام علوم کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے احتیاط اس می ہے کہ ہر علم کا عمدہ حصہ حاصل کرے۔ تعو ڈے پر قالع ہوجائے۔ زیادہ کی ہوس نہ کرے اور اس علم ہے جس قدر قوت حاصل ہوتی ہے اسے اس علم کی بحیل میں صرف کردے جو اعلی ترین علم ہے لیٹن علم آخرت کی دونوں تشمیس محالمہ اور مکا شفہ معالمہ کی انتما مکا شفہ ہے اور مکا شفہ کی خائت اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ علم مکا شفہ ہے ہماری مرادوہ احتقاد نہیں جے لوگ آباء و اجدادے سنے آئے ہوں یا زبانی یاد کرتے آئے ہوں۔ نہ اس سے مراد علم المنا ظرہ ہے جس کی غایت ہی ہے کہ فربق مخالف کے سامنے وہ عمارت آرائی ہو کہ وہ اعتراض نہ کرسکے۔ علم مکا شفہ سے وہ بیتین مراد لیتے ہیں جو ایک نور کا رق عمل ہے۔ یہ نور اللہ تعالی اپنی عمرات آرائی ہو کہ دوں میں القاء کرتا ہے جو اپنے یا طن کو مجاہدوں اور دیا منوں کے ذریعہ خبا تھیں سے کہ نور کا رق عمل ہے۔ یہ نور اللہ تعالی اس منول کے دلوں میں القاء کرتا ہے جو اپنے یا طن کو مجاہدوں اور دیا منوں کے ذریعہ خبا تھیں سے پاک کرلیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایکان کی اس منول تک پہنچ جاتے ہیں جس کی شمادت آخرہ ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو کرتے کے دی تھی۔

ایمان ابی بکر الذی لووزن بایمان العالمین لرجی (این می این) ابو کرکا ایمان وه م کداگر تمام و نیائے ایمان سے قوال جائے قان کا پاڑا بھاری رہے گا۔

حضرت ابو پڑاور دو سرے محابہ کے ایمان میں افغنیات کے اس فرق کی حقیقت اس طرح سیجے کہ عامی اور متعلم کے عقائد کیسال ہوتے ہیں لیکن متعلم کو عامی پر اس لیے فغیلت ہوتی ہے کہ وہ ان عقائد میں بحث کرنے کی اہلیت رکھتا ہے بلکہ ان کی فغیلت عامی پر متعلم کی فغیلت سے فلف محی بیر فغیلت الدیس اس رازی وجہ سے حاصل تھی جو ان کے سینے میں ڈالا کمیا تھا۔ ہمیں اس مخص پر جیرت ہے جو آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی پاتیں سننے اور انہیں صوفیاء کی یاوہ گوئی کہہ کر حقارت سے کردے۔ یہ ایک فیر معقول بات ہے۔ اسے اس طرح کے امور میں بھی خورو فکر کرنا چاہیے ورنہ ذراس خفلت سے راس المال (ایمان) منالع ہوجا تا ہے۔ حمیس اس رازی معرفت حاصل کرنی چاہیے جو فقہاء اور متعلمین کے سرمایہ علم سے خارج ہے اور اس کی معرفت حمیس اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم اس کی طلب میں تن و من سے معروف ہوجاؤ۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ تمام علوم میں اشرف ترین علم اور تمام علوم کا مقصر حقیقی اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ یہ ایک دریا ہے جس کی محرائی معلوم نہیں۔ اس سلطے میں سب ہوا درجہ انہیاء کو حاصل ہے پھراد لیاء اللہ کو۔ روایت ہے کہ حقد مین حکماء میں سے دو حکیموں کی تصویر کسی مجد میں نظریزی۔ ہرایک کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک کلاا تھا۔ ایک ورق پر عبارت تھی کہ اگر تم نے تمام کام اچھی طرح انجام دیے ہیں قویہ مت سمجو کہ تم نے واقعی اجھے کام کے ہیں جب تک اللہ کی معرفت ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ تمام چیزوں کا خالق ہے اور موجد ہے دو سرے ورق پرید الفاظ تھے کہ خدائے تعالی کی معرفت سے پہلے میں میں کرنا تھا لیکن جب سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی پانی ہے بینچری سیراپ دیتا ہوں۔

سمانواں اوب : ساتواں اوب میر ہے کہ اس وقت تک سمی فن میں مشغول نہ ہو جب تک اس سے پہلے والے فن کی اچھی طرح بھیل نہ کر لے۔ اس لیے کہ علوم میں ایک ترتیب ہے۔ ایک علم دو سمرے علم کا واستہ ہے۔ توفق یا فتہ وہی فخص ہے جو اس ترتیب کالحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَلَّا يُنِّ اَ نَيْنَهُم الْكِتَابُ يُتَلُونَهُ حَقَّ يِلاَوَيِهِ (بانسائة التا) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت و انجیل) دی بشرطیکہ وہ اس کی تلاوت (اس طرح) کرتے رہے جس

المرح كه تلادت كاحق ہے۔

آیت کا مطلب ہی ہے کہ جب تک وہ ایک فن (تلاوت) کو علم و عمل کے اعتبار سے کھل نہیں کرلیتے آگے نہیں پوھے۔
طالب علم کو چاہیے کہ جس علم کا اراوہ کرے اس سے آگے کے علم تک ترقی کرنے کی نیت ہی کر لے۔ وہ علم جس میں علاء کا
اختلاف ہویا وہ علم جس میں کی عالم سے غلطیاں واقع ہوگئی ہوں یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کر آ ہوتو محض ان وجوہات کی بناء پر
کسی علم کو پر انہیں کہنا چاہیے ۔ جیسا کہ بعض لوگ معقولات اور فقیبات کا مطابعہ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان علوم کی
کسی علم کو پر انہیں کہنا چاہیے ۔ جیسا کہ بعض لوگ معقولات اور فقیبات کا مطابعہ نہیں ہم اس شبہ کا جواب لکھ بچے ہیں۔ بعض
کوئی اصل بھی ہوتی تو ان کے ماہر علماء سے واقف ہوتے۔ اپنی کتاب "معیار العلم" میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ بچے ہیں۔ بعض
لوگ طبیب کی غلمیوں کی بناء پر طب کو غلط تھے نئے ہیں۔ کسی نجومی کی چیش کوئیاں اگر انفاقاً مسمیح وابت ہوجائیں تو علمی نہیں۔
ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہرشے کی حقیقت سمجھ لیں۔ کوئی ہی مخض کسی علم کی تمام جزئیات کا اعاط نہیں کرسکا۔ اس لئے معزت
علی کرم اللہ وجہد ارشاد فرماتے تھے کہ حق کولوگوں سے مت سمجھ بلکہ پہلے حق سمجھ اور کو دوبان جاؤے۔

آٹھواں اوب : طالب علم کو چاہیے کہ وہ علوم کی افغنیت و شرف کے اسباب معلوم کرے۔ علم کی افغایت و شرف کے دو حقیق سب ہوتے ہیں () نتیجہ یا شمو (۲) دلاکل کی پختل۔ مثل علم دین اور علم طب کا جائزہ لیجے علم دین کا شموا بدی زندگ ہے اور علم طب کا تمرو دنیاوی زندگی ہے۔ اس اعتبار سے علم دین افغنل ہوگا کیو ظلہ علم دین کا شموا علی و افغنل ہے۔ علم حساب اور علم علم نجوم کا موازنہ کیجئے حساب کے ولائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اس لیے علم حساب علم نجوم سے افغنل ہے۔ اگر علم طب اور علم حساب کا موازنہ کیا جائے تو اول الذکر شمو کے اعتبار سے اور عائی الذکر دولائل کی قوت کے اعتبار سے افغنل ہے۔ پھریہ حساب سے افغنل ہے۔ اور علم حساب سے افغنل ہے۔ اور علم حساب سے طب حساب سے افغنل ہے۔ اور علم حساب سے افغنل ہے۔ اور علم حساب سے افغنل در کھنا ذیادہ ایجیت رکھتا ہے۔ اس لیے طب حساب سے افغنل

ہے۔ آگرچہ علم طب کی بنیاد انداندل اور قیاسات پر ہوتی ہے۔ اس تنسیل سے ظاہر ہوا کہ تمام علوم سے افتال اللہ تعالی کا ملانکہ کا آگابول اور رسولول کا علم ہے اور وہ علم ہے جو ان علوم کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اب حمیس صرف اس علم کی حرص کرنی چاہیے۔ دوسرے علوم کی نہیں۔

يَرُفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُو المِنكُمُ وَالَّذِينَ أُونُو الْعِلْمَدَرَجَاتٍ-

(پ۲۸٬۲۸ آعت)

الله تعالی (اس تھم کی اطاعت ہے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا ہے (اخروی) در ہے بلند کرنے گا۔

هُمُدَرَجَاتُ عِنْدَاللهِ - (۱٬۷۰٬۱۰۰ مند۱۱)

یہ ذکورین درجات میں مخلف ہوں سے۔اللہ تعالی کے نزدیک۔

ماصل کلام یہ ہے کہ اہلِ علوم کی نفیلت اعتباری اور اضافی ہے۔ منظ متراؤں کو بادشاہوں کی بہ نبست کم رقبہ کہ دیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جاروب کشوں کے مقابلے میں بھی کم ترہیں۔ یہ خیال کرنا میج نہیں ہے کہ جو علم اعلیٰ مرجے کا حال نہیں وہ کمی بھی درجے میں نہیں بلکہ یوں سمجمنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء علیم السلام کا ہے 'پران علماء کا جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو۔ پھر نیک بندوں کا 'ان کے مختلف درجات کے مطابق جو ذرقہ برا پر بھی بدی یا نیکی کرے گااس کا بدلہ ملے گا۔ اس طرح جو مقص بھی علم سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا خواہ کوئی بھی ملم ہو وہ ملم اسے نقع دے گا اور اس کا رتبہ بیرہ اے گا۔

رسوال اوب یہ دسوال اوب یہ ہے کہ اصل مقصود سے علم کا تعلق دریافت کرے۔ جو علم جس قدراصل مقصود ہو اسے بعید پر
ای قدر ترج ملی چاہیے۔ جو علم اہم ہو اسے افتیار کرنا چاہیے۔ اہم ہونے کے متی یہ ہیں کہ وہ علم حمیں فکر میں جٹلا کرے۔
علا ہرہے کہ فکر میں جٹلا کرنے والی چیز ونیا و ہو خرت میں جمہاری حالت ہے اور کو تکہ یہ ممکن نہیں کہ ونیا کے مزے اور آخرت کی
راحتیں ایک ساتھ مل سکیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ حقیقت ذکر کی گئی ہے اور نور بھیرت سے بھی اس کا چہ چلا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہ ب جس کی بھاء ایڈالا باو تک ہے۔ اس صورت میں دنیا ایک حزل ہوگئی۔ جسم سواری اور اعمال
مقصود کی طرف چلنے کا عمل اور مقصود حقیق صرف دیدار التی ہے۔ تمام اذ تیں اور راحتی دیدار التی میں جہتے ہیں۔ کو اس دنیا میں
اس کی قدر بہت کم لوگ جائے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زیادہ اہم اسی مقصد کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں وہ دیدار التی مراد ہے جس ک

طالب انبیاء علیم السلام تھے نہ کہ وہ دیدارجوعوام میں متعارف ہے۔ علم کی اگر دیدا یوالئی کی طرف نبست کی جائے تواس کی تمین ہوتی ہیں۔ ان تیوں قسموں کو ایک مثال کے ذرایعہ جھے۔ کسی ظلام ہے یہ کما جائے کہ اگر توج کرے گا اور ارکان ج کی اوا ایک صبح طور پر کرے گا قر از بھی ہوگا اور تجھے حکومت ہمی طے گی اور اگر توج کی تیاری کرے گا اور سنر بھی شروع کردے گا گر کس کا دون کی وجہ ہے شہیل نہ کرسے گا تو غلامی کی قیدہ نجات طے گی 'آزاد ہوگا۔ گرسلطنت نہیں طے گی۔ اب نہ کورہ غلام کو تین کام کرنے ہیں (ا) سامان سنز 'لینی سنر کا انظام کرنا 'زاوراہ متیا کرنا وغیرہ (۱) وطن سے جدا ہوکر منول مقصود کے لیے دوانہ ہونا اور ایک ایک رکن تر تیب ہے اوا کرنا۔ ان تیوں حالتوں سے فارغ ہونے 'طواف ووراع کرنے اور اس کھولئے کے بعد یہ فلام آزادی اور سلطنت ووٹوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف ہی نہیں بلکہ اسے دو سری حالتوں ہی ہمی اجر اوراب سنری تیاری سے لئے کا۔ سامان سنری تیاری سے لئے کا مرف ہی نہیں بلکہ اسے دو سری حالتوں ہی ہمی اجر بہت کہ جس فوض کے متا بلے میں کہ ہمی سنری کا خات ہوں کا تواب ہو تھی تو اب یہ سمی کی اجدام کو ایوا کی ہے اس کا درجہ اس محض کے مقابلے میں کہ جس سنری کا خات ہوں کی اجدام کو کے ہوں ہو چی تو اب یہ سمی کی اجدام کی ہی تین قسمیں ہیں۔ بھی وہ علوم ہیں جنسی زادراہ اور سواری وغیرہ کے مشاب قرار دیا جا سکتا ہے جیسے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کی ونیاوی مصاح ہے ہے۔

پی وہ بیں ہو جگل میں سفر کرتے کہا تھوں اور دریا وں کو عبور کرتے کے مشابہ بیں۔ ان علوم کا تعلق صفات ہے ہے۔ جن ہے بدن کی نجاشیں دور ہوتی ہیں۔ ان علوم میں ان دشوار گزار را ہوں کا طے کرنا بھی ہے جن ہے تو تی یا فتہ لوگوں کے علاوہ اسکے پیچلے سب ہی عاجز سخے ان کا علم حاصل کرنا ایا ہے جیے رائے کی سمتوں اور منزلوں کا جان لیں ااور جس طرح سفریں محض رائے کی سمتوں اور منزلوں کی واقعیت کانی نہیں بلکہ اس پر چانا بھی ضروری ہے۔ اس طرح اظلاق فا فلد کا صرف علم کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تیری حتم جج اور ارکان جج کے مشابہ ہے۔ لینی فدائے تعالی کی ذات و صفات کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تیری حتم جی اور ارکان جج کے مشابہ ہے۔ اس رہائی اور سعادت اس طلا عملہ کی صفات اور افعال کا علم اور ان امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکا شد کے ضمن میں کیا ہے۔ اصل رہائی اور سعادت اس علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ حررہائی لین سلامتی تو ہر سالک طریق کو حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اس کا مقصد سلوک حق ہو لیکن سعادت صرف عارفین کو نعیب ہوتی ہے۔ یی لوگ مقرب ہوتے ہیں۔ انہی پر جوار خداوندی میں رحمت و راحت و ریجان اور حقال ہوتی ہے۔ جو لوگ کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے انہیں صرف نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

ُ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفَرِّبِينَ فَرَوْحُ وَّرَيْحَانُ وَّ جَنْتُ نَعِيمَ وَ آمَّا إِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ ( ١٦٠ ٢٥٠) السَّحَابِ الْيَمِينِ ( ١٢٠ ٢٥٠) السَّحَابِ الْيَمِينِ ( ١٢٠ ٢٥٠) الله مَعْرَفِينَ مِن سے بوگا اس كے ليے قراحت ہے اور غذائيں ہيں اور آرام كى جت ہے اور جو مخص وا ہے والوں میں سے ہوگا تو (اس سے كما جائے گا) كہ تيرے ليے امن والمان ہے كہ تو والن ميں محفى وا ہے والوں میں سے ہوگا تو (اس سے كما جائے گا) كہ تيرے ليے امن والمان ہے كہ تو والن ميں

اور وہ لوگ جو مقعدی طرف متوجہ نہیں ہوئے یا حصول مقعد کے لیے کربستہ نہیں ہوئے یا کربستہ ہوئے گرتشلیم و بندگی کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوئے تو وہ لوگ اصحاب شال میں شار ہوں گے۔ ایسے لوگ گراہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا۔

فَنْزُلُ مِنْ حَمِيْمِ وَتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ (١٧٥١٢ء ١١١١١)

تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہوتا ہوگا۔

جانتا ہا ہیں کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علاء کے یمال اصحاب شال اور اصحاب پمین کے ورجات کا یہ اختلاف اور اصحاب بمین مقریبین کے ورجات کا یہ اختلاف اور اصحاب بمین مقریبین مقریبین میں مراتب کا فرق حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ لینی انہوں نے باطن کی آ کھ سے اس کا مشاہرہ کیا ہے جو ظاہری آ تکھوں کے مشاہدے کے مقابلے میں کمیں زیاوہ کمل اور واضح ہے۔ ان کی مثال اس محض کی سی ہے جے کوئی خبر معلوم ہو' وہ اس کو بچ سمجے۔ پھر آٹکھ سے ویکھ لے اور اس کا لیقین کرے۔ وہ مروں کا حال ایسا ہے کہ وہ احتقاد اور ایمان کی پھٹی کی وجہ سے خبر کی تصدیق کردیتے ہیں محرانہیں اس کا مشاہرہ نصیب نہیں ہو تا۔

اس تقریر کا حاصل ہے ہے کہ اصل سعادت علیم مکا شفہ کے بعد ہے اور علیم مکا شفہ علیم معالمہ کے بعد ہے۔ یعنی مکا شفہ راو آخرت پر چلے' صفات کی گھائیاں عبور کرنے کے بعد حاصل ہو تا ہے۔ اخلاق و نظیہ کو منانے کی راہ پر چلنا' علاج کے طریقے اور تدبیر بر جانے کے بعد ہے اور بدن کی سلامتی ایک وہ سرے کے تعاون سے حاصل ہوتی جائے کے بعد ہے اور بدن کی سلامتی ایک وہ سرے کے تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اجتاعی معاشرت سے روٹی' کپڑا اور مکان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق حاکم بادشاہ سے ہے۔ لوگوں کو منظم رکھنے کے سلطے میں اس کا قانون فتیہ سے متعلق ہے اور صحت کا تعلق طبیب سے ہے۔ یہ اصل مقصود تک چنچے کا تدریجی سفرجن لوگوں کے فتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ علم میرف وہ ہیں۔ علیم بدن اور علیم دین۔ انہوں نے مردّج فلا ہری علوم مراد لیے ہیں۔ باخی علوم مراد نہیں لیے۔

اب ہم اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری سنر 'زادِراہ اور سواری کیوں قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا دل ہے 'بدن نہیں اور دل ہے ہماری مراد گوشت کا وہ لو تحوا نہیں جے ہم آ کھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے۔ اللہ کے اسرار میں سے ایک بر ہے جس کا اور اک حواس کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ بھی اس کو مدح کتے ہیں 'مجھی نفس مطمقہ کتے ہیں 'شرع نے اس کی تعبیر کے لیے دل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ دل اس راز کی اور اس سواری ہے۔ اس راز کا حال بوری طرح علم مکا شف کے اور سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ سے تمام بدن اس کیا جاسکتا اور نہ اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ صرف اتنا ہمانے کی اجازت ہے کہ وہ ایک نفیس جو ہراور تیمی گو ہر ہے جو محسوس اجمام کی بہ نہت اعلیٰ واشرف ہے۔ یہ ایک امرائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ ایک امرائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَيَسْئِلُوْنَكَعَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ (پ۵۱٬۰۱۰ تــــ۵۸) اور يہ لوگ آپ سے دوح كے بارے من بوچھتے ہيں۔ آپ فرما دیجئے كہ دوح ميرے رب كے عم سے بی

یماں تو کلوقات کی نبست اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ امراور خلق دونوں اللہ ی کے لیے ہیں لیکن امر خلق کے مقابلے میں اشرف و افضل ہے۔ جو ہر نفیس جو خدا تعالی کی امانت کا ہو جو سنجالے ہوئے ہے رتبہ میں آسان ذمینوں اور بہا ژوں پر فوقیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس امانت کا ہار اٹھانے ہے افکار کردیا ہے اور وہ خوف میں جٹلا ہو گئے۔ روح عالم امرہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قدیم ہے جو مخص روح کے قدیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جالل ہے 'غلط فنمی کا شکار ہے۔ ہم روح کے قدیم یا حادث ہونے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہے۔ اس لیے اس بحث کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہم یہ بیان کررہ سے کہ وہ لطیعہ ہے ول کتے ہیں تقرب الی کی سعی کرتا ہے۔ اس لیے کہ امررب سے ہے۔ خدا نے تعالیٰ بی اس کا مصدر ہے۔ وہی اس کا مرجع ہے 'بدن اس لطیعہ کی سواری ہے۔ جس پر سوار ہو کروہ چاتا ہے۔ خدا کی راہ میں لطیعے کے لیے بدن کی حیثیت وہی ہے جو جج کے راستے میں بدن کے لیے او نثنی کو حاصل ہے یا اس ملک کو حاصل ہے جس میں پانی پھرا رہتا ہے اور

بدن راستے میں اس کی ضرورت محسوس کر آ ہے۔ غرضیکہ وہ عمل جس کا مقصد بدن کی مصلحت ہووہ سواری کی مصلحول میں واخل ہے۔ فاہرہے کہ طب سے بھی بدن کی بھری مقصود ہے۔ بدن کی محمد اشت کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرض سیجے اگر دِنيا مِي انسان اكيلا بويا توكيا تعجب تفاكه نقه كي ضرورت نديزتي ليكن كيونكه اس كي پيدائش بي اس ملرح بوني كه تنا زنده نهيس ره سكا۔ زندہ رہنے كے ليے جن چزوں كى ضرورت بيش آتى ہے وہ سب ايك آدى متيا نتيں كرسكا۔ كماتے كے ليے كميت جوتا 'بونا' پینا ایکانا الباس اور رہائش کے مسائل حل کرنا۔ ان سب کاموں کے لیے آلات بنانا وغیرہ۔ کیا ایک فخص بیرسب کچے کرسکتا ہے؟ مركز نميں۔ اس ليے وہ دو سروں سے ملا ان سے مدد جائى۔ جب انسان آپس میں طے۔ ان كی خواہش البحرين مشہوتوں كے دوائ نے کینچا آنی کے۔ آپس میں جھروں تک بات پنجی۔ ان جھروں سے لوگ براو ہونے گئے۔ ہلاکت کا سبب یمی زاع اور باہی عداوت قراریائی جے جسم کے اندر اگر خلوں میں فساد پیدا ہوجائے قرجسم بھی فاسد ہوجا آ ہے۔ طب سے جسمانی خلوں کے فساد کا سدّباب كياجاتا ہے اور سياست وعدل سے طاہر كے فساد كا تدارك كياجاتا ہے۔خواہشات ميں اعتدال پيدا كياجاتا ہے۔ خلفوں كو اعتدال برر کھنے کی تدہیوں کاعلم طب سے حاصل ہو آہ اور معاملات میں لوگوں کے احوال کومعتدل رکھنے کا طریقہ فقہ سے آیا ہے۔ یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں اور بدن لطیعہ قلب کی سواری ہے۔ جو محض مرف علم فقہ اور علم طب میں لگارہے ا پے نفس پر عاہدہ نہ کرے وہ اس مخص کی طرح ہے جو صرف او نٹنی کو کھانس 'وانا کھلا تا رہے یا مشکیرہ میں پانی بحر تا رہے۔ ج کے راستے میں قدم ندر کھے۔ جو مخص زندگی بمران الفاظ کی باریکیوں میں کھویا رہے جو نقد کے مباحث اور مناظروں میں ملتے ہیں وہ اس مخص کی طرح ہے جو مخص تمام عمروسائل ج متا کرنے میں لگارہ یا سنر ج کے لیے مکیرہ کی اصلاح و مرتب میں مصوف رہے۔ علم مکا شغہ کے طریعے پر چلنے والے علماء کے مقابلے میں فقہاء کی حالت تج کی راہ میں چلنے والوں کے مقابلے میں جج کی تیاری میں مشغول رہے والے کی حالت سے مشابہ ہے۔

ہم نے جو پچھ عرض کیا ہے اس میں غور و فکر کردادراس مخص کی قسیحت قبول کردجو تم ہے اپی قسیحت کا معادضہ طلب نہیں کرتا اور وہ اس قسیحت پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ جہیں سے چیز محنت شاقۃ کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ عوام اور خواص سے علیحدہ ہوئے کے لیے پوری پوری چرات کا مظاہرہ کرتا پڑے گا۔ ان کی پیروی سے باز رہنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے استے ہی آداب کافی معلوم ہوتے ہیں۔

استاذکے آواب ، جانا چاہیے کہ علم کے باب میں آدی کی چار حالتیں ہیں۔ جیسا کہ مال کے سلطے میں بھی اس کو چار مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اولا مال پر اکر تا ہے۔ اس وقت وہ کمانے والے کملا تا ہے۔ ٹائیا اپنی کمائی جع کر تا ہے۔ اس وقت ہالدار کملا تا ہے۔ مالدار کملا تا ہے۔ مالدار کملا تا ہے۔ مالدار کملا تا ہے۔ مالدار کملا تا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ذات پر خرج کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی السے خود نفع اٹھا تا ہے۔ رابعًا اس مال کو وہ دو سروں کو دیتا ہے۔ اس صورت میں مخی کملا تا ہے۔ یہ چو تھی حالت بچھلی تذیوں حالتوں سے اعلیٰ وافعتل ہے۔ اس طرح علم کے بھی چار مراحل ہیں۔ ایک طلب علم کا ذمانہ 'وو سرا وہ دور جس میں اپنی علم کا ذمانہ 'وو سرا وہ دور جس میں اپنی علم کا ذمانہ 'وو سرا وہ دور جس میں اپنی علم کا ذمانہ 'وو سرا وہ کرے اور فائدہ بنچائے۔ یہ حالت سب حالتوں سے افعال ہے اس کرے اور فائدہ بنچائے۔ یہ حالت سب حالتوں سے افعال ہے اس کہ جو خود بھی معظم ہا اور دو سروں کو بھی خوشبو دیتا ہے یا ملک کی طرح ہے جو خود بھی معظم ہا اور دو سروں کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ جو خود بھی معظم ہا اور دو سروں کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ جو مخص دو سروں کو اپنی علم ہے فائدہ بیٹچا تا ہے اور خود عمل کرتا ہے اس کا حال سان کے مشابہ ہے۔ جو لوہ کو تیز کرتا ہے ہے مگر خود تیز خریبی ہو تایا سوئی کی طرح ہے کہ خود نگلی رہتی ہا اور دو سروں کو دیتی ہی تی کی مان شر ہے۔ جو مود تین کرتا ہے اس کا حال سان کے مشابہ ہے۔ جو لوہ کو تیز کرتیا ہو کہ تین کرتا ہے اور دو سروں کو دو شین دیتی ہے لیاس تار کرتی ہے یا جرائی تی کی مان شر ہے۔ جو مود سروں کو دو شین دیتی ہے لیک خود تین خود آگ میں جاتی ہے۔ کی شاعر کا شعر ہے۔

ماهوالانبالةوقتت تضئى للناس وهى تحترق جب انسان تعلیم دینے میں مشغول ہوتو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے آیک اہم ذمہ داری آپنے سرلی ہے۔اس کے پچھ آداب و قواعد ہیں جنہیں ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا ادب : پہلا ادب بیرے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر سمجے جیسا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محابةت فرمايا كرتے تھے۔

انماانالكممثل الوالدلولده

من تمارے خی میں ایا ہوں جیساباب اپنے بیٹے کے حق میں۔

مطلب یہ ہے کہ استاذا کیے شاگردوں کو آخرت کے عذاب ہے اس طرح بچائے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور آخرت کی آگ ہے بچانا دنیا کی آگ ہے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس کیے استاذ کاحق ہاں باپ کے حق سے پرسے کرے کیونکہ باب اس کی زندگی اور اس کے فانی وجود کا سبب ہے جبکہ استاذ اس کی آبدی زندگی کا سبب ہے۔ اگر استاذینہ ہو باتو اس چیزی بلاکت میں کیا شبہ تھا جو باپ سے حاصل ہوتی تھی۔استاذی کی بدولت اُ خروی زندگی کی سعادت حاصل ہوتی ہے مراستاذ ہے جاری مراد علوم آخرت کا سکھلانے والا یا دنیا کے علوم کو آخرت کی نیت سے بتلانے والا ہے۔نہ کہ وہ فخص جو دنیاوی اغراض كے ليے تعليم ديتا ہے۔ ايسا استاذ خود تابى كے راستے پر ب اور دو مرول كو بھى تباه كردينا جابتا ہے۔ ايس تعليم سے الله تعالى بناه

جس طرح ایک فخص کے تمام بیٹے آپس میں پیارو مجت ہے رہتے ہیں اور مشکلات میں ایک دو سرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح ایک استاذ کے شاکردوں میں مجی دوئ اور ایگا تکت ہونی چاہیے۔ آگر ان کا مقصد حقیقی آخرت کی سعادت ہو۔ تب تو اس الگانگت كا امكان بے ليكن أكر تعليم برائے دنيا ہے تو ان ميں باہمی محبت كے بجائے حمد اور بغض كى ديواريں عائل ہوتى ہيں۔ اس کی وجہ سے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدائے تعالی کی طرف سفر کردہے ہیں۔ونیاوی زندگی کے ماہ و سال ان کے راہتے کی منزلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ممنوں کے دنیاوی سفر میں دو مخص ملتے ہیں تو مجمی الما قات دوستی کے رشتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر یہ کیتے ممکن ہے کہ جنتِ اعلیٰ کا سنر ہو اور اس راہتے کے رفقاءِ سنرے دوستی نہ ہو۔ اُ خروی سعادت میں تکلی نہیں کہ ایک حاصل کرلے گا اور دو سرا محروم رہ جائے گا۔ ای لیے آخرت کے لوگوں میں حمد نہیں ہو ما اور ندان میں جھڑے ہوتے ہیں جبکہ دنیاوی سعادتوں میں تھی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ان سعادتوں کے حصول کے لیے جھڑے ناگزیر ہیں جو لوگ علوم کے ذریعہ حب جاہ اورطلب الى خوابش من جلاين دوالله تعالى كاس فران كامعداق سي بين-

إِنَّمَا الْمُومِنُونَ آِخُورٌ - (١٣٠/١٣٠ المنه)

مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بكداس آيت كے مضمون من وافل بن-الأخلاء يومين إبعضهم عَدُو إلا المتّقينَ جتے دوست ہیں وہ سب اس دن ایک دو سرے کے دعمن ہول کے مرور نے والے۔

دوسرا ادب : دوسرا دب بدے کہ تعلیم کے ملے میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یعنی علم سکھلانے پر اجرت نہ طلب کرے۔ کی طرح کے بدلے کی خواہش رکھے نہ شکر اور احسان ثنای کا خواہاں ہو بلکہ اسے خود اپنے شاکر دوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور یہ نفتور کرنا چاہیے کہ معلی کا یہ منعب جھے ان بی لوگوں کے طفیل میں حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے داوں کی تہذیب کی اور انہیں میرے حوالے کردیا ٹاکہ میں ان میں علم کے بودے لگاؤں اور اس طرح خدا کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی فخص حمیس اپنی زمین کھیتی کے لیے مستعادد بدے۔ نظامرے کہ زمین والے کی بہ نسبت تمہارا فائدہ زیادہ ہے۔ لنذا جب شاگرد کے مقابلے میں استاذ کو زیادہ فائدہ پنچا ہے تو پھر شاگر دیر احسان رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر شاگرد نہ ہو تا تو استاذ کو یہ ثواب کہاں سے حاصل ہو تا۔ اس لیے اللہ تعالی کے علاوہ کس سے بھی ثواب اور بدلہ نہ ما نگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

گوار کیا اُسالگہ عَلَیْ مِا حُراً۔ (پے '۲۰۱۰) ہے۔

آپ کمدد بجئے کہ میں تم نے اس کام پراجرت طلب نہیں کرا۔

اس عظیم کام پر اجرت نہ طلب کرنے کی آیک وجہ یہ ہے کہ مال اور دنیا کی چیز سیدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے۔
علم مخدوم ہے کیو نکہ نفس کی فضیات علم ہے ہے۔ جو مخص علم ہے موض مال کا خواہاں ہے اس کی مثال ایس ہے کہ کی مخص کے
جوتے میں نجاست لگ جائے اور وہ اسے صاف کرتے کے لیے اپنے منہ سے رکڑ لے۔ اس صورت میں مخدوم کو خادم کردیا گیا اور
خادم کو مخدوم۔ وہ عالم جو علم پر اجرت طلب کرتا ہو قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ ہوگا اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے
احساس سے سرچھکائے گھڑا ہوگا۔ واصل کلام یہ ہے کہ استاذی تمام تر فضیاتوں کا سبب اس کا شاکر دہے۔ اب ذرا آج کل فقماء و
متعلمین کا جائزہ لیجے اوال تو وہ ان علوم کی تحصیل کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جا گیریں لینے کہ
لیے حاضری دیتے ہیں۔ رسوائیاں اور ذاتیں برداشت کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو انہیں کوئی نہ پوچھے۔ نہ ان کے پاس
کوئی آئے۔ اس پر طرّو یہ کہ استاذ اپنے شاگر دوست اور دھنوں کا دشمن ہو۔ اس کی دنیاوی ضرور تیں پوری کرے اور ہر
مرورت کے دقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر دان ام رہیں ذراسی بھی کو تاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے
مرورت کے دقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر دان ام رہیں ذراسی بھی کو تاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے
مرورت کے دقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر دان ام رہیں ذراسی بھی کو تاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے
مرورت کے دقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر دان ام رہیں ذراسی بھی کو تاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے
مرورت کے دوت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر دان ام رہیں دراسی بھی کو تاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے دوستوں نہیں کرتے کہ ہمارا مقصد تعلیم 'اشاھتے علم اور فروغ دیں ہے۔

تیرا اوب تراستور اوب یہ ہے کہ شاکر دی هیمت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔ شاہ اگریہ دیکھے کہ اس کا شاکر دکی لیا قت اور استعداد کے بغیری منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علیم طاہری کی تحصیل ہے پہلے علی باطن میں مضخول ہونا چاہتا ہے تو اسے منع کردے۔ اسے یہ بھی بتائے کہ علوم کی طلب کے لیے نہیں۔ اس کی جتنی نہ ترت ممکن ہو کرے ناکہ اس کے ذہن میں علم کے دنیاوی مقاصد کی برائی رائح ہوجائے۔ فاج عالم کی اصلاح مشکل ہے ہوتی ہے۔ اگر استاذ شاگر دکے رجیان ہے یہ پید لگالے کہ وہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس یہ مسئول ہونا ہے۔ اگر وہ فقہ کا ما ما قاد کی اور مما کل میں منا طرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ کا ما ما قاد کی اور مما کل میں منا طرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ تو اس یہ منا طرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوتا ہوں ہونے کہ اس علم کا تعلق ملی منا طرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہونا ہونہ کی اور کہ اس علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا۔ حکم علم نے خدا کے علاوہ کسی اور کہ لیے ہونے انگار کردیا۔ یہ تغیر و صدیث کا علم ہے۔ آ ٹرت کا علم ہے جس میں علائے سلفہ مشخول رہے تھے۔ اخلاق نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی بھائے دنیا ہو تو استاذ کو مزاحم ہونے کی ضرورت میں علائے سلفہ مشخول رہے تھے۔ اخلاق نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی بھائے دنیا ہو تو استاذ کو مزاحم ہونے کی ضرورت میں بھی چائے دیا ہونے کی طالب علم وعظ کے لیے اور لوگوں میں کی بھی ہو بانا ہے اور بھی اس کے بعد اس لیے کہ طالب علم کے دوران حقیقت سے میں ہو انسان کے دیا طالب علم کے دوران حقیقت سے دنیا کو وہ بی ہیں جو انسان کے دل میں آ ٹر کی خوال میں کے دوران حقیقت سے نائل ہوں ہونے کی عظمت قائم کریں۔ اس طالب علم سے یہ توقع رہتی ہے کہ بالا محرود کی عظمت قائم کریں۔ اس طالب علم سے یہ توقع رہتی ہے کہ بالا مورود وراہ دراست پر آجائے گا اور اور است پر آجائے گا اور اور کیا گور اور است پر آجائے گا اور اور است پر آجائے گا اور اور اس کی خور اور ان کیا گا اور اور اس کی کا ان میں کی میں کی میں کرفت اور کی کو شور کی کو شور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کی کو

جن امور کی نصیحت دو سروں کو کرتا ہے خود ہی ان پر عمل کرے گا۔ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش اور جاوو منصب کے حصول

کے لیے علم کا حاصل کرنا ایبا بی ہے جیے شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال کے چاروں طرف دانہ بجمیر دیتے ہیں۔ یہ
دراصل اللہ تعالیٰ کی بوی حکتوں میں ہے ایک ہے کہ اس نے شہوت پیدا فرمائی ناکہ اس کے ذریعے گلوت کی نسل کا تسلسل پر قرار
رہے۔ جاہ و مال کی محبت ہمی پیدا کی ناکہ اس کے ذریعہ علوم باتی رہ سکیں گراییا صرف علوم نہ کورہ (تغییر صدیث علم آخرت علم
الاخلاق وغیرہ) میں ہوسکتا ہے۔ جہاں تک سائل و فاوئ میں ظافیات کے علم یا کلام میں مناظرانہ بحثوں کے علم کا تعلق ہے
الاخلاق وغیرہ) میں ہوسکتا ہے۔ جہاں تک سائل و فاوئ میں ظافیات کے علم یا کلام میں مشخول ہوتا ہے تو انہی کا ہو رہتا
انہیں سکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دبنی چاہیے۔ اس لیے جب طالب علم ان علوم کی تحصیل میں مشخول ہوتا ہے۔ گروہ لوگ
ہے۔ دو سرے علوم سے اعراض کرتا ہے۔ اس کا دل پھڑکا ہوجا تا ہے۔ ففات پیدا ہوجاتی ہے اور گراہی برجہ جاتی ہے۔ گروہ لوگ
اس عذاب سے محفوظ رہجے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچائے یا وہ لوگ ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی حقیق علم دین بھی حاصل
کرلیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق تجربے اور مشاہدے ہے ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جاستی۔ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان توری کو کسی نے ملول و رنجیدہ ویکھا۔ اس نے ملال کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا ! ہم لوگ دنیا داری کے لیے تجارت گاہ بن مجے ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب پڑھ لکھ کرواپس جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے قاضی بن جا آہے کوئی عامل اور کوئی ناظم مالیات بن جا آہے۔

چوتھا ادب : چوتھا ادب جو فن تعلیم کے سلیے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ شاگرد کو برے اخلاق ہے اشاریا اور پیار سے منع کردے۔ اس میں بھی کو آئی نہ ہو لیکن صرح الغاظ میں یا ڈانٹ ڈپٹ کر بھی پچھے نہ کھے۔ اس لیے کہ صاف لفظوں میں کنے سے اس کا حجاب دور ہوجا تا ہے۔ استاذ کے خلاف کرنے کی جرات پیدا ہوجاتی ہے بلکہ خواہش ہوتی ہے۔ استاذوں کے استاذ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لومنعالناس عنفت البعر لفتوه وقالوامانهينا عنه الاوفيه شئي

(این شابین)

آگر اوگوں کو میکنیاں تو ڑنے سے روک ریا جائے تو وہ ضور تو ٹیس کے اور کس مے جمیں منع کیا کمیا ہے تو یقینا اس میں کوئی بات ہے۔

اس حقیقت پر حضرت آدم و حوا ملیما السلام کا قصتہ بھی ولالت کرتا ہے کہ انہیں ایک ورخت کے پاس جانے ہے روک ویا گیا تھا۔ یہ قصتہ ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ایمائی کریں بلکہ محض تصبحت حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صاف طور پر منع نہ کرنے میں آیک حکمت یہ بھی ہے کہ جو طالب علم ذہین اور ممذب ہوتے ہیں وہ کنایات ہے بھی معنی نکال لیتے ہیں اور مطلب سمجھ جانے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی انہیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے آکہ دو سروں پر اس کی وانائی مخفی نہ رہے۔

پنچوال ادب یہ پنچوال اوب یہ ہے کہ استاذا پے شاگرہ کے سامنے زیرِ تعلیم علم سے بلند ترعلوم کی ذمت نہ کرے جیسا کہ
لفت پڑھانے والوں کو علم نقد کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ فقد کی تعلیم دینے والا علم حدیث اور علم تغییر کی برائیاں بیان کر تا
ہے اور کہتا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض نقل سے ہے۔ سننے سے ہے 'یہ علوم بو ڑھیوں کو زیب دیتے ہیں۔ عقل کو ان میں دخل
نمیں۔ کلام والا فقد سے نفرت کر تا ہے اور کہتا ہے کہ فقہ متقل علم نہیں ہے بلکہ ایک فرع ہے۔ جس میں عورتوں کے چیف و
نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بھلا فقہ متعلم کی برابری کیسے کرسکتا ہے۔ اساتذہ میں یہ عاد تیں انجی نہیں ہیں۔ ان سے

پر بیز کرنا ضروری ہے بلکہ اگر استاذ صرف ایک علم کی تعلیم پر مامور ہو تو اے شاگرد کو دو سرے معلوم سیھنے کے مواقع بھی جم پنچانے چاہئیں اور اگر کئی علوم سکھلانے پر مامور مو تو ان میں ترقی کا لھاظ رکھنا چاہیے باکہ شاگردادنی سے اعلیٰ تک ترقی کرسکے۔

چھٹا اوب : چھٹا اوب یہ ہے کہ بیان کرنے میں شاکرد کی عقل اور فہم کا معیاد پیٹی نظرر کھے۔ اسی باتیں بیان کرنے سے کریز کرے جنس وہ سجھنے سے قاصر ہو۔ جب طالب علم کوئی بات نہیں سجھ پا تا قودہ اپنے ذہن کے افلاس کا ماتم کر آ ہے یا اس کی عقل خبط ہوجاتی ہے۔ ارشاد ہے۔ خبط ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا جا ہیںے۔ ارشاد ہے۔

نحن معاشر الانبياء امرناان تنزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم

ہم انبیاء کی جماعتیں ہیں 'ہمیں علم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں اور ان کی مقلول کے مطابق ان سے تفکیو کریں۔

. فرمان نبوی کا نقاضا یہ ہے کہ شاکرد کے سامنے اس وقت تک کوئی ہات نہ کے جب تک یہ بقین نہ ہو کہ شاگرواہے سمجھ لے گا۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ماأحديحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الأكان فتنة على بعضهم (الانم)

جب كوئى مخص كى قوم كے سامنے الى بات كہتا ہے جے ان اوكوں كى عقليں سجھنے سے قا صربوں تووہ بات ان ميں سے كھنے اوكوں كے ليے فتند بن جاتى ہے۔ ان ميں سے بچھ اوكوں كے ليے فتند بن جاتى ہے۔

حضرت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرکے قربایا کہ ان میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ ان کا کوئی سیجنے والا ہو۔ مطلب یہ

کہ ان علوم کا اس کیے اظہار نہیں کرنا کہ ان کا کوئی سیجنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی نے بالکل میجے قربایا ہے۔ اس لیے کہ عقل مند لوگوں کے قلوب اسرار و معارف کا تجینہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو یہ بات زیب نہیں دہی کہ جو اسے معلوم ہو وہ ہر مخض سے بتلادے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم سیحتا ہو لیکن احتفادہ کی المیت نہ رکھتا ہو اور اگر سیحتا بی نہ ہو تو بطریق اولی اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام فراتے ہیں کہ جوا ہر خزیر کی گردن میں مت ڈالو۔ حکمت جو ہرک مقابلے میں زیاوہ قیمی ہے۔ یہ نااہل کے کیے سرد کی جاسمی برگ کا ارشاد ہے کہ ہر مخض کو اس کی عقل کے معیار پر رکھو اور اس کی فیم کے مطابق تفتلو کرد ناکہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع افھاسکے۔ اگر اس کے معیار سے بلند تفتلو کرد ایک میں ہوسکے گا۔ کی مخض نے ایک عالم سے کوئی بات دریافت کی وہ عالم خاموش رہا۔ سائل نے کہا۔

من کتم علمانافعا جاءیومالقیام تملجمابلجاممن نار (این اح) جس نظر نظر مین آک کام اوگ-

عالم نے جواب میں کما۔ لگام رہے دواور یماں سے چلتے ہو۔ کوئی میرے جواب کا سمجھنے والا آکیا تو خودلگام پہنادے گا۔ اللہ تعالی

وَلا يُؤْتُو السُّفَهَاءَامُوالَكُمُ

ہے و قوفوں کو اپنا مال مت دو۔ اس آیت کا بھی بمی مغموم ہے کہ جس فخص کو علم نفع پنچانے کے بجائے نقسان دے اسے علم سے دور رکھنا ہی بھر ہے جس طرح مستحق کو نہ دینا زیاد تی ہے۔اس طرح غیرمستحق کو دینا بھی زیادتی ہے۔

سالواں اوب : ساتواں اوب یہ ہے کہ جب استاذ کو اپنے کسی شاگرد کی کم عقلی اور ناسمجی کا علم ہوجائے تو اسے وہ ہاتیں

ہ تلائے جو واضح ہو اور اس کے لیے مناسب ہوں محریہ ہرگزنہ کے کہ اس ذیل میں کچے وقتی ہا ہیں ہی ہیں جو ہم نے حمیس نہیں ہا گئیں۔ اگر طالب علم سے یہ بات کہ دی گئی تو علم میں اس کا شوق کم ہوجائے گا۔ ول اچائ ہوجائے گا۔ ذہن پریشان ہو گا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ بھے ہتلانے میں بخل سے کام لیا گیا ہے۔ وہ طالب علم بھی ہیں ہو اس کے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ والا نکہ سب سے برا احتی وہی ہے جو خود کو سب سے برا احتی وہی ہے جو خود کو سب سے برا احتی وہی ہے جو خود کو سب سے برا احتی وہی ہے جو خود کو سب سے برا احتی وہی ہوا کہ کوئی عام محض کل سمجھتا ہے۔ والا نکہ سب سے برا احتی وہی ہے جو خود کو سب سب برا عقل مند نصور کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عام محض اس محض اس سے زیادہ کی متحمل نہ ہو تو اس محض کے ہیں انہیں بلاشبہ و آوریل تجول کر تا ہے اس کا باطن بھی دوست ہو لیکن اس کی عقل اس سے زیادہ کی متحمل نہ ہو تھی کہ عقل کہ میں انہیں بلاشبہ و آوریل گئی تھی ہو سے گا اور اپنی کم فنمی کے باحث خواص کے ذرمے میں شامل نہ ہو سے گا۔ تفسیلات بیان کی جا تھی ہو گئی ہو گا اور وہ سروں کو بھی شامل نہ ہو سے گا۔ اس کے کہ عوام کے سامنے بیچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہئیں بلکہ انہیں عبادات میں اظلاق اور معالمات میں انہیں ادر اس کے کہ عوام کے سامنے بیچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہئیں بلکہ انہیں عبادات میں اخلاق اور معالمات میں انہی دور نہیں ہو سکے گا در کرکنا تھیک نہیں ہے۔ اس کے کہ دہ شبہ ان کے ذبین میں خلال پر انہیں جو سکے گا در کرکنا تھیک نہیں ہو سکے گی۔ دہ شبہ ان کے ذبین میں خلال پر انہیں ہو سکے گی۔ بلاوجہ ہا کت میں جاتا ہوں گے۔

آٹھواں ادب : آٹھواں ادب یہ ہے کہ استاذا ہے علم سے مطابق عمل کرتا ہو ایسانہ ہو کہ کے کھے اور کرے کھے اس لیے کہ علم کا ادراک بصیرت ہے ہوتا ہے اور عمل کامشاہدہ طاہری آ کھ سے کیا جاتا ہے۔ اہل بصیرت کم ہیں اور آ تکھیں رکھنے والے زیادہ ہیں اگر استاذک علم وعمل میں تضاد ہوگاتو اس کے ذریعہ ہدایت نہ ہوسکے گی 'جو محتم ایک چزخود کھارہا ہو اور دو مروں کو زہر قائل کمہ کر منع کررہا ہوتو لوگ اس کا تھم ہاننے کے ہجائے معلی اڑ آئیں گے 'الزامات دھریں گے 'ان کی حرص میں اضافہ ہوگا اور یہ کہیں گے کہ اگریہ چزمزہ دار نہ ہوتی تو آپ اے استعمال کیوں کرتے 'استاذاور شاگر دایک دو سرے سے اس طرح ہم آبھ ہیں جس طرح کمی مٹن نقش ہے 'یا سامیہ کلڑی اگر ہر می ہوگاتو وہ مٹی پر کیسے ابھرے گا 'کڑی اگر ہر می ہوگاتو اس طرح کمی میں اسے ہوگاتو وہ مٹی پر کیسے ابھرے گا 'اس مضمون کوشاعر نے اس طرح اوا کیا ہے۔

لاتنه عن خلق و تاتی به عار علیک فافافعلت عظیم ترجمہ: کلون کو کی ایسے کام سے منع مت کو جے تم کرتے ہو گارایا کو کے قریبہ تمارے لیے بوی می شرم کی بات ہوگ۔

بارى تعالى كاارشاد ہے۔

اَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَفْسَكُمْ \_ (باره 'آیت ۱۲) كام و و الله البرِّ و تَنْسُونَ أَفْسَكُمْ \_ (باره 'آیت ۲۳) كام و و کام و یکی الم

یں وجہ ہے کہ جائل کی بہ نبت عالم پر گناہوں کا وہال زیادہ ہوتا ہے 'اس لیے کہ عالم کے جتلا ہونے کی وجہ ہے بہت ہوگ اس کی تقلید کرتے ہیں اور جتلا ہو جاتے ہیں 'جو فض کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے 'اس پر خود اس کے عمل کا گناہ بھی ہوتا اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ وو مخصوں نے جھے سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک عالم نے جس نے اپنی عزت خاک میں ملادی اور وہ علی الاعلان ممناہوں کا ارتکاب کررہا ہے۔ دو مرے اس جائل نے جو زاہد بننے کی کوشش میں معموف ہے۔ جائل اپنی جموئی بزرگی سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور عالم اپنے گناہوں سے لوگوں کو مغالط میں جنال کرتا ہے۔

## علم کی آفتیں علائے حق اور علائے سو

علائے سو : علم اور علائے فضائل کے سلسے میں جو پکھ قرآن و حدیث اور آفار صحابہ و آبعین میں ذکورہ اس کا پکھ حصہ ہم
ہیان کر چکے ہیں 'اب علائے سو کے بارے میں طاحظہ کیجئے 'علائے سو کے سلسے میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں 'جن سے معلوم
ہو تا ہے کہ قیامت کے روز دو سرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نماد علاء می کو ہوگا 'اس لیے ان علامات سے
واقف ہونا ضروری ہے جو علائے آخرت کو علائے دنیا ہے متاز کریں 'علائے دنیا ہے ہماری مراد علائے سوہیں 'یہ وہ لوگ ہیں جو علم
کے ذریعہ دنیا کی عیش و عشرت او سمبا و منزلت چاہے ہیں 'علائے سو کے سلسے میں پکھ احادیث حسب ذیل ہیں۔

() اشدالناسعذا بايوم القيامة عالم لم ينفعه اللم بعدمه

قیامت میں سخت تزین عذاب اس عالم کو ہو گاجس کو اللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہو۔

(r) لایکون المر عالماً حتلی یکون بعلمه عاملا (ابن دبان) ادی اس وقت تک عالم نیس بو تاجب تک وه این علم کے مطابق عمل نہ کرے۔

(٣) العلم علمان اعلم على اللسان فذاً الاحجة الله تعالى على ابن آدمو علم في القلب فذا العلم النافع (ظيب)

علم دو بین ایک وہ علم جو زبان پر ہے بیاتواولاد آدم پر اللہ تعالی کی محبت ہے دو سرا وہ علم جو دل میں ہے ایک علم نفع بخش ہے۔

(٣) ويكون في آخر الزمان عبادجهال وعلما عفساق (٥٦) آخرى ذالي من جال عابد اور فاس علاء بول كـ

(۵) لاتتعلمواالعلملتباهوابه العلماء ولتمار وابه السفهاء ولتصر فوابه وجوه الناس اليكمفمن فعل ذلك فهو في النار (١٠٥١-)

علم اس مقصد ہے مت سیموکہ علاء کے ساتھ گزرکو تھے 'ب وقوفوں سے بحث کو کے اور لوگوں کے دل اپنی طرف چیرنے کی کوشش کرو کے 'جو مخص ایسا کرے گاوہ دوزخ میں جائے گا۔

(۲) من کتم علماعندهالجمه الله تعالی بلجاممن نار (کدری) جا جو من این الله تعالی الله تعا

(2) لأنامن غير الدجال اخوف عليكم من الدجال فقيل؛ وما ذلك؟ فقال: من الائمة الضالين - (١٦)

ص تم پر دجال کی بہ نبت غیردجال سے زیادہ خا نف ہوں عرض کیا گیا: وہ کون ہیں؟ فرمایا گراہ اماموں سے زیادہ ڈر تا ہوں۔

(2) من از داد علما ولم يز ددهدى لم يز ددمن الله الابعدا (دلى) جو فض علم من زياده مو اور مرايت من زياده نه مووه فخض الله سے بعد من زياده مو آ ہے۔ حضرت عيلى عليه السلام فرماتے مين كه جب تك آخر شب كے مسافروں كے ليے رائے صاف كرتے رمو كے اور خود دورا ہے پر جران و بریشان کھڑے رہو گے۔ یہ ان احادیث ہے اور ان مضافین کی دو سری احادیث و روایات ہے ثابت ہو تا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی مقیم-اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائی ہلاکت نصیب ہوتی ہے 'اور سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے اگر سعادت نہیں ملے کی توسلامتی اور نجات ہے بھی محروم رہے گا۔

اس سلسلے میں محابہ و آبھین سے بھی بہت کچھ معقول ہے ، معنرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف منافق عالم سے آیا ہے اوگوں نے عرض کیا منافق صاحب علم کیے ہوسکتا ہے؟ فرمایا: زبان سے عالم ہو ول اور عمل کے اعتبارے جالی حضرت حسن بھری تھیجت فراتے ہیں کہ تو ان لوگوں سے مت ہوجو علم اور ظرافت کو علاء اور حماء كى طرح ركت بين اور عمل ميں ب وقونوں كے برابر ہوتے بين ايك فض نے صرت ابو بريرة سے عرض كياكہ ميں علم حاصل كنا چاہتا ہوں، مريد درے كه كس اس كوضائع نه كردول "آپ نے فرمايا كه علم كوضائع كرنے كے ليے تهمارا جمور بيشمناي كاني ہے'ا براہیم ابن عقبہ سے می نے دریافت کیا ہوگول میں سب سے زیادہ ندامت کس مخص کو ہوتی ہے' فرمایا دنیا میں سب سے نیادہ ندامت اس مخص کو ہوتی ہے جو احسان ناشناس پر احسان کرے 'اور موت کے دفت اس عالم کو زیادہ ندامت ہوتی ہے جس نے عمل میں کو آبی کی ہو' ظیل این احمد فرماتے ہیں کہ آدی جار طرح کے ہیں' ایک وہ مخص جو حقیقت میں جانتا ہے' اور سد بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہول سے مخص عالم ہے اس كا ابتاع كرو ايك وہ مخص جو جانتا ہے الكن بير نبيل جانتا كر ميل جانتا ہوں اس ھنص سورہا ہے اسے جگادو۔ ایک فوض ہے جو نہیں جانتا اور ریہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ مخص ہدایت کا مختاج ہے اس کی رہنمائی کرد۔ ایک وہ مخص جو نہیں جانیا اور یہ بھی نہیں جانیا ہے کہ میں نہیں جانیا 'یہ مخص جال ہے اس کے قریب مت آؤ۔ حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ علم عمل کو پکار تا ہے۔ اگر علم نے اس کی آواز پرلیک کمددی تو میجے ہے ورنہ علم رخصت ہوجا تا ہے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدی جب تک طلب علم میں لگا رہتا ہے عالم ہو تا ہے اور جمال یہ خیال گذرا کہ میں عالم ہو گیاای لحہ جامل ہوجا تا ہے۔ فنیل ابن عیاض فراتے ہیں کہ جھے تین آدمیوں پر رحم آتا ہے 'ایک وہ مخص جو اپنی قوم میں عزت دار تھا لكين اب ذليل موكيا و ومرا وه هخص جو مالدار تعااب غريب موكيا۔ تيبرا وہ عالم جو دنيا كے ليے تماشا كاہ بنا موا ہو 'حضرت حسن " فرماتے ہیں کہ علاء کاعذاب دل کا مرحانا ہے اور دل کی موت سہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو ' پھریہ ووشعر پڑھے۔ عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومزيشترى دنيام بالدين اعجب

واعجب من ما عدینه بلیناسواه فهو من دین اعجب (عجب المحمد ا

على على مدمت كر يجو اورولائل : الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاه فرات بين :

آن العالم ليعنب عذاب أيطيف جعاهل النار استعظام الشدة عذاب عدار ورد المال الما

اس مدیث شائر و قاس عالم مرادب معرف اسامداین زیر انخفرت ملی الله علیه وسلم سید الفاظ نقل کرتے ہیں:۔
یوتی بالعالم یوم القیامة فیلقی فی النار فنندلق اقتابه فیدور بها کمایدور
الحمار بالرحی فیطوف به اهل النار فیقولون مالک؟ فیقول کنت آمر
بالخیر ولا آتیه و انهی الشرو آتیه (عاری اسلم)
قیامت کے دور عالم کو لایا جائے گا'اے آگ می وال دیا جائے گااس کی آئیں کل پریں گی وہ اتھے لیے

اس طرح کھومے گاجس طرح کدھا چکی کے ساتھ کھومتا ہے ووزخ والے اس کے ساتھ کھویں ہے اور کمیں مے: مختبے عذاب کیوں دیا گیا ہے؟ وہ کیے گامیں بھلائی کا تھم دیتا تھا اور خود عمل نہ کر آتھا ' برائی ہے روكماً تما اور خود برائي من جلاً تما-

عالم كے عذاب ميں اس كے ليے زيادتى ہوتى ہے كدوہ جان يوجد كر كناموں كاار تكاب كرتا ہے 'اللہ تعالى فرماتے ہيں : إِنَّ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ فِي التَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ التَّارِ - (به را المعنه التَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ التَّارِ - (به را المعنه التَّر

منافقین دوزخ کے سب سے مجلے ملتے میں رہیں مے۔

منافقین کو یہ سزا اس لیے مطے کی کہ انموں نے علم کے بعد انکار کیا ہے ، یمی دجہ ہے کہ اللہ تعالی نے یمودیوں کو نصاریٰ سے بدتر قرار دیا ہے' حالا تکہ یبودیوں نے اللہ تعالی کو ثالث فلہ (تین میں کا تیبرا) نہیں کما تھا تکر کیونکہ انحوں نے خدا کا انکار علم اور واقفیت کے بعد کیا تھا اس لیے ان کی نمت زیادہ کی گئی ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

يَعْرَفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُمْ - (بالااساس

وہ ائے جانتے میں جس طرح اپنے بیٹوں گوجانتے ہیں۔

دو سری جکه ارشاد ہے:۔

فَلَمَّاجَانَهُمْ مَّاعَرَفُو إِكْفَرُوابِ مِفَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (ب ١٠ ١١٠ ] ٢٠١٠ پرجب ده چیز آپروچی جس کو ده (خوب جانعے) پیچانے ہیں تواس کو (صاف) انکار کر بیٹے 'سوخدا کی مار ہو ایے مکروں پر۔

جانے کے بعد انکار کرنے پر بربے ٹھرے ای طرح بلعام ابن باعورا کے قصے میں ارشاد ہے:۔ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَالَّذِي آنَيُنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَثْبُعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَمِنَ الْغَاوِيْنَ وَلَوْ شِنْنَالُرَ فَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّةُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَّثَلُهُ كُمُّثُلّ الْكَلّْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَّيْهِ يَلْهُ شَاوُ تَتُرُكُهُ يَلُهَثُ - (ب٥٠١٣) تعده١٤٧١)

اور ان لوگوں کو اس محص کا حال پردھ کرسائیں کہ اس کو ہم نے اپنی آیٹیں دیں 'محروہ ان سے بالکل بی فكل كيا پرشيطان اس كے بيتھے لگ كياسووه گرابوں ميں داخل بوكيا اور اگر بم چاہتے تو اس كوان آيول كى بدولت بلند مرتبه کردیتے لیکن وہ تو رنیا کی طرف ماکل ہو کمیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا'سواس ك حالت كتة كى سى موكى كد أكر تواس رحمله كرت بي بان إلى ال كوچمو دو جب بعى باني-

يمي حال فاسق فاجر عالم كاب ، بلعام كو بحي كتاب الله في تقي الكين وه شوات مين جلا موكيا تعا- اس ليه اسے كتے كى ساتھ تثبيه دى مى حضرت ميلى عليه السلام نے فرمايا ہے كه علائے سوكى مثال اليى ہے جسے كوئى بقر نسركے منع ركھ ويا جائے كه نه وہ خود یا نی پی سکے اور نہ پانی کو کھیت تک پہو کمینے کا راستہ دے یا ان کی مثال اس ہے جیسے باغوں میں پخشہ نالوں کے با مرجمج ہے اور اندر بدلو یا وہ لوگ قبری طرح میں اورے قبرخوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر مردے کی سڑی ہوئی بڑیاں ہوتی ہیں۔

ان روایات اور آثارے معلوم ہو ماہے کہ دنیادار علماء جال لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذات وخواری کے مستحق ہیں 'اور انمیں قیامت کے روز جامل انگاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب ریا جائے گا۔

علم علم من الله علامت : جواوك فلاح ياب بن مقرين خدا بن وه علائة آخرت بن ال كى بهت ى علامتين ہیں۔ایک علامت تویہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مضنول نہ ہوں عالم ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم موكه دنيا بديثيت على ئداراور فانى ب اس كے مقابلے ميں آخرت عظيم ب ووايك لافاني دنيا ب اس ميں جتني بھي تعتيں ہيں

حفرت داؤد علیہ السلام ہے باری تعالی نے ان الفاظ میں خطاب فرہایا ہے: اگر کوئی عالم میری مجت پر اپنی خواہشات کو ترجی دیا ہو تھیں اس کے ساتھ ادنی درج کا معالمہ ہے کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات ہے محردم کردیتا ہوں اے داؤد! میرے متعلق کی ایک عالم ہے بچھ مت پوچھو جے اس کی دنیا نے مد ہوش کردیا ہو "وہ تجھے میرے دائے ہے مخوف کردے گا'الیے لوگ میرے بعدوں کے حق میں راہ کے فیرے اس کی فدمت کر'اے داؤد! جو مخص میرے بعدوں کو راہ داست پر لے آتا ہے' میں اے حقمند اور ہوشیار کے لقب نے نواز تا ہوں'اور جو مخض اس لقب کی مغرور بندے کو راہ داست پر لے آتا ہے' میں اے حقمند اور ہوشیار کے لقب نواز تا ہوں'اور جو مخض اس لقب کی مغرور بندے کو راہ داست پر لے آتا ہے' میں اے حقمند اور ہوشیار کے لقب نواز تا ہوں'اور جو مخض اس لقب نواز اجاتا ہے اس کی مغرور بندے کو من دنیا طلب کی جاتی ہوگائے فرمانا ہے کہ علماء کی مزاول کا مرجاتا ہے' اور دل کی موت یہ کہ اثر دوری اعمال کے حوض دنیا طلب کی جاتی ہوں کہ جب علم کہ خوص باتی میں دنیا طلب کی جاتی ہوں کہ جب علم کو محت کے حوض میں دنیا طلب کی جاتی ہوں کہ جب علم کو محت کے حوض میں دنیا طلب کی جاتی ہوں کہ جب علی کو خوص باتی ہوں کہ جب کی کا بین دینا پر فرمان ہو جاتا ہے نواز اور ہو جاتا ہوں کہ بات نہیں 'جو جس چیز کا خواہشند ہو تا ہے اس میں مشخول دیتا ہوں ایک محض نے اپنے بھائی کو کھا کہ جب کی عالم دنیا کی میں ہوں کہ اس دی اور ہو جاتا ہے تو میں ادنی درجہ کا سلوک اس کے ساتھ ہے کرتا ہوں کہ اسے بھائی کو کھا کہ جب کی عالم دنیا کو سلماک کے تاہوں کی میں دہ گائی ہوں کہ اس معافر دا ذری علمات کی میں دہ گائی ہیں معافر دا دی علم دائیا تھائی کو کھا کہ دیا ہو کہ جو بھر ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو گائی کہ جس کی میں معافر کی کی میں معافر دا دی علم دون کا مور کی کہاں کے برخوں بھے ہیں تہمارے گناہ وابول کے گناہ سے برتر ہیں تم شیطان کی بیروں کے مشاک کرتا ہوں کہ ایس معافر داری علمات کی ہوت میں گراہوں کہ ایس معافر کا جس کی میں میں کہائی کرتا ہوں کہ دی جس کر میں تم شیطان کی بیروں کے جو بھر بھرتا کہ کرتا ہوں کہ دو تو بھر تھر ہیں تم شیطان کی بیروں کے جو بھر بھرتا کہ کرتا ہوں کے ایس معافر کی کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کے مرتب میں کہائی کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کے کہ جس کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں

وراعی الشاة يحمی النبعنها فكيف اذا الرعاة لهاذئاب ترجم : چوا بي بيرون كي مخاطت كرتي بين اور أكر چوا بخودى بميرون ما مي وكيا بو؟ دو مراشاء كتا ب-

یامعشر االقراءیاملح البلد مایصلح الملح اناالملح فسد ترجمہ: اے گردہ علاء 'اے شرکے نمک 'اگر نمک خود خراب ہوجائے تورہ س چزے نمیک ہوگا؟ کسی مخص نے ایک عارف سے پوچھا' آپ کے خیال میں کیادہ مخص خدا کو نہیں پچانتا ہے گناہوں سے راحت ہوتی ہے؟ عارف نے جواب دیا: یہ تو نجردور کی بات ہے 'میں تواس مختم کو بھی خدا سے ناواقف سمجھتا ہول جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔

یمال یہ سمجھتا چاہیے کہ محن مال چھوڑ دیئے ہے کوئی عالم آخرت کے زمرے میں شامل ہوجا آئے 'اس لیے کہ جاود منصب کا ضرر مال کے ضررت کسی ذیادہ ہے حضرت بشر فرماتے ہیں کہ مواجت مدیث کے لیے "حدث نا" کا لفظ استعمال کیاجا آئے 'یہ لفظ دنیا کے دروا زوں میں ہے ایک دروا زو ہے 'جب تم کمی محض کو "حدث نا" کتے ہوئے سنو تو سمجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے 'حضرت بشر نے کا ہول کے دس مدے بیان کرنے کی خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کسی مدے بیان کرنے کی خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کسی دو مرے بزرگ کا قول ہے کہ جب مرحمت بیان کرنے کی خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کسی دو جدیت بیان کر جہ ہو تو صدیت بیان کردے اس کی دجہ یہ کہ حدیث بیان کرنے ہو تا ہو اور جب خواہش نہ ہو تو حدیث بیان کرد۔ اس کی دجہ یہ کہ حدیث بیان کرنے ہو تا ہو اور منصب حاصل ہو تا ہے اور منصب دنیا کی لذتوں اور طاوقوں کے مقابے میں کمیں نیادہ لذیڈ تر ہے۔ ہر مختص کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہو تا ہو اور وی بی شار کیا جائے گا اس لیے حضرت سفیان توری نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث ملی اور اہل و عمال کے فتوں سے بردھ کرے 'اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل و عمال کے فتوں سے بردھ کرے 'اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ عدیث کا فتنہ مال اور اہل و عمال کے فتوں سے بردھ کرے 'اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ و سلم کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہو۔

وَلُولِّا أَنْ تَبَتْنَا كَالَقَدُكُدْتَ نَرْكُنُ الْيَهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا - (پ٥١٠ د٥٠ تهد٥) اوراكر بم ني تا اوراكر بم ني تا بهوني - اوراكر بم ني تي توجه جا بهوني -

حضرت سل ستری فرائے ہیں کہ علم دنیا ی دنیا ہے آخرت تو علم پر عمل کرنے کا نام ہے ایک مزید ارشاد فربایا : اہل علم کے علاوہ سب مردے ہیں عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلافتی ہیں بتلا ہیں اور فلسین کو یہ فوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا ابو سلیمان درائی فرباتے ہیں کہ جب آدی طلب حدیث ہیں مشغول ہوجائے نکاح کرنے گئے کا کسب رزق کے لیے سفرافقیار کرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا داری ہیں لگ گیا ہے 'وہ حدیث برائے حدیث حاصل نمیں کرتا' وہ عالمی سند حاصل کرنے کے لیے حدیث سنتا ہے 'حضرت میسی السلام فرباتے ہیں کہ جو فض آخرت کا مسافر ہوا و ربار بار دنیا کی طرف دیکے رہا ہووہ عالم کیے ہوسکتا ہے ' ہی ہم کتے ہیں کہ جو فضی علم کلام محض امتحان کے لیے پڑھتا ہے عمل کے لیے نہیں السلام نمیں استحان کے لیے پڑھتا ہے عمل کے لیے نہیں السیار اس عالم کیے قرار دیا جاسکتا ہے ' حسان بن صالح بھری" فرباتے ہیں کہ جس نے بہت ہے اکا براسا تذہ سے طاقات کی ہے ' وہ سب فاجروفاتی عالم کیے والد کی پناہ مانتے تھے ' حضرت ابو ہریو گی ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں۔

قال رسول الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحدعر ف الحنة يوم القيامة (ايواور ابن اج) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جو محص ان علوم ميں نے كوئى علم حاصل كرے جن نے الله كى رضا مقصود بوتى ہے اور اس كا اراده يہ بوكه ونيا كا بحد مال بل جائے ايبا محض قيامت كون جنت كى خوشبو كله نه سوكه مائے گا۔

الله تعالی نے علائے سو کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں جبکہ علائے آخرت کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ منکسرااز اج ہوتے ہیں 'دنیا ہے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:۔

- کہ وہ منکسرااز اج ہوتے ہیں 'دنیا ہے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:۔

- کہ وہ منکسر از راج ہوتے ہیں 'دنیا ہے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:۔

وَإِنَا اَخَذَ اللّٰهُ مِينَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَهُ لِنَّاسِ وَلَا تَكُنُمُو نَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَظُهُورِ هِمُواشِنَرَوُابِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا - (پ٣٠٠١ تعدم) اور جب الله تعالى نے اہل ثاب سے يہ عمد ليا كہ اس كتاب كو عام لوكوں پر ظامر كو اور اس كو پوشيدہ

اور جب الله تعالی نے اہل کتاب ہے یہ عمد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں پر ظاہر کرد' اور اس کو پوشیدہ مت کرنا' سوان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض کم حقیقت معاوضہ لیا۔

علائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا کمیا:۔

وَانَّمِنَا هُلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤمِنُ اللهِ وَمَا أَنُولَ الْمُكُمُ وَمَا أُنُولَ الْمُهُمَ حَاشِعِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(پ۳٬ ۱۱۰ آیت ۱۹۹)

اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں ہے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعاقی کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعاقی ہے وہ تمہارے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعاقی ہے وہ اللہ تعاقی ہے ایسے لوگوں کو ان کا اللہ تعاقی ہے وہ ایسے لوگوں کو ان کا بیا جران کے بروردگار کے پاس ملے گا۔

بعض آگار ساف قرائے بین کہ علاء انہائے کرام کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے اور قاضی بادشا ہوں کے گروہ میں ان فقہاء کا حربی قانیوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے علم کے ذریعہ ونیا حاصل کرتا چاہتے ہوں 'ابو الدرواء کی ایک روایت ہے۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلمتاو حی اللہ عزو جل الی بعض الانبیاء قل
للذین یتفقهون لغیرالیوں ویت العمل ویطلبون الدنیا بعمل الآخرة
ویلبسون للناس مسوک الکباش وقلوبهم کقلوب الذئاب 'السنتهم احلی
من العسل' و قلوبهم امر من الصبر ایای پخادعون' وہی یستھز وُن لا فتحن
لهم فتنة تذر الحلیم حیرانا۔

(ابن عبدالبر)

رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ الله تعالی نے اپ بعض انبیاء کے پاس دی بیمجی کہ ان لوگوں سے کمہ دو جو غیردین کے نقیہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے عمل کے ذریعہ حاصل کرتا چاہتے ہیں اور وہ اگرچہ بجریوں کی کھال زیب تن کرتے ہیں (لیکن) ان کے دل ایلوں سے زیادہ کڑوے ہوتے ہیں 'وہ مجھے دھوکا دیتے ہیں 'اور مجھ سے استہزاء کرتے ہیں 'میں ان کے لیا افت بہاکوں گاکہ بردیار بھی پریشان ہو جائے گا۔

دوسرى روايت مين ب كه الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايات

علماء هذه الامة رجلان رجل آناه الله علما فبلله للناس ولم ياخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا فللك يصلى عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الارض والكرام الكاتبون يقدم على الله عزو جل يوم القيامة سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين ورجل آناه الله علما في الدنيا فضن به على عبادالله و اخذ عليه طمعا و اشترى به ثمنا فللك ياتي يوم القيامة ملجما بلجام من نارينادى مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آناه الله علما في الدنيا فضن به على عباده و اخذ به طمعا و اشترى به ثمنا فيعنب حتى يفرغ من الحساب (المران)

اس آخت میں دو طرح کے عالم ہیں ایک دہ محض جے اللہ نے علم عطاکیا ہو اس نے اپنے علم کولوگوں پر خرچ کیا کوئی لالج نہیں کیا اور نہ اس کے موض ال لیا اس محض پر پرندے آسان میں کیائی کی مجھلیاں زمین کے جانور اور کرانا کانبین رحت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے ون اللہ تعالی کے سامنے معزز اور برا ہو کر حاضر ہوگا اے انبیاء کی معیّت نعیب ہوگی و سرا وہ خض ہے جے اللہ نے علم دیا اس نے لوگوں کو دینے میں نجوسی کی کالج افتیار کیا اور اس کے عوض مال حاصل کیا ، وہ خض قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے منو میں بڑی ہوگی ، مخلوق کے سامنے ایک آواز وینے والا یہ اعلان کرے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اللہ نے علم دیا تھا ، لیکن اس نے بحل کیا اس طم کے ذراجہ مال کی حرص کی اس کے عوض مال حاصل کیا یہ اس دقت تک عذاب دیا جا تا رہے گا جب تک صاب سے فراخت نہ ہوجائے۔

اس سے بھی سخت روایت ہے کہ ایک فض حضرت مولی علیہ السلام کی فدمت کیا کرنا تھا'اس سے فا کدہ اٹھا کراس نے
لوگوں میں یہ کمنا شروع کرویا کہ جھے سے مولی صنی اللہ نے ایسا کہا بچھ سے مولی فی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی 'جھ سے کلیم اللہ نے
یہ ارشاد فرمایا'لوگ لسے مال ودولت سے نواز نے گئے'یہاں تک کہ اس کے پاس کانی دولت جمع ہوگئی'ایک دن حضرت مولیٰ علیہ
السلام نے اس کو موجود نہ پایا تو اس کا حال دریافت کیا 'مگراس کا کوئی سراغ نہ مل سکا'ایک مدذ کوئی فض کی کوئی میں کیا گئی سے اللہ اللہ میں اس سے دریافت کوئی میں کہ بھی سے دریافت کر سکول کہ تھے اس عذاب میں کہوں جنال کیا گیا ہے' وہی آئی 'اے مولی 'اگرتم ان تمام صفات
ر کردے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکول کہ تھے اس عذاب میں کیوں جنال کیا گیا ہے' وہی آئی 'اے مولیٰ 'اگرتم ان تمام صفات
کے ذریعہ بھی دعا کرو کے جن کے ذریعہ تمام انبیاء و اولیاء وعا کرتے ہیں تو بھی میں دعا تجول نہ کروں گا' تا ہم میں اس کے مسخ کا سبب
بیان کرتا ہوں' یہ مخص دین کی عوض دنیا طلب کیا کرتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا فتنہ ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقالے میں زیادہ اچھا ہو، تقریر میں زینت اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن مقرر غلطی ہے محفوظ نہیں رہتا جب کہ خاموشی میں سلامتی ہے علام میں ہے ایک ہو اپنے علم کو ذخرہ کر رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ دو مرب بھی اس ہے متنفید ہوں 'یہ مخف دو زخ کے پہلے طبقے میں ہوگا ایک وہ ہو خد کو طلم کا بادشاہ تصور کرتا ہو کہ آگر اس پر کوئی احتراض کیا جائے اس کے اعراز و اگرام میں تسابل پر آ جائے تو وہ خفس ہے جو خود کو طلم کا بادشاہ تصور کرتا ہو کہ آگر اس پر کوئی احتراض کیا جائے اس کے اعراز و بہترین علوم کو مالداروں کے لیے وتف کر دیتا ہے اور جو علم کے مختاج ہوتے ہیں، غلط سلا فتوٹی صادر کرتا ہے، طالا نکہ اللہ تعالی مشکلین کو پید نہیں کرتا ہے وتف کر دیتا ہے اور جو علم کے مختاج ہوتے ہیں، غلط سلا فتوٹی صادر کرتا ہے، طالا نکہ اللہ تعالی مسلم کی کہا ہوگا اس کی وسعت علمی ہے مرعوب ہوں 'یہ فض دو زخ کے پانچویں طبقے میں ہوگا 'ایک وہ فض ہے جو بھی اس کو گائے کہ وہ طبقے میں ہوگا 'ایک وہ فض ہے جو تعمر اپنے علم کو اپنی فضیلت اور شہرت و عظمت کا ذرایعہ سمجھتا ہے 'ایا فضی دو زخ کے جمعے طبقے میں ہوگا 'ایک وہ فضی ہے جو تعمر اور تا ہو استعال کرتا ہے 'جب کوئی تھی ہے کہ اس کوئی ہے میں ہوگا 'ایک وہ فضی ہے جو تعمر اور ہو استعال کرتا ہے 'جب کوئی تھی ہوگا 'ایک وہ فیض ہے جو تعمر استعال کرتا ہے 'جب کوئی تھی ہوگا نہیں جائے ہیں ہوگا 'تہیں چاہیے کہ علم خاموشی ہے اختیار کرد آکہ شیطان پر غالب رہو' کو جی ب وغریب بات کے علاوہ نہ محکرا ڈو' نہ نیم ضرورت او مرادھ جاؤد ( ۱ ) ایک مدین میں ہے۔

ان العبدلينشر لهمن الثناء مابين المشرق والمغرب ومايزن عند اللمجناح بعوضة (٢)

مجمی بنده کی اس قدر تعریف ہوتی ہے کہ مشق د مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھرجا تاہے لیکن اللہ کے

<sup>(</sup>١) يد طويل روايت ابو هيم نے مليد مي لقل كى ب ابن جوزى نے اسے ضعف قرار ديا ب

<sup>(</sup>٢) يه روايت أن الغاظ من كيس نيس لى البته يخارى ومسلم من يه حديث أس طرح ب- "لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يرن عندالله حدا - بعوضة"

نزدیک وہ تمام تعریفیں مچھرے پر کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔

حضرت حسن بھری ایک موزائی مجلس وعظ سے اٹھ کرجانے گئے تو خواسان کے ایک فخص نے ایک تھیلا پیش کیا ،جس میں پانچ ہزار درہم منے ، اور ہاریک کپڑے کا ایک تھان تھا ، اور عرض کیا کہ درہم خرج کے لیے ہیں ، اور کپڑا پہننے کے لیے ،حسن بھری نے ہزار درہم منے ، اور ہاریک کپڑے کا ایک تھان تھا ، اور عرض کیا کہ درہم خرب میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ، بھر نے فرمایا ، اللہ تہمیں خبرت سے رکھے یہ درہم اور کپڑے افعالو اور اپنے ہی پاس رکھو ، ہمیں ان چیزوں کی منرورت نہیں ہے ، بھر فرمایا کہ جو فخص ایس مجلسوں میں بیٹھتا ہو جمیسی مجلس بیماں منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرائے قبول کرلیتا ہو ، قیامت کے دور وہ اللہ تعالی کے سامنے دین سے محروم ہوکر جائے گا۔ حضرت جابڑ سے موقوقاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تجلسوا عندكل عالم الا الى عالم يدعوكم من خمس الى خمس من الشكالى البقين ومن الريالى الاخلاص ومن الرغبة الى النصيحة (الالم)

ہر عالم کے پاس مت بیٹھو۔ صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھوجو تہیں پانچ چیزوں سے ہٹاکر پانچ چیزوں کی طرف بلا آ ہو۔ شک سے بقین کی طرف 'ریا سے اخلاص کی طرف 'ونیا کی خواہش سے زہد کی طرف 'تکبرسے تواضع کی طرف 'وشنی سے خیرخوای کی طرف۔

الله تعالى كاارشاد بـ

فَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْتَهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ النَّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِي قَالُونِ الْحَيَاةَ النَّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِي قَالُ الْفِينَ أُونُو الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرَ لِمَنْ الْوَيْقِ الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرَ لِمَنْ الْمُونِ قَالُونِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ہو تاکہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان طا ہو تا جیسا قارون کو طا ہے۔ واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا کئے گئے ارے تمہارا ناس ہواللہ کے گمر کا تواپ ہزار درجہ بھڑہے جو ایسے مخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ اننی کو دیا جا تا ہے جو مبرکر نے والے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کی صفت سے فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجی دیتے ہیں۔

دوسری علامت : علائے آخرت کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا نطل کے قل کے خلاف نہ ہو بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب تک کوئی کام خود نہ کریں دوسروں کواس کے کرنے کا تھم جویں۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔ اَتَامُرُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِيْرِ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ۔ (پائرہ 'آیت س)
کیا تم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہوادر اپنے آپ کو بھولتے ہو۔

> كَبُر مَقَنَّاعِنُدَاللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ - (پ٢٠١،١٠ ت ٢٠) فداكِ نزديك يهات بت ناراضى ك يه كدالي بات كو دوكونس-معرت شعيب عليه السلام ك قص من ارشاد فرايا-

وَمَا أَرِيدُانُ أَخَالِفَكُمُ اللَّي مُا أَنْهُكُمْ عَنْهُ (ب٢٢٠/٨٠ آيت ٨٨) اور مِن يه نمين عابقا كه تمارك برخلاف ان كامول كوكول جن عم كومنع كرنا مول- اى سلط من كراور آيات حسب ولل بير-واتقو اللّمويع للمحم الله - (پ٣٠٤ ابت ٢٨٢) اور خدا ب ورواور الله (كاتم پر احمان ہے كر) تم كو تعليم ورتا ہے-واتّقو اللّمو اعلَموا (پ٣٠ ر٣٠ ابت ٢٣١) اور الله ب ورتے رہواور يقين ركھو-واتّقُو اللّه وَاسْمَعُوا (پ٤٠ ٢٠٠ ابت ١٠٨)

أورائدسے ورواورسنو۔

الله تعاتی نے معزت عینی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے تواہیے ننس کو نعیعت کر۔ اگر وہ تیری نعیعت آبول کرلے تو دو سرے لوگوں کو نعیعت کرورنہ مجھ سے شرم کر۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مررت لیلة اسری باقوام کان تقرض شفاهم بمقاریض من نار فقلت من انتم؟ فقالوا کنانامر بالخیر ولاناتیعوننهی عن الشروناتیه (ایداور) جس رات بحد کو معراج بوئی اس رات میرا گذرایی لوگوں پر بواجن کے بوخت آک کی فیچوں سے کان دیے گئے تھے۔ میں نے پوچھاتم لوگ کون ہو؟ کف گئے ہم نیک کام کا تھے دیے اور خود نیک کام میں کرتے تھے۔ ہم برائی سے روکتے تھے اور خود برائی میں جلا تھے۔ میری امت کی براوی فاجروفات عالم اور جالی عمل عبادت گذار سے بدوں میں برے بدترین طاح ہیں اور اچھوں میں اچھے بسترین طاح ہیں۔

اوزائ فراتے ہیں کہ نساری کے قبرستانوں نے فدا تعالی کی ہارگاہ میں فکایت کی کہ گفار کے مردوں کی بداو ہوان اور پیشان زیادہ پریشان کی ہدائی ہوں کے بیٹ کی ہدا دیاوہ پریشان ہوں ہے۔ نشیل این میاض کتے ہیں کہ جس نے بیٹ اے کہ قیامت کے دن بت پرستوں سے پہلے علائے سو کا حساب ہوگا۔ ابوالد رداء کتے ہیں کہ جو تعنی نہیں جانی اس کے لیے ایک ہلاکت اور جو فض جانے کے باوجود عمل نہیں کر آ اس کے لیے سات ہوگا۔ ابوالد رداء کتے ہیں کہ جو قض نہیں جانی اس کے لیے ایک ہلاکت اور جو فض جانے کے باوجود عمل نہیں کر آ اس کے لیے سات ہمیں تو فدا تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے طفیل میں جنت سے نواز ا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دو سروں کو نیک راہ دکھلاتے تھے اور خوداس راہ سے بہت دور تھے۔ حاتم اصم فراتے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے نیاوہ حسرت کی دو سرے کو نہ ہوگی جس لے لوگوں کو تعلیم دی لیکن خودا ہے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کی اور اسے جاہی و بریادی کے مواجی نہیں طرح قطرہ پھرکی سطی پر نہیں جمریا۔ پر انہوں نے دیا ہے علم کے مطابق عمل نہیں کی قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کی قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کی قدیمت دلوں ہیں نہیں خور ہیں جمین ہی جاس نہیں کی اور کی صورت کی سے جاہی و بریادی کے مطابق عمل نہیں کی صورت کی صورت کی صورت کی سے جاہ کی دیا ہو جس نہیں خور پھرکی سطی پر نہیں جمین کی انہوں کی دیا ہو جس نہ میں خور پھرکی سے پر نہیں جمین کی دو سرے کی دور سے دیاں کی سے مطابق عمل نہیں کرنے ہو گو کی دور سے دور سے بی کرنے کی دور سے دور سے دور سے دیا ہے کہ میں اس کی دور سے دیں ہو کے دور سے دور سے دور سے دور سے دی کرنے کی دور سے دور

ياواعظالناس قداصبحتمتهما ادعبت منهم امور انت تاتيها اصبحت تنصحهم الوعظمجتهدا فالموبقات لعمرى انتجانيها تعيب دنياوناسار اغبين لها وانت اكثر منهم رغبت فيها

ترجمہ: اے ناصح تو مجرم ہے اس کے کہ تو لوگوں میں ان امور کی کھتہ گائی کرتا ہے جو توخود کرتا ہے ' تو انسی وعظ و تعیدت کرنے میں محنت کرتا ہے لیکن خدا کی حتم تو مملک امور کا او کا او کا اور کا اور کا اور ان لوگوں کو مراکمتا ہے جو دنیا کی طرف ماکل میں مالا تکہ ان لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی طرف ماکل ہے۔ مالا تکہ ان لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی طرف ماکل ہے۔

ابراہیم بن ادہم فراتے ہیں کہ مد مظمر میں میراگذر ایک پھرر ہوا۔ اس پر یہ عمارت کندہ تھی کہ میری ووسری جانب سے

ورن ، مريان معلى المنظمة المن

حفرت المحل علية البطام المقفظ عليه والفوا الموالي المتناف العدال بالمال المالي المال المالي المالي المالي الموالي عورت ادر مان عردت كذار ع ج- بدر منافي مداوي إدام المن العالم المنافق الماني المنافي المنافية المانية تراكمه ت جعنوات معاد الله جبل كاقبل عي المعالم كل فوش التي عن فل الموال المك مام الكرية المام كاعرات الية يق المذر إن كال علم الكرامية والوك المسترى على المعتبين الولاس الى الله يحدث المركز وجرب المركز والم مهار المنواق الراع بعادة اكما وعاليل كالموش عامع لإ مدل مود ايك برور قراليال التي التي التي التي التي التي المائي المرات عديا كالمائي الدور الداء والمائي المائي ابدالدرواء كتين كديو فنن نين جائتاس كم في ايك بلاكت اوريو فنن جائت كباويو عيك فالما العيدال صلاحا - المعزدوا عن والد فراحة بيل كرون علم معاولا أخر والد المخر بورون كل ملائن وكال على يري الدنواري الروات والروز كالى عالم النين المريدة المعالم المعالمة كالمراش كي باللب المراس الله تصنيد وذيك كالتلاث والمراس والتعالم المرك المرك من كنواين دوريان سك على تعريبان مكال عن الماشين الوريد وتعلل الله وقامول مج علاء كول ادنيال مبط على كرا المرعام الله كالدالم المراك والدى المال كوالم المالية والمراح والمراك المراحد المدتها في المراك المرك المراك المراك المراد المستديدة والمعالم المناف المناف المناف المنافية والمنافية المنافية ورت بي لين فق ان ك على عن الله الموالين الله الموالين الله الموالين الله الموالية والموالية الموالية ا تورات اور الجيل من العامول الم كورو والمع النفي واصطاف كاعلم المندون عليه المرام الموجب مك تق التيريمل ندكراوجو تعيب دنياو فاسار اغبين الها واستاكثر منهم غبقفيها

فعرف مؤلف المرابع الم

القضاة ثلاثة قاض عَطَى عَطَى الله فَ وَالْمَوْ الله عَن الْكُلُونَ الْمُعَالَّةُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله المُعَالَّةُ عَلَيْهِ الله المُعَالَّةُ عَلَيْهِ الله المُعَالَّةُ عَلَيْهِ الله المُعَالَّةُ عَلَيْهِ الله الله المُعَالَّةُ عَلَيْهِ الله الله المُعَالِّقُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

العلم؟ قال صلى الله عليه وسلمها عرفت الرب تعالى؟ قال: خلافة بأين المحالة وسلمها عرفت الرب تعالى ؟ قال عليه وسلمها الله عليه وسلمها عرفت الرب الله والمعنى المعالية والله الله الله والمعنى المعالية والله المعالية والمعالية والم

whether the state of the

میاا جاف علی امنی دلت عالم وجدا منافق فی القرآن (مران) من ابن امت را مول اور قرآن من منافق کے جائزے سے در آموں۔

معنى من فرائب العلم فقالات عاصنعت فى راس العلم فقال وماراس العلم؟ قال علم؟ قال علم؟ قال علم قال عرفت العلم؟ قال عمد قال فما صنعت فى حقاة قال ما الله فقال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الموساة قال عنما علامت المعاشاء الله قال صلى الله عليه وسلم الموساة قال عنما علامت العلم المناك ثمر تعالى نعلم كمن غرائب العلم (اين الن الينم الن صوران)

جیب و فریب اور فیر مغید امور کاعلم حاصل کرنے ہے کیا فاکدہ؟ ان امور کاعلم حاصل کرتا چاہیے جو حاتم نے استان منتیق بی سے تھے تھے ایک دور شعیق بی نے حاتم ہے ہو چھا کہ تم نے کھنے دن میرے ساتھ گذارے ہیں؟ حاتم نے کہا تنتیس سال شعیق کے کہا اس حرصہ بین جم نے جو سے بیاس عرصہ بین ہے ہیں۔ منتیق نے اس پر انجیاد الحد میں تھے ہیں۔ ماتھ منائع کو دی اور تم نے مرف آئے سطے ماصل کے بیاب حاتم نے مرض کیا کہ اس ہے اندوں نے کہا کہ حاصل نہیں کیا ، جوٹ بولتا جے پہند نس ہے۔ انحوں نے فرایا کہا جاتم نے بر سطح کا ایک انگ انگ تعمیل بیان کی۔ انجیا تنظاؤ دہ کون کون کون سے مسائل ہیں جو تم نے اس عرصے میں جو سے کہا ہو سے اتم نے ہر سطح کا الگ انگ تعمیل بیان کی۔ انجیا تنظاؤ دہ کون کون کون سے مسائل ہیں جو تم نے اس عرصے میں جو سے بین میں نے ہر تک اپنے محبوب کے دو تر تک اپنے محبوب کے ماتھ رہتا ہے لیکن قبر میں خورد کر گوا۔ ایک جوب بی میرے ساتھ رہے۔ وہ قبر تک اپنے میں خورد کر کیا۔ حالت ایک جوب بی میرے ساتھ رہے۔ وہ اورائی کی اس ارشاد کرائی میں خورد کر کیا۔ حالت کی میں خورد کر کیا۔ حالت کی میں خورد کر کیا۔ حالت کو برائے میں خورد کر کیا۔ حالت کا ایک خوب بی میرے ساتھ رہے۔ وہ اس کے میں نے اس کے میں خورد کر کیا۔ حالت کو برائی جوب بی میرے ساتھ رہے۔ وہ اس کے میں نے ایک کو برائی میں خورد کر کیا۔ حالت کو برائی جوب بی میرے ساتھ رہے۔ وہ اس کے میں نے اس کے میں نے اس کے میں خورد کر کیا۔ حالت کی تی تر میں خورد کر کیا۔ حالت کو برائی میں خورد کر کیا۔ حالت کو برائی کی میرے ساتھ رہے۔ وہ اس کی میرے سے دور اس کے دور اس کے دور اس کی میرے ساتھ در سے دور اس کے دور اس کی دور اس کو دور کو کو دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس

وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرُ يِهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُولَى فَإِنَّ الْجَنَّقَهِى اَلْمَاوَى - (ب٣٠٠٠) ا اورجو فض (دنیا می) اپنے رب کے سامنے کرا ہوئے ہے ڈر آ ہوگا اور نئس کو حرام خواہش ہے روکا ہوگا سوجت میں اس کا محکانہ ہوگا۔ The state of the state of the

یں یہ سمجاکہ اللہ تعالی کایہ فرمان حل ہے۔ اس کے بی نے البید اللہ واقعاد کے والد و کھے کے اللہ عدت کی بمان تک کہ وہ معبود حقق کی اطامت پر جم کیا۔ تیمزیہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کا دوا قدر و فیت رکھے والی پیزوں کی اور است حاطت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظراس آیت پر پرای۔

مَاعِنَدُكُمْ يَنْفَدُومَاعِنَدَاللَّهِبَاقِي- (١٣٠١/١٠٠١)

اور جو یکی تمارے پاس (دنیا میں) ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو یکی اللہ کی پار ہے وہ وہ انم رہیں گا۔ چنا نچہ جو قبتی جزمیرے باتھ گل اے اپنیاس مخوظ رکھنے کے بجائے میں نے اور قبال کے بیمان المانت کھی ہیں۔ باتی رہ رہے۔ چوقیا یہ ہے کہ میں نے ہر مخص کو مال مسب نسب اور مزت کی خواہش میں کرفیا میا یا۔ جالا کی جنوب میں میں میں ا بی میں۔ ہمرش نے اللہ قبالی کے اسس ار خادیر خورد فکری۔

أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدُاللِّوانَقَاكُمْ - (٣٠٠/٣٠) والمُرْسَانِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

الله ك زويك تم سب من بدا شريف وى ب جوسيد نادوي بيزگاد مو-

چنانچہ خدا تعالی کے زویک مزت ماصل کرنے کے لیے میں نے تعری احتیار کیا۔ انجال ہے کہ میں نے لوگال کو ایک دوسرے ربد مانی کرتے ہوئے وکیاں ۔ دوسرے ربد مانی کرتے ہوئے وکیا۔ دوسرے ربد مانی کرتے ہوئے وکیاں ۔ دوسرے ربد مانی کرتے ہوئے وکیاں ۔ دوسرے ربد میں اس کے اور اور دوسرے وکیاں ۔ دوسرے ربد میں اس کے اور اور دوسرے دیا ہے اور اور دوسرے دیا ہے اور اور دوسرے دوسرے دوسرے دیا ہے اور اور دوسرے دوسرے

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاقُ النَّنِيَّا (به ۱۰/۱۰) و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ دناوی دیرگی ان کومودی بم نے تعلیم کردگی ہے۔

چنانی میں نے مذبہ صدر لعنت بھی اور اس احتاد کے ساتھ محلوق سے کنارہ می اختیار کا میں افتیار کا میں معموم ہے۔ مقوم ہے۔ چنا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو آئیں میں دست و کربائی دیکھنا مالا کا اللہ تعالی میں دست و کربائی دیکھنا مالا کا اللہ تعالی میڈ مرزی شالان کو انسان کا و من قرار معا

اِنَّالسَّيطَانَ لَكُمُ عَلُقَّا فَاتَحِنُو مُعَلُقًا - (ب ور م العد)

اس بنا پریس نے صرف شیطان کو ابنا و شمن سمجا اور بید کو طش کی کدائی سے بھا ربون میں ان میں سے معنی کے معنی میں عدوات کو ول یس میکہ نمیں دی۔ ساتواں یہ ہے کہ میں نے دیکھنا پر میش مدل کیا ہوا کہ اور کا بی مشرکات میں کا میں ا آپ کو ذلیل و خوار کردہا ہے اور طابل و حرام کا اتمیا ز کھو بہنا ہے۔ طال کلہ قر الناما کہ یں ہے۔

وَمَامِنُ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضِ الْأَعَلَى اللَّهِ زُوقُهَا - (ب المَامِنُ دَابِةِ فِي الْمُرْضِ الْأَعَلَى اللّهِ زُوقُهَا - (ب المَامِنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

كيام : ومَن يَنَو كُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسِبُهُ (به ١٠٠، ١٠٠). اور جو محض الله يروكل رب كالله اس كيك كاني م-

اس لے میں نے خدا تعالی پر توکل کیا کہ در حقیقت دی ذات میری لے بہت کائی ہے ' شین بی نے فرایا: اے حاتم اللہ تھے حسن عمل کی توفق سے نوازے ' جو پچھ تو نے اب تک سمجا ہے دی در حقیقت جاروں آسانی کمایوں (قرآن ' ناور' انجیل ' اور قرات) کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو قض ان آخوں مسلوں پر عمل کر آ ہے وہ قضی کویا ان جاروں کمایوں پر عمل ویرا ہے۔ جومتى علامت والمبلغ المورد كوالل والمحدد بالرور العائل يعيد المراد المائل المراد المائل المراد المائل المراد المائلة اللا تعام الله المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالية المعالى المعال عن المع ما الديم قال المركزالة العرب المركزالة العربية المركز المركزة المركزة المركزة المركزة المركزالة ال ر يو كاور طاء آفرت عي ال عار يون ك كا چناني بيدواقد ال حيف في الدار علاء آفرت عي ال عار يون الدار علاء الدار على الدار عل مدالله خواص بيان كرت بي كه بم لوك مام كي قور الاين في العرام مان موري افراد ٥٠١٠ المالية المالية المالية المرابية المرابية والمرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية العالى كل عا كول العلى المراج في بالواس كر كالديمي بدال واحق المرت ورافل على والدري والدري المردي والمراب عي مرت وللا أن كل ويد إلى الما والما والموالية والموا الاستامان على المرابعة والمرابعة وال ير مى يرما ب كر جى فض كا كر ماند و بالاور و العام و الفق الم المالية في الماليون الماليون الماليون الماليون الم من داير في الديا يو ، أفرت كي تابك كرة بو سياكون مين المحالة الما الله النال الله تعالى في تابيا الما ما ترك المعرف المعرفة مرا المراق والمراف المراق الم 

الله المراجع المراجع

الدر المار المارور ال

حضرت الک ابن الس نے اس خطرے جواب میں یہ الفاظ تحریر فرائے "مالک ابن الس کی طرف ہے گئی ابن پزید کے نام!

آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو' آپ کا خط پنچا

اور اس نصحت کے بدلے بڑائے خردے 'میں بھی اللہ تعالیٰ ہے حسن وقتی کا خواہاں ہوں جمنابوں ہے ابتناب اور اللہ کی اطاحت
اس کی مداور وقتی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ تکھا ہے کہ میں بتلی چہاتیاں کھا تا ہوں' باریک لباس پہنتا ہوں' زم فرش پر بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا میں ایسا کر تا ہوں اور خدا تعالیٰ ہے مفرت جاہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا میں ایسا کر تا ہوں اور خدا تعالیٰ ہے مفرت جاہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا کی بیٹھتا ہوں اور خدا تعالیٰ ہے مفرت جاہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا کے اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے گیڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور آپ فرمائیٹ کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے گیڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور

كفانے بينے ك طال چروں كوكس نے حرام كيا ہے۔

میں یہ مجمتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اے افتیار کرنے بہترے "آپ خطو کتابت جاری رکھیں" ہم بھی آپ و خط لکھے رہیں گ و السلام " ..... امام الک کے الفاط پر فور شیختے۔ فلطی کا افتراف کیا اور یہ بھی ہتلادیا کہ زیب و زینت افتیار کرنا" ایک جائز عمل ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی افتراف کیا کہ اس کا نہ کرنا بھترہے۔ امام الگ تے جو پچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ امام الک جیسی شخصیت ہی اپنے معالمے میں یہ افساف یا افتراف کر عتی ہواور اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ وہ امر کی مدر پر قانع رہے۔ اس مجمی واقف سے تاکہ ممنوع امور سے محفوظ رہ سکیں۔ مرسمی وہ میں یہ حوصلہ کمال کہ وہ مباح کی مدر پر قانع رہے۔ اس کے مباح امور سے بچتا ہے۔ لیے مباح سے لذت عاصل کرنے میں بہت سے اندیشے ہیں۔ جے خوف الی ہوتا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ لیے مباح سے بردا وصف ہی خوف الی ہوتا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ علی آخرت کا سب سے بردا وصف ہی خوف الی ہے اور خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔ علی کا ترت کا سب سے بردا وصف ہی خوف الی ہے اور خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔

یانچوس علامت : علائے آخرت کی پانچوس علامت یہ ہے کہ مکام وسلاطین سے دور رہیں 'جب تک ان سے دور رہنا ممکن ہو دور رہیں 'بلد اس وقت بھی طنے سے اجراز کریں جب وہ خود ان کے پاس آئیں۔ اس لیے کہ دنیا نمایت پر للف اور سرسزو شاداب جگہ ہے۔ دنیا کی پاک ڈور دکآم کے قضے میں ہے۔ جو مخص دکام دنیا ہے گئا ہے اے ان کی پچونہ پچھ رضاجو کی اور دلداری کرنی ہوتی ہے۔ خوادوہ فالم وجا بری کیوں نہ ہول۔ دیندار لوگوں پر واجب ہے کہ وہ فلالم وجا بری کیوں نہ ہول۔ دیندار لوگوں پر واجب ہے کہ وہ فلالم وجا بردگام سے ہر کرنہ ملیں۔ ان کے ظلم کا ظمار کریں اور ان کے افعال وا محال کی زمرت کریں۔

جو فض حام کے ہاں جائے گاوہ یا آوان کی زینت اور آرائش دی کھر کریہ محسوس کے گا ۔ اللہ نے اسے حقیر نعتیں دی ہیں اور حاکم کو اعلیٰ ترین نعتوں سے نوازا ہے۔ یا وہ ان کی برائیوں پر خاموش رہے گا۔ یہ نعلی دا سنت کملائے گا۔ یا وہ ان کی مرض کے مطابق ان کے عمل کو می مثلاث گا۔ یا وہ ان کی مرض کے مطابق ان کے عمل کو می مثلاث کو می مثلاث کو میں میان کی دنیا میں کو میں مال اور جرام کے باب میں بیان کریں کے کہ دکام کے اموال میں سے کون سامال لیا تا جائز ہے اور کون ساجائز۔ چاہے یہ مال بلور تخواہ دیا جاسے یا بلور انہائے۔ ماصل یہ ہے کہ دکام سے مانا تمام خرایوں کی جڑے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من بداحفا ومن اتبع الصيد عفل ومن الى السلطان افتتن (اودادر ادر) جوجل من رستا بوجا كراب و الارك يجهز آب فقات كراب اورجواد الماكياس آب و وفق من الله و الم

ایک اور طریف میں ہے:

سكيون عليكم المراء تعرفون منهم وتنكرون فمن انكر فقدبرى ومن

کر ه فقد سلم ولکن من رضی و تابع المعد الله تعالی قیل ! افلان قاتلهم قال صلی الله علیه و سلم الله علیه و سلم : لا ! ماصلوا (سلم) عنریب تم پر یکولوگ ما کم بول کے جن میں سے یکی کو تم جانے ہو کے اور یکی کو نیس جائے ہو گے۔ جو ان سی سال نہ دیکے وہ بری ہے جو انہیں برا مجھوہ کی کیا گرجو فیض ان سے رامنی ہوا اور ان کی انتا کی الله تعالی نہ دیکے وہ بری ہے وہ کرس کیا گیا ، کیا ہم ایے لوگوں سے جماونہ کریں ، قربلیا : کیا ہم ایے لوگوں سے جماونہ کریں ، قربلیا : جب تک وہ نماز پڑھیں ان سے جماومت کرو۔

حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ جنم میں ایک جگل ہے جس میں وہ عالم رہیں گے جو بادشاہوں کی زیارت اور ملا گات کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت صفیافیہ نے ارشاد فرایا: اپنے آپ کو فقنے کی جگہوں سے بچاؤ۔ اوگوں نے پوچھا فقنے کی جگہیں کون می ہیں؟ فرایا: امیروں کے دروا زے۔ جب کوئی امیر کے پاس جا آ ہے تو وہ اس کے جموٹ کو بچ کہتا ہے اور اس کی تعریف میں وہ سب بچو بیان کر آ ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ایک جدیث میں ہے۔

العلماء امناء الرسل على عبادالله تعالى مالم يخالطوا السلاطين فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذر وهم واعتزلو هم (على)

علاء الله كے بندوں پر انبیاء كے اس وقت تك امن سيخ بين جب تك بادشاموں كے ساتھ ميل جول بند

ر کیں۔ اگروہ ایا کریں قربہ انہاء کرام کے ساتھ ان کی خیات ہوگ۔ ان سے بھے اوردور رہو۔
المش سے کی نے کہا آپ نے قوطم کو زندگی مطاکروی ہے۔ اس لیے کد ان گئت اوک آپ سے علی استفادہ کرتے ہیں۔
فرایا! ذرا نمبو 'اتی جلدی فیصلہ نہ کرہ اس لیے کہ جھنے اوک علم حاصل کرتے ہیں ان جی سے ایک تمائی علمی رسوخ حاصل
کرنے سے پہلے ہی مرحاتے ہیں۔ ایک تمائی سلاطین کے دروازے پر جافینچ ہیں۔ ایسے اوک بدترین اوگوں ہیں سے ہیں۔ ہاتی
اوگوں ہیں سے بہت کم اوک فلاح یاب ہوتے ہیں۔ ای لیے حضرت سعید این السیب فریایا کرتے ہے کہ جب تم کمی حالم کو امراء
کے اردگرد کموجے دیکمو تو اس سے دور رہو۔ وہ چور ہے۔ اوزامی فریاتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چزاس حالم سے زیادہ
خدموم نہیں جو حاکم کے یمال حاضری دے۔ آئے شرت ملی اللہ علیہ و سلم ارشاد فریاتے ہیں۔

شرار العلماعالذين باتون الامراء وخيار الامراعالذين باتون العلماء (ابن اج) برتين علاء ده بي جوامراء كياس جاتے بي اور بحرين امراء وه بي جو علاء كياس جاتے بي اور بحرين امراء وه بي جو علاء كياس جاتے بي

مکول و مشقی کتے ہیں کہ جو مخض قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پھر محن چاہدی اور ال کے کے لیے سلطان کی ہم نشنی افتیار
کرے وہ محض قد مول قد مول وو زخ کی آگ میں جلے گا۔ سنون کتے ہیں کہ بیات عالم کے حق میں کتی بری ہے کہ لوگ اس کے
پاس آئی اور وہ مجل میں موجود نہ ہو۔ لوگ بتلائیں کہ وہ حاکم کے بہاں ہیں۔ یہ فربایا میں بزرگوں کا یہ قبل سناکر آفاکہ جب تم
کی عالم کو دنیا کی عبت میں بتلا دیکمو قو اس کو اپنے دین میں منہم سمجو۔ میں نے بزرگوں کے اس قول کا عملی تجریہ کیا ہے۔ ایک
دن میں حاکم کے گرگیا۔ جب اس کی مجل سے باہر لگلا قو میں نے اپنے نفس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرا نفس دین سے بہت
دور ہوگیا ہے۔ حالا نکہ دکام دفت سے جس طرح میں ہتا ہوں تم اس سے بخوبی دافف ہو کہ میں انہیں سخت ست کہتا ہوں۔ اکثران
کی رضا کے خلاف کر نا ہوں۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے گر تک جانے کی نویت نہ آئے میں ان سے بچھ ایجا نہیں بلکہ ان
کے گھرکا پانی بینا بھی مجھے امچھا نہیں گلا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے زمان کے گھرکا پانی مونی کے میں مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے گھرکا پانی عالم بادشاہوں کے صرف جائز امور بتلاتے ہیں یا دشاہوں کے مرف کے مین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے مرائش سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کمیں بادشاہوں کے مرف کے مین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے قرائش سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کمیں بادشاہوں کے مرف کے مین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے فرائش سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کمیں بادشاہوں کے مرف کے مین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے فرائش سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کمیں بادشاہوں کی آئی نہ کریں یا ہے کہ وہ تاراض نہ ہو جائیں۔ حالا نکہ

علاء كذب لي ديالور فالمول الوراكالوراك مواح معاج ما والما الم المواحد المالي مل المراكز والمراكز المراكز المركز المركز المركز المركز المراكز المركز المركز المراكز المركز المركز المركز المركز التياركرة بـ فسومة الميسعللا في عالى والمرابع في المبالك المين المرابع المرابع المرابع المرابع الموات في المرابع من التي الموان الموان الموالي من المالي والمن الموالي والموان الموان الم وتارفه في بالان العالم المراجعة المراجع فالمعلوا في يوها لمواجدة من لا وخارس تخياله وكالماوي المواجدة المرابعة بالمراجدة والمرابعة والمسامة ملاجا والمجاور المس ميل وشائد الله تهو راي المعاد يكري بدن كالترف وبوارد الرياد التي والريد الله والموس الموق المتسائل سلف كالريالة على المياكي المن المسائل وبي وعدة كالتريق في وروان الم كس ودرانين المدالي كويل المرابع العرف كالمال حبرالموري كالن بعالي كالمن بعالي كالمن المرابع ال ورخوات كى كر آب دي المحلة بكواريد الوكون الل قطاعات كلي أعلى المعلى المرابع العدد المعالم المواقع المعالية والم يس اكية كوفال وين تعديد المراك في مكال والمدين هذا كالمراكل المن المراكب الماك المراكب ال بك من في المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة على المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة جَدِ لَكُونُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْلِلْمِلْلِلللَّالِيلِيلِيلِي الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل بالمعاضل بيا كيك الرابق والله تعالى المنافق المائية المنافق ال الماطالية وين الموادر الماكيلة المن ووجها المارك المالة المروية والمالية المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع دور ہوگیا ہے۔ مالا تکہ رکام وقت ے جی طی علی ہوں تاسے بخواواقف ہوکہ عرائیں تحت سے کہتا ہوان الله كالادرية الأسان الترب المارة والمناف والمارية المنافية المنافعة ال ير المرابع الم كالزباري بمسك وينت كالالتر خال تستولها كالنوادا تح للمرابعال مرافق اللر يراب طابل مولال المساس لية كالمان كراب المراكم المراك كالمراك المراكم المركم المركم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنقائمة ولاادرى (ايردادر)

ص اين التربي كي كي العالم الماكية القصولي بعد له بعد مي الالواقية كولو ب إلى المراد وي المراد الالواقية المراد ال ن الله المن المنظمة المراجعة المراجعة المنطوا المن الملح كالأواقة بالين الله بما الزون وجا يحده المراجع المراجع عيالما ط كالبيل بمعدروال منك كالمول الن كالرول يولان اللهواء المعرفة المرات والمرات المرات ال ين فوقة به بعدود بالدين الله فرايد الله وسال الدرن وعداد الميادي المحاسة فواسة وينا والمراس مالا كالمائية لوالها لارد في المراق على المراح عادي المراي الراجعديين وقد والمال التاتيب عالم كولي فوز الرياجية والعالم والمراك والتعادل المال المراك ا يو القرور الرواك بمواج تعلق عندوا فروت المراج المعالي والمعن والمعالي والمع بين المرجز الله بمورق كالم والانتها والمراج ہیں۔ یہ لوگ سوال کرنے سے پہلے ہولئے کو بھی تقریر کی تھی خواہش قراداد کیے مال کا حدیث عبد اللہ ایل عباس ایک ليقام النا كذر في الما الما المن المول كو مانت الري الما التي الري القرار المراد الما المن الما الما الما الما الماركة والماع والماع والمراب المراب المراب المراب المراب الما الما والمال المال المراب والمراب والمرا مايى بما العرف الل عرفها الرحد على الموادر والمجاور المين في المؤمرة المراح المراح المراح والمراح والمراح المراح ن المن المانية المراد المناه ا ر چرودو رئے۔ ابوالعالیہ ریای ابراہیم نعی ابراہیم اوہم اور سغیان توری و تمن افرادے زیادوی مجلل مل خان ار معدلات جمال تعدالی و ملی کے اعتراف کی دائے اور ایک معرف ملا اللہ علیا وطلم معدل و رام سے اور اتحاد ماری میں۔ ایک روایت من آپ کابی ارشاد نقل کیا گیاہے۔

وماافر أغرت والبي ومالور في المراح المنافق المن ومالم في المنافق المنا

نوافرين في بي يا نين؟ المسلم المعلم على المسلم عن خرير المسلم ال

نے فرایا 'میں نمیں جاتا! یمان تک کہ جرکیل علیہ السلام تشریف لائے 'آپ نے ان سے دریافت کیا ' جرکیل نے کما! میں نمیں جانا۔ یمال تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بتلایا کہ بھترین جکہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہیں۔

حضرت ابن عمرت ابن عمرت الركوئي وي منتظم إلي الم المجاب وي اور ال المواب في ابن عباس او كاب وي ابن عباس او كاب وي ابن عباس او كاب وي المجاب في المحاب في المحاب الم

فتولی دینے کی ذمہ داری سے بیخے کو مستمن مجھائیا ہے۔ بعیداکہ ردایت میں ہے کہ لوگوں کو فتوی نہ ویں گرتین آدی امیرا ماموریا ملف در ۱) بعض اکار فرائے ہیں کہ محابہ کرام جارچنوں کو ایک دو سرے پرڈالا کرتے تھے۔ اول ایامت وہ موست ، سوم ایانت ، چیارم فتوی ۔ بعض خطرات یہ فریاتے ہیں کہ جس کو کم علم ہو گا وہ فتوی وسیع کے لیے جلہ تیار ہوجا تا اور جو زیادہ پرویزگار ہو گا وہ کسی دو مرے پر ٹالنے کی کوشش کرنا۔ محابہ کرام اور تابعین نیادہ پانچ امور میں مشنول رہے۔ قرآن کریم کی علاوت کرنا مساجد کو آباد کرنا اللہ تعالی کا ذکر کرنا اچھائی کا تھم دینا۔ پرائی ہے منع کرنا۔ اس لیے کہ ان حضرات نے آخضرت صلی

الله عليه ومملم كابيه إرشاد سنأتها

كُلْكُلامابن آدم عليه لاله الا ثلثة أمر يمعروف او نهى عن منكر او ذكر الله تعالى (تدى اين اج)

این آوم کی تمام باتی اس کے لیے معزی مرتمن واتی اس کے لیے مغیر ہیں۔ انچی بات کا حکم کرنا 'بری بازں سے مصر کرنا آور اللہ تعالی کا در کرنا۔

ران السيس : لَا خَيْرُ فِي كُويْرِ مِّنْ نَجُوا هُمْ إِلاَّ مِنْ الْمُرْ بِصَلَقَةٍ أَوْمُعُرُ وُفِ اَوُ اِصُلاحِ بَيْنَ النَّاسِ - (به '۳۰' بَتْ ٣)

نیں ہے کوئی خران کی بت ی سرکوشیوں میں مرجو مخص صدقہ کے لیے کے یا نیک کام کا تھم دے یا اوگوں کے درمیان صلح کرائے۔

کی عالم نے آیک ایسے تعلی کوخواب میں دیکھا ہو اجتماد کیا کرتا تھا اور فوے دیا کرتا تھا۔ عالم نے ان سے پوچھا حہیں اپنا اجتماد اور فوڈوں سے کوئی فائلہ پنچا؟ انہوں نے ٹاکٹ چڑھائی اور میں پھیر کر کھا ۔ یہ چڑیں پچھ کام نہر آئیں۔ این حنص فرماتے

<sup>(</sup>١) بردایت دو مرے باب علی گذر بھی ہواں اجراور علت کے سی بی بیان کے محد ہیں۔ حرام

بیں کہ آج کل کے علاء ایسے ایسے سوالات کا جواب وستے ہیں کہ اگر صفرت میران و سوالات کے جاتے و تمام اہل بدر کو جمع کرلیتے۔ خلامہ یہ ہے کہ خاموش رہنا بیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے وہ لوگ بغیر ضورت کے بھی کھے نہ فراتے۔ حدیث شریف میں ہے :

ایک خواص کا عالم ، یہ فض قوحید اور قلب کے اجمال کا عالم ، یہ فیض مغتی کملا آب مغتی بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں۔
ایک خواص کا عالم ، یہ فض قوحید اور قلب کے اجمال کا علم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ متفق اور تھا رہتے ہیں۔ بزرگان سلف میں یہ بات مضور تھی کہ ایام احمد ابن عنبل دبطے کی طرح ہیں۔ ہر فضی اس بیل سے اپنی وسعت کے بقد ویائی لے لیتا ہے اور بشرابی عادت اس بیٹھے کویں کی طرح ہیں جو ڈھکا ہوا ہو۔ ایسے کتویں ہے ایک وقت میں صرف ایک فنص کی مستفد ہو سکتا ہے۔ پہلے فال غلم میں زیاوہ دستگاہ ہے اور قلال فنص علم میں ممارت دمانے میں کہ معرفت کلام کی بر نبیت سکھت سے زیادہ قریب ترسیب بھن بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہو تا ہے۔ آبو سلمان قراح ہو جو تا ہی کہ معرفت کلام میں نیادہ اور کوالے۔ خطر کھا۔ ان دونوں صحابوں میں زیادہ ہو تا ہے۔ تو کلام میں کی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان قادی نے حضرت ابوالدردا و کوا کی۔ خطر کھا۔ ان دونوں صحابوں میں آئے ضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے رشتہ اخوت قائم کردیا تھا۔ ( ۱ ) خط کا مضمون ہے تھا :

" بھائی ! میں نے سا ہے کہ تہیں اوگوں ہے مشد طب پر بھانا ہے اور آپ تم مرینوں کا طابع کیا کہتے ہو۔ گرا چی طرح سوچ سجد او۔ اگر حقیقت میں تم طبیب ہو تب تو کام کرنا اس صورت میں تمارا ہر انظ مرینوں کے لیے شفاع ہوگا اور اگر تم بہ تکلف طبیب سے ہو تو خدا سے ڈرو۔ مسلمانوں کی زندگی سے مت کھیا۔ "

اس خط کے بعد حضرت ابوالدرداء سے جب کوئی دوا کے لیے کتا تو آپ تھوڑی دیر توقف فراتے پردوا تجویز کرتے۔ حضرت ابن الس سے جب کوئی سوال کر آتو آپ فرائے ! ہمارے آتا حسن سے دریافت کرو۔ حضرت ابن عماس کی کو حضرت جابر ابن برید کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت ابن عمر کر دریا کرتے کہ سعید ابن المسیب سے بہتھو۔ دوا بہت ہے کہ ایک محافی نے حضرت حسن بدایات کے الفاظ کا بھری کے سامنے ہیں مدیث بیان کیں۔ لوگوں نے ان احادث کی تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوتت حفظ پر علم رکھتا ہوں۔ بعد میں حسن بھری نے ایک ایک ایک ایک تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوتت حفظ پر بین جرت ہوئی۔ ان محافی اس محاوم کرتے ہو حالا تکہ اتا بوا

عام ممارے ہمال موجود ہے۔

مالوس علامت : علائے آخرت کی ساتوس علامت یہ ہے کہ ان میں طیم ہاطن طاصل کرنے کی گلن ہو اور وہ ول کی جمرانی '
طریق آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور یہ امید رکھیں کہ مجاہدے اور مراقبے سے یہ سب امور
مکشف ہوجا ئیں گے۔ اس لیے کہ مجاہدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے اور ول کے علوم کی ہاریکیوں کا علم ہو تا ہے۔ ہران سے
مکشف ہوجا ئیں حکمت کے چشے پھوٹے ہیں۔ اس باب میں کتابیں اور تعلیم و معلم کانی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضوورت ہے کہ آدی
مجاہدہ کرے۔ اپنے قلب کا محراں رہے۔ اعمال طا ہراور اعمال ہاطن کی شخیل کرے۔ اللہ تعالی کے سامنے طلوت میں حضور دل اور
مفائے قکر و خیال کے ساتھ بیٹے۔ اس کے علاوہ ہرجیزے تعلق منقطع کرلے۔ اس صورت میں اس پر لا محدود حکمت کے وروا
ہوں گے۔ ہی چزیں کلید المام ہیں۔ منع کشف ہیں۔ بہت سکھ کر عمل اور دل کی صفائی د محرائی میں مشخول ہوئے و اللہ تعالیٰ نے

<sup>(</sup>١) عفاري ش ايو غيذ سے موافاة كى روايت موجود ب

کی اسوں کی کابوں میں یہ آیات وہن ہیں ۔ "اے اسرائیل ! یہ مت کو کہ علم آج ق بین اسٹے ایسے اورس اور اس کا ایسے اورس اور اسٹے اورس اور اورس کے اسٹے اورس کی کارس کی اورس کی کارس کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھ

ر الله المرابعة المر

لا يزال العبدينقرب الى بالينوافيل الخبش الحباة فالخالط المنابشة كالمت سلفظ النتى يالسفا م المنه في المائية الم اس در کار منز منز ساله الدوراء سن دب كون دوا كه كمالوات ن الداب ت بن والعل والإله على على المعلى الم ن المراح الرجم المحاسر المراح ے اندا سراز در الوزال من ور من من المع الله و منزل الم مقام الواسط الله الله من والله والله المان الله من الله عه ولي كي كاللف يحت معظم المعربية المعرب المعرب المعرب المعربية على المعربية المعربية المعربية المعربية المعرب المعربية اعتراف کریں کہ یہ معانی اے وو مقدس قلوب پر الطاف خدادندی کا پر قریں۔ یہ معانی خود بخود معلوم نیوں ہو سے اہلا الله معالی کی عن عليه المادوية المادوية المادوية المادية الم اليدين باللق موم كن مال طاعت القال معرب على الموالد ويد الكر طوال مدين من الرشاد فروات بن كر معان اول ك ول علوات (الرقب) كلامنا عور من العالم المعام والمعان الريمن الريادة الوق عن طريع كي من أي عالم تعانى ود مراوه الض وباك كالمائلة المراب المائلة المراب ا حمين ووك واعل والمختفل عريك وراحد في القل على كالمراح والما المالية بري المراج المراج الراج ال كاختلك كراات المرافق المطالع بعطاله بوالا فاله كرات مراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہے اور مرفے کے بعد ذکر خیر ہو گاہے علم ماکم ہے ال محوم مال کا قائدہ ضاحت ال کے دجود

ايك طويل بالكفالي الدياسي بوقولة مرف الطلع كريك فراوا الملاب الميلي الميلي المرطكة اليندي وكرا التوامداة بحصالين مجے کوئی طالب میدن بنس ملا بالت یا تواہد اللہ جادر بیکور الله اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ کی نعیق مامان مومانے ر الله ك نيك بندول ك مقالم من خود كوبرا خيال كريائه 'اور علوق برغالب أنا جابتا ب ايا ملا بع واللي حل كالمطيع اور فرمانبردارتو ب لیکن اس کے دل میں پہلے ہی سے فکوک وشہمات موجود ہیں واضح رہے کہ نہ اول الف کا الله المساح المورند ان الذكر كوم إلك إدرد أول وغاوى ليدول المنكريم المنظم المن المائل المدود المع من كفي المراب المائل ا لوكول = كري خالى نديم كي جالتها كي جهم الع بهاري والميكي ويولي بداي المان القلي عالم والوالي عوالي المان المان بالمدي والتعالم الله والمناه و المريورة المالمة المرافعة المر يرواولواله إلى بالمرافعة وكالمرافعة المالك المنافعة المنا الادوم في الله المنافية المنافية العالم المنظر المنافية ا مجراب والمنافية والمنافية المنافية والمنافقة و المرآب (صنب على موني الماور نبام المجمان كريد اركايوا المتالة اليم لن كم العالم المعلى المسلمة للمعلى المنظم المناسبة ا تقدين اور كذيب رؤنول والبابؤ والأمار لأع بالمنا الم تعقيمة إست الكال اليال يول المعلق الإربية من المرابع اع مذاب و كاياني أوراس فنس كا حالت ع آب والف نيل اله لغورات على الله الله فال ادر نه في كا طرف بلك دونون مور تن آب ك خيال عن عن يون ك اس ما صل كون كيييون كالله الم الما تن كيييون كالله الم مع مع مع ميا كال مع من الما المناهم حاصل المح القال المتعلق المعلق المعلق الما والمعلق المعرف المعلق المعرف الم اول كر زقي بن كول امر اخ يد وي الله فن كو الله لله المحاط المركز و المنظ المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز والمركز و المركز و الم كرف ك و آپ كانش اس ك نجاست ك طرف دياده ماكل بوكار اس كميكر سحار يناح تنام عالت والاأكراس امريس فورو فكرك سري كالإلى تتابيه المقاركة المتراكة والكراكة والمكافئة

کوئی فض ایبا نہیں ہے ہو گناہ نہ رکھتا ہو الیکن جس کی فطرت عقل ہے اور جس کی عادت یقین ہے اے گناہ نفسان نہیں ہو گئاہ نہ وہ جب گناہ کرتا ہے توب کرلیتا ہے استفار کرتا ہے اور اظہار مناہ نفسان نہیں ہوائے اس کے گناہ معاف کروسیے جاتے ہیں اور ٹیکیاں باتی رہتی جن سے جنت میں چلا ما ہے۔

ايك مديث من يدالفاظ بين:

اناقل مالوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن اعطى حظهمنهما لميبالمافاته من قيام الليل وصيام النهاري

کم سے کم جو چڑ جمیں دی گئے ہے وہ یقین اور مبری عربیت ہے 'اور جس کو ان دونوں کا زیادہ حصہ ل کیا اے اسکی بعد اسکی بعد جس کیا اے اسکی بعد جس کے ساتھ کی اور دان کے موزے (نظی) اے دسی طے۔

حضرت اقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصب حسی کی بین ان جی یہ ہمت ہی ہے کہ بینا! عمل بقین کے بغیر عمل نہیں "آوی اپنے بقین کے بغیر عمل نہیں کرتا ہے گیا این معادّ اللہ بنین کے بغیر عمل نہیں کو تاہی نہیں کرتا ہے گیا این معادّ اللہ بنین کہ تاہد بنیں کرتا ہے گیا این معادّ اللہ بنین کہ توجید کا ایک نورہ اور شرک کی ایک اگ ہے 'حرک کی آگ ہے مشرکوں کی جس قدر نیکیاں جلتی ہیں اس سے کہیں زیادہ موقدین کی برائیاں توجید کے فورے جل جاتی ہیں۔ فور توجید سے مرادیماں بقین کا نور ہے: قران کریم میں اللہ تعالی نے چند جمکوں پر مو تحین (بقین والوں) کا ذکر ہے اس حقیقت کی طرف اثنارہ فرایا ہے کہ بقین خیراور اثروی سعادت کا ذریعہ ہے۔

یقین کے معنی : یماں یہ سوال کیا جاسکا ہے کہ یقین کے کیا معنی ہیں اور اس کی قرت یا ضعف کا کیا ملہوم ہے؟ یہ سوال ہے مد ضروری ہے آس لیے کہ جب تک بھین کی حقیقت سمجھ جیل نہ آئے اس وقت تک اس کا حصول کیے ممکن ہے؟ یقین ایک مشترک فظ ہے جے وہ مخلف کروہ مخلف معنی کے استعال کرتے ہیں۔ یقین کے معنی اوّل الل منا ظرواور الل کلام کے زود یک قصدیت کو اور الل کلام کے زود یک قصدیت اور کھنے ہیں وقتی ہیں (۱) ایک یہ کہ قصدیت اور کھنے ہیں وقت کی معنی ہوتی ہیں اور اس محض کی مالت ہے آپ واقف نہیں اس صورت میں آبا لاس نہ اثبات کی طرف ماکل ہوگا اس عذاب ہو گایا نہیں اور اس محض کی مالت ہے آپ واقف نہیں اس صورت میں آبا ملک نہ اور اس محض کی مالت ہے آپ واقف نہیں اس صورت میں آبا ملک نہ اثبات کی طرف ماکل ہو گا اور نہ نئی کی طرف کا کہ دونوں صورت میں آبا ہی کی طرف والی مالت ہو گا ہو گئی مالت ہو گئی موری ہات بھی ممکن ہو ۔ لیکن مالت ہی میں مالت ہی ممکن ہو ۔ لیکن مالت کی خوف و مقال کہ کہ ہو ۔ لیکن مالت کی تام علامتیں واضح ہیں ۔ مالا کہ اس کا مرا کے میں اور اس کی خوات کی طرف زیادہ ماکل ہو گا ۔ اس لیے کہ سعادت کی تمام علامتیں واضح ہیں ۔ مالا کہ اس کا ہو گی امرا ایس بھی ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو ، لیکن یہ محض امکان ہے ، آپ اس کو مرا ممکان ہے ، آپ اس کو کہ اس کے اطرف کا عام کان ہو ، آپ اس کی خواب کا باحث بن سکتا ہو ، لیکن یہ محض امکان ہے ، آپ اس کو کہ بیس کیکھی اس حالت کا عام کان ہو ، آپ اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو ، لیکن یہ محض امکان ہے ، آپ اس کو کہ بیس کی اس کا مرا کہ کان ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو ، لیکن یہ محض امکان ہے ، آپ اس کو کہ اس کا مرا کے اس کی عذاب کا باحث بن سکتا ہو ، لیکن یہ محض امکان ہے ، آپ اس کو کہ بیس کی اس کو کہ بیس کو کہ اس کا مرا کو کہ بیس کی کی موجو اس کی اس کی مرا کی مرا کی کو کہ بیس کی کی کو کہ بیس کی کو کہ بیس کی کو کہ بیس کی کی کو کہ بیس کی کی کی کی کو کہ بیس کی کی کو کہ بیس کی کو کی کو کہ بیس کی کو کہ بیس کی کو کی کو کہ بیس کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو

(۱) تیسری حالت ہیں ہے کہ لفس کمی چیز کی تعدیق کی طرف اس طرح اکل ہو کہ وہ تقدیق تفس پر چھا جائے 'اور اس کے خلاف کا تصور بھی نہ ہو۔ اگر خلاف کا تصور بھی ہو تو نفس اسے تسلیم کرنے ہے اٹکار کردے۔ گریہ تقدیق حقیقی معرفت کے ساتھ ہے ' مطلب یہ ہے کہ اس حالت والا اگر اس امر میں خور و گلر کرے ' فٹکوک و شہمات سے اور ان پر توجہ دے تو اس کے نفس میں ک شہرے کی مخبائش نکل سکتی ہے 'اس حالت کو احتقاد قریب الیقین کتے ہیں۔ جیسا کہ تمام امور شرعیہ میں حوام کا احتقاد کہ محض شنے سے داوں میں رائع ہو جا تا ہے۔ حتی کہ ہر قبض صرف اپنے ندمیب کو تھی اور حق سمحتا ہے۔ ایسے لوگ احتقاد رکھتے ہیں کہ مرف

ان كا ايام صحح كمتا ہے۔ أكر كوئى مخص ان كے سامنے ان كے امام كى غلطى بيان بھى كرے توب مانئے سے انكار كرديتے ہيں۔ (٣) چوتمی حالت کانام تعدیق اور معرفت حقیق ہے 'یہ تعدیق دلیل سے حاصل ہوتی ہے 'اس میں نہ خود شک ہو تا ہے 'نہ اس کا امکان ہو آ ہے کہ دوسرا شک میں جلا کرے ' یہ حالت اہل منا ظرواور اہل کلام کے یمال یقین کملاتی ہے۔اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عقمندے یہ کما جائے کہ دنیا میں ایک چیزائی مجی ہے جو قدیم ہے؟ یہ فض اپنی عقل وقعم کے باوجود فورا اس کی تصدیق نسیں کرسکتا'اس کے کہ قدیم محسوس چیز نسیں'وہ نہ آفاب اہتاب کی طرح ہے جن کے وجود کی تقیدیق آگھ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ كى چېزى قدات اور اذليت كا جاننا بدى يا اولى نىيى بىك بلا تامل فيعله كردوا جائىيد حقيقت مامل كى مختاج نىيى كدووايك س زیادہ ہیں'اس طرح اس جملہ کا جانتا بھی بدی ہے کہ حادث کا وجود سبب کے بغیر محال ہے'اس میں بھی آمل کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل قدیم کے وجود کے بداہت تعمدین کرنے میں وقف کرتی ہے۔ پھراس میں بھی بعض لوگ تواسے ہیں جو قديم ك وجود كاعقيده سنة بي اوراس كى ممل تعديق كرتے بي------ يه تعديق اعتقاد كملاتي بي-عوام ك تفدیق سی ہے۔ بعض لوگ قدیم کے وجود کی دلیل کے بغیرتقدیق نہیں کرتے۔ مثلاً اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قديم موجود نه ہو توسب موجودات حادث رہيں محدجب سب حادث مول محد تو يا وہ سب بلاسب حادث مول مح وك يا ايك بلا سب مادث ہوگا'اوریہ محال ہے۔ قاعدہ یہ بیکہ جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے۔اس دلیل سے عقل قدیم کے وجود ی تعدیق پر مجور ہے۔ اس لیے کہ موجودات نین قتم کے ہیں۔ یا سب قدیم ہوں۔ یا سب حادث کیا بعض قدیم ہوں اور بعض مادث الرسب قديم مول تومطلب ماصل ب اس لي كدقديم كاوجود ابت موكيا اور اكرسب مادث مول توبد مال ب كيونك اس سے سب کے بغیر صادث کا وجود لازم آیا ہے' اس سے مجمی قدم کا اثبات ہو تا ہے۔ اس طرح ماصل کیا ہوا علم ان لوگوں ک اصطلاح میں بقین کملا تا ہے، چاہے یہ علم دلیل کے ذریعہ ماصل ہوا ہو، جیسا کہ ہم نے اہمی بیان کیا، یا حس سے ایا عمل سے جیسے سب کے بغیر صادث کے محال ہونے کا علم 'یا متوا تر سننے سے جمعے موجود ہونے کا علم 'یا تجربے سے جیسے اس کا جاننا کہ جوش ویا ہوا سقونیا (دواکا نام) وست آور ہے ، چنانچہ مردہ علم جس میں شک نہ ہو اہل منا عمره کے بہاراتین کملا تا ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین کو قوی یا ضعیف نسیس کد سکتے۔اس لے کہ شک نہ ہونے میں قوت یا ضعف کا فرق نہیں ہو آ۔

ووسری اصطلاح : فتماء اورصوفیاء کی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق بقین وہ ہے جس میں ڈک کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ عقل و خرد پر اس کے غلبے کا اعتبار کیا جائے ۔ چنانچہ یہ کماجا تا ہے کہ فلاں فحض موت کے سلسے میں ضعیف الیقین ہے ، عالا تکہ موت میں اسے کوئی ڈک نسیں ہے۔ یا یہ کہ فلاں فحض رزق کے سلسے میں پختہ بقین رکھتا ہے۔ عالا نکہ یہ ممکن ہے کہ کی دن وہ بھوکا ہی وہ جائے۔ مختگو کا عاصل یہ ہے کہ جب نفس کی چزئی تعدیق کی طرف ماکل ہو اور یہ تعدیق دل و دماخ پر اس طرح غالب اور مسلط ہو کہ افتیار و انکار میں اس کا تھم چلا ہو ، وہی مؤثر ہو ، میں حالت بقین کہ ملا تا ہے۔ چنانچہ بقین کی پہلی اصطلاح کے مطابق میں کہ سلسلے میں سب لوگوں کا لیقین برابر ہے۔ یعنی اس میں کسی کو کسی طرح کا فک نمیں گردو سری اصطلاح کے مطابق سب کو بقین عاصل نمیں ہے۔ بعض لوگوں عاصل نمیں ہے۔ بعض لوگوں کے دوں پر یہ نقین اس طرح غالب ہے کہ دن رات موت کی طرف ہے فال ہیں ہمون ارجے ہیں۔ یہ حالت پختہ نقین والوں کی ہوتی کے دلوں پر یہ نقین اس طرح غالب ہے کہ دن رات موت کی تیاری میں مصوف رہے ہیں۔ یہ حالت پختہ نقین والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی دا تور کا قول ہے کہ جس لقین میں شک نہ ہو اور وہ اس شک کے مطابق بین جس میں نقین نہ ہو صرف موت ہے۔ اس اسے موت کے علاوہ کی دو توں اصطلاح اس کے مہانے کی طرف زیادہ ہی تیاں دہ جو اس سے موت کے علاوہ کی دو توں اصطلاح اس کی توجہ بھین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس سے موادوہ بقین کی دونوں اصطلاح اس کے مطابق ہو۔ یعن کی کہ نے کہ اس کی توجہ بقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس سے موادوہ بقین کی دونوں اصطلاح اس کے مطابق ہو۔ یعن یہ کہ پہلے شک دور ہواور پر نفس پر بقین کا تسلط ہو جائے 'یہ تسلط

اس طرح پر ہوکہ نفس کا ہر تفرف اس یقین کے دائرے میں ہو۔ اس تفصیل سے آپ یہ بھی جان لیں گے کہ یقین کا تین قسموں پ منی ہونے کا کیا مطلب ہے(۱) اس کا قوی اور ضعیف ہونا (۲) زیادہ اور کم ہونا (۳) پوشیدہ اور ظاہر ہونا۔

جہاں تک بھین کی قوت اور ضعف کا سوال ہے 'یہ بھین کے دو سرے معنی (فتہاء اور صوفیاء کی اصطلاح) سے تعلق رکھتا ہے۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے بھین کے درجات ہے شار ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ موت کی تیاری کے سلیے میں ہی وگوں کی صالت ایک دو سرے سے مختلف ہے 'تیاری کا یہ اختیاف بھین کے درجات کی نشاندی کر تا ہے۔ بھین کی پوشیدگی اور ظہور کا بھی افکار نہیں کیا جا سکتا ہے بھین کے پہلے اور دو سرے معنی میں پوشیدگی اور ظہور کا فرق موجود ہے۔ ملا کہ مکرمہ اور فدک کے موجود ہونے کا آپ کو بھین ہے۔ اس طرح آپ حضرت مولی اور پوشع ملیما السلام کے درجود کا بھی بھین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی موجود ہونے کا آپ کو بھین ہے۔ اس طرح آپ حضرت مولی اور پوشع ملیما السلام کے درجود کا بھی بھین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی تقدر بق میں آپ کوئی فک نمیں کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا ثبرت خبر مواز ہے ملا ہے۔ مرکہ اور فدک کی تقدر بق آپ کوئی فکہ بھی اور فدک کی تقدر بق آپ خبروں کی کثرت کی بغیاد پر کرتے ہیں۔ اس طرح مناظر بھی اپنے مفقدات میں یہ فرق پا تا ہے۔ شکا آس کا ایک نظر سے کی دلیل سے ہو رہا ہے۔ طام ہر ہے کہ پہلے نظر سے میں اس کا لیک نظر سے میں موجود ہونے کہ معنو ہوں ہے۔ مالیم بھی دوہ ہے۔ میں کہ بہلے نظر سے میں اس کا لیک نظر سے کا ایک ہوں کے درجات محتلف ہیں۔ بھی ہوہ کہ ان کا انکار کرتا ہے۔ اس کی دجہ ہے کہ دو علی ہی ہوہ کہ میں ہی دوہ کے خبری کرتے ہیں۔ بھی ہوہ کہ ہے۔ کہ دو علی ہی ہوہ کہ کہ دو تا ہے۔ کہ دو علی ہی ہوں کہ بھی اس کا تعلق سے جس کا گا کہ ان دونوں میں ہی تو دہ ہے۔ کہ دو علی کہ اس خود ہوں کہ کہ دو تا ہور و نفاع کی بحث تھی کہ موف امور شرعیہ پر پہنتہ بھیں اس کا تعلق اس علم سے جس کا علم میں وہ تمام میں کو تھاں مام سے جس کا علم میں اور دو مرے کا تعلق اس علم سے جس کا علم میں ادور دو مرے کا تعلق اس علم سے جس کا علم می کو تمام امور شرعیہ پر پہنتہ بھیں کا مرح اس کی دو جہ ہے کہ عالم کی تو تمام امور شرعیہ پر پہنتہ بھیں کا علم میں امور شرعیہ پر پہنتہ بھیں کا علم میں امور شرعیہ پر پہلے کا تعلق اس عالم کی کو تھا کہ دو تو کی کو تو کی کو تھا کے کہ کا مطاب کی کو تو ک

یقین کے متعلقات : یمال به سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے متعلقات کیا ہیں؟ یقین کا محل کیا ہے؟ اور یقین کن امور میں مطلوب ہو تا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ یقین کا محل وہ امور ہیں جو انبیاء علیم السلام کیکر آئے ہیں۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے اور اس کا تعلق ان معلومات ہیں جو یقین کا محل بن سکتی ہیں عاجز و ناتوال بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے شار معلومات کا اطاطہ کرسکے 'اس لیے ہم اصل اور بنیادی امور بیان کئے وہ ان بے شار معلومات کا اطاطہ کرسکے 'اس لیے ہم اصل اور بنیادی امور بیان کئے دیے ہیں۔

ان میں سے ایک توحید ہے 'یعنی یہ احتاد کرنا کہ تمام مخلق ایک مسب الاسباب سے ہیں۔ بندہ کی نظروساوں پر نہ رہے ' بلکہ وسائل کو ب اثر سمجے اور اضیں مسب الاسباب کا تابع تصور کر ہے۔ یہ مخص موحد ہوگا کو نکہ اس نے محض تعدیق کی ہے۔ پر اگر ایمان اگر تقدیق کے ساتھ دل میں کوئی شک بھی باتی نہ رہے۔ یہ مخص پہلی اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ پر اگر ایمان کے ساتھ تقدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ درمیانی چزیں اس کے زدیک بالکل بے اثر ہو کر رہ جائیں ' نہ ان پر وہ اظہار ناراضگی کرے ' نہ ان سے خوش ہو' اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو' بلکہ اضیں ایسا سمجے جیسا کہ ظلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے ناراضگی کرے ' نہ ان سے خوش ہو' اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو' بلکہ اضیں ایسا سمجے جیسا کہ ظلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے ناراضگی کرے ' نہ ان سے خوش ہو' اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو' بلکہ اضیں ایسا سمجے جیسا کہ ظلم اور ہاتھ کا میں کہا ہے گا۔ یہ یقین کہا ہے کہ سورج ' چانہ ' ستارے ' افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ پہلے یقین کا ثمرہ ' اس کا فا کہ اور اس کی مور ہے۔ جب آدی یہ یقین کرایتا ہے کہ سورج ' چانہ ' ستارے ' بیا بات ' حیوانات اور تمام مخلق خور فدا تعالی کے امر کے اس طرح معزیں جیسے قام کا تب کے ہاتھ میں معز ہے ' اور ان سب

کا سرچشمہ مرف قدرت ازلیہ ہے۔ تواس کے دل پر توکل 'رضاو تسلیم کا فلبہ ہوجا آہے 'اورہ خصہ کینہ 'حسد اور بر فحلق سے پاک وصاف ہوجا آہے۔

یقین کادو سرا محل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اس وعدہ پر احتاد کرے جواس نے رزق کے سلطے میں کیا ہے۔ وَمَامِنُ دَابَةِ فِي الْأَرْضِ اللّا عَلَى اللّهِ رِزْقَهَا - (پ۳٬۱۰۶ ہے) اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسانیس کہ اس کی روزی اللہ کے ذہے نہ ہو۔

اس سلسلے میں یہ بقین کرنا ہے کہ اللہ کا رزق مجھے ضرور ملے گا'اور جو پچھے میری قست میں ہے وہ مجھے تک پہنچ کر دہے گا۔ جب یہ بات دل پر غالب ہو جائیگی تو وہ مخص حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریے گا۔

اور جو چیزاے نمیں ملے گی اس پر افسوس نمیں کرے گا۔نہ دامن حرص دراز کرے گا۔اس یقین کا ثمو بھی بہت موہ ہے۔ یقین کا دوسرا محل ہیہ ہے کہ بندہ کے دل پر اس آیت کریمہ کے معانی کا غلبہ ہو:

فَمَنَّ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرُّا يَكُرُهُ-(ب٣٠٠٠٠٠

.(^-८

سوجو مخض دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ (دہاں) اس کود کمیہ لے گا اور جوذرہ برابر بدی کرے گاوہ اسکود کمیہ لے گا۔

این اے تواب وعذاب کا بقین ہو اور یہ سمجے کہ اطاعت کو تواب ہے ایبا تعلق ہے جیسا کہ روٹی کو پہید بھرنے ہے تعلق ہے اور گناہوں سے عذاب کو وہ رشتہ ہے جو زہر کا ہلاک کرنے ہے ،جس طرح انسان پیٹ بھرنے کے لیے روٹی حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے ہے اور حریص ہوتا ہے ہے اور چھوٹی بڑی مقدر طاعات ہیں اس میں ان سب کو بجالانے کا جذبہ موجود ہوتا ہا ہے ' جسلم حانسان زہر ہے بچاہ ہو اور قعو اللہ ہو یا بہت ' اس طرح بندے کو گناہوں سے بچانا ہا ہنے ہا ہو وہ صغیرہ گناہ ہوں یا بہیرہ جہاں تک بقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہو یا بہت ' اس طرح بندے کو گناہوں سے بچانا ہا ہنے ہا ہو وہ سفیرہ گناہ ہوں یا بہیرہ جہاں تک بقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہے۔ اس کے مطابق اس امر کا بقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے ' لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے ۔ اس کے مطابق اس امر کا بقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے ' لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے ' لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق ما مقربین کو ہوتا ہے ۔ اس کے مطابق مقربین کو ہوتا ہے ' لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق ما مقربین کو ہوتا ہے ' لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق میں مقربین کو ہوتا ہے ' لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق میں مقربین کو ہوتا ہو گا۔ اس قدر گناہوں سے احراز اور اطاعت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہوگا۔

کے لیے پوری کو شش کرتا ہے چنانچ جس قدر یہ تقین غالب ہوگا۔ اس قدر گناہوں سے احراز اور اطاعت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہوگا۔

یقین کا چوتھا محل یہ ہے کہ انسان یہ اعتداد کرے کہ اللہ تعالی میری ہر حالت اور ہرکیفیت سے واقف ہے۔ میرے ول کے وسوس اور مختی افکار و خیالات پر اس کی نظر ہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق اس کا بقین ہر مومن کو ہو تا ہے 'کین دو سری اصطلاح کے مطابق یہ یقین نادر و نایا ہے ، جب کہ بی یقین مقصود ہے 'صدیقین اس مرتبے کا بقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا شمویہ ہے کہ انسان تنمائی میں بھی اپنے تمام افعال میں اوب سے رہتا ہے بالکل اس محض کی طرح ہو کسی بیرے باوشاہ کے سامنے معموف عمل ہو۔ گردن جبکی ہوئی ہوئی ہے' اور کام میں مضول ہے۔ وہ ہرائی حرکت سے نیچنے کی کوشش کرتا ہے جو اوب کے خلاف ہو' چنانچہ جب بڑے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اس کے باطن سے اس طرح واقف ہیں تو اس کے ظاہر سے واقف ہیں تو اس بڑے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی تقیر صفائی اور تطمیرو تزئین میں نیا دہ مبالغہ کرتا چا ہیے جو ہرودت ناظ ہر و باطن کے نظر میں ہے۔ یقین کے مقام سے حیا' خوف' اکساری' قاضع' خشوع' خضوع اور کچھ دو سرے اخلاق فا ضلہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان اخلاق سے دو سری طاعتوں کو تحریک ہوتی ہے۔

ں۔ اور ان امور میں سے کمی بھی ایک امریس لیقین کی مثال در دنت ہے۔ اخلاق فا منار اس در دنت سے نکلی ہوئی شاخوں کے مشابہ ان امور میں سے کمی بھی ایک امریس لیقین کی مثال در دنت ہے۔ اخلاق فا منار اس در دنت سے نکلی ہوئی شاخوں کے مشابہ ہیں' اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے جنم لیتی ہیں وہ پھول اور پھل کی طرح ہیں جو شاخوں پر نظتے ہیں 'مختریہ کہ یقین ہی ایمان کی بنیا داور اساس ہے۔

یقین کے محل اور مقامات بیشار ہیں۔ چوتنی جلد میں انشاء اللہ ان مقامات کی تفسیل بیان کریں گے۔ لفظ یقین کے معنی سمجمانے کے کیاں اس قدر کافی ہے۔

حضرت عرکا ارشادہ کہ علم حاصل کرداور علم کے لیے و قاراور حلم سیکھو بھی مخص سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اختیار کرد' جو فخص تم سے علم حاصل کرے اسے تہمارے سامنے تواضع سے پیش آنا چاہیے ' جابر علماء مت بنوکہ تمہارا علم جمل کے برابر بھی نہ ہو۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطاکر تا ہے تو اسے علم کی ساتھ حام' تواضع 'خوش مزاجی اور مختلو بھی دیتا ہے۔ مغید علم اس کا نام ہے۔ کسی پزرگ کا ارشاد ہے کہ جس فخص کو اللہ تعالیٰ علم زیر' تواضع اور حسن اخلاق جیسی

مغات کا حامل بنائے وہ متعبول کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے نے

ان من خیار امتی قومایضحکون جهر امن سعة رحمة الله ویبکون سرامن خوف عذابه ایدانهم فی الارض و قلوبهم فی السماء ارواحهم فی الدنیا وعقولهم فی الاخرة بنشمون بالسکیناویت قربون بالوسیلة (ماموین) میری امت به بعض ایم اوگ ایس بی بوبطا بر میری نعتوں کے وسیع بونے بے بنتے بیں اور باطن میری امت بے بعض ایم اوگ ایس بین ان کے جم ذمین پر بین اور ان کے دل آمان پر بین ان کی دو میں دنیا میں بین اور عقلی آخرت میں 'ید اوگ و قار کے ساتھ چلتے بین اور وسیلہ بے الله تعالی کا تقرب جا جے بین اور عقلی آخرت میں 'ید اوگ و قار کے ساتھ چلتے بین اور وسیلہ بے الله تعالی کا تقرب حاصل ہوں۔

حضرت حسن بعری فراتے ہیں کہ حلم علم کاوزیر 'زی اس کا باپ 'اور تواضع اس کالباس ہے۔ بشرابن حارث کتے ہیں کہ جو مخص علم ہے۔ دریعہ اقتدار کا خواہشند ہو'اللہ تعالی کی قربت اس کی دعمن ہے اس لیے کہ وہ مخص نشن و آسان میں مبغوض ہے۔

بی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک علیم نے محمت کے فن میں تمین موسائھ کتابیں لکمیں 'بڑی شہرت پائی۔اللہ تعالی نے
اس کی قوم کے نبی پروتی بھیجی کہ فلال فخص ہے کہ دو کہ تونے اپنی بکواس ہے زمین بحردی اور بھی میری رضا کی نیت نمیں کی میں
تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب اس حکیم کو اس وحی کی اطلاع ہوئی تو بڑا تاوم ہوا۔ اور اپنی عادت ترک کی عوام میں الممنا بیشنا
شروع کیا 'بازاروں میں پھرا' بی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا' اور اپنی عادت ترک کا جذبہ پیدا کیا۔ تب اللہ
شروع کیا 'بازاروں میں پھرا' بی اس ہے کہ دو کہ اب تجے میری رضامندی کی توفق حاصل ہوئی ہے۔ اوز ای بلال ابن اسعد کا یہ
مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تم میں ہے آگر کوئی شحنہ کے سپائی کو دیکھتا ہے تو اس سے مقدا کی بناہ ما تکہ ہے 'اور ان علمائے دنیا کو دیکھتا ہے
جو بری عاد تیں رکھتے ہیں' اور منصب و جاہ کے طالب ہیں انمیں برا نہیں ''جمتا۔ حالا کلہ اس پائی کی بہ نبست یہ علمائے دنیا زیادہ
نفرت اور دشنی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے کی فضی نے یہ سوال کیا ۔
نفرت اور دشنی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کسی فضی نے یہ سوال کیا ۔
نفرت اور دشنی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کسی فضی نے یہ سوال کیا ۔

اى الاعمال افضل؟ قال اجتباب المحارم ولأيزال فوك رطبا من ذكر الله تعالى قيل! فاى الاصحاب حير؟ قال صلى الله عليه وسلم! صاحب ان ذكر ت الله عليه وسلم! صاحب ان ذكر ت الله اعانك و ان نسيته ذكرك قيل: فاى الاصحاب شر؟ قال صلى الله عليه وسلم؛ ان نسيت لم يذكرك و ان ذكر ت لم يعنك قيل: فاى الناس اعلم؟ قال الله خشية قيل: فاخبر نابخيار نانجا لسهم قال صلى الله عليه وسلم؛ الذين اظرأوا ذكر الله قيل: فاى الناس شر؟ قال: اللهم اغفر! قالوا خبر نايا رسول الله اقال العلم اعلانا فسلوا (١)

کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام چیزوں سے پچنا اور ہیشہ فداکی یاد میں رطب اللمان رہنا۔
عرض کیا گیا: کون سے دوست بهتر ہیں؟ فرمایا: وہ دوست الیسے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کو تو وہ تہماری مدد
کریں 'اگر تم بحول جاؤ تو وہ تہمیں یا د دلادیں 'عرض کیا گیا: کون سے دوست برے ہیں؟ فرمایا: وہ دوست برے
ہیں کہ جب تم اللہ کو بحول جاؤ وہ تہمیں یا د نہ دلائمی 'اور جب تم اس کا ذکر کرد تو وہ تہماری مدنہ کریں۔
عرض کیا گیا: لوگوں میں زیادہ جائے والا کون ہے؟ فرمایا: اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ عرض کیا گیا: ہم میں سے
ان بمتر لوگوں کی نشاندی کرد بچئے جن کے پاس ہم بیٹ سکیں 'فرمایا! وہ لوگ کہ جب انھیں دیکھا جائے تو خدایا د
آئے 'عرض کیا گیا: بر ترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا: اللہ معاف کرے! عرض کیا گیا! یا رسول اللہ ہتلاد بچئے 'فرمایا:

ایک اور حدیث میں آپ کا بیارشاد گرامی منقول ہے:۔

ان اكثر الناس امانايوم القيامة اكثرهم فكرافى الدنيا و اكثر الناس ضحكا فى الآخرة اكثرهم بكاءًافى الدنيا واشد الناس فرحا فى الأخرة اطولهم حزنافى الدنيا (١)

قیامت کے دن سب سے زیادہ مامون وہ مخض ہوگا 'جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر مندہو' آخرت میں سب سے زیادہ فکر مندہو' آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں مدتول رنجیدہ رہا ہو۔
مدتول رنجیدہ رہا ہو۔

<sup>(</sup>١) يه روايت احياء العلوم كے بيان كرووالفاظ من نس ملى - البته دوسرے الفاظ من كى مضاعن طبراني ابن الني اور دارى نے بيان كيے ہيں -

<sup>(</sup>۲) اس کا اصل نیس بلی۔

ایک اور موقعہ پر حفرت علی نے فرمایا کہ تم علم سنوقو خاموش رہو۔ لایعنی اور لغوباتوں میں علم کو خلا طط نہ کرد۔ ورنہ دل میں اس کی تا چیر نہیں ہوگی۔ بعض بزرگان سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک وقعہ بنتا ہے قالم کا کیک لقمہ منہ میں سے نکال ویتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر استاذی حسب ذمل تین ہاتیں ہوں تو شاکر دیر علم کی نعتیں تمام ہوگی۔ (۱) مبر(۲) تواضع (۳) خوش اخلاقی اور شاکرد میں یہ تین یا تیں ہوں تو استاذیر فعت تمام ہوتی ہے۔ (۱) مشل (۲) اوب (۳) حسن فعم۔

حاصل یہ ہے کہ جو اخلاق کلام اللہ میں نہ کور ہیں طلاع آ فرت میں وہ سب بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ یہ اوگ قر آن کریم کا علم عمل کے جا صل کرتے ہیں ، مرف پڑھنے پڑھائے کے لیے نہیں حاصل کرتے حضرت ابن عمر فراتے ہیں کہ ہم زندگی بحر حرام ، اور امرو نوائی کا علم حاصل کرتے ہیں ہوتی تھی تو ہم اس کے حال و حرام ، اور امرو نوائی کا علم حاصل کرتے ہے ، اور سورت کا وہ مقام معلوم کرتے ہے جمان توقف کرنا چاہیے ، اب میں ایسے لوگوں کو دکھتا ہوں کہ انجین ایمان سے پہلے قرآن کما ہے ، چہائی وہ صورہ فاتحہ ہے آ فر آن تک پڑھ لیے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانے کہ اس میں کس چیز کا حکم دوا کہا ہے ، کس چیز ہے منع کیا گیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے وہ اپنی علم مردے کلے چمواروں کی طرح بھیرتے چلے جاتے ہیں۔ رحام وہ بیتی کی سردے کے جمواروں کی طرح بھیرتے چلے جاتے ہیں۔ رحام ایند علیہ و سلم کو قرآن کریم ہے پہلے ایمان عطا ہوا تھا، تمہارے بور پچے لوگ ایسے آئی سے ہم کے جنمیں کہ ہم ایمان سے پہلے قرآن کے گا۔ وہ قرآن کے الفاظ و حوف کی پابئدی کریں گے ، لیکن اس کی حدود لیتی او امرو نوائی کی سکیل نہیں کریں گے ، لیکن اس کی حدود لیتی او امرو نوائی کی سکیل نہیں کریں گے ایمان عطا ہوں گا۔ بہم سے برا عالم کون ہے ، کریں گے اور یہ کس کے بر ترین لوگ ہوں گے۔ (ابن کا حصہ قرآن میں صرف اس قدر ہو گا، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ لوگ افتات کے بر ترین لوگ ہوں گے۔ (ابن

کی عالم کا قول ہے کہ پانچ صفات علائے آخرت کی علامت ہیں اور میا پنچ صفات قرآن کریم کی پانچ آیت ہے سمجھ آتی ہیں۔ (۱) خوف (۲) خثوع (۳) تواضع (۲) خوش خلتی (۵) ہے آخری صفت ہی اصل ہے۔خوف اللی اس آیت سے سمجمو۔

قرآن كيم من آنا -إِنْمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (پ۲۲٬۲۲) مندر۲۸ تا ۲۸۰۰ (اور) خداہے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

خشوع اس آیت سے

خَاشِعِينَ لِلهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا - (ب١٠١١) ٢٠١١) الله تعالى سے ورنے والے الله تعالى كى آيت كے مقابلے ميں كم قيت معاوضه نهيں ليتے۔

توضع اور اکساری اس آیت سے:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَلِمَنِ النَّبَعَكَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (ب١١٠/١٥) اور ان لوگوں کے ساتھ (تو مشفقانہ) فروتن کے ساتھ پیش آیتے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔

فَبِمَارَحُمَةِقِنَاللَّهِ لِنُتَلَّهُمْ - (بُمُ مِنْ ١٥٩ تَعَ ١٥٩) بعداس کے خدای کی رحت کے سبب آپ ان کے ساتھ زم رہے۔

زېداوردنيا سے بے رغبتي اس آيت سے:

وَقَالَ النَّذِينَ أُونُو ٱلْعِلْمَويلُكُمْ مَوَابُ اللَّهِ خَيْرَيِّمَنُ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (ب٠٠٬١٠٥ تعه) اور جن لوگوں کو دین کی فتم عطا ہوئی تھی وہ کنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالی کے کمر کا ثواب ہزار ورجه بمترم جوالي مخض كولمام كه ايمان لائے اور نيك عمل كرے-

ایک روایت میں ہے کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہ آیت الاوت فرمائی: فَمَنُ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُهَدِيهُ يَشُرُ خُصَلُرُهُ لِلْإِسْلَامِ - (ب٨٠٠١ تعه ١٥٥)

سوجس فخص کواللہ تعالی ہدایت رینا چاہتے ہیں اس کاسینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔

كى نے عرض كياكہ شرح صدر سے كيا مراد ہے؟ قرباياكہ جب نورول ميں والا جاتا ہے توسينہ كمل جاتا ہے۔ عرض كيا كياكہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ قرایا: ہاں! دنیا سے کنارہ کشی افتیار کرنا 'پائیدار دنیا کی طرف توجہ کرنا' اور موت سے پہلے موت کی

تاری کرنااس کی علامت ہے۔

وسويس علامت : علائة آخرت كي وسويس علامت سي ب كه ان كي تفتكو كا عام موضوع علم وعمل موروه جب مجى مليس ان امور پر مفتکو کریں جن سے عمل لغو قرار پا تا ہے ول مضطراب اور پریثان ہو تا ہے وسوے اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں اور شرکی قوتوں کو تخریک ملتی ہے۔ کیونکہ دین کی اصل ہی شرہے بچنا ہے ، کسی شاعرے یہ دوشعراس حقیقت کے ترجمان ہیں۔ عرفت الشرلان للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرن من الناس يقع فيه ترجمہ: میں برائی سے واقف ہوا' برائی کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بیخے کے لیے' جولوگ برائی سے واقف نہیں وہ برائی میں

یزجاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعمال قعلی ہیں وہ آسان ہیں ان میں سب سے آخری درجے کا بلکہ اعلیٰ درجے کا عمل زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا حسن اس میں ہے کہ جو امور اعمال کو باطل کرنے والے اور ول کو پریشان و مضطرب كرنے والے بي 'انميں پچانے' راو آخرت ميں ان اموركي معرفت ضروري ہے۔ جمال تك علائے دنیا كا تعلق ہے وہ حكومت کے معاملات 'اور مقدّات کی ناور الوقوع تعریفات میں معروف رہتے ہیں 'اور مسائل کی الیم الیم صور تیں وضع کرتے ہیں جو جمعی واقع نہ ہوں گی۔ اور واقع بھی ہو گئی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دو سروں کے لیے۔ ان کے واقع ہونے کی صورت میں بتلانے والوں کی بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ علاء ان امور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جو انھیں رات دن پیش آتے ہیں 'اور جن سے طرح طرح کے وسوسے

اور اندیشے جنم لیتے ہیں کس قدر بربخت ہے وہ فخص جو غیر ضروری چیز کے بدلے اپی ضرورت کی چیز فروخت کردے 'اور خدا تعالیٰ کے مقبول و مقرت ہونے کے مقابلے میں بندوں میں مقبول و مقرت ہونے کو ترجیح دے 'محض اس خیال ہے کہ ونیا اسے فاضل محقق 'اور یگانۂ روز گار عالم تسلیم کرے گی۔ خدا تعالی کی طرف ہے اس محض کی سزایہ ہے کہ نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو' اور نہ آ خرت میں اللہ تعالی کے یہاں اسے قبولیت حاصل ہو سکے 'بلکہ زندگی میں زمانے کی مصیبتوں کا شکار رہے اور آخرت بھی خالی ہاتھ جائے علمائے آخرت کے نفع' اور مقربین کی فلاح و کامیا بی دیکھ دیکھ کرناوم ہو۔ یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔

حضرت حسن بھری کے سلطے میں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ لوگوں سے تفکیو کرنے میں وہ انبیائے کرام کے مشابہ تھے اور سرت و کردار میں صحابہ کرام کے مشابہ پتائچہ وہ اپنے موافظ میں عام طور پر دلوں کے وسوسوں اعمال کے مفاسد اور نفس کی شہرتوں کے مخفی امور کے متعلق تفکیوکیا کرتے تھے 'کسی نے عرض آپ اپنی تقریروں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم دو سرے علاء کی تقریروں میں نہیں سنتے۔ آپ نے یہ طرز خطاب کس سے حاصل کیا؟ فرایا ! صدیقہ ابن ممان سے 'حذیفہ ابن ممان سے سیمی ہیں؟ فرایا کہ جھے آنحضرت آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں جو دو سرے محابہ نہیں کرتے۔ آپ نے یہ باتیں کمان سے سیمی ہیں؟ فرایا کہ جھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر باتیں بتلائیں ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

كان الناس يسالونه عن النيروكنت اساله عن الشر مخافة ان اقع فيه وعلمت ان الخير لا يسبقني علمه (وقال مرة!) فعلمت ان من لا يعرف الخير وفي لفظ آخر) كانوا يقولون! يارسول الله! لمن عمل كذا كذا الخير وفي لفظ آخر) كانوا يقولون! يارسول الله ما يفسد كذا وكذا فلما يسلاونه عن فضائل الاعمال وكنت اقول يارسول الله ما يفسد كذا وكذا فلما رآني اساله عن آفات الاعمال خصني بهذا العلم (١)

لوگ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال وریافت کیا کرتے تھے اور میں اس خوف سے شرکے متعلق دریافت کیا کرتے تھے اور میں اس خوف سے مشرک متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کمیں اس میں جتلا نہ ہو جاؤں اور یہ بات میں نے جان لی تھی کہ خیر مجھے نہ طے گا۔ (ایک مرتبہ فرمایا) میں نے یہ جان لیا کہ شرسے واقف نہیں وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ دو سمری روابت میں ہے کہ لوگ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جو ہخص یہ عمل کرے وہ عمل کرے اس کو کیا اجر ملے گا۔ یعنی وہ لوگ اعمال کے فضائل وریافت کیا کرتے تھے 'اور میں یہ بوچھا کرتا تھا؛ یا رسول اللہ عمل کو کون کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں 'جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفتوں کے متعلق سوالات کرتا ہوں 'تو آخضرت نے جھے اس علم کے ساتھ مخصوص فرما دیا۔

حضرت حذیفہ کو علم المنافقین مجی خاص طور پر عطا ہوا تھا چنانچہ وہ نقاق کے حقیقت اس کے اسباب اور فتوں کی گرائیوں سے پوری طرح واقف سے۔ حضرت عمر حضرت عمر حضان اور دو سرے اکابر صحابہ کرام ان سے خاص وعام فتوں کے متعلق دریا فت کرتے رہ جے تھے ان سے مفافقین کے متعلق مجی دریافت کیا جا آ تھا۔ سوال کرنے پر وہ منافقین کا ذکر نام بنام کرنے کی بجائے ان کی تعداد ہتا دیا کرتے ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھ میں بھی نفاق پاتے ہیں؟ حذیفہ کی تعداد ہتا دیا کرتے ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھ میں بھی نفاق پاتے ہیں؟ حذیفہ نے آپ کو نفاق سے بری قرار دیا۔ دوایت ہے کہ جب حضرت عمر کی مخص کی نماذ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو یہ ضرور دیکھتے کہ حذیفہ جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں؟ آگر شریک ہوئے تو نماز پڑھے 'ورنہ والیس آ جاتے۔ حضرت حذیفہ کا نام صاحب الرّ (راز در) رکھ یا گیا تھا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ ویٹا علائے آخرت کا بنیادی اصول ہے۔ اس لیے کہ دل ہی تقریب اللی کا (۱) عناری دسنلم میں یہ روایت اختصار کے ساتھ نہ کورہے۔ وسلہ ہے لیکن افسوس! اب یہ فن تقریباً ختم ہوگیا ہے' اگر کوئی عالم اس میں مشغول بھی ہے تولوگ اسے نا ممکن الحمول سجھتے ہیں' اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض واعظوں کا دھوکہ ہے۔ اصل شئے اختلافی مسائل کی باریکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ واقعی کی نے بچ کما ہے۔

الطرقشتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق افراد لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم علي مهل يمشوق قصاد والناس في غفلة عما يرادبهم فجلهم عن سبيل الحقر قادر

(ترجمان راستے بہت ہیں کین حق کا راستہ جداگانہ ہے۔ اس راستے کے چلنے والے بھی منفرو ہیں نہ ان کو کوئی ان کے مقاصد سے واقف ہے 'چنانچہ وہ خراماں خراماں چلے جارہے ہیں۔ اور لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں 'اور راہ حق کی طرف سے آسمیس بند کئے ہوئے ہیں۔)

در حقیقت آوگ اس امری طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں جو سمل ترین ہے اور ان کے مزاج کے مطابق ہے کی سے لوگ اعراض کرتے ہیں اس لیے کہ حق تی ہے اس سے واقف ہونا مشکل ہے اس کا اوراک دشوار ہے اس کا راستہ دشوار گذار ہے ، فاص طور پردل کے احوال سے واقف ہونا اور اخلاق فاسدہ سے اس کی تطبیر کرنا نمایت مشکل ہے۔ اس کی تکلیف جا گئی کی تکلیف ہے بھی کہیں زیادہ ہے ، جو مختق قلب کی تطبیر میں معبوف ہے دہ اس محض کی طرح ہے جو مختق میں شفاء کی توقع پردوا کی تامید پر مبرکر تا ہے۔ یا اس محض کی طرح ہے جو عمر بحر روزے دکتا ہے اور بحوک پیاس کی ختیاں برداشت کرتا ہے محض اس امید پر کہ مرنے کے بعد اسے واحث فعیب ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہ حق کی رغبت کس طرح ہو عق ہے۔ مشہور ہے کہ ہمرے میں ایک سو ہیں واحظ تھے ، جو لوگوں کو وعظ و قعیعت کرتے تھے لیکن علم بھین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے ہی صرف تین معنوات کو تاریخ کیا کہ کہ ہوت کی مخبول میں شرکت کرنے والوں کی موف تین معنوات کو تاریخ کیا کہ نفیس چزوں کے صرف تین معنوات ہوتا ہے کہ ان واعظ تھے۔ اس لیے کہ نفیس چزوں کے تعدوات ہوتا ہے جو بین اور اس کے خواہشند بھی زیادہ الل کم ہی لوگ ہوت ہوتا ہے وہ سمل الحصول اور قریب الفہم ہوتی ہے 'اور اس کے خواہشند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو چیز عوام کو دی جاتی ہے وہ سمل الحصول اور قریب الفہم ہوتی ہے 'اور اس کے خواہشند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

مامن احدالا یؤخذمن علمه ویترک الارسول الله صلے الله علیه وسلم (طرانی) رسول الله علیه وسلم کے علاوہ کوئی مخص ایمانی ہے جس کی ساری ہاتیں مان کی جانبی انجین ہاتیں مان کی

جاتی ہیں 'اور بعض نہیں مانی جاتیں۔

حضرت ابن عباس نے فقہ حضرت زید ابن ثابت ہے حاصل کیا تھا۔ اور قرأت حضرت ابی بن کعب ہے 'پرفقہ و قرأت ہے اس ہم بائے استاذوں ہے اختلاف کیا' بعض اکاپر علم فرماتے ہیں کہ جو پچھ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہنچا ہے اس ہم بائے ہیں' اور جو پچھ صحابہ کرام ہے ملا ہے اس ہمں پچھ پر عمل کرتے ہیں' اور چو پچھ صحابہ کرام ہے ملا ہے اس میں پچھ پر عمل کرتے ہیں' اور پچھ بی ہے جو وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں' صحابہ کرام کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ انصوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرائن کا بذات خود مشاہرہ کیا ہے' جو باتیں انصی قرائن کے مشاہرے ہے معلوم ہو ئیں ان کی طرف دلوں کو میلان ہوا۔ اور اس سے وہ حق پر قائم رہے' اور قرائن کا بد مشاہرہ اس نوعیت کا ہے کہ روایت و الفاظ میں اس کا شار نہیں ہو تا' بلکہ ان پر نور نہوت کا ہجھ ایبا فیضان تھا کہ اکثر غلطی ہے محفوظ رہیں۔

جب بد حال ہے کہ دوسرے سے سی ہوئی بات پر احماد کرنا ناپندیدہ تعلید ہے تو گابوں پر اور مصاحف پر احماد کرنا کماں پندیدہ ہوسکتا ہے بلکہ بیہ کتابیں تو نئی چیزیں ہیں محابہ کرام اور اجلّہ تابعین کے زمانے میں انکا وجود بھی نہ تھا۔ ۱۲ھ کے بعد محابہ کرام اور سعید ابن المسیب مسن بقری اور دیگر اکابر تابعین کی وفات کے بعد تالیفات کا آغاز ہوا۔ ابتداءً لوگ تصنیف و تالیف کے متعلق اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے 'اس خیال ہے کہ کمیں لوگ کتابوں پر بھروسہ نہ کر بیٹییں 'اور حفظ علوم ' تلاوتِ قرآن 'اور ترترفی القرآن ترک ند کریں۔ وہ لوگ یہ نصیحت کما کرتے تھے کہ جس طرح ہم لوگوں نے علوم حفظ کئے ہیں تم بھی حفظ کرد۔ای لیے حضرت ابو بمرصدیق نے معمض میں قرآن کریم کی ترتیب و تدوین کی تجویز کی منظوری میں بس و پیش کیا تھا ان کاارشادیہ تھا کہ وہ کام جو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کرلیں 'انھیں اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کمیں لوگ لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ كرك اس كى الاوت نه چموڑويں ، يه فرمايا كه قرآن كوايا بى رہے ود ماكه لوگ ايك دو سرے سے سيمنے ميں مشغول رہيں ليكن حضرت عمر اور بعض دو سرے محابہ نے اپنی تجویز پر اصرار کیا اور یہ دلیل دی کہ کمیں لوگ تلادت میں مستی نہ کریں اور اس کا کوئی مافظ عی باتی ندرہے یا الفاظ قرآن میں کوئی نزاع واقع ہو اور کوئی ایس اصل ند ل سکے جس سے یہ اختلاف دور کیا جاسکے۔اس دلیل سے حضرت ابو برکو شرح صدر حاصل ہوگا'اور آپ نے قرآن پاک کی جمع و ترتیب کا تھم دیا۔ حضرت اہام احد ابن حنبل اہام مالک پران کی تصنیف موطاکی بناوپر تقید کیا کرتے تھے'ان کا خیال تھا کہ انھوں نے وہ کام کیا ہے جو صحابہ کرام نے نسیس کیا۔اسلام میں سب سے پہلی ابن جریج نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں آثار جمع کئے گئے ہیں 'اوروہ تغیری اقوال بیان کئے گئے ہیں جو مجامر عطاء اور ابن عباس کے تلاقہ سے منقول ہیں۔ یہ کتاب مکہ تحرمہ میں تکمی گئے۔ اس کے بعد معمرابن راشد صنعانی کی کتاب سامنے آئی۔ یہ کتاب بین میں کمی منی اس میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ما تورجع کی سنی۔ امام مالک نے مؤطا مید میں تصنیف فرمائی۔ امام مالک کی مؤطا کے بعد جامع تالیف ہوئی۔ اس کے مؤلف سفیان توری ہیں۔ چو تھی صدی ہجری میں علم الکلام کے مسائل پر کتابیں تکھی گئیں۔اس دور میں اختلافی موضوعات پر کثرت سے لکھا گیا 'بعد میں لوگوں کو وعظ گوئی 'اور قصہ خوانی میں ا بی دلچیں کا سامان نظر آیا۔ اور اس طرف توجہ دی جانے گئی۔ اس دور میں علم یقین کا اثر کم ہوا۔ بعد میں نوبت یمال تک پنجی کہ دلوں کا علم اور نفس کے احوال و صفات کی محقیق اور شیطانی فریب کاریوں سے وا تفیت کا علم عجیب سمجما جانے لگا۔ عام طور پر او کوں نے ان علوم کو نظرانداز کیا مرف چندلوگ ایسے رہ محیج معنی میں ان علوم کے ماہر کے جاسکتے تھے۔اب عالم وہ کملا آ سے جو مناظرو كرف والا مو 'بولنے ير قاور مو ' تقريرول من قصے خوب بيان كريا مو ' مقعیٰ اور منح عبار تيں گرنے كى صلاحيت ركھتا مو-اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے علماء کو عوام سنتے ہیں اور عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی اور غیر حقیقی علم میں فرق کر سکیں۔ نہ انھیں محابہ کرام کے علوم اور ان کی میرت و کردار کا علم ہے کہ اس آئینے میں آج کل کے علماء کا چرو دیکھ لیتے 'جے کچے کہتے سااسے عالم کمد دیا۔ آنے والوں نے بھی اپنے پیش موؤل کی تقلید کی بالا خربہ علم مث کیا۔ یمال تک کہ چند مخصوص

علاء کے علاوہ علم اور کلام کا فرق بھی لوگوں میں باتی نہ رہا۔ البتہ اگر ان خواص ہے کوئی پوچمتا کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے یا فلاں؟ دہ بلا تکلف کہہ دیتے کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے' اور فلاں کلام۔ انھیں علم اور کلام میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا ہوتی تھی۔ جب اس دور کا یہ حال تھا تو آج کا حال کیا پوچھتے ہو۔اب تو کلام کا مکر دیوانہ کہلا تا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں گئے۔ اور خاموش رہے۔

بارہوس علامت : علائے آخرے کی بارموس علامت یہ ہے کہ بدعات بر بیز کریں۔ آگرچہ عوام نے ان بدعات پر انفاق رام کے اجتماع والقات ہوئی ہو اس پر عوام کے اجتماع والقات سے غلط منسی کا شکار نہ ہوں بلکہ محابہ کرام کے عالات 'سیرت و کردار' اعمال و اقوال کا مطالعه کریں اور به دیکھیں که عام طور پر وہ کن امور میں مشغول رہتے تھے' آیا درس و تدريس ميں' تصنيف و تاليف ميں' منا ظروں ميں قامنی' حاکم' او قاف کے متولی' تثيبوں اور وصيتوں کے اموال کے امين سے ہيں' سلاطین کی ہم نشینی افتیار کرنے میں کا خشیت الی میں کارو تدر عابدے ظاہروباطن کے مراقبے ، چھوٹے بدے گناہوں سے اجتناب انفس کی خواہشات اور شیطان کی فریب کاربوں سے واقف ہونے میں مصروف تنے ؟---- بد بات اچھی طرح سجھ لیجئے کہ لوگوں میں برا عالم اور حق سے قریب تروہی ہے جو صحابہ کرام سے زیادہ مشاہت رکھتا ہو' اور اکابر سلف کے طریق سے پوری طرح واقف ہو'اس لیے کہ دین ان بی لوگوں ہے حاصل کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ہم میں ہے بہتر تخص وہ ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو۔ یہ جملہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کسی نے یہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں فخص کے ظاف کیا ہے؟ اس سے یہ بتیجہ لکا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے مطابق عمل پیرا ہو تواپیے زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ اس کیے کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق رائے قائم کرلی ہے اور اب ان کا نش بی کوارہ سیں کرنا کہ بیا اعتراف کرلیں کہ ہماری رائے جنت سے محرومی کا سب ہے۔ چنانچہ انموں نے بید دعویٰ کیا کہ صرف ہاری رائے ہی جنت کی راہ نما ہے۔ اس لیے حضرت حسن بعری ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں دو نے مخص پیدا ہو گئے۔ ایک وہ مخص جو فاسد رائے رکھتا ہے۔ اور اس کے باوجود وعویٰ کر آ ہے کہ جنت میں وہ جائے گاجس کی رائے اس کی رائے کے مطابق ہوگ۔ دو سرا دنیا پرست دولتند ،جو صرف دولت کے لیے ناراض ہو تا ہے اس کے لیے خوش ہو تا ہے اور اس کی جنتو میں سر كردال رہتا ہے۔ تم ان دونول سے عليادہ رہو۔ اور انھيں جنم من جانے دو۔ يه ديموك كوئي مخص ايبابھي ہے جے دولتند بھي ا پئی طرف بلاتا ہو' اور بدعتی بھی اپنی بدعات کی طرف ایے ماکل کرنا چاہتا ہو۔ لیکن خدانے اے ان دونوں ہے جمخوظ رکھا ہو' وہ سلف مالحین کا مشاق ہو' ان کے افعال و اعمال کی محقیق کرتا ہو' اور ان کے اقوال و ارشادات پر عمل کرے امر مظیم کا خواہشند ہو ، تہمیں بھی اس مخص کی اتباع کرنی چاہیے اور اس جیسابن جانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے:۔

قال أنما هما اثنان الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الاواياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها و ان كل محدثة بدعة و ان كل بدعة ضلالة ألا: لا يطولن عليكم الامد فنقسو قلوبكم الاكل ماهو آت قريب الاان البعيد ماليس بات (اين) م)

 الخضرت صلى الله عليه وسلم في اين ايك خطيم من ارشاد فرمايات

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وانفق من مال اكتسبه من غير معصية وخالطاهل الفقه والحكم وجانب اهل الرال والمصيته طوبى لمن ذل فى نفسه وحسنت خليته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه و انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعده ابدعه (ايم)

اس مخض کے لیے خوشخری ہے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کرلوگوں کے عیوب سے پہلو تھی کی۔اور اپنے مال میں سے خرج کیا جو اس نے گناہ کے بغیر کمایا تھا۔ وہ اہل فقہ اور اہل حکمت سے مانا رہا۔ گناہ گاروں سے بچا رہا۔ خوشخبری ہے اس مخض کے لیے جو خود کو ذلیل سمجے 'اس کے اخلاق اجھے ہوں' اس کا باطن خوبصورت ہو' اور وہ لوگوں سے اپنے شرکو دور رکھ 'خوشخبری ہے اس مخض کے لیے جس نے اپنے علم پر ممل کیا' اپنے ہاتی ماندہ مال کو راہ خدا میں خرج کرڈالا' بیکار ہاتوں سے رکا رہا۔ سنت اس پر ماوی رہی 'اور اس نے برحت کی طرف تجاوز نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعود فرایا کرتے سے کہ آخری زمانے میں سرت کا بھترین ہونا کثرت عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہوکہ تم میں بمتروہ مخص ہے جو خیرے کامول میں جلدی کرے 'بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سب ے بمتردہ مض مو گاجو ثابت قدم رہے 'اور عمل کی بجا آوری میں توقف کرے 'اس لیے کہ اس وقت شہمات کی کثرت موگ۔ حضرت ابن مسعود في ع فرايا ہے۔ حقيقت يہ ہے كه اس زماتے من جو مخص توقف نيس كرے كا بلكه عوام الناس كے تعش قدم پر چلے گا' اور جن لغویات میں وہ مصوف ہیں ان میں مضغول ہوگا'جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں اس طرح وہ ہمی تباہ و بریاد ہوگا۔ خطرت مذیفہ نے اس سے بھی عجیب و خریب بات بیان فرائل ہے 'وہ فراتے ہیں کہ آج کے دور میں تمهاری نیکی گذشتہ دور کی برائی ہے' اور جس عمل کو آج تم برائی جانتے ہو وہ مجھلے زائے میں نیک سمجی جاتی تھی۔ تم ای وقت بخیررہو مے جب تک تم حق کو پچانے رمو مے اور تمهارے عالم امرحق ند چمپائیں مے واقعة آپ نے بدیات میج ارشاد فرمائی۔ اس زمانے کے اکثر نیک کام ا نیے ہیں جن کے متعلق دور محابہ میں تا پندریدگی کا اظهار کیا جاتا تھا۔ شات آج کل تیکی کے دھوکے میں مساجد کی تز کین کی جاتی ہے 'بلندوبالا عمار تیں بنائی جاتی ہیں اور خوبصورت قالیوں کا فرش بچھایا جاتا ہے۔ مالا نکدمسجد میں بوریوں کا بچھانا بھی بدعت سمجما جانا تھا۔ کتے ہیں کہ مجدوں میں فرش بچھانا مجاج ابن بوسف کی ایجاد کروہ بدعت ہے۔ اکابرسلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچهایا کرتے تھے میں حال اختلافی مسائل اور منا عرانہ مباحث میں اشتغال کا ہے۔ ان مباحث کو دور حاضرے اعلیٰ ترین علوم میں شار کیاجا تا ہے اور یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ ان میں بوا اجرو تواب ہے، حالا تکد سلف کے یمال یہ مباحث پندیدہ نسیں تھے۔ قراران ک تلاوت اور اذان میں نغمہ سرائی کرنا مفائی میں مبالغہ کرنا کمارت میں وسوس سے کام لینا کروں کی نجاست میں دور کے اخمالات پر اعباد کرنا اور کھانے کی حلت و حرمت میں تسامل برتا ایسے ہی امور ہیں جنعیں ہمارے زمانے کے لوگ اچھا سجھتے ہیں ، حالا تکہ ان کی برائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابن مسعود کا یہ ارشاد کس قدر معج آور بر محل ہے کہ تم ایسے زمانے میں موجس میں خواہشِ نفس علم کے مالع ہے ابہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جس میں علم نفسانی خواہشات کا ابتاع کرے گا۔ امام احمد ابن حنبل ا فرمایا کرتے تھے کہ لوگ علم چھوڑ بیٹے اور عجیب و غریب امور میں مشغول ہو گئے۔ ان میں خربت کم ہے۔ مالک ابن انس فرماتے مِن كه ماضى مين اوك وه باتين لئين بوجهة تتے جو آج وريافت كى جاتى مين نه علاء طال وحرام بيان كرتے تتے بلكه ميں نے ديكھاكه وہ کماکرتے تھے کہ یہ محروہ ہے ، یہ متخب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کراجت واستجاب کی باریکیوں پر نظرر کھتے تھے ان کاحرام امور ے پچا تو فا ہری ہے۔ ہشام ابن عودہ فرمایا کرتے ہے کہ آج علاء ہے دوہا تیں مت پوچو جو انھوں نے فود گئری ہیں۔ اس لیے کہ دو سنّت ہے واقف نہیں ہیں۔ ابو سلیمانی درائی فرماتے ہے کہ اگر کسی فض کے دل میں کوئی امر خیرالقا کیا جائے اسے جا ہیے کہ اپنے العام پر اس وقت تک عمل مذکر حداثی فرمائی فرمائی درکے دائی فرمائی ہے کہ اگر کسی فرمائی ہیں کا اثبات نہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالی کا شکر اداکرے کہ اس کے دل کی بات آثار کے مطابق ہوئی۔ یہ فیحت آپ نے اس لے فرمائی کہ اب نے نے فیالات سامنے آلے گئے ہیں۔ انسان انھیں سنتا ہے 'اور دل میں جگہ درئی۔ یہ فیحت آپ میں مرتبہ دل کی صفائی میں کی ہو جاتی ہے جس سے بھی بھی باطل خیالات بصورت حق جلود کر ہوتے ہیں اس بنا پر ان درجہ ہوئے ہیں اس بنا پر ان حد میں اس میں ہوئے ہیں۔ انسان انھیں ہو حد تم نے میں کہ کے لیے مردان نے عیدگاہ میں منبر تغیر کرایا تو حضرت ابو سعید خدری گؤرے ہوئے اور فرمایا ہاہے موان! یہ کسی ہو حت تم نے شروع کی ہے ' روان نے جواب دوا! یہ ہوعت نہیں ہوئے ہوں تا ہوں تم اس سے بھر بھی نہیں کر سے۔ خدا کی تم ! میں کر کے۔ خدا کی تم ! ہوئی ہوں تم اس سے بھر بھی نہیں کر کے۔ خدا کی تم ! ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کر کے۔ خدا کی تم ! ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کر کے۔ خدا کی تم ! ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں کو خورے اور استقاء و فیرو میں فطب کے لیے گو وڑے یا لا تھی کے سادے گوڑے ہوا کرتے تھے 'نہ کہ منبر پر گوڑے ہو کہ وکر خطبہ ارشاد فرمائے (ا

من احدث فی دیننا مالیس منه فهور د (عاری دسم) جو قض مارے دن میں ایک کوئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ بات رد ہے۔

ايك مديث من بي الفاظ بين

من غش امتی فعلیه لعنة الله ملائکة والناس اجمعین قیل یارسول الله! وماغش امتک؟قال ان ببتد عبدعة بحمل الناس علیها (در ا تنی) جو هخص میری اتات کو دموکا دے اس پر خداک طائک کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! است کا دموکا دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بدحت ایجاد کرے اور لوگوں کو اس پر اکسائے۔

ایک مرتبه آمخضرت ملی الله علیه وسلم نے بدارشاد فرمایات

ان لله عزوجل ملكاينادى كليوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته (اس ك اص من م)

الله تعالی کا ایک فرشتہ ہے 'جو ہر روزیہ اعلان کر ماہے کہ جو مخص رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرے گا اے آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگ۔

بدعت کا ایجاد کرنے والا دو سرے گنگاروں کے مقابے میں وہ حیثیت رکھتا ہے 'جو معمولی امور میں پادشاہ کی تا فرمانی کرنے والوں کے مقابے میں وہ محض رکھتا ہے جو پادشاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو 'بادشاہ اپنی رعایا کی دو سری فلطیاں معاف کرسکتا ہے 'لیکن سلطنت ختم کرنے کے لیے اس کی سازش محافی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ میں حال بدعات کا ہے 'بعض اکا پرسلف کا قول ہے کہ جس معالمے میں سلف نے گفتگو کی ہے اس میں سکوت کرنا ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں پولنا بھی ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں پولنا بھی ظلم ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ امر حق ایک گراں بارشے ہے جو اس سے تجاوز کرے وہ خالم ہے 'جو اس میں کمی کرے وہ عاجز ہے۔ کفایت اس محض کے لیے ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا :۔

<sup>(</sup>١) يه روايت طبراني من معرت براؤ سے معقول بـ

عليكم بالنمط الاوسط الذي يرجع اليمالع الي ويرتفع بمالتالي-(ابوعبيره في غريب الحديث)

راه اعتدال كولازم كلاء بس كي طرف آمر جانے والالوث آئے اور پیچے چلنے والا آمے برو جائے۔

قرآن كريم مي بهد ورين من المعبّاق كَفوا (ب ٤٠ ١٣٠٠ ١٥٠٠) وذر النيس المنفوا وينهم لعبّاق كفوا (ب ١٠٠٥ ١٥٠٠) ان لوكوں كوچھوڑدوجنموں نے اپنے دين كو كھيل اور تماشا بناليا۔

الك اور جكه ارشاد سا

أَفِمْنَ رِينَ أَمُومُ وَعُمَلِهِ فَرَ آمُحَسَنًا (پ۳۲٬۳۳) ٢٥٥) توکیا ایسا فخص جس کو اس کاعمل بدا چھا کرکے دکھایا گیا مجروہ اس کواچھا سیجھنے لگا۔ -

ووسب امورجو صحابة كرام كے بعد وضع ہوئے اور مقدار ضرورت سے زائد ہیں امود لعب میں شار كئے جاسكتے ہیں۔

الميس لمعون كے بارے ميں يہ بيان كها جاتا ہے كه محاب كے زمانے ميں اس نے اپنا لفكر بميجااور تمام محابہ ميں پھيلا ديا۔وہ سباینے سردار کے پاس تھے ہارے واپس آئے اس نے پوچھا: کیا ہوا؟ جواب دیا! ہم نے محابہ جیے لوگ نہیں دیکھے ، وہ مارے بس كے نہيں ہيں جميں انموں نے تمكا والا۔ ابليس نے كها واقعي تم ان لوكوں پر قدرت ندپا سكو مح اس ليے كه ني صلى الله عليه وسلم کی محبت میں رہے۔ قرآن پاک کے نزول کا انھوں نے مشاہدہ کیا۔ لیکن عنقریب پچھ لوگ ایسے پیدا ہوں سے جن کے ذریعہ تم ا پنے مقصد میں کامیاب ہو سکو کے۔ جب تابعین کادور آیا 'ابلیس کے چیلے اد مراد مربھیل گئے 'لیکن اس مرتبہ بھی ناکام لوث گئے۔ اور کہنے لگے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ دیکھے ہی نہیں۔اگر اتفاق سے ہم کسی مخص سے گناہ کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس نے شام کو اپنے رب کے حضور رو کر محر کر اگر مغفرت کی دعا کی گی اور کمناموں کی معافی جادل۔ اللہ تعالی نے ان کی برائیوں کو میں مستعد ہیں۔ مگران کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آئکمیں ٹھٹری ہو گئی۔ اور تم ان سے خوب کھیل سکو سے ، خواہش نفس کی نگام پہنا کر اٹھیں جدھرچاہو کے تھینج سکو کے اگر وہ استغفار پڑھیں گے 'مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ توبدوہ کریں کے نہیں کہ اللہ اکلی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی کتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد اوگ پیدا ہوئے الميس فے ان میں بدعتوں کی اشاعت کی اور انھیں خوبصورت بنا کر پیش کیا انھوں نے بدعتوں کو جائز سمجما اور انھیں دین ٹھرالیا ، ند استغفار كرتے بي اور نه توبه و مثن ان پرغالب آچے بي، جدهر چاج بي ادهر ليے جاتے بي، مدافعت كي قرت خم مو كئ ہے۔ اب آگریہ کما جائے کہ اہلیس نظر میں آیا اور نہ وہ کسی ہے ہاتیں کرتا ہے۔ راوی نے اس کی مختلو کیے نقل کی ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ امحاب قلوب کو ملکوت کے احوال وا سرار مجمی الهام کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں ول میں اس ملرح ان کا القاء ہوتا ہے کہ خربھی نہیں ہوتی۔ مجمی رؤیا سے صادقہ کے ذریعہ مجمی بیداری کی حالت میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی ظاہر ہو جاتے ہیں جیے خواب میں ہو آ ہے۔ بیداری کی حالت میں اسرارے واقف ہوجاتا یہ نبوت کے اعلیٰ تزین درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ جیسا کہ سیجے خواب کو نبوّت کا چھیالیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خبردار! تم یہ علم پڑھ کرایسانہ کرنا کہ جو چیز تمہاری نا قعِس عمّل کی حد ہے یا ہر ہو اس کا انکار کر بیٹو' اس میں بوے بوے ما ہر تباہ ہوگئے ہیں' ان کا دغوی تماکہ ہم عقلی علوم میں پد طولی رکھتے ہیں۔ صبیح بات سے جو عقلی علوم ان حقائق کی تردید پر آمادہ کریں ان سے جمالت بمتر ہے۔ جو مخص اولیاء اللہ کے لیے ان امور کا انگار کر ما ہے وہ انبیائے کرام سے بھی ان کی نفی کرے گا 'اور اس طرح وائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ابدال عوام کی نگاہوں سے دور چلے محتے ہیں 'اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج کل کے علماء کو دیکھنے کی

آب نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ خدا کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں۔ حالا تکہ برجم خود' اور جاہوں کے خیال کے مطابق عالم ہیں۔
سیل ستریؓ فرماتے ہیں کہ سب سے بردی معصیّت یہ ہے کہ آدمی جمالت سے ناواقف ہو' عوام پر اعتاد کرے' اور اہل غفلت کا
کلام سنے' جو عالم دنیا دار ہو اس کی ہائیں نہ سنی چاہیں ہلکہ جو کھے وہ کھے اس میں اسے مشم سجمنا چاہیے' اس لیے کہ ہر محض اپنی
محبوب چیزیں مشغول رہتا ہے' اور جو چیز محبوب کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اس کے خلاف کرتا ہے' اس لیے اللہ تعالی فرماتے

وَلَا تُطِعُمَنُ أَغُفُلْنَا قُلْبَهُ عَنُ دِكُرِ نَا وَأَتَبِعُهُ وَالْمُو كُانَ أَمْرُ مُقُرُطاً (ب١٥٠ ٢٦ ت ٢٨٠) اورنه كما مان اس فض كاجس كاول بم في اين يادے فافل كرويا ہے اورجس نے خواہش ننس كى ابتاع

کی اس کاکام ہے مدیرنہ رہنا۔

اس الوگول کے مقابلے میں زیادہ ایکے ہیں جو خود کو علاء سی اللہ کا افرار واعتراف کرے توبہ استغفار کرلیتا ہے۔ اور یہ جائل جو خود کو عالم سجمتا ہے اور اننی علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسلے ہوں' راوح ت ہے غافل رہتا ہے' نہ توبہ استغفار کرتا ہے' اور نہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور کیوں کہ ان لوگوں کے علاوہ جنسی خدا محفوظ رکھے عام حالت ہی ہے' اصلاح کی امید منقطع ہو چک ہے۔ اس لیے کہ متدین مختاط آدی کے لیے زیادہ محفوظ راستہ ہی ہے کہ ان سے علیحہ رہے۔ اور گوشہ تنائی میں عافیت سمجے' باب عزت میں ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیفہ مرعثی کو لکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصور کرتے ہو' باب توجہ ہو کہ کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ماتا۔ یہ بات انھوں نے معجم کی ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ماتا۔ یہ بات انھوں نے معجم کی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں سے مطنے جلنے میں یا غیبت کرنی پڑتی ہے یا برائی دیکھنے کے باوجود خاموشی افتیار کرنی پڑتی ہے۔

بہتر ہی ہے کہ انسان علم سکھنے میں مصرف رہے کیا علم سکھلانے میں۔ اگر استاذیہ ہات سمجھ لے کہ اس کا فلال شاگرد محض طلب دنیا 'اور حسولِ شرکے لیے علم حاصل کرنا چاہتاہے تو معذرت کردے 'اس کے ہاد جو داکروہ اس کا معین و مددگار ہوگاتو وہ اس فخص کی طرح ہوگا جو رہزنوں کو تلوار بچ دے 'علم بھی تلوارہے 'جس طرح جہاد کے لیے تلوار ضروری ہے اس طرح خیر کے کاموں کے لیے علم ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے محض کے ہاتھوں تلوار فروخت کرنا جائز نہیں جس کے ہارے میں قرآن سے یہ معلوم ہو کہ

وہ تلوار کے ذریعہ رہزنی کرایا۔

ہم نے علائے آخرت کی ہارہ علامتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہرایک علامت میں علائے سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔

ہم نے علائے آخرت کی ہارہ علامتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہرایک علامت میں علائے سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔

ہم نے علائے ایک ضرور ہونا ہے۔ یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہوجائ کا اپنی غلطیوں کا احتراف کرکے ان صفات کو تسلیم

کرو۔ خبروار! ان دو کے سوا تیرامت ہونا ورنہ تمہارے ول میں دین مشتبہ ہو جائے گا۔ دنیا کے ذریعہ کو دین کینے لکو مح ، جموٹوں

کی سیرت کو علائے را تحیٰن کی عادت قرار دو کے ، اور اپنے جہل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہوجاؤ گے۔ جن

کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالی کی شیطان کے فریوں سے پناہ مانتے ہیں کمہ شیطان کے فریب میں آکرلوگ ہلاک ہو

جاتے ہیں ، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنھیں دنیاوی ذندگی ، اور الجیس مکار فریب میں جتلانہ

کر سکے۔

### عقل کی حقیقت اور اہمیت

عقل کی نضیلت

جاننا چاہیے کہ عقل کی فضیلت اظمار کی مختاج نہیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ علم کے فضائل
سامنے آگئے ' یہ بات سب جاننے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے 'علم کا عقل ہے وہ وہ تعلق ہے جو درخت کو پھل ہے ' صورج کو روشنی
سے اور آ تکی کو بینائی ہے ہے 'جو چیز دنیا و آخرت کی سعاوت کا ذریعہ ہو وہ اشرف واعلیٰ کیسے نہ ہو۔ عقل کی فضیلت و اہمیت ہے کون انکار کر
سکتا ہے؟ چوپائے تک انسانی عقل کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں ' حالا نکہ ان میں تمیز کی قوشت بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چوپا ہے جم
جسامت میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ ' وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دیتا ہے ' اور خوف محس کرتا ہے اس لیے کہ
اے اتنا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ تدابیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی
ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :۔

الشيخفي قومه كالنبى في أمته (ابن دبان ويلم)

بورهااتی قومیس ایا ہے جیسانی ای المت میں۔

بوڑھے کو یہ مرتبہ اس کی دولت'یا جمامت کے لحاظ سے عطا نہیں ہوا۔ بلکہ تجربے کی کثرت کی بنا پر حاصل ہوا۔ تجربہ عقل کا شہرہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک 'کرد' عرب کے بدو' اور دو سرے جال اپی جمالت کے باوجود فطر آ بوڑھوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب وشمنوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا تو ان کی نظر چرزہ مبارک پر پڑی اور آپ کے چرو کا نور ان کی چھم ہمیرت کے لیے اس موقع کے 'اگرچہ یہ نور معقل کی طرح آپ کی ذات میں پوشیدہ تھا۔ مختصر یہ معقل کی فضیلت واضح ہے 'گرہمارا مقصدیہ ہے کہ اس موقع پر ان آیات واحادیث کا ذکر کیا جائے جو معقل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔

قرآن كريم كى نظريس عقل : آيت ذيل من الله تعالى في مقل كانام نوريان كياب ارشاد به المسلو التو الكور ألك المنظم التو الكور وكيم شكوة و (بداره أسه و الكور وكيم الكور وكيم الله تعالى نور (بدايت) دين والاب آسانون كا أور زمن كاس كه نوركى مالت الي ب جيس ايك طاق

ای طرح وہ علم جو عشل سے حاصل ہو تاہے اسے روح وی اور حیات سے تعبیر فرمایا: و کَذَالِکَ اَوْ حَیْنَ اِلْکِیکُرُ وَ حَامِنُ اُمْرِ زَا - (پ،۲٬۲۰ سنه) اور ای طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وی لین اپنا تھم ہیجا۔

أُومْنَ كَانَّ مَيْنَا فَأَخِيبَيْنَا مُو جَعَلْنَالَهُ وُورُا يَمْشِي وَهِفِي النَّاسِ (١٠٠٠٦ تـ ٣٠١) ايا فض جو كه پيلے مردہ تما پر م اس كو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس كو ايك اينا فور ديريا وہ اس كو ليے

ہوئے آومول میں چلا چراہے۔

قرآن کریم میں جہاں کمیں نوراور تاریکی کاذکرہے'اس سے مراد علم اور جمل ہے'جیسا کہ اس آیت میں ارشادہ : یَخْرُ جُهُمْ مِنَ الطَّمُ السِّالِی النَّورِ س (پ۳٬۳۰تیت ۲۸۷) ان کو (کفر) تاریکیوں سے تکال کرنور (اسلام) کی طرف لا تاہے۔

عقل .... احادیث کی روشنی:

ا - قال صلى الله عليه وسلم ياايها الناس! اعقلواعن ربكم و تواصوابالعقل تعرفوا ما امر تم به وما نهيتم عنه واعلموا انه يحدكم عند ربكم واعلموا ان العاقل من اطاع الله و ان كان دميم النظر و حقيسر الخطر 'دني المنزلة' رث الهيئة و ان الحاهل من عصى الله تعالى و ان كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقا فالقردة و الخنازير اعقل عندالله تعالى ممن عصاه ولا تغتر وابتعظيم اهل النيا اياكم فانهم من الخاسرين (داورين المحر)

فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کو پچانو 'اور آپس میں ایک دو سرے کو عمل کی نفیحت کرو 'اس سے تم اوا مرو نوابی ہے واقف ہوجاؤ کے اور یہ بات جان لوکہ عمل تم کو تمہارے رب کے پاس عظمت دیگی 'جان لوکہ عاقل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے 'خواہ وہ برصورت 'کم رتبہ 'حقیر'اور برحال بی کیوں نہ ہو اور جابل وہ ہجو اللہ کا نافرمان ہو 'چاہے وہ خوبصورت 'بلند مرتبہ 'عرقت وار' خوش حال 'نصبح' اور زیادہ بولئے ہی والا کیوں نہ ہو' بیٹر راور سؤر اللہ تعالی کے نزدیک نا فرمان بندہ سے زیادہ حملند ہیں اس سے دھوکامت کھاؤ کہ اہل دنیا تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔

۲ - قال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فا قبل ثم قال له البر و فلا الله عليه و حلالي ما خلقت خلقا اكرم على منك بك آخذ و بكاعطى و بكاتيب و بكاعاقب (بران)

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے معل پیرا فرمائی کیمراس سے کما سامنے آئوہ سامنے آئی کیمرفرمایا: پشت کیمراس سے کما سامنے آئی کیمرفرمایا: اپنی عزت وجلال کی هم ایس نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تھے سے زیادہ شرف والی پیرا نہیں کی۔ میں تھے ہی سے نوں گا متھے سے ہی دو لگا تیمری وجہ سے ثواب دوں گا۔ اور تیمری ہی وجہ سے غذا ہے دوں گا۔

اب اگر کوئی یہ کے کہ عقل اگر عرض ہے تو اجهام سے پہلے کیسے پیدا ہوئی 'ادر اگر جو ہرہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات میں قائم ہو'اور کمی مکان میں نہ ہو'اس کے جواب میں ہم کتے ہیں کہ تخلیق علم مکا شفہ سے تعلق رکھتی ہے'علم معالمہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

م عن انس رضى الله عنه قال أتنى قوم على رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبر كعن اجتهاده في العبادة واصناف الخير وتسألنا عن علقه فقال صلى الله عليه وسلم ان الاحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وانما ير تفع العباد غدا في الدرجات الزلفي من ربهم على قدر عقولهم (ابن الم عمر تنى في الوادر)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ اوگوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مخص کی بے حد تعریف کی۔ آپ نے فرمایا : ہم عبادت اور خیر کے تعریف کی۔ آپ نے فرمایا : ہم عبادت اور خیر کے

کاموں میں اس کی محنت کی خردے رہے ہیں اور آپ اس کی مقل کے متعلق دریافت فراتے ہیں؟ فرایا! ا احتی آدمی اپنی جمالت کے باعث فاجر کے فجورے کمیں زیادہ فلطی کرلیتا ہے اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی قریت کے درجات اوگوں کی مقلوں کے مطابق ہی بائد کئے جائیں گے۔

م - عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب بحل مثل فضل عقل يهدى صاحبه الى هدى ويرده عن ردي وماتم ايمان عبدولا استقام دينه حتى يكمل عقله (اين المر)

حضرت عمرے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ! مآدی کی کمائی میں عقل سے بدی کوئی چیز نمبیں ہے۔ بندہ کا ایمان کال کوئی چیز نمبیں ہے۔ بندہ کا ایمان کال نمبیں ہوسکتا اور نہ اس کا دین صحح ہوسکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل کال نہ ہو۔

قال صلى الله عليه وسلم! ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتمار جل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تمايمانه و الطاعر بموعصى عدوه المليس (ابن الم تدن)

فرمایا ! آدی ایخ حن اخلاق سے موزاہ دار عابد شب زندہ دار کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور آدی کا اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہو تا جب تک اس کی مثل کامل نہ ہو ، مثل کامل ہو تو بندہ کا ایمان بھی کامل ہو تا ہے۔ وہ ایخ رب کی اطاعت کرتا ہے اور ایخ دسمن ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے۔

الله عن ابى سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شئى دعامة و دعامة المومنين عقله فبقدر عقله تكون عبادته اما سمعتم قول الفجار فى النار الوگنّانسَم عَاوُنَع قِلْ مَاكُنّا فِي اَصُحَابِ السّعِيْرِ (ابن المر) حضرت ابوسعيد خدري عمول عمل من فرايا: مرجز كا ايك ستون بوتا جهم مؤمن كاستون اس كي على جدارت اس كي على منار بوتى جهد كياتم في وذرخ من كان الدي تول من سنادار ممنة يا تصفح تو ووزيون من سناد الرجم عنه يا تصفح تو ووزيون من سنة بوت

عن عمر رضى الله عنه قال لتميم الدارى ما السود فيكم؟ قال: العقل! قال: صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتك فقال كما قلت ثمقال! سألت حبر ثيل عليه السلام ما السودد؟ فقال: العقل (اين المر)

حضرت عمرے روایت ہے کہ انہوں نے یتم داری سے پوچھا: سرداری کیا چیز ہے؟ جواب رہا ، عشل ، فرمایا ! تم نے مسجح کما ہے ، میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو ہی جواب رہا تھا۔ آپ نے بر فرمایا تھا کہ میں نے جرئیل سے بوچھا! سرداری کیا ہے؟ جرئیل نے کما: عشل

٨ - عن البراء بن عارب قال: كثرت المسائل يوما على رسول الله صلى الله عليه ومطيعاً لمرء العقل و الله عليه ومطيعاً لمرء العقل و الله عليه ومطيعاً لمرء العقل و احسنكم دلالة ومعرفة بالحجمة افضلكم عقلا (ابن البر)

براء ابن عازب سے مردی ہے کہ ایک دن انخضرت اسلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کثرت سے سوال

كيد آب فرمايا 'اك لوكو! مرشة كى ايك سوارى ب 'انسان كى سوارى عمل ب 'تم من دليل اور جمت کی معرفت کے لحاظ سے وہ بمتر ہے جو تم میں عقل کے اهبار سے زیادہ ہو۔

 عنابى هريررضى الله عنه قال: لمارجعرسول الله صلى الله عليه وسلمعن غزوة احدسمع الناس يقولون فلإن اشجع من فلان و فلان ابلي ملايب فلان ونحوهذا فقالرسول اللهصلى اللهعليه وسلم اماهذافلا علم لكم به والواوكيف ذلك يارسول الله وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! انهم قاتلواعلى قدر ماقسم الله لهممن العقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فاصيب منهم من اصيب على منازل شنى فاذا كان يوم القيامة

اقتسمواالمنازل على قلرنيالهموقدر عقولهم (ابن المير)

ابو مررة فرماتے ہیں کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم خودہ احدے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کتے ہوئے سنا کہ فلال مخص فلال مخص سے زیادہ بمادر ہے والل مخص اس وقت تک زیادہ تجربہ کار ہے جب تک فلال مخض آزمودہ کارنہ ہو وغیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تم زیادہ نہیں جانة عرض كيا ! وهكيديا رسول الله والله ؛ الوكول في جماداس قدر كياجس قدر الله في النيس عقل عطا فرمائی۔ ان کی جیت اور ان کی نیت ان کی مقلول کے مطابق ہوئی 'ان میں سے جو کوئی پہنیا مخلف مقامات پر پنچا 'جب قیامت کادن ہو گا تو وہ اپنی نیتوں اور عقلوں کے بقدر مراتب پائیں گے۔

٠ - عن البراءبن عارب أنه صلى الله عليه وسلم قال جدالملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه و تعالى بالعقل وجد المومنون من بني آدم على قدر عقولهم فاعملهم بطاعة الله عزوجل اوفرهم عقلا (بوي ابن المر)

براء ابن عازب سے معقول ہے کہ الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملا محکد نے اطاعت خداوندی کے لیے جدوجہ معتل ہے کی ہے اور انسانوں میں سے مؤمنین میں اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ کاربندوہ فخص ہے جوان میں باعتبار عقل کے زیادہ ہو۔

ا - عن عائشة رضى الله عنها قالت! قلت يارسول الله! بما يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال بالعقل- قلت و في الأخرة قال: بالعتل تلت اليس انما يجزون باعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم: ياعائشة وهل عملواالا بقدر مااعطاهم عزوجل من العقل فبقدر مااعطوامن العقل كانت اعمالهم وبقدر ماعملوايجزون (ابن المراكيم تنن)

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول الله ! دنیا میں لوگوں کی فضیلت کس چیزے ہے؟ فرایا : عقل سے میں نے عرض اور آخرہ میں؟ فرایا ! عقل سے میں نے عرض کیا ! کیا انسی اُن كا ممال كابدله نيس ديا جائے كا؟ آپ نے فرمايا ! اے عائشہ ! انهوں نے عمل بھی اتابی كيا ہو كاجتنی انسیں عقل ملی ہوگ۔ چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں مے اور اعمال کے بقدر انسیں جزا دی جائے

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل

شئى آلة وعدة وان آلة المؤمن العقل ولكل شئى مطية و مطية المرء العقل ولكل شئى مطية و مطية المرء العقل ولكل شئى دعامة و دعامة الدين العقل ولكل تاجر بضاعة بضاعة الجتهدين العقل ولكل تاجر بضاعة بضاعة الجتهدين العقل ولكل المرئ متبينيا العقل ولكل المرئ متبينيا اليه ويذكر به وعقب الصدقين الذين ينسبون اليه ويذكر ون به العقل ولكل سفر فسطاط و فسطاط المومنين العقل - (انه المم)

ابن عباس رمنی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا آلہ اور سامان ہو آ ہے اور مؤسن کا آلہ عقل ہے۔ ہر شی کی ایک سواری ہوتی ہے۔ مرد کی سواری عقل ہے۔ ہر شی کا ایک ستون ہو آ ہے۔ دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک مقصد ہو آ ہے۔ بندوں کا مقصد عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک دامی ہو آ ہے۔ عبادت گذاروں کا دامی عقل ہے۔ ہر آ جر کے پاس ایک مال ہو آ ہے۔ مجتدین کا مال عقل ہے۔ ہر کا ایک ختام ہو آ ہے۔ صدیقین کے گر کا ختام عقل ہے۔ ہر دیرانے کی ایک آبادی ہوتی ہے آخرت کی آبادی مقتل ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک پیچے رہنے والا ہو آ ہے جس کی طرف وہ مفسوب ہو آ ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا آ ہے۔ صدیقین کے پیچے رہنے والا ہو آ ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک بوا خیمہ ہو تا ہے۔ مدیقین کے حیمہ دیا ہو تا ہے۔ مدیقین کے پیچے رہنے والی چیز عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک بوا خیمہ ہو تا ہے۔ صدیقین کے پیچے رہنے والی چیز عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک بوا خیمہ ہو تا ہے۔ صدیقین کے پیچے رہنے والی چیز عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک بوا خیمہ ہو تا ہے۔ صدیقیں ہے۔

ا - قال صلى الله عليه وسلم ؛ ان احب المومنين الى الله عزوجل من نصب في طاعة الله عزوجل ونصح بعباديو كمل عقله و نصح نفسه و فابصر و عمل به إيام حياته فافلح و انجح - (دين اين المر)

رسول الله صلی الله علیه و سلم نے قربایا! مؤتنین میں سب سے زیادہ محبوب فض الله کے نزدیک وہ ب جو اس کی اطاعت پر قائم ہو۔ اس کے بئروں سے خرخوائی کا معالمہ کرے۔ اس کی عشل کا بل ہو۔ اپ نئس کا خرخواہ ہو۔ دیکھے بھالے 'زندگی بحرعثل کے مطابق عمل کرے اور فلاح و کامیانی حاصل کرے۔ ۱۳ ۔ قال صلی الله علیه وسلم : اتمکم عقلا اشد کم لیله تعالی خوفا و احسن کم فیصا امر کم بعو نہی عند فظر او ان کان اقلکم تطوعاً ۔ (این المر) رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرایا۔ تم عمل کا بل العقل وہ فض ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہواور جس جزیاحہیں عم کیا گیایا جس چیز سے حمیس مع کیا گیا ہواس عیں اس کی نظراح می ہو۔ اگرچہ تطوع (نظی

## عقل کی حقیقت اور اس کی قشمیں

جانا چاہیے کہ لوگوں نے عمل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجی کہ بید لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کی وجہ اختلاف رائے کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں جی بات بیہ ہے کہ عمل ایک مشترک لفظ ہے اور اس کا اطلاق چار معانی کے لیے ہوتا ہے جس طرح کہ لفظ دعین "مشترک ہے اور اس کا اطلاق متعدد معنوں پر ہو تا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کی ان چاروں قسموں کی مشترک تعریف کی جائے بلکہ ہر قتم پر علیارہ علیارہ تفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے۔

بہلی فتم : عقل دو وصف ہے جس کی دجہ سے انسان دو مرے تمام چوپایوں سے متاز ہے۔ یہ دو وصف ہے جس سے انسان کے <u>اندر نظری</u> علوم کو قبول کرنے اور محلی قکری صلاحیتوں کو بردیے کارلانے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ مشہور مفکر حرث ابن اسد ماسی نے میں تعریف کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا اوراک کرسکتا ہے۔ کویا یہ ایک نور کے جو اشیاء کے اوراک کے لیے قلب میں القاء کیاجا تا ہے۔جس محض نے اس تعریف کا اٹکار کیا ہے اور عشل کو برسی علوم کے اوراک پر منحصر کیا اس نے انساف ے کام نہیں لیا۔اس کیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علوم سے عافل اور سوئے ہوئے فخص کو بھی عاقل کما جاتا ہے۔ محض اس لیے کہ اس میں مقتل کی قوت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت علوم موجود نہیں ہیں۔ جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان جسم کی افتیاری اور بالارادہ حرکات پر قادر ہوجا تاہے اس طرح عقل بھی آیک قوت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات فطری علوم کے ادراک پر قادر ہوجاتے ہیں۔ اس تنسیل کے بعد اگر کوئی مخص انسان اور مرجے میں قوت اور حسی اور اکات کے لحاظ سے برابری کا دعویٰ کرنے لگے اور یہ کے کہ ان دونوں میں اس کے علاوہ کوئی فرق نسیں کہ اللہ نے اپنی عادت جاریہ کے مطابق انسان میں علوم پردا کتے ہیں۔ گدھے اور دو سرے چوپایوں میں بیدا نہیں کیے۔ ہم بیہ كيس كے كد أكريہ موسكا ہے تو بحركد سے اور جمادات (بحروفيرو) من بھي زندگي كے اعتبار سے كوئى فرق منيں ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ اللہ تعالی نے اپی جاریہ سنت کے مطابق کدھے میں مخصوص حرکتوں کی قدرت پیدا کردی ہے۔ چنانچہ اگر گدھے کو مردہ پھر فرض کرلیا جائے تو یہ کمنا واجب ہوگا کہ اللہ تعالی اس میں مشاہد حرکت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح یہ کمنا واجب ہے کہ الرما جادات ہے ایک قوت کے لحاظ سے متاز ہے جے زندگی کہتے ہیں۔ اس طرح انسان بھی خیوانات سے ایک قوت کے اعتبار ے متازے جے عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بناء پر متاز ہے کہ وہ صورتوں علوں اور رکوں کو نقل کردیتا ہے اور صورتوں یا رگوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے جو آ ہے جے جلا کتے ہیں۔ اس طرح آ کو مثلا پیٹانی سے متازے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جن سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آگھ کا دیکھنے سے ہے۔ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفاب کی ردشن کونور نگاہ ہے ہے۔ عشل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سیجنے کی کوشش سیجے۔

دوسری قتم : عقل وہ علوم ہیں جو قوت تمیز رکھنے والے کس بھی بچے کی ذات میں موجود ہوں بینی ممکن چیز کے ممکن ہونے کا علم اور محال کے محال ہونے کا علم ۔ دوا یک سے زیادہ ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک محف کا ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر پایا جانا محال ہونے کا علم ۔ مثلاً "اس بات کا علم کہ دوا یک سے چنانچہ وہ کتے ہیں کہ عقل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں۔ جگہوں پر پایا جانا محال ہے۔ بعض متعلمین نے عقل کی کر بینے وہ کتے ہیں کہ عقل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں۔ لینی جائز کے جواز اور محال کے استحالہ کا علم۔ یہ بھی تعریف میجے ہے اس لیے کہ یہ علوم بھی موجود ہیں اور ان کا نام عشل رکھنا بھی درست ہے لیکن ان میں ایک خرابی ہے اور دو یہ ہے کہ اس تعریف پر انحصار کرنے سے اس قرت عاقلہ کا انکار کرنا پڑتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلی تسم میں کیا ہے۔

تیسری قشم : عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو روز مرق کے احوال اور تجربوں سے حاصل ہوں۔ اس لیے کہ اس مخف کو عاقل کہا جاتا ہے جو آزمودہ کار ہو اور زندگی کے مختف طریقوں سے واقعیّت رکھتا ہو اور جو مخص اس صفت کا حامل نہ ہو اسے جی 'جامل اور ناتجربہ کار کہا جاتا ہے۔علوم کی اس نشم کو بھی عقل قرار دیتے ہیں۔ چوتھی قتم : چوتھی قتم ہیہ ہے کہ اس قوت طبعی کی طافت اس قدر ہوجائے کے امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو'اور لڈتِ عاجلہ کی طرف واقی شہوت کا ازالہ کر سکے 'جس محض کو یہ انتہائی قوت میسر ہوتی ہے اس عاقل کتے ہیں'اس اختبار سے کہ اس کا ہر اقدام انجام کے نقاضوں سے وابستہ ہے'لذقوں کی شہوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ قتم بھی انسان کی خصومیت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان وہ ہرے حیوانات سے ممتاز ہے۔

اں پوری تفکو کا احسل یہ ہے کہ عقل کی پہلی تنم اصل ہے 'اوروی تمام علوم کا سرچشمہ ہے ' دوسری تنم پہلی کی فرع اور سب سے قریب ترہے ' تیسری تنم پہلی اور دسری تنم کی فرع ہے 'اس لیے کہ قرت طبی 'اور بدی علوم سے تجون کا علم حاصل ہو آہے ' چوتمی تنم ثمواور مقصد ہے 'اول کی دونوں تشمیں طبع اور فطری ہیں ' آخر کی دونوں قسمیں کسب سے حاصل ہوتی ہیں۔

اس کیے جعنرت علی نے ارشاد فرمایا۔

رايت العقل عقلين فمبطوع ومسموع ولاينفع مسموع الخالمي كمطبوع كمالا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

(ترجمت میرے خیال میں عمل کی دو قسمیں ہیں۔ فطری اور سمی جب تک فطری عمل نہ ہو اس وقت تک سمی عمل فائدہ نمیں دی ،جس طرح آ تک میں موثن نہ ہوتو سورج کی روشنی سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔)

عقل کی پہلی قتم آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے۔

ما خلق الله عزو حل خلقاً اكرم عليه من العقل (عيم تدى) الله تعالى على على على المنالي المنالية ا

چونقی قتم مندرجه زیل احادیث می مرادید

- أذا تقرب الناس بابواب البروالأعمال الصالحة فتقرب انتبعقلك

(ايونيم)

بحباوگانها مال اور نیک کاموں کو درید تقرب ماصل کریں تو تو ای مقل سے تقرب ماصل کر۔

۲- قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا بی المر داء رضی الله عنه از دد عقلا تزددمن ربک قربا فقال بابی انت و امی و کیف لی بذلک؟ فقال اجتنب محارم الله تعالی وادفر انض الله سحانه تکن عاقلا واعمل بالصالحات من الاعمال تزددفی عاجل الدنیا رفعة و کرامه و تنل فی آجل العقبی بها من ربک عزوجل القرب والعز (این المرادیم تنی)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابوالدرداء سے ارشاد فرمایا کہ تو عقل میں زیادہ ہو تاکہ اپنے رب سے قربت میں زیادہ ہو تاکہ اپنے رب سے قربت میں زیادہ ہو انصول نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ میرے مال باپ قربان ہوں یہ کیے ہو سکتا ہے؟ فرمایا!الله تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر'اور فرائض اداکر توعاقل ہو جائے گا'ا چھے اچھے عمل کر' تجھے دنیا میں عرّت اور بلندی حاصل ہوگی'اور آخرت میں اللہ تعالی کی قربت نصیب ہوگی۔

س عن سعيد ابن المسيب ان عمر و ابن ابن كعب وابا هريرة رضى الله عنهم دخلوا علي رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فقال ويار سول الله عليه وسلم العاقل: قالوا: فمن اعبد الناس؟ قال العاقل؛ فقال صلى الله عليه وسلم العاقل:

قالواتفمن افضل الناس؟ قال العاقل والواتاليس العاقل من تمت مروأته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته فقال صلى الله عليه وسلمان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا و الاخرة عند ربك للمتقين أن العاقل هو المنقى وان كان فى الدنيا خسيساً ذليلا (ابن المر) سعيد ابن المرب سي بن كر عمو أبي ابن كعب اور ابو برره آخضرت صلى الله عليه وسلم كي فدمت بن طاخر بوت اور عن كيانيا رسول الله الوكول بن سب نياوه جائة والاكون من من عنال الله الوكول بن سب نياده عبادت كذاركون عن أوايا: فقلند عن عنال بو جن كيانيا فقلنده في بواور بلند مرتبه بو فرايا: يسب جزي ودنياوى ذيركى كي مناع بن آخرت الله كي نويك متقول كيك بهواور بلند مرتبه بو فرايا: يه سب جزي ودنياوى ذيركى كيان بن آخرت الله كي نويك متقول كيك بهواور بلند مرتبه بو فرايا: يه سب جزي ودنياوى ذيركى كيون نه ربا بو - آخرت الله كي نويك متقول كيك بهواور بلند مرتبه بو فرايا : يه سب جزي ودنيا من فيس اور ذيل بي كيون نه ربا بو -

م۔ انماالعاقل من آمن باللهو صدق رسله وعمل بطاعته (این المر) عاقل وی ہے جواللہ پر ایمان لائے اس کے رسولوں کی تقدیق کرے۔ اور اس کی اطاعت بجالائے۔

ایبا گاہ ہے کہ لفظ عمل اصل لفت کے اعتبارے خاص اسی فطری قوت کیلئے وضع کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر بچے ہیں۔ علوم پر کا اطلاق محض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ علوم اس قوت کے شمرات اور متائج ہیں۔ چنانچہ کسی چزکی تعریف اس کے شمو سے بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ دخوف خدا کا نام ہے 'اور عالم وہی ہے جو اللہ تعالی ہے ڈرے 'یہ اس لیے کہ خوف خدا علم کا شمرو ہے۔ اس طرح عمل کا اس کے کسی شمرو پر اطلاق بطریق جیاز ہے 'یطریق حقیقت نہیں 'یماں ہمیں لفظ عمل کی لفوی بحث نہیں کرنی ہے 'بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عمل کی یہ چاروں تشمیس موجود ہیں۔ اور ان سب پر لفظ کا اطلاق میجے ہے 'ان چاروں ہیں سے نہیں کرنی ہے 'بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عمل کی یہ چاروں تشمیس موجود ہیں۔ اور اس میں ہوجود ہیں۔ اور مسل کی اصل ہمیں اور ضم کے وجود ہیں۔ لیکن ان کا اظہاراسی وقت ہو تا ہے جب کوئی سبب اس کے وجود کا پایا جائے۔ اس کی مثال ایس ہے توان کھور نے بین کئل آتا ہے 'اور جمع ہو کر محسوس ہوجا تا ہے 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی جائی ہو 'اس طرح بادام ہیں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عمل وہتا ہے 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی جائی ہو 'اس طرح بادام ہیں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عمل وہتا ہے 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی جائی ہو 'اس طرح بادام ہیں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عمل وہتا ہے۔ 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی جائی ہو 'اس طرح بادام ہیں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عمل وہتا ہے۔ 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی جائی ہو 'اس طرح بادام ہیں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عمل وہ تا ہے۔ 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی میں تیل اور گلا ہو کہ کی جوئی ہو تا ہے۔ اس میں گران انظم کا معلوں میں خوشبودار عمل میں کی خوشبودار عمل میں خوشبودر عمل میں خوشبودر کی خوشبودر کی میں

وَإِذَا خَلْرَ تُكَيِّمِنُ بَنِي آذَمُ مِنْ ظُهُورِهِمُ ذَرِّيْتَهُمُ وَاشْهَدَهُمُ عَلَيْ آنَفُسِهِمُ السُتُ برَتِكُمُ قَالُوا بَلَيْ. (ب٠٠٣) تعتال

اور جب آپ کے رب نے اولاد آوم کی پشت ہے ان کی اولاد کو تکالا 'اور ان سے اضمیں مختطق اقرار لیا کہ

کیامی تمارا رب نسی مول سب نے جواب دیا: کول نسی-

اس آیت میں وجدا نیت کے اقرار سے مراد نغسوں کا اقرار ہے' زبانوں کا نہیں 'کیونکہ زبان کے اعتبار سے تو کوئی مقرہے اور کوئی مکر'اسی طرح کامضمون مندرجہ ذبل آیت کریمہ میں وارد ہے:۔

وَلَيْنُ سَالُتَهُمُ مَنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللهِ - (به، سائتهم مَنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللهِ - (به، سائتهم مَنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللهِ - (به، سائة مَا الله الدي

ایک موقع پریدارشاد فرمایا:

لین ہرانسان کی فطرت کا نقاضا یہ ہے کہ خدائے عزوجل پر ایمان لائ اوراشیاء کو ان کی اہیت کے مطابق پچپانے 'انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیت ہوشیدہ ہے۔ پھر کیوں کہ فطرت سے اعتبار سے ایمان نفوں میں رائخ ہے 'اس لیے لوگوں کی فطرت میں ہوئیں۔ ایک تو وہ جس نے دو مراوہ مختص جس نے دو قتمیں ہوئیں۔ ایک تو وہ جس نے دو مراوہ مختص جس نے دو من اور اپنی فیطرت کے نقاضوں کو نظرانداز کیا' یہ کا فرہے دو مراوہ مختص جس نے دو من ہوں ہوں کہ تو رائالا 'اور اس کو فطرت کے نقاضے یاد آگئے' جس طرح کو او بھی بھی بمول جا تا ہے' اور پھراسے یاد آجا تا ہے ' ہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی آیات کشرت سے ملتی ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَذُكُّرُونَ - (پ۴٬۱۱) عند ٢١١)

باكه وولوگ تقيحت پر عمل كريں۔

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوالْأَلْبَابِ - (پ٣٠/١٠ تمه ٥٢)

اور بآکه دانشمندلوگ تعیمت مامل کریں۔

وَأَذْكُرْ نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِينَا قَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمُ - (ب١٠١٠ - ١٥)

اور تم لوگ الله تعالی کے انعام کوجو تم پر ہوا ہے یا دکرواور اس کے عمد کو بھی جس کا تم ہے معاہدہ کیا ہے۔

وَلَقَدْيَسُونَا الْقُرُآنَ لِلدِّكُرِ فَهِلُ مِن مُتَدَكِرٍ - (ب ١٢٠-١٢١)

اور ہم نے قرآن کو نعیجت حاصل کرنے کیلیے آسان کردیا ہے۔

مَاكَنَبَ الْفُوَادُمَازَأَي (پ٢٠٠ره ١٥٠١)

قلب نے دیکمی ہوئی چیزیس کوئی غلطی نہیں گ-

ایک جکه ارشاد فرمایاند

و کُنْلِکُنْرِی اِبْرَ اهِیم مَلَکُوتِ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ - (پ،۱۸۱٬ تهد) اور مم نے ایسے می طور پر ابراہم کو آسان اور نین کی محلوقات دکھلائیں۔ اس کی ضد کو نابیجائی قرار دیا کیا' چنانچہ ارشاد ہے: فَإِ تَهَالَا تَعُمَى الْأَبُصَارُ وَالْكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصَّلُورِ-

بات بدے کہ آ تکمیں اندھی نس موجایا کرتیں بلکہ دل جوسیوں میں ہیں دہ اندھے موجایا کرتے ہیں۔ ایک موقع پرارشاد فرمایا:۔ وَمِّنْ كَانَ فِي مُلْفِهِ المُعْمِلِي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمِلِي وَاضَّلُّ سَبِيلًا-

اورجو هخص دنیا میں اند جارہ کا سووہ آخرت میں بھی اند جارہ کا اور زیادہ راہ کم کردہ ہوگا۔ يه امورجو انبياء عليهم السلام برفطا بربوئ تع ان ميس يحد چيم فا براور يحد نوربسيرت سے فلا بربوئ تع محرسب كيك دیکھنے کا لفظ استعمال کیا گیا ' خلاصہ یہ ہے کہ جس فخص کو چیٹم بصیرت حاصل نہ ہوگی اے دین میں سے صرف چھلکا ملے گا'اس کا مغزیا اس کی حقیقت حاصل ند ہوسکے گی۔

يه وه اقسام بي جن پر لفظ عقل كالطلاق مو يا ہے۔

# لوگوں میں عقل کی کمی یا زیادتی

عقل کے کم یا نیادہ ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے ، مرجن لوگوں کاعلم اس سلسلے میں ناقص ہے ان کی تقریر نقل كرنے سے بطا بركوكى فائدہ نسيں ہے۔ مناسب يمى ہے كہ جوہات واضح اور حق مووى ميان كى جائے۔ اس سلسلے ميں حق بات يہ ہے کہ کی یا زیادتی دوسری متم کے علاوہ علل کی باقی تینول قسمول میں ہو سکتی ہے۔علم بدیمی بینی جائز امور کے ہوسکنے اور محالات کے متنع ہونے کاعلم ایا ہے جس میں کی یا زیادتی نہیں ہوسکت۔ یعنی جو مخص یہ جان لے گاکہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانے گا كدايك جم كابك وقت دو جكول بربايا جانا محال ب كايدكدايك بى چزقديم اور حادث نبين موسكتى وغيرو- باتى تينول قسمول مي كى يا زيادتى ہوسكتى ہے۔ مثلاً جوستى تتم يعنى قرت كا اس درجہ قوى ہونا كه شموت كا قلع قبع كردے۔ اس ميں لوگ برابر نہيں ہوتے ملکہ ایک مخص کے مالات بھی اس سلسلے میں بکسال نہیں رہے 'اس سلسلے میں لوگوں کے مالات کا تفادت بھی تو شہوت کے تفادت کی وجہ سے ہو تا ہے اس لیے کہ بھی ایک مخص شہوتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بعض شہوتوں کو چھوڑنے کی اپنے اندر مت نسیں یا آ۔ منا آدی زنا ترک نمیں کرسکا۔ لیکن جب بدا ہو جا آ اور عمل پختہ ہوجاتی ہے تووہ زیا چھوڑنے پر قاور ہوجا آ ہے لیکن نام و نمود اور اقدار کی شہوت عمر کے بوصف کے ساتھ ساتھ بوحق جاتی ہے کم نہیں ہوتی۔ بھی مجمی اس تفاوت کیوجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ مخص اس علم سے کم یا زیادہ واقف ہو آ ہے جس سے اس شوت کا ضرر معلوم ہو۔ یکی وجہ ہے کہ معز کھانوں ے تھیم یا واکٹر قربیز کرلیتے ہیں۔ لیکن دو سرا مخص جو اگرچہ عقل میں تھیم کے برابر ہے ان سے پر بیز نہیں کرپا یا۔ اگرچہ اسے ان کھانوں کے نقصان کاعلم ہے جمر کیونکہ علیم کامل ہے اس کیے اس کا خوف بھی زیادہ ہے اور کیی خوف شہوت کے ازالے میں عقل کا پاسبان اور ہتھیارین جا تا ہے۔اس طرح جابل کے مقابلے میں عالم مناموں کو چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے "کیونکہ وه معاصی کے نقصان سے خوب واقف ہے علی عالم سے مرادعالم عقیق ہے ، جبة و دستار والے و علاء "مراد نسیس ہیں۔ برمال أكريه تفاوت اور فرق شوت كى وجد ، ب تب عمل كے تفادت ، اسكاكوكى تعلق نيس بے ليكن أفر علم كى بنياو ير ہے تو ہم اس تم ے علم کو بی عشل کد بچے ہیں اس بناء پر کہ بدعلم قرت بعد کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے گویا اس علم کا تفادت بعینہ مثل کا تفاوت ہوا اور نجمی بیہ تفاوت صرف عثل کی قوت میں تفاوت کی بنیاد پر ہو تا ہے۔ مثلًا 'جب بیہ قوت قوی ہوگی تو خلا ہر

ہے کہ شوت کا قلع قع میں ای شدت ہے کر تی۔

تیسری نتم کا تعلق تجرات ہے ہے'اسیس بھی لوگ کم دہیں ہوتے ہیں 'بعض لوگ بات جلد سجیہ جاتے ہیں ان کی رائے اکثر ٹھیک ہوتی ہے' بعض لوگ دریم سی سیجھتے ہیں' عموماً ان کی رائے ظلا ہوتی ہے۔ اس نتم کے نقاوت کا اٹکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نقاوت بھی تو طبیعت کے اختلاف کے باعث ہو یا ہے' اور بھی کمی ایک امری ملامت کے باحث۔

پہلی قتم بینی قوت طبیعی اصل ہے'اس قتم میں بھی درجات کے نفاوت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ اسکی مثال ایک نور کی می ہے'جو نفس کے افق پر روش ہو گا ہے'اس نور کا نقطۂ آغاز من تمیز ہے۔ پھر ممرکے ساتھ ساتھ اس نور میں بھی اضافہ ہو تا رہتا ہے۔ یمال تک کہ چالیس برس کی عمر ہیں یہ نور در جنہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے صبح کی روشن'ابتداء میں یہ روشنی بہت کم ہوتی ہے' یمال تک کہ اس کا دراک بھی مشکل ہوتا ہے' پھر پتدر تنج بوستی ہے'اور جب آفاب طلوع ہوجاتا ہے تو

نور بصیرت میں کی یا زیادتی کا فرق آگھ کی روشن کے مشابہ ہے۔ چوندھے اور تیزینائی رکھنے والے محض کی نگاہ میں زمین آسان کا فرق ہو تا ہے۔ جہاں تک قدر بچی اضافے کا تعلق ہے تواس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ فدا تعالی کی سنت جاریہ ہے بلکہ ایجاد میں قدرتی نمایاں ہے۔ مثل بالغ الرسے میں قوت شہوت ایکدم فلا ہر نہیں ہوتی بلکہ قوری تھوڑی فلا ہر ہوتی ہے۔ اس طرح باتی قوتیں بھی ہیں۔ جو مخفص اس قوت طبعی میں کی یا زیادتی کے فرق کا افکار کرے وہ وائز عشل سے خارج ہے 'اور جو مخفص یہ خیال کرے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشل کی رہاتی گوارے زیادہ نہیں تھی تو وہ خود دیماتی گوارے کم ترہے۔ اس کی بیشی کا افکار کیے ممکن ہے؟ اگر اس میں فرق نہ ہو تا تو لوگ علوم بھتے میں استے خلف کیوں ہوتے کہ ایک مخض کند ذہن ہے 'استاذ مغز کا افکار کیے ممکن ہے 'اور ایک مخض ذہن و فلین ہے محش اشادوں میں پوری بات سمجے جائے اور کوئی ایسا کا ل ہے کہ خود اس کے باطن میں حقائی کر شاہ فرماتے ہیں 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ 'سیکھنے کی ضورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

یکا دُزینه که ایفتی و کوکم تنمسسه نارد نور علی نور (پ۱۱۰۱۶ سه ۳۵) اس کا تیل (استدر صاف اور سکنے والا ہے) کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے ناہم ایسا معلوم ہو تا ہے کہ خود بخود جل اٹھے کا (اور جب آگ بھی لگ کی تو) نور ملی نور ہے۔

یہ کالمین انبیاء علیم السلام ہیں 'یہ تمام تھا کُٹ اٹھے قلوب میں کئی سے سکھے بغیر آجاتے ہیں اے الهام سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہی مراد ہے۔

انروح القلس نفشفى روعى احبب من اجبت فانكمفارقه وعشماشت فانكميت واعمل ماشت فانكم جزى به (برن)

روح القدس نے میرے ول میں بدیات وال دی ہے کہ جس کو چاہو دوست بنا اواس سے حسیس جدا ہونا ہوگا'اور جتنا چاہو جوتم مرنے والے ہو'اور جوعمل چاہے کرواس کی جزاحمیس لےگ۔

فرشتوں کا انبیا غیرام کو اس طرح خردیا وی نہیں ہے' اس لیے کہ وی میں کانوں سے سنا اور آگھوں کے ذریعہ فرشتے کو دکھنا ہو با ہے۔ الهام میں بدیات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفث فسی روعی (میرے ول میں وال دیا) کا لفظ ارشاد فرمایا۔

وی کے بہت ہے درجات ہیں ان کا تعلق علم معاملہ ہے نہیں ہے اللہ علم مکا شفہ ہے۔ یہ خیال مت بیجے کہ وی کے درجات کا معلوم کرلیا وی کے منصب کا عاصل کرلیا ہے اس لیے کہ کمی چڑکا جانا اور چڑے اور اس کا پاجانا اور چڑے مثل یہ ناممکن نہیں کہ کوئی تھیم محت کے درجات ہے واقعیت رکھنے کے بادیوو صحت سے محروم ہو اور عالم عدل کے درجات ہے واقعت

ہونے کے باوجود عدالت نہ رکھتا ہو 'اسی طرح جو فخص نبرّت اور ولایت کے درجات سے واقف ہو جائے ' ضروری نہیں کہ وہ نبی یا ولی ہو 'یا جو فخص تقویٰ اور ورع سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ متل بھی ہو۔

بعض لوگوں میں ازخود سیجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'بعض لوگ تعلیم و شنیعہ سے سیجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ تنبیعہ و تعلیم سے بھی نہیں سیجھ پاتے اس کی مثال زمین کی ہے 'زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے ایک تووہ جسمیں پائی جمع ہوتا ہے 'اور اس سے چشمہ الملنے لگتا ہے 'وو سری قسم وہ ہے جس میں کنواں کھوونے کی ضرورت ہوتی ہے 'اس کے بغیر پائی نہیں لگتا ' تیمری قسم میں وہ زمین وافل ہے جے کھودنے سے بھی پائی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کہ زمین کے جوا ہرائے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں۔ بھی حال نفوس اور قرت عاقلہ کا ہے 'عشل کے کم ہونے یا زیاوہ ہونے پروہ دوایت ولالت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام سے موری ہے 'انھوں نے آخر میں عرش کے مطلب کی عقلہ کا تذکرہ بھی ہے 'ورایت کے الفاظ میہ ہیں۔ کی عقلمت کا تذکرہ بھی ہے 'روایت کے الفاظ میہ ہیں۔۔

قالت الملائكة: ياربنا هل خلقت شيئًا عظم من العرش به قال نعم العقل قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال هيهات! الايحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا! قال الله عزوجل فانى خلقت العقل اصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من اعطى حبة ومنهم من اعطى حبتين ومنهم من اعطى الثلاث و الاربع منهم من اعطى فرقا ومنهم من اعطى وسقا ومنهم من اعطى اكثر من ذالك (عيم تنك)

فرشتوں نے خدا تعالی ہے عرض کیا: اے اللہ ایکیا آپ نے عرش ہے مظیم ترجی کوئی چزیدا کی ہے؟ فرمایا: ہاں! مقل! عرض کیا: مقل کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا: اس پر تساراعلم محیط نہیں ہوگا۔ کیاتم رہت کے ذرات کی تعداد جانتے ہو؟ عرض کیا: نہیں! اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رہت کے ذرات کے بقدر مقل کی فتمیں بنائی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک رتی مل ہے ' بعض لوگوں کو دد ' بعض کو تین ' اور بعض کو چار۔ بعض لوگوں کو ایک فرق (آٹھ سیر کے بقدر) عطا ہوا ہے ' بعض کو ایک وست (اونٹ کے بوجد کے برابر) ملا ہے ' اور کسی کو اس ہے بھی زائد منابت ہوا۔

اگر کوئی مخص یہ کے کہ شریعت کی جمت کاعلم عین الیقین اور نور ایمان سے ہو آ ہے نہ کہ عقل سے تو اس کی یہ بات تسلیم۔

مر عقل سے ہماری مراد بھی ہی عین الیقین اور نور ایمان ہے ایعنی وہ باطنی صفت جس سے انسان چوپایوں سے ممتاز ہو تا ہے اور حقائق کے اور حقائق کے اور حقائق کی اور اک کی قوت حاصل کرتا ہے اس طرح کے مغا لطے دراصل ان لوگوں کی جمالت سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے آئینے میں دیکھتے ہیں جمول کہ الفاظ میں اختلافات ہیں اس لیے حقائق بھی مختلف سجھ لیے جاتے ہیں۔ عقل کے بیان میں میں تنسیل بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔

الله تعالى كامنايت اور مهم افى عين العلم "كمل بوئى - اب "كتاب المقائد" شروع بوتى ب- انشاعالله - الله على منايت المحمد لله اولا و آخر او صلح الله على سيدنا محمد و على كل عبد مصطفى من

اهل الارض والسمام

يبلا باب

### كتابُ العقائد عقائد كابيان

کلئ شہادت کے بارے میں اہل سنّت کا عقیدہ ، اس باب میں کلمہ طیبہ یعن "لا الله الا الله محمدرسول الله" کے بارے میں اہل سنّت کے حقیدہ کی تفسیل بیان کی گئی ہے یہ کلمہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے 'اس کا پہلا جملہ توحید پر مشمّل ہے 'اور دو سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت پر۔ اس کے ان دونوں کی تفسیل الگ الگ بیان کی جارہی ہے۔ پہلا جملہ توحید پر مشمّل ہے۔ توحید کا نقاضا ہے کہ ان امور کا احتقاد کیا جائے۔

وحدائیت ، یہ کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں کیتا ہے کوئی اس جیسا نہیں ' بے نیاز ہے کوئی اس کا حریف نہیں ' بیتا ہے کوئی اس جیسا نہیں ' بیٹ دہنے والا ہے ' اس کا حریف نہیں ' زالا ہے کوئی اس کی نظر نہیں ' ایک ہے ' قدیم اور اذلی ہے ' اسکی کوئی ابتدا نہیں ' بیشہ رہنے والا ہے ' اس کا اعتقاع نہیں ' وائم ہے جس کو بمبی فنا نہیں ' عظمت اور جلال کے اوصاف ہے متصف ہے ' اور متصف رہے گا' زمانوں کے گذر نے ' اور ماہ وسال کے ختم ہے بھی وہ ختم نہیں ہوگا' وہی اول ہے ' وہی آخر ہے ' وہی فلا ہر ہے ' وہی باطن ہے۔

تنزیہ : یہ عقیدہ رکھناکہ اللہ تعالی نہ صورت وارجم رکھتا ہے نہ وہ محدود ی مقدار جو ہرہے نہ وہ عرض ہے نہ اس میں کوئی موجود اس کے مطابہ ہے نہ وہ کی جیسا ہے اور نہ اس عرض طول کے ہوئے ہے بلکہ نہ وہ کی موجود کے مطابہ ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ نہ وہ کی مقدار میں محدود ہے اور نہ جسیں اسے گھیرے ہوئے ہیں نہ آسان و زمین اس کو محیط ہیں 'وہ عرش پر اس طرح ہے جس طرح اس نے کہا' یا جس طرح اس نے ارادہ کیا ایعیٰ وہ عرش کو چھونے اس پر بخنے 'یا اس میں طول کرنے ہے پاک ہے۔ عرش اس کو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاملین عرش 'سب کو اسکی قدرت نے اٹھا رکھا ہے اور سب کے سب اس کے قبلت قدرت میں ہیں۔ وہ عرش ہے 'اس کے دونہ عرش اور آسان کے قدرت میں ہیں۔ وہ عرش ہو آسان کے باوجودوہ ہر قریب ہے 'اور ذمین سے بلند تر ہے 'اس کی فوقت اس طرح کی ہے کہ وہ نہ عرش اور آسان کے باوجودوہ ہر موجود چیز سے قریب ہے 'اور ذمین سے بلند تر ہے 'اس کی قریب ہے مطابہ نہیں۔ نہ وہ کی چیز میں طول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں طول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں طول کرتا ہے اور نہ کوئی جیز اس میں طول کرتا ہے اور نہ کوئی حال کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی دکا احاطہ کرسے 'وہ زمان و مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی دکا احاطہ کرسکے 'وہ زمان و مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے 'وہ زمان و مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے 'وہ زمان و مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے 'وہ زمان و مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے 'وہ زمان و مکان کی تخلیق

ے پہلے موجود تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلا تھا۔وہ اپنی سعاف بیلی مخلوق ہے جدا ہے 'نہ اس کی ذات میں اس کے سوا وہ سرا ہے 'اور نہ کی دو سرے میں اس کی ذات ہے 'وہ تبدیلی اور تغیر ہے پاک ہے 'نہ حوادث اس پر نازل ہوتے ہیں اور نہ عوارض طاری ہوتے ہیں 'بلکہ ہیشہ ہمیش وہ زوال و فنا ہے پاک رہے گا'اپنی صفات کمال میں اس کو کسی اف نے کی ضرورت نہیں جس سے اسکا کمال ہورا ہو' اسکا وجود عقلوں کے ذریعہ معلوم ہے 'جنت میں تیک لوگوں پہ اس کما بید انعام ہوگا کہ وہ انعیں اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا۔

حیات اور قدرت ، یہ اعقاد کرے کہ اللہ تعالی ذندہ ہے، قاور ہے، جباروقا ہرہے، نہ اس پر جرطاری ہو آہ ہے اور نہ اس کے لیے فائے اور نہ اس موت واقع ہوتی ہے وہ ملک اور ملکوت والا ہے، وہ صاحب عربت و جبوت ہے 'ای کے لئے سلطنت 'اقتدار' خلق اور امر ہیں۔ آسان اس کے وائیں ہاتھ ہیں لیئے ہوئے ہیں 'اور تمام مخلو قات اس کی مفی میں ہیں، مخلیق میں وہ منفو ہے 'ایجاد وابداع میں اس کا کوئی طائی نہیں اس نے مخلوق کو ہوئے ہیں 'اور تمام مخلو قات اس کی مفی میں ہیں، مخلیق میں وہ منفو ہے 'ایجاد وابداع میں اس کا کوئی طائی نہیں اس نے مخلوق کو پیرا اس کے اعمال کی تخلیق کی 'ان کے رزق متعین کے 'اور موت کا وقت مقرر فرایا۔ کوئی چیزاس کے دست قدرت ہے بہر نہیں ہے 'نہ اس کی قدرت کے تغیرات ہا ہم ہیں 'نہ اسکی ذری ہم ہوں کے اس کا علم مناوی کا شار ممکن ہے 'اور نہ اس کی معلوات کی انتما معلوم علم ۔ یعنی یہ جانا کہ خدا تعالیٰ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے 'زمین کی تبوں سے لے کر آسان کے اوپر تک جو کچھ ہے اس کا علم سب کو محیولہے 'آسان کے اوپر تک جو کچھ ہے اس کا علم سب کو محیولہے 'آسان کے اوپر تک جو کچھ ہے اس کا علم میں ہوئی وزر بھی اس کے وائرہ علم سے خارج نہیں 'بلکہ وہ سیاہ رات میں سخت پھر پر رینگنے والی سیا خیو نئی کے رینگنے 'اور ہوا کے در میان وزرہ کے اور نے کا بھی علم رکھتا ہے 'ہم ہوشیدہ اور فلا ہمات اس کے علم میں ہے 'ولوں کے طالت 'خیالات' اور باطن کے مختی اس طول وانقال سے نیا ہیوا ہوں ہے۔ ان بی ہو شیدہ سے اس علم کے ساتھ متعف رہا ہے۔ طالات 'خیالات' اور باطن کے مختی اس اور انقال سے نیا ہیوا ہوا ہے۔

ارادہ نے لین یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالی نے کا نتات کی تخلیق ارادے ہے کی ہے 'اور تمام پیدا شدہ چزوں کا انظام دی کرتا ہے ' ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہے 'تھوڑا ہے یا بہت 'چھوٹا ہے یا بھا' خبر ہے یا شر' نقع ہے یا نقصان' ایمان ہے یا کفر' معرفت ہے یا جمالت 'کامیابی ہے یا محروی ' طاعت ہے یا معصیت۔ سب ای کے تھم' نقدیر ' تھکت اور خواہش ہے ہیں۔ اس نے جس چز کو چاہا وہ بھی بورگ اور جس کو نہ چہا وہ نہیں بورگ ۔ پلک جھیکنا' دل میں کسی خیال کا پیدا ہوتا اس کی خواہش ہے ہا ہر نہیں بلکہ وہی شروع کرنے والا ہے۔ وہ چہا اس کی تو بہت ہو وہ کرتا ہے کوئی اس کا تھم رو کر نیوا المنس اور نہ اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن ماہوں سے بچتا اس کی تو نیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس کی اطاعت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن سکون دیتا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام وہ سمری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہے' اور وہ بھیشہ سکون دیتا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام وہ سمری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہے' اور وہ بھیشہ خور پر دنیا ہیں شیاء کے وجود کا ارادہ کیا' اور ان کا وقت مقرر فرایا' چنانچہ اس کے ارادے کے مطابق اپنی اپنے اپنے وقت پر کسی تقذیم و تاخیر کے بغیری چڑوجود پذیر ہوئی' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کی ترجود پذیر ہوئی' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کی ترجود پذیر ہوئی' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کی ترجود پذیر ہوئی' بلکہ اس کے ارادے کے مضورت پیش مطابق کی ترجود پر کا انظار کرنا پڑا' اسے ایک حالت وہ مری حالت سے غائل نہیں کرتی۔

سننا اور دیکین : لین یہ احتفاد کرنا کہ اللہ تعالی سمج وبھیرہ "سنتا ہے" دیکتا ہے"کوئی سننے کی چیز کتنی ہی آہت کیوں نہ کمی گئ ہویا دیکھنے کی چیز کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو اس کے سننے اور دیکھنے ہے وی نسیں سکتی۔ نہ دوری اس کے سننے کی راہ میں رکاوٹ ہے" نہ تاریکی دیکھنے میں مانع ہے۔ وہ دیکتا ہے محرچتم وابو ہے پاک ہے" سنتا ہے محرکانوں اور کانوں کے سوراخوں سے منزو ہے" جیسے علم میں ول سے ، پکڑنے میں عضو سے ، پیدا کرنے میں آلہ سے پاک ہے۔ جس طرح اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح اس کی صفات ہمی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔

کلام : لین یہ عقیدہ رکھناکہ اللہ تعالی کلام کنوالا ہے اور اپنا ازلی قدیم کلام ہے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے تھم دیتا ہے ، شنع کرتا ہے ، وعدہ کرتا ہے اور ڈرا تا ہے ، اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں کہ ہوا کے ذریعہ اجرام کے کراؤے ، زبان کی تحریک اور ہونٹوں کے آپس میں طنے ہے آواز پیدا ہوتی ہو۔ بلکہ ان سب ہے جداگانہ ہے ، قرآن توراق ، زبور اور انجیل اس کی تحریک اور ہونٹوں کے تیفیروں پر نازل ہو تیں۔ قرآن کریم کی خلاوت زبانوں ہے ہوتی ہے اوراق پر تکھا جاتا ہے ، ولوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجودوہ قدیم ہے ، اور اللہ تعالی کی ذات پاک کیساتھ قائم ہے ، اس سے جدا ہو کردلوں میں یا اور اق پر منظل نہیں ہوسکتا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام آواز اور حدوث کے بغیر ساتھا جس طرح کہ نیک لوگ آخرت میں اللہ تعالی کوجو ہرعرض کے بغیرہ یکھیں گے۔

افعال : یه عقیده رکمناکه جو چیز موجود ہے وہ اس کے قعل سے حادث ہے اس کے عدل سے مستفید ہے اس کا وجود بھڑ اتم ؟ ا كمل أور اعدل طريقے پر ظهور پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالی اپنے افعال میں حكيم اور اپنے احكام میں عادل ہیں 'اس كے عدل كو بندول کے عدل پر قیاس منیں کیا جاسکا۔ اس لیے کہ بندہ سے علم کا امکان ہے اس طرح پر کہ وہ فیرے ملک میں تفرف کرے اللہ تعالی ہے ظلم مکن نہیں کونکہ اس کو غیری ملک ملی نہیں ہے کہ دواس میں تقرف کرنے ظالم کملائے ،جو پچھ اس کے سوا ہے انسان جن فرفية اشيطان زمن "سان حيوانات مروع جماد ، جو مراعوض مرك اور محسوس سب حادث بي-اس في الى تدرت س ان چیزوں کو عدم سے وجود عطاکیا' ازل میں تما تھا۔ کوئی وو مرا اس کے ساتھے نہ تھا' اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے اراوہ کی سحیل کے لئے اس نے علوق کو پیدا کیا۔ اس کیے نہیں کہ اسے علوق کی ضرورت تھی کیا وہ ان کی تحلیق کامخاج تھا ، خلق 'اخراع ، تکلیف (ملت بنائے میں) انعام اور اصلاح میں اپنے فنٹل و کرم سے کام لیتا ہے کوئی چیزاس پر واجب نہیں ہے ، فعثل احسان انعت اور انعام سب اس کے لئے ہیں 'وہ اس قادر تھا کہ وہ اپنے بندوں کوعذاب دینا اور انھیں طرح طرح کی تکلیفوں میں جتلا کر آ۔ اگر ایسا ہو یا تو یہ بھی اس کاعدل ہو یا نہ کہ علم ۔۔۔۔اللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو ان کی طاعات پر اپنے کرم اور دعدہ کے مطابق ثواب عطا کرنا ہے۔ نہ بندہ اس تواب کا مستق ہے اور نہ اس پر یہ لازم ہے کیدوہ اے اجرو تواب نوازے اس کے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب نہیں ہے 'نہ اس سے ظلم ممکن ہے 'اور نہ کسی کا اس پر حق واجب ہے ' ملکہ محلوق پر اس کا حق واجب ہے اک اس کے احکام کی تعیل کرے اید حق اس نے انبیاء علیم السلام کے ذریعہ واجب کیا ہے امحض عقل سے واجب شیں کیا۔ رسولوں کو دنیا میں بھیجا ، معروں کے ذریعہ ان کی صدافت فا ہر فرائی۔ انموں نے اس کے ادامر ، نواہی اس کے وعدے اوروعید مخلوق تک پنجائے اس لیے بیانجی ضروری ہوا کہ لوگ اس کے بیسج ہوئے رسولوں کو سچا جانیں 'اورجو پچھ وہ لے کر آئے بں اسے شلیم کریں۔

آب کلی طیبہ کے دو سرے جیلے کی تغییل سنے وی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بی آئی قرشی محر صلی اللہ علیہ وسلم کو حرب و مجم مجن وائس کی طرف اپنا رسول بناکر بھیجا۔ ان کی شریعت سے تمام سابقہ شریعتوں کو ان احکام کے علاوہ جنہیں اس نے باتی رکھا منسوخ قرار دیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر فعنیلت دی اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایمان کامل کے لیے لا الفالا اللہ کی شہادت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ رسول کی شہادت بھی ضوری قرار دی۔ ونیا اور آخرت سے متعلق جن امور کی خبر آپ نے دی ان کی تعدیق واجب قرار دی۔ کسی بندہ کا ایمان اس دقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد بعض حالات یہ جیں جن کر آپ نے دی ہے ایمان لانا

بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکر تکیری تعدیق کرے۔ بیدونوں ہولتاگ اور میب صورت کے دو مخض ہیں جو بندے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بھلاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نمی کون ہیں؟(\*)

یہ دونوں قبریں امتحان لینے والے ہیں۔ (۱) مرنے کے بعد اولین آنائش مکرین کا سوال ہے۔ (۲) قبر کے عذاب پر ایمان لائے۔ اس میں کی شک و شبہ کی مخبائش نہیں۔ عذاب قبر حکمت اور افساف کے ساتھ جم مدح دونوں پر جس طرح فدا کی مرض ہوگی ہوگا۔ اس کے پاڑے اس کے دو پلڑے ہیں۔ پچ میں ایک زُہانہ ہوگا۔ اس کے پلڑے اسٹے بدے ہوں کے جتنے آسان و زمین کے طبقات ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی قدرت ہے اعمال تولے جائیں گے۔ باٹ اس دن ذرّہ اور رائی پرابر ہوں کے ناکہ افساف کے نقاضے ہورے ہوں۔ نیکیوں کے صحیفے نور کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیوں کے درجات جس قدر بارگاہ فداوندی میں بلند ہوں گے اس قدر ترازہ بھاری ہوگی اور برائیوں کے صحیفے تاریک پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی کے خداوندی میں بلند ہوں گے اس قدر ترازہ بھاری ہوگی اور برائیوں کے صحیفے تاریک پلڑے میں ڈالے جائیں گوارے زیادہ توائی کے میں خداوندی میں بلند ہوں گے اور وہ دار القرار میں واطل کو جائیں گاؤوں کے پاؤں اس بل پر بھسلیں گا اور وہ دور شیل کے اور وہ دار القرار میں واطل کو جائیں گور جائیں گا ور وہ دار القرار میں واطل کو جائیں گا در جائیں گے۔ اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ تعالی کے فعل و کرم ہے اس پر جے رہیں گے اور وہ دار القرار میں واطل کو جائیں گے۔ وائیس گے۔ (۵)

حوض پر ایمان لائے جس پر مؤمنین گذریں گے۔ یہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جنت میں داخل ہونے ہے گاوہ بھی داخل ہونے ہے گاوہ بھی داخل ہونے ہے گاوہ بھی داخل ہونے ہے اور بل صراط سے اترنے کے بعد مینیں گے۔ (۲) جو مخص اس حوض کا ایک محوث پانی کی لے گاوہ بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی ایک ماہ ان کے معالد سے اس کا پانی دورہ سے زیادہ سفید اور شہد سے بیٹھا ہے۔ اس کے جادوں طرف رکھے ہوئے بیالے یا پانی کے برتن آسان کے متاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ (۲) اس عن میں دو پرنا لے جنت

( الله عن المي هريرة ! اذا قبر الميت او قال : احدكم آتاه ملكان اسودان ازسقان يقال الاحده ما المنكر وللآخر النكير (تذي ابن عن انس : ان العبداذا وضع في قبر مو تولى عنه الصحابه و اندليسم عقر عنمالهم اتام ملكان في قمدانه ( عاري و ملم )

(۱) عن عبدالله ابن عمرو: وانهما فتانا القبر (احروابن حبان) (۲) ان سوالهما أولى فتنة بعدالموت (يه مديد نيس بل) (۳) عن عائشة انكم تفتنون او تعنبون في قبوركم (عارى وملم) عن ابني هريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من عناب القبر (عارى وملم) (۳) عن عمر: قال الايمان ان تومن بالله و ملانكتمو كتبه و رسله و تومن بالجنة والنار والميزان ذي الكفتين واللسان و صفت في العظم نه مثل طباق السموات والارض (يبق) بي مديد ملم شريف من مجى عين اس من ميزان كم بلكيا بحارى بوت كا تذكره نيس به ايوداور من عائش كل مديد به يكن اس من ميزان كم بلكيا بحارى بوت كا تذكره نيس به ايوداور من عائش كل مديد به المدوارين هي الكفتان فيوضع في هذه الشي ويوضع في هذه الشي

فيرجع احلاهما و تخف الاخرى " ( ه ) عن ابى هريرة وهو (الصراط) مملودعلى منن جهنم احدمن السيف وادق من الشعر (عارى وملم) عن ابى سعيد! في مي مرب الجسر على جهنم (عارى وملم) وادمسلم: قال ابو سعيد! ان الجسر الدق من الشعر واحدمن السيف من احمد ابن منهل من بي قول بدايت ما كثر مرقع بي لقل بواجه

الشعر واحدمن السيف متداحرابن مغيل من ية قول بدايت عائش مرقع مجى نقل بواج -(٢) حوض إلى ان الف اور الل الحان كا حض عهانى ين عن معلق مديث مسلم من الربي عموى ب يه مديث الخضرت ملى الله عليه وسلم الناعطيناك الكوثر "كنول كم موقع يرار شاو قرائل - مديث من بي الغاظ محى بين "وهو حوض تر دعليه امنى يوم القيامة آنيته عدد النجوم (٤) عن عبد الله ابن عمر : من شوب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدًا عرضه ميسرة شهر الشدبياضا من اللبن واحلى من العسل عوله ابارة عدد نجوم السماء (١٤) دو ملم و

ك چشم ورك شرت بير-( \* ) حماب برائمان لائے لوگ حماب كے معاطع ميں مختلف موں محد بعض لوگوں سے سخت حساب لیا جائے گا ابعض لوگوں سے چٹم پوٹی کی جائے گی اور بعض لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کے مقرب بندے ہوں گے۔ (١) اللہ تعالی انبیاء میں ہے جس سے چاہے یہ بوچ لے گاکہ تم نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری اداکی یا نہیں؟ کافروں میں جس سے جاہا انبیاء کی محذیب کے سلسلے میں بازیرس کرے گا۔ (۲) اللي بدعت ے سنت کے متعلق اور مسلمانوں ہے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ( ۲ )اس کامجی اعتقاد کرے کہ اہل توحید سزا کے بعد دوزخ سے تطیس سے۔ یمال تک کہ خدا تعالی کے فعنل و کرم سے کوئی موحد دوزخ میں باتی نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی موتد بیشد دون خیس نمیں رہے گا۔ ( م )شفاعت برایمان لائے ملے شفاعت انبیاء علیم السلام کریں مے پھرشداء 'بعد میں باتی تمام مسلمان۔ ہر مخص کو بارگاو ایزدی میں جس قدر عزت و تحریم حاصل ہوگی اس قدر اس کی سفارش منظور ہوگ۔ پچھ الل ایمان الیے باتی رہ جائیں تھے جن کی کمی نے بھی سفارش نہ کی ہو۔ اشیں اللہ تعالی اپنے فضل سے دونرخ سے نجات عطا کرے گا چنانچہ دو زخ میں کوئی صاحب ایمان بیشہ نسیں رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گاوہ دو زخ سے خبات بائے گا۔ ( ۵ ) یہ اعتقاد رکھے کہ محابہ کرام افضل ہیں اور افغلیت میں ان کے درجات کی ترتیب اس طرح ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکڑ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمران کے بعد حضرت عثمان ان کے بعد حضرت علی لا) مار کرام رسی اللہ تعالی علیم ا عمون کے سلطے میں حس عن رکھے۔ ان کی تعریف کرے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے۔ ( ٤ ) يدسب وه اموري جنيس احاديث نوى اور آثار محابدو بالعين كى تائيد حاصل ب- جو مخص ان امور كا يور يقين ك ساتھ اعتقاد رکے گا دو اہل ستت والجماعت میں سے ہوگا۔ مرائی اور بدعت سے دور رہے گا۔ ہم اپنے لیے اور عامة المسلمين كے ليے اللہ تعالى سے كمال يقين اور راه حق ميں ثبات قدى كى دعاكرتے ہيں۔ وہ ارحم الراحمين ہے وصلى الله على سيدنا محرو آله وامحابه الجمعين

( ﴿ ) عن توبان : يغت فيه ميزابان يماأته مز الجنة احدهما من فعب والآخر من ورق ( الم) (١) حماب پر ایمان لانے والے حماب بی سخت کیری اور چیم ہوئی کرتے اور بعض لوگوں کے بلاحماب جنت میں جانے کی مدعث معرت مڑھے بیعی م معتول معد عارى ومسلم من معرت عائش كى مديث ك الفاظ يه بين : "من نوقش الحساب عنب قالت: قلت اليس يقول الله نعالى فسوف يحاسب حساباً يسيرا قال ذلك العرض" عارى وملم على حفرت ابن عاس كى يه مديث بحى به- "عرضت على الامم فقيل هذه امتك و معهم سبعون الفايدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" (٢) عن ابي سعيد الخدري: يدعي نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلغت وفيقول نعم: فيقال المته فيقولون ما اتأنا من نلير فيقول من يشهدلك؟ الخ (٣) عن عائشة : من تكلم بشئى من القدر سئل عنه يوم القيامة (١٠٠١ عن ابي هريرة ما من طع يدعو الى شئى الاوقف يوم القيامة لازما لدعوة ما دعا اليموان دعار جل رجلا (ابن اجر) ( ٣ ) ابر بريره ك ايك طول صعث كا قتباس : "حنائى أذا فرغ الله من القضاء بين العبادو ارادان يخرج برحمته من اراد من اهل النار امر الملائكة ان يخرجوا من النار من كان لايشرك باللهشيئاً ممن ارادالله ان يرحمه ممن يقول الله الله (عارى وملم) (٥) "عن عثمان بن عفان: يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (١٧٥١م) عن إبى سعيد الخدرى ، من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خرط من الايمان فاخرجوه (بغارى وملم) ايك روايت ك الفاظ يين: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المومنون ولم يبق الارجم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط (عارى وملم) (١) عن ابن عمر: قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتخير ابابكر تم عمر بن الخطاب تم عثمان بن عفان (عارى) ( 2 ) عن عبد الله بن مغفل: اللماللة في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى (تذي) وعن ابي سعيد الخدري لا تسبوا اصحابي (عاري وملم) وعن ابن مسعود: اذا دكر اصحابي فامسكوا (طران)

#### ارشادمیں تدرج اور اعتقادیات میں ترتیب کی ضرورت

جانا چاہیے کہ ہم نے ہو ہو ہلی فصل میں لکھا ہے ہوں کو اس کی تعلیم و تلقین ابتدائی عمریم ہی کراویا چاہیے تاکہ وہ یاد کرلیں۔ بدا ہونے پر ان مقا کر کے معانی خود بخود ان پر واضح ہوتے ہائیں گے۔ مختوریہ کد ابتداء میں محض یاد کرنا ہے۔ فم ' احتاد ' بقین اور تقدیق سب بعد کے درجات ہیں۔ ابتداء میں بات بچوں کے ولوں میں بغیرد کیل کے بھی پر گرلیتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے افسان کا دل ایمان کے لیے کھول ویا ہے۔ ایمان کی تلقین کے لیے جمت اور بربان کی ضرورت نہیں بڑتی ہوئی ہی دیات مخت ہو کا ہے۔ یہ بات مخت ہی ہر موسل کے مقالہ کا آغاز مرف تلقین اور تعلیم سے ہو تا ہے۔ یہ بات مخت ہی مردو احتقاد کے خلاف کوئی شبہ پردا کردیا جائے او تقدید کا مقاد ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے مقیدوں کو خوب توقت دی جائے۔ او تقدید کی تقدید کی تشریق کرتے تھے ہیں مشغول رہے اور دود متو کی عباد اس کا طریقہ یہ ہم ادات کوئی میان موالہ دی ہوگا اس کا طریقہ یہ میادات کے مقالہ ویا رہے اور دود متو کی اور جو کہ خوف و خشیت ' تواضع و اکساری کا فیض اے صافحین کی ہم نشی ہے حاصل ہوگا اس سے اعقاد کو تقدید کے گرائیوں میں اور شاخیں آئی تعلیم و تلقین کرتا ذمن میں جو لائے۔ دن تاور در خت بن جا آب ہے۔ اور اس کی صفائی و گھداشت در کھنے کے مشاہد ہیں۔ یہ جائی ہو آب کے دن تاور در خت بن جا آب ہے۔ اور اس کی صفائی و گھداشت در کھنے کے مشاہد ہیں۔ یہ جائی ہو آب ہے۔ دن تاور در خت بن جا آب ہے۔ اور اس کی صفائی و گھداشت در کھنے کے مشاہد ہیں۔ یہ جائی ہو آب ہو گرائیوں میں اور شاخیل ہیں۔ یہ جائی ہو آب ہیں۔ وی جائی ہو آب ہیں۔

عقائد اور مناظرانہ میادی ؛ پی کو عقائد میں مناظرانہ بحثوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے کہ اس طرح بات داول میں رائع جین ہوتی بلکہ اکھڑ جاتی ہور تعلیم میں فوائد کم اور تعلیانات زیادہ ہیں۔ بیوں کے دلول میں اختلافی بحثوں کے ذریعہ عقائد کی تلقین کی مثال ایس ہے جیسے کوئی قفی میچوشام درخت کی جڑاور سے پر ہتھوڑا برسائے اور یہ توجیہ کرے کہ میں اس طرح ورخت کو خوب معبوظ بنانا چاہتا ہوں۔ حالا تکہ یہ بعید نہیں کہ اس طرح کے مسلسل عمل سے درخت معبوط ہونے کی بجائے لوٹ کر جائے۔ چنانچہ عام طور پر ہوتا ہی میں ہے۔ اس مشاہدہ کے بعد اب کھ کمناستانی بیکار ہے۔

 دلوں میں اس نوری ٹی روشن کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ والیدین جاھ آوافیٹ اکن فیدیہ فی مسلک آوان اللہ کم عالم تحسینین -(پ۳٬۳۳۱سه) اور جولوگ جاری راہ میں مشتیں براشت کرتے ہیں ہم ان کواپٹ رائے مرورد کما میں مے اور ب فلک اللہ تعالی ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

یہ نور ایک جو ہر نقیس ہے جو صدیقین اور مقربین کے ایمان کی قابت ہے۔ حضرت او کر صدیق کے دل میں جو را زوالا کیا تھا اور جس کی وجہ ہے آپ کو ہاتی تمام کاو قات پر تغلیلت عاصل تعید اس واڑے بھی در اصل ای نور کی طرف اشارہ ہے بھرا سرارے واقف ہونے کے بھی متعدد در جات ہیں۔ جتنا کوئی جا بدہ کر گانے نے ہاطن کو جس تدر صاف اور فیراللہ ہے پاک رکھے گا اور نور لیمین ہے جس قدر روجنی حاصل کرنے گا ای قدر اسرار ہی تعلیم سے علیم اسرار کو بھی طیم طب علی اعداد دو سرے علوم کی طرح سمجھتا جا ہے۔ ان علوم میں لوگ اپنی محت ' ذہن اور خداق کے اعتبار ہے مخلف ہوتے ہیں۔ اس طرح علی اسراد میں ہوا کہ کا درجہ برابر شیں ہوتا۔

ایک استفتاء اور اس کاجواب

استخاء : مناظرواور كلام سيكمنا علم نجوم كى طرح براب يامباح يامتحب؟

جواب : اس مسلے میں وو فریق میں اور دو توں ہے اس کے بواز و حرمت میں بے پناہ مبائغ سے کام لیا ہے۔ بعض او ک یہ کتے یں کہ اس کا سیکمنا بدعت ہے تحرام ہے بلکہ بنال تک کمد ویا ہے کہ جرک کے علاوہ بندہ کوئی ادر کمناہ کمے مواع قرطم کلام عینے کے مقابلے میں یہ زیادہ بھتر ہے۔ ایس لوگ کھتے ہیں کہ اس کا سیکھنا واجب ہے ' فرض کفایہ ہے اور فرض میں ہے۔ یہ سب ا جمال سے برتر ہے۔ اس کی سیکمنا علم وحدی محقیق اور خدا تعالی کے دین کی طرف سے لزنا ہے۔ اہم شافق امام مالک الم احر سغیان توری اور دو سرے ماہرین علی مدعد اس کی جرمعد کے قائل ہوں۔ او مردالامل کتے ہیں کہ جس موزام شافق نے علم کلام کے ماہر معتنی جنعی فروسے مناظرہ کیا تھا اس موز میں نے انہیں یہ قرماتے ہوئے ساکہ بندہ شرک کے علاوہ کوئی اور مناه كرك فدا سے ملے زاده بحرب اس سے كو علم كام كام كاراس كى موت آئے مى لے عقى كالك اور مقول سا ہے لیکن میں اے نقل نیس کرسکتا۔ امام شافق قراع میں کہ بین اول کام کی ایک اسی بات یہ مطلع جدا موں کہ بھے بھی اس کا وہم و مان بمى نه تعاد اگر بنده خدا تعالى ك تمام منسات مى مواسط شرك كے جلا موجات توب اس كے حق من علم كام مى معنول ہوتے سے بررہا بھر ہے۔ کرائیس موایت کرتے ہیں کہ می فض المام شافق سے علم کلام کا کوئی متلہ دریافت کیا۔ اب نے خفا موكر عواب ديا- بديات حفى فرداوراس كي الميول مد معلوم كود الدائس رسواكر - امام شافي جب مار موسة إ حض فردان کی عیادت کے لیے کیا اوام شافق لیوچا . و تو کون عجواب دیا : من مول عنس- فرایا ! فدا جمل حاظت ند کرے اس وقت کل عب کل کر وائل معالم نو کسے جس میں جلا ہے۔ یہ می فراد ا اگر اوکوں کو یہ معلوم موجائے کہ علم کلام میں کتی برعثیل ہیں او وہ آس سے ایے ہاکیں بھے شرے مائے ہیں۔ ایک مرتب فرایا ا جب تم کی من كويد كت موت سنوك اسم منى ب إسمى كافيرة جان الوكدوه كلام والواري س ب اوراس كاكولي دين مي ب-د غفرانی کتے ہیں کہ اہام شافق نے فرایا ہے کہ کا موالول کے ایرے میں بھی جوئے ہے کہ ان کے دھے لکواکر قبلون می ال جائ اوريد اعلان كرايا جلي كديد اس مخص في برائ وكاب الله اور مديث رسول الله كي بجائ علم كلام على مشنول بو-الم احد منبل فرائت ول كدائل كا م كو الله والعين تد وكي عركام والله ك دل من يه فل ادر فريب و الب كام كى يرائى من آپ نے يمال تك مالد كياك كاسبى سان ك نداورون و تقوى ك باوجود مانا ترك كردا-اس لے كدانوں الك كاب الى باحت كي مدين كمي تقى فرايا ! كم بحد يط وان كي دعين نقل كرنا بهادران كي ها بات ريا --

گویا تو لوگول کو اپنی تعنیف سے رغبت ولا آہے کہ بدعت و کیمین اور ان کے شیمات کا مطالعہ کریں۔ اس طرح وہ لوگ بحث و نظر کے عادی ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علائے کلام بدوین بیں۔

امام مالک فراتے ہیں کہ اگر کلام والے مقابے میں کوئی ایسا تحقق آجائے ہواس نیادہ جزو طرار اور لڑائی میں ماہر ہوتو ہر روز ایک نیا دین ایجاد ہوگا۔ اس لیے ان کا کلام ایک ود سرے کی ضد ہوگا اور ہرایک اپنی رائے پر اٹس رہے گا۔ آپ نے یہ بمی فرمایا کہ بدعت اور اہل ہوئی کی گوائی درست نہیں ہے۔ آپ کے بعض شاگرد کتے ہیں کہ اہل ہوئی ہے آپ کی مراد اہل کلام ہیں خواہ وہ کی خرجب پر ہوں۔ امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ جو مختص علم کی طلب کلام ہے کر آپ وہ بدون ہوجا آپ و معزت حسن فرماتے ہیں کہ اہل ہوئی ہے در مقال کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اہل ہوئی ہے نہ جدل کرونہ ان کے پاس بیٹو اور نہ ان کی ہاتیں سنو۔ ساف نے کلام کی ذرات پر اتفاق کیا ہے اور بھنی شدید و عبدیں اس سلط میں ان معزات سے منقول ہیں وہ شار سے باہر ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ مجابد نے تھا گئی ہے دیا وہ اقت ہوئے کے باوجود اور دو سروں کی بہ نبت مقتلوش زیادہ قسیح اور خطابت میں زیادہ ماہر ہوئے کے باوجود اور دو سروں کی بہ نبت مقتلوش زیادہ قسیح اور خطابت میں زیادہ ملے دسلم نے تین ہارار شاو فرمایا۔

اس کا وجہ کی تھی کہ وہ لوگ کلام کی خرابیوں سے واقف تھے۔ اس لیے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تین ہارار شاو فرمایا۔

هلكالمتنطعون (ملم)

بحث اور کلام میں بڑے رہے والے ہلاک ہوئے۔

یہ حضرات مید ولیل بھی دیتے ہیں کہ اگر علم کلام کا تعلق دیں ہے ہو گاتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم ضرور فرمات اس کا طریقہ بیان کرتے ہی آئی علم کی اور اس علم کے حال علاء کی تعریف وقوصیف ضرور کرتے کی تکد آپ نے صحابہ کو استجاء کے طریقے بھی سکھلا ہے۔ (سلم شریف) فرائی یا دکرے کا تھم دیا۔ (این ماجہ) تقلیم بیں کشکھ کی سکھلا ہے۔ (سلم شریف) فرائی یا در کرام بیشد اس احول سے سے مسلم کی مشائل بی کا در شریف اور استان ہیں اور ہم بیرو کا راور شاکر دہیں۔ ہمیں ہر حال میں صحابہ کی حابہ کی ایک واضح حقیقت ہے کہ صحابہ پیشوا اور استان ہیں اور ہم بیرو کا راور شاکر دہیں۔ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام بی صحابہ کی ایک واضح حقیقت ہے کہ صحابہ پیشوا اور استان ہیں اور ہم بیرو کا راور شاکر دہیں۔ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام بی ایک واضح حقیقت ہے کہ صحابہ پیشوا اور استان ہیں اور ہم بیرو کا راور شاکر دہیں۔ ہمیں ہر

<sup>(</sup>١) يه مدعف إب العلم من كارد بكل ب-

طرح دلا کلی کے دکر اور بحث و نظر کو براکیے کما جا اسکنا ہے؟ الله نظائی کا اوشاد ہے۔ قُلُ هَا اَدُو اِبْرُ هَا اَکُمُ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (بِهُ مَا اَنْكُمُ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (بِهُ مَا اَنْكُمُ إِنْ کُنْتُمُ صَادِقِينَ ﴿ (بِهُ مَا اِنْكُمُ اِنْ كُنْتُ مُ اللَّهُ الْمُرْتَمْ بِي مُولِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بالداور آيات بيرين

قُلُ فِلِلْمِالْحَجْمُ الْبِالْغَةُ الْبِالْغَةُ الْبِهِ الْمِعْدُ (١٠٥٥)

آپ كيه بي بوري جمت الله ي كاري . الم تَر الى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِ مِنْ مِنْ رَبِّهِ إِنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ الْي ... فَبَهِتَ الَّذِي كَ كَفَرُ -

(ranse["","")

کیا تھے کو اس فض (نمود) کا تقد مطّن جین جس نے ایران سے بیدددگار کے باسے بین میادہ کیا تھا۔اس وجہ سے کہ اللہ فی اسے المانت وی بھی (اعت ملک الاسے) اس (دلیل) پر مجردہ کیا دد کافر۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے جعزت ایرانیم کا جس کہا جل کرنا کوشن کو ساکت کو پیا لیونر تعریف میان فرمایا ہے۔ آیک مک ادشاہ فرما ہے۔

وَيَلْكُ حُجَّنُنَا آنَيْنَاهَ البُرَاهِيمَ عَلَي قُوْمِهِ - (ب 2 رُب آب ٢٠) المرد الماري جُت مَن الماري المرد الماري المرد ا

فرمون کے تقتے میں میں معرب موتی علیہ الملام کے فرمون سے ماسط اللہ تعالی کی مقافیت پرولا اُل میان کے ہیں۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک کفار کے ساتھ جمیں ہیں جہانچہ متعلقین توجید اُرسالت ' حشود انٹرو فیمواہم معاکد میں مندوجہ ذیل آیات بلود جمت وش کرتے ہیں۔

لُوكَانَ فِيهِا آلِهَ قَالَ اللَّمَالِفَ سَلَقًا - (بعدان ابعدا) (زمن المعنى من) الراش تعالى كسوالور مجووع بالجوولون ورام برام موجات و إن كُنتُم فِي رَيْبِ عِلْمَا الرَّلَةِ اعْلَى عَبْدِيَا فَالْتُولُوسُور قِفِي يَشْلُو - (بارس اعداد) ادر اكر تم بالد عَلِمان مِن موان مَن موان عَلَي في بعداد تم شَادَال فرانى عِداد عند مِراد مِرتَم عالا واليك

قُلْ يَحِينُهِ الَّذِي أَنْشَاهَ الْوَلْ مُرَّةِ - (بداه (م المحدي)

آپ جواب دیجے کہ ان کورہ زندہ کرے گاجس نے اقل باریس ان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی آبات بھوت موجود ہیں۔ انہیاء قلیم السلام کا طریقہ بھی مجادلے کا قبار چنانچد اللہ تعالی فرات موی ہے کہ حضرت حن نے آیک ایے فض ہے مناغرہ کیا جو تقدیر کا مکر تھا۔ بعد بین وہ اپنے ذہب ہے آئے بھی ہوا۔
حضرت فلی نے آیک قدریہ ہے مناظرہ کیا۔ حضرت میداللہ این مسوول نے بہت این میں دے ایمان کے سلط میں مناظرہ کیا تھا۔
اس موقد پر آپ نے ارشاد قربایا کہ اگر تم یہ کہو کہ میں مؤمن اول قرید خرور کو کہ میں چتہ میں جاؤں گا۔ بزیر این ممیرہ نے
کما! اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فللی پر ہیں۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہم اللہ بر اس کے فرشتوں '
کما ہوں ور رسولوں پر بعث بعد الحمود اور وزی اعمال پر ایمان لا میں۔ نمالا دونہ اور ذکواۃ وفیرہ کے احکام کی قبیل کریں۔ ہمارے
کو محتاہ ہوں اور یہ بقین ہو کہ وہ معاف کردے جائیں گئے۔ تب ہم برکس کے کہ ہم اللی جنگ میں ہے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ
سے ہم ہے کہ میں کہ ایمان کردے جائیں گئے۔ تب ہم برکس کے کہ ہم المل جنگ میں ہے ہیں۔ معرف این مسود نے فرایا کہ واقع میں تم نے
درست کما ہے بحق اور اور یہ تا ہم کہ دونا ہوں۔ کو یہ المل جنگ میں ہے ہیں۔ معرف این مسود نے فرایا کہ واقع میں تم نے
درست کما ہے بحق اور اور یہ خطابوری۔

اب ری بہات کہ معلبہ اس طرح کے مجادلوں میں بہت کم دی لیے تصد منورت برا آباؤ کم سے کم تقریر کرتے مجادلوں کو اس کی خرورت کو اس کی خورت کی جو آباؤ کی خرورت کی خورت کی جو آباؤ کی خرورت کی خورت کی جو آباؤ کی خورت کی خورت کی جو آباؤ کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی اس کے خورت کی خورت کی اس کے خورت کی خورت کی خورت کی اس کی خورت کی اس کی خورت کی اس کی خورت کی اس کی خورت کی خورت کی اس کی خورت کی اس کی خورت کی اس کی خورت کی اس کی اس کی خورت ک

امرح کیا ہے ؟ یہ دونوں فریقوں کی تقریری ہیں۔ ہارے زویک مختلق بات یہ ہے کہ ہر حال میں مطلق کام کو پر اکستایا ہر حال میں اس کی تعریف کرنا دونوں فلا ہیں۔ یہ ایک تقسیل طلب مختلق ہے۔ ذیل میں ہم اس کی وشاعت کرتے ہیں۔

اس تقنیل کی دوفتی میں بم علم کلام پر انظروا الی بیان میں نفع سیاور نصان بی اس لیے ہم یہ کتے ہیں کہ علم کلام اب افع کے اعتبارے محل میں جائزے یا واجب نے یا معقب نہا ہائی کا وہ محم ہے جس کا اس کا طال افتقان ہو اور اپنے خرر ک اعتبارے ضررے محل میں حرام ہے۔

علم كام كا ضروبيه بي كران من شماك بدوا موسق وين معالم عن الدو يتلى كيفيت باقى نيس ربق ريد كيفيت علم كلام ك واوى والمن قدم ركع من يدا موجاتى بسابعد على والى كوراد الى يقين كى والمن مكوك راى بالمال المال يل لوك مخلف ين - كونى وليل كے بعد أسيخ احتادى املاح كريات اور كان وليات باد جود شك وشدين بتلاد بتا ہے۔ يہ ضرفوا مر حق کے اعتقاد کے تعلق سے ہے۔ دو سرا ضرر ان لوگوں کے سلط میں ہے جن سے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ مناظرہ میں کو لکہ تعصب ے کام لیا جاتا ہے اس لیے فراق مقالف امری کے اور ایک کے اور ایک موال یہ علد انفوات پر قائم رہتا ہا اور ان پرا مراد کرتا ہے۔ يى وجد الم كام مرحى ك فلوطا يم كا والربعة والدود بعد الماليف هن بيد ريان الرسى برمي كانشود ماكبي ايساخير میں ہو جمال منا عراف بحقول میں تعقیب سے کام لیا جا تا موالز اس کے خطار ک متنق موکر اس کے عقا کر کو دو کردیں تب می دویاز نسيس آي كا بلك خوابش نس تعصب اور فريق خالف ك ملط من جذبة فصومت اس براتا عالب ريتاب كدوه جن كادراك نسیں کرسکتا۔ یمان کے کر اگر کوئی فضن اس سے یہ سکا کہ کیا تھا ہی پر دختا مند ہو کہ اللہ تعالی تہاری آ جمول کے سامنے ہے پردہ بنادے اور تم یہ دیک لوگ امری قابق عاف کی طرف ہے اور میں تھور کی معن اس کے مد كريتا ہے كداس من فراق ان كو خوشی ہوگا۔ یہ ایک برا مرض سے بو فہوں بن میل کیا ہاور ایک اینا اسادے و معنب مناظرین کے تعمید کاشافسانہ ہے۔ علم كلام ياعلم مناظرة كلانا كدويكات المن المنافقة التي والتي المناور البياء كي البيت سجر إلى به لين حقيق بدي كم كام من يه فائده مغمر نسل الم الله والتعلق الدم والعدو الله الما الماسية كراى الد فلد في كورياده مدان المراجد را سا الحاص المن المنظم المنظر المنظم ك بدا كانية الماك بين كالوش كا مع مدريكان علوم من مى معالية الوقوق الكانيداك به يوفن كلام سه مناسبت ركية بين ليكن بعد میں کی خیال ناکھ اس علم کے ذریعہ تھا تن کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ می دجہ ہے کہ اس علم ہے ہمیں فرت ہے۔ اس سے بھی افار جس کیا جا ہما کہ بعض امود کی وضاحت اور ایکن تفاقی کا اظہار اس فن کے ذریعے ہوجا کا نے لیکن ایسا بت كم بوتا ہے اور اگر كمى ہوتا بى ہے قو صرف اليے امور شن جوائن في الله الله يجي خالباً سمجھ ميں آجا كيں۔ بسرحال اس نفع كى كوئى خاص اور قابل ذكر نفع ہے قو صرف كى كد جو عقائد ہم نے ابتداء ميں ذكر كے ہيں اس علم كے ذريعة ان كى حفاظت كى جائے اور عوام كے مقائد كو الل بد حبت كے فاسد خيالات اور فكؤك و شهمات ہے محفوظ ركھا جائے كيونكہ عام آدى ضعيف الاجتفاد ہوتا ہے۔ بر حق كے مناظرے اس كو متوال الدار تا اس موقع پر مناظرہ ضرورى ہے كو متوال الدار كا فاسد ہے ہيں۔ اس موقع پر مناظرہ ضرورى ہے كو سال خاسد كا فاسد كا فاسد ہے مر كر بحى افاد سے سے خال نہيں ہے۔

یماں یہ بھی سجد لینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے وی عقیدہ عبادت شار کیا جاتا ہے جس کا درگفشتہ صفات میں کر بھے ہیں۔اس لیے کہ یہ حقیدہ شریعت میں نہ کوریہ اور اس میں ان کے دین دونیائی بھلائی ہے۔ سلف صالحین کا جماع بھی اس مقیدہ پرہے۔ یم وجہ ہے کہ طاع سے حق میں یہ بھی ایک عبادت ہے کہ وہ عوام کوبر متیوں کے وجل و فریب ہے محفوظ رکھیں جیسا کہ رعایا کی جان و مال کو طالم وغاصب کے لوٹ محسوث سے محفوظ رکھنا تھام ونیا کے لیے باعث ثواب ہے۔

پر براہ اور ان براہ ہوں ہوں اس مائی کے س من مند ہے جو جول کے ذریعہ بدھات میں بھلا ہو کیا ہو۔ چنانچہ اس صورت میں جدل کا مقابلہ جدل ہے ہوتا چاہیے باکہ مائی کے کوراطقاد س کی طرف والیں آجائے۔ یہ ایسے محص کے حق میں ہوگا جس کے ہارے میں یہ مائلہ جدل ہے ہوتا چاہیے باکہ مائی کے کوراطقاد س کی طاح ایسی کی حالت ایسی بہ کہ جدل کے علاوہ کوئی تدبیراس کے علاج میں کارگر نہیں ہے لیکن جن شہوں میں بدھت کم ہواور قدا ہب محقف نہ ہول وہ ال ایرائی ان اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے ہوئم نے ذکر کیے ہیں۔ دلا کی ضورت نہیں ہے۔ تاہم جب بھی کوئی شہر پر ابرائی ان اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے ہوئم نے ذکر کیے ہیں۔ دلا کی ضورت نہیں ہے۔ تاہم جب بھی کوئی شہر پر ابرائی مورت ہوگی میں اور کے ذریعہ ان کا رو کردے۔ اگر برعات عام ہوں اور پر خوف ہو کہ کہیں لوگ فریب میں نہ آجا ہم اس صورت میں وہ دلا کی جو مناسب دلا کی خریب میں نہ آجا ہم اس مورت ہیں وہ دلا کی جو مناسب دلا کی جو اس کے فریب میں ان میں ہواس کے ایس محقور منا اس محقور منا جائز ہے۔ بچھ تعمیل دلا کی جائی گاہو یا اس کے ذہن میں کوئی شبہ پر ابرائی مورت کی ہواس کے لیے اس محقور منا جائز ہے۔ بچھ تعمیل دلا کی ہم نے اپنی کیا ہو یا اس کے لیے اس محقور من مقدار ہے آگر بوحنا جائز ہے۔ بچھ تعمیل دلا کی ہم نے اپنی کیا ہو یا اس کے لیے اس محقور مقدار ہے آگر بوحنا جائز ہے۔ بچھ تعمیل دلا کی ہم نے اپنی کیا ہو یا اس کے لیے اس محقور مقدار ہے آگر بوحنا جائز ہے۔ بچھ تعمیل دلا کی ہم نے اپنی کیا ہو یا اس کے لیے اس محقور مقدار ہے آگر بوحنا جائز ہے۔ بچھ تعمیل دلا کی ہم نے اپنی کیا ہو یا اس کے لیے اس محقور مقدار ہے آگر بوحنا جائز ہے۔ بچھ تعمیل دلا کی ہم نے اپنی کیا ہو یا اس کی کوئی شبہ بیدا

بیان کیے ہیں۔ اس میں عقائد کے اصول اور متکفین کے مباحثہ ذکور ہیں۔ چنانچہ اگریہ کتاب اس کے لیے۔ کافی ہو تب تو استاذ اسے اس قرر قائع نہ ہوتو یہ بھو لوکہ مرض پرانا ہوچکا ہے اب استاذ کو چاہیے کہ اس استاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہرمکن نری کے ساتھ پیش آسٹے اور انتظار کرنے کہ اللہ تعالی اپنے تھم سے کوئی تنبید کرکے اس پر امرحق واضع کردے۔ یہ محض محکوک و شہبات باقی رکھنا چاہتا ہے وزنہ جس قدر ضوری مضابین ہیں وہ سب اللہ تعالیمیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جو مضابین علی کام میں شامل کے جاتے ہیں وہ مغید نہیں ہیں۔ ان غیر ضوری مضابین کی وہ تسمیں ہیں۔ علاوہ جو مضابین علی کام میں شامل کے جاتے ہیں وہ مغید نہیں ہیں۔ ان غیر ضوری مضابین کی وہ تسمیں ہیں۔

ایک جم میں وہ امور ہیں جن کا محالد ہے کوئی تعلق جمیں ہے۔ چیے احدوات ایعنی اسباب و علل اوراکات ایعن علوم و قوی اوراکوان لیمن موجودات کی مجت اس طرح کے مسائل ہی اس پہلی جم سے تعلق رکھتے ہیں کہ رقعت کی ضد کا نام منع ہے یا نابیعائی۔ سب فیر مرتی چزوں کے لیے ایک ہی منع ہے یا جتنی چزی ممکن الرؤید ہیں ان کے لیے تعداد کے مطابق منع ثابت ہے اور اس طرح کے مراہ کن میاحث۔

دد مری تئم ہیہ ہے کہ بنیادی عقائد کے والا کل عمل طویل تقریب اور لیے جو ژے سوال وجواب کے جائیں۔ والا کل کے بیان میں تنصیل پندی مجی ان اوگوں کے حق میں مراہی اور جالب کے علاوہ یکھ نہیں جو مخترر قائع نہ ہوں اس لیے کہ بسا اوقات تنصیل میں وضاحت کی بجائے ہے دگیاں پیدا مرجاتی ہیں۔

اگر کوئی پر کے کہ اور کات اور احتازات کی مختیں ہاں کہ نے ہوئی میں جیزی پدا ہوئی ہے۔جس طرح کوار جاد کا آلہ ہے اس طرح دل میں جیزی پدا ہوئی ہے۔جس طرح کوار جاد کا آلہ ہے اس طرح دل میں جیزی پدا کرنے میں کیا جہ اس کے مرح ہے دین کے لیے دل میں جیزی پدا کرنے میں کیا جہ اس کرج ہے؟اس کی بدولی ایسی ہوئی ہوئی میں ہے کہ طرح کا محلتا دل کی جیزی کے لیے ہوار دل دین کا آلہ ہے۔اس لیے شطرے کو بھی دین میں شار کرنا جا ہے۔ فرضیک بدای کی طرح کا حیلہ ہے اور خیال خام ہے ورنہ شریعت سے تعلق رکھنے والے تمام علوم ہے دل کو جیزی ہوئی ہے اور ان میں ہے کسی میں کمی طرح کے ضروکا کوئی خوف میں ہے۔

اس تقریرے آپ یہ جان مے ہیں کہ علم کلام ہیں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ فن س صورت میں پندیدہ و محبوب ہے اور س صورت میں ناپندیدہ لور فرموم ہے۔ جن لوگوں کے جن میں یہ فن مغید اور جن لوگوں کے جن میں معترب ان

کی تفصیل بھی سامنے آ چی ہے۔

ایک سوال کا جواب : یمان یہ کما جاسکا ہے کہ آپ کے اعزاف و اقرار کے مطابق یہ حتیوں ہے دین کے دفاع کے لیے کام کی خورت ہے۔ اس نمانے کی بیا آوری فرض کا یہ اس فن کا جانا فرض کا ایر کی حیثیت رکھتا ہے۔ چیے مال کی حافظت ، حمدہ قعا اور قالت کی ذمہ داریوں کی بجا آوری فرض کا یہ ہے۔ جب تک علاء قدد لی اور بحث و تعنیف کے ذریعے اس فی کا اثاثاث میں معموف نمیں ہوں کے وہ باتی کیے رہے گا۔ اگر ہے۔ جب تک علاء قدد لی اور بحث و تعنیف کے ذریعے اس فی کا اثاثاث میں معموف نمیں ہوں کے وہ باتی کے رہے گا۔ اگر شمات کا دو ہو سے جب تک اس فی کو نہ بیکھیں۔ اس ہے مطوع ہوا کہ اس فی کی قدر اس اور بحث اس نمائے میں فرض کا یہ شمات کا دو ہو سے جب تک اس فن کو نہ بیکھیں۔ اس ہے مطوع ہوا کہ اس فی کہ ذریعی اور بحث اس فن کی ضورت نمیں خی ۔ سے سحاب کے دور جس اس فن کی ہوئے ہیں گا وہ کہ اس فی کی مدورت نمیں تک اس موال کے جواب میں ہم دیستے ہیں کہ واقعا ہر شریعی ایک ایسا فیمی ضور ہونا چاہ ہے جو یہ مات کا مقابلہ کر سک ۔ یہ ہی دیس سے لین جارا مقدد یہ کی تعلیم فید و تعمیر کی طرح عام نہ اس مول کے جواب میں ہم دیستے ہیں تو افعا ہم شریع ہوں وہ دیس ہم کہ خوری فیسل موش کرنے ہیں۔ دوا کی ہے۔ غذا کے ضرر کا خوف نمیں ہو آ۔ وہ یہ ہے کہ فید و تعمیر کا خوف نمیں ہو آ ہے چنا ہو بھی کا میک خوری فیسل موش کرنے ہیں۔

اس فن کے متعلمین کیسے ہوں ؟ ہو قض اس علم کا عالم ہواس کو چاہتے کہ جس مخص میں تین اوصاف ہوں اے اس

فن کی تعلیم سے نوازے۔ اول یہ کہ سیمنے والا خود کو تضیل علم کے لیے وقت کرچا ہوں سرف علم کا حریص ہو ، پیشہ ورنہ ہو ورنہ وہ علم کا تحصیل کے بعد اپنے کام میں مشغول ہوجائے گا اور یہ معہونیت بخیل علم کے لیے مانع ہو گیا جب بھی شہمات پیش آئی گے ان کا رو بھی مشکل ہوگا۔ وو م یہ کہ سیمنے والا ذہان وی اور تصبح ہو۔ اس لیے کہ بھی طالب علم اس فن کی باریکیوں کا اور اک نہیں کرسے گا اور خوش بیانی کے بغیراس کی تقریر مغید اور مؤتر عابت نہ ہوسکے گی۔ ایسے مغض کے حق میں گلام کے ضرر کا اندیشہ سے فائمہ کی توقع نہیں ہے۔ سوم یہ کہ اس کی طبیعت میں نیک عمل کرنے کا جذبہ ہو ' دیا نت اور تقوی ہو۔ اس کی خواہشات کے ہوں۔ اس لیے کہ بدکار آدی اونی شبہ کی وجہ سے دین سے علیمت ہوجا تا ہے اور جو رکاوٹ اس میں اور اس کی خواہشات کے درمیان ہوتی ہے وہ شبہ سے دور ہوجاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہمات دور کرے بلکہ وہ شہمات کو فنیمت تصور کرتا ہے اور دین کی تاکیاں نیاوہ ظہور ہیں آتی ہیں اور اس کی حواہش تا ہے۔ ایسے مختص سے خرابیاں نیاوہ ظہور ہیں آتی ہیں اور اصلاح کم۔

علوم کے طاہر وباطن کا مسئلہ : اگر یہ کما جائے کہ آپ کی تقریر ہے معلوم ہو آ ہے کہ علوم کے معانی طاہر بھی ہیں اور بھنی اور بھنی اور بھنی اور بھنی اور بھنی اور بھنی اس قدر مخلی ہیں کہ مجابہ یہ بھی۔ بھی است طلب کا بل مفائے کر اور ونیاوی مشاغل ہے قلب کی فرافت کے بغیرواضح نہیں ہوتے لیکن یہ بات شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس کا بواب یہ ہے کہ ان علوم میں خاہر و باطن کے فرق کا کوئی مخلوم میں کہ ہمت اوگ کرتے ہیں جنوں ہے بچین میں کوئی علم حاصل کیا باطن کے فرق کا کوئی مخلوم اور اولیاء کے درجات تک ترتی نہ کی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے خاہر وباطن کا فرق شری دلائل سے خابت ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں۔

انلقر آنطاهراوباطناوحتاومطلعاً (این دان) قرآن کاایک ظاهر مادرایک باطن من ایک انتام اورایک ورج ترقی- جعرت علی نے اپنے عینے کی طرف اشارہ کرے قربان کر سے علوم میں بشرطیکہ ان علوم کے بیجنے اور یاد کرنے والے مجھے لیس ایک مدین میں ہے۔

نحن معاشر الانهياع أمر ناان نكلم الناس على قدر عقولهم (١١) عمر عمر عقولهم عمر الماري الماري ماري الماري ماري م

ای مرجد ارشاد فرایا-

ماحديث أحدقوما بحديث ام تبلغه عقولهم الإكان فتنة عليهم (٢٠)

جس في كسي قوم مع الى معدف عان كي حمل كدان كي مطلول كي رسائي نه مو توده ال كر لي مند --

الفرتفاني كالدشادي

وَيَلْكُمُلْأُمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ الْآالُعَالِمُونَ (ب١٠٠٠ أنت ٣٠) اوريد طالين جمهاك كرسة بي اوكول من النها المنهوى تصدين جوعالم بي-

ايد مدعث كررافاظ في

ان من العلم كهيئة المنكنون لا يعلم الاالقالمون (١٠)

اليب مرجبه ارشاد فرمايات

لوتعلمون مااعلم اصحكم فليلا ولبكيتم كثيرا (الدى وسلم)

أكرتم وهبان ليتعرض جاما مول أتم كم يشك اور نواده مدت-

اب ہمیں کوئی ہے بتلاسے کہ اگر یہا مرراؤن تھا قاد کوئی کا ادواک ہے بالادمہ کی وجہ سے یا کی اوروجہ سے آپ نے اس کا ظمار کیوں نہیں فرمایا آور محلبہ کرام کو اس کی تعلیم کول دنیں دی۔ اس میں قو کوئی شک ہی تمیں ہے کہ اگر آپ محابظ کے سامنے میان فرمائے قود اس کی تعدیق منبور کر کے اگر آن کا تھیں ہے۔

الله الذي خلق سبع سبوات ومن الأرض منله وينتزل الأمر بينهن

(۱۸٫۱۸۰)

الله وہ ہے جس فرات آسان منا ہے اور اتن ہی دین الله کو در بان می اور آب ہے۔
اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ اگر میں اس کی تغییر کروں و تم جھے سکسار کردو۔ ایک ردایت بین الفاظ ہیں کہ تم ہے کافر ہتاؤہ حضرت ابو ہر رہ فراتے ہیں کہ جس نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے علم کے دو ظرف حاصل کے ہیں۔ جن جس ہے ایک ظرف می کی اور دو سرا بھرت می اس طرح کی بیادوں و میرے کے گی یہ دک کان والی جائے ہے میں میں الفاظ ہوں کی اس می کی اس می کی اس می کانے ایشاد میں اس می کی اس می کری ہے۔
والی جائے حضرت ابو کرے منطق انتخاری میں اللہ علیہ و سام کانے ایشاد میں ابی سلے کی ایک کڑی ہے۔
مراف صدر میں کہ دی دیک میں تا ہو لا صدر اولی کی بسر و قدیمی صدور ہوں ( س

مافضلکمابوبکردگر و جی امولاصلا و لکردسر و قدفی صدوره (۳) ایمکرکو تم پردوده او کی اور یا و در سے فنیات ماصل سی بهد ایک رازی دی ہے و فنیات ب جوان کے پیغیمی وال راکیا ہے۔

(۱) یه مدعت کتاب اصلم می گذریکی ہے۔ (۲) یہ مدیث کتاب اسلم می گذریکی ہے۔ (۲) کتاب اسلم میں یہ منصل مدعث گذریکی ہے۔ (۲) یہ مدعت کتاب اسلم می گذریکی ہے۔

اس میں شک نمیں کہ یہ راز اصول دین سے متعلق تھا۔ ان سے فاہدی کی اور جویات دین کے اصول ہے متعلق ہوتی ہو وہ اسے فا ہرک اختیار ہے فا ہرک اختیار ہے وہ سری جزوں کے مقابلے میں ہوتیدہ میں ہوئے۔ بہل آسوی فراتے ہیں کہ عام کے لیے تین علم ہوتے ہیں۔ ایک علم فلاہر ہے جہ وہ فلاہر والوں کو وے دیتا ہے۔ ایک فلم این جی کی اس کے اہل ہی کر بحث ہیں۔ وہ سب کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک وہ علم جواس کے اور افتد کے درمیان ہیں۔ وہ کی کے سامنے اس کی فلاہر نمیں کرتا۔ بھن عظرات ہے کہتے ہیں کہ روست کا ایک راز ہے اگر یہ راز فلا ہر ہوجائے تو علم بیکار ہے۔ فلاہ کی راز ہے اگر یہ راز فلاہر کروس تو نیخت بیکار ہے۔ نوت کا ایک راز ہے اگر یہ راز میاں ہوجائے تو علم بیکار ہے۔ فلاہ کی ایک راز ہے اگر وہ اس فلاہر کروس تو نوت بیکار ہوجائیں۔ ان حضرات نے اگر لوگوں کے بھر لور قسور فہم کی وجہ سے نوت کا بیکار رہ جاتا مراد نمیں لیا تو ان کا یہ کنا میں ہے کہ اس میں کو فیتا قس اور تشاد نہیں ہے۔ کال وی ہے جس کا نور بعرف نور تقوی پر جاوی کہ ہو اور اس کی شم کل نہ

حقیقت و شریعت کا هروباطن :

موال : آگر بیہ سوال کیا جائے کہ آبات اور احادیث و روایات میں آبطات کی جاتی ہیں۔ آویلات کی موجود کی میں وہ مقصد حاصل جمیں ہوتا جس پر دورویا جارہا ہے۔ اس لیے طاہر و باطن کے اختلافات کی کیفیت بیان کرتی چاہیے کو تکہ دو ہی صور تیں جیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر و باطن ایک دو مرے سے مخلف ہیں۔ اس صورت میں شریعت بیار جسنیہ ان لوگوں کا قول ہے جو حقیقت کو خلاف شریعت بھا تھے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت سے مراد طاہر ہے اور حقیقت سے مراد باطن ہے۔ دوسری صورت میں تقتیم باتی نمیں روی اور شریعت کا کوئی راز ایسانس تھر آ دوسری صورت میں دوسری مورت میں دوسری مارد کیا جائے۔

جواب : دراصل یہ سوال ایک طویل جواب کا نقاضا کرتا ہے۔ تہ صرف یہ بلکہ اس کے جواب کے لیے ہمیں علم مکاشذیں مضغل ہونا ہوگا اور علم محالمہ سے موقد فظر کرتا ہوگا۔ حالا نکہ علم محالمہ بی ہمارا اصل مقدر ہے۔ ہم نے جو مقائد کر کے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں۔ اس سلیے ہیں ہمیں ہی علم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبول کرنے اور ان کی تعدیق پر فارت کر مرب ہمیں اس کا حم نہیں کہ ان حقائد کے حقائق اور آسرار کا انگشاف کریں۔ ہمیں اس کا حم نہیں کہ ان حقائد کے حقائق اور آسرار کا انگشاف کریں۔ عام محلوق ان امور کی ملک شفید منظم مقائد میں ان کا تعلق اعمال سے نہ ہو تا تو ہم اس کتاب کے نسف اول میں ان کا تعلق اعمال سے نہ ہو تا تو ہم اس کتاب کے نسف اول میں ان کا تعلق مرورت محسوس ہوتی تو یہ حقیقت کا تعلق ہے یہ باطن کی صفت ہے محرکیونکہ فلا ہرو باطن کے اختلافات میں کی قدر تقسیل کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق بھی بیافی کردیے تھے۔

جو مخص یہ کتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کا نتین ہے وہ کفرے قریب ترہے۔وراصل کی اسرار ایسے بیں جن کا علم صرف مقربین کو ہے۔ وہ سرے لوگول کو ان کا علم نہیں ہے اور مقربین کو اسرار کے اظہار سے منع کیا گیا ہے۔ ان اسرار کیا چھ تشمیل ہیں۔

سلی قتم : پہلی قتم یہ ہے کہ وہ چزیدات خوداتی دقی ہوکہ اکثرلوگ اس کے بچھنے سے عاجز رہیں اس طرح کے امور سے واقعیت رکھنے دالے لوگ مخصوص ہوتے ہیں الیسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا ظہار تا اہل لوگوں کے سامنے نہ کریں ورنہ یہ بات ان کے حق میں فتنہ کا باحث ہوگ ۔ اس لیے کہ وہ ان کے اوراک سے عاجز ہیں۔ روح کے راز کا افعا اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بیان سے مرکزا ہمی اس لیم سے تعلق رکھتا ہے۔ روح آن اشیاء میں سے جن کی حقیقت کے اور اک سے علیہ وسلم کا اس کے بیان سے مرکزا ہمیں کہ وہ ماہیت کا تصور کر سکے۔ اس سے یہ کمان میں کہ وہ ماہیت کا تصور کر سکے۔ اس سے یہ کمان میں ہوگا اور جو محض دوح سے واقف نہیں ہوگا وہ اپنے نقس سے بھی واقف نہیں ہوگا اور جو محض

اب انس کی معرفت ہے مورم ہوگا وہ اپ رب کو کیے جائے گا۔ یہی ممکن ہے کہ بعض علاء اور اولیاء مجی دوح کی حقیقت سے
واقف ہوجا کی اگر چ وہ انہا و نہیں ہیں محران کی شریعت کے بابع ہیں۔ اس کے وہ بھی عامون رہے ہیں۔ فرا تعالی کی وات کے ہی لیعنی
الکین کہ کا شریعت نے ان کے بیان سے سکوت کیا ہے اس کے وہ بھی عاموش رہے ہیں۔ فرا تعالی کی وات کے ہی لیعنی
معلی کوشے ایسے ہیں جن کی تحقیقت سے عام لوگ واقف نہیں ہو یا ہے۔ ہمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرا اتعالی کی وات سے
معلی مرف عا ہری امور کا حذکر کیا ہے ۔ مظا آپ کے اللہ تعالی کیلے علم اور قدرت وغیرہ صفات بیان فرائیں۔ اور اس طرح
بیان فرائیں کہ مخلوق نے اپ علم اور قدرت پر اشھیں قیائی کرلیا گیا اپ علم اور قدرت کے مشابہ بھو لیا اگر اللہ تعالی کی صفات
میں سے ان صفات کا وکر کیا جائے جن کی معرف ہور مطلب دغات کی وات اور کھائے بینے کی لڈت کے مطابہ کوئی
بالکل ای طرح جس طرح عام اور اللہ تعالی کے علم و قدرت میں ہو

رس اب کرسکا این مفت پر کسی در سری صفت کو قبات کے علاوہ جواہ اس وقت عاصل ہیں کی اور چزکا اوراک نیس ماسل ہے ہے کہ انیان اپنے نفس اور اپنی اپنی مفات کے علاوہ جواہ اس وقت عاصل ہیں کی اور چزکا اوراک نیس کرسکا اپنی صفت پر کسی دو سری صفت ہی جو اپنی کرسکا ہے اپنی کرسکا ہے کہ اور ایک کرسکا ہے۔ مثل آنیان میں قدرت کی صفت پر قباس کرکے خداکیا ہے وی اور اس بات کریں جو اس میں موجود ہیں۔ بینی قبل اراؤ ، علم قدرت و خرو۔ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالی کی سے مفات کمل زین اور اعلی واشرف ہیں۔ جہاں قدران کی جلالت اور مقلمت کا تعلق ہے بیٹرہ کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔

ای لیے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

لااحصی ثناءعلیکات کیااتنیت علے نفسک (سلم) من تری تریف کا اعالم نیس کرسکا، وایابه بیناکرون خودای تریف کی ہے۔

اس کے یہ متی نہیں کہ جو کچھ بھے جیری تعریف معلوم ہے جس اس کے اظہار ہے عاجز ہوں ' بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں تیری جلالت 'عظرت اور بزرگ کے اور اک یہ عاجز ہوں۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ غذا تعالی کو مجمع متی میں (افلہ) کے علاوہ کسی نے نہیں بچانا' حضرت ابو یکر صدائی فرماتے ہیں ہاس ذات ہاک کا شکر ہے جس نے علاق کیلئے آئی معرفت کی مرف یکی سمیل پیدا کی اے معرفت ہے عاجز بنایا۔

ے مرساب مربعید اس تعدی میرامل مقدی طرف او شعی اس اسراری یہ تم دد ہے جس کے ادراک سے قدم عاجز بول اس اس تعدید ہم ماجز بول اس معدید شرف میں دوج داخل ہے اور اللہ تعالی کی بعض مغالب ہی اسی تم عمد اور اللہ علی مدیث شرف میں دوج داخل ہے اور اللہ تعالی کی بعدیث شرف میں دوج داخل ہے اور اللہ تعالی کی بعدیث شرف میں

ان لِله سبحانه سبعین حجابا من نور لوکشفها لا حرقت سبحات و جهه کل من ادر که بصره (این جان)

دوسری قتم نے اسراری دوسری قسم میں دہ امور ہیں جنسی انہاد اور صدیقین بیان نہیں کرتے بلکہ بذات خود سجے میں آجائے ہیں قسم ان کے اوراک سے قامر نہیں ہے محران کا ذکر کرنا اکثر نے والوں کیلئے معز طابت ہوتا ہے۔ انہا واور صدیقین کیلئے ان کا ذکر معز نہیں ہے۔ بنا فقد ہر کے راز کا ذکر۔ اس کے ذکر سے بہنم کیا گیا ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ بعض بھائی کا ذکر بعض اوگوں کے حق میں معزود اور بعض کے حق میں معزد ہو۔ شاق آفاب کی دھنی چرک کے حق میں معزود آئے ہے۔ ویکھئے!اگر ہم یہ کہیں کہ کفر' زنا محمناہ اور بدی سب خدا تعالی کے حکم' ارادہ اور خواہش ہے، ہیں۔ یہ بات نی عفسہ درست ہے لیکن اس کا سنا بعض لوگوں کے حق میں معزودا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ بات کم عقلی پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کا حکم دے اور پھراس پر سزاہمی دے۔ حکمت سے بھی خالی ہے' اس میں بری بات پر راضا مندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ چنانچہ این راوند اور دو سرے مودد اسی طرح کے قوتمات کی وجہ سے محلود قرار پائے۔ اگر تقدیر کا راز عوام کے سامنے واضح کیا جائے تو اکثر لوگ اللہ تعالی کو عاجز تعتور کرنے لگیں۔ کیونکہ جس دلیل سے ان کا یہ وہم دور ہو اس کے فہم سے خودوہ لوگ عاجز ہوئے ہیں۔

اس دوسری قتم کی مثال الی مصبیعے کوئی فض قیامت کی برت میان کرے اور یہ بدت ایک برارے زیادہ یا کم ہو۔ یہ مضمون سل ہے 'اور سجو بس آیا ہے 'لین اس کا اظہار عام لوگوں کے حق میں نقصان دو ہے 'کیونکہ آگر یہ بدت زیادہ ہوئی اور نظمان نظمان نظمان کے خاص کی توجہ میں کہ اور آگر یہ بدت قریب ہوئی تو خوف و براس مجیل جائے گا'اور دنیا تباد و براد ہوجائے گا۔

تبیری فتم فی اسراری تیری فتم میں وہ امور وافل بین کہ اگر انھیں طراحتا بیان کیا جائے تو سجے میں آئی اور ان ہے کی فتم کے نقسان کا اندیشہ بھی نہ ہو الیکن ان کا ڈکر انسان کا دران کے نام اور ان کا ڈکر انسان کا اندیشہ بھی نہ ہو الیکن ان کا ڈکر انسان کی زبان میں کیا جا آئے۔ آگہ اس کے منف والے کے دل میں اس کا اثر نبان خواجہ ہو شاہ کوئی مخص یہ کہ میں نے فلال ہمی کو خزر کے کیلے میں موتیوں کا ہار ڈالے ہوئے دیک میں مراد لیا ہے ، ہم مطلب یہ ہے کہ فلال مخص علم و محمدہ کی باتیں نا ابلوں کو سکھلا رہا ہے۔ سننے والا بھی ڈریس نووہ را زباطن کا اور اک کر لے کہن معمون میں شاہرے ان الفاظ میں فورہ را زباطن کا اور اک کر لے گا۔ اس معمون کی شام نے ان الفاظ میں اور کیا ہے۔ گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کے فتم کا معیار مطلف ہو آ ہے۔ ہی معمون کہی شام نے ان الفاظ میں اور کیا ہے۔

رجلان خياطو آخر حائك متقابل على السماك الاعزل لازال ينسجناك خرقملبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل

اس قطعہ میں شامرتے اقبال واوار کے باب میں آسائی سب کو کو قد کاریکر مخصوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کی تعبیرات کا مطلب میہ ہے کہ کمی معنی کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں وہ معنی بینے پائے جا رہے ہوں یا اس کے مشابہ ہوں۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارفزاد کر آئی بھی اس قبیل سے ہے۔

ان المسجدلينزوى من النخامة كماتنزوى الجلدة على النار

من المراك من الله المراج مكرة المراج من المرح كمال الكر مكرة الم

سیبات آپ کو معلوم ہے کہ معید کا محن فاک کی ریزش نے بظاہر سکو آ ہوا محسوس نہیں ہو تا۔ مطلب یہ ہے کہ معید کی دوح مظیم ہے اور قابل احزام ہے اس میں گندگی ڈالنا اس کی عظمت سے خلاف ہے جس طرح آک کھال کے اجزاء کے خلاف ہے۔ ایک مدیمت کے القاظ یہ ہیں۔

عاداتا المام الما

کیااس مفس کو خوف نیس آباجوامام ہے پہلے اپنا سرافھالیتا ہے اللہ اسکے سرکو کو دھیے کے سرے بدل

یہ صور تحال ند مجی ظاہر میں پیش آئی اور ند مجی پیش آئے گی البت خصوصیات میں ایے فنص کا سر کدھے کے سرمیسا ہو باآ ب یعن ہو قونی اور احتی بن میں وہ کدها بن جا آ ہے اس میں متصود مجی ہے۔ صورت متصود نسی ہے اصل چیز معن ہیں مورت با

احياء العلوم جلد اول

معنی کا قالب ہوتی ہے۔ جمافت کی وجہ یہ ہے کہ یہ فض امام کا اقدامی کرتا ہے اور اس سے آھے بھی پوشنے کی کوشش کرتا ہے۔ دو الی باتیں جمع کرنے والا جو ایک دو سرے کی ضد ہیں اجتی شین تو اور کیا ہے؟

یمی امر محقی کے بارے میں جانا کہ یہ امر خلاف کا ہرہے یا تو دلیل محقی سے ممکن ہے یا دلیل شرق ہے۔ دلیل محقی تو اس طرح ہے کہ حقیق معیٰ پر اس کا ممل کرنا ممکن نہ ہو محصے اس مدین شریف میں ہے۔

قلب المنومن بين اصبعين من اطنابع الرحمن (مم)

مؤمن كادل الله تعالى كالكيول من صعودا كليول مردرميان من ب

اس لیے کہ آگر مؤمنوں کے داوں میں الگیاں جائن کی جائیں تو ظاہر ہے الگیوں کا وجود نیس ہوگا۔ ان الگیوں سے مراد قدرت ہے اور قدرت الگیوں کے داور اس کا مربہ الگیوں سے قدرت کا کتاب کرتے میں یہ حکمت ہے کہ افتداد کائل کے سمجھانے میں اس کا ہوا اثر ہے 'چاہادی مفی میں ہے۔ اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت ہے کتابہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت ہے کتابہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا قُولُنِ الشِّرِي إِذَا رَفْنَا مُأْنِ نُقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (بِ الْمِائِدَةِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ہم جس جز کوریدا کتا) چاہے ہیں ہی اس سے ہارا اتا ہی کتا (کان) ہو آے کہ وریدا) ہو جا اس دہ

(موجود) ہوجائی ہے۔

اس آبت کے فاہری معنی مراد نہیں لیے جائے۔ اس لیے کہ انتظامی میں چڑے خطاب ہے۔ اگریہ خطاب اس شی کے وجود سے پہلے ہے تو محال ہے اس لیے کہ معدوم شی خطاب نہیں مجھتی اور اگر وجود کے بعد ہے تو اس کو پیدا کرتنے کی ضورت باتی نہیں ہے تھرکے تکہ اس طرح کے کنائے سے افتدار کا اظہار ہوتا ہے اس لیے یہ طرز مخاطب اختیار فرایا: دلیل شری یہ ہے کہ فاہری معنی پر اس کا محمل کرنا ممکن ہو جمر شریعت میں موی ہوکہ اس سے فاہری معنی مراد نہیں لیے جا

أَنْرُكُ مِنَ السَّمَّا عِمَاعَفُ سَالتَ أَوْرِينَ فِلْقَدُرِ هَافَا حُنَمَلُ السَّيْلُ زَيَدَارُ إِياءً

(الاعدا "٨٠ الم

الله تعالى نے آسان سے پائى تازل قربا يا مرتا كے (بركر) إلى مقدار تے موافق على كي كروه سلاب خس و فاشاك كو بالا يا جو اس كے اور ہے۔

اس آیت میں پانی ہے مراو قرآن پاک ہے اور جنگوں ہے مراوول ہیں۔ پعنی داوں میں قرآن پاک و زیادہ جکہ لی بعض دلوں میں مراوقرآن پاک ہے اور جنگوں ہے مراوقات و کفرے کہ وہ پانی کی فاہری کی چر ہو آہے۔ لیکن اس کا وجود در پالی میں کے جزد حارب کے مرامنے اس کا فہرنامنگل ہے۔ وہ پالی کی لوگوں کے جن میں مفید ہی ہے۔ اس مرام میں ہی تا وہ است وہ کے اس کا فہرنامنگل ہے۔ وہ است میں اور بل مرام میں ہی تا ویلات میں میں لوگوں نے اتنی مرائی افتیار کی کہ آخرت ہے تعلق دکھنے والے بعض تقائل منظ میران اور بل مرام میں ہی تا ویلات افتیار کیں۔ وار فاہر کا بد صف ہے کہ کہ یہ معنی شریعت سے بطریق روایت پنچ ہیں۔ اور فاہر کی معنی مول کرنا واجب ہے۔

جو تھی تشم نے اسراری چی تھی تھم ہے کہ آدمی اولا ایک شئ کا جمل علم طاصل کرے۔ پھڑاس کا مفصل اور بطریق ذوق و مسلحقیق اوراک کرے اس طرح پر کہ وہ شئ اس کا حال بن جائے 'اور لازی کیفیت کی حیثیت افتیار کرلے 'ان دونوں عکموں میں فرق ہوگا۔ پہلا علم پوست اور فلا ہری خل کے مشابہ ہے اور دو سراعکم مفرکے مشابہ ہے۔ لول فلا ہرہے 'اور فانی باطن ہے 'مثا میں مفترکے مشابہ ہے۔ لول فلا ہرہے 'اور فانی باطن ہے 'مثا میں مفترکے مشابہ ہے۔ لیکن جب دواس وجود کے قریب ہوگا'یا اندھیرا ختم کمی مفتر کے مقاب ہے۔ لیکن جب دواس وجود کے قریب ہوگا'یا اندھیرا ختم

ہونے کے بعد اسے دیکھے گاتو پہلے علم میں ادر اس دو سرے علم میں فرق ایک کا لیکن اپر دو سراعلم اوّل کی ضد شین ہو گا ہلکہ اس کا كيّل ( يحيل كرن والا) موكا- اى طرح علم ايمان اور تعديق كا ابتدافي التنائي كيفيت كوسجونا على بين مثل انسان ممي عشق مرض اور موت کے وجود کی تعدیق کر آ ہے مرجب ان میں جالا ہو آ ہے تو اس کار علم سلے علم کے مقابلے میں زیادہ محقق ہو آ ہے۔ بلکہ ایک انسان کی ایک کیفیت کے تمن مخلف احوال ہیں۔ افعال اس مال کے واقع ہونے سے پہلے اس کا اوراک کرنا۔ ودم داقع ہونے کے وقت اسکی تقدیق کرنا۔ سوم اس حالت کے ختم ہونے کے بعد اس کا اورک کرنا۔ مثل اگر بھوک کا اور اک بموك فتم بوجائ كي بعد كياجائ تويد اس اوراك مع المنت بوكا يوجوك الكفيت يميله يا بموك الكف كودران تعاسى مال دیل علوم کامجی ہے۔ بعض علوم اگر انسان کا زوق بن جائیں تو وہ کابل موجائے ہیں اور پہلے کی بر نسبت باطن ہوت ہیں۔ مثل بیار آدى كو محت كاعلم بود اور بمحت مندكو بهي اس كاعلم بوتو دونول كاعلم مخلف بوگا- دو مريب كم مقابيله جن بهيله كاعلم عمل بوگا کوں کہ وہ اس مرطے سے گذرچاہے۔

بے جار تشمیں ہیں' ان می اوگ ایک دو سرے سے جانب ہوتے ہیں' لیکن ان میں سے سمی میں ہمی باطن طاہرے خلاف سي بهداس كالحمله إلى من عيد مغرب إيمن كالمحمل موقاب-

یا نجوس فتم : پانچیں تنم یہ ہے کہ زبان حال کو زبان قال ہے تعبیر کیا جائے۔ ہم فم آدمی زبان حال کے دعودہے واقف ی ميں ہو اجكہ حاكن اشا مخص يدراز خوب محتاجه مثل اكر كوئي مخص يد كے كددوارنے كل سے كماكد و مجھے كول چرب دین ہے کل نے جواب دیا کہ یہ بات اس منص سے پوچہ جو مجھے تھونک رہا ہے مرر پھر کھتے کے بعد میں اپنے قابو میں نہیں رہی۔ یہ زبانِ قال سے زبان حال کے تعبیر کرنے کی مثال ہے۔ زبل کی آیت کریمہ کا مضمون مجی اس نوعیت کا بہت ثُمَّ اسْنَوْكَ إِلَى السَّمَا أَوْ هِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْشِيَا طَوْعَ الْوَكْرُ هَا قَالَتَ أَتَيْنَاطَائِعِينَ (پ٣٣٠/١١) الم

مكر أسان (ك منافي ) في طرف توجد فراكي اوروه (اسوقت) دموال تمايسواس سے اور دين سے قربايا تم

دولول خوشى سے آؤيا زيروسى سے وولول نے عرض كياتم فوشى سے مامرين ...

كم فهم أدى اس آيت سي سيختاب كه أمان وزين كوزندكي ماصل ب ان من عقل ب اور خطاب سيعيد حروف اور الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ ایک معروضہ ہے اور کم معم آدمی ہی ہے اس کی وقع بھی ہے۔ محلاد مض جانا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور اس سے یہ تلانا مقصود ہے کہ وہ دونوں معرفور حائم کے مالع بیں۔ اس کی طرف المحیں ب اعتیار اناردا ہے۔ای طرح کامغمون ویل کی ایے میں بیان کیا گیا ہے۔

وَانْ مِنْ شَيْ الْأَيْسَيْمِ وَحَمْدُهُ (ب١٠٠١٠ ايـ ١١) اور كولى جزالي ميس بواس في تنع ميس بومتي-

فی آدی ہی یہ فرض کرسکتا ہے کہ جمادات کیلئے زندگی عقل اواز اور حدف بیں۔وہ اپنی زبان میں سمان اللہ کہتے ہیں اہل بھیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی تبیع و تحمید نہیں ہے بلکہ ہرشی زبان مال سے اس کی تنبی فلایس اور وحدا دیت کی قائل ہے۔ شاعر کہنا ہے:۔

وفى كلشئى له آية تلك علي انه الواحد

(ترجمه: مرجز من اس كي نشاني عبوس كي ومد أنيت ير ولالت كرتي ع)

ید کما جا آ ہے کہ فلاں شی اپنے صافع کی حسن تدیر اور کمال علم بر شاہ ہے اس کے یہ معن میں ہیں کہ وہ زبان سے اپنے جمال کی شادت دیتی ہے ملکہ مرادیہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور حال سے اپنے جمال کی گواہ ہے۔ اس طرح جعنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات ے ایجاوکرنے والے کی مخاج میں ہوان کو بدا کر کے باقی رکھے ان کے اوصاف قائم رکھے اور ضورت کے مطابق ان میں تبدیلی کرے۔ اس لیے دوائے فالق کی شیع و تحمید کرتی ہیں۔ الم بصیرت اس حقیقت سے واقف ہیں ' طاہر پرست اوگ یہ بات نہیں مجھنے۔ چنانچہ قرآن باک میں فرمایا کیا ہے۔ ۔ بنانچہ قرآن باک میں فرمایا کیا ہے۔

وَلَكِنْ لَأَيْفُهُونَ نَسُيِحُهُمُ (١٥٥/٥٠)

ليكن تم ان كي شيع نسي مجت-

جن کے فتم میں کی ہے وہ تو یہ تنبع پاکل می نہیں جھتے۔ البتہ معرّب بندے اور علم میں رُسوخ رکھے والے لوگ اپنی اپنی بعیرت اور اپنے اپنے فتم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اس کی ابیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سمجھتے۔

ہر جرین اللہ کی نقدیں اور تعیع پر بے شار شادیم ہیں ، جنس علم معالمہ کے ابواب میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے ، عاصل
یہ ہے کہ یہ فن بھی ان چیزوں میں ہے ہے جن کے متعلق اصحاب طوا ہراور ارباب بصائر میں اختلاف ہے یہ پت
چاہ ہے کہ طاہر ماطن ہے جدا ہے۔ بعض لوگ تو اس سلط میں میانہ موی افتیار کے ہوئے ہیں۔ اور بعض اس حد تک آگے براہ
صلے ہیں کہ تمام الفاظ کے ظاہری معانی میں من پٹد تبدیلیاں کر بیٹے ہیں 'یمان تک کہ اخروی امور کے متعلق بھی یہ وجوی کرنے
گئے ہیں کہ یہ بھی زبان حال ہے ہوں گے۔ شال اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔
گئے ہیں کہ یہ بھی زبان حال ہے ہوں گے۔ شال اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

و الكليمنا الديم مو تشهد الرجلة مرسما كانوايكسبون (ب٣٠٠٣) الما ١٥٠٥) ادران كرات مم ي كلام كري كالوران كريائ شادت دي كرو و مدادك كاكرت تقد

ايك عِدِ نَوْالِ . وَقَالُوُ الْجُلُودِهِمُ لِمُشَهِدُتُمْ عَلَيْنَاقَالُو النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْ-(١٩٠٠مه ابد١١)

اور وولوگ اسے اصفاء سے کسیں مے کہ تم نے جارے خلاف کیوں گوائی دی وہ جواب دیں مے کہ ہم کو

اس الله في كويا كى دى جس نے ہر (كويا) جزك كويا كى دى-اس مكر كيرے مولے والى تفكو ميزان كى مراكم حساب وونن اور جنت والوں كے

ای طرح مثر کیرے ہونے والی کفتلو میزان پل جراط حباب دونے اورجنت والوں کے مناظرے اہل جنت سے دونے والوں کی مناظر کیے اہل جنت سے دونے والوں کی ہے در فواسی کہ اللہ تعالی ہے کہ جمیں دیدو۔ ان مباللہ بند لوگوں کے در کی ہے ہیں دیدو۔ ان مباللہ بند لوگوں کے در کی ہے ہیں دیا ہے ہوں کے بعض دو سرے معزات نے اصطات کو بالکل ہی نظراند از کردیا۔ انحیس بی سے المام احمد ابن مغبل جی ۔ موصوف اللہ تعالی کے ارشاد "کی فیسے کو دی"۔ میں بھی ادیل کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہے خطاب الفاظ اور آواز کے در بعد اللہ تعالی کی طرف سے ہر کھا اُسیاء سے ان کی تعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اہام احمد ابن مغبل کے اجمل شاکردوں کو یہ سمتے ہوئے منا ہے کہ آپ نے تین مقالمت کے علاوہ کمیں بھی تاویل کی اجازت نہیں دی

اقل الخفرت ملي الدهار والم كايد ارشادت الحجر الاسوديمين الله في ارضه (ملم) جراسوديين بن الدت الى كادايان القرب-

دوم يه مديشيد

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمان (ملم) موس كاول الله تعالى كى الكيول عن عدد الكيول كه درميان عن ب

سوم بیرارشاد نبوی ب

انى لأجدنفس الرحلن من جانب اليمين (ام 1876)

مں دائمیں جانب سے رحمٰن کی خوشبویا تا ہوں۔

ان مقامات کے علاوہ امام احمد ابن منبو همکی اور حدیث یا آیت میں مادیل نمیں کرتے۔ مادیلات سے صرف نظری غالب وجد ی رہی ہوگی کہ اصحابِ طوا ہرمیں ماویلات کی کفرت تھی۔ اور یہ کفرت بسرمال معز تھی۔ ورنہ امام ابن صباح بیسے معص بے یہ توقع نمیں کی جاسکتی کہ وہ یہ نمیں جانے ہوں سے کہ اِستواء کے معنی محمرنا نمیں ہے۔ یا نزول سے مراد نقل مکانی نمیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان امور میں محس اس لیے تاویل نہیں فرمائی تاکہ تاویلات کے عام رجان کاسترباب ہوسکے۔اس لیے کہ محلوق کی بمترى اى من ب كه تاويل كا دورازه بندى رب- اكر اس كى اجازت دے دى جائے تو اس قدر مشكلات پيدا ہو كلى كه قابويانا آسان نیس رے گا۔ اعتداد اور میاند روی پر بھی اعتاد نیس کیا جاسکتا اس لیے کہ اعتدال کی مدود مقرر نیس ہیں کنداس سلط میں کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تاویات سے منع کرنائی مغید ہے۔ سلف کی سرت بھی میں نالاتی ہے کہ ان امور کواس طرح رہے دوا جائے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ چانچہ اہام والک سے کسی نے استواء کے بارے میں سوال کیا انھوں نے

فرمایا تاستواه کے معنی معلوم میں اکیفیت مجمول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت معلوم کرنا پر حت ہے۔

بعض اکابرعلاء نے میانہ دوی افتیار کی ہے۔ چنانچہ صفات الی کے سلطے میں اوطات کی اجازت دیے ہیں اور آخرت سے متعلق امور میں ماویلات سے منع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو الحن اشعری اور ان کے تلاندہ ہیں۔ لیکن معتزلہ نے اعتدال کی حدود ے تجاوز کیا 'چنانچہ مفات باری میں سے رقبت 'مع اور بعر میں تاویل کی معراج جسمانی کا انکار کیا عذاب قبر میزان ول مراط اورود سرے أخردى واقعات ومقامات من اوطات كين اور انھيں نت في منى بينائے ، الم بعث بعد الموت ، حشر نشر اور جنت و دون خ كا اعتراف كيا يه بهي كما كه جنت من كماني بين اور مو كليني كي جزين جين الكاح اور تمام محسوس لذ تني وبال موجود بين ا ودن جمی محسوس جم رکھتی ہے اس میں اگ ہے جس سے کھال جلتی ہے اور چربی بھلتی ہے الاسفہ معزلہ سے بھی آھے بردھ محے "انمول فان امور میں ہمی تاویلات کیں جن میں معتزلہ نے ظاہری معنی باقی رکھے۔ ان سے خیال میں تمام ریجو غم 'راحت و خوشی اور لذتیں عقلی اور رومانی ہیں۔ حشر بھی نہیں ہوگا صرف نفس باقی رہیں کے اور ان پر عذاب یا راحت کا نزول اس طرح ہوگا كه حواس سے ان كالوراك نيس كيا جاسكے گا- يہ سب فرقے مداعتدال سے برھے ہوئے ہیں۔اس سلطے میں امرحق اور اعتدال ک حدید سے کہ ان فرقوں کے طرح مرا مریس تاویل کی کوشش کرے اور نہ منبل معزات کی طرح تاویلات سے مرف نظر كرے۔ يه برى نازك مدود بيں ان سے وى لوگ داقف موتے ہيں جنس تونق الى ميترب 'اور جو امور كونور الى سے ديكھتے ہيں ' من سنے سے ان کا دراک نتیں کرتے۔ان لوگوں پر جب امرار واضح ہوجاتے ہیں تب یہ ظاہری الفاظ پر نظروا لتے ہیں اگر اسرار اور طاہری الفاظ میں مطابقت ہو تو بہ لوگ آویل نیس کرتے الیکن اگر اختلاف ہو تو یاویل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

جو مخض محض سنفے سے ان امور کی معرفت ماصل کرتا ہے اور اسے ان میں رسوخ نمیں ہوتا۔ اس کے لیے آمام احمد ابن

اعتدال کی مدود کا ذکر ہوا تفصیل ہے اور اس کا تعلق علم مکا شغہ ہے ہے اس لیے ہم مزد مفتکو کیے بغیر موضوع بیس ختم كرتے ہيں۔ ہارا مقصديہ تماكہ طاہركى باطن سے موافقت يا خالفت پر دوشنى دالى جائے ، چنانچہ ان پانچ قسمول ميں بہت سے حقائق واضح ہو کے ہیں۔

فعل اول من بم في جوعقا كديان ك بين بمارے خيال من وہ عوام التاس كيلي كافي بين اس لئے كدابتدا من اخمين ان عقائد کے علاوہ کئی اور عقیدہ کی ضرورت نہیں برتی-البت بدعات سے ان عقائد میں ضعف گا اندیشہ پیدا ہو تا ہے۔ اس لیے ان ابتدائی عقائدے ترقی کرے ایسے عقائد کاعلم حاصل کرنارہ باہے جس میں مختراورواضح دلائل موجود موں چنانچہ ہم آنے والے باب میں بدولا کل بیان کررہے ہیں اس سلسلے میں ہم اس مختر مضمون پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس کے لوگوں کیلئے لکھا تھا۔ اس كانام "رسال قدسيه" بولي من بم اس مغمون كولفظ بالمظ نقل كرت بي-

## عقیدہ کے واضح دلا کل

تمهيد : تمام تعريفي الله تعالى كيلير بي جس في جماحت الل سنت كوايمان ويقين كے انوار ب متاز كيا۔ اور اہل حق كوم ايت كاراه تما بعايا- كول كى كى اور طهدول كى كراى سے اضعين بھاكرسيد المرسلين محرصلى الله عليه وسلم كى اقد اعطاكى آب كے محاب كرام رضوان الله عليم اجمعين كي اتباع كي توفق بخشي اور سلف صالحين ك اعمال و اقوال كي تقليد ان ير آسان فراكي يمال تك كه انموں نے با تشاع عش اللہ کی رسی کو معبوطی سے تھام لیا اور چھلے لوگوں کی سیرت وعقائد کا راستہ افتیار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ عمل ك متاجع اور شرع معل ك تاضول ك جامع قرار بات انمول في يد هيفت سجد لى كد كليد طيب ردمنا مارك لي عبادت قرار دیا میا ہے۔ لین لا العالا الله محتدر سول الله ك زبانى شادت بتج فير اور كار ار فيس ب جب تك وه اصول ند جان لیے جائیں جن پراس کے کا دارہے 'بدونوں جلے آپ اختصارے بادجود جارامور پر مشتل ہیں۔ اول: خدا تعالی كىذات كااثبات دوم:اسى مفات كااثبات سوم:اس كے افعال كااثبات جارم:اس كے رسولوں كى تقديق اس سے معلوم ہواکدوین کی بنیاد چارار کان پرے اور برایک رکن کھ اصول پر مفتل ہے۔

سلار كن : الله كي ذات اورومدانيت كي معرفت اس ركن كامداروس اصواول برب العني يدكده موجود بأنل ب أبدى ہے ، جو ہر ہیں ، جم الیں ، عرض نہیں ، کی جت سے مخصوص نہیں ، کی مکان پر تھرا ہوا نہیں ، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔

بہلی اصل : خدا تعالی کے دجود کی معرفت کے سلسلے میں ہمترین طریقہ وہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے اس

لے كداللہ تعالى كے بيان كے بعد كركى بيان كى الميت سي اللہ تعالى فرما تا ہے۔ ٱلْم نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً وَ الْحِبَالَ أَوْتَاداً وَ خَلَقْنَاكُمْ أَرُوَاجًا وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبِاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَ بَنْيُنَا فَوْقَكُمُ سَبِعًا شِلَاك وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزِلْنَا مِنَ النَّعُصِرَ اتِمَاءً ثَجَاجًا لِنُحْرِجَ بِهِحَبَّا وَنَبَاتًا " وَّحَتَّاتِ الْفَافَاءِ (پ۳۰ر) أيت ١١١)

کیا ہم نے زمن کو فرش اور پیا دوں کو (دمین) کی معلی دستن بنایا اور ہم نے تم کو بو وا بو وا (موجورت) بنایا اور ہم نے مارے سونے کوراحت بنایا۔ اور ہم می نے زات کوروے کی چزینایا اور ہم می نے دن کو معاش کا وقت بایا۔ اور ہم بی نے تمارے اور سات مضرط آسان بنائے اور ہم بی نے (آسان میں) ایک روش چراغ بنایا اور ہم ی نے پانی بحرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا آکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے فلہ اور منری اور مخبان باغ پیدا کریں۔

دوسري جكه ارشاد ہے:

اَنْ فَيْ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاجْنِلَافِ النَّهَارِ وَالْفُلُكِ النَّهِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا عِمِنُ مَّا عِفَا حُمِيا بِعِلاَ رُضَ بَعْدَ مَوْنِهَا وَ بَثْ فِيهَا مِنْ كُلِ دَاتَّة وَ تَصُرِيفِ الرِّيَاجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِبَيُنَ مَوْنِهَا وَ بَثْ فِيهَا مِنْ كُلِ دَاتَة وَ تَصُرِيفِ الرِّيَاجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِبَيُنَ مَوْنِهَا وَ بَثْ فِيهُا مِنْ كُلِ دَاتَة وَ تَصُرِيفِ الرِّيَاجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِبَيُنَ السَّمَاعِوالْارُضِ لَا يَاتِ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ وَ السَّعَاءِ الْمُسَخِرِبَيْنَ السَّمَاعِوالْارُضِ لَا يَاتِ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ وَ (٣٠٠٠ عَنَا)

بلاشیہ آسانوں اور زمین کو بنائے میں اور کے بعد ویکرے رات دن کے آلے جائے میں اور جہا زوں میں گر کہ سمندروں میں چلتے ہیں آومیوں کے نفع کی چزیں لے کر اور پائی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا ، پھراس سے زمین کو ترو بازہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد۔ اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسان کے درمیان مقید رہتا ہے ولا کل (توحید کے) ہیں ان لوگوں کے لیے جو مقل سلیم رکھتے ہیں۔

ایک مگر فرمایا ہے۔

اَكُوْنَرُ وَاكْيُفَ حَلَقَ اللّٰهُ سَبُعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا لَا جَعَلَ الْقَمَرِ فِيهِنَّ نُوْرَا لَا جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَ اللّٰهُ اَنْبُنَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا لَامُ يَعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمُ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَ اللّٰهُ اَنْبُنَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا لَامُ يَعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمُ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَ اللّٰهُ النّٰبُنَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا لَامُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

کیاتم کو معلوم نمیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسان اوپر سلے پیدا کئے۔ اور ان میں جاند کو فور کی چزینایا ' اور سورج کو (مش) چراخ (روش) بنایا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا ، پھرتم کو (بعد مرگ) زمین ہی میں لے جادے گا۔ اور قیامت میں پھراس زمین سے تم کو با برلے آدے گا۔

أيك مجكه أرشاد بعند

الحراية مناتم منور عائده و كالمنافرة المنافرة الخالفون (پداردا أنده ۱۵۰) الخالفون (پداردا أنده ۱۵۰) الخالفون الخالفون (پداردا أنده ۱۵۰) المجا بحرية بالائم بورون كرم من من پنجات بواس كوتم أدى بنات بويا بم بنان والي بين الكادر موقد بريد ارشاد فرمايا كيا:

نَحُنُ جُعَلِنَاهُا نَدُكِرَ وَوَمَنَاعَ اللَّهُ مَقُولِينَ (بِ١٠/١٥) تعدد)

م نے اس (آک) کو یا دو اِن کی چزادر مسافروں کے فائدے کی چزینایا ہے۔

معمولی شعور رکھنے والا مخص بھی اگر ان آیات میں فورو کھر کرے 'آگان و زمین کے عائمات پر نظر ڈالے 'حیوانات اور با ات کی تخلیق کا بنظر مبرت مشاہرہ کرے وہ یکی نتیجہ اخذ کرے گاکہ ان جمیب و غریب 'اور مرتب محکم چیزوں کا کوئی بنانے والا بھی ہے جو ان کا نظام قائم رکھتا ہے 'اور ان کی نقذریس بنا تا ہے ' بلکہ نفوس کی فطرت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ وہ اس کے محزیں ' اور اس کی تدبیر کے مطابق تقیر فریر رہتے ہیں۔ کیا اسکے باوجود صافع کے وجود میں شک کیا جا تا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (١٣٠١/١٥٠١)

كياتم كوالله تعالى كربارك من شك مع جوكم أسانون اورزين كالهداكرف والاب

انبیاء کی بوٹ کا مقعدیہ ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور ان سے یہ اعتراف کرائیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نسی ہے انھوں نے لوگوں کو اس کا عظم نمیں دیا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا آیک معبود ہے اور عالم کا ایک معبود ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت تو ان کی فطرت میں 'روز اقل سے موجود تھی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کیا ہے۔

وَلَئِنْ سَالُتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَهُولُنَ اللهُ (بان الان الده الده) الدراكر آب الم اوراكر آب ان سے بوجیس كه آسانوں اور نشن كوكس نے پيداكيا ہے قو ضرور يى جواب ديں كے كه اللہ نف

مَا فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِينَ فَأَفِطُرَةَ اللّٰمِالَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا تَبُدِيلَ لِخَلُقِ اللّٰفِيلَ لِخَلُقِ اللّٰهِ الْمَالِينُ الْقَيْمُ قُ (ب٣٠٠/٢٠)

موتم کیمو ہو کراپنا رخ اس دین کی طرف رکھو' اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا انتاع کروجس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ، اللہ تعالی کی اس پیدا کی ہوئی چیز کوجس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ

المبيع السيدهادين يي ب

غرض مید که آنسانی فطرت 'اور قرآن پاک میں خدا کی وجود پراس قدر شوابد اور ولا کل موجود ہیں کہ عظی ولا کل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہم بطور آکید منا ظرعاماء کی تظلید کرتے ہوئے اس کی بھی عظی دلیل بیان کرتے ہیں۔

یہ ایک بدی امر ہے کہ حادث چزا ہے پیدا ہوئے میں کس سبب کی مختاج ہوتی ہے جو اس کو حادث کرے 'عالم بھی حادث ہے۔ اس لیے یہ ضوری ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے عدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ قول کہ حادث اس لیے کہ ہر حادث کمی وقت کے ساتھ خاص ہے 'مختل میں اس وقت ہے اس کا پہلے یا بعد میں ہوتا ہوں مکن ہے۔ چنانچہ حادث کا وقت مخصوص ہوتا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہوتا طاہر ہوتا ہی مکن ہے۔ چنانچہ حادث کا محادث ہے اس بناء پر ہے کہ اجمام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے۔ اور حرکت و سکون وزوں حادث ہیں۔ چنانچہ جو چیز کہ حادث ہے قالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے اس لیے عالم بھی حادث ہے۔

یہ ولیل تین دعوں پر مقتل ہے۔ اقل ہے کہ اجتام حرکت و سکون سے خال نہیں۔ یہ بات بری ہے۔ کی بال کی مختات نہیں۔ کوئی فض اگر کئی جہم کے بارے بھی یہ تصور کرے کہ وہ نہ محرک ہے اور نہ ساکن تو وہ جالل ہے اور فہم و فراست سے بہت دور ہے۔ وہ میہ یہ کہ حرت و سکون دونوں جارے ہیں۔ اس کی ولیل یہ ہے کہ دونوں ایک دو سرے کے بعد آتے ہیں ایک کا دوجود دو سرے کے بعد ہو باہ اور نہم و فراست سے دوجود دو سرے کے بعد ہو باہ اور ہم اجسام ہیں مشاہد ہے۔ جو چیز ساکن ہے اس پر عشل یہ تھم لگاتی ہے کہ یہ حرکت کرستی ہو اس اس وہ محرک ہو تا ہم کا ساکن ہونا ہی حقا ہم اجسام ہیں مشاہد ہے۔ جو چیز ساکن ہے اس پر عشل یہ تھم لگاتی ہے کہ اگر دو حادث نہ کی دجہ سے حادث قرار پائے گی۔ اس لیے کہ اگر دو حادث نہ بوقد کی دجہ سے حادث قرار پائے گی۔ اس لیے کہ اگر دو حادث نہ بوقد کی دجہ سے حادث ہوگی۔ اس کے کہ اگر دو حادث نہ بوقد کی دور کے اس کے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم حادث ہوگی۔ اس کی دیل ہے ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم حادث ہوگی۔ اس کی دیل ہے ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم حادث ہوگی۔ اگر یہ سب خوادث منتقع نہ ہون کی خود ہو ایس کے دور کے دور کے ایس ہو ایسان کی افزار ہوگی۔ اگر یہ سب خوادث کی انہی اس کی دیور کی دور کے دور کی ایسان ہو کی دور کے دور کی ایسان ہو تاتھ ہو تا ہے کہ اگر ایسان ہو گیا گیا ہم حادث ہوں کی دور کے دور کے اس کی دور کی ایسان ہو تاتھ ہو تا ہم حاد ہوں کہ دور کی دور کی دور کی دونوں صور تیں جمال ہیں۔ اس کی دور کی دور کی دونوں صور تیں جمال ہیں۔ اس کی کہ دونوں کی دور کی دونوں میں حال ہیں۔ اس کی کہ دونوں کی دور کی دونوں میں دونوں کی کہ دونوں کی کہ دونوں کی دونوں میں دونوں کی کہ دونوں کی کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ دونوں کی دو

دو سری اصل تی بید جان که الله تعالی قدیم ان بی ہے ، جس کے وجود کی ابتداء نہیں ہے ، بلکہ وہ ہر چیز ہے اور ہر زندہ و مردہ ہے پہلے ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ اگر الله تعالی قدیم نہ ہو ، حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کرنے والے کا مختاج ہوگا اور وہ وہ سرا تبسرے کا۔ یمال تک بیہ سلسلہ لا متناہی قرار پائے گا۔ اور جو شی مسلسل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ وہ سری صورت بیہ کہ بی سلسلہ درًا زہو کر کسی ایسے وجود پر ختم ہو جو قدیم ہو ازلی ہو ، میں ہمارا مقصود ہے ، اور اس کا نام ہم نے عالم کا بنانے والا ، حادث کرنے

والاعفالق اور موجود ركما ب-

تیری اصل یا بیاناکہ اللہ تعالی اذلی بھی ہے اور ابدی بھی۔ اس کے وجود کا انجام نہیں ہے۔ بلکہ وہ اول ہے وہ آثر وہ معدوم ہوتا وہ اسے وہود کا انجام نہیں ہے۔ بلکہ وہ اور اور معدوم ہوتا وہ اسے خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہویا کی مقابل کے معدوم کرنے کی وجہ سے معدوم ہو۔ پہلی صورت باطل ہے کیونکہ اگر یہ عملن ہو کہ دو شی جس کا ووام مقصور ہے خود بخود معدوم ہو جایا کرے تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہوجائے۔ اس محکن ہو کہ دو شی جس کا ووام مقصور ہے خود بخود معدوم ہو جایا کرے تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہوجائے۔ اس محلے کہ جس طرح وجود کا حادث ہوتا کسی سبب کا مختاج ہے "اس طرح عدم کا طاری ہوتا بھی سبب کا مختاج ہے" وو سری صورت بھی باطل ہے "اس لیے کہ آگر مقابل قدیم ہے تو اس کے ہوتے ہو سے جود کیسے ہوا؟ جب کہ ہم اللہ تعالی کا وجوداور قدم ہابت کر آئے ہیں "اور آگر مقابل حادث ہے تو یہ بھی ممکن نہیں "اس لیے اس حادث کا وجود اس تدیم کی وجہ سے "اور یہ ممکن نہیں کہ حادث بیں "اور آگر مقابل حادث ہے تو یہ بھی ممکن نہیں وادث کا وجود داس تعدیم کی وجہ سے "اور یہ ممکن نہیں کہ حادث تدیم حادث تی مقابل آگر اس کا وجود خور کی بھی تراور آگر مقابل آگر اس کا وجود خور کی تو ہود کی ہود تھی مود نہیں تو یہ جو کہ مودث کی نہ کرسکے 'حالا نکہ وفع کرنے کی بہ نبست آسان تر ہے 'اور تھی مودث کی نہ سے "ور کی مودث کی نہ نبست آسان تر ہے 'اور تھی مودث کی نہ سے قدی تراور اور آگر ہے۔

چوتھی اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں ہے کہ کمی جگہ جس گھرا ہوا ہو 'بلکہ وہ مکان وجڑی مناسبت ہے پاک و ہر ترہ ' اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہر کمی جگہ جس گھرا ہوا ہے اور وہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے 'گھریہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہرا پیئے تیزیا مکان جن ساکن (فحسرا ہوا) ہوگایا متحرک (حرکت والا) ۔ وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوگا اور یہ دونوں چڑیں حادث ہیں۔ اور جو چڑجوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ اور آگر اللہ تعالی کو مکان میں گھرا ہوا کوئی جو ہر تدیم تصور کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ عالم کے جو ہروں کو بھی قدیم تصور کیا جائے۔ لیکن آگر کوئی فض باری تعالی کو ایسا جو ہر تلائے جو کی مکان میں گھرا ہوا نہ ہو تو وہ فض لفظ کے اطلاق کے اعتبار سے خطاوار کملائے گا۔ معنی کے اعتبار سے خطاوار نہیں ہوگا۔

یا نجویں اصل ۔ یہ جاننا کہ اللہ تعالی کوئی الیا جم نہیں ہے جو جوا ہرہے مرکب ہو۔ اس لیے کہ جہم اس کو کہتے ہیں جو جوا ہرہے مرکب ہو ، چو تنی اصل میں ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں اور نہ وہ کسی مخصوص مکان میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے اس دعولی ہے اس کا جہم ہونا باطل قرار پایا۔ کیوں کہ ہر جہم ایک چڑکے ساتھ مخصوص ہے اور جوا ہرہے مرکب ہے ، چنانچہ جہم کا متفرق ہونے ، جمع ہوئے ، حرکت ، سکون ، صورت اور مقدار سے خالی ہونا محال ہے۔ اور یہ سب حادث ہونے کے علامتیں ہیں۔

الله تعالی کو جسم مانے میں ایک اور خرابی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ چاند 'سورج اور دو سرے اجسام کے بارے میں بھی مسانع عالم ہونے کا اعتقاد کرکتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر اگر کوئی مستاخ الله تعالی کو جسم قرار دے 'لیکن ساتھ ہی یہ دعوٰی بھی کرے کہ وہ جسم جو ہرے مرکب نہیں ہے تو اس کی یہ اصطلاح لفظ کے اعتبار سے غلا ہوگ۔ آہم جنسیت کی نفی اس میں بھی پائی جائے گی۔ میں ہے۔ گی ہے۔ گی ہے۔ گی ہے۔ گی ہے۔ گی۔ گی۔ گی۔

چیشی اصل : بد جانناکہ اللہ تعالی عرض نہیں کہ کسی جم کے ساتھ قائم ہویا کسی محل میں حلول سے ہوئے ہو۔اس لیے کہ ہر

سانوس اصل تسبہ جان کہ اللہ تعالی کا است سمتوں اور جنوں کی جند سے پاک و صاف ہے۔ جنیں یہ ہیں۔ اوپ نیج اور ایک کا اور بیچے۔ یہ سب جنیں اللہ تعالی نے انسان کی پیدا کش کے ساتھ تخلیق فرائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی دو جنیں ایک ہا گئی کہ ان بھر اور اور دو سری اس کے بالقائل ہو۔ اول الڈکر کا نام پاؤں ہے اور دانی الڈکر کا نام پاؤں ہے کہ اور دانی الڈکر کا نام پاؤں ہے۔ ہی دو ہے اور دانی الڈکر کا نام پاؤں ہے۔ ہی دو ہے کہ دو مرے کیلئے بنا جو برائی ہو اور دو سری اس جت کیلئے بنا جو پاؤں کی جانب ہے۔ ہی دو ہے کہ دو مرے کی ہہ نسبت تو کی تر ہوتا ہے۔ جو تو ی تر ہاتھ ہے اس کا غام دایاں رکھا گیا۔ اور اس کے مقائل کا نام بایاں قرار دیا گیا۔ چنا نجہ جو جست اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام دائیں جست ہوا۔ اور جو جست وائی الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام دائیں جست ہوا۔ اور اس جانب چلا ہے جس مقائل کا نام بایاں قرار دیا گیا۔ چنا نجہ جو جست اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام دائیں جست ہوا۔ اور اس جانب چلا ہے جس طرف وہ چلا ہے اس کا نام ہائیں جست ہوا۔ اور اس جست کی مقائل جست کا نام بیجی ہوا۔ قرض کیجے آگر انسان ان جنوں پر پیدا نہ ہوا ہو تا ہوئی اور کی جست کے ساتھ مخصوص نہیں قوار نہ ہو گیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو سکتا ہے جسب کہ یہ سب جسس مادے ہیں اور دا ہو گیا ہو سکتا ہی کی خد سب جسس مادے ہیں اور دا ہی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہو گی جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو بو سکتا ہو بو سکتا ہو کو نکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کمی جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو بو سکتا ہو کو نکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کمی جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو بو سکتا ہو بو سکتا ہو کی کہ دست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کہ کو سکتا گیا گی جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو س

وہ اس بات سے مترہ اور پاک ہے کہ اس کیلئے اور ہو جمی کہ دو اس سے بھی مترہ اور پاک ہے ہی اس کا سر ہو اور اسی جت کو کتے ہیں کہ جو سرکی جانب ہو۔۔۔ اس طرح وہ نے ہے ہی بر تروبالا ہے ہی وکہ نے اس ست کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہو اور اللہ تعالیٰ پاؤں سے پاک ہے۔ ان جنوب کے ساتھ اس کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جت کے ساتھ مخصوص ہو تا ہا آواش کی طرح کسی جو ہرکی ساتھ خاص ہوگا۔ اور کیونکہ اس کا جو ہراور عرض ہونا وونوں محال ہیں اس لیے اس کا کسی جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں! اگر جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی موال ہے۔ ہاں! اگر جت کے معروف و متعارف معلیٰ مراولی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہارے میں معلیٰ مجے ہوگا لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہوگا ان جنوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے محصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عالم کے اور ہو تو اس کے محاذی بھی ہوگا۔ اور کسی جم کا محاذی اس کے برابر ہو تا ہے کی اس سے چھوٹا کیا اس سے چھوٹا کیا اس سے چھوٹا کیا اس سے چھوٹا کیا اس سے جھوٹا کیا دیا سے جھوٹا کیا کیا کہ دور سے مدالہ تعالیٰ کیلئے مقدار کی ضرورت تسلیم کرنی میں کوئی سے مدالہ کی ذات اس کی ذات اس سے بری ہے۔

یمال یہ سوال منرور کیا جا سکتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسان کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وی سمت ہے۔ اِس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس سے دعا کی جاری ہے 'اس میں جلال اور کبریائی کی صفت بھی موجود ہے اور بلندی کی سمت جلالت شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرر بررگی 'اور غلبے کے اعتبار سے ہرا یک موجود کے اور پ آٹھوس اصل یہ بیہ جانا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے 'استواء کے ان معنون میں جواس نے مراد لیے ہیں۔ یعنی وہ معلی جو اس کی کبریائی کے مخالف نہیں 'اور نہ اس میں - دوش اور فاکی علامتوں کو دفل ہے آسان پر مستوی ہونے کے بھی معلی ذیل کی آبت میں مراد لیے ہیں۔

اُسٹ میں مراد لیے ہیں۔

دُمُ اسْسَنوای اِلْکی السَّسَمَا عَوْ هِی دُحَانُ (پ۲۴٬۲۳ آبت ۱۱)

عرج ما آسان کی طرف اور دھواں ہو رہا تھا۔

بید معنی قبراور غلبے ہی کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ شاعر کمتا ہے

قداستوی بشر علے العراق منغیر سیف و دم مهراق (ترجمت بشر کوار اور خون بمائے بغیر مواق بات الیا ہے۔)

الل حَنْ كُو مِجُوراً لِيهِ آوَلِي كُنْ رِي جِدُ جَنَ طَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ رَى جد وَهُو مَعَكُمُ أَيْنُهُمَا كُنْنُيُّمُ (پ٤٠٠ د٤١ آيت)

وہ تمارے ساتھ ہے جمال تم رہو۔

اس کے معنی بالاتقاق ہی بیان کے ملے ہیں کہ خدا تعالی کے ساتھ ہونے کا مطلب احاطہ اور علم ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کونہ

قلب المؤومن بين اصبعين من اصابع الرحمن (سلم) مومن كاول الله كي الكيول عن عنو الكيول كورميان -

قدرت الراور فلي يرجمول كياكيا ب-اى طرح اس مديث كون

الحجر الاسوديمين الله في ارضه (ملم) حجرا سوديمن من الد تعالى كادايان باتدب

معمت اور نقتر س پر محول کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کو اگر اپنے ظاہر پر رہنے دیا جائے تو اس سے محال لازم آنا ہے اس طرح اگر استواء کو ممسرنے اور جگہ پکڑنے کے معنی میں قرار دیا جائے تو اس سے یہ لازم آنا ہے کہ جگہ پکڑنے والا جسم ہو، عرض سے نگا ہوا ہو۔ اس کے برابر ہو۔ اس سے بوا ہو یا اس سے چموٹا ہو، اللہ تعالی کیلئے جسم اور مقدار کا محال ہونا پہلے قابت کیا جا چکا ہے۔

نوس امل : یہ جانا کہ اللہ تعالی صورت مقدار اور جمات سے حزہ اور پاک ہونے کے باوجود آخرت میں آگھوں سے وکھائی دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا رشاد ہے:

وُجُو فَيْتُو مُعِذِينًا ضِرَ قَالَى تِهَانَاظِرَةً ﴿ (١٠١٠م ٢١٠م ٢١٠ ٢١٠)

دنیا میں اللہ تعالی کی رقبت محال ہے' جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کیا:۔ بر و و سعور دیروں مرسر فریروں سرو دربر دیں مر

لاَ تُدُرِعُهُ الاَ بَصَارُ وَهُو يَدُرِكُ الْاَبْصَارُ (ب، ١٠٠ ته ١٠٠) الكَ تُدُرِعُهُ الاَ بَصَارُ (ب، ١٠٠ ته ١٠٠) اس كونتي يا تكتيب المعين اوروه يا سكتاب الحمول كو-

معرت موی علید السلام نے جب دیداری خواہش کا اظمار کیا و فرمایا:

لَنْ قَرَالِي اللهِ اللهِ

تو بركز جمد كونه ديكم سك كا-

میں کوئی یہ تلاے کہ اللہ تعالی کی جو صفت (مقت دنیا میں) حطرت موٹی علیہ السلام کو معلوم نہ ہوسکی اسے یہ معزل کیے

جان كيا- بظا مرة كى معلوم مو آب كدجس بات سے انبياء عليم السلام واقت ند موں اس سے يدكد ذين الل وحت بمي اواقت ہوں۔ آیت نویت کو آخرت پر محمول کیا گیا ہے' آفرت می مقعت ممکن ہے مال نس ہے اس لیے کد دیکنا ایک متم کا علم اور كفف ب وق مرف يد ب كد علم كى بد نسبت رويت زياده واضح اور زياده كمل ب- جس طرح يد ورست به كد علم فدا تعالى ے متعلق ہواوروہ کی جت میں نہ ہو'ای طرح یہ بھی درست ہے کہ رقبت اس کی متعلق ہواوروہ کی جت میں نہ ہو'اور جیے یہ درست ہے کہ اللہ تعالی علق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل نہیں اس طمع یہ بھی درست ہے کہ مخلوق اسے دیکھے اور مقابلہ نہ ہو۔ اور جس طرح باری تعالی کو بغیر کیفیت اور بغیر صورت کے جاننا ممکن ہے اس طرح اس کی رقبت بھی کیفیت اور صورت کے بغیر

وسويس اصل : بيد جاننا كه الله تعالى ايك ب اسكا كوئي شريك نبين كما باس كاكوئي مثل نبين وه مخليق اورايداع مين مغرد ب ووایجادواخراع میں اکیلا ہے 'نہ اس کا کوئی مثل ہے کہ مثابہ اور مساوی ہو 'اور نہ اس کا کوئی مقابل ہے کہ اس سے نزاع كرك إلى كمنافى مواسيرير آيت كريد وليل ب

لُوكَانَ فِيهِمَا ٱلِهَةُ الْأَاللّٰهُ لَفَسَدَنَّا ﴿ (١٤١٥ - ٢٠١٥)

أكربوت أسأن وزشن من الله ك سوا يكف اورمعبود وولول يرواد بوجات-

اس کی تقریریہ ہے کہ آگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کام کرنا جاہے ، تو دو صور تیں ہوں گی۔ یا تو دو سرا اس ک موافقت پر مجور ہوگا۔ اس مورت میں اسے عاجز اور مقبور تصور کیا جائے گا'یا دو سرا پہلے کی خالفت پر قادر ہوگا اس صورت میں بهلاضعيف اورعاجز قراربائ كاس

دوسرار کن : الله تعالی کی صفات کا جاننا۔ به رکن بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔

میلی اصل : بیرجانا که الله تعالی قادر به اور این اس ارشادی سی بهد وَهُوَ عَلْمَ كُلِّ شَيْ قَلِيْرٌ (١٠١١/١١)

اوروه برجزير قادر ب

اس کی دجہ بیا ہے کہ عالم اپنی منعت میں محکم اور اپنی تحلیق میں مرتب و منظم ہے اسے اس کے خالق کی قدرت کا اندازہ ہو آ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فض رایشم کا بنا ہوا کوئی خوبصورت منقش کڑا دیکھے اور یہ خیال کرے کہ اے کسی مردوانسان نے بعایا ہوگا یا کی ایے مخص نے بنا ہوگا جو اسے بنانے پر قادرنہ ہوتو ایسے مخص کودائرہ عقل سے خارج سمجما جائے گا۔ای طرح اللہ تعالی ك بنائ بوئ عالم كود كيد كراس ك صانع كى ب پناه قدرت كا اثلاثميس كيا جاسكاً۔

دوسرى اصل : يه جاناكه الله تعالى موجود فات كاجائنوالات اس كاعلم تنام كلوقات كوميط ب- آسان و فين كاكولى ذره ايسا سس ب كدجواس كے علم ميں ند ہو-وہ اپناس قول ميں سا البات

وَهُوَدِكُلِّ شَنِيْعَلِيْمٌ ادروه برجزے وانف ہے۔ (باز۳/۱میا)

یہ آبت بھی اس کے علم پر دلالت کرتی ہے۔ الْأَيْعُلُمُمْنُ حُلُقُ وَهُو اللَّطِيفُ النَّحِيثِ (١٩٦٠مه ١٨٥٠هـ١١)

بملاوه جائے جس نے پداکیا۔ اوروی ہے معیدوں کا جائے والا ، خردار۔

اس آیت میں سے اللا کیا ہے کہ ملق (بدا کرنے) سے علم پر استدال کراو ، مخلق کی اللاشت و تراکت اور صنعت میں ترتیب و

نظم سے بیات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس کا صافع ترتیب وظلام کی کیفیٹ کو بخربی سمکتا ہے جانچ جو پکھے اور نے ارشاد فرمایا ہے کہ وی اس باب میں انتہاء ہے۔

تیسری اصل بی جانتا کہ اللہ تعالی زندہ ہے۔ اس لیے کہ جس کا علم اور جس کی قدرت کا بت ہے اس کی حیات ہی کا بت ہوگی۔ حیات کے گینے علی خانت کے ایک جیات کے اور اور علیم و جیر کا دجود مردہ تصور کرلیا جائے تو پھر جوانات کی زندگی اور ان کی حرکت و صنعت ، شہوں اور جنگلوں میں پھرنے دندگی اور ان کی حرکت و صنعت ، شہوں اور جنگلوں میں پھرنے والے ' آجر اور ملک در ملک محوضے والے سیاح سب بے جان قرار دیتے جائیں گے۔ خلا ہر ہے کہ یہ تصور ایک محلی جمالت اور ایک واضح مرای ہے۔

چوتھی اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی اپ افعال کا ارادہ کرنے والا ہے۔ جو کچھ موجود ہوہ اس کی مرض ہے ہے اس کے ارادے سے صادر ہے اس کے موجود ہو جاتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے صاحب ارادہ ہوئے کی وجہ یہ ہو قبل ہے صاحب ارادہ ہوئے کی وجہ یہ ہو قبل اس سے صادر ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کی ضد کا صدور بھی ہو جائے یا وہ قبل ہو ضد معلن مناسب کی وجہ یہ ہو تھی اس کی ضد محقق مو تحر اور معلی اور اس کی ضد محقق مو تحر اور معلی اور اس کی ضد محقق می موجہ کے اور معلی اور اس کی ضد محقق مو تحر اور معلی اور اس کی ضد محقق می موجہ کے اس کے ضروری ہواکہ ایک ارادہ بھی ہو جو قدرت کو اس امری طرف محل کروے جس کا اور وہ کیا جارہا ہو۔

آگر کوئی مخص یہ کے کہ علمی موجودگی میں ارادے کی ضورت نہیں ہے۔ اور کوئی شی جو اپنے وقت میں اپنی حالت پرپائی گئی تواس کی وجہ ارادہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس وقت میں اور اس حالت پر شی کے وجود کا علم پہلے ہے تھا ہم کمیں گے اس طرح تو قدرت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے وجود میں قدرت کو کوئی و مثل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے وجود پذیر ہوئی کہ اس کے موجود ہونے کا علم پہلے ہے تھا۔

یانجوس اصل یہ بیاناکہ اللہ تعالی سننے والے اور دیکھنے والا ہے 'ولوں کے وسوے اور افکارو خیالات بھی اسکے دیکھنے ہے نکا مسیل سکتے 'وات کی آرکی بھی سخت پھر ررینگنے والی چونی کی آوا نوا بھی اس کے سننے ہے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی سمج و بعیر کیے نہ ہوگا؟ آس لیے کہ سنا اور دیکنا وصف کمال ہے 'وکی نقص یا عیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے مقالے بھر کامل ہو 'معنوع صافع ہے برتر ہو۔ اس صورت میں اعتدال کیے باق رہے گا جہ نہ کہ فالق کے حصہ بی نقصان اور مخلوق کے جسے میں کمال ہے۔ اور حضرت ابراہم علیہ البلام کاوہ استدلال کیے درست قرار پائے گا جو انھوں نے اپنے باپ کے سائے کہا تھا۔

اگریک بات معبود حقیق کے سکسلے میں ہمی لازم آئے تو کیا ان کا یہ استدلال باطل قرار نہ پائے گا۔اور خدا تعالی کا یہ ارشاد گرامی غلانہ ممسرے گا۔

وَيَلْكَ حُجَّمُنَا آنيناها إبرابِيم عَلَى قُومِه

(پ۱۲۵ آیت ۲۲)

اوریہ ہماری جنت ہے جو ہم نے اہرا ہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں مطاک ہے۔ جس طرح احصاء کے بغیر خدا کا فاعل ہوتا 'اور دل و ماغ کے بغیر خدا کا عالم ہوتا ''مجما گیا ہے۔ اس طرح آگھ اور کان کے بغیر خدا تعالی کو سمع اور بصیر محمنا چاہیئے۔ بظا ہران دونوں میں کوئی فرق شیں ہے۔

چھٹی اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے اور وہ کلام ایہا وصف ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے' نہ وہ آواز ہے اور نہ حرف جس طرح اس کا وجود کسی دو سرے کے کلام ہے حرف جس طرح اس کا قلام بھی کسی دو سرے کے کلام ہے مشابہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام وی ہے جو نئس کا کلام ہو' حرف اور آواز تو صرف اظمار کیلئے ہیں۔ بھی مجمی محل حرکات و سکتات اور اشارد اس حقیقت کے اور اک ہے محروم رہ گئے' مالا تکہ جال اور کندنہن شعراء بھی اس حقیقت ہے اور افض ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ان الكلام لفى الفؤادوانما جعل اللسان على الفؤاددليلا- (ترجمت كلام تول يس موتا عنوان تو محض مل كى ترجمان ع-)

جو فض بدوعولی کرے کے میری زبان مادث ہے اور اس زبان پر میری مادث قدرت کی بناء پرجو کلام جاری ہوا ہے وہ قدیم اسے ہے ایسے فض سے عمل کی توقع نہ رکھواور اس سے تفکو مت کرد بھلا یہ فض خطاب کے قابل ہے جو نہ سمجے کہ قدیم اسے کتے ہیں جس سے پہلے کوئی دو سری چزنہ ہو مالا تکہ بسسم اللہ میں جو سین ہے اس سے پہلے وقت ہا اس لیے سین کو قدیم نہیں کہا جا سکا۔ تم ایسے فض کی طرف ہرگز توقیہ مت دو۔ یہ اس لائی ہے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ کو تکہ بعض بندوں کو اللہ تعالی نہیں کہا جا تھا ہے گئا و مطالب سے محروم رکھا ہے۔ اس میں ہمی اس علیم و دانا کی کوئی حکمت ہے۔ جے وہ گمراہ کرلے اسے کوئی مدین دے سکا۔

جو فض بدبات بی محال جمن ہا ہے۔ کہ آخضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دنیا میں ایسا کلام سناہ جس میں آوازاور حرف نہ ہوں اے بدبات بی محال جمن ہا ہے۔ کہ قیامت میں ایک ایے موجود کا دیدار ہوگا جس کے نہ جم ہے اور نہ رنگ ایک ایے موجود کا دیدار ہوگا جس کے نہ جم ہے کہ ایک ایسے موجود کا دیدار موجود کا دیدار ہوگا تو کے سلط میں بی بیشین رکھنا ہا ہے کہ ایسا کلام ہے جو حروف اور آواز کی تجودے آزادے اگر اس فیص نے یہ بجد ایا ہے کہ اللہ تعالی کیا صفت علم ہے اور ورود میں موجودات ہو اوقف ہے تو اے اللہ تعالی کیا ہے صفت کلام کا بی احقاد رکھنا ہا ہے کہ اللہ تعالی کیا عصفت کلام کا بی احقاد رکھنا ہا ہے کہ اللہ تعالی میں موجودات ہو اور اور ان کیا ہم میں اور اگر حتل یہ تبلیم کرتی ہے کہ ذین 'جندے اور دو اُن ٹی اور آگر حتل یہ تبلیم کرتی ہے کہ ذین 'جندے اور دو اُن ٹی اور آگر حتل یہ تبلیم کرتی ہے کہ ذین 'جندے اور دو اُن ٹی اور آگر حتل یہ تبلیم کرتی ہے کہ ذین 'جندے اور دو اُن ٹی میں موجود ہوں ہو گئر ہو گئر ہو گئر ہوں آگا ہوں کا کہ میں جو طرح ہوں گئر ہو گئ

ساتوس اصل یہ بیہ جانا کہ جو کلام خدا تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم ہاں طرح اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں

کیونکہ یہ ممکن تہیں کہ اللہ تعالی کی ذات حوادث کا محل ہو اس کیے کہ حوادث بدلتے رہے ہیں بلکہ خدا تعالی کی صفات کیلئے بھی
قدیم ہونے کا وی وصف واجب ہے جو اس کی ذات کیلئے واجب ہے آگہ اس پر تغیرات طاری نہ ہوں اور اس میں حوادث حلول نہ
کریں ' بلکہ وہ بیشہ سے ازل میں ان صفات کے ساتھ مصف رہا ہے آئی طرح آبد میں رہے گا۔وہ طالت کے تغیرے پاک ہے 'جو
چیز حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اجسام پر حدوث طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تغیر کو تبول کرتے ہیں 'اور ان کی
اوصاف میں ردو بدل جاری رہتا ہے مجملا خالق تغیرات تبول کرتے ہیں اجسام کا شریک کیے ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ امر خابت ہو تا

ے کہ اللہ تعالی کا کلام قدیم ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حادث مرف وہ آوازیں ہیں جو ذکورہ کلام پر دلالت کرتی ہیں۔
جس طرح یہ سمجھ میں آباہے کہ لڑک کے پیدا ہوجائے ہے پہلے اسے تحصیل علم کیلئے تھم کرتا باپ کے ساتھ قائم ہو باہے ،
جب لڑکا برا ہوجا آہے 'اور اسے مقتل آجاتی ہے 'تب اس امر کا علم جو باپ کے ول میں تعالی کے میں پیدا کر دیا جا آہے 'اس طرح
دہ اس امر کا مامور ہوجا آ ہے جو اس کے باپ کے ساتھ قائم ہے۔ اور جب تک لڑکا اس امر کا علم حاصل جس کر لے گااس دقت
تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اس طرح یہ سمجھنا چا ہیے کہ جس امر پرید ارشادیاری دلالت کر رہا ہے۔
تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اس طرح یہ سمجھنا چا ہیے کہ جس امر پیدارشادیاری دلالت کر رہا ہے۔

فَاخْلَعْنَعُلَيْكَ (۱۳۵۰ مَا ۱۳۵۰ مَا ۱۳۵۰ مَا ۱۳۵۰ مَا

الى جوتيان الد

وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے 'اور معرت مولی علیہ السلام ہے اس کا خطاب ان کی پیدائش کے بعد اس وقت ہوا جب اللہ نے ان کے دل میں اس عم کی معرفت پیدا فرمائی اور کلام قدیم سننے کیلیے اضمیں توت سوسا عدا فرمائی۔

آٹھویں اصل ۔ یہ جانا کہ اللہ تعالی کا علم قدیم ہے ایعن وہ اپنی ذات مغات کا ازلی علم رکھتا ہے اور جو کچھ گلوقات میں حادث ہو آ ہے اے ازل سے اس کے سامنے مکشف رجے حادث ہو آ ہے اسے ازل سے اس کے سامنے مکشف رجے ہیں۔ مثل جمیں یہ علم ہو کہ زید طلوع آفاب کے وقت آئے گا۔ اور جب تک آفاب نہ نظاس وقت تک اس علم میں تبدیلی نہ ہو تا اس وقت متعین پر زید کے آئے کا علم جمیں اس پرانے علم سے ہوگا۔ اس کے لیے کوئی نیا علم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کے علم تدیم کو بھی اس مثال کی روشن میں سجمنا چا ہیں۔

نویں اصل : یہ جانتا کہ اللہ تعالی کا اراوہ قدیم ہے 'اس کا اراوہ علم ازل کے مطابق حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب
او قات میں پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا اراوہ اس لیے قدیم ہے کہ اگر حادث ہو تو اس کی ذات حوادث کا محل محسرے
گی 'اور اگر اس کا اراوہ اس کی ذات کے علاوہ کسی ود سرے میں حادث ہو تو وہ اراوہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا جس طرح تہیں
اس وقت تک مخرک نہیں جاسکا جب تک حرکت تمہاری ذات میں موجود نہ ہو۔ اگر اس کے اراوے کو حادث مانا جائے تو اس
کے حدوث کیلئے کسی ود سرے کی ضرورت چیش آئے گی 'اس ود سرے کیلئے تیسرے کی 'یہ سلسلہ لا تمانی قرار پائے گا۔ اور یہ محال
ہے 'اس طرح اس کا حادث ہونا بھی محال ہے۔ اور اگر کما جائے کہ ارادے کا حادث ہونا کسی دو سرے اراوے کے بغیر محکن ہے تہرے کو میں محکن ہونا کسی دو سرے اراوے کے بغیر محکن ہے تہ ہے محکن ہونا کسی دو سرے اراوے کے بغیر مادث ہو۔

دسوس اصل نے بیہ جانا کہ اللہ علم ہے عالم ہے ویات سے زندہ ہے قدرت سے قاور ہے ارادے سے مرد ہے کام سے مسلم ہے بینے سے سیج ہے ویک گفت ہے ہمیر ہے اگر کوئی فض یہ کیے کہ اللہ بغیر علم ہے قالم ہے تو کویا وہ بول کتا ہے کہ فلال فضی بغیرال کے الدار ہے یا علم بغیرعالم کے ہے اور عالم بغیر معلوم کے ہے والا تکہ علم عالم اور معلوم آیک وہ مرے کے لازم و ملاوم ہیں۔ جس طرح قل اور قابل اور معتول کے بغیر ممکن نہیں ایا معتول قل اور قابل کے بغیر ممکن نہیں ایا معتول قل اور قابل کے بغیر ممکن نہیں ای طرح عالم علم کے بغیر اس اور معتول کے بغیر ممکن نہیں بیا جاتا۔ بلکہ یہ تنوں عقد آئیک دو سرے کے لازم و ملاوم ہیں آئیک دو سرے سے بغیرہ قرار بغیر اس بوتے۔ جو قبض عالم کو عالم سے بھی علیمہ قرار و دے کیونکہ ان نہتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔

تیسرار کن : الله تعالی کے افعال کی معرفت پیر کن مجی دی اصولوں پر مشمل ہے۔

ملی اصل : بہے کہ عالم میں بنتے بھی حوادث (علوقات) ہیں دہ سب ای کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اس کا قتل اور اس ک

اخراع ہیں۔ اس کے سوائد کوئی خالق ہے اور نہ موجود اس نے اپنی مطول کی قدرت اور حرکت پیدا فرائی۔ بندوں کے تمام افعال ای کے بدا کے بوے میں اور اس کی قدرت سے وابستہ میں۔ چانچہ قرآن پاک میں ہے:۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْعٌ ﴿ ﴿ ١٠١٤ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله مريز كا فالل بي الله من الله من

الله نے حمیں اور جو کھی تم کرتے ہواہے بنایا۔

ایک جگه ارشاد فرمایا کما:۔

وَاسِرُواُ قُولُكُمُ اُوا جُهَرُو اِبِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَاتِ الصَّنُورِ - اَلاَ يَعْلَمُ مَنُ حَلَقَ وَهُو اللطِيفُ الْحَبِيرُ (١٠٠٠ (١٠١٠)

اورتم ابن بات جميا كركويا يحول كر- الله داول كا حال جائة والاجد كياده الله نس جائے كاجس فيدا

كيااوروى راندل كاجائے والا فيوارے

اس آیت میں اللہ تعالی نے بندوں کو علم دیا کہ وہ اسے اقول "افعال اسرار اور ارادوں میں احتیاط رکمیں اس لیے کہ وہ ان ے واقف ہے اس نے اپنے کمال علم کے اثبات پردلیل دی ہے کہ وہ ان کے افعال واجمال اور اقوال واسرار کا پیدا کرنے والا ہے۔وہ بندوں کے افعال کا خالق کیے نہ ہوگا؟اس کی قدرت کا ال ہے اس میں کئی طرح کی کی نہیں ہے۔اس کی قدرت بندول ک حركات سے متعلق ب اور سب حركات يكسال بي-اور قدرت كاان سے تعلق بھى يكساں ب كركيا دجہ ب كہ بعض حركات سے اس كا تعلق مواور بعض سے نہ مو- يا يہ كيم مكن ہے كہ حيوان النے افعال كاخود خالق مو عالاتك مم ديكھتے ہيں كه مكرى اور شد كى تمى سے بھى دوافعال صادر ہوتے بين كر عقل ديك رہ جاتى ہے۔ حالا تكذا بھيں مخترع اور موجد نہيں كر تكتے۔ انھيں تواپ کاموں کی تفسیل مجی معلوم میں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ عقوقات سب اسی کی قدرت اخراع و ایجاد کی دلیل ہیں۔ ملکوت میں مخترع وی ہے جو کہ زمن اور آسان کا جبارہ۔

دوسرى اصل : بيت كه الله تعالى بندون كے افعال كا خالق ب ليكن اس كابير مطلب نبيس كدوه حركات وافعال بندے ك تحت قدرت اكتباب كے طور پر مجی ندویں بلكة الله في قدرت أور مقدور وونوں كو پيدا فرمايا جمة احتيار اور دی احتيار دونوں كو بنایا ہے ورت بندے کا ایک ومف ہے۔ اور یہ ومف اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کسب نہیں ہے۔ حرکت بھی اللہ تعالی نے پیدا ک ہے۔ لیکن یہ بندے کی صفت اور اس کا کسب ہے ایعن یہ صفت بندے کی ایک اور وصف کے زیراثر ہوئی ہے جے قدرت کتے ہیں۔ ای اعتبارے حرکت کو کتب کہا جا یا ہے۔ بعدے کی بہ حرکت جرمن نیں ہو سکتی اس کیے کہ وہ اپنی انتیاری اور

اضطراری (فیرافتیاری) حرکلت کافل جانیا ہے ، تاہموہ انی ان حرکات کافالق بھی قرار نس دیا جاسکا۔ ای لیے کہ وہ ب جارہ تو ان سب حركات كى تفسيل محى نسين جامنا جو اس سے افتارى طور پر صاور ہوتى ہيں۔ اس سے معلوم ہواكد يدوون صور تي باطل ہیں۔ابایک درمیانی صورت مع جاتی ہے اور یہ اختیاد کریا ہے کہ تمام حرکات اخراع وا عبادے اختیار سے اللہ تعالی کی قدرت و تقرف میں ہیں۔ اور اکتماب کے اجتمارے معب کے اختیاد میں ہیں۔ یہ ضوری نہیں کہ جس چزہے قدرت کا تعلق ہووہ فظ اخراع كے اعتبار بي منا ديمية! اول مي الله تعالى ك قدرت عالم ي متعلق حى- عالا كله اخراع كا وجود بحى نه تعا- بعراخراع

ك وقت بمي قدرت عالم سے متعلق بے ليكن اس وقت قدرت كى توعيت مخلف ہے۔ غرض يدكر قدرت كے متعلق مونے كايي مطلب نس کہ مقدور چزاس سے ماصل بھی ہو جائے۔

تيري اصل : يه بك كديد علا الرجه ال كاكب ب اس كه دائد التيارين ب الكن اس كايه مطلب نيس كه ده

فعل خدا تعالے کے ارادے اور مشیت ہے ہا ہرہے۔ ملکہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہو تاہے خواد ملک جمپکتا ہو کیا دل کاکسی طرف متوجة بونا خير بويا شر الفع بويا مترر اسلام بويا كفر معرفت بويا جمل كامياني بويا ناكاي ممراي بويا بدايت اطاعت بويا معصیت 'شرک ہویا ایمان 'سب ای کے تضاء وقدرے ہیں 'ای کے ارادے اور خواہش سے ظبور میں آتے ہیں 'نہ کوئی اسکے فیلے کو منسوخ کرسکتا ہے'نہ نال سکتا ہے'وہ جے چاہے مراہ کرے'جے چاہے ہدایت کے رائے پر چاہے'جو پھے وہ کرتا ہے اس سلط میں اس سے کوئی بازیرس نیس کرسکا البت بندوں سے ان کے بر عمل کی بازیرس کی جائے گ۔

بعدول کے تمام افعال باری تعالی کی مشیت سے ہیں۔ یہ وعولی نقلی دلائل بھی رکھتا ہے اور صفلی دلائل بھی کمام است

بالاتفاق په عقيده رنمتی ہے۔

ماشاءاللهكان ومالميشاءلميكن جو کھ اللہ نے جام ہوا اورجو شیں جام شیں ہوا۔

الثد تعالى كاارشاد يب

أَنْ لُو يَشَاء اللهُ لَهُ لَهُ لَكِهِ النَّاسَ جَمِيعًا اگر چاہے اللہ تعالی توسب لوگوں کوہدایت دیدے۔

وَلُوْشِئُنَالاً نَيْنَاكُلُ نَفْس هُمَاهَا

ہم اگر چاہے تو ہرننس کو اس کی ہدایت سے نواز تے۔

اس کی عظلی دلیل میہ ہے کہ معاصی اور برائیوں کو اللہ تعالی برا سمحتا ہے اور ان کا ارادہ نہیں کریا۔ ملکہ وہ سب برائیاں اور معاصی اس کے دشمن اہلیس تعین کے ارادے اور خواہش سے ظمور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے ہاد جودوہ دشمن خدا ہے۔

دنیا میں جو پچھ ہو تا ہے اس میں پشترشیطان کے ارادے اور خواہش سے ہو تا ہے کر تک نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں بسرمال زیادہ ہیں۔ اب میں کوئی یہ بتلائے کہ کوئی مسلمان اپنے رب کو کسی ایسے مرتبے پڑ کسی طرح بھلا سکتا ہے جس پر کسی بستی كاركيس بمى بين كے لئے آمادہ نہ ہو اور رياست واقترارے مختر ہوجائے۔ يعنى يد منعب كدبستى ميں اس كاكوكى حريف ہو اور بہتی والے ای حریف کے احکام کی تغیل زیادہ کرتے ہوں میشتر کام اس کے ارادے اور عم سے متحیل پاتے ہوں۔ ہرعزت وار ادی اس اقدار کورسوائی کا باعث سمجے گا۔ اور اس سے دست بردار مولے میں عافیت محسوس کرے گا۔ چراس سے خدا تعالی کا عاجز اور ضعیف جونامجی لازم آیا ہے کیو تک محلوق میں نافرمانیاں زیادہ چیلی ہوئی ہیں اور اہل بدعت کے احتقاد کے مطابق یہ سب نافرانول کو فتم نیس کرسکتا۔ محرجب یہ ابت ہوچکا ہے کہ بندے کے تمام افعال الله تعالی کے پیدا کے ہوئے ہیں تو یہ معی ابت مواکد وہ سب ای کے ارادے کے بابند ہیں۔

اب اگر کوئی فض یہ کئے گئے جس فعل کو اللہ چاہتا ہے اس سے منع کیوں کرتا ہے اور جس کا اداوہ نہیں کرتا اس کا علم کیوں ریتا ہے تو اس کا یہ جواب ویا جاسکتا ہے کہ امراد را رادے میں فرق ہے۔ یہ فرق ایک مثال سے داضح ہو تا ہے۔ مثا کوئی آقا اپنے غُلام کو ارے اور اس پر تشار کرے ' حاکم وقت آقا کو اس کے روت پر براجملا کے تو آقا یہ عذر پیش کرے کہ میں نے اس کو اس کی نافرانی کی بنا پر زود کوب کیا ہے۔ حاکم اس کاعذر قبول کرنے سے افکار کردے اور یہ کے کہ توجموٹ کتا ہے 'یہ فلام تیرا تھم نہیں ال سكا- آقا الى مدافت ابت كرنے كيل ماكم كمائ فلام كوسوارى ردين كنے كيل كے فاہرے كديد ايك امري لیکن امرکرنے والا (آقا) بیہ نہیں جاہتا کہ اس کی تلیل ہو'اگریہ امر نہ کرنے و حاکم کے روبود اس کی صدافت ظاہرنہ ہو'اور اگر غلام سے تغیل تھم کا ارادہ کرے تو یہ خود اپنے قتل کا ارادہ قرار پائے۔ اور یہ مکن جمیل کہ یکوی خود اپنے قتل کا ارادہ کرے۔

چوتھی اصل : بیہ کہ اللہ تعالی پیدا کرنے 'بندوں کو علم کرنے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سب پھواس پرواجب

سیں ہے۔ معزلہ کتے ہیں کہ یہ امور اللہ تعالی پر واجب ہیں کیونکہ ان جی بندوں کی فلاح کا راز مضربے۔ معزلہ کا یہ کمنا سمج سیں ہے بلکہ ایسا ہونا محال ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہو می کیونکہ وہ خود واجب کرنے والا ہے ، خود آمر (محکم دینے والا) اور خود نای (منع کرنے والا) ہے۔ ہملا وہ کیسے وجوب کا محل بن سکتا ہے۔ اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہو سکتی ہے؟

واجب ہے وو معلی مراوہ وتے ہیں۔ (۱) وہ فعل جس کے ترک ہے ای وقت کیا آئندہ کی وقت نقصان لاحق ہو شا آگر یہ کما جائے کہ بنرے پر اللہ تعالی کی اطاعت واجب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگر وہ اطاعت نہیں کرے گاتو آخرت ہیں اس پر عذاب بازل ہوگا کہ بند ہونے ہے گاتو وہ تو ڈوے گا۔ (۲) وہ قعل جس کے نہ ہونے ہے گال وہ تو تو گال لازم آئے گا۔ اور وہ یہ کے نہ ہونے ہے گال لازم آئے گا۔ اور وہ یہ ہوگا کہ علم جمل ہو جائے گا۔ سے آگر معزل حضارت وجوب کے معنی اگر معلوم نہ ہوتو محال لازم آئے گا۔ اور وہ یہ ہوگا کہ علم جمل ہو جائے گا۔ ۔۔۔۔ اگر معزل حضارت وجوب کے معنی اگر معلوم نہ ہوتو محال لازم آئے گا۔ اور وہ یہ ہوگا کہ علم جمل ہو جائے گا۔ اس صورت میں نعوذ باللہ خدا تعالی کو نقصان کینچ کا اندیشہ ہے اور آگر پیدا کرنا اس پر واجب ہو اس کے کہ جب خدا کیلئے علم ازبی ہے تو اس کیلئے معلوم کا ہونا ہی ضوری ہے۔ ہاں آگر واجب ہے اس کے کہ اگر اللہ تعالی بندوں کی بعزی اور اگی ظلاح ترک کوے تب ہمی اسے کوئی ضرر ہیں گار اللہ تعالی بندوں کی بعزی اور اگی ظلاح ترک کوے تب ہمی اسے کوئی ضرر بندوں کی فلاح ترب ہمی اسے کوئی ضرر بندوں کی فلاح ترب کو اس کی خواہش کون مقل مند کر گاگہ اسے دار المعائب میں پیدا کیا جائے جمنا ہوں کا ہدف بنایا جائے گھی جائے اور اگی ظلاح ترب میں پیدا کیا جائے اس کی خواہش کون مقل مند کر گاگہ اسے دار المعائب میں پیدا کیا جائے جائے ہوں کا ہدف بنایا جائے گھی اور دساب ہے ڈواہل جائے۔ جائے اور المعائب میں پیدا کیا جائے جائے ہوں کا ہدف بنایا جائے کوئی خواہد کوئی خواہد کوئی ہوں حقل ہونا ہوں جائے گائی جائے اور المعائب میں پیدا کیا جائے جائے ہوں کا ہدف بنایا جائے۔

یانچوس اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی کیلئے جائز ہے کہ بندوں کوئمی ایسے فعل کا بھم دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اس عقیدے میں ترقی کی اختلاف کرتے ہیں۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ اگر یہ جائز و ممکن نہ ہو تا تو قرآن پاک میں یہ دعا کیوں بیان کی جاتی۔ سے جرائ کی اختلاف کرتے ہیں۔ اور ان الائی اور کا ایس کے اگر یہ جائز و ممکن نہ ہو تا تو قرآن پاک میں یہ دعا کیوں

رَبُّنَاوُلانُحُمِّلْنَامَالاطَافَ فَلْنَابِم (٣٠٠/١٠)

اے ہارے رب اور ہم برایا کوئی بارنہ والے جس کاہم کوسارنہ ہو۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے بی سلی اللہ علیہ وسلم کوبڈرید وی اس کی خردی تھی کہ ابوجس آپ کی تعدیق سیس کرے کا۔ حالا نکہ بعد بیں آب کا ملف قرار دیا گیا کہ وہ آپ کی آپ کے تمام اقوال میں تعدیق کرے۔ ان اقوال میں آپ یہ کا پہر قول بھی شامل تھا کہ "ابوجس میری تعدیق نسیں کرے گا" یہ کیے ہوسکتا تھا وہ اس کی بھی تعدیق کرتا۔ کیا یہ امر محال کا مکت بنانا نہیں ہے؟

چھٹی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی کیلئے جائز ہے کہ وہ علق کو کسی سابقہ یا آئدہ جرم کے بغیرعذاب دے اس حقیدے بس جی محزل اختان فی کرتے ہیں ، ہماری ولیل یہ بیک اگر وہ گناہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو عذاب دیتا ہے تو اے اس کا حق ہے ، وہ اپنی ملک میں تعرف کرتا ہے۔ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ علم یہ ہے کہ کسی دو سرے کی ملک میں اسکی اجازت کے بغیر تعرف کیا جائے۔ اور یہ محال ہے کہ اللہ سے علم کا صدور ہو۔ کیونکہ اس کے صاحتے کسی دو سرے کی ملک موجود ہی نہیں ہے کہ اس میں تعرف کرنے سے خالم کملائے بعض او قات وہ اینا تھم دیتا ہے جس سے بطا ہر تعلیف سمجو میں آئی ہے۔ مثا جانوروں کا ذریح کرنا اندانوں کو ، ملرح طرح کے امراض اور تکالیف میں جلا کرنا ، وغیرہ حالا تکہ ان سے کوئی تصور کوئی گناہ پہلے سرزد نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی فض یہ کے کہ اللہ تعالی ان جانوروں کوزیمہ کرے گا اور جس قدر تکالیف انحول نے بحداشت کی ہیں اس کا بدلہ انحیں عزایت کرے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس قض کا احتفادیہ ہو کہ پامال شدہ ویو نئی اور مسلے ہوئے چھرکو تکالیف کا اجر دینے کیلئے زندہ کرنا واجب ہے۔ وہ فض دائرة شریعت اور دائرة عمل دونوں سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ بی ہے ہیں کہ آپ اس وجوب سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر وجوب کے وہ معنی ہیں کہ جس نعل کے ترک سے ضرر لازم آئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ وجوب محال ہے' ہاں اگر واجب کے دو مرے معنی مراد ہیں تو ہم پہلے ہی یہ لکھ بچے ہیں کہ وہ غیر مفہوم معنی ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا جو معروف مفہوم ہے یہ قول اس دائرے میں نہیں آیا۔

ساتویں اصل : بیے کہ اللہ تعالی این بروں کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس پر بید واجب نمیں کہ جو بروں کے حق میں زیادہ مناسب ہواس کی رعامت کرے اس لیے کہ خدا تعالی پر کوئی چیزواجب نسی ہے بلکہ اس کے حق میں وجوب سجھ میں ہی میں آبا کو تک وہ چو کر باہے اس کیلے جواب وہ نہیں ہے۔ جب کہ قلون اپنے ہر عمل کیلئے فدا کے سامنے جواب وہ ہے۔ جمال تک معزلہ کے اس دولی کا تعلق ہے کہ خدا تعالی پر بندول کے حق میں دی کرنا واجب ہے جو ان کیلیے مناسب تر ہے اس سلسلے میں ہم ذیل کے ایک مفروضہ میں معتزلہ حضرات کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر افرت میں ایک نابالغ لڑکے 'اور ایک موكا اجماع مو ودلول مسلمان مرے مول- الله تعالى بالغ كے درجات بدهائے گا۔ اور الاكے يرائے فرقيت عطاكرے كالميول كم اس نے بلوغ کے بعد اطاعت والی کے لئے منت مشعت کی تقی معزل حصرات کے بقول ایسا کرنا اللہ تعالی پر واجب ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر اوکا یہ کے کہ الما او نے اے بلندورجات کیے مطاکردیے؟اللہ تعالی جواب میں کسی منے اس لے کہ یہ بالغ ہوا اور اس نے میری اطاعت کی۔ اس پر لڑکا میہ جواب دے گانیا اللہ اجھے بھین میں موت دے دی علی علائکہ تھے پر واجب تھا کہ مجے زندہ رکمتا باکہ میں بالغ موکر جری اطاعت کیلئے جدوجد کرتا و نے اس میں انسان سے کام نہیں لیا۔ اسمیں میرا کوئی تصور میں ہے۔ پر کس کے بالغ مود کو میرے مقابلے میں نعیات دی گئ ہے؟ الله تعالی کمیں عے:اس کے کہ جھے معلوم تعاکہ تو بالغ ہونے کے بعد شرک یا معمیت کا ارتکاب کریگا۔ تیرے حق میں می مناسب ترتماکہ والر کمن میں مرجائے۔اللہ تعالی کی طرف ہے یہ عذر معتمل میان کرتے ہیں لیکن ہم اس مغروف کو آگے برساتے ہیں۔ جب اللہ تعالی اس اڑکے جواب میں یہ عذر کریں گے تو ودن میں سے کافریکار کر کس کے نیا اللہ ایکے قومطوم تھا کہ ہم ہوے ہو کر شرک کریں مے۔ قوتے ہمیں بھین میں ہی کول نہ افحالیا جبکہ ہارے حق میں می بھڑ تھا۔ ہم تو اس مسلمان لاکے سے کم مزورجات پر بھی رامنی تھے۔ معزلی اللائمیں کہ دوز خیول کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی کیا ارشاد فرائی ہے؟

کوئی مخص اگر انسانوں پر قیاس کرے یہ کہنے گئے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی شکر گذاری اور جذبہ اطاعت و اغلام سے خوشی محسوس کرتا ہے ای طرح اللہ تعالی کو بھی اطاعت سے راحت ہوتی ہے 'اور محسیت سے نہیں ہوتی۔ اس کا یہ

كنااك غلاقياس رمى --

اگر کوئی قض یہ کے کہ جب طاحت و معرفت کا وجوب شریعت کے طاوہ کی اور چز سے نہیں ہو آ۔ اور شریعت اس وقت تک ماصل نہیں ہوئی کہ جھے ہا اُر اندازہ و اور پی خود شریعت ہیں نظر کرنے کی جم آثر اندازہ و اور پی خود شریعت پی نظر کرنے کی جم آت نہیں واجب نہیں کرتی اور پی خود شریعت پی نظر کرنے کی جم آت نہیں کرسکا۔ تو چغیر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس فض کا یہ کہنا ایسا ہے جی زیر عمورے یہ گا کہ در خود کہ اور کوئی ایس فض کا یہ کہنا ایسا ہے جی زیر عمورے یہ اُل کوئی جواب نہیں محمول کے کہ تیری مدافت اس وقت تک گا ہے میرے قول ک جب تک کہ میں چھے مؤکر نہ دیکھوں اور جب تک تیرا چی طا برنہ ہوجائے کیا ضروری ہے کہ میں مؤکرہ کھوں 'ظا برہ کہ عمود کا یہ جب تک کہ میں چوکرہ دیکھوں 'ظا برہ کہ عمود کا یہ جب تک کہ میں عوکرہ دیکھوں 'ظا برہ کہ عمود کا یہ جب تک کہ میں عوکرہ دیکھوں 'ظا برہ کہ عمود کا اس میں جواب تک اس کے جواب بی کہ جس موکرہ کے جس موکرہ کے جواب کہ موجود کی جب تک کہ میں عوکرہ دیکھوں کا اس میں جواب کہ اس کہ عمود کی خود ہو جائے گا اس میں جواب کا اس میں جواب کے گا اس میں جواب کا اس میں جواب کے گا اس میں جواب کی خود ہو جواب کی گا آگر کے کہ حواب کوئی ہوگی جو جائیں تو اس میں جواب کوئی نقسیان نہیں۔ میری ذات داری تو صوف یہ بہ کہ صاف کہ دوں اس کہ مواب کا اس میں جواب کی گا آگر ہو کہ کہ کرنے کہ مواب کوئی ہوگی ہوئی ہوگی ہے کہ مواب کی جواب کی مواب کی جواب کی خواب کے معالی مورٹ ہے کہ دواب کی حواب کوئی تعمول کی خود در کہ دواب کی حواب کوئی تعمول کی خود در کہ دواب کی حواب کی حواب کی کہ اس کی ترک سے معالی کی جواب کی مواب کی حواب کی مواب کی کہ دواب کے مواب کی حواب کی حواب کی کہ دواب کے مواب کی حواب کی کہ دواب کے مواب کی حواب کی مواب کی مواب کی حواب کی کہ کہ کہ کہ خود کی دیکھوں کوئی ہوگی ہوگی ہوگی کہ اور اس کے مطاب مواب کی کہ دواب کے مواب کے مواب کی کہ دواب کے مواب کے دواب کے مواب کے مواب کے مواب کے مواب کے مواب کی کہ دواب کے مواب کے مواب کے مواب کی کہ دواب کے مواب کے مواب کی کہ دواب کی کہ دواب کے مو

قریعت کے بارے میں یہ کمتا کہ یہ واجب کرنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کی نشاندی کرتی ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کا نشانہ بنتا پڑے گا۔ یہ معنی اس کی وہنمائی نسیس کرتی کہ شوات کی وہوی کرنے ہے موت کی بعد ضرر کا نشانہ بنتا پڑے گا۔ یہ معنی بیں شریعت اور عشل کے اور وجوب کے باب میں ان وونوں کی تا فیرک اگر بالغرض امور یہ کے ترک پرونوا یہ کا فوف نہ ہو تا تو

وجوب بھی جاہت نہ ہو تا اس لیے کہ واجب تو اس کو کھتے ہیں جس کے قرک کرنے سے آخرت میں کوئی نقسان لازم آئے۔

نوس اصل ہے یہ انہاء علیم السلام کی بعثت محال نہیں ہے 'اس سلسلے ہیں فرقہ براہمہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ
مقل کی موجود کی میں رسولوں کے بیسج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کستے ہیں کہ مقل سے وہ ہا تیں معلوم نہیں ہو تیں جو مقت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انہیاء کی
میں نجات کا باعث ہوں' جس طرح مقل سے وہ دو اکیں معلوم نہیں ہوتیں جو صحت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انہیاء کی
ایس مزورت ہے جیسے مریضوں کو اطباء کی مزورت ہوتی ہے' فرق صرف انتا ہے کہ طبیب کا قول تجربے سے بیانا جا تا ہے اور

وسویں اصل بی ہے کہ اللہ تعالی نے محر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ النبن اور بچپل شریعتوں لینی ہودہ عضرانیت اور جوست کا ناخ بنا کر مبعوث فرمایا اور روش مجزات و کرامات سے آپ کی نائید فرمائی۔ جیسے جاند کاشق ہونا۔ کئر بوں کا تبیع پڑھنا، چپائے کا بولنا 'اور الگیوں کے در میان سے پائی کا بہنا و فیرو۔ آپ کو ان مجزات کی بنا پر تمام عرب پر تفوق حاصل ہوا۔ اور وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کرستے 'اس لیے کہ جو پکھ حسن بیان 'حسن تر تبیب 'اور حسن عبارت اس میں ہے 'انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ان خوبوں کو جمع کرستے 'عروں نے آپ سے مناظرے کے 'آپ کو گرفتاریا 'لونا 'آپ کے قل کا ارادہ کیا 'جلا وطن کیا گرقرآن کا جواب نہ لاسکے 'طالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم آئی (ناخواندہ) سے 'آپ کو گرفتان سے کوئی واسطہ نہ تھا 'لیکن اس کے باوجود انھوں نے چھلے نوگوں کے طالات و واقعات بیان فرمائے 'اور آنے والے واقعات سے متعلق پیشین گوئیاں کیں۔ جن کی صدافت ظاہر ہوتی۔ مثلاً سے آبست

لَنَدُ حُلُنَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ إِنْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وُسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ

(۱۲٬۲۲۰ آیت ۲۷)

تم لوگ مبجد حرام (ملّہ) میں ضرور جاؤ کے انشاء اللہ امن د امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈ ا یا ہوگا اور کوئی بال کترا تا ہوگا۔

یا بیہ آیت کریمہ جس میں روم پر غلبے کی پیشین کوئی کی گئی ہے:۔

الم الم الم عليب الرُّوم فِي أَدْنَى الأرُض وَهُمُ مِّنْ بُعُدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضَعِ سِنِينَ (پ٣٠٠٣)

الم 'اہل موم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لیکر نوسال تک کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔

معجزہ رسول کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے'اس کی وجہ ہے کہ جس نعل سے انسان عاجز ہوا ہے خدا کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکن' جب اس طرح کا نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر ہوگاتو اس کے یہ معنیٰ ہونگے کہ گویا اللہ یہ فرما تا ہے کہ رسول بچ کہتا ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہو'ادراس کی رعایا کے سامنے یہ دعولی کرتا ہو کہ میں بادشاہ کا اپنچی ہوں۔ وہ اپنی صدافت ثابت کرنے کیلئے بادشاہ سے درخواست کرے کہ آپ میرے کئے پر اپنے تخت سے تین مرتبہ اضمیں اور تین مرتبہ بیٹیس 'بادشاہ اس کے کہنے پر یمی کرے۔ اس صورت میں وہاں جتنے افراد موجود ہونگے سب سمجھ جائیں محرکہ گویا بادشاہ نے اسکی صدافت یرانی مرثابت کردی ہے۔

چوتھا رکن 🚦 آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتل ہے۔

پہلی اصل 🗓 یہ ہے کہ حشرو نشرہوگا۔ شربیت اس کی خبر آچکی ہے۔ (۱) حشرو نشر کی تقیدیق کرنا واجب ہے ' عقلا مجمی اس کا وجود ممکن ہے۔ حشرو نشر کے معلی یہ ہیں کہ فنا کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور سے خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ جس طرح اس نے پہلے پدائیا ہے اس طرح دو دوبارہ جی پدا کرسکتا ہے ، قرآن پاک میں ہے۔ قال مَن یُکٹی الْعِظامُ وَهِی رَمِیْمٌ قُلْ یُکٹِینُهَ الَّذِی اَنْسَاهَ الْوَلَ مَرَّةِ

(پ۲۳ ر۳ آیت ۷۸)

كتاب كد بري كوجب وه بوسيده موحى مول كون زنده كرے كا- آب جواب ديجے كد ان كووه زنده كرے كا جس في اول مرتبه من انسين بداكيا-

اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دو سری مرتبہ پیدا کرنے پراستدلال فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔ مَاخَلُقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كُنَّفْسِ وَاحِلَةً (ب١١٠ المدار٢١) تم سب كاپداكرنا اور زنده كرنابس ايماي مجيساك أيك مخص كا-دوبارہ پیدا کرنا دوسری ابتداء ہے اس لیے وہ بھی ابتدائے اول کی طرح ممکن ہے۔

دوسری اصل : منکر کلیری تعدیق مجی ضروری ب احادیث میں آچکا ہے کہ وہ سوال وجواب کریں مع-(۲) منکر کلیرکا سوال بھی ازروے عمل مکن ہے۔ اس لیے کہ اس سے یی سجھ میں آیا ہے کہ دوبارہ زندگی میں بھی وی اجزاء واپس آئیں جن سے خطاب سمجما جاسکے اور یہ امریذات وخود ممکن ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہوسکا کہ میت کے اجزاء ساکن رہتے ہیں 'یا ہم مُنَرَ کیر کاسوال نہیں شن یائے 'ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کوسوئے ہوئے شخص پر قیاس کرلو' ظاہر میں وہ بھی ساکن رہتا ہے لیکن یاطن لدّتیں پاتا ہے کالف محسوس کرتا ہے حق کہ بعض اوقات جا مجنے کے بعد بھی ان کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ ( س ) روایات میں ہے کہ انخفرت صلی الله علیه وسلم حفرت جرئیل علیه السلام کا کلام سنتے تھے ان کودیکھتے تھے الیکن آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگ ان کا کلام سننے اور انھیں دیکھنے سے محروم رہنے تھے 'اور نہ ان سے کچھ دریافت کرسکتے تھے 'الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور انھیں سننے کی ملاحیت پیدا نہیں کی گئی تھی اس لیے وہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پاتے

تیری اصل : عذاب قبر بھی شریعت سے ابت ہے۔ ( ۴ ) قرآن پاک میں ہے:۔ ٱلْتَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وْعُشِيّاً وِيَوْمَ نَقُونُ السَّاعَةُ الدُّحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدّ العنّاب (۱۳۰٬۲۳۰) وہ لوگ میں وشام ماک کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی (تھم ہوگا) فرعون والول کو (مع

(١) يه مديث ابن عباس" مانكة اور ابو جرية بعاري ومسلم عن معقل ب- ابن عباس كي مديث ك الفاظ يديس انكم لمحشورون الي الله عائد كى مدى ك الفاظ يه ين - يحشرون يوم القيامة حفااله برية كى مدى ك الفاظ يه ين - يحشر الناس على ثلاث طرائق-(۲) بمروایات کتاب العقائد کے پہلے باب میں گلر چکی ہے۔ (۳) بخاری و مسلم میں حضرت عائشة كيروايات كوالفاظيهبين: قالترسول الله صلى الله عليه وسلم يوما : يا عائشه هذا جبر ئيل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمته الله وبركاته ترى ما لا ارى- الا ماشاء الله الم فزال في الى لي كما كه اكر لوكون ن چرکیل کو نئیں دیکھا آہم بعض محابہ کرامؓ 🐔 ممڑ' عبداللہ بن ممڑاور کعب بن مالک ؓ نے مطرت جبر کیلؓ کو دیکھا بھی ہے۔ ( سم ) عذاب قبرے متعلق مدیث کاب احقا کد کے باب اول میں گذر چی ہے۔

فرعون کے) سخت عذاب میں داخل کرد۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ب اور تمام سلف صالحین سے ہوا ترمنقول ہے کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ (۱) قبر کا عذاب ممکن ہے۔ اس کی تصدیق واجب ہے 'میت کے اجزاء کا درندوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے پوٹوں میں نتقل ہوجانا عذاب قبر کی تصدیق کا مانع نہیں ہے 'عذاب کی تکلیف کا حساس حیوان کے چند مخصوص اجزاء کرتے ہیں 'اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ دہ ان اجزاء میں احساس اور اور اک کی قوتت دویاں میدا کروے۔

چوتھی اصل : میزان ہے۔میزان کے سلط میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وَنَصْعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَلِيكُو مِالْقِيامَةِ (پ، ۱٬۳۰۱ء ۲۰۰۰) اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے۔

ایک جکدارشاد فرمایا:۔

اس کی دلیل ہے ہے کہ اللہ کے بہاں جس مرتبے کا جو عمل ہوتا ہے اس قدر اس کے نامیا عمال میں وزن پیدا کر دیتا ہے 'اس سے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے کے کس عمل میں کتناو زن ہے 'اس سے یہ امر بھی منکشف ہوگا کہ وہ عذا ب دے تو یہ اس کا انصاف اور عدل ہے 'اور آگر تواب دے تو یہ عنوو فعنل ہے۔

پانچویں اصل : ممل مراط ہے جمل صراط دوزخ کی پشت پر ہنا ہوا ہے 'بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھارے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

فَاهَدُوهُ مُرَالِي صِرَ اطِ الْحَجِيمَ وَقِفُوهُ مُرَاتِهُ مُسَوُلُونَ (ب٣٣٠/١٠) على السَّارِهُ المدسرة الله المستراء المستراء المستراء الله المستراء المستراء الله المستراء ال

میل صراط کا ہونا بھی ممکن ہے 'اس لیے اس کی تقدیق بھی واجب ہے 'اس کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ پرندے کو ہوا میں اڑائے وہ ذات انسان کوئل صراط پر چلانے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

جِمْنُ اصل : يب كه جنت اورووزخ الله تعالى كيداكى بوئى ب الله تعالى فرات بن . وسَارِعُوا اللَّى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّيِّكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَ الْأَرْضُ اُعِلَّتُ لِلْمُتَقِينُ (پ۴٬۵٬۱۰۳)

اور دو ژومغرت کی طرف جو تمهارے پروردگار کی جانب سے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت الی ہے جیسی آسانوں اور زمین کی وہ تیار کی گئی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

افظ اُعِدَّتُ ہے معلوم ہو آ ہے کہ جنت مخلوق ہے 'اسی لیے اس کو ظاہر لفظ کے اعتبارے رہنے دینا واجب ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کے کہ روز جزا ہے پہلے ان دونوں کوپیدا کرنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں تو اس کاجواب ہے کہ

<sup>(</sup>١) عذاب قبرے بناہ الکنے کی روایت بخاری ومسلم میں ابو جریرہ ہے معقول ہے۔

یہ خداکافعل ہے اور جو کچھ خداکر تاہے اس میں اس سے کوئی مازیس نہیں کی جا عتی۔

سانوس اصل یکی در آخضرت ملی الله علیه وسلم کے انتہ برحق بالترتیب یہ ہیں وحضرت ابو بکر وحضرت عمر وحضرت مثان اور حضرت علی درخی الله عنم المعین و رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کمی امام کے سلسلے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہے اگر اس خصوص میں کوئی نص موجود ہوتی تو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ نے اپنی ذندگی میں مخلف علاقوں میں جن صحابہ کو مخلف مناصب پر مامور فرمایا تھا وہ خلا ہر ہے۔ یہ امرتو ان کی بہ نسبت زیادہ واضح ہونا جا ہیئے تھا۔ پھرکیے پوشیدہ رہا اور اگر خلا ہر ہوا تو باتی کیوں نہیں رہا۔ اور ہم تک کیوں نہیں پنیا۔

حضرت ابویکر صدیق لوگوں کے پیند کرنے 'اور ان کے دست حق پر بیعت کرنے سے خلیفہ مقرّر ہوئے۔ بالفرض اگریہ کہا جائے کہ نص حضرت ابویکوئلیلئے نہیں تھی' بلکہ دو سرے صحابی کے لئے تھی تو ہم یہ ٹمیں محے کہ یہ الزام تو تمام اصحاب رسول کے سر آتا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امری مخالفت کی' اور اجماع کے خلاف کیا۔ یہ الزام صرف روا فض ہی لگائے ہیں' ان کے علاوہ کوئی دو سرا اس طرح کی جرآت نہیں کرسکتا۔ اہل سنت کا اعتقادیہ ہے کہ سب صحابیہ کو اچھا کمیں اور جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اس طرح ہم بھی ان کی تعریف کریں۔

حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ میں جو اختلاف ہوئے وہ اجتماد پر بنی تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ امامت کے خواہشند تھے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کیا کہ جنرت علی کیا کہ حضرت علی نکی کہ حضرت علی کہ ان کا بہت ہے بدے قبائل ہے تعلق ہے اور فوج میں بھی کا نتیجہ یہ نظے گا کہ امامت کا معاملہ ورہم برہم ہو جائے گا اس لیے کہ ان کا بہت ہے بدے قبائل ہے ان کا خیال تھا کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بمتر تھی۔ حضرت معاویہ قاتلوں کی سزا میں تاخیر کے خلاف تھے ان کا خیال تھا کہ استے بدے قسور کے بعد اس قدر تاخیر ہے کام لینے کا مطلب ہے کہ آئدہ مجمد مقابلے میں جری رہیں اور باحق کشت و خون ہو تا رہے۔ اکا برعلاء کے جس کہ مواب کے بنتجے والا جہتد ایک بی و خون ہو تا رہے۔ اکا برعلاء کتے ہیں کہ ہر جہتد مصرت علی مطلع پر تھے۔

آٹھویں اصل ۔ یہ ہے کہ محابیر کی فضیات ای ترتیب ہے جس طرح پر خلافت ہوئی 'اس لیے کہ فضل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے یمال بھی فضل ہو اور یہ معالمہ ایبا تھا کہ اس ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی وہ سرا واقف نہ ہو یا۔ لیکن کیونکہ ان سب کی فضل ہو اور جات اور اہل فضل کی لیکن کیونکہ ان سب کی فضیات میں احادیث اور آیات کثرت ہے وارد ہیں۔ اس لیے وہ لوگ فضیات کے درجات اور اہل فضل کی ترتیب سے بخوبی واقف نہ ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے 'ووالیے لوگ تھے کہ اللہ کے معالمے میں طامت اور طعن و تعظیم ہے انھیں کوئی خوف نہیں تھا۔ اور نہ کوئی مانع ان کیلئے ایبا تھا جو امرح ت سے انھیں باز رکھے۔

نوی<u>ں اصل</u> : بیہ ہے کہ اسلام' بلوغ' عمّل اور حریت (آزاد ہوتا) کے بعد امارت کی پانچ شرائط اور بھی ہیں اور وہ یہ ہیں مرد ہونا ، ورع' علم' المیت' اور قریشی ہونا۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

الائمة من قريش (نبال) الم قريش عبوت بين

اگر بہت ہے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ شرائط پائی جاتیں تو امام وہ مخص ہوگا جس کے ہاتھ اکثر لوگ بیعت کرلیں اور جو اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے وہ ہافی ہے 'اسے اطاعت حق کی طرف واپس لاناواجب ہے۔

دسویں اصل : ید کہ آگر کوئی مخص منصبِ امامت پر فائز ہو اور اس میں ورع اور علم کی صفات موجود نہ ہوں لیکن اسے معزول کدینے میں کردینے میں کی اسک معزول کردینے میں کی کہ اس کی امامت درست ہے۔ اس

لے کہ اگر اے اس کے منصب سے معزول کردیا جائے تو وہ طال سے خالی نہیں یا دو سرا اس کی جگہ پر ہویا منصب ایامت بالکل خالی رہے۔ اگر اس منصب پر کسی دو سرے فا تقرر کیا جائے تو فتے کا اندیشہ رہے گا اور اس فتے کا ضرر اس ضرر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جو نہ کورہ شرائط مرف مصالح کی زیادتی کہیں زیادہ ہوگا جو نہ کورہ شرائط مرف مصالح کی زیادتی کیا تھے دہنے کوئی کئیں ہیں۔ مصالح کے زیادہ نہ ہونے کے خوف سے اصل مصالح کو برناد کرنا بھر نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جسے کوئی ایک محل تھیر کرک اور پورے شرک کوئی ترین کردے۔ دو سری صورت ہی بھر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شرمیں کوئی ایام نہ ہوتو تمام مقترات بھرجائیں گے۔ اور نظم خراب ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باغیوں کا فیصلہ ان کے ذریے قبد شرمیں قابل تنفیذ نہیں ہو نگے ؟

یہ چارارکان ہیں جو چالیس اصولوں پر مصمل ہیں۔ یہ عقائد کے قواعد ہیں 'جو ان کا اعتقاد رکھے گاوہ اہل سات والجماعت میں شار کیا جائے گا' اور اہل بدعت سے علیحدہ سمجھا جائے گا۔۔۔۔۔ ہم اللہ سے دعا مائلتے ہیں کہ وہ اپنی توفق سے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے جودو کرم اور فعنل داحسان سے نوازے۔

"وصلى اللهسيتاناومولانامحمدة الموصحبموباركوسلم"

## " چوتھاباب"

ء ايمان وأسلام ء

ایمان اور اسلام کی حقیقت قاس سط میں علاو کا اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں گیا الگ الگ اگ اگ اگ اگ اسک میں اور ایمان دونوں ایک ہیں گیا جاتا ہے یا ایمان کا متعلق اور لازم ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ایک ہیں اور بعض یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک ہیں اور بعض یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک دوسرے سے وابست رہتے ہیں۔ ابو طالب کی نے اس مسلے میں ایک طویل اور مخبلک تحریر تعمی ہے۔ اب ہم اس طرح کی بے فائدہ تقریر نقل کے بغیرواضح اور مرت حق بیان کرتے ہیں۔

اس مسئلے میں تین بحثیں ہیں۔ اول: لغت میں ان دونوں کا کیا منہوم ہے؟ دوم: شرع میں ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سوم: دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بحث لغوی ہے دوسری تغییری تعیمی اور شری۔

ایمان و اسلام کے لغوی معنی : اسلط میں ق بات یہ ہے کہ ایمان تعدیق کو کتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔ وَمَا اَنْتَ بِمُوْمِنِ لِنَا (ب، ۱٬۳۰۳ تعدید)

اور آپ ہاری تقدیق کرنے والے نس ہیں۔

آیت میں مؤمن سے مراد ہے معلق لینی تقدیق کرنے والا۔ اور اسلام کے معلیٰ ہیں تھم بھالانا' سرکھی' انکار اور عزاد چھوڑنا۔ نقدیق کا ایک خاص محل ہے جے دل سے ہیں۔ دل سے تقدیق ہوتی ہے زبان اس کی ترجمان ہے ، تسلیم عام ہے' اس کا تعلق دل' زبان اور اعضاء تیوں سے ہے کیونکہ تقدیق دل سے ہے' وہی تسلیم ہے اور ترک تقدیق انکار ہے۔ زبان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اعضاء سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام کے اجزاء میں اشرف ترین جزء کانام ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرتقدیق تسلیم ہے' جرتسلیم تقدیق نہیں ہے۔

ایمان و اسلام کے شرعی معنی : شریعت میں ان دونوں کا اطلاق تینوں طرح ہوا ہے بین ہد کد دونوں ایک ہیں 'یا دونوں جدا

جدا میں ایک کے معلی میں دو سرے کے معلی اے جاتے ہیں۔ ایمان واسلام کے ہم معلی ہونے کی مثال یہ آیت کریہ ہے۔ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيُّنَ فَمَا وَجَلْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ (پ۲۰/۱۰ تعته ۲۲۰)

اور ہم کے جننے مؤمنین سے وہاں سے نکال کران کو علیمہ کردیا سو بجزمسلمانوں کے ایک محرے اور کوئی محر

ہم نے شیں پایا۔

اس برعلاء کا اقات ہے کہ یہ ایک ہی کم تھا'ای کے لیے مؤسین اور مسلین ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔ یَاقَدُ عِلْ کُنتُم آمنت مِاللَّهِ فَعَلَیه وَ وَکُلُواانِ کُنتُم مُسلِمِیْنَ (باا'رسا' آب ۸۳) اے میری قوم اگرتم اللہ پر آنیان رکھتے ہو' تو (سوچ بچارمت کو بلکہ) اس پر وگل کرداگرتم اسکی اطاعت کرنے والے ہو۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاارشاد گرای ہے:۔

بنی الاسلام علی خمس (عادی وملم) اسلام کی بنیادیا نج چزوں برہ۔

ربیہ ایک ہے۔ قالت الاعراب آمناقل لمتومنواولين قولوالسكمنا (پ٣٦٠١٦) يد مواركت بن كه بم ايمان لے آئے "ب فراد بيخ كه تم ايمان تو سس لائے ليكن يوں كوكه بم خالفت

چموژ کرمطیع ہو محت۔

ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالبعث بعد الموت و

بالحساب وبالقدر خيره وشره

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ بڑاس کے الامک پر اس کی کتابوں پر اخرت کے دن پر مرتے کے بعد دوبارہ ذیدہ

ہونے پر عاب پر المجھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد حضرت جر ٹیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے جواب میں پانچ امور بیان فرمائے (بینی شمادت مناز 'روزہ 'زلوہ' جج)'(۲) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان محض قلب کی تقدیق کا نام ہے 'جب کہ اسلام کا اطلاق زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل پر ہو تا ہے 'معرت سعد بن ابی وقاص فراتے ہیں:۔

أنهصلى الله عليموسلم اعطى رجلاعطاعولم يعطالا خرء فقال لهسعك

<sup>(</sup>۱) یہ روایت بیسی میں موجود ب (۲) یہ مدیث علاری و مسلم میں ابد ہریوں کے اور مسلم میں این میں سفول بے لیکن مسلم کی روایت میں حماب کا ذکر نہیں ہے۔

یارسول الله! ترکت فلاتالم تعطه و هو مؤمن فقال صلی الله علیه و سلم! او مسلم فاعاد علیه و سلم! او مسلم فاعادر سول الله صلی الله علیه و سلم فاعادر سول الله علیه و سلم فاکی فض کو پی دیا اوردو سرے کو پی نیس دیا سعد فام مرض کیا نیا رسول الله! آپ نے نظرانداز فرادیا ہے اسے کی مطافیں فرایا طالا تکہ وہ مؤمن ہے فرایا: یا مسلمان ہے۔ سعد فادیا دویاد عرض کیا۔ آپ نے محی دویاد می دویاد می دویاد عرض کیا۔ آپ نے می دویاد دویاد دویاد دویاد دویاد می دویاد می دویاد می دویاد می دویاد د

تراض (يعن ايك معنى كاروسر معنى من داخل بوك) كمثال يه مديث به:
انه سئل صلى الله عليه وسلم فقيل! اى الاعمال افضل؟ فقال صلى الله عليه
وسلم: الاسلام! فقال اى الاسلام افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الايمان

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا! بهترین عمل کون سا ہے۔ آپ نے جواب ریا: اسلام! سائل نے پعردریافت کیا: کون سااسلام بهترہ؟ آپ نے فرایا: ایمان-

اس روایت کے معلوم ہو تا ہے کہ یہ دونوں لفظ مخلف ہمی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل ہمی ہیں۔ یہ امر لغت کے اعتبار سے عام استعالات میں سب سے اچھا استعال ہے' اس لیے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے' اور یہ تمام اعمال سے افضل ہے' اور اسلام تسلیم کا نام ہے' خواہ دل سے ہویا زبان سے یا اعضاء ہے' ان سب میں بمتر تسلیم وی ہے جو دل سے ہو' اور دل کی تسلیم وی ہے جس کو تصدیق کہتے ہیں۔

ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر ہو' یا تداخل اور تراوف کے طور پر الفت کے مطابق ضرور ہوگا۔ مثلاً جداگانہ استعمال میں ایمان کو دل کی تصدیق قرار دس تو یہ لغت کے مطابق ہوگا۔ اور اسلام کو طاہری تسلیم و انقیاد ٹھرائیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا۔ اور اسلام کو طاہری تسلیم و انقیاد ٹھرائیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا۔ اس لیے کہ تشکیم اگر تسلیم اگر تسلیم اگر تسلیم کے جمال جمال الفظ کا پایا جانا ممکن ہو لفظ ہے وہ سب ہی حاصل ہوں مثلاً کوئی فض کی کے جسم کا کوئی حصہ چھودے تو اسے چھونے والا کہا جائے گا حالا تکہ اس نے پورے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اس طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہر کی تشکیم کیلئے استعمال کرنا لفت کی دوسے سیح جائے باطن کی تشکیم کیلئے استعمال کرنا لفت کی دوسے سیح ہے جائے باطن کی تشکیم پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت (قالت الاَ عُرَابُ آمناً الحُ) میں اور حضرت سعد ابن ابی و قامین کی روایت میں اسلام کے بھی معنی مراد لیے سیج جیں۔ آپ نے مؤمن کو مسلم پر ترجے دی '

تداخل کے اختبار سے بھی ان دونوں کا استعبال میج ہے 'یعنی اسلام کو دل' زبان اور اضعاء کے ذریعہ تقیدیق کا نام دیں' اور ایمان کو ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تداخل سے ہمارا ایمان کو ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تداخل سے ہمارا متعمد بھی بھی ہے بعنی ایمان کو خاص کر دیتا اور اسلام کو عام رکھنا۔ یہ استعمال بھی گفت کے مطابق ہے' اور اس استعمال کی دلیل وہ مقصد بھی بھی ہے لیمان کو خاص کر دیتا اور اسلام کو عام رکھنا۔ یہ استعمال بھی گفت کے مطابق ہے' اور اس استعمال کی دلیل وہ روایت ہے جس میں سائل نے یہ بچھا کہ کونسا اسلام افعنل ہے؟ آپ نے ایمان کا ذکر فرمایا۔ خشا بھی ہے کہ ایمان اسلام میں داخل ہے۔

ان دونوں لفظوں کو ایک معنی کیلئے استعمال کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اسلام کے معنیٰ تسلیم کے لیے جائیں جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو' اور ایمان کے بھی کی معنیٰ مراد لیے جائیں' اس صورت میں صرف اٹنا تقرف ہوگا کہ ایمان میں جو شخصیص تسلیم قلب کی تھی دو ختم ہو جائے گی اور ایمان بھی اسلام کی طرح عام ہوجائے گا ظاہر تسلیم کو بھی اس میں داخل کرلیا جائے گا۔ یہ تعرف بھی درست ہے۔ کیونکہ قول و عمل سے ظاہر کی تسلیم دراصل باطن کی تقدیق کا ثمواور نتیجہ ہے بھی ایسا ہو تاہے کہ درخت ہو لئے ہیں اور بطور تو شع درخت اور پھل دونوں مراد لیتے ہیں محض استان تقرف سے ایمان اسلام کے ہم معنی ہوجائے گا۔ اور دونوں میں

مطابقت پدا ہوجائے کی۔ گذشتہ صفات میں یہ آیت کرے۔ (فَسَاوَ جَلْنَافِیهَاغَیْرَ بَیْتِیْقِنَ الْمُسْلِمِیْنَ) نقل کی کی ہے'اس کا مشاء بھی ہی مطابقت ہے۔

ايمان واسلام كاشرى عكم : المان واسلام ك دو محم ين-ايك تفوى دوسرا أخروى-اخروى محميه ب كدمومن كودونة كي آك ي نكالا جا ما يم اليمان اس من بيشه ربخ كا مانع مو ما يم يكونكه آنخضرت ملى الله عليه وسلم في فرما يا يه -يخرجمن النارمن كان في قلبه مثقال فرة من الايمان (١٤١٥) ملم) الک سے نظے گاوہ مخص جس کے دل میں ذرو برابر بھی ایمان ہوگا۔

البته اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ میر تھم کس چڑر مرتب ہو تاہے ، لینی وہ ایمان کونیا ہے جس کے نتیج میں دوزخ کا عذاب دائمی نہیں رہتا۔ بعض حضرات کتے ہیں کہ دل ہے بین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے بعض حضرات ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں العنی اعضاء سے عمل کرنا۔ ہم اس مسلے میں اصل حقیقت واضح کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جو مخص ان تیول (تقدیق قلب نہانی اقرار اور عمل) کا جامع ہوگا۔ اس میں کسی کا ختلاف نہیں کہ اس کا محکانہ جنت ہوگا۔ یہ ایک درجہ ہوا۔ ایمان کادد سرا درجہ بیہ ہے کہ دد شریس پائی جائیں ادر کچے تیسری شرط بھی ہو یعن دل سے يقين كرنا و زبان سے اقرار كرنا اور كھے اعمال اس لے ايك يا ايك سے زيادہ كناه كبيره كاار تكاب بھى كيا ہو اس صورت ميں معتزلديد کتے ہیں کہ وہ مخص ایمان سے خارج ہے۔ لیکن کفریس واقل نہیں 'بلکہ اس کا نام فاس ہے 'یہ ایک ورجہ ہے جے معزلہ نے کفر وایمان کے درمیان فرض کیا ہے۔ یہ مخص بیشہ دونرخ میں رہے گا۔ لیکن معزلہ کی یہ رائے میج نہیں ہے جیسا کہ منقریب ہم اس كاابطال كريں گے۔ تيمرا درجہ يہ ہے كہ دل سے تعديق اور زبان سے اقرار پايا جائے "كين عمل نہ ہو۔ اس طرح كے مؤمنين ك بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ ابوطالب کی کتے ہیں کہ عمل ایمان کا جزئے ایمان عمل کے بغیر کمل نہیں ہو آ۔ ابوطالب کی اس سلسلے میں اجماع است کا دعوای بھی کرتے ہیں "لیکن والا کل وہ نقل کے ہیں جن سے دعوٰی کا خلاف ثابت ہو آ ہے۔ مثلاً انعول في ابت التدلال كالها

النين آمنواوع ملوالضالحات

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنموں نے اجھے کام کئے۔

اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ عمل ایمان کے علاوہ کوئی چڑے ایمان میں داخل نہیں ہے 'اگر ایمان وعمل دونوں ایک ہی چرہوتے ہیں تو" آمنو ا" کافی ہو تا "عبلوا" کئے کی ضورت نیس می- چرت ہے کہ وہ اجماع کا وعولی کرتے ہیں- عالا لکہ أتخضرت متلى الله عليه وسلم كاارشاد يهت

لايكفراحدالابعدجحودهلمااقتربد طرانى

كى كوكافر كما جائے مراس صورت ميں جب كدوه اس كاانكار كردے جس كااس نے اقرار كيا ہے۔

ابوطالب كى معترك كے اس قول كى نفى بھى كرتے ہيں كہ كتا كيروكى وجدسے دونت بيس بيشہ رمنا موكا عال نكه بظا ہر ابوطالب كى كا قول بھى دى معلوم ہو تا ہے جو معتزلہ كا ہے۔ ہم ان سے يہ معلوم كرنا چاہيں مے كہ اگر كوئى مخص دل سے تعديق كرے اور زبان سے شادت دے اور فورآ مرجائے تو کیا اے جنتی قرار دیا جائے گا؟ دو یک جواب دیں کے کہ دو جنتی ہے اس صورت میں ہم كيس كے يه ايمان بلا عمل ب اس سے آتے كى صورت بيہ كه فرض كيجة كه وہ فض اتى در زندہ رہے كه ايك فرض نماز كا وقت آگر گذر جائے 'اوروہ نماز اداکرنے سے پہلے مروائے'یا زماکرے اور مروائے ایے مض کے بارے میں آپ کیا کتے ہیں؟دہ بیشد دوزخ می رہے گایا نہیں؟اس کے جواب میں اگروہ یہ کمیں کہ ایبا مخص بیشہ کیلئے دوزخ میں رہے گاتو یہ معین معزل کا ذہب ہے اور اگروہ اے جنتی قرار دیں تو اس سے بیدلازم آئے گاکہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہے 'اور نہ ایمان کے وجود کیلیے شرط ہے 'اگر وہ یہ کمیں کہ ہمارا مقعدیہ ہے کہ وہ بہت دن تک زندہ رہے اور عمل نہ کرے تب دونرخ میں جانگا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ لآت متعلین کیجے ' اور ان اِطاعات کی تعداد بیان کیجئے جن کے چھوڑنے سے ایمان ختم ہوجا تا ہے اور وہ کون سے کہائر ہیں جن کے اِر تکاب سے مؤمن کافرہوجا تا ہے۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تعمدین پائی جائے اور زبان سے اقرار کی نوبت آنے سے پہلے مرحائے۔ اس مخض کے متعلق کما جائے کہ یہ اپنے فدا کے نزویک بھالت ایمان مراہے۔ وہ لوگ جو ایمان کی شخیل کیلئے زبانی اقرار کی شرط لگاتے ہیں انحیں یہ کمنا ہوگا کہ یہ مخض بھالت کفر مراہے۔ لیکن یہ قول مجھے نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہروہ مخض دو زخ سے نظلے گاجس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ اس مخص کا دل تو ایمانیات سے لبریز ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ کسے دو زخ میں رہے گاج مدیث جرئیل میں ایمان کی شرط ہی ہے کہ اللہ تعالی کی اس کے فرشتوں متابوں اور آخرت کی تعمدیت کرے نہ حدیثیں پہلے ہمی گذر چی ہیں۔

ایمان کا چوتھا درجہ ہے کہ دل سے تقدیق کرے اور عمریں اتن مسلت بھی کے شمادت کے دونوں کلے زبان سے اوا کر کے اور اسے ہی معلی معلی معلی معلی معلی ہوکہ زبان سے ان دونوں کلموں کا اوا کرنا واجب ہے 'چربھی اوا نہ کرے۔ اس مخض کے بارے میں کما جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلمہ کا اوا نہ کرنا نماز نہ پڑھنے کی طرح ہو 'جس طرح وائی الذکرکوکافر نمیں کما جا تا اس طرح اول الذکرکو بھی کافر نمیں کما جائے گا۔ اور اسے بھی دونرخ میں دوام کی سزا نمیں طے گی۔ کیونکہ ایمان صرف دل کی تقدیق کا نام ہے۔ اور زبان دل کے اعتقاد کی ترجمان ہے' اس سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار سے پہلے بھی ایمان کال کا دجود تھا۔ بھی صورت واضح ترب اور لفت کی مدیث بھی ایمان ول کی تقدیق کو کہتے ہیں 'مدیث بھی اس کو مؤید ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جس کے دل میں دور بھی ایمان خواہد کو گئے گا۔ جس طرح واجب فض کے نہ کرنے سے ایمان ختم نمیں ہو تا' اس خطرح واجب فض کے نہ کرنے سے ایمان ختم نمیں ہو تا' اس خطرح واجب اس کے کہ شمادت کے دونوں کلے دل کے احوال کی خبر نمیں دیتے بلکہ وہ دو دمرے معاطم کی انشاء ابتداء اور الشرام ہیں پہلا قول نیادہ واضح ہے۔ لیکن اس میں بھی فروز مرجد نے جب حد مباللہ سے کام لیا ہے' ان کی رائے میں یہ مخض کمی الشرام ہیں پہلا قول نیادہ واسخے ہے۔ لیکن اس میں بھی فروز مرجد نے جب حد مباللہ سے کام لیا ہے' ان کی رائے میں یہ مخض کمی دونرخ میں نمیں جائے گا۔ وہ سی بھی کہ تول کے احوال کی خبر نمیں جائے گا' یہ ایک مناطم انگیز قول ہے۔ ہم دونرخ میں نمیں جائے گا۔ وہ سی بھی کہتے ہیں کہ گئرگار اور نا فرمان مؤمرن بھی دونرخ میں نمیں جائے گا۔ وہ سی بھی کتے ہیں کہ گئرگار اور نا فرمان مؤمرن بھی دونرخ میں نمیں جائے گا۔ وہ سی بھی کتے ہیں کہ گئرگار اور نا فرمان مؤمرن بھی دونرخ میں نمیں جائےگا۔ یہ مغالطہ انگیز قول ہے۔ ہم

ایمان کا چھٹا درجہ یہ ہے کہ ذبان سے لا العالا اللہ محمد سول اللہ کے محمول میں اس کی تعدیق نہ کرے اس مخص کے بارے میں بلاشک وشہریہ کماجائیگا کہ یہ آخرت کے حکم میں کافرے 'اور بیشہ دونرخ میں رہے گا' لین دنیاوی احکام کے اعتبار سے مؤمن ہے 'اکمہ اور کھام کے تمام اُوا موفوای اس سے مقعلق ہو تھے۔ اسلئے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جاتا ہے' ہمارے لیے تو گل ہر پر حکم لگانا ضروری ہے 'اور یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ اس نے زبان سے جو پچھے کہا ہے وی اس کے دل کی بات ہے' البت تیسرے امرین ہمیں شک ہے کہ اس کے اور خدا تعالی کے درمیان کے معاملات میں اس پر کیا تھم دنیاوی مرتب ہوگا۔ مثال کے قدر پر اس حال میں جب کہ اس نے دل سے تعدیق نہیں کی تھی محض زبان سے اظمار کیا تھا اس کا کوئی رشتہ وار فوت ہوجائ اور اس کی میراث اسے بل جائے 'بعد میں اللہ اسے ہدایت عطا کرے اور وہ دل سے ایمان لے آئے' کھرعلاء سے یہ فوٹی دریا نہ میں گئی تھا۔ کہ جب میرا فلاں رشتہ دار مرا تھا تو میں نے دل سے تعدیق نہیں کی تھی' اور اس حالت میں جھے اس کی میراث مل گئی تھی' اب وہ میراث میرے پاس ہے' اس معالم کے اعتبار سے جو فیما بنی و بین اللہ ہے یہ مارٹ میرے پاس ہے' اس معالم کے اعتبار سے جو فیما بنی و بین اللہ ہے یہ بائز ہے یا نہیں کی حالت میں کی مسلمان عورت سے نکاح کیا تھا۔ پھردل سے تعدیق کی 'اب دوبادہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہے الے نہی کہا می حالت میں کی مسلمان عورت سے نکاح کیا تھا۔ پھردل سے تعدیق کی 'اب دوبادہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہے اللہ نہیں حالت میں کی مسلمان عورت سے نکاح کہا تھا۔ پھردل سے تعدیق کی 'اب دوبادہ نکاح کرنا اس کیلئے خروں سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کو میں مسلمان کو روز کی ان کہا کی سکتا ہو سکتا کی کھی کو میں کو میں کو میں کے انسان کو ان کیا اس کی کھی کو میں کو کی کی کی کی کی کھی کو کی کو کی کھی کی دوباد کی کی کھی کو کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کو کی کو کی کے دیں کو کی کو کھی کی کے دوباد کی کی کو کی کو کی کھی کی کی کھی کی کو کی کھی کی کھی کی کھی کے دوباد کی کو کی کھی کی کی کھی کی کی کھ

ظاہراً وباطناً ہرانتبارے وابستہ ہیں اور یہ بھی کماجا سکتا ہے کہ یہ احکام زبانی قول سے دوسرے کے حق میں وابستہ ہیں کیو تکہ غیراس کے باطن سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن خوداس کیلئے اپنا باطن کھی کتاب ہے 'اپر روہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ بہتر ہی ہے کہ اس کیلئے وہ میراث ناجائز قرار بائے 'اور دوبارہ لکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہو۔ واللہ اعلم۔

ای کیے حضرت حذیفہ منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے ، حضرت عربی اس کی رعابت کرتے ، جس جنازہ میں حذیفہ موجود نہ ہوتے وہ بھی تشریف لے جاتے۔ یہ اس احتیاط کی بنا پر تعانماز دنیا میں ایک طاہری عمل ہے ، اگرچہ عبادات میں سے ہے ، نمازی کی طرح حرام سے بچنا بھی ان امور میں سے ہے جو اللہ تعالی کیلئے واجب ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (طران اليق) فرض ك بعد طال كاطلب كرنا فرض ب

ایک شبہ کا جواب : یماں ہاری اس تقریر کے متعلق بیر شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تقریر اس قول کے خلاف ہے کہ اِرث اسلام کا تھم ہے اور وہ بھی تسلیم ہے 'ہم یہ مانتے ہیں' اگر یماں ہماری مراد تسلیم کا وسیع تر منہوم ہے 'جو ظاہر وباطن دونوں کو شامل ہو۔ منظم ہیں درک مخترت معلق میں جو بھی میں وہ فقی اور خلنی ہیں ' طاہر وعام الفاظ اور قیاسات پر ان بحقوں کی بنیاد ہے 'علم ہیں درک نہ رکھنے والے معزات یہ نہ سمجمیں کہ یہ بھی مباحث ہیں۔ اگرچہ یہ عادت بن گئے ہے کہ جن امور ہیں تھم قطعی مطلوب ہو تا ہے انہوں فن کلام ہیں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عادات اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو فلاح نہیں ملتی۔

اب ہم معتزلہ اور مرچنہ فرقوں کے شبهات ذکر کرتے ہیں ؟ ان نے ذکر کردہ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور ان شبهات کارد کرتے

فرقد مرجة كے شبهات : معتزلد اور مرجد فرقول كے شبهات قرآن كريم كى عام آيات پر بنى بيں۔ چنانچه مرجديد اعتقاد ركتے بيں كه مومن دونرخ ميں نہيں جائے گا چاہے وہ بدترين كنگارى كيول نه بو- اپنے اس اعتقاد كى صحت پر وہ ذيل كى آيت سے استدلال كرتے ہيں:۔

فَمَنْ يَوْمُونُ بِرَبِهِ فَلاَ يَحَافُ بِخُسَاقَ لاَرَهَقًا (ب٢٠٠١ ) ته ١١٠ ) جو فض النظام أي المائية وكاورند زياد آل كالم وقوف النظام أله المائية وأله والمائية وأله والمائية والمنظم الصّلية في النظام المائية والمنظم الصّلية في النظام الله والمائية والمائية والمنطقة والمنظم المنطقة والمنطقة والمنط

كُلِّمَ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَرَنَتُهَا اللَّمِ يَأْتِكُمُ نَذِيْرٌ قَالُوابَلَى قَدُجَاءَ نَانَذِيرً فَكَنَّبُنَا وَقَلْنَامَانَزْلَ اللَّمُنُ شَيْ (ب١٠٠٥) يعدد)

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچمیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا پیٹیبر نمیں آیا تھا۔وہ کافر کمیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا 'سوہم نے جھٹلا دیا اور کمہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نمیں کیا ہے۔

اس آیت میں کیکما القِ کی ایک عام لفظ ہے ،جس سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ محذیب کرنے والا

لَا يَصَلَّهُ اَلِاللَّا الْكَشَفَى الَّذِي كَذَبَ وَتُولَى (ب٣٠مه المه ١٠٥٠) اس مِس (بيشہ كيلئے) وى بربخت داخل ہو گاجس نے (حق) كو جمثلايا اور روگر دانى كى۔ اس آیت مِس حعر 'اثبات اور نفی تیوں موجود ہیں جن سے بیہ معلوم ہو تا ہے كہ كُفرِمِن اور بربختوں كے علاوہ كوئى اور آگ مِس نمیں جلے گا۔

مَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمُ مِنْ فَزَعِ يَوْمَثِنْ آمِنُونَ (ب٥٠٠٦ يـ ٨٥) جو فض يَكُ (ايمان) لاي اوراس فض كواس كي كي براجر لح كا اوروولوك بدى كم الهث اس دوزامن جي ربي ك-

> تمام حَتَاتِ كَى اصلِ الحانَ ہے ، كِر بِملا مؤمن اس ون كيے المون و محفوظ نيس رہ كا؟۔ واللہ يُحِبُّ الْمُحْسِينِينَ (پ ، د ، اس ، ۲۰)

اورالله کیو کاروں کو پیند کر تاہے۔

إِنَّالْا نُضِيعُ أَجُرَ مَنْ إَحْسَنَ عَمَلًا (ب١١٠١٦-٢٠٠٠)

ہم اس مخص کا تواب منابع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔

یہ مرحمۃ کے دلا کل ہیں 'لیکن ان آیات ہے ان کا مقعد حاصل نہیں ہو تا اس لیے کہ ان آجوں ہیں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے اس ہے مجرق ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ایمان مع عمل مراد ہے چنانچہ ہم یہ بیان بھی کریچے ہیں کہ بھی ایمان ہے اسلام بھی مراد لیاجا تا ہے۔ یعنی دل اور قول و عمل کی مطابقت۔ ایمان کے سلے ہیں ہم یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ بہت می آیات واحادیث میں گنگا دول کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دوز نے ہے ہراس مخص کو با ہر میں گنگا دول کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہوگا۔ اس سے بھی اہل ایمان کا دوز نے میں جانا فاہت ہورہا ہے۔ کیونکہ آگر مؤمن دون خیس نہیں جائے گا قربا ہرکیے نظے گا 'قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

اِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ اَنْ يَنْ شَرَّكُ مِهُ وَيَغُفِّرُ مَا ْدُوِّنَ دُلِكُ لِمَنْ تَشَاءُ (په 'ره' آبت ۴۱) به فنک الله تعالی اس بات کونه مجنش کے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کیلئے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔

اس میں شرک کو تا قابلِ مغفرت اور ہاتی گناہوں کو قابلِ منو قرار دیکر' اور اس مغفرت کو اپنی مشیت ہے مشتنیٰ فرہا کریہ ہتلایا کہ مجرم مرف مشرک ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کیا:۔

وَمَنُ يَنَعُصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَجَهُنَمْ خُالِدِينَ فِيهَا (بِ٢٠، ٢٦) اورجو الله اور اس كے رسول كاكمنا نهيں مانتے تو يقيعًا ان كيلئے دوزخ كى آگ ہے جس ميں وہ بيشہ رہيں كے۔

جولوگ اس آیت میں کقار کی مخصیص کرتے ہیں' یہ ایک زبردستی ہے' آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ پچھے ور آیات حسب ذیل ہیں:۔

اَلاَ اِنَّ الطَّالِمِينَ فِي عَدَّابِ مِنْ مِنْ اِنْ ۱۰٬۲۵ مِنْ ۱۰٬۲۵) بادر کوکه ظالم لوگ دائی عذاب میں رہیں کے۔ وَمَنْ حَاْءِ السَّیِّنَةُ فَکَبَّتُ وَجُوهُمُ فِی النَّارِ (پ۲۰٬۲۰ مین ۱۰) اور جو مختل بدی (کفروشرک) کرے گاتو دولوگ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ جس طرح مرجد نے عام آیات نقل کی ہیں اور ان سے استدالل کیا ہے اس طرح مرجد عام آیت یہ بھی ہیں جو محرمین کے عذاب پر ولالت كرتى بي-اس سے ابت مواكدند مطلق عم ان آيات من وارد ب اورندان آيات من ميان كياكيا ب الكه دونوں جكه تضیعی و آول کی ضورت ہے اس لیے کہ روایات میں صاف طور پر مخلف التوع مناموں کیلئے عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ لكمه أيك آيت مي ارشاد فرما يأكيانيه

وَانْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارْتَهَا (ب١٠ مِر ١٨ مِدا)

اورتم میں نے کوئی بھی شیں جن کا اس پرے گذرند ہو۔

اس میں صراحت ہی کہ آگ میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے کہ کوئی مؤمن گناہ کے ارتکاب سے پیما نہیں ہے۔ (الا يصلالم آالاً الْأَشْقِي الْخُ) ع مراد ايك خاص جماعت ب إلفظ أَشْقَى ع كولى معين من مراد ليا كيا عد (كُلُّمُ اللَّقِي فِيهَا فَوْ جُسُالُهُمُ النح) من فوج سے كافروں كى فوج مراد ہے۔ اى طبح دومرى آيات من اويل و مخصيص كى مخوائش ہے۔ اس طرح کی آیات کی وجہ ہے ابوالحن اشعری اور مجھ دو سرے متعلمین عام الفاظ ی کا انکار کر بیٹے 'اور کہنے گئے کہ اس طرح کے الفاظ مين اس وقت تك توقف كرنا جائية جب تك كدكوني قريد ظا برند بوا اوران كے معنی واضح ند موں۔

معزلد ك شبهات : معزلد في البي شبهات كي نياد مندرج ذبل آيات كو قرار ديا جه معزلد في المارس ال

اور میں ایسے لوگوں کیلئے ہوا بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر (اس)

راه پر قائم (بھی) رہیر

اور قام (حي) رين-والعصر إن الإنسان لفي حُسر الإالنين أمنواو عَمِلُو الصَّالِحَاتِ

(ب۴۳ ر۲۸ کیت ۱-۳)

تتم ہے زمانے کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہو آہے) کہ انسان بدے ضارے میں ہیں محرجو لوگ کہ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلا وَارِ دُهَاكَانً عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مَّقَضِيًّا (١١٠/١٨٠)عدد)

اور تم میں نے کوئی بھی نمیں جس کا اس کرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے جو (ضرور) بورا ہو کردے گا۔

مُنْنَحِي اللَّذِينَ اتَّقُوا (١٩٠٠/١٠١٥)

پرہم ان لوگوں کو نجات دیویں کے جو خدا سے ڈرتے تھے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ فَإِنَّا لَهُ فَأَرْجُهُمَّ مِنْ ١٩٠١م١٠ آيت ٢٠٠٠

اورجواللہ اوراس کے رسول کا کہنا نہیں ہائیں سے ان کیلئے دونے کی آگ ہے۔

ان آیات میں اور اس طرح کے دو سری آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگائی عی ہے اور اس کو دار نجات قراردیا گیاہے'ایک جگہ مؤمن کوجان بوجو کرفی کرنےوالے ی سزادائی جنمیان کی کئی ہے۔ وَمَنْ يَتَقَنُّلُ مُؤْمِنًا مُنْ عَمِّلِهِ عَمِّلِهِ عَمِّلَا فَحَزَازُ جُهَنَّمُ خَالِدافِيها (په روائه تاسی)

اورجو فخص کی مسلمان کو قصداً کل کروالے تو اس کی مزاجئم ہے کہ بیشہ بیشہ کو اس میں رہنا ہے۔

ندكوره آيات سے معترك استدلال كرتے ہيں۔ محرية آيات بھى عام بين اور ان مين مخصيص و ماويل كى مخبائض موجود ب-كونكدالله تعالى كارشادى: (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دُلِكَ لِمَنْ يَشَاءً) يه آيت اسبات كا قاضا كرتى به شرك ك علاده منابول میں اس کی مثیب باتی رہے۔ اس طرح آنخضر ملی الله علید اسلم کلید از شاد کرائی کدووزخ سے مروہ منس نجات پائے گاجس کے دل میں درہ برا بر بھی ایمان ہوگا ، نیز اللہ تعالی کے بیدار شادات ب

إِنَّالَا نَصْيَعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (پِعا ١٩١١). عمار فَهُمَ كَامِ مَا: مِنْ مِنْ مِنْ مَا مِنْ عَالِمَا

ہم اس فخص کا جر تلف تہیں کرتے جوا محمال کرے۔ بریکا و بات کی عز در مورس ورمر در

فَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرُ الْمُحْسِنِينَ ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يس الله نيوكارون كالجرضائع نبيس كرت

اس پر دلالت كرتے بيں كركمى معصيت كے سبب سے اللہ تعالى اصلي ايمان اور دو سرى اطاحت كا اجرو تواب مناكع شيں كرتا۔ جمال تك اس آيت كا تعلق ہے:

وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤُمِنَا مُنْعَيِّلًا ﴿ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اورجو مخض كى مومن كوقعداً قل كردب

اس سے مرادیہ ہے کہ متعل کو جان ہو جو کر محن ایمان کی وجہ سے مار ڈالے۔ اس آیت کا شان نزول بھی اسی طرح کے قتل کا کیک واقعہ ہے۔

اب آگریہ کما جائے کہ آپ کی تقریرے معلوم ہوا کہ مخار و پندیدہ فدہ یہ ہے کہ ایمان بغیر عمل کے بھی متعبر ہے ' مالانکہ اللہ کا یہ مسلف کا یہ قول مشہور ہے کہ ایمان و تصدیق' اقرار ہا للمان' اور عمل کا نام ہے ' تو اکا بر سلف کے اس قول کا خطاء و مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کا ایمان میں شار کرنا خلط نسیں ہے ' کہونگہ عمل ایمان کی شخیل کا نام ہے۔ یہ ایمان ہے جیسے یہ کمیں کہ سراور دو ہا تصول ہے مل کر انسان بنتا ہے۔ خلاج ہے کہ اگر کسی کے سرنہ ہوتو وہ انسان بھی شار نسیں کیا جاتا گئین اگر دو لول ہاتھ نہ ہول تو انسان بنتا ہے۔ خارج نہیں قرار دیا جاتا ہے کہ تعبیرات و سمعات نماز میں سے دولوں ہاتھ نہ ہول تو ایمان نمیں ہوتی۔ ایمان میں دل کی تعدیق آدی کے سرکی طرح ہے اگر وہ نہ ہوتو ایمان بھی نہ ہو 'اور دو سرے عمل آدی کے ہوتھ پوفن کے بعض کو بعض کی بعض کو بعض کے بعث کا دیا گئیں بھی بعض کو بعض کو بعض کے بعث کا دیا گئیں بھی بعض کو بعض کو بعض کو بعض کے بعث کا دیا گئیں بھی بعض کو بعض کو بعض کے بعث کی بعض کو بعض کے بعثر کی بعض کو بعض کی بعض کو بعض کے بعثر کی بعض کو بعض کے بعثر کے بعثر کو بعض کو بعض کے بعثر کو بعض کے بعثر کے بعثر کے بعثر کے بعثر کے بعثر کو بعض کے بعثر کو بعض کے بعثر کے بعثر کے بعض کو بعض کے بعثر کے بعض کے بعثر کے بعض کے بعثر کو بعض کے بعثر کے

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرای ہے بھی معزلی استدلال کرتے ہیں۔ لایزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن (عاری دسلم) زنانس کرتا زنا کرنے والا اس مال میں کہ وہ مؤمن ہے۔

صحابہ کرام سے اس مدیث سے معتزلہ کا ندہب مراد نہیں لیا کہ زنا کی وجہ سے آوی ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ بلکہ اس کے معنیٰ یہ بیں اس محض کا ایمان کال نہیں ہے جو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے ، جیسے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے محض کے متعلق یہ کرویا جاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں 'لینی اس میں کمال انسانی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جانے سے اس کی اہیت انسانی بھی ہاتی نہیں ری۔

ایمان میں زیادتی اور کی : اگریہ کماجائے کہ معلوسات اس پر مثنق ہیں کہ ایمان اطاعت کی وجہ سے زیادتی اور کی تجول کرتا ہے لیکن اگر ایمان محض ول کی تقدیق کا نام ہے تو اس میں زیادتی اور کی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل معلائے سلف اگذشا ھدون الصادقون (سے کواہ) ہیں ان کی تحقیق سے انجراف میح نہیں ہے ،جو یکھ وہ کتے ہیں ہلا رہ درست ہے لیکن اسے سمجھنے کیلئے خورو گلرکی ضورت ہے۔ اور یہ خورو گلر سلف کے اس قول کی روشنی ہیں ہونا چاہیئے کہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہے اور نہ اس کے وجود کا رکن ہے 'بلکہ ایک والد چیز ہے اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے' کا ہرہے کہ چیزا پی ذات ے تو بدھتی نہیں ' الکہ نواکد سے بدھاکرتی ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کئے کہ انسان اپنے سرسے بدھ جا تا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی اور مونا ہے سے بدھتا ہے۔ اس طرح یہ نہیں کہ سکتے کہ نماز رکوع اور مجدہ سے زیادہ ہوتی ہے بلکہ وہ شنن اور مستجات سے بدھتی ہے 'سلف کے قول میں اس کی تفریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے 'کاروجود کے بعد اس کا حال ہے 'جو کی بیشی کے اعتبار سے مخلف ہو تا رہتا ہے۔

اب آگریہ کما جائے کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے الین یہ کہ تعدیق کس طرح کم دبیش ہوتی ہے تعدیق تو ایک حالت کا نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شہر بھی اس وقت دور ہوجائے اجب ہم ٹرا ہنت ترک کردیں گے اور مختیق کے چرے سے جمالت کے پروے اتار بھینکیں شم 'یہ مختیق ہم ذیل کی سطور میں عرض کریں گے۔ لفظ ایمان ایک مشرک لفظ ہے 'اس کا اطلاق تمن طریقوں پر ہوتا ہے۔

سلاطریقہ یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق اس تعدیق پر کیا جائے جو اصفاداور تقلید کے طور پر ہو تحقف اور شرح صدر کے طور پر سیس اس طرح کا ایمان عوام کا ہو آ ہے بلکہ خواص کے علاوہ تمام بڑگان خدا کا ہو آ ہے۔ یہ احتاد ول پر آ یک گرہ کی حیثیت رکھا ہے ' یہ گرہ بھی خو ہوائی ہے ' اور بھی و جمل پڑجائی ہے ' جس طرح دھامے کی گرہ ہوتی ہے ' آپ اسے بحید یا ناممان تصور نہ کریں بلکہ یہود ہوں ' عیسا ' یوں اور بد حتیوں کے طلات سے عبرت عاصل کریں۔ ان میں سے جن لوگوں کے عقیدے خو ہیں وہ انداز و وعید ' وعد و قصحت اور دلیل و جست کے ذریعہ ان عقید ول کے خول سے باہر ٹیس لگل کئے۔ لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذراسی محقوق ہے اندار و میں ہی بیل امر کے لوگوں کی طرح اسے عقیدے میں شک نمیں ہو آ لیکن عقیدے میں چھک محمول ہے اندار و کے اعتبار سے یہ وہ دونوں تسمیں عقید ہیں۔ پھکی کا بمی فرق امری کی طرح اسے عقیدے میں شک نمیں ہو آ لیکن عقیدے میں پھکی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اسے مزود تقویت عطاکرتے ہیں۔ جس طرح بانی درخوں کی نشو قماکر تا ہے ' ادر انحیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہیں ہے۔ ادر انحیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہیں ہے۔ ادر انحیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہیں ہے۔ ادر انھیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہے۔ ادر انھیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہے۔ ادر انھیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہے۔ ادر انھیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہے۔ ادر انھیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہے۔ ادر انھیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مؤثر ہے۔ ادر انھیں بلند وہالا' اور معبوط بنانے میں مقلب ہے۔

فَزَ اَدَتُهُمُ إِيمَانًا (پااره 'آت سا) (اس سورت عے)ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔

لِيزُ دَادُو الْمِمَانَامُ عَإِيمَانِهِمْ (۲۰۰۰، ۲۰۰۰)

اکدان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان زیادہ ہوجائے۔

انخضرت ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الدايمانيزيدوينقص (ابنامري)

ايان كم ديش مو آب

ایمان میں یہ کی بیشی ول میں طاعات کی ناجیرے ہوتی ہے اور اسے وہی مخص محسوس کرتا ہے جو اپنے طالات کا اس وقت جب کہ وہ حضور قلب کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہو اور اس وقت جب کہ وہ عبادت میں معروف نہ ہو' ان دونوں حالتوں میں وہ بدا فرق محسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں مقیدے کا حال ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی شک والنا چاہے تو نہ وال سے معلوم ہوا کہ عمل ہے والے اس میں کوئی شک والنا چاہے تو نہ وال سے معلوم ہوا کہ عمل ہے والے اوساف میں توت پیدا ہوتی ہے' اور بر عمل سے مشخف پیدا ہوتا ہے' چنانچہ ایک مخص آگر یہ اعتقاد کے مطابق عمل ہی کرے' اور بیبوں کے سروں پر دست شفقت رکھ تو دہ خود بخود یہ موس کرے گا کہ اس عمل ہے اس کا جذب رحم مزید بختہ ہوگیا ہے۔ اس طرح ایک مخص تواضع پر بقین رکھتا ہے' اور بیشن کے مطابق وہ تواضع کی نیادتی محسوس

کرتا ہے ول کی دو مری مفات کا بھی کی حال ہے کہ جب اصفیاء پر ان کے باعث اعمال مادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر اُن مفات پر مرتب ہو تا ہے اور اخیس مزید تقویت حاصل ہوجاتی ہے۔

اس موضوع پر مزید مختلو ہم جلد سوم اور جلد چارم کے ان مقامات پر کریں مے جہاں فا ہروہا طن کے تعلق کی وجہ اور عقائد اور قائد اور قلوب سے اعمال کے وابستہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ امرعالم ملکوت کے عالم ملک سے متعلق ہونے کی جنس سے ہے ملک سے ہماری مراویہ علم فلا ہر ہے جو حواس سے معلوم ہو تا ہے اور ملکوت سے وہ عالم مراو ہے جو نور بھیرت سے نظر آیا ہے ' فلا ہری آ کھوں سے و کھائی شیں ویتا۔ ول عالم ملکوت میں سے ہے ' اور اصفاء اور ان کے اعمال ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں عالم ول میں اس درجہ لطیف ربط ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے گئے کہ عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس اجسامیا نے جاتے ہیں ' پھران کے اختلاف وار تباطی حقیقت وریافت کی اس کے بارے میں یہ دو شعر ہیں:۔

رق الزجاج ورقت الخمر وتشابها فنشاكل الامر في المحمر ولاقدح وكانما قدحولا خمر

ترجمہ: آجید بھی باریک ہے اور شراب بھی رقت ہے ودنوں ایک دو سرے سے مثابہ ہیں اس لیے معالمہ وشوار ہے ہم ویا شراب ہی مقالب ہیں کہ ایک دو سرے کے اس قدر مثابہ ہیں کہ ایک دو سرے کے اس قدر مثابہ ہیں کہ ایک دو سرے میں اتمیار مشکل ہے اس طرح عالم ملک اور عالم ملکوت بھی ایک دو سرے کے بعد قریب ہیں است قریب کہ ان میں اتمیاز کرنا و شوار ہے۔)

اب ہم اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں 'یہ ایک جبلہ معرضہ تھا' ہو علم معالمہ سے خارج ہے چمر علم معالمہ اور علم مکا شغہ میں ہمی کمرا تعمال اور ریب ہے یمی وجہ ہے کہ آپ ہر لحدید محسوس کرتے ہیں کہ علم مکا شغہ علم معالمہ کی طرف ماکل ہے 'بشرطیکہ

اے تکلف سے نہ روکا جائے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ایمان کو اس اطلاق کی مد شن میں دیکھیں تواس میں کی و زیادتی اطاحت میں کی و زیادتی کی بنیاد ہوتی ہے۔
اس بنا پر حضرت علی کڑم اللہ وجہ نے ارشاد فرایا ہے کہ جائیان ایک سفید نشان کی صورت میں فلا ہرہے۔ جب آدمی نیک عمل
کرتا ہے تو وہ نشان برھتا جاتا ہے 'یماں تک کہ دل سفید ہوجاتا ہے۔ اور خلاق ایک سیاہ نقطے کی صورت میں شروع ہوتا ہے 'جب
آدمی برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس نقطے کی سیابی بوطتی جاتی ہے 'یماں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بھراس پر ممرلک
جاتی ہے''۔ اس کے بعد آپ نے یہ تابت تلاوت فرائی ہے۔

اس کے بعد آپ کے یہ ایت الاوت فرائی۔ کَلَا بَلُرَ اَنَ عَلَی قُلُوبِهِم مَا کَانُوایکُسِبُونَ (پ۳۰ر۸٬۲۰۰)

ہرگزایبائنیں ہلکہ (اصل وجَہ اَنٰ کی بحلایب کی ہے ہے کہ)ان کے دلوں پراعمال (ہد) کا ذکک پیٹے کمیا ہے۔ <u>دو سرا طریقہ</u> : ایمان کے اطلاق واستعال کا دو سرا طریقہ رہے کہ ایمان سے تقدیق ول اور عمل دونوں مراد ہوں۔ جیسا کہ آمخصرت صلی انڈ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

الايمان بضع وسبعون بأبا (عارى وملم)

ایمان کے شرے مجم زیادہ دروازے ہیں۔

یا یہ مدیث کہ زانی اس مال میں زنا نہیں کر آگہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کے معنیٰ میں عمل ہی دا علی ہوتو ظاہر ہے کہ اعمال سے اس میں کی یا بیشی ضرور ہوگ ۔۔ یہ آگیراس ایمان میں ہمی ہوتی ہے یا نہیں جس کو صرف تعدیق کتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور ہم بیان کریچے ہیں کہ یہ آگیراس ایمان میں ہمی ہوتی ہے۔
تیسرا طریقہ ۔ یہ ہے کہ ایمان سے وہ بیٹن تعدیق مرادلی جائے ہو کشف میں عمد راور نور بھیرت کے مشاہدے ہے ماصل

ہو۔ ایمان کی دو سری قسموں کے مقاسلے ہیں یہ تشم (فتے تعدیق بیٹی سے تعبیر کیا گیاہے) کی دبیثی قبول کرنے سے بعید ترہے۔ تا
ہم ہمارا کمتا ہیہ ہے کہ جو امریقینی ہو اور اس میں کسی تشم کا فک بھی نہ ہو اس میں بھی اطبیقان قلب کی کیفیت فلقے ہوتی ہے۔
مثل آ ایک امریہ ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں اور دو سرا امریہ ہے کہ عالم مخلوق ہے اور مادٹ ہے 'ان دو نوں میں سے کسی ایک امر
میں بھی فک کی مخبی تش نہیں ہے 'محرجو اظمیقان پہلے امر کے سلسلے میں ہے وہ اطبیقان دو سرے امر کے سلسلے میں نہیں ہے 'اس
میں جو دو سرے بیٹنی امور ہیں کہ ان میں قلب کی تعدیق کی کیفیت فلف ہوتی ہے ہم نے یہ مضمون کتا ہے العلم کے اس باب میں
میان کیا ہے جس میں ملائے آخرت کی علامتیں ذکر کی تابی ہیں۔ اس سلیح اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بیان کیا ہے جس میں ملائے آخرت کی علامتیں ذکر کی تابی ہیں۔ اس سلیح اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان سب اطلاقات و استعالات سے ظاہر ہوا کہ سلف صالحین نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ درست ہے اور درست کیوں نہ ہو کہ روایات میں آچکا ہے کہ دونرخ سے ہروہ محض نظے گا جس کے دل میں فرمہ برابر ہمی ایمان ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و سلم) اگر دل کے تعدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و سلم) اگر دل کے تعدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے

اختلاف کے کیا معلی ہیں؟

ايمانيات من انشاء الله كامسكم : علائ سلف إي جمله معقل بهم مؤمن بي انشاء الله "لفظ انشاء الله فك ) لے آیا ہے اور ایمان میں فک کرنا کفر ہے۔ مرہم یہ دیکھتے ہیں کہ بررگانِ سلف ایمان کے باب میں یقین کے الفاظ بولنے سے احراز كماكرت مص چناني سنيان توري فرمات بيل كه جو مخض بول كاكد من الله متالي ك زديك مؤمن مول قوه جمونا ب-اورجو مخص يد كے كديس حقيقت بيں مؤمن موں واس كايد كمنابد حت باس بين يد شبر مو ما ہے كد جو مخف واقع ميں مومن ہے و فض آپ اس قبل میں جمونا کیے ہو گا کہ میں اللہ تعالی کے تردیک مؤمن ہوں اس لیے جو محض واقع میں مؤمن ہے وہ خدا کے نزدیک بھی صاحب ایمان ہو گا بیے کوئی مخص واقعی میں طویل القامت یا بو راحا ہو اور وہ اسے اس وصف سے واقف بمی ہو او و خد آئے نزدیک بھی طویات القامت یا بو رهای ہوگا۔ ای طرح آگر کوئی فض خوش عملین سننے والایا ناپیا ہو اس کامبی سی عال ہے۔ اگر کسی مخص سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا تم جاندار مو؟ جواب میں اگروہ یہ کے کہ بال! میں جاندار مون انشاء اللہ تو اس کایہ جواب بے موقع ہوگا۔ حضرت سفیان اوری سے جبید بوچھا کیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کمنا چاہیے و فرایا کہ یہ کو کہ م الله پراور جو کچه مم پرنازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہم میر کتے ہیں کہ اس جواب میں اور یہ کمہ دیے میں کہ ہم مؤمن ہیں کیا فرن ہے؟ حضرت حسن بعري سے بي مي ك آپ مؤمن بين؟ فرايا: انشاء الله ماكل نے مرض كيا: اے ابو سعيد! آپ المان من شك كالفظ استعال كررب بين- فرمايا: محصية ورب كم أكر من بال كمدول توكيس الله تعالى بدند فرمادك كم ات حسن توجموث كتاب اور پر محمد رعذاب الى ابت موجائ حضرت حن يد مى فرمايا كرتے تے كر محمد اس امرے كوئى چزب خف منیں بناتی کہ مجھ میں اللہ کوئی تابیندہ دیکھے 'مجھے برا جانے اور پیا کہ دے کہ چا جامی تیرا کوئی عمل تیول نہیں کر ما مصرت ابراہیم ابن اوہم فی نایا کہ جب تم ہے کوئی ہے کیا تم مؤسن موتو کو: لاالمالا اللّه ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جواب میں كوك ايمان من شك نيس اور بم سے تيرا سوال كرنا برحت ب ملتم سے كى قے بوچھاك تم مؤمن موء جواب دوا وقع ركمتا موں۔ انشاء اللہ تعالی۔ سفیان توری قرماتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے فرھتوں متابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بہ ميں جانے كہ اللہ تعالى كے زديك بم كون بير؟ - اس تعميل كے بعديہ سوال كيا جاسكا ہے كہ علائے سلف اپنے ايمان ميں استثناء كياكرتے تے اس كى كيا دجہ ہے؟ اس كاجواب يہ ہے كہ ان لوكوں كو انتاء الله كمنا درست ہے اور اس كى چار صور تيل ہيں۔جن میں دو صورتیں ملک سے متعلق ہیں ، مرب ملك اصل ايمان ميں جيس ہو يا بلكہ ايمان كے خاتے سے متعلق ہو يا ہے ، باتى دو صورتیں الی ہیں کہ ان میں انشاء اللہ حک سے متعلق نہیں ہے۔

<u>پہلی صورت</u>: (جس کا تعلق محک سے نہیں ہے) یہ ہے کہ یقین سے احراز اس بناپر کیا جائے کہ اس میں تزکیم نفس کا خوف

ب اور شریت می اس تزکید نش کو معیوب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرائے ہیں۔
فکر قر کو اُلف کم (پ ۲۰٬۲۰ ہے۔
تمرایخ آپ کو مقدس مت سمجا کرو۔
آلم قر اِلَی الَّذِینَ دَرِ کُونَ انفس ہُم (پ ۲۰٬۳۰ ہے۔
کیاتو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپ آپ کو مقدس مجھتے ہیں۔
انظر کیف یَفْتُرونَ عَلَی اللّٰمِ الْکَیْبُ (پ ۲۰٬۳۰ ہے۔
ویکمو تو یہ لوگ اللّٰہ پر کیمی جموثی بہت لگاتے ہیں۔

کی وانا سے وریافت کیا گیا کہ برترین سپائی کیا ہے؟ جواب دیا کہ آدمی خود اپنی تعریف کرے 'ایمان انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے 'اس کے بارے میں بقین کے ساتھ کچھ کرنا اپنی مطلق بوائی کرئی ہے۔ اس لیے انشاء اللہ کہ کر گویا اس بوائی کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا بی ہے جسے کی فض سے ہم یہ کسی کہ کیا تا خود ہیں۔ مقسر یو مقسر ہونے جس فیک کا اظہار کر رہا ہے 'بلکہ وہ اپنی نفس کو خود اپنی تعریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنی طبیب ہونے یا فقیہ و مفسر ہونے جس فیک کا اظہار کر رہا ہے 'بلکہ وہ اپنی نفس کو خود اپنی تعریف سے باز رکھنے کیلئے یہ الفاظ استعال کرتا ہے۔ عموالی یہ لفظ خبر کو ضعیف کرنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے 'اور کیو ذکہ تزکیہ نفس ہمی خبر کے لوازم جس سے ایک لازم ہے اس کو ضعیف کرنے کیلئے جواب وینے والے نے انشاء اللہ کہ دیا۔ جب اس لفظ کی یہ آویل ہوئی کے لوازم جس ہوا کہ آگر کوئی برا وصف ہو چھا جائے 'مثلا یہ کہا جائے کہ تم چور ہویا نہیں؟ تو اس کے جواب جس انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیئے۔

روسری صورت : انشاء الله کمنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ گویا وہ اپنے ہر قول کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور البنے تمام امور کو اللہ تعالی کے سپروکردیے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علی وسلم کو اس ادب ی تنقین فرمانی۔ ارشاد ہے :

و لَا تَفُولُ إِلَيْ مُعْمِلِتِي فَاعِلْ ذَلِكَ عَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاعَالُلُهُ (ب٥١٠/٢ بـ ٢٣) اور آپ كى الأم

انشاء الله کھنے کی تلقین' اور معاملات کو حوالہ مشیت کردینے کی ہدایت صرف ان امور نے سلسلے میں ہی نہیں فرمائی جن میں مو' ملکہ ارشاد فرمایات

لَيْدُجُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رَءُ وَسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا نَخَافُونَ (ب٢٠ '٢١ ت ٢٤)

کہ تم لوگ مبحد حرام (مکمیّ) میں اِنشاء الله ضرور جاؤے امن دامان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈا آ ہوگا اور کوئی بال کترا آ ہوگا می کوئی سرمنڈا آ ہوگا۔

حالا نکہ اللہ تعالی جائے تھے کہ یہ لوگ بلانک وشہ مجدحرام (کلّہ کرمہ) میں داخل ہوئے 'ہماری مثیت اس امرکیلئے مقدر ہو پکی ہے 'گر مقصودیہ تعاکمہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی تلقین فرمائیں۔ چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں طریقہ افتیار فرمایے' جب بھی آپ کوئی خردیتے چاہے وہ بھٹی ہویا ملکوک انشاء اللہ ضرور کتے 'یماں تک کہ جب قبرستان میں جاتے توارشاد فرماتے۔

السلام عليكم دار قوم مؤمنين و انا انشاء الله بكم لاحقون (سم) تم يرسلامتي بواك ايمان بوالو ، بم انثاء الله تم ي ملي ك

حالا تکہ ان سے بلتا ان امور سے تعلق نہیں رکھتا جن جس کمی قتم کا فک و تردوہو' لیکن اوب کا قتاضا ہی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کا نام لیں' اور معاملات کو اس کی مشیت سے وابستہ کرویں۔ عرف عام جس بھی لفظ ''ماشاءاللہ ''فک کے مواقع پر استعال نہیں ہو تا' بلکہ خواہش اور تمنا کے اظہار کیلئے استعال کیا جا تا ہے۔ شاقی آگر تم سے یہ کما جائے کہ فلال محض جلد مرجائے گا اور تم جواب میں کموک انشاء اللہ تو اس سے ہو اس کی موت میں فک کرتے ہو۔ اس طلب نہیں ہوگا تم اس کی موت میں فک کرتے ہو۔ اس خام اللہ کا مرض جلد ختم ہوجائے گا اور تم جواب میں انشاء اللہ کمو آس کی موت میں فک کرتے ہو۔ اس خام اس کی عمور اس کی شروع کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو۔ اس تفسیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ عُرف قواس سے بھی میں سے معنی سے رخبت اور تمنا کے معنی میں بدل گیا ہے' یا ذکر اللہ کیلئے استعال کیا جائے لگا ہے۔ بسرحال ان میں سے کوئی بھی معنیٰ مقدود ہوں استختاء کرتا ورست ہے۔

تیسری صورت : کامدار فک پرہے اس کے معنی یہ بین کہ بین واقع میں مؤمن ہوں انشاء اللہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے چندلوگوں کو مخصوص کرکے یہ ارشاد قرایا :

أُولِيْكُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً (١٠١٥)

حقیقت میں وہی لوگ مؤمن ہیں۔

اس آیت کریمہ کے روسے مؤمنین کی دونتمیں ہو سمیں۔ اس صورت میں انشاء اللہ کا فک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمالِ ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمالِ ایمان کی طرف راجع ہے، بلکہ کمالِ ایمان کی طرف راجع ہے۔ ہرصاحبِ ایمان کو اسٹے ایمان کی محیل میں فلک ہے، اور یہ فلک کفر نہیں ہے۔ کو نکہ کمال ایمان میں فلک کا ہونا دو وجہ سے محیح ہے، اول یہ یہ کہ رفاق ایمان کے کمال کے منانی ہے، اور یہ معلوم ہونا بھی مشکل ہے کہ رفاق سے برآت ہوئی یا نہیں۔ دوم: یہ کہ ایمان اعمالِ صالحہ سے کمش ہوتا ہوں معلوم نہیں ہویا آکہ ہمارے اعمال بھی درجہ کمال کو پہنچ ہیں یا نہیں؟ عمل کے ذریعہ ایمان کامل ہونا مندرجہ ذیل آیات

الما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مم لم ير تابوا و حاهدوا باموالهم والهم والهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مم لم ير تابوا و حاهدوا باموالهم وانفسهم في سيدل الله والمكافئة ما دار من مناسبة مناسبة المادوات مناسبة المادوات مناسبة المادوات مناسبة المادوات المناسبة المادوات المناسبة المادوات المناسبة المناسبة

پورے موٹئن وہ ہیں جو آللہ پراور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا 'اور اپنے مال اور جان سے ندا کے رائے میں محنت افھائی۔ یہ لوگ ہیں ہے۔

فدا كرائي من منت الهائي - يداوك بي بي . شك اي يم مي بو يا ي في الطبي القرارة في المنافقة أن من المنافقة أن من المن والله والنافقة أن المن والله والنافة والمنافقة في المنافقة المنافقة

نیکن (اصل) کمال توبہ ہے کہ کوئی مخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب) کتب ساویہ پر اور پنج بول پر-

اس آیت میں موسین کے بیل وصف بیان کے مگے ہیں ہا حمد کا پر اکرنا مصائب پر مبرکنا وغیرہ محرر ارشاد فرمایا : اولین کا الذین صلفوا (ب۱٬۱۰ است عدا)

يەلوك بىن جوتىچ بىن-

كَرُواور آيات حسب ول بن : يَرْفَعِ اللَّمَالَذِينَ أَمَنُوامِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُونُو الْعِلْمَدَرَجَاتِ (ب٧٠٠٠ تا) الله تعالى تم ميس ايمان والول ك اور (ايمان والول) ميس ان لوكول كے جن كو علم (دين) عطا موا (أخروى)

جولوگ فئے مکہ سے پہلے خرچ کریکے اور اڑھے وہ پرابر حمیں ہیں۔

هُدُرَ حَاتُ عِنْكَاللَّهِ (٢٠١٠/١٣٣١) بي فركورين ورجات من مخلف بن الله كے نزديك

آمخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

الايمان عريان ولباسه التقولي (١٥)

ايمان نكاب اسكالباس تقوى --

الايمان بضعو سبعون باباادناها اماطة الانى عن الطريق (عارى وملم)

ایمان کی سٹرسے بچھ زیادہ قسمیں ہیں۔ان میں سے اولی قسم رائے سے ایزا دینے والی چز کا مثانا ہے۔

ان آیات و روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ایمان کا کمال آعمال سے وابستہ ہے۔ شرک خفی اور نغات سے برات پر ایمان کے کمال کا

موقوف موناحسب ذيل احاديث سے معلوم مو اے۔

١ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه فهو منافق خالص و ان صام و صلى و زعم انه مؤمن ٥ من آنا حدث كنب ٥ و آنا وعد اخلف و واذا ائتمن خان و واذا خاصم فجر (في بعض الروايات) و اذا عاهد غدر

0 (یخاری دمسلم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جار چزيں جس مخص ميں مول وہ خالص منافق ہے۔ أكرج وه روزه نماز کرے اور یہ کمان رکھے کہ میں مومن ہول۔ وہ مخض جو مختلو کرے تو جموث بولے وعدہ کرے تواسے بورانه کرے جباے امانت میردی جائے تو خیانت کرے جب کی سے جھڑے تو گالیاں دے۔ (بعض روایات می ہے)جب عمد کرے و فریب کرے۔

r - عن ابى سعيد الخدرى و القلوب اربعة و قلب اجر دو فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها المآء العنب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح و الصديد ٥ فاى المادتين غلب عليه حكم لمبها ٥ (احم)

ابوسعید خدری کی روایت میں ہے: ول چارہ ایک صاف دل جس میں روش چراغ ہو ایہ مؤمن کا ول ہے۔ ایک دورُخاول۔ جس میں ایمان اور نفاق ہو' ایمان کی مثال اس میں ساگ کی س ہے جے میٹھا پانی برماتا ہے اور نفاق کی مثال محوڑے کی ہے جے پیپ بدھاتی ہے۔جس پرجو مادہ غالب ہوگا اس پروہی تھم

(احروطیرانی)

ايك روايت من ير الفاظ بن -جوماده اس برغالب مو كاوي ليجائ كا-٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! أكثر منافقي هذه الامتقراء ها ٥

سين فرمايا اس است كراكش منافق اسك قارى بير-س قال صلى الله عليه وسلم: الشرك اخفى فى امتى دبيب النمل على الصفا و (ايو على ابن عدى)

میری اتت میں شرک ساہ پھرر ریکنے والی چونی ہے ہی اریک تر ہے۔

۵ - عن حنيفة قال : كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم يصير بهامنافقاالي يموت واني لا سمعها من احدكم في اليوم عشر مرات ٥ (احم)

مذیف کتے ہیں کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدی ایک بات کتا تھا جس کی وجہ سے مرفے سے منافق ہوجا یا تھا اور میں تم سے وہی بات دن میں دس مرتبہ سنتا ہوں۔

بعض علماء كا قول ب كد لوكول من نفاق س قريب تروه فخف ب جويد سمجه كدين نفاق س برى مول- حضرت مذيفة فرمات

ייט

المنافقون اليوم اكثر منهم على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا اذذلك يخفونه وهم اليوم يظهرونه (عارى تغرير)

منانفین اج آخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے سے زیادہ ہیں۔وہ اس دقت ایچ نفاق کو پوشیدہ رکھتے

تے مرر اوگ اب اے فا مرکدے ہیں۔

ید نفاق سے ایمان اور کمال ایمان کے مناتی ہے۔ یہ نفاق ایک مخلی امرہ 'اس سے بدید تر ہنس وہ ہے جو اس سے خوف کھا آ ہو اور قریب تر ہنس وہ ہے یہ سمجے کہ ہیں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن بھری ہے کسی نے پوچھا کہ لوگ کتے ہیں کہ
اب نفاق باتی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا! بھائی اگر منافق مرجائے تو راستوں میں تمہیں وحشت ہوئے گئے۔ یعنی منافقین اس کڑت سے ہیں اگر سب مرجا کمیں تو راستوں میں رونق باتی نہ رہے۔ حسن کا یا کسی بزرگ کا ایک تول یہ بھی ہے کہ اگر منافقوں کی
ترمین نکل آئیس تو ہمارے لیے ذمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوجائے لینی تمام زمین ان کی وَموں سے چھپ جائے۔ یہ اسی وقت ہوسکتا
ہے جب منافقین کی کثرت ہو۔

مب ب ماں رہ ہوئے ہیں ہوئے ہی معن کو مجاج کے متعلق کنایہ کچھ کہتے ہوئے سا۔ آپ نے اس معن سے دریافت کیا کہ اگر عظرت عبداللہ ابن عمر نے کسی معنی کو مجاج یہاں موجود ہوتا تب بھی تواس کا ذکر اس طرح کرتا۔ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا کہ ہم آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم عجاج یہاں موجود ہوتا تب بھی تواس کا ذکر اس طرح کرتا۔ اس نے کہا نہیں! آپ

ك زائيس ال نفال تفوركم كرت تهد (احد طران) ليك مديث بس ب

من كان ذالسانين في الدنياج علمالله ذالسانين في الأخرة (عارى الدواؤد) جو من كان ذالسانين في الاخرة (عارى الدواؤد) جو من دنيا من دونيا ني بنادي ك-

ایک مرتبه آنخضرت ملی الله علیه وسلم ف ارشاد فرایا :

شر الناس نوالوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه عاري و

بدترین مخص وہ ہے جو دد چرے رکھتا ہو'ان کے پاس ایک رخ سے آئے اور ان کے پاس دو مرے رخ

حضرت حسن بعری ہے کمی نے کما کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈریے آپ نے فرمایا ' بخدا آگر جھے یہ معلوم

ہوجائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ چیز میرے لیے سونے کے ٹیلوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے اور مدخل کا مخرج سے مخلف ہونا نفاق ہے۔ ایک مخض نے حضرت مذیف یوس کیا کہ میں منافق ہوئے سے ڈر آ ہوں۔ فرمایا! تم منافق نمیں ہو اگر منافق ہوتے تو نفاق سے نہ ڈرتے۔ اس لیے کہ منافق نفاق سے بے خوف ہو آ ہے۔ ابن ابی ملیکہ کتے ہیں کہ میں نے ایک سو تمیں اور ایک دوایت میں ڈیڑھ سو صحابط کو دیکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ :

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ابی رعامی فرماتے تھے۔

اللهمانى استغفر كلما علمت ولمالم اعلم و فقيل له و اتخاف يارسول الله ؟ فقال وما يومننى والقلوب بين اصب عين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء و (ملم)

اے اللہ ! میں تھے سے مغفرت چاہتا ہوں اس کی جے میں جانتا ہوں اور جے میں نمیں جانت عرض کیا گیا ! یا رسول اللہ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا ! میں کس طرح بے خوف ہوجاؤں۔ دل اللہ کی دو الکیوں کے درمیان ہیں دوجس طرح چاہے انہیں اللہ اللہ اللہ استا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:

وَبَكَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالَمُ يَكُونُو ايَحُتَسِبُونَ ( ۱۳۳٬۲۳۰ء ۲۳۰) اور خدا كي طرف سے ان كو دو معالمہ چي آدے گاجس كان كو كمان مجى نہ تھا۔

اس کی تغیر میں علاء یہ کہتے ہیں کہ لوگ عمل کریں ہے اور انہیں نیکیاں سمجمیں مے حالا نکہ قیامت میں وہ اعمال بدی کے

پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ سڑی سعلی فرائے ہیں کہ اگر کوئی فض کی باغ میں جائے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور ان پر ہر طرح کے درخت ہوں اور دل ان پر ہر طرح کے پرندہ اس فض کی زبان میں تفکلو کرے اور یہ کے کہ اے خدا کے ولی تھے پر سلامتی ہو اور دل اس پر مطمئن ہوجائے تو وہ فخص ان کے ہاتھوں کر قار ہوگا۔

چوتھی صورت : ہمی شک پر من ہے اور یہ شک فاتے کے فوف کی بنیاو پر ہو آ ہے لین آدی کو یہ معلوم نہیں ہو آکہ موت کے وقت اس کا ایمان باتی رہے گا یا نہیں۔ آگر فاتمہ کفر پر ہوا تو سابقہ ایمان ہی لغو قرار پایا اس لیے کہ اس کی صحت و افادیت انجام کی سلامتی پر موقوف تھی۔ چیے روزہ دارہے آگریہ ہو چھا جائے کہ کیا تم روزے ہواوروو اثبات میں ہواب دے۔ بعد میں وہ غروب ہونے آتاب کے مورٹ قرار پائے گا اس لیے کہ روزے کی صحت آتاب کے غروب ہونے پر موقوف ہے۔ آگرچہ تمام دن روزہ کا وقت ہے۔ اس طرح زندگی کے تمام ماہ و سال ایمان کے ساتھ گذرے ہیں لیکن ایمان کا ال اس وقت ہو تا ہے جب فاتمہ ہی ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ مؤمن کے ساتھ وہی ایمان باتی رہتا ہے۔ جہال تک فاتے کا سوال ہے اس کے بارے میں لغین کے ساتھ کو شیس کما جاسکا۔ یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے۔ بہت ہے مارف باللہ محض اس خواہش ازلی اس وقت فلم رہوتی ہے جب وہ چیز فلم رہو جس پر تھم کا ترتب ہونا ہے اور خواہش اذلی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خواہش ازلی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خواہش ازلی اس وقت فلم رہوتی ہے جب وہ چیز فلم رہوج میں پر تھم کا ترتب ہونا ہے اور خواہش اذلی سے کوئی محض واقف نہیں ہو اس کے۔ اکثر ایسا ہو تا ہے کہ حال ہے وہ چیز فلم رہوتی ہے جب وہ چیز فلم رہوتی ہے جس وہ چیز فلم رہوتی ہے جس وہ چیز فلم رہوتی ہے جس وہ چیز فلم اس ہو جس تقدر کا فیصلہ کھا ہے۔ اس کورٹ کے مال کی کورٹ کی اس آ ہے کہ میں دورٹ کے بارے میں کا تپ نقدر پر کھم کا ترتب ہونا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی اس آ ہے کہ سے ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں کا تپ نقدر پر کا فیصلہ کھا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی اس آ ہے کہ سے تقدر میں :

وَجَاءَ تُسكر أَالمُوت بِالْحَقِّ ٥ (١٨٠ ٢٦٠٨) المراه ١٦٠٨) المراه الماه ١٨٠ الماه ١٨٠ الماه ١٨٠ الماه ١٨٠ الم

کھا ہے کہ حق سے مرادسابقۃ ازلی ہے بعنی موت کے وقت اس سابقۃ ازلی کا ظہور ہوگا۔ پہلے سے کوئی واقف نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض بزرگان دین فراتے ہیں کہ قیامت میں صرف وہ اعمال تولے جائیں گے جو خاتے سے متعلق ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے سے کہ خدا کی قتم ! جو مجمع اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہوگا اس کا ایمان ضرور سلب ہوجائے گا۔ بعض علاء کا قول ہے کہ بچو گناہ ایسے ہیں جن کی مزا انجام کی خرابی ہے۔ (اللہ تعالی کی ہم ان گناہوں سے بناہ ما تکتے

میں) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کے متعلق جھوٹے دعوے کرنے والے عض کی سزایہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا جس جیس ہوتا۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بھے مکان کے دروازے پر شہادت مل رہی ہو اور کم ہیں توحید پر موت مل رہی ہو تو میں کمرے میں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ جمعے کیا معلوم کہ صحن طے کرکے مکان کے دروازے تک پہنچے میں میرے دل کی توحید میں کیا تربیلی واقع ہوگی؟ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں کی محض کو پچاس سال تک موقد سمجھتا رہوں پھر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہوجائے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہوجائے اور اس کے حاس کی موت آجائے تو میں یہ نہیں کوں گا کہ وہ توحید پر مراہے اس لیے کہ است عرصے میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے :

منّ قال أنَّامؤمن فهو كافرومن قال اناعالم فهوجاهل ٥ (١)

بوشخص بيك كريس مومن بول تروه كالنسرب او وشخص بيكي كم من قالم بول وه جالى ب-

الذتعالى كاارشادس

وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رُبِّكَ صِلْقًا وَّعَلَّا ٥ (ب٨٠٠١ آبت١١)

ادرا ب كررب كاكلام والعيت ادراحتدال كاعتبار سعكامل ب-

اس آیت کے باسے بن مغری وسے لیے ہیں کرمدق اسٹن عوں کے لئے ہنے کا بمان برخا تہ ہما ہوا ودعدل اسس خنص کے لئے جودکرک پرمرا ہو۔ انٹرتعالی وسے وائے ایں ۔

وَلِلْهِ عَاقِبَةً الْأُمُورِ ٥ (پ٤١٠ اسا المنه) المرالله عَلَيْهِ الله المراكبة المنام المنها المراكبة المنام المنها المنام المنابع المنابع

<sup>( 1 )</sup> طبرانی نے اس روایت کا دوسرا حصد ابن مرف روایت کیا ہے۔ پہلا حصد کی ابن منصور کا مقولہ ہے۔ ابو منصور و یکی نے براء ابن عازب سے روایت کمل نقل کی ہے۔

## کتاب اسرار القممارة طهارت کے اسرار

طمارت کے فضائل : طمارت کے فضائل ان آیات میں واحادیث سے ٹابت ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

(١) بنى الدين على النظافة ٥ (١)

دین کی بنیاد صفائی ستمرائی پرر کمی گئی ہے۔

(٢) مفتاح الصلوة الطهور ٥ (ايداؤد تني)

نمازی تنجی طمارت ہے۔

(r) الطهورنصف الايمان o (تنن)

یاکی آدحاایان ہے۔

قرآن ياك من ارشاد فرمايا كيا:

(۱) فِيُمْرِجَالَ يُحَبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُو أُو الله يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( به ۲۰٬۱۰ عد ۱۰۸) اس مِس ايَّ آدى بِس كَه خوب پاك مونے كو پند كرتے بي اور الله تعالى خوب پاك مونے والوں كو پند كرنا

(٢)مايرىدالله ليجعل عليكم من حرى ولكن سويدليط بحركم - (٧٠٠١مايت٢)

الله تعالى كويه منظور نهيس كه تم زر كوكى تنكى والع ليكن الله تعالى كويه منظور ب كه تم كوپاك ماف ر كه

الی بھیرت نے ان آیات و روایات کی روشی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اہم معالمہ باطن کی طمارت ہے اس لیے کہ یہ بات کچے جیب معلوم ہوتی ہے کہ "الطهور نصف الایسان" سے مراویہ ہو کہ آدمی اپنے طاہر کوپائی بماکرپاک وصاف کرلے اور باطنی نجاستوں سے آلودہ رہے۔ یہ مراو ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طمارت کے چار مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں جتنا عمل ہے طمارت اس عمل کا نصف ہے۔

طمارت کے مرات : طمارت کے جاروں مرات ہیں۔ آول طا بری بدن دغیرہ کو حدث 'نجاست اور گندگ ہے پاک کرنا۔ ورقم اصفاء کو گناہوں اور خطاؤں ہے پاک کرنا۔ سوم ول کو اخلاق رفیلہ اور عادات خبیثہ ہے پاک کرنا۔ چھارتم ہاطن کو خدا تعالی کے علاوہ برچیز ہے پاک کرنا۔ یہ چو تھی طمارت انہیاء علیم السلام اور صدیقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں ہے ہر مرتبہ نصف ممل ہے اگر پورے عمل کو ایمان قرار دیا جائے قر ہر مرتبہ نصف ایمان قرار پائے گا۔ شاہ چو تھے مرتبے میں مخصود حقیق یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالی کی ممثل معرفت عاصل ہوجائے لیکن خدا تعالی کی ممثل معرفت عاصل ہوجائے لیکن خدا تعالی کی معرفت باطن میں اس وقت تک طول نہیں کرتی جب تک کہ ول سے خدا ہے دوا سے چڑیں نہ نکل جائیں۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے۔

<sup>( 1 )</sup> یہ مدیث ان الغاظ میں نیں لی البت ابن حیّان نے معرت عاکث کی ایک روایت لقل کی ہے جس کے الغاظ یہ ہیں۔ "تنظفوا فان الاسلام نظیف" لیکن می میں نے اسے ضعف کما ہے۔ کتاب العلم کے پانچیں باب میں بھی یہ روایت گذر چی ہے۔

قُلِ اللَّهُ تُمَرِّرُهُمُ فِي حَوْضِهِم يلْعَبُونَ ٥ (ب، انها) آبِ كمدو يَجْ كدالله تعالى نازل فرمايا به پران كوان كے مشظ من بيودگى كے ساتھ رہے و يجت

اس کے کہ اللہ اور ماسوی اللہ (اللہ کے علاوہ ووسری چزیں) ایک دل میں جمع نہیں ہو تیں 'نہ اللہ نے انسان کے سینے میں وو دل بنائے ہیں کہ ایک دل میں معرفت النی ہو اور دو سرے دل میں فیراللہ ہو۔ یمال دو چزیں ہیں۔

() ول کوغیراللہ سے پاک کرنا (۲) ول میں معرفت الی کا آنا۔ ان میں اول یعنی باطن کا پاک کرنا نصف ہے اور نصف ول میں معرفت الی کا آنا ہے۔

ای طرح تیرے مرجے میں مقصود حقیق یہ ہے کہ دل اخلاق محمودہ اور عقائد شرعیہ ہے معمور ہوجائے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل کو اخلاق رذیلہ اور عقائد فاسدہ سے پاک کرلیا جائے۔ یہاں بھی ود چزیں ہیں۔ جن میں سے ایک دل کو اخلاق رذیلہ اور عقائد فاسدہ سے پاک کرنا ایک چزہے اور اور عقائد فاسدہ سے پاک کرنا ایک چزہے اور انہیں طاعات سے معمور کرنا وو مری چز۔ ان وونوں سے مل کر احصاء کا عمل کمتل ہوتا ہے۔ اس اختبار سے احصاء کا پاک کرنا ایک کرنا فوسم میں جو سطور میں نصف عمل ہوا۔ اس پر ظا ہریدن کی طمارت کو بھی قیاس کرلینا چاہیے۔ طمارت کو نصف ایمان کینے کے یہ معنی ہیں جو سطور میں فیکور ہوئے۔

یہ مراتبِ ایمان کے مقامات ہیں اور ہر مقام کا ایک فہرجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند درجے پر نہیں پنچا جب تک کہ پنچ کے تمام درجات ملے نہ کرے۔ مثل باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور اسے اخلاق حنہ کرے۔ مثل ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ اس وقت تک مامس نہیں ہوگا جب تک اخلاق رفیلہ سے ول کی تعلیم نہ ہوجائے۔ اس طرح دل کی تعلیم کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ گناہوں سے اعضاء کی تعلیم نہ ہوجائے۔

یمال یہ امریمی ملحوظ رہتا ہاہیے کہ جو چیزجی قدر عزیز اور ارفع واعلی ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل اور محوار گذار ہوتا ہے۔ یہ محض خواہش یا آرزوں کی جنوجہد اور کو حض کے بغیرا سے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنا نچہ یہ ورجات ہیں جو سلم المحصول نہیں ہیں بلکہ ان کا راستہ نگ ، دھوار گذار اور طویل ہے۔ ہاں وہ محض جس کی چیئے ہمیرت ان ورجات کے مشاہدہ سے محروم ہو مرف فلا ہری طمارت کو طمارت کے دو سرے ورجات کے مشاہدہ سے محروم ہو مرف فلا ہری طمارت کو طمارت کو طمارت کو مرات کے دوسرے درجات میں وہی نبیت ہے جو مغزاور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا سے محروم محض فلا ہری طمارت کو اصل متعبود سمجھتا ہے اس میں انتہائی غورو فکر کرتا ہے۔ فلا ہریدن کی طمارت کے طریقوں میں مبالغے سے کام لیتا ہے اور اپنے تمام او قات کوڑے دھونے اور میں انتہائی غورو فکر کرتا ہے۔ فلا ہریدن کی طمارت کے داصل متعبود کی طمارت ہے۔ اس کا یہ خیال وسوسوں پر اور فساد مقالی پر بنی ہے اس ملف وصالحین کی سیرت کا علم نہیں۔ وہ لوگ قلب کی طمارت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ فلا ہریدن کی نظافت کا ان کے یماں زیادہ اہتمام نہیں تھا۔

صحابہ کرام اور ظاہریدن کی نظافت : چنانچہ حضرت عرف ایک مرتبہ و منصب کی بلندی کے باوجود ایک نعرانی عورت کے گئرے کے پانی سے وضوء کرلیا تھا۔ حضرات محابہ کھانے کے بعد چکنائی وغیرہ دور کرنے کے لیے ہمیں دھوتے تھے بلکہ الگلیوں کو پاؤں کے تلووں سے رکڑ لیتے تھے۔ اشنان (اشنان ایک حتم کی بوٹی ہے جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں) کو نو ایجاد بدعوں میں شار کرتے۔ مساجد میں نگلی ذمین پر فرش کے بغیر نماز پڑھتے اور نگھ پاؤں چلتے تھے۔ جو قمض لیننے کے لیے بچو بچھانے کے بجائے خاک کو بسترینا آیا سے اکا بر میں سے سمجھا جا آیا تھا۔ اعظیم وغیرہ میں ڈھیلے استعمال کے جاتے۔ چنانچہ ابو ہریرہ اور دو سرے اہل صفہ ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت عرفرماتے ہیں:

ماكنانعرفالاشنان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والماكانت ماديلنا بطون ارجلنا كنااذا اكلنا الغمر مسحنابها ٥ (٢)

آنخفرت سلی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہم یہ نہیں جائے سے کہ اشان کیا ہو تا ہد ہمارے تلوے ہمارے تو ہے المارے تو اللہ مارے تھے۔ ہمارے تھے۔

کتے ہیں کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد چار چزیں پہلے ایجاد ہوئیں۔ ایک جمانی (آناوغیرہ جمائے کے لیے)
دوسرے اشان 'تیسری دسترخوان 'چوشے پیٹ بحر کھانا۔ ان روایات سے سجھ میں آنا ہے کہ صحابہ کرائے اور سلف صالحین کی تمام تر
توجہ باطن کی طمارت پر تھی۔ ظاہر کی نظافت پر نہیں۔ حق کہ بعض اکا پر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو
افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدر ہی کی اس روایت سے تھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں
جوت اس دفت آنارے جب جرئیل علیہ السلام نے آگریہ خیردی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست گی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ آگر جوتوں میں نجاست می ہوئی ہوتو نماز میج نہیں ہوگی۔ (مترجم) آپ کو دیکھ کرلوگوں نے بھی اپنے جوتے آنار ڈالے۔
آپ نے فرایا :

لماخلعتمنعالكم (ابدائد) تم في الم جوت كون المرديد؟

تعی ہو آآ آر کر نماز پڑھنے والوں کو ہرا سمجھتے ہے اور کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جوتے کوئی محاج افھا کرلے جائے۔

مارے دورکی حالت میں بیٹھ جاتے۔ مسجدوں میں دھن پر نماز پڑھ لیے 'بو اور گیسوں کی دوئی کھانے جانو کھایائوں میں جواور گیسوں کی دوئی کھانے حالا نکہ جانور کھایائوں میں جواور گیسوں کی دوئی کھانے حالا نکہ جانور کھایائوں میں جواور گیسوں کا بالیوں کو اپنے کھروں سے دو تدہے ہیں اور اس میں چیشاب کمدیے ہیں اور وہ لوگ اونٹ اور کھوڑں کے پہنے ہے بھی احراز نہیں کرتے ہے 'طالا نکہ بید جانور عوبا نجاستوں میں لوٹ لگائے ہیں 'کمی بھی صحابی یا اکابر ساف میں سے کمی بھی بڑرگ کے متعلق بید نہیں لکھا کہ وہ نجاستوں میں بار یک بنی کی عادت رکھتے ہوں 'اب بید رعونت اور کبر و غرور کو نظافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بید دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی نیاد نظافت ہے 'عام طور پر لوگ اپنے ظاہر کی ترکین و آرائش میں مشخول رہے ہیں 'اس طرح اپن اس طرح اپن دلیل دی جاتی ہیں جس طرح مشاطہ دلہن کو سنوارتی ہے۔ حالا نکہ اسکے باطن کہ 'خود پندی' جمالت' ریا اور نفاق سے آلوزہ درج ہیں 'باطن کی ان آلودگوں کو براسمجما جاتا ہے اور نہ استخاء کرنے میں مرف و صلے استعال کرتا ہے 'نگے یاؤں پھرتا ہے شمیرے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی استخاء کرنے میں مرف و صلے استعال کرتا ہے' نگے یاؤں پھرتا ہے مسمیرے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی استخاء کرنے میں مرف و صلے استعال کرتا ہے' نگے یاؤں پھرتا ہے مسمیرے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابد ہری ہے نیس لی البت این اج میں عبداللہ ابن الحارث سے معقبل ہے۔ (۲) این اجہ میں یہ روایت صار این عبداللہ سے معقبل ہے۔ حعرت عرف جمیں نہیں لی۔

ہو ڑھیا کے برتن ہے 'اور فیر مختاط آدی کے پانی ہے وضوء کر نا ہے تواس کے خلاف قیامت برپاکردی جاتی ہے 'اس پر سخت کیر کی جاتی ہے ' ناپاک پلید کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے ملیحد گی افتیار کی جاتی ہے ' اور اس کے ساتھ کھانے پینے ' ملئے جلئے میں افتیاط کی جاتی ہے۔ سیحان اللہ آلیا وور ہے ؟ تواضع ' اکساری ' اور شکتہ حالی کو ناپاکی کتے ہیں۔ حالا تکہ یہ ایمان کا جزء ہے ' اور رعونت کے نظافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ برائی اچھائی ہوگئ ہے 'اور اچھائی برائی ہوگئ ہے ' دین کی حقیقت مسلح ہوگئ ' علم مث کیا۔ اب دین کا مزاج ہمی مسلح کیا جا رہا ہے۔

صوفیائے کرام اور نظافت : اگریہ کما جائے کہ صوفیائے کرام نے اپنی ظاہری شکل وصورت اور نظافت کے باب میں جو صورتی اور نظافت کے باب میں جو صورتیں افتیار کی ہیں کیا تم اضمیں بھی برا سیجھتے ہو' اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو مطلق برا نہیں کرتے نظافت 'کلف' الات اور بر تنوں کی بیا تم را بیں پہننا' سر پر غبارے بیچے کیلئے رومال یا چاور و فیر ڈالنا بذاتِ خود مباح اور جائز امور ہیں' گر احوال اور نیات کے فرق کے ساتھ یہ امور اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔

جمال تک ذکورہ آمور کی اباحث کا مسلد ہے اس کی وجہ ظاہر ہے 'جو تخص بھی بیر سب پچھ کرتا ہے 'وہ اپنے مال 'بدن کپڑول میں تفرق کرتا ہے 'بیہ تفرق اس کیلئے جائز ہے 'بکر شرط ہے ہے کہ اس تفرق میں مال کافیاع اور اسراف نہ ہو 'ان امور کی برائی ہے کہ اس تفرق میں مال کافیاع اور اسراف نہ ہو 'ان امور کی برائی ہے کہ اس تفرق میں اس خوال کیا جائے اور آمخضرت صلی الشطاعی کو ان چند امور پر ہی محمول کیا جائے اور جو ان امور میں مشخول نہ ہو اس پر اعتراضات کے جائیں۔ ان کی برائی کی آبکہ وجہ یہ بھی ہو سے ہے کہ ظاہری زیب و زینت محس اس لیے کی جائے کہ لوگوں کے نظروں میں پندیدہ و محبوب ہو۔ اس صورت میں یہ امور ممنوع ریا کاری میں شار کے جائیں گے۔ ان امور کے جواز کی ہی صورت ہے کہ ان سے مقصود بھر ہو 'زینت ہو 'جو ان امور میں مشخول نہ ہو اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ نہ ان امور میں معروف ہونے کی وجہ سے اگل وقت کی نماز میں تاخیرہو 'اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ایسا عمل (مثا تعلیم و تربیت وغیرہ) ترک ہو ان سے بہتر ہے۔ اگر یہ نمام شرائط طحظ رہیں تو ان امور کے مباح ہوئے وطمارت میں مشخول نہ ہوں تو ان کارہ لوگوں کیلئے نظافت وطمارت میں مشخول دین ہو آبر اس میں مشخول نہ ہوں تو ان کے اوقات سوئے میں 'یا لغو ہاتوں میں ضائع ہوں۔ اس لیے کہ اگر ان سے اور پچھ حاصل نہ ہو تو یہ ضرور حاصل ہوگا کہ ذکر اللہ 'اور عبادت النی کی یا واز سرنو تا زہ ہو جائے گی۔ ان امور میں صرف بقتر بر ضورت صرف کریں 'ضرورت سے ذائد ان میں مشخول رہنا ایے لوگوں کے حق میں مغید نہیں ہم جرجے نفیں جو ہرکوان امور میں صرف بقتر بر ضرورت صرف کریں 'ضرورت سے ذائد ان میں مشخول رہنا ایے لوگوں کے حق میں مغید نہیں ہو گوت نفیں جو ہرکوان امور میں صرف بقتر بے ضورت صرف کریں 'ضرورت سے ذائد ان میں مشخول رہنا ایے لوگوں کے حق میں مغید نہیں ہو گوت کی مغید نہیں ہو گائد نہ ہو گوت کی شائد کر ہو گائد کران میں مشخول رہنا ایے لوگوں کے حق میں مغید نہیں ہو گوتات ان امور میں صرف بقتر می ضرورت صرف کریں 'ضرورت سے ذائد ان میں مشخول رہنا ایے لوگوں کے حق میں مغید نہیں ہو گوتات ان امور میں صرف بقتر میں ضرورت سے کیا فائدہ ؟

نی<u>وں کی نیکیاں مزنین کی برائیاں</u>: اس پر تعجب نہ سیجئے کہ ایک ہی چز پچھ لوگوں کے حق میں مغید ہے 'اور پچھ دو سرے لوگوں کے حق میں غیرمغید'اس لیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقترین کی برائیاں ہوتی ہیں۔

بیار لوگوں کیلئے مناہب تنہیں کہ وہ نظافت کے سلسلے میں صوفیاء پر اعتراض کریں اور خوداس کے پابند نہ ہوں۔ اور بدوعولی کریں کہ ہم صحابہ سے مشابہت رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی مشابہت تو اس میں تھی کہ بجواہم ترین امور کے کسی اور کام کیلئے لمحہ بحر کی فرصت نہ ہو۔ چنانچہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں تھی کیوں نہیں کرتے انحول نے جواب دیا بھے اس کی فرصت کہاں یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ کسی عالم متعلم اور عامل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ وصلے ہوئے کی فرصت کہاں یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ کسی عالم متعلم اور عامل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ وصلے ہوئے کہر نے نہینے سے احتراز کرے اور یہ وہم کرے کہ وحولی نے دحولے میں پکھ نہ پکھ کو آئی ضرور کی ہوگی اور پرخود دحولے بیٹھ جائے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرے قرون اولی کے لوگ تو د باغت دی ہوئی پوستینوں میں نماذ پڑھ کیا کرتے تھے 'طالا تکہ طہارت

کے اعتبار سے دباغت دیۓ ہوئے اور دھلے ہوئے کپڑوں میں فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ نجاست سے ای وقت بچتے ہتے جب اس کا مشاہدہ کرلیتے تھے 'یہ نہیں کہ بال کی کھال نکالئے بیٹہ جاتے اور نجاست کے وہم میں چٹلا رہے۔ البتہ ریار کاری اور ظلم جیسے حیوب میں فورو تھر کرتے ان کی باریکیوں پر نظروالتے ، حضرت سغیان ٹوری کے متعلق بیان کیا جا نا ہے کہ وہ اپنے کمی رفتی کے ساتھ ایک بلندوبالا مکان کے پاس سے گذرہے ، آپ نے اپنے رفت سے فرمایا: تم بھی ایسامکان مت بنوانا 'اگر اس مکان کولوگ نه دیکھتے توصاحب مكان تممى يه بلندو بالامحل ند بنوا آ-اس ب معلوم مواكه محض ريا كارى اور د كمادے كيليے مكانات ند بنواتے جائيں اس واقعہ سے یہ مجی معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی ممرف کیلئے اسراف پر معین ہو تا ہے۔ یہ لوگ نجاستوں کے احمالات الاش کرنے کی بجائے اپنے ذہن کو اس طرح کے امور آخرت میں مشغول رکھتے تھے۔ چنانچہ کمی عالم کو اگر کوئی عام آدی ایسا مل جائے جو احتیاط ك ساخد أس ك كرر و دووا كر و توي برح و عام أدى كيل اس من يه فائده ب كه اس كاللس اباره ايك مباح كام من معروف رہے گا ، کچھ بنی در کیلئے سبی گناہوں سے ہاز رہے گا۔ کیونکہ ننس کو اس کام میں مشغول نہ رکھا جائے تووہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کرلیتا ہے ' بیر تو اس وقت ہے جب عام آدی عالم کے کپڑے اُجرت وغیرہ پر دھورہا ہو اور اگر اس کامتصدیہ ہے كه اس خدمت سے اسے عالم كى قربت نصيب ہوگى تو اس كايہ عمل افضل ترين ہوگا۔ اس ليے كه عالم كاوقت اس سے افضل و اعلی ہے کہ اس کے کڑے دعوتے وغیرہ کامول میں صرف کیا جائے عام آدی کے اس عمل سے اس کاوقت محفوظ رہے گا اور خود کیونکہ اس کیلئے افضل و اعلیٰ وقت میر ہے کہ وہ ایسے ہی کاموں میں معموف ہو تو اس پر ہر طرف سے خیرو برکات نازل ہو تلی۔ اس مثال سے دو سرے اجمال کے نظائر' ان کے فضائل کی ترتیب'اور ان میں۔ ایک دو سرے پر مقدم ہونے کی دجوہات احمی طرح سجھ کنی جائیں۔اس کیے کہ زندگی کے لوات کو افضل امور میں صرف کرنے کیلئے صاب لگانا اس سے اچھاہے کہ دنیاوی امور کی تدنق وتحقيق مي وقت ضائع كيا جائب

یہ ایک تمبیدی تفکو تھی اس ہے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ طہارت کے چار مراتب ہیں۔ ہم نے چاروں مراتب کی تفعیل بیان کی۔ اس باب میں ہم صرف ظاہریدن کی طہارت پر تفککو کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے نصف اقل میں ہم نے صرف وہ مسائل ذکر کتے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہریدن کی طہارت کی تین قشمیں ہیں۔ (۱) نجاست ظاہری ہے پاک ہونا۔ (۲) طہارت کا منح یا استرے وغیرہ ہے صاف کرتے یا تورہ لگائے منکی بینی حدث سے پاک ہونا۔ (۳) فضلات بدن سے پاک ہونا کہ یہاں کرتے ہیں۔

پهلاماب

## نجاست ظاہری سے پاک ہونا

اس باب میں تین امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ (۱) ایک وہ چڑ جے دور کریں لینی نجاسیں۔ (۲) دد سرے وہ چڑ جس سے نجاست دور کریں لینی یانی وغیرو۔ (۳) تیسرے نجاستیں دور کرنے کا طریقہ۔

## دور کی جانے والی نجاستیں

وہ چیزیں جنمیں دور کیا جائے نجاسیں ہیں 'اعیان تین طرح کے ہیں۔(ا) جمادات (۲) حیوانات (۳) حیوانات کے اجزاء۔ جمادات کا حال ہے ہے کہ شراب اور کف زدہ نشہ آور چیز کے علاوہ سب پاک ہیں 'حیوانات میں کتے' خزیر اور جو اُن دونوں سے پیدا ہوں ناپاک ہیں باتی سب جانور پاک ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد پانچ کے علاوہ تمام حیوانات بجس ہیں۔ اور وہ پانچ ہیہ ہیں۔ آدمی 'مجھلی' بدی 'سیب کا کیڑا بھی داخل ہے جو کھانے اور سرکے دفیرہ میں گرجاتے ہیں' وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون نہ شاہ تھی وغیرواس طرح کی چیزیں اگر پانی میں گرجائیں تو پانی ان کے کرنے سے نجس نہیں ہوگا۔

حیوانات کے اجزاء دو طرح کے ہیں آیک دہ جو حیوان سے ملیحدہ ہو گئے ہوں ان کا تھم دہ ہے جو مردے کا ہے۔ البتہ بال وغیرو ملیحدہ ہونے سے ناپاک نمیں ہوتے ' بڑی ناپاک ہوتی ہے۔ (١) دو سرے وہ رطوبات ہیں جو حیوان کے جسم سے تکتی ہیں ' پھر رطوبتیں ہمی دو طرح کی ہیں ' کچھ دہ ہیں جو تبدیل نمیں ہوتیں ' اور نہ ان کے ٹھسرنے کی جگہ مقرر ہے جیسے آنسو' لمیند ' تعوک ' ناک کی ریزش' یہ رطوبات پاک ہیں۔ پچھ دہ ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں ' اور باطن جسم میں ان کے ٹھسرنے کی جگہ مقرر ہے ' یہ رطوبات نجس

ہیں 'البتہ وہ رطوبتیں جو حیوان کی اصل ہوں پاک ہیں شاگا مٹی (۲) اور انڈا 'خون پیپ 'پاخانہ 'پیشاب نجس ہیں۔

یہ نجاستیں خواہ زیادہ ہوں یا کم معاف نہیں ہیں 'البتہ مندرجہ ذیل میں پانچ نجاستوں میں شریعت نے معانی کی مخبائش رکی ہے '() ڈھیلے سے استنجاء کرنے کے بعد اگر نجاست کا کچھ اثر ہاتی رہ جائے تو وہ معاف ہے 'بشر طیکہ نگلنے کی جگہ سے آگر نہ بدھے۔

(۲) راستوں کا کچڑ' راستے میں پڑے ہوئے گو بروغیرہ کا غرار معاف ہے 'اگرچہ نجاست کا لیتین ہو 'مگراس قدر معاف ہے جس سے پچنا مشکل ہے 'لیتین جس پریہ حال گذرے اسے دیکھ کرکوئی ہنس یہ نہ کیے کہ اس نے خود نجاست لگائی ہے 'یا بھسل کر گر پڑا تھا ۔

(۱) موزوں کے نیچلے جسے پرجو نجاست لگ جائے وہ بھی معاف ہے 'گراس کو رگڑ دیتا چاہیئے' یہ معافی ضرورت کے پیش نظر دی گئی ہے 'اس لیے کہ سرکوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے 'بیااد قات اس سے بچنا مشکل ہوجا تا ہے۔(۲) ایتوو غیرہ کا خون بھی

<sup>(</sup>۱) احناف کے یہاں بال کی طمع بڑی ہی پاک ہے موار کی بڑی ہی اور انسان کی بڑی ہی دونوں پاک ہیں۔ (شرح البدایہ ج ام ۵۵) (۲) امام شافق اور امام احر منی کو پاک کتے ہیں امام ابو منیفہ اور امام الکٹ کے مسلک کے مطابق ٹاپاک ہے اگروہ کیل ہے تو اس کا دھوٹا ضروری ہے اور فٹک ہے تو کنڑی یا ٹافن وفیرہ سے گھرچ دینا کانی ہے۔ شوافع ہی مئی دھونے کیلئے کتے ہیں گرید دھوٹا بطور نظافت ہے 'بطور وجوب نئیں (ہدایہ ج انگریا الممارة) حرجم۔

معاف ہے خواہ تھوڑا یا زیادہ 'لیکن اگر عادت کی مدود سے تجاوز کرجائے۔ تویہ نجاست معاف نہیں ہوگ۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ خون آپ کے کپڑول پر لگا ہوا ہویا کسی وو سرے مخض کے کپڑول پرجو آپ نے پس رکھے ہوں(۵) مسنیوں کا خون 'پیپ ہ وغیرہ معاف ہے 'مصرت عبداللہ ابن عمڑے مروی ہے کہ انھوں نے ایسے چرے کی بھنسی کورگڑ

دیا اس میں سے خون لکلا "آپ نے خود و هوئے بغیر نماز پڑھی ان رطوبات کا بھی وی خم ہے جو ناسوروں اور مصنیوں و فیرو سے

لگتی ہیں کو وخون بھی معاف ہے جو پچھنے لکوانے کے بعد جم سے لکا اسمالیت وہ اسور چوکہ واقع ہوں۔ چیے زخم و فیرو۔ اس طرح کا خون اسحاط

خون کے حم میں ہے۔ ان معنیوں کے تھم میں نمیں جن سے انسان عام طور پر غالی نمیں رہتا۔ شریعت میں ان پانچ نجاستوں سے چتم پوشی کی گئی ہے۔

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت نے طمارت کے باب میں سولت دی ہے۔ اس باب میں جو پکو نو ایجاد چڑیں ہیں وہ سب وسوسوں پر جنی ہیں ان کی کوئی اسل نمیں ہو بھر کو ایجاد چڑیں ہیں وہ سب وسوسوں پر جنی ہیں ان کی کوئی امل نمیں ہے۔

<sup>ل نیں ہے۔</sup> وہ چزیں جن سے نجاست دور کی جاتی ہے دو طرح کی ہیں۔ جار 'یا سال' عالمہ جز ڈ صلا ہے 'جو اعظمے کیلے

وہ چیزیں جن سے نباست دور کی جاتی ہے دو طرح کی جی جاد 'یا سیال 'جار چیز وصیلا ہے 'جو اعظم کیلئے استعال کیا جاتا ہے ' اگر اس کے ذراید نباست ختک ہوجائے تو طمارت عاصل ہو جاتی ہے 'لین اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو 'پاک ہو 'نباست دور چوسنے والا 'اور کسی سبب سے خرمت نہ رکھتا ہو ۔ سیال لیٹی بہتی ہوتی چیزوں میں صرف پانی ہی ایسی چیز ہے جس سے نباست دور ہوتی ہے '(س) کیکن سب طرح کے پاندل سے نباست دور نہیں ہوتی 'بلکہ نباست دور کرنے والا پائی وہ ہے جو پاک ہو اور کسی فیر کے ملئے سے اس میں تغیر قاحق نہ ہوگیا ہو 'اگر پائی میں کوئی نباست کر بڑے جس سے اس کا مزا 'ریک یا بو بدل جائے تو وہ پائی پاک نہیں رہتا۔ ہاں! اگر نباست کے کرنے سے ان شیول و مغول میں سے گوئی و صف نہ بدلے 'اور پائی مقدار میں نومعکوں 'یا سواچھ من کے قریب ہو تو دہ نبس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آنخصرت صلی اللہ طیہ و سلم نے فرایا ہے:۔

اذابلغ الماء قلتين لم يحمل خبشاد (امحاب منن داكم) جب بان دو قلول مقدار من بنج جائزه و نجاست كالحل بس كريا-

اگراس مقدارے کم پائی ہوگا قرام شافع کے زویک مجاست کے کرنے سے دوپانی ٹاپاک ہو جائیا۔ یہ حال محمرے ہوئے پائی کا جب کین بہتے ہوئے پائی کا علم یہ ہے کہ صرف بدلا ہوا پائی ٹاپاک ہے اس سے اور پایٹے کا پائی ٹاپاک نہیں ہے۔ اس لیے کہ پائی کے بہاؤ جدا جدا ہیں اس طرح اگر بہتی نجاست پائی کے بہاؤ جس جگہ دوپائی میں گری ہے اور چوپائی اس کے دائیں یا بائی کے بہاؤ جس جگہ دوپائی میں گری ہو قرنی اس کے دائیں یا بائی ہے وہ ناپاک ہے بشرطیکہ پائی قلتین سے کم ہو 'اور اگر پائی کے بہنے کی رفتار نجاست کے بہنے کی رفتار سے تیز ہو قرنی جو اور اگر پائی کے بہتے کی رفتار سے بائی بائی ہوگا۔

اور کی جانب کا پائی پاک ہے 'اور نے کی جانب کا ٹاپاک ہے 'اگرچہ دو دور ہو اور بہت ہو۔ بال اگر کسی حوض میں دو قلوں کے بقار پائی جمع ہو جائے قرنجس نہیں دے گا' یہ پائی منتق کرنے ہے بھی ٹاپاک نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup> ۱ ) ہمنی وفیرے جو خون اور بیپ وفیرہ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے ہیں احتاف کے یماں پکھ تنصیل ہے' اگر کمی نے اپنے ہوڑے' یا جمالے کے اُدر کا جملکا نوج ڈالا اور اس کے بیچے بیپ یا خون و کھائی دینے لگا لیکن وہ اپنی جکہ فحمرا ہوا ہے' بہا نسیں قواس سے وضوہ ضیں ٹوٹے گی' اگر بسہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گی' اس بیس بھی کوئی فرق نہیں کہ وہ مجنسی وفیرہ خود ہموٹ کی ہویا اس کا چملکا آثار آگیا ہویا دیاکر خون لکالا کیا ہو ( عندیم سر ۱۲۸ حرجم ) (۲) استان کے زر کے نصر انگرانے کے بعد جو فرن میں بھی جس ہے' اور میہ خون بھی ناقش وضوء ہے۔ (عندیم ۱۲۸ حرجم )

<sup>(</sup>۳) بیام شانع کا مسلک ہے 'احناف کا مسلک ہیہ ہے کہ نجاست ہرائی پاک پینے والی چیزہے دور کی جا کتی ہے جس سے نجاست کا ازالہ ممکن ہو 'جیسے برکہ اور گلب کا حق و فیرو (قدوری۔ کماپ اطمار ۃ۔ باب الا نجاس/حرجم)

پائی کی نجاست کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق : یہ امام شافعی کا زہب ہے میری خواہش تھی کہ پائی کے سلسلے میں امام شافعی کا زہب ہے میری خواہش تھی کہ پائی کے سلسلے میں امام شافعی کا زہب دی ہو آج و امام الک کا زہب ہے کہ اس کے تیزوں اوصاف میں ہے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ اگر امام شافعی کا ذہب بھی ہی ہو آج بھر تھا۔ اس لیے کہ پائی کی ضورت کا مین کی قدید اس لیے کہ پائی کا تین کے عام ہے ' تلتین کی قدید اس میں وسوسوں کو راہ ملتی ہے ' یعنی اگر مجاست کر جائے تو جتا ہی سوچتا رہ جائے کہ یہ پائی تلتین کے برابر ہے یا نہیں؟ اس شرط سے لوگوں کیلئے دشواری پیدا ہوتی ہے ' واقع میں بھی یہ شرط سخت ہے ' اس کی دشواری کا اندازہ وی لوگ کرسکتے ہیں جنمیں اس طرح کے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔

اس میں فک نمیں کہ اگر پانی کی طمارت کیلئے قلتین کی شرط کی ہوتی تو مکد معظمہ اور مدینہ منورہ میں طہارت بہت زیادہ وشوار ہوتی'اس کیے کہ وہاں ند بہتے ہوئے پانی کی کثرت ہے'اور نہ فمسرے ہوئے پانی کی۔اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ملی الله علیہ وسلم کے زمانے سے لے کردور محابہ کی انہما تک طہارت کے باب میں کوئی واقعہ منقول نمیں ہے اور نہ یہ منقول ہے ك محاب كرام إنى في نجاستوں سے بچائے ك طريق وريافت كياكرتے تھے الله ان كي پانى كے برتوں بران الوكوں اور بانديوں كا تعرف رہتا تھا بو عموماً عباستوں سے احراز نسیس کرتے۔ پانی کی طہارت کے سلط میں گلتین کی شرط زائد معلوم ہوتی ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے جو میان کی گئے ہے۔ دو سری دلیل دو روایت ہے جس میں یہ میان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے اس پانی سے وضو کیا جو نعرانی عورت کے مرے میں تعا- اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت عمرنے پانی کے مشاہد تغیرے مقابلے میں کسی دوسری شرط پر احتاد نہیں کیا' ورنہ نقرانی عورت اور اس کے برتن کا بخس ہو ناظین غالب سے معمولی غورو تکرکے بعد معلوم ہو جا تا ہے' تیسری ولیل بد موایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن بلی کے سامنے کردیا کرتے تھے (دار تعنی) اس زمانے کے لوگ برتوں کو دھانے کر نہیں رکھتے تھے عالا نکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلیاں چوہ کھاتی ہیں اور پھران کے برتوں سے پانی پی لیتی ہیں'ان کے شریس حوض نہیں تھے کہ ان میں منہ ڈال کرپانی چتیں' نہ کنویں تھے کہ پانی چینے کیلئے ان میں اتر تیں۔ چوتھی دلیل بیہ ہے کہ امام شافق نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے مجاست دھوئی جائے اس کا دھودن پاک ہے بشر ملیکہ دھودن کا کوئی وصف بدلا نہ ہو'اوراگرومف بدل جائے تو وحوون ناپاک ہے یہ ہلایا جائے کہ پانی کے نجاست پر ڈالنے 'اور نجاست کے پانی میں کرنے میں کیا فرزى ہے؟ بظا ہريہ دونوں ايك ہيں۔ پردونوں كا الگ الگ تھم كوں ہے؟ بعض لوگ اس كايہ جواب ديتے ہيں كہ پانى كے كرنے كى قوت نجاست كودور كرتى بي كيتن بم يدكت بي كدكيا عباست بإنى من طع بغيردور بوجاتى بي؟ أكريد كماجات كد ضرور با وحوون کوپاک فرار دیا گیاہے تو ہم کید کسیں کے کہ ضرورت اس کی بھی ہے کہ پانی کو اس وقت تک بخس قرار نہ دیا جائے جب تک اس میں عجاست کے کرنے سے اوصاف نہ بدل جائیں۔ یمال ہم بیر بھی پوچھتے ہی کہ جس طشت میں نجس کیڑے موں اس میں پانی ڈالا جائے یا جس مشت میں پاک پانی ہواس میں نجس کیڑے ڈالے جائیں۔ان دونوں میں کیا فرق ہے ' بظا ہردونوں ایک ہیں۔اور عادت بھی ان دو طریقوں سے کڑے دمونے کی ہے۔ پانچیں دلیل مد ہے کہ حضرات محابہ بستے ہوئے پانی کے کنارے بیٹ کراستہاء کرایا كرت بين اوروه بإنى مقدار ميس كم مو تا تعا المام شافع ك زمب مي باتفاق ثابت ب كدجب بت موس بان مين بيشاب برمائ اوراس یانی کاکوئی وصف منفیرند ہو تو اس سے وضو کرنا درست ہے 'اگرچہ پانی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔اس صورت میں ہم سیہ کتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی اور ٹھمرے ہوئے پانی میں کیا فرن ہے ' پھر ہمیں کوئی یہ بھی بتلائے کہ پانی کے اوصاف متغیرخہ ہونے پر طبارت كاسحم لكانا بمترب يا پانى كے بماؤ سے بيدا مونے والى قوت كى بنياد پريد تحم لكانا اچھاہے اس صورت ميں بيد سوالات بمى پيدا موسكة بين كداس قرت كي مذكيا عبى آيا وو پاني بعي اس عم مي بو مام كي او نيون علاي عبد اكر جواب أني مي اس تو فرق بتلانا چاہیے اور اثبات میں ہے تو یہ بتلایا جائے کہ جو نجاست حمام کے پاندل میں گرجائے اور جو برشوں میں سے بدن پر بہنے کی جگہ ر جائے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ بھی بہتا ہوا پانی ہے۔ پھر یہ بھی قابل خور بات ہے کہ پانی میں جی ہوئی نجاست کے

مقابلے میں پیشاب نوادہ تحلیل ہو آ ہے۔ لیکن آپ یہ کتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہے جو جی ہوئی نجاست سے ل کر گذرے 'الآبیہ کہ وہ ایسے حوض میں جع ہو جس کی مقدار قلین ہو' ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہوئی نجاست اور بہتی ہوئی نجاست میں کیا فرق ہے 'پانی ایک ہے 'اور پانی میں تحلیل ہو جانا پانی ہے ہو کر گذرتے کے مقابلے میں نیادہ نجاست کا سبب بن سکا ہے' بھران دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ پیشاب اگر پانی میں مل جائے تو وضو درست ہے' اور جی ہوئی نجاست پر ہے گذر جائے تو وضو درست ہے۔ اور جی ہوئی نجاست پر ہے گذر جائے تو وضو درست ہوئی ایک پیالے میں علیوہ کرلیا جائے' فاہر ہو دہ ہیں۔ چسٹی ولیل یہ ہے کہ قلیمن پانی میں اگر آدھا کلو پیشاب پر جائے اور وہ پانی ایک پیالے میں علیوہ کرلیا جائے' فاہر ہو دہ ہوئی ایک بیالے میں علیوہ کرلیا جائے' فاہر ہو دہ ہوئی ایک بیالے میں علیوہ کرلیا جائے' فاہر ہو دہ ہوئی ایک بیالے میں علیوہ کرلیا جائے' فاہر ہوئی کے اسب متغیر نہ ہون 'اب یہ تلائیں کہ پانی کی جمارت کا سبب متغیر نہ ہون کو قرار دینا زیادہ امچا ہے یا کثرت کی قوت کو نتانا زیادہ امچا ہے' یہ آپ دیکھ جی کے کہ بیالے جس پانی کے آجائے کے اور جماموں میں نی ہوئی حوضوں میں باتھ اور برتن ڈال کروضو کیا کرتے تھے' اگر چہ وہ یہ بھی جائے میں وگ میں ہی تھے کہ ان حضوں میں نیاپ کے ایکھ تا ہے ہوں۔ یہ خاری میان کو صول میں بانی کے تعیر احداد کرتے تھے' اگر چہ وہ یہ بھی جائے قرار اس سلسلے میں ان اوگوں کے سام کا اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک تھا۔

خلق الله الماء طهور الاینجسه شی لاماغیر لونه او طعمه لوریحد الله تعالی نے پانی کو پاک پیراکیا اے کوئی چیز نجس نس کرتی ہاں وہ چیز نجس کردی ہے جو اس کارنگ "

<sup>(</sup>١) يد مدايت اين ماجه في المدس مند ضعيف نقل كى ب استفاء كم علاده باتى مديد ابوداؤد المال اور ترزى في بهي مدايت كى ب-

پرلایسمل خبشاک فاہری افاظ اس بات پروالات کرتے ہیں کہ مملی اشت کی فئی ہے 'جس کے معنی یہ ہیں کہ دو وہائی اس نجاست کو اپنی صفت میں تہدیل کر لیتا ہے 'یہ ایسان ہے ہیے یہ کسی کہ نمک کی کان کے کو برداشت نہیں کرتی 'یپنی اس میں دو مری چز کر کر نمک بن جاتی ہے 'اس معنی کے افقیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تعوال یا نہ استہاکیا کرتے تھ 'اس میں جاتی ہیں ہوگیا'اس لیے قانین کی قید لگادی گئی ہے 'اور اپنی ناپاک برتن والدیا کرتے تھے 'پھریہ سوچھ لگتے تھے کہ پائی اس سے حفیرتو نہیں ہوگیا'اس لیے قانین کی قید لگادی گئی ہے ' لین اگر پائی اس مقدار میں ہوتو وہ نجاستوں سے حفیر نہیں ہوتا۔ کین بھال یہ کما جاسکتا ہے کہ نجاست سے تعوادی نوادہ ہوگی تو بھینیا پائی اس بیا دیا ہو ہا کی سے باز اور ہوا کی سے اس کے شوری ہوا کہ شافی اور مالک دونوں حضرات کے ذہب میں مقاد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔

قلامہ کلام یہ ہے کہ نجاستوں کے معاملے میں ہارا میلان یہ ہے کہ لوگوں کی مہولت پیش نظررہ میکے تکہ پہلے لوگوں کی میرت سولت پر فلام کی ہے۔ اس ملرح کے میرت سولت پر ولالت کرتی ہے اس سے ہمارا مقعدیہ ہے کہ وسوے ختم ہوں 'چانچہ اس مقعد کیلئے ہم نے اس ملرح کے مسائل میں جمال کمیں اختلاف واقع ہوا ہے طہارت کا حکم دیا ہے۔

(۱) امام فرالی نے تکتین اور پائی کی لمارت کے سئے پر تغمیل بحث کی ہے'انموں نے اگرچہ امام شافع کے ذہب سے اختلاف کیا ہے' لیکن ان کے ولا کل سے احتاف کے موقف کا بھی روہو گاہے' اس لیے ہم ذرا تعمیل سے اس سئے پر تفکیر کریں گے۔

پہلی بات تو یہ بھتی چاہیے کہ تمام ائمہ اس پر متنق ہیں کہ اگر فجاست پڑتے ہے پائی کے تیزن اوصاف ہیں ہے کوئی ایک وصف ہیں جاتو ہوئے تو اس سے طمارت جائز جیں ہے ، چاہ پائی مواز اورہ جاڑی ہویا را کرداس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کہ بیان فجاست کا اثر قبول کرتا ہے 'واوم پائی میں کرتا 'کین کم اور زیادہ پائی کی مقدار کے سلیے ہیں ائمہ مخلف ہیں۔ احتاف کتے ہیں کہ اگر ایک طرف کی نجاست دو سری طرف نہ پنچ تو وہ بھر (ایک طرف کی نجاست دو سری طرف نہ پنچ تو وہ بھر ان کہ اگر ایک طرف کی نجاست دو سری لمبائی دس پہنچ تو وہ بھر (ایک میں ہوجس کی لمبائی دس باتھ ہو 'اور اتنا کہ ابو کہ اگر چلوے پائی افحاس تو زیان نہ کہلے بہتے ہوئی بی کے حکم ہیں ہوجس کی لمبائی دس کوئی نجاست پر جائے جو نظر نہ آئی ہو جیے پیشاب 'فون 'شراب و فیواتو اس حوض کے چادوں طرف ہو وہ کرتا ہے جا اور اگر کوئی ایسا ہوض کے جادور اگر نجاست کرجائے جو نظر نہ آئی ہو جیے پیشاب 'فون 'شراب و فیواتو اس حوض کے چادوں طرف ہو وہ کرتا ہے جا اور اگر اس حوض کوئی نجاست کرجائے جو نظر کہ آئی ہو جیے پیشاب 'فون 'شراب و فیواتو اس حوض کے چادوں طرف ہو وہ کرتا ہو جے اور اگر اس حوض کہ خادوں کہ ہو جائے گا اور اگر وہ کہ ایس کرجائے تو جو سی کاپائی باپائی ہو جائے گا رفینہ میں ہو جائے گا 'اور اگر دو کتا ہے تو بین آئی باپائی ہو گا ہے کہ ہو تو غیر موئی (نظر نہ سے اس میں تعلیل ہے 'ان میں ہو جائے گا 'اور اگر دو کتا ہے تو بین نہیں ہو گا۔ ایام شافی نے اس میں تعلیل کا مقدا استعمال کیا گیا ہو ۔ اس میں تعلین کا تعلیل کیا ہو تعلیل کا موقع نہیں ہے 'ام مالک" کے جی میں وہ اس کی تعلیل کا موقع نہیں ہے 'ام مالک" کے خس میں وہ سے 'اور اس پر سند 'متن اور معنی کے اعتمار سے نظر بھی کیا ہے 'یماں اس تفسیل کا موقع نہیں ہے 'ام مالک" کے خس میں وہ اس کی اندر اس کی دیے ہیں۔ مور شین کے اس میار سے 'ام اس میں کی ہو ہو نہیں کی مدیت ہے۔ اس میں تعلیل کا موقع نہیں ہو اس میاں کی ہو تو نیس ہو اس کیا ہو کہ کی مدیت ہو اس میاں کی ہو تو نیس ہو گا۔ اس میاں کی مدیت ہو اس میاں کی ہو تو نیس ہو اس کی ہو تو نیس ہو اس کی دورت ہو اس می کی ہو تو نیس ہو اس کی دورت ہو اس می کی دورت کی مدیت ہو اس می کوئی ہو اس کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی ہو کی دورت کی

ان الماء طهور لاینجسمشئی (اماب سن اربد) پان پاک ب اے کوئی چڑ تایاک نیس کی۔

یہ الگ بحث ہے کہ امام مالک کا اس مدے ہے استدلال کرنامی میں ہے یا نیس۔ احتاف تو یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشادِ مبارک ایسای ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ (ماثیہ مل نبرباد) خیاست دور کرنے کا طریقہ : خیاست اگر فیر مرئی (نظرنہ آنے والی) ہو اینی اس کا جم نظرنہ آیا ہو او اس جگہ پر جمال تک خیاست کی ہوپانی کا بما دینا کانی ہے۔ اور اگر خیاست مرئی (نظر آنے والی) ہو اینی جم رکھتی ہو تو اس کے جم کا دور کرنا ضوری ہے اور جب تک اس کا مزایاتی رہے گا اس وقت تک می کما جائے گاکہ اہمی نجاست باتی ہے ایمی حال رنگ کا ہے اسکن اگر رنگ بافتہ ہو اور رگز کردھونے کے باد جو دا کل نہ ہو تا ہو تو معاف ہے البتہ اُدِ کا باتی رہنا نجاست پر ولا اس کرتا ہے کیہ معاف جیس ہے۔ بال اگر کوئی چزانھائی جزیو رکھتی ہو اُتا سے چند بار ال کردھولیا کانی ہے۔

طہارت کے سلط میں وسوے دور کرنے کی آسان تدہرہ ہے کہ آدی یہ سوے کہ تمام جنس پاک پر اموئی ہیں ،جس جن پر بر است نظرید آتی ہو اور نہ لیمن سے کسی جزیا جس مونا معلوم ہو تو اسے مین کر اوڑھ کر ایا اس مجد نماز پڑھ لے ، نماستوں کی عاصوں کا معلوم ہو تو اسے مین کر اوڑھ کر ایا اس مجد نماز پڑھ لے ، نماستوں کی

مقدار معنی کرنے کیلئے اجہاداور استباط کرنے کی ضورت ہیں ہے۔

ان الارض لا تنجس زمن تاپاک سی ہوتی۔ ان المسلم لا ینجس۔ میلمان تاپاک میں ہوتا۔

ان ارشادات کا مطلب یہ ہر جر جس کہ زمن بھی تاپاک جس ہوتی یا مسلمان بھی تاپاک ہی جس ہو آ۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل پاک ہے 'ہاں اگر خواست لگ جائے تو یہ چیزوں کی اصل پاک ہو جاتی جس اس طرحیانی کی اصل بھی طمارت ہے گین اگر پانی میں نجاست کر جائے تو وہ بھی تاپاک ہو جا باہے 'اس استدلال کے بچواور جوابات دیے گئے ہیں ' بمال ان کے ذکر کا موقع جس ہے۔ اس سلط میں احتاف کا غرب واضح ہے ' وہ یہ کتے ہیں کہ اگر فحرے ہوئے پانی میں نجاست کر جائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے اور چاہے نجاست کے اثر وضو جائز نہیں ہے چاہ پانی کم جو یا زیادہ ہوا ہو بھر تھر نہیں صلی الله علیہ وسلم نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھتے کا تھم دیا ہے۔

ارشاد عد لا يبولن احدكم في الماعالدائم ثمينوضامنه (ايرارداندانداد)

تم من ے کوئی رے ہوئے پائی من عضاف دائر نے مراس سے و مورے

اس مدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ تھرے ہوئے پانی میں پیٹاب کرتے سے رنگ موا یا ہو میں کوئی قاص تغیر نمیں ہوتا کار بھی کہ اس سے وضو کرتے سے منع قربایا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر کوئی معیار نمیس ہے بلکہ اصل معیار قلت اور کرت ہے۔ کچھ اور دلا کل یہ ہیں۔

اذاستیقظات کممن تومه فلیغسل بده قبل ان بدخلها فی الاتاء (مان ق) جب تم می سے کئی نیر سے بیدار ہو قورتن میں باقد والے سے پہلے افسی دھول ا اذاول خالکلب فی اناعا حدکم فلیغسل النخ - (تذی) اگر آنام میں سے کی تے برتن میں معد والدے واسے کے وہ وہولے الخ۔

اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامد فالقوها وما حولها وان كان مائعا

اگرچہا کی بی گرجائے قرائمی کودیکس) اگروہ جما ہوا ہو تووہ کمی اور اس کے ارد کرد کا کمی پیلے دو اور اگر سال ہوا تو اس کے قریب بھی معد جاؤ۔ (حرجم)

دومراباب

## حدث کی طہارت

اس طہارت میں وضو عشل اور تیم داخل ہیں اور ان سب سے پہلے استخا (تفائے عاجت سے قارغ ہونے کے بور مقام مخصوص سے نجاست دور کرنا ہے) ہے۔ ہم ان سب کی کیفیت ہالتر تیب بیان کرتے ہیں۔ اور ہر نفل کے آواب و سنن لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا فعل وضو ہے اور وضو کا سبب تفنائے عاجت ہے اس لیے باب کے آغاز میں ہم قفنائے عاجت کا شری طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

بیت الخلاء میں جانے کے آواب : اس میں چندامور طوظ رہنے چاہئیں۔ دیکھنے والوں کی نظرے دورجگل میں جاکر تھنائے عاجت سے فاصغ ہو 'اگر کسی چزکو آر بیانا ممکن ہوتے ضور بھائے ، جب تک بیٹنے کی جربہ بنے دہائے اس وقت تک سرنہ کو لے ' سورج اور چاند کی طرف منو کرک نہ بیٹ کرک نہ بیٹ کرک ہوئے ہیں کہ اس مورت میں ہیں قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت پھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ (۱) گر مستحب ہی ہے کہ اس مورت میں ہی قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت پھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ (۱) گر مستحب ہی ہے کہ اس مورت میں ہی قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جس جگہ لوگ بیٹنے ہوں وہاں تغدائے طرف من نہ کہ کوئی حرج نہیں۔ جس جگہ لوگ بیٹنے ہوں وہاں تغدائے ماجت سے اجتزاب کرے 'اس طرح نمیرے ہوئے پائی میں کھل وار در وقت کے بیچ 'اور موراخ (مل وفیرو) میں ہی پیشاب نہ کہا ہی قبلہ ہیں اور جس میں گروں پر آئیں گی۔ بیٹنے میں ہائی گروں پر آئیں گی۔ بیٹنے میں ہائیں ہوئی پر اندر والے ' اگر کھروں میں ہی جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں ہی جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں ہی جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' گروایاں۔ نگلے میں وایاں ہی پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں ہی جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' گروایاں۔ نگلے میں وایاں ہی پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں ہی جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' گھروایاں۔ نگلے میں وایاں ہی پہلے کوئی پر میں کی کھروں میں ہیں جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں جوئے بیت الحلا میں جائے تو پہلے بایاں پر اندر والے ' اگر کھروں میں جوئے بیت الحلا میں جوئے ہیں جوئی ہیں جوئے ہ

(مَدَى مان ابن اجر) جو مخض تم سے یہ کے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کمڑے ہو کر پیٹاب کیا کرتے تھے قواس کی تعدیق مت کرد۔

حضرت عمر ملى روايت كالفاظ بيب

رآنى رسول الله صلى الاعليه وسلم وانابول قائما فقال ياعمر الا تبل قائما قالم العمر! فما بلت قائماً عد (اين ام)

الخضرت صلی الله علیه وسلم نے جھے کوئے ہو کر پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ممر کھڑے ہو کر پیٹاب مت کر۔ حضرت ممر کتے ہیں!اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیٹاب نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) احتاف کا مسلک ہے ہے کہ وشاب یا باخائے کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف پشت کرنا کروہ تحربی ہے ' چاہے قشائ حاجت کرنے والا جنگل علی ہویا مکان عیں۔ (دوا کمتاریاب الاستخاء ص١٨/٣٣٨/ حرج)

کڑے ہو کر پیثاب کرنے کے سلط میں انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی معقول ہے۔ ( 1 ) حطرت حذافۃ ا فراتے ہیں۔

انه عليه السلام بالقائما فاتيته بوضوع فتوضاعوم سح على خفيم (بغاري وملم)

کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیٹاب کیا میں آپ کیلئے وضو کاپانی لیکر آیا "آپ نے وضو فرمایا اور اسے دونوں موزوں برمسے کیا۔

کوراور آداب : جس جگه هس کرے دہاں پیشاب ند کرے اس کے کہ اعظرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایات لایبولن احد کم فی مستحمه شمیتوضافیه و فان عامقالوساوس مند داسی سندن

تم میں سے کوئی جمام میں ہرگزیشاب نہ کے ' عمراس میں دخوکے 'اس لیے کہ اکثروسو علی فانے میں بیشاب کرنے سے ابور تے ہیں۔

ابن مبارک فرائے میں کہ اگر حسل خانے میں پائی برتا ہور ایعنی زمین پائٹہ ہواور پائی کے بہنے کا راستہ ہو) تو دہاں پیشاپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیت الخلاومیں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جانی چاہیے جس پر اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام کھا ہوا ہو۔ بیت الخلاومیں نظے سرنہ جائے ،جس وقت واقل ہو یہ دعا پر سےنہ

بسم الله اعُوذُ بالله من الرّجين النّجين الخينيث المُحَبِّث الشّيطان الرّجيم من مردم من الله عن الله

الحَمْدُ الِلْوِالَّذِيُ اَنْهَبَعَنِي مَا يُنُونِينِي وَابَعْلَى عَلَى مَا يَنْفَعُنِي.

تمام تریش اس دات کیلے ہیں جس فرق سے دو چردد کردی ہو جھے ایزادے اور میرے اندروہ چریاتی رکی ہو جھے لفعدے۔

لین یہ الفاظ بیت الخلاء ہا ہر کے پیلے سے پہلے اعلیم کے ڈھیے شار کرلے ، جمال قضائے ماجت کرے وہاں پانی سے طمارت نہ کرے بلکہ اس جگہ سے الگ بہت کرپائی بمائے ، پیشاب کے بعد تمین بار کھنکارے اور آلہ تناسل پر پنچ کی جانب سے باتھ بھیرے ماکہ باق مائدہ قطرات بھی لکل جائیں۔ اس سلط میں زیادہ پریشان نہ ہو 'نہ قو جمات میں جٹلا ہو 'ورنہ دھواری ہوگی 'اگر بعد میں جگہ مری محسوس ہو تو یہ سے کہ بانی کا اثر ہے 'لیکن اگر اسے تری کی وجہ سے پریشانی ہو تو پیشاب سے بعد الدیناس سے مقسل کیڑے بریانی چورک لیا کرے ماکہ تقس کویانی کا تقین ہوجائے۔

<sup>( 1 )</sup> کرے ہو کربا طدر پیٹاب کیا محقوہ کردہ ہے ؟ افکرت ملی اللہ علیہ وسلم کے کرے ہو کر مرف ایک مرتبہ پیٹاب کیا ہے اور وہ ہی طدر اور ضورت کی وجہ ہے ، چنانچہ حضرت صفح اللہ میں طورت کی وجہ ہے ، چنانچہ حضرت صفح اللہ میں محتوات کی وجہ ہے ، چنانچہ حضرت صفح اللہ میں محتوت کی ہے قب کی اس جگہ بیٹسنا ممکن نہ تھا (مرقات شرح اس) بیٹی اور حاکم میں صفرت ابد بررہ کی ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے مجبوراً کورے ہو کر بیٹا ہی ایم ایم الم قرائی کے الفاظ و فیصر خصد (اور اس میں رفصت ہے) ہے یہ نہ مجد کیا جائے کہ با عذر و ضورت کورے ہو کر بیٹاب کیا می جائزہ ہے حرجم۔)

بلاوجہ قوامات میں جالا ہو کرائے اور شیطان کو مسلانہ کرے۔ مدیق تعریف میں ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی مقام استخار پانی چیزکا ہے (ابوداؤد انسانی)۔ ماضی میں دو افضی بوافظیہ سیجانیا آخا ہو افنائے ماجت سے فراخت میں جلدی کر آ ہو 'وسوسوں میں جالا ہونا کم مثلی رولالت کر آہے۔ معرت سلمان فاری فواقع ہیں ۔۔۔

علمنارسول الله صلى الله عليه وسلم كل شئى حتى الخراء ة امرنا ان لا نستنجى بعظمولاروت ونهانا ان نستقبل القبلة بعانطاو بول (سلم) الخفرت ملى الدملية وسلم نه مين مريز سكوا لله بعان تك كرا المها مريد مي الماديب من مراكد بم بدى الدريد التجاود كري اوراس مع فراياكه بيناب إفات كوت قبله رخ بوكر بينيس و

ایک دیماتی نے کسی معانی ہے جھڑے کے ایک موقد پر کما کہ میں جانتا ہوں کہ حمیس قضائے حاجت کا طریقہ بھی معلوم خمیں ہے معانی نے فرایا بھے اس کا طریقہ انجی طرح معلوم ہے ، جب میں ضورت محسوس کرتا ہوں تو عام گذرگاہ ہے دور چلا جا آ ہوں و صلح کسی بھا ہوں ، جب میں ضورت محسوس کرتا ہوں تو عام گذرگاہ ہوں ، برن کی جاتا ہوں ، برن کی طرح مرین اور اور کر لگا ہوں ۔ یہ بھی جائز ہے کہ کوئی محض کسی محض سے قریب بیٹے کر طرح نہوں کرتے ہوں اور شرح می کی طرح سرین اور اور کر لگا ہوں ۔ یہ بھی جائز ہے کہ کوئی محض کسی محض سے قریب بیٹے کر اس سے پردہ کرکے ہوشاب کر لے آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اگر جہ بحث زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے لیکن اور اس کی تعلیم و ہوات کی خاطراور بیان جو از کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

استنج کا طریقہ : پافانے سے فارغ ہوجائے کے بعد اپنے مقام کو تمن ڈ میلوں سے صاف کرے۔ (۱) اگر صاف ہوجائے تو بھتر ہے ورنہ چوتھا اور پانچواں ڈھیلا استعال کرنا چاہیے۔ ضرورت باتی رہے تو اس سے زیادہ ڈھیلے بھی استعال کرسکا ہے۔ اس لیے کہ طمارت واجب ہے 'طاق عدد متحب ہے۔ چنانچہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من استجمر فليوتر (عارى ومل)

جود صلے استعال کرے کا طرفتہ یہ ہے کہ ذھلے کو اپنے ہائیں ہاتھ ہیں لے اور پافانے کے مقام پراگلی لمرف والے صے پر رکھ کر بیچے کی طرف لے بائیں ہاتھ ہیں لے اور پافانے کے مقام پراگلی لمرف والے صے پر رکھ کر بیچے کی طرف لے بائیں ہاتھ ہیں اور اے بیچیلی طرف الے جائے کی طرف لائے کی طرف لائے کی جیراؤ حیلائے اور اے مقام کے جاروں طرف محماوے اگر محمانا مشکل ہوتو صرف آگے ہے بیچے تک نجاست صاف کرلیا کافی ہے کہ ایک و میلا اپنے و استعال کر ہے بائیں ہاتھ کے و کرک بھی و حرکت بھی والے بائیں ہاتھ کو و کرک بھی والے بینی اس وصلے کو تین محلف جیروں سے ذکر پر رکھ کر پیشاب فشک کرے یا تین وصلے کے نامی وہا کے و تین جگہ ذکر لگا کر ویشاب فشک کرے یا تین وصلے کے 'ایک دیوار میں تین جگہ ذکر لگا کر ویشاب فشک کرے یا تین وصلے کے 'ایک دیوار میں تین جگہ ذکر لگا کر ویشاب فشک کرے اور اس وقت تک فشک کرے جب تک ہو جھنے کی جگہ پر تری کا اثر ہاتی رہے۔ اگر یہ ہات وو مرتبہ کرنے میں یا دو وصلے استعال کرنے میں حاصل ہوجائے تو تیرا عدد طال کرنے کہلیجا استعال کرے۔ جس صورت میں صرف وصلے استعال کرنے تو یہ

<sup>( 1 )</sup> کیل کہ اعلیم کا متعد پافانے کے مقام کی طمارت ہے اس لیے و حیاں کی کئی خاص تعداد مسنون نہیں ہے امام شافق کے زویک طاق عدد ( تین پانچ سات) مسنون ہے اوروہ اس روایت سے استداول کرتے ہیں جو امام فزال نے ہی ذکر کی ہے۔ د صناحت کی دلیل شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔

ضود دیکھے کہ تری فتم ہوگئی انہیں۔ اس صورت میں تری کا مو توف کرنا واجب ہے 'اگر چاد ڈھیلے کی ضورت ہو تو چار ڈھیلے لے
لینے چاہیں۔ پھراس جکہ سے ہے' اور ہائیں ہاتھ سے سطے' اتنا ملے کہ ہاتھ سے پھو کرد کھنے میں نجاست کا اثر ہاتی نہ رہے۔ اندر
تک دھوکر اس ملسلے میں زیادہ غلونہ کرے' غلو کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ جس جگہ تک پائی نہ پہنچ
پائے وہ مقام ''اندر کا مقام '' کہلا آ ہے۔ اس جگہ کے فضلات پر نجاست کا تھم نہیں لگا' ہاں آگروہ فضلات ہا ہر لکل آئمی تو ان پر
نجاست کے احکام جاری ہوں گے۔ طمارت کی حدید ہے کہ پائی فلا ہر کے اس جھے تک پہنچ جائے جماں تک نجاست کی ہوئی ہے
اور اس نجاست کا ازالہ کروے' اعتاج سے فرافت کے بعد ہے دواج ہے۔

اللهمطهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش-

مراہا ہاتھ دیوارے یا نشن سے رکڑے آکہ بدیو دور ہو جائے۔ آگر بدیو پہلے می دور ہو مکل ہے تو مرزشن سے رکڑنے کی

اعتبے میں پائی اور ذھلے دونوں کا استعال کرنامتی ہے 'چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ فینیور جَالَ یَجِبُونَ اَنْ نِیْطَهُرُوا وَالْنَّلُهُ یُجِبُ اَلْمُنْطَهِرِینَ (پا'را' آیت ۱۹۸) اس میں دولوگ ہیں جو پاک رمتا پیند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قباد الوں ہے دریافت فرمایا۔

ماهذه الطهارة التي اثني الله بها عليكم قالو اكنا نجمع بين الماء والحجر (١٤/١)

وہ کون می طمارت ہے جس پر اللہ تعالی نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے "انموں نے عرض کیا جم اعلی میں دوسے اور استعال کرتے ہیں۔ دمیانی دونوں استعال کرتے ہیں۔

وضو كاطريقه : جب اعيم عن ارخ موجائ تووضوك الله يك كه الخضرة على الله عليه وسلم اعيم ك بعد بيشه وضوكيا كرت عفد وضوكي ابتداء من مواك كرك اس سلط من الخضرة على الله عليه وسلم كرب شار ارشاوات بين - كريد ارشادات بيرين :

دانافواهکمطرقالقر آنفطیبوهابالسواک (ایدیم برار) تهارے مد قرآن کے رائے ہی انھی مواک سے معلماد۔

چانچ مواک کرنے والے کو چاہیے کرو مواک ہے قران پاک کا طاوت اور ذکر اللہ کا نیت کرلیا کے۔ ۲- صلاة علی اثر سواک افضل من خمس و سبعین صلاة بغیر سواک (امرو

مواک کے بعد ایک نماز بغیر مواک کی مجیز نمازوں ہے افغل ہے۔
سلولا ان اشق علی امنی لاء مرته بدالسواک عند کل صلاق (عاری دسلم)
اگریں اپنی امت کے لیے مشکل نہ مختا و افس برنماز کے وقت مواک کا محم دیا۔
سرمالی اراکم تدخلون علی قلحا استاکوا (برار نہیں)
کیا بات ہے کہ تم میرے پاس دروان کی آجاتے ہو مواک کیا گو۔
۵- عن ابن عباس رضی اللہ عنه انه قال لم یزل صلی الله علیه وسلم یا مرنا

بالسواک حتی طننانه سینزل علیه فی شکی (ملم)
این ماس کتے بیں کہ آنخفرت منی الله طیه وسلم میں پیلیشنواک کا تم واکرتے تھے یمال تک کہ میں یہ خیال ہوگ ہیں یہ خیال ہوگ ۔
میں یہ خیال ہواکہ اس ملط میں آپ پر منترب کی آمید اللہ ہوگ ۔
۲- علی کے دالسواک فانعم طور اللغم و مرا مال خود مرکز دائم )

مواک کولازم کارواس کے کہ یہ منو کوساف کرتی ہے اوراللد کی خوافنودی کا ذراید بنتی ہے۔

معرت على كرم الله وجه ارشاد قرائے بين كه مواك عافظ بين كي مواك عافظ بين اور بلغ دوركي ب محابه كرام كومواك اس اس قدر فينتلي عنى كه مواك اين كانون پر ركه كرچا كرتے تھے (خطيب شدى ابوداؤد)

مواک میں پیلوکی یا کمی ایے ورخت کی کلای استعال کرت ہووانت کی کندگی دور کرسکے مواک وانوں کے موض اور طول میں کرے اگرچہ طول میں کرے اگرچہ وال میں کرے اگرچہ والی میں کرے اگرچہ والی میں کرے اگرچہ والی میں کرے اگرچہ والی میں کرے اور بروضو کے وقت کرے اگرچہ وضو کرنے کے بود نماز پرجے کا ارادہ نہ ہو مون کے بعد اس مواک کرے مواک ہے قارفی ہوئے کے بعد وضو کیا تھے گیا۔ اور بسیم اللہ الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الدے الحضرت ملی اللہ والی والی کرے مواک ہیں۔

لاوضوء لمن لم يسمالله تعالى (تنك ابن اح)

اس ک وضونس مولی جوبسم الله نه کص

یعن اس کے وضویس کمال ماصل نمیں ہوا۔ (۱) ہم اللہ پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کے نہ

اَعُوٰذُنكَ كَنِمِنُ هَمَزَ اسِّ الشَّيَاطِيْنُ وَاَعُوٰذُنكَ ثَرَسِّ الْنَيْحُضُرُ وْنَ-اے الله شیاطین کی چمیزے تیری پاہ چاہتا ہوں اور آے اللہ میں اس بات سے تیری پاہ چاہتا ہوں کہ وہ

ميرےياں آئي۔

برت من باتھ ڈالئے ہے پہلے پنچوں تک تمن بارومولے اور یہ الفاظ کے۔ اَللّٰهُمَّ اِتِّی اَسُالُکُ الْکِسْفَ وَالْمِرَکَعَوَاعُو دُبِکَنَمِنَ الشُّومِ وَالْهَلَکَةِ اے اللہ مِن تجدے ایمان اور برکت کی ورخواست کرتا ہوں اور تحست اور ہلاکت سے تیری پناہ جاہتا

-4

(۱) اس سلط بی امام ابر صنید" امام الک" امام شافق اور دوسرے اہل علم کا بید مسلک ہے کہ وضو کی ابتداء بی ہم اللہ پڑھنا سنت ہے "واجب شیں ہے۔ (۲) اس سلط بی امام شافق اور امام الک" وغیرہ متعزات کے بیمال وضو کے شروع بی ثبت فرض ہے۔ احتاف کے بیمال فقط چار جیزیں فرض ہیں۔ (۱) ایک مرتبہ سارا مند وحویا (۲) ایک وفید سیت ووقول پاؤل وحویا ۔ اس بی سرتبہ سارا مند وحویا (۲) ایک وفید سیت ووقول پاؤل وحویا ۔ اس بی سے اگر کوئی چزبھی چھوٹ جائے کی ایک عصوبال برابر بھی سوکھا وہ جائے گا قووشونہ ہوگا۔ (مراتی افقاح می الموص ۹)

پھرناک کیلئے پانی لے 'اور تین ہارناک میں دے 'سانس کے ذریعہ پانی نقنوں میں چڑھائے 'اور جو پچھے میل کچیل نقنوں میں ہو اے جنک دے۔ ناک میں بانی والے وقت میدوعار ص

اللهمار حنن وابحالج أبخ أنتع يني واض اے اللہ بھے اس حال میں جند کی خوشبو سو کھیا کہ تو جھے ۔ رامنی ہو۔

ناك عانى كالتووت بدرمايره :

ٳؠؙڝٷڡؾڽڔٷڔڿۦ ٲڵؙۿؘؠۧٳڹؠؙٲۼٛۏۮ۬ؠؚػؙڡؚڽؙۯۅؘٳؿؚڿٳڶٮۜٛٚٳڔۣۅٙڡؚڽ۫ۺۅ۫ڡؚؚٳڶؽۧڵڔ

اے اللہ میں دونے کی بداووں سے اور یہ کمرے تیمی ہاہ جا ہتا ہوں۔

یہ ددنوں دعائیں فعل سے مناسبت رکھتی ہیں چنانچہ کیلی دما فاک میں پانی پیچائے سے 'اور دو سری فاک سے پانی جسکتے سے مناست رکھتی ہے ، پر جرے کیلے پانی الے جس جگہ سے پیشانی شوع مولی ہے تموزی کے سامنے والے مصے کی انتما تک طول میں اور ایک کان سے دو سرے کان تک مرض میں چرود مونا ضروری ہے ، چرے میں پیٹانی کے وہ دونوں کوشے جو بالول کے اندر چلے جاتے ہیں داخل نہیں ہیں الک بید دونوں کوشے سریس داخل ہیں۔ دولوں کانوں کے اور والے صصے مصل چرو کی جلد بھی دھونی چاہے۔ یہ دہ جگہ ہے جمال سے مورتوں کو بال مٹا کر چیچے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یا یہ سیجے کہ ایک دھاگا کان کے اور والے صے پر رکیس اور دو سرا پیشانی کے ایک کتارے پر تواس دھا کے کے نیچے والا حصد بھی دھونا ضروری ہے۔

بعنووں موجیوں کان کے مقابل رفسار کے بالوں اور پکوں کی جروں میں بھی بانی پنچانا جا ہیے اس لیے کہ یہ بال عموا کم موت میں ادران کی جروں تک پانی یا آسانی پنج جا تا ہے۔واؤھی اگر بھی موتواس کی جروں میں بھی پائی سنجانا ضوری ہے ، بھی کی علامت بیب کر بالوں کے اندرسے جم کی جلد جملتی ہو اور اگر تھنی ہو تو اس کی جرمیں پانی سنجانا ضوری نہیں ہے۔ بچہ وا زمی (دہ بال جو نیلے ہونٹ اور معوری کے درمیان میں ہوتے ہیں) کا دی تھم جو بلی اور عمنی داؤمی کا ہے، چرو ہمی تین مرجبه دھوئے۔ وا رضی کے ان بالوں پر بھی پانی ڈال کرمفائی کرے آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے بھی ایسا کیا ہے 'اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس فعل سے آئموں کے مناه دخل جائیں مے۔ دو سرے احضاء دحوتے ہوئے بھی ہی توقع رکھنی جاہیے۔ مند پر پانی والنے کے وقت

ضُ وَجُهِيْ بِنُورِكِ يَوْمَ يَبْيَضٌ وَجُوْهُ أَوْلِيَائِكَ وَلا تُسَوِّدُ وَجْهِيْ بظُلُمَا تِكَ يَوْمَ تُسُوِّدُو جُوْمُاعَلَائِكَ ۖ

اے اللہ میرے چرے کو اپنے نورے سفید کرجی بدا کہ تیرے دوستوں کے چرے سفید ہوں مے۔ اور میرے چرے کو اپنی بادیکیول سے سیاہ مت کرجس مدذکہ جرب دشمنول کے چرب سیاہ ہو تھے۔

وا زمی میں خلال کرنا بھی متحب ہے۔ پراپ دونوں ہاتھ کمنیوں تک وجوے اگر اگو تھی ہن رکی ہوتو اے بھی ہلائے آکہ یے تک یانی پینے جائے یانی کمنیوں سے آھے تک پنچانے کی کوشش کرے وامت میں وضو کرنے والوں کے اعضاء وضوروش مول مے چنانچہ جس عصو کے جس مصے تک پانی پہنچا ہوگا وہ عصود پال تک دوشن ہوگا۔ انخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے

> مناستطاعان يطيل غرقه فليفعل وعارى وملم جوائي روشي برما سكان علي تبلغ الحلية من المومن حيث يبلغ الوضوء (عارى وملم) زہ رمومن کے اس مقام تک پنچے کا جہاں تک ومو کا یانی بنچے گا۔

يملے داياں اتح دحوے اوريد دعاكرس

اللهُمَّاعُطِنِي كِتَابِي بِيَعِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابُا يَسِيرُا-الديرانام اعل ميدائي التي التي التي الماد عليها حاب كنا-

بايان بالتروموت موسئيد وعايز معيد

ٱللَّهُ أَنِي اَعُونَنِكُ أَنْ تُعُولَيَنِي كِنَالِي شِمَالِي أَوْمِنْ قَرَ آ وَظَهُرِي. الدائد في عَيَايَاها مَنَا مِن اس العرب أَرَقِي مِرانام اعلى محديدا في التوص در الشدى

جانب ہے دے۔

ہراپ ہورے سرکا می کے '(۱) اس طرح کہ مدنیں اِتھوں کو ترکے ان کی انگیدں کے سرطا لے 'اور ان کو جانی کے پاس سرر دی کو کانی کے باس سرر دینے 'ہرکدی کی طرف المجانے اور کو جانی کی طرف السے 'اس طرح تین اِر کرے اور پر دوار جھنہ اَلَّهُ مَا مَا اَلْمُ مَا مَا اِلْمُ مَا مَا اِلْمُ طَلِّح عَرْشِکَ وَ اَوْرُ لُ عَلَی مِنْ مَرَ کَانِکَ وَاطْلَانِی تَحْتَ ظِلْ عَرْشِکَ مَا مَلَا طَلَّا اِلْمُ طَلِّح عَرْشِکَ وَ اَوْرُ لُ عَلَی مِنْ مَرَ کَانِکَ وَاطْلَانِی تَحْتَ ظِلْ عَرْشِکَ وَافْرُ طَلَّا کَانِکَ وَافْرُ طَلَّا کَتَ

اے اللہ جھے ای رحت ہے وجانب لے اور چھ راجی برکش عائل فرا۔ اور چھے اس دن اسے مرش کے بعد سام دے جس دن جمہد مائے کے علاوہ کوئی سامہ نہ ہوگا۔

پراپ دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر سیکے کانوں کیلئے نیا پانی لے۔ ( ۳ ) اور شاوت کی دونوں الکیوں کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور انجو ٹھوں کو کانوں کے باہر کی جانب محمائے کر کانوں پر دونوں ہتیلیاں فاہری مصے کیلئے رکھدے کانوں پر بھی تین بار مسے کرے اور بیر دعا پر صف

اللَّهُمِّ الْجُعَلِّنِي مِن الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي

منادى الجنتمنة الأبرار

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنائے جو بات سنتے ہیں اور انھی بات کا اتباع کرتے ہیں 'اے اللہ نیک بندوں کے ساتھ مجھے بھی جنت کے مناوی کی آواز سنا۔

عرائی کردن کامسے شان ہے کرے۔ (۳) آخضرت ملی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ مسح الرقبة المان من الغل يوم القيامة (معورد علی)

مردن کامس کرنا تیامت کے دن طوق سے محفوظ رہا ہے۔

مرون رمع کے وقت بیر دعا پڑھنے۔

اللهم فَكُورَ قَبَيْنَى مِنَ النّارِ وَاعُونْهِكُمْ مِنَ السّلاَسِلُ وَالْاَغْلَالِ. اے اللہ میری کرون کو دون خسے آزاد کراور میں تیری ننجیوں اور طوقوں سے پناما تکا ہوں۔ مجرا پنا دامنا پاؤں دھوئے اور ہائمی ہاتھ سے پاؤں کی انگیوں میں نیچ کی جانب سے خلال کرے اور دائمی پاؤں کو جعنگیا

<sup>(</sup>۱) احتاف کے ہماں سارے سرکا مسے فرض قبی ہے اور نہ تین ہار مسے کیا ضودی ہے بکد صرف ایک مرتبہ جو تھائی سرکا مسے فرض ہے ہوے سرکا مسے کیا سعد ہے (مراتی الله ح ص ۱۸/ حرجم) (۲) احتاف سکے زدیک کانوں کا مسے فرض قبیں ہے اور نہ ان کے لیے تیا پائی لیما ضوری ہے بکدوی پائی کائی ہے جو سرکیلے استعمال ہو البت اگر ہاتھوں جس تری ہائی نہ دی ہو تو تیا پائی کے لیما جا ہے ہی ایک ہار مسنون ہے) (حوالہ سابق م ۲۰) (۳) گرون کا مسے کما ہی مسنون ہے۔ اس کے لیے تیا پائی لیما ضوری تھی ہے۔ (حوالہ سابق)

ے شہوع کرے کے ہائیں باوں کی جعنگیا تک خلال فتم کرے وایاں پاؤں و موتے ہوئے یہ وعام صد الکھم فَیِّتُ فَکَمَ مِی عَلَی الصِّرَ اَطِ الْمُسْتَقِیْمِ یَوْمَ قَرِلُ الْاَقْدَامُ فِي النَّارِ۔ اے اللہ اس ون جھے سیدھے واسے پر فاہٹ قدم رکھیے جس ون پاؤں ووزخ میں کاسل جا کیں۔ بایاں یاؤں و موتے ہوئے یہ وعام صدہ

اَعُوْ ذُبِكَ أَنْ تُولَ قَلْمِي عَلَى الصِّرَ اطِيوَ مَ فَرِلَ أَقَدَامُ الْمُتَافِقِينَ لَهُ الْمُسَافِقِينَ مِن تَرَى بناه ما تَكَامِونَ اس بات من كَهُ مِرا باؤن إلى مراط سے محصل اس وَن كَهُ منافقين كَهِ إِن مِسليس مر

بان الى ادمى على كه بهائة وضوعة المن مورات المان كل من مركد والإصد أشهد أن لا اله إلا الله وخده لا شريكاً له واشهدان محقد اعبله ورسوله ٥ سُبَحَانُكُ اللهم و بحمدك لا اله إلا أنت عملت سوء او طلبت نفسى ٥ استغفر ك اللهم و اتوب الدك فاغفرلي و نب علي إنكانت النواب الرّحيم المهم الجعليي من التوابيل و اجعليي من التوابيل و اجعليني من المقطهرين ٥ واجعليني من عبادك الصالحين و اجعليني من عبادك الصالحين و اجعليني عبدا صبورا السكورا والمعليني اذكر ك دكرا كثيرا و استخليرين المتعليدي المنتخلين المنتخلين المنتخلين عبدا منهورا المنتخلين المنتخلين

میں کوائی دیتا ہوں کہ افلہ کے سواکی معبود شیں ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نیس اور کوائی دیتا ہوں کہ محد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بررے اور رسول ہیں اللی تو یاک ہے اور میں ہیری پائی بیان کر آ ہوں تہرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے برا کام کیا اسپنے آپ پر ظلم کیا اے اللہ میں تھو ہے مغفرت ہوں تہرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے برا کام کیا اسپنے آپ پر ظلم کیا اے اللہ جی توب چاہتا ہوں۔ اور ہیرے سامنے توب کر آ ہوں تو میری مغفرت فرا اور میری توب تیول کر اے اللہ جی توب کر نوالوں میں سے بنا دے جھے ایک میں ہے والوں میں سے بنا دے ایک برا میں ہے ایک برا کی بیان کر نوالوں میں میں اور می وشام میری پائی بیان کروں۔ کروں اور می وشام میری پائی بیان

کها جاتا ہے کہ جو مخص وضو کے بعد یہ وعا پڑھے آواس کے وضور میر تبولیت جمعہ کردی جاتی ہے 'اس وضو کو عرش کے بیچے پنچایا جاتا ہے 'وہ وہاں اللہ کی حمد و نتا ہیں مشخول رہتی ہے 'اور اس تبلع و تحمید کا تمام اجر تبولیت تک صاحب وضو کو لما رہتا ہے۔ مگر وہات وضو ت وضو میں یہ چند امور مکرہ ہیں (ا) اصفاء کو تین مرتبہ سے زیادہ دھوٹا اور بلا خرورت پانی ہمانا۔ چنا نچہ ایک روایت میں ہے کہ انخضرت ملی اللہ علید و سلم نے تمن تین باوا صفاء و موسط اور اور ایا ہ

من زاد فقد خللمواساء (الجواود اسال ابن اجر معرواين شعيب)

ایک مدیث ین

سيكون قوم من هذه الامقيعتدون في البعاء والطهور (ابوادد مراله ابن منوم) اس امت ين الي اوك بحي بون كي جود عادر وضوض مدس تجاوز كريس ك

طاء کا خیال ہے کہ طمارت میں آدمی کا پائی پر زیادہ حریص ہوتا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم پختہ نمیں ہے۔ ابراہیم ابن اوہم قرباتے ہیں کہ وسوسوں کا آغاز طبارت سے ہو آ ہے۔ جعرت حسن کتے ہیں کہ وہنو کا ایک شیطان ہو آ ہے جو صاحب وضور ہنا کرتا ہے'اس شیطان کا نام ولمان ہے(۲) پانی دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو جھکتا (۳) وضو کرتے ہوئے ہات چیت کرنا (۲) من پرپانی طمانچ کی طرح ارنا (۵) بعض حفرات نے بدن سے پانی کو فٹک کرنا بھی کروہ قزار دیا ہے۔ (۱) ان حفرات کا کمتا ہے کہ یہ پانی قیامت کے دوز میزان اعمال میں قولا جائے اس لیے اسے فٹک ند کرتا جا ہیے' یہ سعید ابن المسیب اور زہری کی رائے ہے لیکن حفرت معادلی روایت ہے میں ہے۔

ان النبى صلى الله عليه وسلم مستح وجهبطر ف ثوبه (تدى-سادان جل) كد الخفرت ملى الدوليد و مل اليون جل كا الاستاد على الدول المستاد على الدول المستاد على المستاد على المستاد على الدول الدول المستاد على الدول الدول المستاد على المستاد على المستاد على المستاد على المستاد على الدول الدول المستاد على المستا

حضرے ماکشہ قرباتی ہیں کہ استخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرائی آبار آبار نا تھا (تریزی) لیکن اس روایت پر نقد کیا گیا ہے (جنافیہ تریزی کے الفاظ یہ ہیں کہ علیت میں ہے اس کے جنافیہ میں کے دائیت میں ہے اللہ علیہ وسلم ہے اس باب میں کچھ عابت میں ہے) کائی کے برتن سے وضو کرنا۔ (۱) کائی کے برتن سے وضو کرنا۔ (۱) یہ کراہت صفرت عبد اللہ این عمر اور مصرت ایو ہرر قائے میدی ہے کہ یہ میں بانی آیا تو انحوں نے اس سے وضو کرنے سے الکار کردیا۔ اور اید قربایا کہ این عمر اور ایو ہری قاس مرح کے برتوں سے وضو کرنا پیند نمیں کرتے ہے۔

وضوے فارغ ہونے کی در آدی نماز کے لیے کوا ہو تو اسے نہ ضور سوچنا ہا ہے کہ وضوے میرا ظاہریدن پاک ہوگیا'
اے لوگ دیکھتے ہیں' بدے شرم کی بات ہے کہ میں ول کی تطبیر کے بغیر فدا تعالی کے سامنے کو ابون 'اور اس سے مناجات کردن'
حالا تکہ وہ ول کو دیکتا ہے' اس کے یہ طے کرلینا چاہیے کہ توبہ کے ذریعہ ول کو' اظافل دفیلہ سے پاک کتا' اور اظافل حسنہ سے
اسے مزین کرتا بہت ضوری ہے' جو محض صرف ظاہر کی طمارت کو کافی جھتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض بادشاہ کو
ایسے کمرآنے کی زحمت نے' باہر سے و روازہ وغیرہ جائے 'اس پر دیک و دو من کرائے' اور اندر سے کھریں کندگی کے ذھر
کے رہیں' طاہر ہے یہ محض معمان کی خوشنودی حاصل ورکھ کا' بلکہ اس کے متاب کا مستق قرار پائے گا۔
وضو کے فضائل : اس سلط میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھ ارشادات حسب ذیل ہیں :

المنداخر جمن فنوبه كيوم ولدته امه وفي رواية اخرى الميسه فيهما بشى من تقدم من فنوبه كيوم ولدته امه وفي رواية اخرى الميسه فيهما غفر لمما تقدم من فنبه (كتاب الرهنو الرقائق لابن المباركة عثمان ابن عفال جوفس الحي طرح وفوك ادراس وضوت وركف برهاس طرح كرفادك ودران ونهاى كولى بات وليس دلائة ووائع كابوس اس طرح كل بالم كالي المال كال المال كالمال المال المال المال المال والمنام المال والمنام المال المال المال والمنام الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة وفلكم الرباط (ملم اله برية)

کیا میں حبیس وہ بات نہ قال دوں جس سے اللہ مناہ معاف کردیتے ہیں اور ورجات بلند کرتے ہیں ول نہ است کیا جس کی اللہ کی است کے باوجود کھل وضو کرنا مسجدوں کی طرف جانا اور ٹھاز کے بعد ٹماز کا انتظار کرنا۔ کویا اس نے اللہ کی

(1) احتاف کے یمال دخوہ کے بعد اصفاء وخوکو روال وغیرہ نے فک کام حقب ہے اور اس کا عار آواب وخوص ہو آ ہے۔ (در مخاریاب المسمی

یا لمندیل میں ۱۳۱ حرجم) (۲) روا لمحتار میں ہے۔ لوب " آئے "کالی " سیے "کلوی" مٹی وغیرہ کے بر تون میں کھاتا ہوتا جا تزے اس سے فتماء کے
استدلال کیا ہے کہ اس طرح کے بر تول سے وخوکرتا مجی بلاکراہت جا تزہے۔ (کتاب الحروالا یا حدم استرجم)

راوی جادے کے کو اے اعدم یں۔

اعرى كليه اب في عن بارارشاد فرالان

ه يوضاء صبلى الله عليه وسلم مرة مرة قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاوة الابه و يوضا مرتين آثاء الله الصلاوة الابه و يوضا مرتين آثاء الله اجره مرتين و يوضاء ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي وضوء الانبياء من قبلي و وضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام (اين اجه مداله اين عن)

الخفيرت ملي الدوليد و سلم في وضوه كما اورايك ايك مرتبه اصفاء وحوسة اور فرايا نه وود ضوب كداس كه بخد الله نماز قبل في كرما فيمود بدمرت اصفاه دحوسة اور فرايا يو فنس دو مرتبه دحوسة الله اس ولل الدو علاكرت ون مجرتين عن ياروضوكيا ورفرايان ميرا وضوب بحدست بسلم انميام كاوضوه ب اور الله

ے دوست ایرانیم علیہ السلام کا وضویے۔

م من ذكر الله عندوضوء وطهر الله جسده كله ومن لم يذكر الله لم يطهر الله منه الله الله منه الله الله منه الله الله منه الله منه الله منه الله منه الله الله منه الله منه الله الله منه الله منه الله منه الله منه الله الله منه الله منه الله

ہ مض وضو کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا تمام جم پاک کر دیتا ہے ' اور جو نہیں کرتا اس کا صرف دہ حقد پاک کرتا ہے جس پہائی پنتا ہے۔

هدمن توضاعلی طهر گتب اللمبع عشر حسنات (ایدادد تندی-این عن) می وضور ما الله تعالی اس کیدلیدس نیمیال کین بین-

٧-الوضوعيلى الوضوعنور على نور (١٠٥٥مل دين ل)

وضويروضوكنا أورير أوري-

ان دونوں مواجوں سے نیا وضو کرنے کی ترخیب معلوم ہوتی ہے۔

٤-اذا توضا العبد المسلم فتهضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت الفار و فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من تحت الفار و فاذا غسل خليه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من تحت اذنيه واذا غسل خليه خرجت الخطايا من رحليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه ثم كان مشيع الى المسجد وصلو ته نافلة له (نال الماء و ما على مل هرام الهرو)

جب بندہ مومن و ضوکر آئے اور کل کر آئے تو اس کے منے سے گناہ کل جاتے ہیں 'جب ناک صاف کر آ ہو تو گناہ اس کی ناک سے کل جاتے ہیں 'جب اپناچ ہود ہو آئے ہیں 'جب اپنے جو گناہ اس کے چرب سے دور ہوجاتے ہیں ' یماں تک کہ پاکوں کے بیچ سے بھی گناہ دور ہوجاتے ہیں 'جب اپنے دونوں ہاتھ دھو آئے تو گناہ اس کے دونوں ہاتھ دھو آئے ہیں 'جب سر کا مسم کر آ دونوں ہاتھوں سے دور ہوجاتے ہیں 'یماں تک کہ دونوں کانوں کے بیچ سے بھی دور ہوجاتے ہیں ' جب دونوں میردھو آئے تو گناہ میمال سے دور ہوجاتے ہیں یمال تک کہ ناخوں کے بیچ سے بھی ہا ہم آجاتے ہیں۔ ي - هراس كامجرى طرف مانا أزائر منادونون والدماد قل من من توضاء فأحسن الوضوء ثمر فع طرفه الني السماء فقال اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهدان محمدا عبده و رسوله فتحت له ابواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء (ابرداود- عبد ابن عام)

ہو عض اتھی طرح وضوکے 'ہرائی ظرا آبان کی طرف افراکے اشھدان لا الفالا الفو حدہ لا شریک لمو اشھدان محمداع بدمور سولفاؤ جنت کے اضوں وروازے اس کے لیے کول دیے جاتے ہیں جس وروازے سے چاہوا عل ہو۔

الطاهر كالصائم (ابومنمورو يلي-مروابن مديث)

طاہر آدی روزہ داری طرح ہے۔

حضرت عرفرات می فرات میں کہ اجھے طریقے پر وضو کرنے سے شیفان دور بھاگیا ہے مجابد کتے ہیں کہ جس مخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سونے سے پہلے وضو کرلے اور ذکر واستغفار کر؟ ہوا سوے تواسے ایا کرلیا جا جیے می تک کہ روحیں اس سالت پر اخیس کی جس مالت پر قبض کی جائیں گی۔

<sup>(1)</sup> احتاف کے یمال می ذکر (ہاتھ سے اللہ قاسل کو پکڑتا ہا چہونا) سے وضو نہیں ٹوٹا (الدرا لخار طی ہامش ردا لخارج ہمی ۱۳۳۱ ہا افض الوشو) ہی لئے اگر حسل کے دوران قصد نیا بخر قصد کے آلا تھاسل کو چھولیا جا شاتھ دویا یہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزیم) (۲) احتاف نیت کو قرض نہیں کے اگر حسل میں نیت نہ کی تو اس کی صحت میں کوئی شہد نہیں ہے بلکہ اگر کوئی فض ماء جاری یا کئی بدے حوض میں کرجائے یا جزیارش میں کھڑا ہوجائے اور بعد میں تاک اور معد میں ہائی ڈاسلے تو حسل جانیدہ صح جوجائے گا (میند المسل میں ا

ومونا-وضوض موالاة (بدريد دمونا)واجب نيس بـ (١)

یمال یہ بھی جان ایما چاہیے کہ حسل چار اسباب کی بنائر فرض ہو تا ہے (۱) منی لطانے ہے (۲) مورت و مرد کی شرمگاہوں کے
طفے سے (۲) (۲) میں جدی ہے ان مواقع کے علاوہ حسل مسنون ہے ، شاقا حیدین میں جعد کی نماز کے لیے احرام باندھنے کے لیے مواقع کے علاوہ حسل معنون ہے ، شاقا ایک قول احرام باندھنے کے لیے مواقع کے نمانا۔ ایک قول کے مطابق طواف و داع کے لیے حسل کرنا متحب ہے ، اس طرح کا فرکا اسلام قبول کرنے کے بعد بشر ملیکہ وہ نایاک نہ ہو ، مجنوں کا موث میں آنے کے بعد بشر ملیکہ وہ نایاک نہ ہو ، مجنوں کا موث میں آنے کے بعد اور میت کو حسل دینے والے کا عسل کرنا متحب اور پندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

تیم : جس مخص کے لیے پانی کا استعال د شوار ہو ، چاہے وہ د شواری پانی کے دو دائے کی دجیہ سے ہو 'یا اس لیے ہو کہ راستے میں در ندوں اور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے' یا پانی موجود ہو لیکن دو صرف اتنا ہو کہ اس سے خود اس کی یا اس کے رفت کی پیاس بچھ سکتی ہے 'یا وہ پانی کسی دوسرے کی ملکیت ہو 'اور مالک زیادہ قیمت بر فرو دنت کر رہا ہو 'یا اس کے جم پر زخم ہو' یا کوئی ایسا مرض ہو کہ پانی کے استعال سے مرض میں اضاف ہوجائے گا' یا کوئی عصوبی ریار ہو جائے گا' یا انتہائی لاغربو جائے گا۔ ان تمام اعذار کی بنا پر صاحب عذر کو چاہیے کہ جب فرض نماز کا وقت آئے تو کمیاک زمین کا ارادہ کرے ،جس بریاک ، خالص اور نرم مٹی موجود ہو'اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملالے اور انھیں زمین پر مارے ' مجردونوں ہاتھ اپنے تمام چرے پر مجسر لے ایسا ایک مربہ کرے اس وقت نماز کے جوازی نیت بھی کرلے '( ٣) یہ کوشش ند کرے کہ خبار خاک بالوں کے بروں تک پنج جائے واس م موں یا نوادہ البت چرے کے قاہر حصول پر خوار بنجا مرودی ہے۔ اور بر مرورت ایک ضرب سے یوری موجائے گی میونکہ چرے کی اسائی جو زائی دو جھیلیاں کی آسائی جو زائی سے زیادہ نس ہے اور استیعاب میں عن غالب کی رعایت کانی ہے ، جرائی انگوشی تکالے ، اور دوسری بار زمن پر دونوں باتھ مارے ، الکیاں کملی رکھ ، بجردا تیں باتھ کی الکیوں کو بائس باندى الكيول رأس طرح ركے كم بائس باندى الكيوں كاندرونى حصد اور دائس باندى الكيوں كى يشت أل جائے سد مانا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کی اللیوں کے بورے دو سرے ہاتھ کی اعجمت شادت سے آھے نہ بوصی ۔ محرائی ہاتھ ک الكيول كواس جكدت وائي باتدير كيبر اوركني تك في مائة المراية بائي باتدى الله الي الترى التركي الله كالمال مانب والے صبے پر چیرے اور اور سک کے جائے مراس طرح منے تک والی لے آئے واس باتھ کے افو مے کی اعد کی جانب ہائیں ہاتھ کے انجو محے کا اور والا حصہ مجیروے ، عربی عمل وائل ہاتھ کے ذریعہ ہائیں ہاتھ پر کرے۔ عمرا ہی دونوں مغیلیاں طے، اور الكيوب من خلال كرب

دونوں ہاتھوں پر اس طرح مس کرنے کا بھی دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضرب (زین پر ہاتھ مارنا) سے کمنیوں تک مس ہوجائے کین اگر ایک ضرب میں یہ مکن نہ ہو تو دو سری اور تیمری ضرب بھی استعال کی جائے ہے ۔۔۔۔۔ پھراگر اس میم نے فرض نماز اواکر کی ہو تو اسے افل نماز پر سے کا افتیار ہے لیکن اگر دو فرض نمازیں ایک ساتھ پر سے تو دو سرے فرض کے لیے نیا سیم کرلینا چاہیے ہر فرض سے لیے الگ میم ہے۔ (۲)

<sup>( 1 )</sup> احناف کے ہماں قسل کے فرائش تمن ہیں (۱) کی کنا (۲) کاک بین پائی دیا (۳) تمام بدن پائی پہنانا۔ (بدایہ ص ۳۳ جا) احناف کے مسلک کے مقابل فرائش وخو لند ہو مشرف الاس کور چھ ہیں۔ ( ۴ ) وہ ب قسل کے لیے محق طرم کا ہوں کا لمانا کائی قیس ہے۔ بلک مباشرات قاحد شوری ہے این مولی باری کا حورت کی طرم کاہ میں چا جا او لا تھا ہا ہو جم ( ۴ ما ) تیم کے لیے احناف ہی دیے کی طرف تھے ہی (میت المسل می اور شرح اور درج بیان مسرم حرج )

<sup>(</sup> ٧ ) احاف ك ملك كم معابل تيم كر فوالا ايك تيم من في رجل فدر في الدروا فل اواكر مكاع وروالاينا حياب التيم إحريم)

### فضلات بدن سے یاک ہونا

جم کے قا بری فشلات و طرح کے ہیں () میل (ا) اجراع ہم ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

میل اور رطوبتیں : انسانی جم کے بعض حصول میں جمع ہوجائے والے میلی اور بعض حصول سے نکلتے والی رطوبتیں آئے طرح کی ہیں۔ اول: سرکے بالوں میں جمع ہوجائے والا میل اور جو کمیں وغیرہ سرکی ان چڑوں سے مغانی متحب ہے۔ دھونے تیل ڈالنے اور محکمی کرنے سے نید میل کچیل دور ہوجا تاہے ، حسب ذیل روایت اس مطافت کے استجاب پر والات کرتی ہیں۔ اسکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدھن الشعر وير جله غبار

(تغى ثاكل-الن

رسول الله صلی الله علیه وسلم بحی بجی النه بالان شری قال التی خوادر کھی کرتے ہے۔

الد فقال علیه السلام الدهنواغیا (تری نسائی۔ مرداللہ این مغنل)

آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرایا کہ بمی بھی تمل گالیا کو۔

سروقال علیه السلام من کان لمشعرة فلی کرمها (ابوداور-ابو بررو)

فرایا: جم فض کے بال بولی اسے باہیے کہ دوان کا آکرام کرے (یتی انحین پر آئدگی سے بچائے)

سد حل علیه الصلوة والسلام رجل ثائر الرئس الشعت اللحیة فقال الماکان سد حل علیه الصلوة والسلام رجل ثائر الرئس الشعت اللحیة فقال الماکان الهذادهن دسکن دمشعره ثم قال دید کم گانه شیطان (ابوداور نسائی وابر)

آخضرت سلی الله علیہ وسلم کے فدمت میں ایک فیس حاضر ہوا جس کے سراور دا زمی کے بال کھرے

ہوئے تے آپ نے فرایا کیا اس کے باس تیل نہ تھا جس سے بالوں کو درست کرلتا کی فرایا: تم میں سے کئی آنہ جے شیطان ہو۔

دم : ده ممل جو کانوں کے اندرونی حصول میں ہوجا ہے۔ جو ممل اوپر کے حصول میں ہوا ہے ال کر رکز کرصاف کیا جا ساکہ اور جو کان کے سوداخ میں ہواس کے لیے ایما کرتا چاہیے کہ جب حسل کرے تو نری سے اسے صاف کردے 'ختی ہے صاف کرتا ہے۔ تو تعدم الحد ہے کہ جاتی ہے 'ید کو تعدم الحد ہے کہ جاتی ہے 'ید رطوبت تاک میں بانی دیے (استفال میں جمع ہوجاتی ہے اور سوائی ہے۔ چارم : وہ ممل جو دا توں پر اور زبان کے کناروں پر جمع ہوجا تا ہے 'اس کے اوالے کے دلے کی کرنی چاہیے اور مسواک کا اختصال کرتا چاہیے۔ دو مرے پاہ میں ہم کی اور مسواک کا اختصال کرتا چاہیے۔ دو مرے پاہ میں ہم کی اور مسواک کا اختصال کرتا چاہیے۔ دو مرے پاہ میں کرتا ہو ہوجا تا ہے اور دوہ جو میں ہو محمد اشت نہ کہ کی اور مسواک کا دوہ ہوجا تا ہے اور دوہ جو میں ہو محمد اشت نہ کہ کی دوہ ہے داؤم میں ہیں۔ ان کے اوالے کے لیے دھوتا اور کھی کرتا متحب ہے 'ایک مشہور مدیدہ میں ہو کہ دولا

حضر- (طراني-مائد)

کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سفرو حضریں بھی بھی تھی اور آئینہ اپنے ہدا نہ کرتے ہے۔ اور یہ کوئی آپ بی کی خصوصیت نہ تھی' عربوں کا بھی دستور تھا' یہ چزیں خاص طور پروہ اپنے ساتھ رکھتے تھے چاہے سفریس ہو یا وطن میں۔ایک خریب روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ کان بسر حلحیت مفی الیوممرتین (تنی الرم) آپون می دوبارای دا دمی می کلی کیا کرتے تھے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دا زهی مبارک محنی بقی۔ (۱) حضرت الایکولی دا زهی بھی الی بی تقی محضرت حال ای دا زهمی طویل اور تیلی تقی محضرت علی کی دا زهمی خوب چوٹری تھی اتنی کد دا زهمی کے بال دونوں شانوں کو کمیر لیتے تھا۔ ایک اور روایت بیں ہے۔

قالعائشه رضى الله عنها اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فرائيته يطلع في الحبيسوى من راسه ولحيته فقلت او تفعل ذلك يارسول الله فقال نعم الن الله يحب من عبد مان يتجمل لا خواته اذا خرج المدهد (الدرسون)

عائش المبتی ہیں کہ چند لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروا زے پر (طاقات کے لیے) جمع ہوئ آپ باہر تشریف لے گئے میں نے دیکھا کہ آپ محکے میں منو وال کر مراور وا ڑھی کے بال ورست کر رہے ہیں ' میں مرض کیا! یا رسول اللہ! آپ بھی ایسا کرتے ہیں 'فرمایا: ہاں! اللہ تعالی اپنے بھوسے یہ بات پند کر آ ہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو بن سنور کرجائے۔

اس طرح کی روایات سے جال آدی یہ سمحتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت فراتے تھے وہ آپ کے اخلاق کو قیات نیس ہے جو جال سمجھ رہا اخلاق کو عام لوگوں کے عام تھیں دیتا ہے 'حالا تکہ یہ بات نیس ہے جو جالل سمجھ رہا ہے ' بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ و سلم بحثیت واقع مبعوث ہوئے تھے ' آپ کے فرائض ہیں یہ بات شامل تھی کہ آپ لوگوں کے دائش ہیں یہ بات شامل تھی کہ آپ لوگوں کے دائش ہیں ایک و مشرق کریں اور اپنی خلاجی مالت المجھی ہوئے تھی ایک لوگ آپ کو مجبوب رکھیں ' اور نہ ہمائیں ' اور نہ منافقین کو بد گمانی پیدا کرنے کا کوئی موقعہ ہے۔

ہرا یہ عالم کے لیے جو تلوق کو اللہ کی طرف ہلانے کا کام کر رہا ہویہ ضوری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوکول میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو' بلکہ ظاہری حالت کی تحسین پر بھی توجہ دے آکہ لوگ زیادہ سے نیادہ اس کے قریب آئیں اور نین حاصل کریں۔

دراصل زینت اور ظاہری مالت کی اصلاح و تحسین میں دیت کا احتیارہ میں تکہ کہ دیمی ایک علی ہے اور اس کے اجھے یا برے ہوئے کا دراس کے استان کے اور اس کے استان کے اور اس کے استان کے دائر زیفت خدات اللہ کی جائے تر یا کی بندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر بالوں کی پراکندگی محس اس کے بالی در میں مشخول ہو اور اس مخولت کی بنا پر ظاہر کی آرائش پر توجہ نہ پراکندہ حال ہمی محبوب ہے ، پشر طیکہ وہ محض کی نیادہ ایم کام میں مشخول ہو ، اور اس مخولیت کی بنا پر ظاہر کی آرائش پر توجہ نہ دے سکا ہو۔ یہ باطنی احوال ہی ، جن کا تعلق بھے اور اس کے خدا سے ہے معاجب بھیرت ان باطنی احوال کی حقیقت خوب سے محت ہوات کو دو سری حالت پر قیاس جس کرتا۔

بت سے جانل ایسے ہیں ہو نیب و نیمنت القیاد کرتے ہیں ، مران کی قوجہ علوق کی طرف ہوتی ہے ، وہ خود می فلط حتی میں جانا رہے ہیں ، اور دو سروں کو دعو کا دیے ہیں۔ اور یہ دعو کی کرتے ہیں کہ ہمارا متعمد نیک ہے ، تم بہت سے علاء (ہو در حقیقت جانل ہوتے ہیں) کو دیکمو بھے کہ عمد الباس پہنتے ہیں اور یہ دعو کی کرتے ہیں کہ اس نیب و زینت سے ہمارا متعمد ہے کہ الل بدحت اور دشمنان دین کی تذلیل ہو اور ہمیں فداکی قربت حاصل ہو۔ ان کی نبیت کا حال اس مدز کھلے گاجب باطن کی آنیائش ہوگ ، قبول۔ سے مردے اٹھائے جائیں کے اور سینوں کی ہاتیں زہانوں پر آجائیں گی اس مدز کھراسونا کھوٹے سے متاز ہوجائے گا۔ ہم اس مدز کی رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

عشم: وہ میل جو الکیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہو جاتا ہے' اہل حرب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے عادی نہ تھ'اس لیے ان جگہوں پر میل ہاتی رہ جاتا تھا' اس لیے آمخضرت صلی اللہ علیہ وَسلم نے ان مقامات کو وضویس بعلور خِاص دھونے کا عظم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرایا ہے۔

نقوابر آجمكم (كيم تندى في الوادر- مدالله ابن برم

ای الگیوں کے جو رُصاف کرلیا کرد-(۱)

ہفتم: وہ میں جو الکیوں کے سروں پر اور تاخوں کے بیچ جمع ہو جاتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواجب (الکیوں کے سرے) صاف رکنے کا تھم فرمایا ہے۔ (۲) ای طرح تاخوں کے بیچ جو میل کیل جمع ہو جاتا ہے اسے بھی صاف کرنے کا تھم دیا میں اس کے ناخوں کے بیچ جو میل کیل جمع ہو جاتا ہے اسے بھی صاف کرنے کا تھم دیا میں ہے۔ اس کی سے ناخوں کے ناخوں کے بیٹوں اور ذریہ تاف بال کا مجھے کے لیے شریعت نے جالیس روزی کرت متعمل کی کے اس موجود ہے۔ میں جمع ہوجانے والے میل کی صفائی کا تھم اس روایت میں بھی موجود ہے۔ میں میں جمع ہوجانے والے میل کیل کی صفائی کا تھم اس روایت میں بھی موجود ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم استبطا الوحى فلما هبط عليه جبر ئيل عليه السلام قال له كيف ننزل عليكم و انتم لا تغسلون براجم كم ولا تنطفون

رواجبكم وقلحالاتستأكون (مندام-ابن مان)

قرآن ياكى ايك آيت ب

فَلاَ بَقُلُ لَهُمَا أُفْتِ (بِ١٥ /٣ أيت ٢٣)

پس انمیں آف ہی مت کو۔

بعض علاء نے اُف سے ناخن کا میل مراد لیا ہے 'اوریہ تغییر کی ہے کہ والدین کو اتن بھی تکلیف مت پنچاؤ جتنا ناخن کے نیچے میل ہو تا ہے۔ بعض حعزات نے بیہ بھی کہا ہے کہ مال ہاپ کو ناخن کے میل کا عیب مت لگاؤ انھیں اس سے تکلیف ہوگ۔ اف کا اطلاق ناخن کے میل پر اور تف کا اطلاق کان کے میل پر ہو تا ہے۔

(۱) این مری نے حضرت الی کی یہ روایت نقل کے "وان یتعاهد البراجم اذا توضاء" یی جب وضو کے واقعیوں کے جو دول کا خیال رکے اسلم نے حضرت عائد کی روایت توقع کی ہے اس میں خسل البراجم کو دس فطری فصال میں تاریکا گیا ہے۔ (۲) منداجم حضرت عبدالله ابن عباس کی روایت ہے "انہ قبیل یا رسول الله القدا ابطا عندو جبر ٹیبل فقیل ہول م لا یبطی وائتم لا تستنون ولا تقلمون اظفار کم ولا تقصون شوار بکم ولا تنقون رواجب کم " ترجمہ معاب نے مرض کیا یا رسول الله اجر کیل عید الملام نے آپ کے پاس آنے میں آخر کر دی۔ قربایا: کیے آخرند کریں کے تمارا عال ہے کہ تم نہ دانت صاف کرتے ہو' نہ اچ نافن تراشتے ہو' نہ موقع کو اتے ہو' اور نہ الگیوں کے مرے صاف کرتے ہو۔ در ۳) طرائی میں وا بحد این سعید کی روایت ہے "سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ششی حیت سالت عن الوسن الذی یکون فی الاظفار فقال دعما یریک الی مالا یریبک"

بھتم : وہ میل جو تمام بدن پر جم جائے 'یہ میل راستے کی گرداور جم کے پینے سے بنا ہے 'یہ میل کچل جمام میں نما نے سے دور
جو جا آ ہے ' جمام میں نمانا معیوب نہیں ہے ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیم اجمعین شام کے جماموں میں
قسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں ' وہ لوگ کتے ہیں کہ جمام بھترین گھرہے ' بدن کوپاک کر آ ہے اور آگ کو یادولا آ ہے۔ یہ قول
ابوالدردا ڈاور ابو ابوب انصاری سے مووی ہے۔ آگر چہ بعض حضرات یہ بھی کتے ہیں کہ بد ترین گھر جمام ہے 'جو جم کو زکا کر آ ہے '
آدی ہی جدیاتی پیدا کر آ ہے۔ معلوم ہوا کہ جمام کے فوائد بھی ہیں اور فقسانات بھی 'اس لیے آگر کوئی فض اس کے نقسانات سے
نچ ' اور اس کے فوائد حاصل کرے تو اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے ' دیل میں ہم جمام کے داجرات اور سنن لکھتے ہیں۔ جمام
کرنے والوں کو جانے کہ وہ ان کی رعایت کریں۔

جمام میں نمانے کا مسئلہ (واجبات) ، جمام کرنے والوں کو چار امور کا لحاظ رکھنا چاہیے 'ان میں سے دو کا تعلق خود اس ک اپنی ذات سے ہے اور دو کا تعلق دو مرے لوگوں کی ذات سے اس کے ذات سے مخصوص دو امریہ ہیں کہ اپنے سڑ کو دو مروں ک نگابوں سے محفوظ رکھے اور دو مرے لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے سڑسے مسنہ ہوئے دے۔ اس بھم کا معاف مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میل دور کرنے اور ملنے کیلئے خود اپنے ہاتھ استعال کرے 'اور جمای کو منع کردے کہ وہ رائوں کو اور ناف سے زیر ناف تک کے حصوں کو ہاتھ نہ لگائے 'اگرچہ قیاس کا نقاضا ہی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہونا چاہیے 'کیو کلہ حرمت صرف مقام شرم کی ہے 'لیکن کیونکہ شریعت نے مقام سڑسے مقمل حصوں کو بھی لگاہ کے باب میں مقام شرم کے تھم میں کردیا ہے اس لیے یماں ہاتھ لگانے اور مطنے وغیرہ کے باب میں بھی ان جگہوں کا وہی تھا میں مقام شرم کے تھم میں کردیا ہے اس لیے یماں ہاتھ

(مستحبات) : حمام می طسل کرنے کے مستمبات دی ہیں۔ (۱) سب سے پہلے نیت کرے ایعنی حمام میں دنیا کے لیے یا صرف خواہش کئیں کا محیل کے لیے حمام خواہش کئیں کی محیل کے لیے حمام خواہش کئیں کی محیل کے لیے حمام کا محیل کے اس کے لیے حمام

میں حسل کرنا چاہتا ہوں۔ (۲) جمام میں داخل ہونے ہے پہلے جمای کو اس کی اجرت اداکردے اس لیے کہ حسل کرنے والا جو کھ فدرمت جمای ہے لینا چاہتا ہے وہ مجبول ہے 'اور جمای کے لیے بھی وہ اجرت معلوم نہیں جو اے ملنے کی توقع ہے 'اس لیے جمام میں جانے سے پہلے اجرت اداکردیتے ہے ایک طرف کی جمالت ختم ہوگی 'اور نفس کو آسودگی ملے گی۔ (۳) جمام میں داخل ہونے کے لیے بایاں یاؤں پہلے رکھے اور یہ دعا پڑھے۔

اعُوْذِيُ اللَّهِمِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبَيْثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

مِي الله كي بناه ما تكما مول تاياك بليد خبيث مبث شيطان مردود --

(م) جمام میں اس وقت جائے جب تخلیہ ہو'یا اجرت وغیرہ دے کر اپنے کے جمام خالی کرالیا کیا ہو'اگریہ فرض کرلیا جائے کہ جمام میں مرف دیندار اور چی کا افتحاص حسل کر رہے ہیں تب بھی ان کے نظے بدنوں پر نگاہ پڑنے کا امکان رہتا ہے کہ کئی وجہ سے سر جائے تو جہم کے دو سروں حسوں کا تصور آتا ہے'اس کے علاوہ لگی وغیرہ باندھ میں بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کئی وجہ سے سر کھل جائے' ہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے جمام میں واخل ہونے کے بعد آتھوں پرٹی باندھ کی تھی۔ (۵) جمام میں واخل ہونے کی جلدی نہ کرے تا وقتیکہ جم سے پیئے نہ نکل جائے بخطر ہونے کی جلدی نہ کرے تا وقتیکہ جم سے پیئے نہ نکل جائے بخطر رہے۔ (۵) زوادہ پائی استعال نہ کرے' بلکہ بعدر ضرورت پر اکتفا کرے' اس لیے کہ اسے بعدر ضرورت پائی استعال کرنے کی اجازت ہے' اگر زیادہ پائی استعال کرے گا اور جمای کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اسے پرا سمجے گا' خاص طور پر گرم پائی کے استعال میں اختیا طربت ضروری ہے کیونکہ پائی محنت اور پہنے کے بخیر گرم نہیں ہو تا۔ (۸) جمام کی گری سے دونرخ کی حوارت کا تصور کرے' میں اختیا طربت ضروری ہے کیونکہ پائی محنت اور پہنے کے بخیر گرم نہیں ہو تا۔ (۸) جمام کی گری سے دونرخ کی حوارت کا تصور کرے' اور اس گرم کرے جس خود کو محبوس و مقید فرض کر کے جسم کو اس پر قیاس کرے' جمام جسم کے بہت زیادہ مشاہ ہے' بیچ آگ دوراس کرم کرے بہت اور اور پراندھراغالب ہے۔ (اللہ بناہ میں دکھی)

یہ تو رہے وصور میں وروں ہیں مسلم میں اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام سے نہ دے ' ہلکہ انتظار کرلے (۹) حمام میں وافل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے 'الین اگر جواب دیتا ضوری ہی ہو تو عاف اک اللّٰہ کمہ دے۔ ہاں حمام میں موجود لوگوں سے معمافی کرنے میں اور انھیں عاف کاللہ کئے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ کفتگونہ کرے اور نہ آوازے قرآن پاک کی طاوت کرے ' تعوّذ (اعو د باللہ من الشیطان الرجیم) یا آواز بلند پڑھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (۱۰) عشاء اور مغرب کے درمیان اور غروب آفاب کے وقت حام میں نہ جائے 'ان اوقات میں شیطان اپنے محکانوں سے نکتے ہیں اور نمن پر سمیلتے ہیں۔

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی وو سرا هخص نمانے والے کا بدن لئے ' چنانچہ ابن السباط کے بارے میں منقول ہے کہ انموں نے ومیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلال هخص جھے قسل دے کو تکد اس نے جمام میں بھی یا رہا میرا بدن طاہے ' میں یہ جاتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام اس فض سے لول جس سے وہ خوش ہو کہ اس تجویز سے وہ خوش ہوگا۔ اس عمل کا جو از صفرت عمرابن الحطاب کی اس روایت سے بھی سمجھ میں آ تا ہے۔

انرسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في بعض اسفاره فنام على بطنه وعبدا سود يغمز ظهره فقلت ماهذا يارسول الله ؟ فقال النافة تقحمت بي المراثي

رسول الله صلی الله علیه وسلم البخ کمی سفرین کمیں قیام پذیر ہوئے اور پیٹ کے بل لیٹ گئے اور ایک سیاہ حبی فلام آپ کی کمردیانے لگا میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا: میں او نٹنی سے کر کیا تھا اللہ اس کر کمیا تھا اللہ کہ دوار ایمان ک

(اس کے مردوا رہاموں)۔

جب جمام سے فارغ ہو تو اللہ تعالی کا اس نعت پر اس کا شکر اوا کرے 'اس لیے کہ سرد موسم میں گرم ہائی بھی ایک نعت ہ

اور الی نعت ہے جس کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ معزت ابن عرف فراتے ہیں کہ جمام ان نعتوں میں سے ایک ہو

بعد کے لوگوں نے ایجادی ہے 'معزت ابن عرفا یہ ارشاد مبارک آیک شرعی فنیلت کی حیثیت رکھتا ہے اور ملتی فنیلت یہ ہے کہ

نورہ (بال صاف کرنے کا پاؤڈر) استعال کرنے کے بعد جمام کرنا جذام کے لیے مغیرہے 'بعض اطباء کتے ہیں کہ مینے میں ایک مرتبہ

نورہ استعال کرنے سے حوارت ختم ہوتی ہے 'رنگ صاف ہو تا ہے 'اور قوت باہ میں اضافہ ہو تا ہے 'بعض معزات کتے ہیں کہ

موسم سرما میں جمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیٹاب کرنا دوا سے زیادہ نفع بخش ہے 'بعض معزات کتے ہیں کہ کرمیوں میں

حمام کے بعد سوجانا دوا چینے کے برابرہے 'ایک قول یہ بھی ہے کہ حمام سے فارغ ہونے کے بعد فوڈ کیائی ہے دونوں پاؤں دمونا

مقال جو چھ عرض کیا گیا ہے اس کے فاطب مو ہیں۔ مورقوں کے سلط میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں :

مقال جو چھ عرض کیا گیا ہے اس کے فاطب مو ہیں۔ مورقوں کے سلط میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سال ان دورہ بازی و سرح الی دورہ بازی میں کہ دورہ بازی میں کہ مورک کے جائز قبیں کہ دو اپنی ہوی کو جمام میں جانے دے جب کہ اس کے کھر میں خسل خانہ موجود

ایک دوایت یس سے نے۔

حرام علي الرجال دخول الحمام الابمتزر وحرام على المراة دخول الحمام الانفساعا ومريضة (ايدا وداوراين اجداين من)

موے لیے لئی کے بغیر حمام میں داخل ہونا حرام ہے اور عورت کے لیے نفاس یا مرض کے بغیر حمام میں مانا حرام ہے۔ مانا حرام ہے۔

چنانچہ معرت عائشہ نے کی بیاری کی وجہ سے عمام کیا تھا 'اگر عورت کو حمام میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے پوری

چادر بین لنی چاہیے۔ بلا ضرورت حمام کرنے لیے خاوند اگر حمامی کی اجرت اوا کرے گا تووہ کنگار ہو گاور برائی پر اپنی ہوی کی مدد کرنے والا فمبر نے گا۔

زائد اجزائے بدن : انسانی جم کے زائد اجزاء آٹھ ہیں۔ اول مرکے ہال: مرکے ہالاں کے سلطے میں شرقی تھم ہے کہ ان کا کوانا بھی جائزہے 'اور رکھنا بھی جائزہے بھر طیکہ شہدوں اور لفتگوں کے طرز پرنہ ہوں محمد کہ کسیں سے کئے ہوئے ہوں اور کسیں موجود ہوں' یا چوٹیاں وغیرہ رکھی جائیں' شرفاء کے طریقے پر مینڈھیاں وغیرہ پوٹائی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ شہدوں کی' مناسب نہیں ہوگا تو اس کا یہ فعل مینڈھیاں چھوڑے کا اور شریف نہیں ہوگا تو اس کا یہ فعل تلبیس کملائے گا۔ ووم موجھوں کے بال : اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں :

قصواالشوارب واعفواللحي-

مونجيس رّاشواد دارهيال برحاؤ-(١) بعض روايات من جزواالشوارب اور بعض من حفو الشوارب كالغاظ آئة بي-قصداور برّ كمعنى بين رّاشا- حف حاف عشر بي جس كمعنى بين «اردكرد»- قرآن ياك مين بيت

وَتَرَى الْمَلائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (پ٥٣٦ اسه٥)

اور آپ فرشتوں کودیکمیں کے کہ عرش کے ارد گرد طقہ ہاندھے ہوں گے۔

مدے شریف میں حفواالشور بے معن ہیں "مو چھوں کواپنے ہونوں کے اردگرد کراو" ایک رواہت میں "ا حنوا" آیا ہے، جس میں جڑسے صاف کر دینے کا منہوم پوشیدہ ہے۔ لفظ "حفوا" اس سے کم تراشنے پر ولالت کر آ ہے اللہ تعالیٰ فیا ترین ہے۔

إِنْ يُسْأَلُكُمُوْهِ إِفْلَيْحُفِكُمْ تُبْخَلُوا (١٩٢١ اعت٣)

أكروه تم ال الله على مرحميس فك كرا و بخيل بن جاؤ-

یعنی اگر وہ مخص ماتلنے میں زیاوہ مبالغہ کرے اور انہما کردے تو تہیں بخیل بن جانا جاہیے۔ لیکن موفی پول کا مونڈنا کسی حدیث میں وارد نہیں بوا ہے' البتہ کرنا صحابہ سے معتول ہے' چنانچہ ایک تا بعی نے کسی مخص کو دیکھا کہ اس نے موفیس کر رکمی ہیں تو فرمایا کہ تو نے صحابہ کی یا دولادی (یعنی صحابہ بھی موفیس کروا تے تھے)'مغیوابن شعبہ کتے ہیں۔

نظر التى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدطال شاربى فقال تعال فقصه

لىعلى سواك

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ويكما كه ميري موفيس بدهي مولى بين آب في فرايا يمال أو عمر

مواک رکھ کرمیری موجیس کتردیں۔

ر الله المعنى موجیوں کی دنوں جانب کے بال رکھنے میں کوئی مضاکتہ نہیں ہے' اس لیے کہ نہ یہ بال منع کو ڈھانپتے ہیں' اور نہ انھیں کھانے کے وقت چکنائی دغیرہ لکتی ہے۔ معزت مراور دو سرے اکابر صحابہ کی موجیس الی بی تھیں۔ اس مدیث میں "و اعفو اللہ حی" کا تھم ہمی ہے۔ اس معنی ہیں داڑھیاں بدھاؤ۔ ایک مدیث میں ہے۔ اللہ حی" کا تھم ہمی ہے جس کے معنی ہیں داڑھیاں بدھاؤ۔ ایک مدیث میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) روالات میں قسوا' جزوا' حنوا اور احنوا کے الفاظ وارد ہیں' حضرت ابن حراکے مثنی علیہ روایت میں اعضو اکا لفظ ہے' حضرت ابو ہر پر ڈھی جزوا ہے اور اننی کی روایت میں قسوا ہے' اول الذکر مسلم میں اور ڈائی الذکر مستد احمد بھی ہے۔

انالیهودیعفون شواریهمویقصون لحاهم فخالفوهم (احمایوالمه) یمودایی موجیس برهاتی ساوردا ژمیال کرواتی سی آن کی مخانفت کو۔

بعض علاءنے مونچیں مونڈنے کو تحمدہ اور بدعت قرار دیا ہے۔

سوم بظول کے بال! آخمیں چالیس دن میں اکھاڑ ڈالٹامتخب ہے 'یہ بات اس مخص کے لیے آسان ہے جس نے ابتداءی سے بظیں اکھاڑ ہے نکے مار دو بال موعد نے کا عادی ہوتو اس کے لیے مندانا کانی ہے 'کروکہ اصل متعدیہ ہے کہ بالوں کے درمیان میل اکٹھا نہ ہو 'اوریہ متعدیو نڈنے سے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ چہارم ذیر باف بال! ان کا دور کرتا ہمی متحب ہائوں کے درمیان میل اکٹھا نہ ہو 'اوریہ متعدیو نڈنے ہے جہاں بالوں پر چالیس دن سے ذاکر دینت نہیں گذرتی چاہیے۔

بیجم ناخن! ان کا تراشا بھی مستب ہے' اس لیے کہ جب ناخن برید جاتے ہیں تو ان کی صورت بری ہوجاتی ہے' اور ان میں گندگی جمع ہوجاتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یااباً هریرة قلم اطفارک فان الشیطان یقعدعلی ماطال منها (مامع ظیب) ایاباً هریده این ناخن تراثو اس لی که برم موت ناخن پرشیطان بین ما ایم

اگر ناخن کے پنچ میل جمع ہو تو یہ صورت وضوی صحت کے لیے انع نہیں ہے 'یا تو اس لیے کہ میل جلد تک پانی کے وینچے میں
رکادٹ نہیں بنا 'یا اس لیے کہ ضورت کی وجہ ہے اس میں آسانی کردنی گئی ہے۔ خصوصاً مردن کے حق میں 'عرب بندودن کی
انگیوں پر اور پاؤں کی پشت پر جم جانے والے میل کے سینے بریب ہوات کھرزیا وہ ہی الحموظ رکھی گئے ہے تصفرت صلی اللہ علیہ ترام عرب کے
انگیوں پر اور پاؤں کی پشت پر جم جانے والے میل کے ساخت رہنے کا تھم فراتے تھے 'اور ان کے بیچے جمع ہونے والے میل پر ابی

ناپندیدگی کا اظهار فرائے تھے ، محربیہ نمیں فرائے تھے کہ نماز دوبارہ پڑھو 'اگر آپ اس کا تھم فرادیے تو اس سے بیر فائدہ ہو تاکہ میل کی کرامت پر تاکید ہو جاتی میں نے تاخن تراشنے میں اللیوں کی ترتیب کے سلط میں کوئی موایت نہیں پر می محرسا ہے کہ أتخضرت صلى الله عليه وسلم دائيس باته كى الحشت شادت سے ابتدا فرماتے اور الكوشم بر خم كرتے اور بائيس باتھ ميں چموثي الكي ے شروع کرے انگوشے پر ختم فرماتے۔(١) جب میں نے اس ترتیب پر فور کیاتی خیال گذرا کہ اس باب میں یہ روایت میح ہے۔ کیونکہ ایک بات ابتداء میں نور نبوت کے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ اور صاحب بصیرت عالم کی عایت مقصد ہی ہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی قعل رسول بیان کیا جائے تو اس میں وہ علی کے ذریعہ استنباط کرے۔ چنانچہ ناخن تراشنے کے سلیلے میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کافعل من کر جمعے بیه خیال ہوا کہ ہاتھ پاؤں کے نافتوں کا تراشنا ضوری ہے 'اور ہاتھ پاؤں کے مقالبے میں افعنل و اشرف بياس لي بيل آپ نے اِتحول كے نافن تراش اِتحول من مى دائيں الته ب ابتداى اس ليے كدداياں الته بائيں الخدس الفنل ب والني الخديم بالح الكايل بي المحت شادت إن من سب افغل ب اس لي كه اى الكل سه نماز میں شادت کے دونوں کلوں کی طرف اشارہ مو تا ہے۔ چنانچہ اس انگی کے نافن پہلے تراشے ' قاعدہ میں پھراس انگی کا نمبر آنا علمے جو اس کی دائیں جانب ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے طہارت کے باب میں اصفاء کو گروش دینے کے سلسلے میں دائیں جانب بی کومتحن سجمائے اب اگر ہاتھ کی پشت زمن پر رکمی جائے تو انگھت شمادت کی دائیں جانب اکو تھاہے اور ہمتیلی رکمی جائے تو دائیں جانب بدی افکل ہے۔ ہاتھ کو اگر اپنی مرشت پر چھوڑ دیا جائے تو ہمتیلی زمین کی طرف ماکل ہوگی اس لیے کہ دائیں ہاتھ کی حرکت ہائیں جانب اکثرائ وقت ہوتی ہے جب ہاتھ کی پشت اوپر رہے ، چنانچہ نافن تراشنے میں مقتضائے فطرت کی رعایت كى كى ہے۔ پراكر جنیل كو جنیل پر رکھا جائے تو تمام الگیاں كویا ایک دائرے کے ملتے میں ہو جائیں كی۔ اس صورت میں ترتیب كا تقاضا یی ہوگا کہ اعجشت شادت کی دائیں جانب کو چل کر پھرای طرف آجائیں اس حساب سے ہائیں ہاتھ کی ابتدا کن انگل

<sup>(</sup>١) اس مدیث کی کوئی اصل نسی ہے۔ ابو عبداللہ المازری نے "الروعلی الفزال" میں اس روایت پر سخت محمر کی ہے۔

(چھوٹی انگی) سے اور انتہا اگو شے پر ہوگی اس پر ناخن تراشی کی بخیل ہوگ۔ ایک انتیا کو دو مری انتیا پر رکھنا اس لیے فرض کیا تا کہ تمام الگیاں یہ جلتے ہیں موجود اضاص کی طرح موجا ئیں اور ان جن یک گونہ تر تیب بدا ہوجائے یہ مغروضہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت کو دو سرے ہاتھ کی پشت پر رکھنا فرض کیا جائے۔ یا دائیں ہاتھ کی انتیا ہائیں کی پشت پر رکھی جائے۔ اس لیے کہ ان دونوں صور توں کو طبیعت منتینی نہیں ہے۔ یاؤں کی انگیوں کے ناخن تراشنے کے سلیلے میں اگر کوئی روایت فابت نہ ہو تو میرے نزویک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگی سے شروع کرکے ہائیں پاؤں کی چھوٹی انگی پر ختم کیا جائے ،جس طرح وضویس خلال کرتے ہیں اس لیے کہ جو و جوہات ہم نے ہاتھ کے ذیل میں کسی ہیں دہ یمال نہیں پائی جاتیں 'پاؤں میں کوئی شہادت کی انگی نہیں ہے ، بلکہ دسوں انگلیاں نہیں پر ایک قطار میں رکمی ہوئی ہیں 'اس لیے دائیں جانب سے ابتد کی جائے گی ' پھر تلوے کو گیوے کے دائیں جانب سے ابتد کی جائے گی ' پھر تلوے کو گیوے کر رکھنا بھی فرض نہیں کیا جاسکا 'اس لیے کہ طبیعت اس کا نقاضا نہیں کرتی ہا۔

نعل رسول۔ توازن' قانون اور ترتیب ؛ ترتیب کی یہ ہاریکیاں نور نیوت کے فیضان سے ایک لوہ میں معلوم ہو جاتی ہیں' جو کچو دشواری ہے وہ ہمارے لیے ہیں'اگر ہم ہے ترتیب کے متعلق سوال کرلیا جائے تو مشکل ہی ہے ذہن میں کوئی ترتیب آئ گی' یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ترتیب ہی ذہن میں نہ آئے'لیکن جب ہمارے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعل بیان کیا جائے اور اس میں کوئی ترتیب ہو تو اس ترتیب کی علمت تلاش کرلیا ہمارے لیے مشکل نہیں ہو تا۔

یہ کمان نہ کیا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات توازن وان فطرت اور ترتیب سے خارج ہوتی ہیں ' بلکہ جتنے امور اختیاریہ ہم نے ذکر کتے ہیں ان میں ایک ہی طرح کے دواموں میں اقدام کرنے والا تردد کیا کرتا ہے ' لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستوریہ نہیں تھا کہ کسی کام پر انقاقا الدام کریں ' بلکہ جب کسی کام میں اقدام اور نقدیم کا کوئی نقاضا ملاحظہ فرمالیا کرتے تھے اس وقت اقدام کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اپنے کاموں میں انقاقا سوچ سمجے بغیر اقدام کرتا عانوروں کی خصلت ہے۔ اور بہترین محموں اور علقوں کی ترازو میں تول کر کوئی اقدام کرتا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے ' انسان کی حرکات و سکتات ' اور افعال و اعمال میں جس قدر نظم و صنبا کو و خل ہوگا اس قدر اس کا رتبہ انہیاء سے قریب تر ہوگا ' اور اللہ کا تقریب اس کے لیے خا ہر تر ہوگا ' اس لیے کہ جو محف نمی صلی اللہ علیہ و سلم سے قریب ہوگا وہ اس قدر خدا تعالی سے بھی قریب ہوگا ' کیو تکہ قریب بھی قریب ہوگا ہی ذریعہ شیطان کے ماری جو تات و سکتات کی ہاگ ڈور خواہش نیس کے ذریعہ شیطان کے ماتھ میں ہو۔

لگائے جیسے وضویں اصفاء کو تین تین ہار دھوتے ہیں 'یہ فعل بھی حدیث محج میں موی ہے۔( ، ) آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں حکتوں اور علیّوں کی رعایت کا حال بیان نہیں کیا جاسکیا ہے۔ اس طرح سلسلہ کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر ہاتی دو مرے افعال کو بھی قیاس کر لیا جائے۔

جاننا چاہیے کہ عالم اس دقت تک نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کاوارٹ قرار نہیں پا آکہ وہ شریعت کے تمام اسرارو عمل سے
واقف نہ ہوجائے 'یمال تک کہ اس میں اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ورجہ لینی ورجہ نبوت کا فرق رہ جائے 'اور
کی ایک ورجہ وارث اور مورث کے درمیان فرق کا ہے 'اس لیے کہ مورث وہ ہے جس نے وارث کے لیے مال حاصل کیا' اور
اس پر قابض و قادر بھی ہوا' اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا' اور نہ اس پر قادر ہوا' بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چلا
آیا: اس طرح کے معانی (۲) اگرچہ بہت سل ہیں' اور دیگر گرے رموز وا مراری بہ نبت ان میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ پھر
بھی ابتداءً ان کا اور اک انجیائے کرام علیم السلام کے علاوہ کوئی دو سرا نہیں کرسکنا' اس طرح ان معانی کی عاتوں اور حکتوں کا استفباط
بھی ابتداءً ان کا اور اک انجیائے کرام علیم السلام کے علاوہ کوئی دو سرا نہیں کرسکنا جو میچ میں انجیاء کے وارث ہیں۔
بھی ابتداءً اس بند اللہ می تنبیہہ کے بعد ان علاء کے علاوہ کوئی نہیں کرسکنا جو میچ میں انجیاء کے وارث ہیں۔

ھٹٹم اور ہفتم : ناف کے اوپر کی کھال کاٹنا۔ اور ختنہ کرنا 'ناف کی کھال پردائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے 'ختنوں کے سلسلے میں یہودیوں کی عادت سے ہے کہ بچے کی پردائش کے سالویں روز ختنہ کر دیتے ہیں 'اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور آگے کے دانت تک ناخیر کرنی چاہیے 'می طریقہ پندیدہ بھی ہے 'اور خطرے سے بعید تربھی ہے۔ ختنوں کے سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ

الخنانسنةللرجال ومكرمةللنساء (احروبيق-ابوا كليم ابن امامة)

ختنہ کرنا مردول کے لیے سنت ہے اور عوراول کے لیے عزت ہے۔

عورتوں کی ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرنا جا ہیں۔ ام علیہ عورتوں کی ختنہ کیاکرتی تھیں "انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا:۔

رايد. ياام عطيماً شمى ولاتنعكى فانعاسرى للوجعوا حظى عندالزوج-(ايوداؤد-ام علية)

(ابوداؤد-ام علیہ)

(ابوداؤد-ام علیہ)

اے ام علیہ بوسو مکھادے اور زیادہ مت کا ان مم کا نے سے چروکی رونق بدھے کی اور شوہر کو احجی کے

اس مدے من آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے کنایات اور تعبرات پر خور یکئے ہی کو ہو و گھانے سے تعبر کیا اور اس میں جو کچھ دنیاوی مصلحت متی اس کا اظہار فرادیا ایعنی یہ کہ اس سے چرب کی روش میں اضافہ ہوگا اور جماع میں خاوند کو زیادہ لذت ملے گ۔ جب نور نبوت کے ذریعہ دنیاوی مصلحوں کے اظہار کا اس قدر اہتمام ہو آ خرت کی مصلحوں کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ آ خرت کی مصالح بی ابھود بکہ آپ آب آب تھے الکین آپ پر دنیاوی مصالح بھی منکشف کے گئے اس طرح کرا کر ان سے خفلت برتی جائے تو معنرت کا اندیشہ ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کی بعثت کے ذریعہ دنیا کے لوگوں کے لیے دین اور دنیا کی مصلحین جمع کردیں۔ و صلی الله علیہ و سلمہ باور دنیا کی مصلحین جمع کردیں۔ و صلی الله علیہ و سلمہ بات مسلح و بھی ذکر کردی

<sup>(</sup>١) تندي اوراين اجم من برآكم من عن يار مرمدلكان يوايت معرت اين عال عامقل -

<sup>(</sup>۲) نامن زاشنے می الکیوں کی ترتیب۔

جائیں اور ان برعات کا بھی تذکرہ آجائے جو داڑھی کے سلط میں دائج ہیں اس لیے کہ ان کے ذکر کا ہی موقع زیادہ متاب ہ اس مسئلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ اگر داڑھی لمی ہو جائے آئیا کرنا چاہیے ، بعض حفزات کتے ہیں کہ ایک مشت چھوڑ کر ہاتی داڑھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت این عر اور آبھین کی ایک جماحت نے یہ عمل کیا ہے 'شعبی اور ابن سرین نے می دائے پند کی ہے ' جب کہ حسن اور قادہ نے اس طرح داڑھی کڑا دینے کو کموہ قرار دیا ہے 'ان دونوں حضرات کے خیال میں مستحب ہی ہے کہ داڑھی تھی رہنے دی جائے کیو تکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بدھانے کا تھم دیا ہے۔ اس مسئلہ میں میجے دائے ہی ہے کہ ایک مشت کے بعد تھی ہوئی داڑھی کو کڑا لیا جائے کیو تکہ زیادہ طویل داڑھی بھی آدمی کو بدائت بنادین ہے 'فیبت کرنے والے بھی اس کی فیبت میں اور خاتی اور اور میاں کیوں رکھتا ہے ' ہرچز میں آوسلا پسندیدہ ہے ' اس لیے کہ کہا گیا ہے جس کی داڑھی طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کرنا' ملکہ دو داڑھیاں کیوں رکھتا ہے' ہرچز میں آوسلا پسندیدہ ہے' اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ جب داڑھی طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کرنا' ملکہ دو داڑھیاں کیوں رکھتا ہے' ہرچز میں آوسلا پسندیدہ ہے' اس لیے کہ کہا گیا

داڑھی کے مروبات : داڑھی میں دس امور مروہ ہیں' ان میں سے بعض زیادہ مروہ ہیں' اور بعض کی مراہت کم ورجہ کی سے

اول: ساوخناب كرنا- شريعت في ساوخناب كرفي من كيا به آمخفرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين من كيا به من تشبع بسب خير شبابكم من تشبعب بسيو حكم و شر شيو خكم من تشبعب بابكم و شر المرانى و المر

تمهارے بہترین جوان وہ ہیں جو بو ژھوں سے مشاہبت اعتبار کریں اور بدترین بو ژھے وہ ہیں جو جوانوں سے مشاہبت اعتبار کریں۔

اس مدیث میں بو زموں کی شکل و صورت افتیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بو زموں کی طرح و قارے رہے 'یہ مطلب نہیں ہے کہ اپ بال سفید کر الے۔ ایک مدیث میں سیاہ خضاب کرنے ہے منع کیا گیا ہے (ابن سعید فی العبقات و ابن العاص )۔ ایک مدیث میں فرایا گیا:۔

الخضاب السواد خضاب اهل النار (طراني - مام- ابن مرم)

ا وخفاب الل دوزخ كاخفاب م- (دوسرى دوايت من م) كافرول كاخفاب م-

حضرت عمر کے عبد طافت کا واقعہ ہے کہ ایک مض نے کسی عورت نے نکاح کیا اس نے ہال ساہ کرر کے تھے 'چند روز کے بعد بالاس کی جرس سفید ہوگئیں تو اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ یہ مخص تو ہو زھا ہے 'لڑی کے گروالے یہ مقدمہ لے کر حضرت عمری خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ نے یہ نکاح فیج کر دیا 'اور اس مخص کی اچھی طرح خبل 'اور فرمایا کہ تو نے اپنی (معنوعی) جوائی سے فدمت میں حاضر ہوئے 'آپ نے یہ نکاح فیج کر دیا 'اور اس مخص کی اچھی طرح خبل اور فرمایا کہ تو نے اپنی (معنوعی) جوائی سے الوں کو سیا ہے کہ سنب سے پہلے جس مخص نے اپنے بالوں کو سیا خضاب سے آلودہ کیا وہ فرعون ملحون تھا۔

ایک روایت ش سے

يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (ايداور نائي-اين ماس)

آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں مے جو کو تروں کے بوٹوں کی طرح سیاہ خضاب کریں ہے 'یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سو تھیں ہے۔ خوشبو نہیں سو تھیں ہے۔

ووم: زرداور سرخ خضاب کرنا۔ یہ مختلوسیاه خضاب سے متعلق سمی زرداور سرخ خضاب کے بارے میں شری محم یہ ب کہ

کافروں کے خلاف جنگ میں اپنے بیعما ہے کے چمپانے کیلئے ہالوں کو سمٹ یا زرد خضاب لگانا جائز ہے "کین اگر اس نیت ہے مہ ،و بلكه محض اس ليے ہوكدوين دار كملائے توبيا پنديدہ نہيں ہے۔ انخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں نہ الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المومنين (طرانداين مر) زردى معلمانول كاختناب اور مرفى الل اعان كاختاب ب

پہلے اوگ مبندی سے مرفی کے لیے خطاب کیا کرتے تھے اور زرد رکٹ کے لیے خلوق (۱) اور حتم استعال کیا کرتے تصلیمن ملاء نے جاد کے لیے سیاہ خشاب بھی کیا ہے اگر نیت مج بوال میں نفسانی خواہشات کو کوئی وعل نہ ہو تو سیاہ خشاب

کے استعال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

سوم: كدهك عبال سفيد كرناد جس طرح جواني كاظهارك ليه مناب جائز نس ب اى طرح يد بحى جائز نس كه آدی اس خیال ہے اپنے سیاہ بال سفید کرلے کہ لوگ اسے معر سمجھ کراس کی عزّت کریں ہے اس کی کوائی مقبول ہوگی مشیوخ ے اس کی مدایت مع مع مع م بائے گ اس کاعلم زیادہ سمجما جائے گا۔ اورجوانوں پر اے برتری حاصل ہوگ۔ حالا کلہ یہ خیال کس مجى طرح درست نہيں موسكاكم عمرى زيادتى علم و فعنل كى زيادتى پر دلالت كرتى ہے ' ملكه أكر آدى جابل ہے تو عمركى رفارك ساتھ اس کی جہالت بھی ہومتی رہتی ہے " کیونکہ علم عقل کا ثموہے "اور عقل ایک فطری قوت ہے جس میں برهایا موثر نہیں ہوتا "کیکن جس مخص کی فطرت بی میں مماقت موجود ہو زیاوتی عمرے ساتھ ساتھ اس مماقت میں کی بجائے زیادتی ہوجاتی ہے 'اکابر کا مال تو یہ تھا کہ وہ علم کے لیے صرف بو ژھوں کی تلاش نہیں کرتے تھے ' ملکہ اگر کوئی جوان بھی ذی علم ہو یا تھا تو وہ اس کی بھی تعظیم و تحريم اى طرح كرت سے جس طرح بوار مع علاء كي- چناچه حصرت عمرابن الحلاب ابن عباس كو اكابر محاب كرام پر فوتت ديت تے ' مالا تکہ وہ جوان العرقے' اگر کوئی مسلد دریافت کرنا ہو یا تو ان سے دریافت کرتے تھے ' دو مرے حضرات سے دریافت نہیں كت من معرت ابن عباس فرمايا كرت من كه الله تعالى نے علم جواني ميں مطاكيا ہے 'اور خيرجواني ميں ہے ' محر آپ نے بيد أيت كريمه الاوت فرمائي-

الاوت و ي ب - قَالُواسَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ يِقَالُ لَهُ إِبْرِ اهِيمَ (ب١٠،١٥١عه) بعضوں نے کہاکہ ہم نے ایک نوجوان آدی کوجی کو ایرائیم کے نام سے نکارا جاتا ہے ان (بتوں) کا (رائی ے) تذکر کرتے ہوئے سا ہے۔

٣-إِنَّهُمْ فِئِيدٌ آمَنُوْ ابرُبِّهِمْ وَزِنْنَاهُمْ هُلِكُ (١٥٠١٥)

وه لوگ چند نوجوان تصحوایت رب کرایان الاے اور ہم نے ان کی برایت میں اور ترقی دی تھی۔ ٣-وَ آنَيْنَا وَالْحِكُمْ صَبِيًّا (١٩٠١م أيت ١١)

اور ہم نے افعیں او کین ی می (دین کی مجد) ملاکی تی۔

حضرت انس موایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے سراور دا ڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہیں تھے 'لوگوں نے ان سے بوچھا اس کی کیاوجہ ہے ' آپ کی عمرتوا مجھی خاص بھی؟جواب دیا !اللہ نے انھیں بو را سے عرب سے محفوظ رکھا موض کیا گیا: کیا و رحلیا میب ، فرایا میب و نس کی تم س اوگ اے برا مجمعة مولا <u>کتے ہیں کہ پیم</u>این کٹم ہی<u>کس رسس کی عمری</u> قامنی مقرر کرویئے گئے تھے، ان سے کٹی غیر کے کسٹی پریٹر من و کرنے کے لئے دریا (1) ظول سے مراوز مغران ب اور حتم ایک کماس کا تام ب۔

(٢) عارى دمسلم من يدروايت موجود باعراس من يدنس ب كدلوكول في معرت الن عدريافت كيا تعامسلم كي ايك مديث ك الفاطريرين وسئل عن شيب رسول اللمصلى الله عليه وسلم قال ما شانعالله بيضاء

چارم: داڑھی کے سفید بالوں کو اکھا ڑنا۔ حدیث میں سفیدی کو براسجو کرسفید بالوں کو اکھا ڈیے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اور بالوں کی سفیدی کے متعلق فرایا کیا ہے۔

هونور المومن (ايوداؤد 'تني الله-اين مر)

سغيدي مومن كانوري-

سفید بالوں کا اُکھاڑتا بھی خضاب کے بھم میں ہے اگذشتہ سلور میں ہم خضاب کی ممانعت کی علمت بیان کریکے ہیں 'سفیدی خدا کا نورہے' اس سے اعراض کرتا نور خدا سے اعراض کرتا ہے۔

پنجم : داڑھی کے بال نوچنا۔ محض ہوس اور خواہش نفسانی کی بنا پر داڑھی کے تمام یا کچھ بال نوچنا ہی کروہ ہے اور صورت منے
کرنے کے مرادف ہے 'اس طرح داڑھی کے دونوں طُرف کے بالوں کو اکھناڑنا بھی بدھت قرار دیا گیا ہے 'چنانچہ ایک فخص جس کے اس بدھت کا ارتکاب کیا صفرت عراین عبدالعزیہ کی مجلس ما طرح واقع آپ نے اس کی شہادت قبل آئیں کی محترت عرایا الحماؤا کرتے ہے۔
ابن الحطاب اور مدینہ کے قاضی ابن ابی لیا بھی ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتے ہے جو داڑھی کے بال اکھاڑا کرتے ہے۔
داڑھی تھا ہے داڑھی کے نمانے میں اس خیال سے واڑھی کے بال اکھاڑیا کہ بیشہ نوخیز اوکوں کی طرح سے زمیں انتائی درہے کی برائی ہے۔
داڑھی تھا کہ داڑھی مردوں کی زینت ہے۔ اللہ تعالی 'اور ملانکہ اس کی حم کھاتے ہیں کہ «متم ہے اس ذات کی جس نے بی آدم

کودا ژھیوں کے ذراید زمنت بخش" دا ژھی مولی محیل ہے اور سی مردول اور عورتوں کے درمیان وجہ امّیاز ہے ، قرآن پاک کی

وَيَزِيْدُفِى الْخُلْقِ مَايشَاءُ (پ٣٢ س٣ آيت) وويدائش من عوج إن المناع

کے متعلق ایک خریب ماویل یہ ہے کہ یمال زیادتی ہے مرادواڑھی کی زیادتی ہے 'ا صف این قیس ایک عالم گذرے ہیں 'ان کی واڑھی نہیں تھی ان کے ماری اس کی قیت ہیں ہزار واڑھی خرید لیں 'اگرچداس کی قیت ہیں ہزار

ہو 'شریح قاضی کتے ہیں کہ آگر مجھے دس ہزار میں داؤمی لے قو خرید لوں 'واؤمی بری کیے ہوسکتی ہے 'واؤمی سے مودی تعظیم
ہو آئ ہے 'اور لوگ اے صاحب علم اور صاحب شرف انسان سکھتے ہیں 'مجل میں اے بلند جکہ بٹھایا جا آ ہے 'لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جماعت میں آے اپنا امام بنائے ہیں 'واؤمی کی بدولت آبد محفوظ رہتی ہے 'کیونکہ جب کی واؤمی والے کو کوئی پرایملا کتا ہے قوس سے پہلے اس کی واؤمی کو ہدف طعن بنا آ ہے 'اس خیال سے واڑمی والا خود ایسے کاموں سے نہنے کی کوشش کر آ ہے جن سے اس کی واؤمی ڈر بجث آئے کہتے ہیں کہ جنت کے مردواؤمی سے آزاد ہوں کے 'لیکن حضرت ہادون کر معزت ہادون موسل میں میں ہوگا۔

براور حضرت مولی ملیما السلام کے واؤمی ہوگی اور ناف تک ہوگی 'اور یہ بھی کمی فضیلت و خصوصیت کی بنا پر ہوگا۔

عشم : واڑھیوں کو اس طرح کرنا کہ تمام ہال قدب قد اور کسال مظافم ہوں مور نیت سے ہو کہ عور تیں اس طرح کی واڑھیوں کو پند کریں گی محب کتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں کے کدا بی واڑھیوں کو کو تروں کی وموں کی طرح کول کریں کے اور اینے جو توں سے در انتیوں کی آوازیں نکالیں کے دین میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

ہفتم: واڑھی میں اضافہ کرنا اوریہ اضافہ اس طرح ہو باہے کہ وہ بال ہو کنٹیوں سے دخیاروں پر آجاتے ہیں انھیں سرکے بالوں میں واغل کرنے کی بجائے واڑھی میں شار کیا جائے اور انھیں جڑوں سے آگے نعف رخیار تک لا کرواڑھی میں شامل کرلیا جائے 'یہ صورت بھی کروہ ہے' اور صالحین کی بیئٹ کے مخالف ہے۔

ہفتم: واڑھی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی کرنا۔ بیٹر فرائے ہیں کہ داڑھی میں دو معینیں ہیں ایک بد کہ لوگوں کو وکھانے کے لیے تھی کرنا و سری بدکہ اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے اسے ابھی ہوئے رہنے دینا۔

تم ودہم: داڑھی کی سیای یا سفیدی کو خود بندی کی نظروں سے دیکنا' یہ برائی صرف داڑھی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے' ہلکہ دوسرے اعضاء بدن میں بھی ہو سکتی ہے' ہلکہ تمام افعال اور اخلاق میں بھی یہ برائی پائی جاستی ہے۔

عاصل کلام یہ ہے کہ زینت اور نظافت کے باب میں ہمیں اس قدر بیان کرنا مقصود تھا، تمین مدیثوں سے بارہ چڑیں مسنون یا گئی گئی ہیں'ان میں بائی دیتا (م) مو تجیس کترنا (۵) سواک کی ہیں'ان میں بائی دیتا (م) مو تجیس کترنا (۵) سواک کرنا (۳) ناک میں بائی دیتا (م) مو تجیس کترنا (۵) مواک کرنا ۔ اور تین کا تعلق باتھ اور پاؤں سے ہے (۱) ناخن تراشنا' (۲) و (۳) الکیوں کے مروں اور جو ثوں کو صاف کرنا' اور چار کا تعلق جم سے ہے (۱) بغل کے بال اکھا ڈنا (۲) زیر ناف بال صاف کرنا (۳) فقند کرنا (۳) پائی سے استخاکرنا۔ یہ سب امور احادیث میں وارد ہیں۔ اس موضوع پر مختلو کریں گے۔

اس باب میں کونکہ ظاہری جم کی طبارت پر تفکو کر رہے ہیں 'نہ کہ باطن کی 'اس لیے بھڑی ہے کہ جو پچے عرض کیا گیا ہے ای پر اکتفا کریں 'اسے خوب یاد کریں گے 'اور یہ بھی ہتلا کیں گے کہ ان برائیوں کے ازالے کی تدبیر کیا ہے 'خدا کے فضل د کرم سے طبارت کے امرابِ ایمان ختم ہوا۔اب نماز کے امرار کا بیان شروع ہوگا۔

"الحمدللماولاو آخراوصلى الله على مخمدو المواصحابه وبارك وسلم"

<sup>(</sup>۱) عارى ثريف من صحرت ابن عام كل روايت مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلل شعره الى ان قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه) (۲) ملم شريف من صحرت عائد كل روايت مع عصر من الفطرة قص الشارب و المفاء اللحيته والسواك و استنشق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم وننف الابط وحق الحانة والمقاص الماء (الاستنجاء) قال مصعب و نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة عاد ابن ياس كي رويات من اعداء الجياد انتام الماء كم المضمضة موالاختتان كي الفاء القام من الماء كي المضمضة موالاختتان كي الفاء كي المفاء المناء كي المناء المناء من المناء كي المناء المناء كي المناء

## كتاب اسرار المتلوة

#### نماز کے اسرار کابیان

نمازوین کاستون نیتین کا ثمرہ عبادات کی اصل اور اطاعات میں بھترین اطاعت ہے 'ہم نے اپنی فعتی کتابوں اور البیط اور
الو جرد میں نماز کے اصول اور فروع پر نبایت بسطو تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے 'اور بہت سے نادر فروع اور عجیب و فریب
ماکل ان میں جع کردیے ہیں 'آ کہ مفتی کے لیے ذخیرہ ہوں 'اور وہ بوقت ضرورت ان سے مستفید ہوسکے 'اس کتاب میں ہم
مرف وہ ظاہری اعمال اور باطنی اسرار بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت راہ آ فرت کے ساکین کو پیش آتی ہے 'نماز کے مخلی معانی و
اسرار 'خشوع 'خضوع 'نبیت اور اخلاص و فیرہ موضوعات پر ہم تفصیل سے تکھیں گے 'یہ وہ موضوعات ہیں جن پر فقماء اپنی کتابوں
میں مذکار نہیں کتے ۔ یہ کتاب سات ابواب پر مضمل ہے۔ () نماز کے فطا کل (۲) نماز کے طاہری اعمال کی فضیلت (۳) نماز کے باطنی
افعال کی فضیلت (۳) ایامت (۵) جعد کی نماز اور اس کے آواب (۲) متفق سائل جن میں لوگ آکٹر بھتلا رہتے ہیں (۷) نوا فل

پهلاباب

# نماز 'سجرہ'جماعت اور اذان کے فضائل

اذان كى فضيلت . انخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين

رہ تین آدی قیامت کے دن مفک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے 'نہ انھیں حماب کا خوف ہوگا 'اور نہ کمی طرح کی دہشت ہوگی 'وہ ان امورے فارغ کردیے جائیں گے جن میں لوگ جٹلا ہوں گے 'ایک وہ مخض جس نے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی اس حال میں امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے ' دو سرا وہ مخض جس نے مجمد میں اذان دی 'اور محض اللہ کی رضاجو کی کے لیے لوگوں کو اللہ کی خوش بلا ہوا لیکن طاش رزق نے اے آخرت کے لیے عمل کرنے ہے ممل کرنے ہے میں مرزق کی تنگی میں جٹلا ہوا لیکن طاش رزق نے اے آخرت کے لیے عمل کرنے ہے میں دوگا۔

الله المعرن المؤذن جن ولا أنس ولا شنى الا شهدله يوم القيامة (عارى- الرسعة)

ر سید بن انسان اورووسری چزیں جو بھی مُؤون کی اوان کی آواز سُٹس کی قیامت بی اس کے لیے گوائی دیں گا۔ سدیدالر حیمن علی راس الموذن حتی یفر غمن اُذانه (طرانی اوسا-الن) الله تعالی کا ہاتھ اس وقت تک مؤذن کے مربر رہتا ہے جب تک کہ ووائی اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔ بعض مغیرین کی رائے ہے کہ بیر آبت کر عمد ا

وَمَنْ احْسَنُ قُولًا مِّمَنْ دُعَالِي اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (١٣٠١،١٣٠)

اوراس سے بھر کس کی بات ہو عتی ہے جو (لوگوں کو) فدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے۔ مؤذنوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

اذاسمعتم النداء فقولوامثل مايقول المؤذن (عارى ممرابسية)

جب تم اذان سنوتروه الغاظ كموجوموذن كتاب

اذان کے جواب میں وی الفاظ دو ہرانا جو مؤذن کے ایک امر متعب ہے ، محرجب وہ حتی علی الصّلوق (آؤ نمازی طرف) اور حتی علی الفلاح (آؤ بماری کی طرف) کے توضعہ والے کویہ الفاظ کے جائیں لاحول ولا قرق الاباللہ قدْفًا مِبِ الصَّلُو (مُمَازَ قَامُ ہوگئ) کے جواب میں کہنا جاہیے:۔

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامِهَا مُأَدَّامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضَ.

فدااے قائم ودائم رکیے جب تک زمین و اسان باتی رہیں۔

فجرى اذان مى جب موذن كى الصّلوة كيروم من النّوم (من النّوم (من النور عبر) وكمنا علي صلقت وبررت (الله عن كا ادر خوب كما) اذان فتم موت كي بعديد دعاير من عليها.

اَللَهُمَّرَبُهٰذِهِ اللَّعْوَ وَالسَّامَةِ وَالصَّلُو وَالْفَائِمَةِ آتِ مُحَمَّد الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَة وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثُهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُ وْ دَالَّذِي وَعَلْقَهُ الْكَلَّاتُ خُلِفُ الْمِيْعَاتَ اے خدا' اس دعاے کال' اور نماز قائم کے ماہک محر صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیلہ' فنیلت' اور ہائد درجہ دیجے اور ان کو اس مقام محمود پر الحاہے جس کا تونے ان سے دعدہ کیا ہے' بقیناً تو دعدہ ظافی نہیں کرنا۔ سعید ابن المسیب فراتے ہیں کہ چو مخص جگل میں نماز پڑھے تو اس کے دائیں اور ہائیں جانب ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اور جو نماز کے ساتھ اذان اور تجبیر بھی کہ لے تواس کے پیچے بہا ثول کے برابر فرشتے نماز اواکرتے ہیں۔

فرض نمازی نصیات : الله تعالی فرات مین

إِنَّ الصَّلاَّةُ كَانَتْ عَلَى الْمُوتَّمِينِ كِنَابِآمَوْقُوْنَا (ب٥٬١٣١م ١٣٠٠)

يقيع نمازملمانون رفرض باورونت كماتو معدوب

فرض ممازی فنیات کے متعلق الخضرت صلی الله طیه وسلم کے محد ارشاوات حسب دیل ہیں۔

الخمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاءبهن ولم يضيح منهن شيئا استخفاف بحقهن كان له ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عندالله

عهدانشاء عنبموانشاء ادخلمالجنة (ابوداؤد الله ماده)

پانچ نمازیں ہیں جنیں اللہ نے بندوں پر فرض کیاہ' پس جو کوئی یہ نمازیں ادا کرے' اور ان کے حق کو معمولی سجھ کران میں سے پکھ مناکع نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک عبد ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کرے' اور جو مخص انھیں ادا کرے اس کے لیے اللہ کا کوئی دعدہ نہیں ہوگا' چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔

المثل الصلوات الخمس كمثل فرعنب غمر بباب احدكم يقتحم فيهكل يوم

خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا شئى قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس تنهب الننوب كما ينهب الماء البرن

(مسلم - جابرابن ميدالله)

پانچوں نماندں کی مثال ایس ہے جیسے تم میں سے کس کے دروازے پر نہایت شیرس پانی کی نبرہو اوروہ اس میں ہرروز پانچ مرجہ حسل کر آ ہو' تم ہتلاؤ کیا اس کا میل باتی رہے گا؟ عرض کیا: پچھے بھی نمیں! فرمایا: پانچوں نمازیں گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل کودور کر آ ہے۔

انالصلوات كفارة لمابينهن مااجننبت الكبائر (ملم ابوبرية) فارس المابوبرية) فارس كالقاره بي جوان كدرمان بول جب تك كركيره كنابول سے بجاجائے

م-بيننا وبين المنافقين شهودا لعتمة والصبح لايستطبعونهما

(مالك-سعيدابن المسيب)

ہارے اور منافقین کے درمیان نماز مشاء اور نماز فجر میں ماضری کا فرق ہے 'منافقین ان دونوں نماندں میں نہیں آسکتے۔ میں نہیں آسکتے۔

ه من لقى اللهوهو مضيع للصلاة لم يعبأ اللهبشى من حسناته (١) جو فض الله اس ال من مل كروه نماز كاضائع كرفي والا بوتوالله اس كى نيكون من سه كى كا عتبار نميس كرد كا-

۲-الصلاة عماداللين فمن تركها فقدهدماللين (يبق- عرف) نمازدين كاستون ب جس فمازچمورى اس فرين كومساركيا-

ع-سئل صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل؟ فقال الصلاة لمواقيتها ع-سئل صلى الله عليه وسلم الله ابن مسودًا)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا! سب سے اچھا ممل کون سے ہے؟ آپ نے فرمایا! متعین وقت پر نماز اوا کرتا۔

مفناح الحنة الصلاة (ابوداؤدا اليالى-جاير)

جنت کی سطی نماز ہے۔

لم الفترض الله على خلقه بعد التوحيد احب اليه من الصلاة ولوكان شئى احب اليه منه التعبد بعملائكته فنهم اكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد

<sup>(</sup>١) به مديث ان الفاع من شين في كرطراني اوسامن حفرت الن كي روايت ب-"اول ما يحاسب بدالعبد الصالاة"

الله تعالى نے توحيد كے بعد اپنے بندوں پر نمازے زيادہ پنديدہ كوئى چز فرض نہيں كى 'اگر نمازے زيادہ اس كے نزديك كوئى دو سرى چز محبوب تر ہوئى تو فرشتے اس كى عبادت كرتے (حالا نكه فرشتے نماز كے افعال ادا كرتے ہيں) ان ميں ہے كوئى ركوع كرنے والا ہے 'كوئى مجدہ كرنے والا ہے 'اور كوئى كھڑا ہے 'كوئى بيشا ہے۔ (١١)

من ترک صلاة متعملافقد کفر (بزار-ابولدرادام) بس مخص نے جان بوجد کرنماز چوری اس نے کفرکیا۔

اس مدیث کا مطلب سے ہے کہ وہ مخص کفرے قریب پہنچ کیا کیو تکہ وہ نماز چموڑ بیٹھا 'مالا تکہ نمازی دین کاستون 'اور بقین کی بنیاد ہے ' یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی مخص شہر کے قریب پہنچ کر یہ کئے گئے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا۔ مالا تکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوا گردا خل ہونے کے قریب ہے۔

المن تركصلاة متعمدافقد برى من ذمة محمد عليه السلام

(احدوبهم ام ايمن)

جس مخص نے جان بوجد کرنماز چمو ژدی وہ محمصلی الله علیہ وسلم کے ذمدے فکل کیا۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو تعنی انتھی طرح وضو کرے اور نماذ کے ارادے سے گفر سے نگلے توجب تک نماذکی نیت کرے گا اس وقت تک نمازی میں رہے گا'اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی'اور دو مرے قدم پر گناہ معاف کیا جائے گا' چنانچہ اگرتم میں سے کوئی تحبیر سے تو اسے دوڑ کرنماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں' زیادہ ثواب اس کو ملے جس کا کھردور ہوگا' لوگوں نے بوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا : قدموں کی کثرت کی ہنا پر ثواب میں اضافہ ہو تا ہے۔

ساولماينظر فيه من عمل العبديوم القيامة الصلاة فان وجدت تامة قبلت منهوسائر عمله وان وجدت فاقصة ردت عليه وسائر عمله

(اصحاب سنن عاكم- ابو مررة)

قیامت میں بندہ کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گ'اگروہ پوری ہوئی تواس کی نماز اور اس کے تمام اعمال قبول کرلیے جائیں ہے'اور اگروہ ناقعی ہوئی تواس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رد کردیئے جائیں محے۔

الله عليه وسلم يا اباهريرة مراهلك بالصلاة فان الله ياتيك بالرزق من حيث لا تحتسب

الخضرت ملی الله علیه وسلم فے قرایا: اے ابو ہریہ اپنے اہل و عمال کو نماز کا علم وو الله تعالی ایس جگہ سے رزق عطا کرے گاکہ حمیس اس کا کمان بھی نہ ہوگا۔

بعض علاء کتے ہیں کہ نمازی کی مثال الی ہے جیسے آجر 'جب تک آجر کے پاس سرایہ نہ ہو اسے نفع حاصل نہیں ہو آ۔ فرض نمازیں دراصل راس المال ہیں 'جب تک کسی بڑے کے پاس اصل نمازیں نہ ہوں اس دقت تک نوا قل بھی تبول نہیں ہوتے۔ روایت ہے کہ جب نماز کاوقت آ آئو حضرت ابو بکڑلوگوں سے کہتے کھڑے ہوجاؤ 'اورجو آگ تم نے لگائی ہے اسے بجمادو۔ (لین نماز کے ذریعہ مختاموں کا اوّالہ کرد)۔

<sup>(</sup>١) بدروایت ان الفاظ میں میں ملی محراس کا آخر حصہ طیرانی میں جارات اور ماکم میں این عرام موی ہے۔

منحیل ارکان کے فضائل : المحضرے ملی اللہ علیہ وسلم آر گاد لراتے ہیں ت

دمثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى داين البارك فالها

فرض تماد ترواد کی طرح سے اجو بورادے گا بورائے گا۔

م قال يزيدالرقاشي كانت صالوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كانهاموزونة (اين البارك)

يندر وافي كيت بن كه انخفرت ملى الله عليه وسلم كي فماز برايد بقي كوا في الى تقى

شان الرَّجلين من امنى ليقومان الى الصلاة وركوَّعهما وسجودهما واحد وانمابين صلاتيهما مابين النسماعوالارض (ابن البياليسلانية)

میری امت بین نے دو آوی تماز بین کورے موسات میں الطابر) ان دونوں کے رکن اور مجدم برابرین ، مران دونوں کی تماندں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

م لاينظر الله يوم القيامة الى العبد لايقيم صليعبين ركوعمو سجوده (احم-

اللہ تعالی قیامت کے دوز اس بھے کی طرف دسیں دیکسیں کے جو رکھی اور چود کے ورمیان اپنی بیٹے میدھی دمیں کریا۔

هـ اماما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه وجه حمار (ابن عدى - جابر)

جو فض نماز میں اپنا مند پھیرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈریا کہ اللہ تعالی اس کاچرو کدھے کے چرب سے بدل دے۔

د من صلى صلاة لوقتها واسبغ وضوء ها واتم زكوعها وسجوتها و خشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما جفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوء ها ولم يتمركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى الأكانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثواب التحلق فيضرب بها وجهه (طراني في الاوسادائي)

جس فض نے معین وقت پر نماز پڑھی اچی طرح وضوکیا اور دکھ و مجود کمل کے خصوع برقرار دکھا اس کی فماز روش ہو کر اور پڑھی ہے اور یہ وعادی ہے کہ جس طرح و نے میری ھاطت کی ہے اللہ تیری بھی حفاظت کرے اور جس نے فیروقت میں نماز اواکی اچھی طرح وضوفیس کیا اور نہ رکوع و ہود کمل کئے 'نہ خشوع کا لحاظ رکھا وہ سیاہ ہو کر اور پڑھی ہے اور یہ کتی ہے کہ جس طرح تو نے جھے ضائع کیا ہے اللہ تھے بھی ان کے رہاں اللہ جاہتا ہے تو پر انے کڑے کی طرح لیٹی جاتی ہے اور اس کے منع پر ماری جاتی ہے۔

عداسواءالناسسر قةالنىيسر قىمن صلاة (اجم عام الوقادة). چرى مسب يراده مخص بواني نماز مس جورى كرب حفرت عبدالله ابن مسعود اور حفرت سلمان فارئ فهات بين كه نماز ايك يانه به جو يوراد ي كابورا ل كا اورجواس میں کی کرے گاوہ جانتا ہے کہ اللہ نے کم تو لیے کے بارے بیل کیا ارشاد فرمایا ہے۔ (۱)

نماز باجماعت كي فضيلت : نماز باجماعت كي فنيلت كي ملط من الخضرت ملى الله عليد سلم يري ارشاوات حب ديل یں ۔ در سلاۃ الحب میں مفاظیل صلاۃ الفلنسستی وعشرین در جق (عادی ملے ای من میں میں میں میں میں میں میں میں میں م جماعت کی نماز تجا فض کی نمازے ستا کیں درجہ افعال ہے۔ ۲۔ حضرت الومری استے ہیں کے بحد لوگولیا کو استحظرت ملی اللہ علیہ ملی میں دیکھا قرضا ہو گرفرایا۔

لقدمستنان آمرر جلايصلى بالتايين ثماخالف إلى رجال يتخلفون عنها فاحرق عليهم بيوتهم (وفي رواية اخراي اثمان الى رجال يتخلفون عنها فامريهم فتحرق عليهم بيوتهم وخرم الحطب ولوعلم احدهم انه يجدعظما سمينااومرماتين لشهدهايعنى صلاة الغشاء (جاري ومسلم الاعراق)

على يد اراده ركميّا عول كد مي منه عنها زيرها في كيان الدر (فود) ان لوكون كي طرف باول جو نماز میں نہیں آتے 'اور ان کے کموں کو آگ لگادوں۔ (دوسری مدایت میں ہے) پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤل يو نمازين أين آسان كر كونول كركونول الكركون الناسك كر والديد وأسم ما أكر الناش ا كى مخص كويد معلوم موكدات عده كوشت اور بكرى كے بائے لميں محاتو وہ نماز (عشام) إلى ضرور آئے۔

سو صرت مان كى مرفئ مواعدة المعند والمعالمة المعند ر مرفعاً تتري فرقيقاً ﴾ والعالمات المساهد على المعالية المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد

جو مخص مشاءی نمازیں ماضربوا کویا اس نے آدمی رات تک عبادت کی اور بو میم کی نمازی ماضربوا المراب من المنافظ المرابعة وأسوء ها والمرجعة المنافظ والمرابعة وال

٧- من صلى صلاة في جماعة فقدمالا ونحر وعيادة-

جویاجاعت نمازادا کریاہے وہ اینا سینہ ممادت ہے ٹر کرلیتا ہے۔ ( ۱ ) سعید ابن المسیب فرائے ہیں کہ بین برش گذر کئے 'جب مجی خلان اذان دیتا ہے میں خد کو ممیر میں یا ماہوں' محرابن واسع کے ہیں کہ میں ویا ے مرف علی جزیں عالما موں ایک ایما عالی کہ جب میں ایک راہ راست رالے آئے ورسری رزق طال جس من مى دوسرے كا حق نہ ہو " تيسرى نماز باجماعت كه جس كى فرد گذاشت جو سے معاف كردى جائے اور اس كى تام تعلیس میرے لیے کھول دی جا محمد بعالمت بہر کے معمد این اوا کا بازا کی مرتب المت کی نمالا سے فراغت کے بعد لوگول ۔ عالمب موکر فرایا کہ اس وقت شیطان مرب ساتھ ساتھ ایا بال تک کداس نے مجے بیاور کرانے کی کوشش کی کہ مں دد سرے او کول سے افغال موں اس لیے بی بھی المحمد نہیں کودن گا۔ جس امری کے بی کہ ایے مخص کے بیجے نمازند يرموجوعاء كيان آمدورف شدركا مو فعي قرالي بي كريو من طريح بغيرادامت كاستعب سينالنا بياس ك مثال الى ے میں کی منس مندر کے ان کی با ایش کر ان بھا ایک ایک کا ایک مرتبہ میری نماز باجماعت فوت ہوگئ لوگوں میں مرف ابواسحاق ایسے تھے جنموں کے میری تعزیت کی اور اگر میرالز کا مرما ناتو

<sup>(</sup>م ا ) اس آیت کرد کی طرف آشاده منه ویول لگ مطفعین ( \* ) میدوایات مرفوع کی ایس کار عربی فیرے سید این المیب سے اے The time of the same of the sa

دس بزارے زیادہ آدی تعزیت کے لیے آتے اور یہ اس لیے ہو آگہ دین کی معیبت دنیا کی معیبت سے مقاطع من آسان سمجی جاتى ہے۔ ابن عباس كتے بين كرجس فض في مؤون كى آواز بن اور كوئى بوال نيس موا الله الله الله الله الله ے اچھا کام لینا مقعود ہے ، معرت ابو ہر رہ کتے ہیں کہ لوگوں کے کافران کی جدیا کا کر بردیا جائے یہ اس سے بعرے کہ لوگ ادان كو آواد سن اور معر من نه اكيل مون ابن مران معديل الناع الناع الماكة وك الدرو كريط مح بين فرايا: إنّا للبولة الكيوراجة ول-اس عامت في فيلت محد مواقى كومت كم ما يع من واد بدر به الخدر ملى الله عليه

ن صلى ربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإخرام كتب اللملمراء تهزيراء تمن النفاق ويراء تمن النال (تنك الن) جو مخص عاليس دن قماز ما بخاصت اس طرح برم كم الحسراولي مي فين ينه عوق الله المي كم الحيفه براتي

المتاب ايك نفاق برات اورايك دون كي الك برات

روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو کھر لوگ ایسے اعمیں کے کران سکے جرے ستا مدن کی طرح دیکتے ہوں گے۔ ملا تك ان بي يو چيس كين تساري اعمال كيا تي وولوك كيس كي كدوب عم إذان كي آماز ين تي توموك لي الحد جات تے کھر کوئی دو سراکام ہارے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بنیاتی کھر کھنا ہے۔ ایک الیم ایک ایک ایک ایک اس کے جن کے جاند کی طرح ووش ہوں مے وولوگ فرشتوں کے موال کے جواب بیل کیں گے کہ بموقت سے پہلے وہو کر لیا کہ تے تھے کھر کھے لوگ اسمیں ے جن کے چرے سودج کی طرح دوشن جول کے وہ یہ بتلا میں سے کہ ہم محد علی می اداوان سفتے تھے وارے میں ہے کہ اكارسنف كااكر تحبيراوني فرت مو جاتي تويه لوك إيئ نفول برغي ريدن فني كرت يتع الور يمام فرت موجاتي قرسات روز من

رنے کی فضیلت : انخضرت ملی الله علیه وسلم فرائے ہیں۔

دماتقرب العبدالي اللبشي افضل من سجود جفي (اين بارك من اين مي) بنده کی چڑے اللہ کا تقرب ماصل نہیں کرنا جو ہوشیدہ مجدے سے اصل ہو-المامن مسلم يسجد للهسجدة الأرفعه اللهبها درجة وحطرعنه بهاسية (ابن ماجه-عماده ابن السامت)

جوملمان الله كے ليے مور كا ب الله اس كے الك مور كى وج على الكا الك ورجه روحا الله اور

ایک گناہ کم کردتا ہے۔ سو ایک دوایت میں ہے کہ کمی مخص نے آمحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرش کیا: یا رسول اللہ الممرے لیے دعا فرمائية! الله تعالى مجعة ان لوكول مين سي مناع جن ك الله الله كالشفاعة واورجند ين أب كي رفاقت تفييب كرد ارشاد فرایان اعنی بکشرة السجود (ملم ربعیداین کعب اسلی) تو میدال کافت میری موار المراقرب مايكون العبد من الله تعالى ان يكون ساجك (ملم الامرية)

بشوالله تعالى سے اس وقت زیادہ قریب ہو تاہے جنب وہ محدہ کرنے فوالا ہوئے ، اس آیت کریمہ کے بھی می معن ہیں۔

وَاشْجُدُوافَتُرَبُ (بِ٢٠ يَا٢) أَعْدُالُ فِي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اور محده كراور قريب مو-

قرآن پاک میں ہے:

ان کے آوار وجہ با جرمیدہ کے این کے چھوں ر المال ہیں۔

اس آیت می جدے کا رہے بعض حوالت و فہارمراد لیے بیر ہو جرب راک باتا ہے ابین حوال کتے بیں کہ اڑ ے مراد اور دشوع ہے واطن سے ظامرے جلکا ہے کی قبل نواق مح ہے بعض اوک کے ہیں کہ اس سے مراد اصدام وضو کی

الخفرت ملح الشعليه وسلم فهات برب

اذا قراابن آدم السجدة فسخد اعتزل الشيطان يبكي ويقول ياويلام امر هذا بالسجود فسجد فلذ الجنة وأمرت انا بالسجود فعصيت للى النار (مسلم ابو بربرة)

جب المن آدم مجده كي اعت اللوست كرنا ب اور جده كرنا ب وشيفان الك مث كردو \_ لكا ب اور كنا ے اے معید این آدم کو عبلنا کا معم کیا تم اور المجدورو کیا اور اے جند ال کی اور کے مودل کا عم مواقيس في افراني اور عصور فالقيب ولي-

علی این مبدالد این مباس کے بارے عل مدانت ہے کہ مدہر مدا ایک ہزار مدے کیا کرتے تھے ماس لے لوگوں نے ان کا نام استجاد" (زیاده مجدے کرنے وال) مک میا تھا۔ عمراین میرالعور انتان کے علاوہ کی دوسری چڑر مجدہ تہ کرتے موسف این اسباط كماكمة عداد عداد المرض سے بلے تدري كى جانب بدورين اس عض كے علاده كى يرحد بين كر باجور كون و جودين مشغول ہے، میں اپنے مرض کی ناپر رکوع اور بورہ نہیں کرسکا۔ سعید ابن جبیر کتے ہیں کہ میں بورے کے علاوہ کی بھی چزے ضائع جانے پر افسوس بسی کرنا۔ مقبد ابن مسلم سمتے ہیں کہ بڑے جن کوئی خسلت اللہ کے زویک اس کی اس خسلت سے زیادہ محبوب ويستديده نسين ہے كہ بيكره اللہ تعالى سے ملئے كاغوا بشور بورا ور مجدے كے علاوہ كوئي مرى الى نسين ہے جس ميں بيدوا ہے فالق سے زیادہ تریب ہو آ ہے۔ حضرت الا مررہ کے بین کر بندہ مجدے کے وقت اپنے زب سے زیادہ تریب ہو آ ہے اس لیے مجدے میں کارت سے دعا کیا کرد۔

خشوع كى نضيلت : الله تعالى فرات بين

الْقِمَالْصَلْوة لِذِكْرِي (ب١٠٠١م المعالمة

ميري ي اوس تمازيدها كروب

٧- وَلا تُكُنُّ مِنَ الْغُلْفِلِينِ (بِ١٠ روا أَمِيهِ ٢٠)

اورعا فلين ش سے مت ہو۔

٣-وَلاْ يَقْرَبُو الصَّلاَ وَانْتُهُم مُكُارِي حَتَّى تَعْلَمُوامِا تَقُولُونَ (١٥٠٥) مت ٣) اے ایمان دالوم ممازے پاس میں اس طاب س منت جاؤ کہ مم فق من موسال تک کہ مم مصف لکو کہ من سے کیا کہتے ہو۔

اس آیت میں لفظ "سکاری" کی بعض معزات نے یہ تغیری ہے کہ غم کی زیادتی ہے بدحواس موں ابعض معزات کتے ہیں کہ مبت کے نشے میں مست ہوں 'وہب فرماتے ہیں کہ "سکاری" ہے فاہری نشے میں مادش موادین اس میں ونیا کی مبت کے نے رہی تنبید کی گئے ہے کو کد علّت بیان کی گئے ہے کہ جب تک ہم یہ ند جان او کہ کیا کور دہ ہو اس وقت تک نمازے کیے کڑے نہ ہو ' بت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نفہ نہیں کرتے کین اضی اس کی خبر نہیں ہوتی کہ انھوں نے نماز میں کیا پڑھا تا خشوع و خضوع کی فنیلت پر آنخضرے ملی اللہ جلید وسلم کے یہ ادشادات کرامی والات کرتے ہیں۔

المن صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشي من الدنيا غفر له ما تقدم من فنبه من ونبه من ونبائ ولي بات ند كرت واس كا كل

ويحط كتاه بخش وسيئه جاكس مي سيم ال

اعالله بوايانه كراس كالمازياتس

کی آسانی کاب میں اللہ رب العرف کابیا دشاہ موجودہ کہ میں ہر فعاد پڑھنے والے کی قماد قبول نہیں کرنا کیکہ اس عض کی فماذ قبول کرنا ہوں ہو میری عظمت کے مقابلے میں قاضع اختیار کرے الوگوں کے ساتھ کیجرے چیش نہ آئے اور بھوٹے فقیرکو میری دضاجوتی کے لیے کھانا کھلائے! ایک مدیدہ میں ہے۔

انما فرضت الصلوة والمربال حجوالطواف واشعرت المناشك لأقامة ذكر الله تعالى فاذالم يكن في قلبك المذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك (الإذارة وقدى فالاثر)

نماز فرض کی گئی ہے 'ج اور طواف کا بھم ویا گیا ہے 'وو مرے ارکان ج ضروری قرار دیے گئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اللہ ذکر کے لیے پس اگر تیرے دل میں نہ کور لین اس کی منافقت و بیت نہ ہو جو اصل مناسور و مطلوب ہے تو تیرے ذکر کی کیا قیمت ہے؟

آمخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايک مخص کوه ميت فرماني ا

واذاصليت فصل صلاة مودع إنناج الااب المارئ مام سيدين الاوامن

جب ونماز يرمع ورضت موادات كي طرح نماز يره-

مطلب پیست کہ اپنے نفس اپنی خواہش ہے رخصت ہو کر تمازیزہ اور اپنے موٹی کی بارگاہ میں حاضری دے۔ جیسا کہ اللہ کی ارشاد قرباتے ہیں ہے۔

يُاأَيُّهُ ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رِبُّكَ كَلْحَافُهُ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رِبُّكَ كَلْحَافُهُ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رِبُّكَ كَلْحَافُهُ الْإِنْسَانُ إِنَّاكُ كَادِحْ إِلَى رِبُّكَ كَلْحَافُهُ الْإِنْسَانُ إِنَّاكُ كَادِحُ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اے انسان واپنے رب کے پاس منتجے تک کام میں کوشش کردہاہے۔ محراقیامت میں)اس (کام) کی جرام پانے گا۔

ایک جگه فرمایا گیاد

ُواتَّفُوااللَّهُوَاعْلُمُواانَّكُمْ مُلَاقُونُ (ب٧٠ مَ ٢٠٣٠) اورالله تعالى ورس ربواوري للين ركوك في قل تمالله كرمائ أليه والعاو

آنخضرت ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

(١) يه روايت ان الغاظ من صله ابن الخيم سعابن الى فيد في روايت كي مع مع الغاظ من مع الغاظ من من العام من العام من العام من العام الغاظ العام الغاظ العام الع

المن لم تنه وصلاته عن الفحشاء المنكر لميز دد من الله الابعداء (ملى بن معد كتاب العامة وهن بعرى مربدات)

جس مخص کواس کی نماز فی اور برائی سے جدید ک سے دواللہ سے دوری ہوتا رہے گا۔

نماز مناجات کا نام ہے محلا ہے کہے ممکن ہے کہ خفلت کے ساتھ مناجات پائی جائے؟ ابو یکرین عبد اللہ نے لوگوں ہے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا جاہو' اور کسی واسطے کے بغیر اسے تفتگو کرنی جاہو تو یہ ممکن ہے' لوگوں نے کہا! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: ممل وضو کے ساتھ محراب میں کوڑے ہو جاؤ' اجازت کے بغیر آقا کی بارگاہ میں جا مارہ و جاؤ سے مناجات شروع کردد' درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يجدثنا و نجدته فانا حضر تالصلاة فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه (ازاري في المعنام مرددين نند)

رسول الله ملى الله عليه واللم جمعت منظوكيا كرتے تے اور ہم آب سے منظوكيا كرتے تے محرجب تماذكا وقت آجا باتواليا لكنا كه كويا آب بميں نه جانتے ہوں اور جم سيد آب كوند جلنے ہوں۔

ایک مدیث مید

لاينظر اللمالى صلاة لا يحضر االرجل فيهاقل مع عليه

الله تعالى الى بماذير معوجه نبين موتاجي من آدى النه الله كم ساتقا ابنا دل بي حاضرند كريد ( ) . حضرت ايرانيم خليل الله عليه السلام جب نماز كركي كريد موقع تقوان كه دل كرا منظراب كي آوازدو ميل كوفاصلے سے سی جاسمی متی سعد خوتی جب نماز پر منے توان كر آئسو كالوں سے واڑمی كے بالوں كو تركرتے ہوئے كرتے رہے تھے۔ انخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك منص كود يكھا وہ نماز من الى واڑمى سے كھيل رہا ہے " كہ في قارشاد فرمايات

لوخشع قلب هذا اخشعت جوارجه (پیم تندی او بررة) اگران محص کے دل میں خشع ہو آتواس کے اعداء بھی خشوع کرتے۔

دوایت ہے کہ حسن ہمری نے کیا: اے صلی اور کھا کہ دہ کر ہوں ہے کھیل دوا ہے اور بد رعا کر رہا ہے کہ اسالہ میرا انکاح خور عین ہے جاہتا ہے اور کر ہوں ہے کھیل رہا ہے میں کر دینے ، حسن ہمری نے کیا: اے صلی او ایسا دواہا نہیں ہے انکاح خور عین ہے جاہتا ہے اور کر ہوں ہے کھیل رہا ہے (مطلب یہ ہے کہ نماز کے ڈریعہ خدا کی قرب ہا ہی کہ تم اے مثاود ، فرہا کہ میں اپنے نفس کو کی الی چڑ کا عادی این ایوب ہے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تھیں کہی نہیں ساتی کہ تم اے مثاود ، فرہا کہ میں اپنے نفس کو کی الی چڑ کا عادی نہیں بناتا جاہتا ہو میری نماز فاسد کردے ، فوج نے والے کے کہا: گرتم مرکبے کرلیے ہو؟ فرہایا کہ میں اپنے نفس کو کی ایس چڑ کا عادی کو ڈول کے ساتے کہ انہ میں اپنے میں کہا تو اور ہو میں ہوں کا ایس کی کے دور ہو کہا ہوں کا ایک ناز فاسد کردے ، میں قوالی ہو والی سے کہ دیتے کہ دیتے والی ایس کی ایس کیا گارا اس کمی سے کرانے والی کہا تھا ہوں کا ایک ناز کی میں سوگا۔ ان بزرگ کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ دہ ہو ہی نماز کردہ سے ناز کی میں ایس کے دور اس میر کا ایک محمد مہدم ہو گہا ، آوادی کر آئی ہوا کہ دور کرانے میں ایس کے دور اس میر کا ایک محمد مہدم ہو گہا ، آوادی کر آئی ہوا کہ دور کرانے ہو ہو کے ایس کرانے کیا تا ہوں کہ ہو گہا ، آواد بھیب میں کی گیفت ہوجائی اور کی جو میر کے امیر المور میں ایس کے دور کرانے کی دور ان میر کا ایک حصد مہدم ہو گہا ، آواد بھیب میں کی گیفت ہوجائی اور کی جو میں کی اور کی ہوا کہ دور ان میر کا ایک جو ان کر اور کہا تو ان کر اور کران سے ناز کا ایک کا دور کا ایک جو ان کرانے کا دور کرانے کی دور ان میں کی ایس کرانے کی دور ان میں کرانے کرانے کی دور ان میں کرانے کرانے کی دور ان کرانے کرانے کرانے کرانے کی دور ان کرانے کرانے

کر دیا۔ اہام زین العابدین کی وضو کے وقت بھی کیفیت ہو جاتی تھی جھروالے پوچھنے وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جا آ ہے؟ فرماتے کیا تم لوگ جانے نہیں ہو کہ جھے کمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔

عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ معرت داؤد علیہ السلام کے ابنی منابات کے دوران یہ القاظ کے اللہ اوروہ فضی میں اوروہ فضی کی آر قبول کرتا ہوں اوروہ فضی میری جنت میں رہے گا ہو میری معلت کے سامنے تواضی السلام کو مطلع کیا کہ میں اس فضی کی تماز قبول کرتا ہوں اوروہ فضی میری جنت میں رہے گا ہو میری معلت کے سامنے تواضی السارک اپنا ون میری یا و میں گذارے اپنے فٹس کو جہوات سے میری جنت میں سورج کی طرح چکتا ہے ، جب وہ بھے پکارتا ہے میں لیک کہتا ہوں ، جب وہ بھوے موال کرتا ہو قبی اس کو وہ مقام ماصل ہے جو جنت آسانوں میں سورج کی طرح چکتا ہے ، جب وہ بھے پکارتا ہے میں لیک کہتا ہوں ، جب وہ بھوے موال کرتا ہے قبی اس عوال کرتا ہو قبی اس کو وہ مقام ماصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے کہ نہ اس کی نہریں خلک ہوتی ہوں اور تو قبی کرتا ہوں اور اس کو وہ مقام ماصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے جو جنت الموں ہوں اور اس کو جو جاتے ہوں ، اور اس جو جو جو جاتے ہوں ، اور اس جو جاتے اس کو وہ مقام ہوں ہوں اور اس کو جو جاتے ہوں ، اور اس جو جو بیا ہوں ہوں ہوں کہ کہ میرے حواس جی جو جاتے ہوں ، اور اس جد الموں ہوں اور اس کو جاتے ہوں ، اور کی آبوں ، اور اس کو جو بیا ہوں ، اور کو کہتا ہوں ، اور دور بیٹھتا ہوں ، کو خوال اور اس کو تو اس جو جو بیا ہوں ، کو خوال اور کی بیان کو تو اور کی جو بیا ہوں ، کو خوال اور کو کہتا ہوں ، کو خوال اور کو کہتا ہوں ، کو خوال اور کی کا تو کی کو کہتا ہوں ، کو خوال اور کی کہتا ہوں ، کو خوال اور کی کہتا ہوں ، کو خوال اور کی کہتا ہوں ، کو خوال اور کو کھتا ہوں ، کو کہتا ہوں کو کہتا ہو

معداور نمازي جَلِدي نَضِيات و الشرنعالي فراية والنابي المجارية والمنابية المنابية ال

إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ النَّوْ الرَّحْرِ (ب ار الله مَا)

وی آباد کرنا ہے اللہ کی مجریں جو اللہ یا اور کوم آخرت پر ایمان لایا انتخبرت ملی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

دمن منى للموسحدا والوكم في حص قطاة بنى الله لمقصر افي الجنة

یو منس اللہ کے سلے ایک میں بنائے جا ہے وہ میں قااۃ (قاۃ کوتے ہار ایک رکھانی ندھے۔) (حرم) کے مونے کے برابری کون یہ دواللہ جنوبی اس کے لیے ایک خل بنائے گا۔

۱- من الف المستجد الفعال المقال فی الله اس کے میت کرتا ہے۔

بر منس مجرے میت کرتا ہے اللہ اس کے میت کرتا ہے۔

۱- مانا دینے لی جد کہ المستجد فیلیس کے رکھتیں قبل ان طرح المیں۔

(مناری و مسلم الوقادة)

جب تمين سيكي مهرين وافل بوقا على الفيك ينف يالله دوركت نماز وحل-ملاصلاة لجار المستجد الافي المستجد (ولا المناع ديارة والعيرية)

مجدے پڑوی کی نمازمجدے علاوہ نمیں ہوتی۔

هدالملائكة تصلى على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلى فيه تقول اللهم صلى عليه اللهم اللهم صلى عليه اللهم الله

ملا کھے تم میں سے ایک پر اس وقت تک رحت بھیجے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس مگد رہے جہاں نماز پڑھتا ہے ، فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ اس پر رحت ہو اے اللہ اس پر رحم کر الی اس کی بخش فرا، بشرطیکہ نمازی ہے وضونہ ہوجائے اسمیرے باہرنہ آجائے۔

۱- یاتی فی آخر الزمان ناس من امتی یاتون المساحد و یقعدون فیها حلقا حلقادکر همالدنیا و حب الدنیالا تجالسوهم فلیس للمبهم حاجة (مام-انن) آخری زمانے میں میری امت میں ہے کو لوگ ایے بول کے جومجدل میں پنجی کے اور طقی ماکر پیٹر جاتیں کے وہ دنیا اور دنیا کی مجت کا ذکر کریں گے ، تم ایے لوگوں کے ماتھ مت پٹمنا اللہ کو ایے لوگوں کی مزورت ہیں جو کے انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک جس کا بول میں قربایا ہے نہ

ان بیوتی فی آرضی المساجد وان زواری فیها عمارها فطوبی لعبد تطهر فی بیته شهرارنی فی آرضی البساجد وان زواری فیها عمارها فطوبی العبد تطهر فی بیته شهرارنی فی بیته شهرار بی اور جھے ملاقات کے لیے آنے والے وہ بی جو ان کو آباد کریں فو شخری ہو اس فض کے لیے جو اپنے گرمی پاک صاف ہو کر جھ ہے ملاقات کے لیے میرے گر آتے اس صورت میں مزور (جس کی زیادت کی جائے) گا فرض ہے کہ وہ زائر (ملاقات کے لیے آنے والا) کی تعظیم

۸-اذارایتمالر جل بعتادالمسجدفاشهدوالعبالایمان - (تفی مام ابوسعید) ، جبتم کی فض کودیموکدوه مجد کاعادی به واس کے ایمان کی کوائی دو-

٣-فَمَابِكَتَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُوالْازْضُ وَمُا كَانُوامِنظُرُ مِنْ (به ٢٠ ر٣٠ ايد ٢٠) عرد الله المرد المين وصل وي الدر المين وصل وي الدرد المين والمين وا

حضرت ابن مباس کے بیں کہ مرف والے نماؤی پر ایس جائی ہون کا دوئی ہے۔ مطا خراسائی کے بین کہ ہو فض قطعہ زمین پر کھیں ہونے کے اس ابن زمین پر مجرہ کرتا ہے۔ اس ابن ماک فرم نے اس کی کوائی دیا ہے اور جس دن وہ فض مرتا ہے اس برد و تاہے۔ انس ابن ماک فرمانے بیں کہ جس قطعہ زمین پر کوئی نماز پر می جاتی ہے وہ اپنی آس باس کی زمین پر گوئر کا ہے۔ اور ذکر البی کی خوشجری زمین کے سات میں طبقوں کے آخری حصہ تک پہنچا تاہے اور جو فض کو ابو کر نماز پر معتا ہے زمین اس کے لیے آواستہ کردی جاتی ہے۔

کتے ہیں کہ لوگ جس جکہ ٹمبرتے ہیں می کودہ جکہ ان ٹمبرتے والدی و بعد کی دا کرتے ہے والدی ہمین ہے۔ دو سرایاب

## نمازك طابري اعمال كي كيفيت

تجبیر تحریمہ سے پہلے اور بعد میں : جب المائی وضوسے 'بدن ' مکان اور کیڑوں کو نجاست سے پاک کرنے ہے فاسٹ ہو جا سے ہوئے موجات اور نافر سے درمیان کے قاصلہ موجات اور ناف سے درمیان قاصلہ کرنے ہوئی ہوئوں پاؤں کے درمیان قاصلہ رکتا ہے وہ فض مجمد اور سے ' دونوں پاؤں کے درمیان قاصلہ رکتا ہے وہ فض مجمد اور سے ایک مدیث میں ہے۔

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفاد الخضرت ملى الله عليه وسلم في من اور مفادي مع فرا إلى عند الله معنى بين ودول اول بور المار بيساكراس المعدي في معنى مراوين معرف المارية المعدي المارية الماري

اور من کتے ہیں کہ ایک باول پر ندردے کردد سمول باول کو شرعا کر ایاجائے قرآن باک میں ہد

الصَّافِنَاتُ الْحِيَادُ (ب٣٦٠/١٢)

کر اور کھنے سدھے رہنے ہا ہیں 'سرکو ہا ہے سدھار ہے دے 'اور ہا ہے تو ہے جھالے' جھالیتا زیادہ اچھا ہے 'کو کہ اس سے تواضع کا اظمار ہو تا ہے اور نظر بھی رہتی ہے۔ نمازی کی نظر جائے نماز پر رہتی ہا ہے 'اگر جائے نماز نہ ہو تو کی دیوار کے قریب کھڑا ہو' یا اپنے ہادوں طرف کلا تھی ہے ۔ اگر نگاہ جائے 'اور کر جی دے 'اگر نگاہ جائے امارات سے 'یا خط سے جاوز کرنے تو اس مون کو بھالے کہ رہنا ہا ہے۔ اس دوران کی چڑکا دھیان نہ ہو' جب قبلہ رخ ہو کر نتا ہے ہوئے اور اگر ہوئے کہ دوران کی چڑکا دھیان نہ ہو' جب قبلہ رخ ہو کہ نتا ہے ہوئے طرف پر کھڑا ہوجائے تو شیطان طمون کو بھائے کے لیے قبل اعمو دور سالتا اس برجے 'ہر تھی اور اگر کسی مقتدی ہے آئے کی توج ہو تو پہلے ادان دے لے ہر نیت کرے۔ نظا تھر کی نمازی کیل جائیں گی۔ ان الفاظ کے معانی شمر کی فرض ادا کر تا ہوں۔ اس میں لظ اوا ہے تھا' فرض ہے توافل' ظہرے ود سری نمازی کیل جائیں گی۔ ان الفاظ کے معانی مل دہیں دیاں نے اور کر جب اور کے جب 'اور سے فل میں دہیں' نیان سے ادا کرتا ضروری نہیں ہے ' بیت کے معنی ہی ہی ہو' الفاظ تو محض تذکیر (یا دولانے) کے لیے ہیں' اور بیہ مل دہیں' نیان سے ادا کرتا ضروری نہیں نیت موجود ہے۔

نیت کے بعد دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے۔ (۲) اس طرح کہ دونوں ہتیلیاں دونوں شانوں کے مقابل ہوں وونوں الکھوں کو اس ہاب الکھوٹے کانوں کی لوادر اٹکلیاں کانوں کے نیلے حصہ کے مقابل ہوں کا کہ اس طرح ان سب احادث پر عمل ہو جائے جو اس ہاب میں منقول ہیں وونوں ہتیلیوں اور اگوٹے کے اندورتی حصوں کو قبلہ رخ رکے 'اٹکلیوں کو کھلا رہے دے 'بئر نہ کرے ' کھیلانے میں منقول ہیں وونوں ہتیلیوں اور اگوٹے کے اندورتی حصوں کو قبلہ من پر چھوڑ دے 'اس لیے کہ آ قار میں ان کا بھیلانا 'اور ملاکر میں منتقول ہیں 'جو صورت ہم نے بیان کی ہو وہ ان دونوں کو جامع ہے 'اس لیے میں بہتر ہے 'جب ہاتھ ابی جگہ تھے رجائیں ' رکھنا دونوں منقول ہیں 'جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ ان دونوں کو جامع ہے 'اس لیے میں بہتر ہے 'جب ہاتھ ابی جگہ تھے رجائیں ' میں میت کرے 'اللہ اکبر کے 'اور ہا تھوں کو بیٹے کی طرف لاے ' بھراللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہا تھوں کو بیٹے کی طرف لاے ' بھراللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہوناف کے اوپر شب دل جس نہیت کرے 'اللہ اکبر کے 'اور ہا تھوں کو بیٹے کی طرف لاے ' بھراللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہونوں کو بیٹے کی طرف لاے ' بھراللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہونوں کو باتھ کا دونوں کا کھوٹ کو باتھ کی میں میت کرے 'اللہ اکبر کے 'اور ہا تھوں کو بیٹے کی طرف لاے ' بھراللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہونوں کو باتھ کی جو اس میں کھوٹ کو باتھ کو کو باتھ کی جو کر انگر کی کھوٹ کی خصوں کو باتھ کی خواللہ کی کھوٹ کو باتھ کی کھوٹ کر کے انداز کی کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کے کہ کوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کو کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کو کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کو کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کو کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ کی خواللہ کو کھوٹ کی کھوٹ کی خواللہ کی کھوٹ ک

<sup>(</sup>۱) رزین نے اس روایت کو ترندی کی طرف منسوب کیا ہے ، محر چھے یہ روایت ترندی جی بنیں لی۔ (۲) فور پ شانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ابن مر سے بخاری ومسلم جی اور کانوں کی لو تک اٹھانا 'ایو داکو جی واکل ابن جڑے اور کانوں کی جوٹی تک اٹھانا مسلم جی مالک ابن الحویرے ہے محتول ہے۔

اور سینے کی یعجے رکھے ( 3 ) اس طرح کے ولیاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اور مو واکیں ہاتھ کی افغالمت کا تناشا بھی سی ہے کہ بائیں کے اور رہے۔ دائیں ہاتھ کی اعجشت شہادت اور چ کی انگی ہائیں ہاتھ کے ہازو پھر پھیلا دے 'انگوشے اور چھوٹی انگی ہے بائیں ہاتھ کا پہنچا کار لے۔ روایات میں اللہ اکبر کمنا اس وقت بھی آیا ہے جب ہاتھ اور کیکرف اٹھائے جائیں اور اس وقت بھی ٹابت ہے جب اٹھ کر تمبر جائیں اور اس وقت بھی وارد کے جب اندیک کے لیے تعیس۔ (۲) ان تیوں صور تول میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ میرے نزدیک افغل صورت یہ ہے کہ اس وقت الله اکبر کے جب اِتھوں کو اوپر سے بیچے کی طرف لائے۔اس لے كديد كلية مقدم الك الد مرت ير دكالا ال مقدى مورث الدي مورث دونون بالفون كو يا كال طرف الدي س شروع مولی ہے اور باند معنی ختم مولی ہے اور اکبر کی ابتدا الطب اور انتا را مور مولی ہے اس کے قبل اور معد میں مطابقت الموظ رابي جائية المان ك العالى المان كالعالى المولا من المد من المد من المد من المريكي فيال و كالعاف من ہاتھ زیادہ آکے نہ برحیں 'نہ وہ شانوں کے پیچے ہوں 'وائی اور بائیں ہاتھوں کو جمنکنا بھی درست نمیں نے احضہ الله اکبر سمیے تو دونوں ہاتھوں کو آہستہ سے بنچ لاکا دے ، محراز سرنو دایاں التذبائيں پر دیکے ، بعض دوایات میں ہے کہ انخصرت ملی الله علیہ وسلم الله اكبركنے كے بعد اپنے الله ينج كى طرف مورو يا بھے اوروب قرات كا ارادہ كرت سے توراكيں ہاتھ كوباكيں يررك ليا كرتے من اكريد مديث مح ب قوج صور من ويت ال بال كان بال الله الله الله الكر ويت الله الكر ويت الله المراكا خیال رکمنا چاہیے (ا) اللہ اکبری ورباکا سا بیش پرما جائے زیادہ مین کو وقع سے بیش واؤگی صورت افتیار کرلیا ہے۔ (۲)ب کو المن ورع ال مورت من بالود والع يكود ما الله المان عواله المركة عامة الماريد على المات (٣) راءر جزم برمع عين نديره-

قراك ، عبر قرير ك بعد المار جروع كالقرائي الله أكم ك بعديده عار هذا بريد الله أكبر كيدا والعند الم كثيرًا وسيحان اللمنكرة والهنيلا (مم ان عُوَّجُهِي لِلَّذِي فَطِرُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَّالُنَّامِنَ الْمُشْرِكِينَ يني وْنْسُكِي وَمِحْيَنَاكُ وَمُعَالِنُ لِلْوَرْتِ الْعَالَمِينَ لَاشْرِيْكُ لَهُوَ 

میری نماز میری عبادت میرا طرا اور میناست الله سے لیے ہے جو رب العالمین ہے جس کا کوئی شریک

نيں ، بھے اس کا عمروا کیا ہے اور عی قرال مولوں عی سے ہوں۔

<sup>(</sup>١) اخاف كنورك ال علي إلى بالدماست و (الدر الرامل المن روا الاارب صفة الصلوة عهم الدالية والمي إلى كواس الدے اور رکھ میں مناف می قوال کے بالا میں فالے ہے گانے اور اندھ فالسلام ازا مر مجازی سے ہے۔ الدامات ناف ے کے افر اندے فاردات را مل کیا ہے اور اے اول قرار دیا ہے قواقع نے اور اقد باندے فاردات ر مل کیا ہے اور اے اول قرار دیا ہے۔ ( ۲ ) میل مورت عاری عن این مر سے فو مری طورت مسلم عن آئن مرے اور عبری مورث افزواؤد عن اور میدے عمل ہے۔ ( ٣ ) كبير فريد تع بدروه من ير مع واحاف عروا فل إحمول ليا ب- (روا محارباب صفة مالصلوة من ١٥٥٥)

الی توپاک ہے میں تیری حرکے ساتھ پاک بیان کر آبوں ۔ یوکت والدہ تیوان می ہوی ہے تیری شان کوئی م

<sup>(</sup>۱) حنیہ کے زدیک امام کے بیچے مودانا تھ پر محاجا کر جس ہے۔ چہا تی دواہت بین ہے وافاقر افلنصت وارسی القراء تفی الصلاۃ می اے دام) اس جہا ہے جہا ہے جہا ہے اور ایک الم ہو ایک ہواہ ہیں جس کے کان العامام فقر کا الاحام المقراء قابی جس کا کی امام ہو الکام کی قرات اس استدی کی قرات ہوتی ہیں (جرح مبانی الآ تاریج اس ۱۹۸۵ و ۱۳۹۷) قرآت ہوتی ہے و قرال کیا و افاقری القرآن فی استدی کا دو استان کی اور سے متو اور چہ رہو۔ خرج کی اس ارشاد فرایا کیا و افاقری القرآن فی الفر آن جا المحت کا اور اس متو اور چہا رہو۔ خرج کی اردی کی متو اور چہا رہوں کہ اس کے کو فیر مسؤون کتے ہیں۔ کو کلد آجین وطاع اور قرآن پاک کی دوست وطاعی افقاء مناسب ہے جسا کہ قرایا کیا ۔ اداع واردی کی متو اور میں کا دور میں کی اور موقع پر اداع و اور کی کی دور کی متو کا دور کی تعرف کی اور موقع پر اور کی کی دور کی متو کی دور کی متو کی دور کی دو

الله الفرافي من هديت و عافنا في من عافئت و تولّنا في من تولّيت و بارك لنا في منا عطيت و قينا شر ما قضيت و فاتك تقضي ولا يقضي عليك و اله لا ينل من واليت و قينا شر ما قضيت و فياكث و تباركت ربينا و فعاليت و تشتغ و كو ينا و منا ليت و تباركت ربينا و فعاليت و تشتغ و كو تنو باليك في ما توت ب الله على الله على الكورت مل الله على المنافية و المنافية و الله الله على الكورت و الله الكورت و الله الكورت و الله الكورت و الله الكورت و الك

اورا قدّار کے شایان شان ہو۔
سیدہ : پر بجیر کہتا ہوا ہو ہے کے بیٹ بھٹے نشن پر شیئے اور کھی ہوئی پیشان ناک اور ہتیا یاں نیمن پر بھے جھکنے
سیدہ اللہ اکبر کے۔ رکوع کے علاوہ کی موقع پر ہاتھ افغاکر تجبیر نہ کے۔ مب سے پہلے کھٹے نشن پر سکتے ہائیں۔ بعد میں
دونوں ہاتھ نشن پر رکھے جا میں۔ آخر میں چہواور تاک ہمی نیمن سے ملنی ہا ہیے۔ کہنیوں کو پہلوسے علیادہ رکھے۔ حور تیں اپنی
کہنیاں پہلوسے ملاکرر تھیں۔ پاؤں کی الگیاں پھیلائے۔ حورت ایسانہ کرے۔ جدے میں پیٹ کو دافوں سے بدار کھے اور دونوں
دانوں کو ایک دو سرے سے الگ دیکھے۔ عورت بیٹ کو دانوں سے اور ایک دان کو دو سری دان سے ملاکر ہوہ کر سے۔ ہاتھوں کو

شانوں کے بالقائل زین پر رکھے۔ الکیوں کو پھیلائے محرود الکیوں کے درمیان قاصلے کی ضورت نیس بلکہ تمام الکیوں کو اپس میں ملالے۔ اگر انگوشے کونہ ملاسکے تو کوئی حرج بھی نمیں۔ اپنے اتھ زمین پر اس طرح ند بچھائے جس طرح کا بچھا اے بلکہ کمنیوں کو دین سے دور رکھے۔ نین سے طاکر رکھے کی عمانعت مذیب میں وارد اولی ہے۔ (عاری و مسلم اللس) تجدے میں تین مرجبہ "سبحاندينالاعلى" كمد تين بارك زياده كرا افتل ب مريه ال مورت ين ب كرجب تما الروه ربا بو- اكر الم مولة عن مرتب سے زیادہ نہ کھے۔ مرانا سر بجیر کتا ہوا افعات اور الحمینان سے بیٹم جائے۔ اس طرح کہ بایان پاوس بچا ہوا ہواور وایاں کمڑا ہوا ہو۔ اپنے دونوں با تعوں کی الکایاں معقوں سے معمل دونوں رانوں پر پھیا کر رکھے۔نہ الکیوں کو ایس میں ملانے کا علف كرے اور بدان من فاصلہ باقى ركھ من مبالقہ سے كام لے۔ اس جلے من بدوعا براس وعا كارد مناواجب سي ہے۔ ربِ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْ لِينِي وَاجْبُرُنِي وَعَافِينِي وَاغْفَ عَبِيَّيْ. اے میرے دب میری منظرت فرا۔ الا روم کر ایکے دال مطافرا اللے بدایت دے ایمری مطلی کودور فرا

محے عالیت عطا کراور جی سے در گذر قرا۔

اس جلے کو صلوۃ التبع کے علاوہ دیکر نماندل میں طویل نہ کرتا جا ہیں۔ مردو سرامیدہ کرے دو سرے بحدے کے بعد تعو ڈاسا جلت استراحت كرعه و ) يه جلسه استراحت مرركت بيل جدت مع عد عوما تاسيد ، عراج كا دواة دين يروال كرام كمزا او ( ٢ ) محراض من قدم آع نه برمائ بلد الى جد ركم مور عدا المع وقت محير كوانا على موروب كم يضف اور كفرك بولے ك ورمياني وقع ميں جارى رہے يعنى الله كى بولة يلف ك وقت اوا بو اكبر كا كاف زين ہے الحيد وقت اور راء اس وقت عمل موكد جب أوما تعزام و ماسك الله الراس وقت كمنا الروع كرے جب فسف الحريكا مو باكد الله أكبري كمل ادالیکی حالت انتال میں ہو۔ قیام اور عجدے کی حالت میں تہ ہو۔ اس صورت میں تنظیم زیادہ فرایاں ہے۔ دوسری رکھت پہلی رکعت کی طرح ہے۔ دو سری رکعت کے شروع میں تعود دو اربر مع۔

تشمد : مجرد مرى ركعت كے دو مرب محد اس طرح بيشے جس طرح دد مجدول كورميان بيشا ب اور بهلا تشيد يرص الخضرت صلى الله عليه وسلم يراور آب كى آل يردرودوسلام بييج وأئيس بات كودائي ران يراور بائن بات كويائي ران ير ركه المحشت شهادت الخاكر اشاره كرب لا الديمن كوفت نه كرب آخرى ركعت من تشهد اور درود شريف كربعد دعائے مالورہ پر معے۔ ( ٣ ) آخری تشہد کے سنن و آواب بھی وی بین جو پہلے تشہد کے عصد البت آخری تشہد میں بائیں کو لمے ر بیٹے کو تکہ آب اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں ہے بلکہ بیٹنے کا ہے۔ اپنے یا کیں پاؤل کو بیچے کی طرف سے لکال کر بچھادے اور دایاں باؤل كمرًا كرك اكر وشوار نه مو لو دائيس يرك الكوشي كاسر قبله كي طرف ركام بمردائي طرف كردن كو موزكر كيد السلام عليكم ورحمة الله من التا يعرك لدوائس جاب و فض فما ذراء ربائ التي وايال رخيار اللر آجائي مر بأكس طرف من كرك ملام كه اوراس وقت نماز عام موسل كانيت كرف السلام علي كمور حدة الله كت وقت واكس اور ہائیں بیٹے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام ورحت کی دعائی نیت کرے۔ سلام کامسنون طریقہ بہے کہ افظ سلام کو تخفیف کے ساتھ اداکرے۔اے مینی کر کہنے کی ضرورت نمیں ہے۔(ابوداؤد ' ترفدی 'ابو ہررہ")

<sup>(</sup>١) احناف كے نزديك مسنون طريقة يد ب كد مجد سے سدها الله كمزا بو علمه استراحت ندكر و معرت الو بررة كى روايت سے قابت بوتا ہے كہ الشعلية وسلم نماز من مجد على أفت موسة ميد مع كرت موجات من وايت من بلف كاذكر عود يدها إور ضعف ك زمان ك ے- (برایہ باب مفا اصلوق ج ام ص ۱۰۱) ( ۲ ) احتاف کے یہاں معنوں پر اچے رکم کر کرا ہوتا متحب ہے- (شای ج ۱۰م مرجم) ( ٣ ) مسلم من حفرت على كى روايت اور بخارى ومسلم من حفرت عائشاكى روايت سے آخرى تشد من وعاكا فيوت ملا ہے۔ حفرت عائش كى مديث - "اذا تشهدا حدكم فليستعذب الله من اربع من عذاب جهنم الخ"

نماز پر منے کا یہ طریقہ تبا منس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی منسی تبا نماز پرمد رہا ہو تواسے بھی آواز سے تحبیرات منی ماز پرمد کا دار صرف اس بقد بائد ہو کہ بھے وہ خور من سکے۔

المام كو جائي كذه الى مازك سائد سائد مقدون كي نبت بحي كري اكد نيت كا واب ل جائد او اكر الم نيت نيس كے كا دركوني محص اس كي اختراء من مازير مے كا واس كي ماز مج عوجائے كى-ددنوں (امام اور مقترى) كو يمامت كا واب عے کا۔ امام کو جانے کہ وہ نماذے آغازی وعااور تعود استدر سعے جیباکہ تمانمادیس ومتا ہے۔ می ک بدوں رکستوں میں مغرب اور مشاء ی بیلی دو ر کتول می سورهٔ فاتحه اور سورت بلتد آواز ب روسه (۱) جب امام سورهٔ فاتحد فتم كرك تو بلتد آواز ہے این سے۔ مقتری می ای سے ساتھ این کیس- مورہ فاتح کے بعد امام کی قدر خاموش رہے ماک مالس درست موجائے اور مقتری اس وقت سورہ فاتحہ برا میں اس میں اس مقتری اس کے قرات کرے اس وقت سب اس کی قرات سنس-مقتری جرى نماندل من سودت شروعيس ليكن الرامامي آوازيد من ربي مول تب سويت رديد من وفي حرج ديس ب-امام ركوع ب المانے کے وقت سمع الله لمن حمدہ محمد مقتلی می کی کیس انامت کے آداب میں ے یہ بھی ہے کہ ایام تمن یارے نهاده سيحات ندروه- ( ٢ ) آخرى دور كتول مى سورة فاتحد راكتفاكر ادرات طول ندوع- آخرى تشرد مى التمات اور درود کے بعد اس قدر طویل دعانہ برمعے کہ ان دونول کے برابر موجائے امام اپنے سلام میں مقدیوں کی نیت کرتا ہے مقتدی اس کے جواب کی تیت کریں۔ ایام علام کے بعد اس قدر وقف کے سے کہ لوگ علام سے فارغ ہوجا میں۔ محراد کو اس کا طرف متوجہ مور منے لین اگر مردول کی مغول کے بیچے مور تیں ہول تی قبلہ رو بیٹے رہنا مناسب ہے آکد موروں ر نگاہند رے۔ جب تک المام ندا تھے اس وقت تک مقتری بھی بیٹے رہیں۔ آمام سے لیے اجازت ہے کہ وہ مدم جاہیے متوجہ موکر بیٹ سکتا ہے۔ واسمی طرف بھی بائن طرف بھی کیکن وائن جاب متوجہ موکر بیٹمنا میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔ جمری نماز میں دیائے تعت پڑھتے موے آمام جمع کا صیفہ استعمال کرے باکہ وعامیں صرف اپنی مخصیص نہ رہے بلکہ دو سرے لوگ بھی شامل موج اسمی - وعائے تنوت بلند آواز سے پر معید مقتدی آمن کے اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل افعائیں۔ ( س) دعا کے محم پر دونوں ہاتھوں کو مند پر كيرليل ميداكر اليف معيف من والودي وود قياس القاملات كراف ند افعات ماكس بيساكر التيات كريديري ماك والدعاعل بالقراس افالي مال

نمازیس ممنور امور : اسخفرت ملی الد طیدوسلم نے نمازی بست ی باتوں ہے منع فرایا ہے۔ (۱) دونوں پاؤں جو ڈکر کھڑا ہونا (۲) ایک پاؤں پر نوروے کرو سرے کو گھوڑے کی طرح ترجما کرنا۔ اول کو منن اور فائی کو صفد کہتے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں ہم منن اور مند کے بارے میں قرآئی آبات بیش کر تھے ہیں۔ (۳) افعاء (۵) گفت میں اتعاء کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کو فعوں پر جینے اوردونوں تھنے کمرے کرتے اوردونوں التی نشان راس طرح بچاہے جس طرح کا بچھا یا ہے۔ محد مین کے مطابق

اقعاس نشست كوكت بين جمي ش بإكان كى الكيول كوطلوه كوئي معيولدان زين من منا مرد (٢) مدل- (ايوداؤد " تذى" ما كم بروايت الو مريق محدثين ك نزويك سدل كامطلب يدب كم تمي جادر وغيرو من باتد لييث كراندر كرل اوراى مالت من ركوع و تحود ادا كريب باتد بايرند لكا يا يديدون كالمرات في حل بدو الى فمادول من عمل كرت تعدان تحديد ك وجد سے منع کیا گیا۔ کرتے اور تیفن کا عم بھی ہی ہے۔ لین تیف وفیروے اندرہا تھ کرتے مجدود فیرونہ کرتا ہا ہیں۔ سعل کے ایک معن يه يي كد كوكى جادرها بعنال وغيروالنيخ سوروال في إوراس ك دونون بلودا تمن المي فلك رين وسال ين است مويزمون بر نہ والے لیکن مارے زویک سول کے پہلے معن الترین (۵) انسیس (۱) اس کا معنی کی بین کہ جب مجدے میں جائے اپنا كرا يتي سيا آك ي سيف الم كف الدائل مي عداً البيد يون أسيد الدال كواس طرح بانده لي عورتي (جوندا) باندهتی ہیں۔ یہ صورت مرف مردول کے لیے منوع ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔

امر تاناسجدعلى سبعناعضا والاكف شعر اولا توبار وتاسكوسلم ابن ماس)

مجعے عم مواکد میں ساہ اعضاء پر مجدہ کروں اور بالوں اور گیروں و نہ سینوں۔ چاہے الم احرے کرتے رائلی و فیرو ایر سے ہے جا گیا ہے اور اس مل کو تف میں داخل سجما ہے۔ (۱) اختصار (۲) عِنْ قَامَ مِنْ بِمِنْوِين رِاسَ مُن إِنْ رَكْمَا كَدَ الديدن لعِي بِيلور إلى وكنا (2) ملب علی و رہے۔ (۸) مواملت ( ۲ ) بین وصل کرنات مواصلت کی باغ مور میں ہیں۔ ان میں نے دو کا تعلق امام ہے ہے۔ ایک بید اس واللہ اکبر " سمتے کے فرا کید فرات طرف کردے۔ وہ حری یہ کہ فران کے فرا کید رکوع کی مجیر سے دو کا تعلق مقدی ہے ہے۔ ایک یہ کہ امام ی تجبیر کے ساتھ اپی تحبیر ملائے۔ دوم یہ کہ آنام کے سلام کے ساتھ اپنا سالام کا اے اور ایک صورت كالعلل الم ومعدى ودول عب اورووي كد فرض فانك يط ملام كانوسرت المام كم ساعد ما وعا- مطلب يب اک دولوں سلاموں کے درمیان بھے وقد مورا چاہیے۔ (٩) فاطر اور پیٹاپ کے دواد کی مالت میں کمال برجنا۔ مدعث میں اس ے مع کیا گیا ہے۔ ( م ) (١٠) تک موزہ پن کرفماز اوا کرنا۔ ( ۵ ) اس طرح کیا تین خوع کے مائع ہیں۔ بیوک اوریاس کی مالت عن قادر اعظ كالمي ين محم به خانج الك دوايت فن المله المالان من (١٠ س ر ١١ م ١١٠)

افاخضر االعشاء وافيست الطنالا فأبالوا بالعشاء واسهد كم أبن مروع كال جَبُرات كا كمانا مَعالَ المار مُوار مُولا يمل كمانا كمالون ١٠٠٠

بان ! اگر نماز كاوت يك بويا دل من مبركرني طانت بوتو يملانماز برا لني جاسيد ايك دوايد كان ب

(١) عارى ومسلم بوايت معرت اين مهاي ووايت ك الفاعلين و "أمير فالمنبي عبلي الله عليه وسلمان نسجد على سبعة اعظم ولا تكفت شعب أولا ثوبا" (٢) الدوادد منه على عاري وملم عوايد الديم التن عليد دوايت كالفاظ إلى "نهى ان يصلى الرجل مختصوا ١٠٠١) دزين نيد يداعت الديرياكي طرف منوب كى بي مرجع نيس في البترايام فرال يد مواملت كي و تغيريان كي باس عي يحدين آب كروالا إلى في المراوي والمت موك "عن سمر سبكنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليموسلماذا دخل في صلاته واذا فرغ من قرا قالقر آن" (ايداور تدى ابن اي) بارى وسلم ين حرب ايه يري كي يدايت وكان النبلي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكانة" (٣) اين بنه إدر الدامام كي روايت به "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إن يصلى الرجل وهو جاقن "ابداؤدين الابرية كى داعت ع "الا يحل لرجل يومن بالله واليوم الأجران يصلي وهو جاقن" ملم من حيرت عايم الاعتاب الاصلاة يحضرة طعامولا هو يدافعه الاجبثان" ( ٥ ) ردین فاس دواعت کو ترفدی کی طرف منسوب کیاہے محربہ محص نیس ای واقد انسانی مواست عبداللہ این عمر

لايدخلن احدكم الصلاة وهومقطب ولايصلين احدكم وهوغضبان (يمندس ل)

تم میں اور اور اس مالت میں اس کی پیٹائی پر ملکنیں ہوں۔ تم میں سے کوئی نمازند پرسط اس مالت میں کو خصر میں ہو۔

حرت من المركي فرات بن كذه من المنظمة والموالي المرف الدي في المحديث به من المنطق المرعاف و النعاس والوسوسة والتشاف والتشاف والعبث بالشئى و زاد بعضهم السهو والشك (تذي مرياين ابق)

سات چین نمازین شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کمیر اور کو اوسر، جائی افارش اوھراوھرد اکتا ا

فراکفی اورسنن علی گذشتہ مخات میں ہم نے نماز کے جوافعال بیان کیے ہیں ان میں فراکفی ہی ہی اورسنن و ستجات ہیں۔ دراو ہوئیت کے سال میں فرض اورسنن و مستجات کی سے سال کین کے لیے ضوری ہے کی ووان میب کی روایت کریں۔ دیل میں ہم ان افعال میں فرض اورسنن و مستجات کی تفعیل الگ الگ میان کرتے ہیں۔

نماز میں بارہ (۱) افعال فرض ہیں۔ (۱) نیت (۲) اللہ اکبر کینا (۲) کیڑا ہونا (۲) سورہ فاتحہ پڑھنا (۵) رکو ہیں اس طرح جھکا کہ استیال مشنوں پر کک جائیں (۲) رکوع سے سدھا کھڑا ہونا (۵) اطمینان و سکون کے ساتھ جیدہ کرنا (۸) مجدے سے سرافحاکر سیدھا بیٹھنا (۱) آخری انتہات کے لیے بیٹھنا (۱) آخری تشدیمی وروو پڑھنا (۱) پہلا سلام مجیرنا۔ نماز سے نکلنے کی نیت واجب نہیں ہے۔ (۲)

ان افعال کے علاوہ باتی تمام افعال واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ افعال میں یہ چار باتیں سنت ہیں (۱) تحریر کے کہا تھ افعانا (۲) رکوع کی تحبیر کے وقت ہاتھ افعانا (۳) تورد کی تعبیر کے لیے ہاتھ افعانا (۳) پہلے تشد کے لیے بیضا۔

یہ دونوں فعل رفع بدین کے آلع ہیں۔ کولہوں پر بیٹھنا اور پاؤں بچھانا جلسہ کے آلع ہیں۔ سرجمکانا اور ادھرادھرند دیکھنا قیام کے آلع ہیں۔ ہم نے اس کے کہ یہ نی نف مقصود نہیں ہیں۔ اذکار (قرأت ہیں۔ ہم نے اس کی سنت مقدود نہیں ہیں۔ اذکار (قرأت بیس۔ ہم نے اس کے کہ یہ نی نف مقصود نہیں ہیں۔ اذکار (قرأت وفیرہ) کی سنتیں یہ ہیں۔ (۱) ابتدائے نماز کی دعا پڑھنا (سجانک اللهم) (۲) تعوذ پڑھنا (۳) تھن کرنا (۵) ایک رکن سے دو سرے رکن میں جانے کے لیے اللہ آگر کرتا (۲) رکوع اور سجدے میں سیحات پڑھنا دراس میں استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا (۹) تشد کے آخر میں دعا پڑھنا (۱) دو سراسلام بھیجنا (۹) تشد کے آخر میں دعا پڑھنا (۱) دو سراسلام بھیجنا (۱) تشد کے آخر میں دعا پڑھنا (۱) دو سراسلام بھیرنا۔

ان سب امور کو آگرچہ ہم نے سنت میں واخل کیا ہے لیکن ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اذکار کی سنتوں میں سے چار سنتیں الی ہیں کہ ان کے فوت ہونے کی صورت میں تدارک کے لیے سجدہ سموکیا جاتا ہے جبکہ افعال کی سنوں میں ہے صرف ایک سنت کی طاقی مجدہ سموسے ہوتی ہے۔ یعنی تشد کے لیے پہلا جلسہ 'یہ جلسہ لوگوں کی نظروں میں نمازی حسن ترتیب اور نظم کے لیے بدا مؤثر ہے کیونکہ اس سے بیر معلوم ہوجا تا ہے کہ بیر نماز چار رکعت پر مشتل ہے۔ رفع پدین کے برخلاف اس لیے کہ رفع یدین کو ترتیب و نظرمی کوئی وظل نہیں ہے۔ اس کے اس کو بعض اور جزءے تعبیر کیا کمیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا تدارک سجدہ سموے کیا جاتا ہے اور از کار میں تین کے علاوہ کوئی ذکر سجدہ سمو کا متقامنی نہیں ہے اور وہ تیوں ذکریہ ہیں۔ (۱) قوت (٢) پهلا تشمد (٣) پہلے تشديس درود-اورركوع جود كى تحبيرس ان كى تسيحات ، قومہ اور جلبہ كے اذكار وغيرو سيدوسموك متقاضی نہیں ہیں۔اس کے کہ رکوع اور مجدے کی ہیت ہی عادت کے خلاف ہے اور محض ظاہری ہیت سے بھی عبادت کے معنی حاصل ہوجاتے ہیں۔ چاہے "سیحات اور انقال کی تحبیرات ہوں یا نہ ہوں لیکن تشہد اول کے لیے بیٹھنا ایک نعل معاد ہے۔ نماز میں اس معل کی مشروعیت مرف تشد کے لیے ہے۔ اگر اس میں تشدنہ پایا کیا تو عبادت کے معنی بھی نہیں پائے جائیں ہے۔ ابتدائے نمازی دعا اور سورت کا چموڑنا بھی عبادت کی صورت بدلنے میں مؤثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام اگرچہ نعل مِعادہ مر سورة فاتحه كے برا الى اس ميں عبادت كے معنى پيدا ہو مح بيں۔ آخرى تشريب دعا اور قنوت كا سجدة مهوسے مدارك بعيد معلوم ہو آ ہے کیکن کو نکہ فجری نماز میں بحالت قیام قنوت راسے کے لیے قیام کو طول دینا مشروع ہوا ہے اس لیے یہ قیام جلسہ استراحت كى طرح ہے۔ چنانچه أكر تنوت ندروها جائے توبه صرف قيام ره جائے كا۔ جس من كوكى واجب ذكر نسي ليے قيام كى قيد اس کے لگائی کہ میم کی نمازے علاوہ کوئی دو سری نماز اس میں داخل نہ ہو۔ ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز كاندرامل قيام احزاز بوجائ

سنتوں میں درجات کا فرق ۔ اب اگریہ کما جائے کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان فرض تو سجو میں آباہے کہ فرض اس ممل کو کتے ہیں جس کے نہ ہونے ہے نماز سجے نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض محل کو کتے ہیں جس کے نہ ہونے ہے نماز سجے نہیں ہوتی اور سنت کے ترک ہونے ہے اصل نماز فوت نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض ہجو رہے گئے ہیں ہوتی ہوتی ہیں ہوتی کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی سنت واجب نہیں ہے بلکہ ہرسنت کی اوائیگی پر ثواب ہوتا سنت واجب نہیں ہے بلکہ برسنت کی اوائیگی پر ثواب ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہم اللہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عذاب ' ثواب اور استجاب میں تمام سنتیں مشترک ہیں گران میں باہمی فرق کا انکار نہیں کہ جاسکا۔ اس فرق کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ انسان کو موجود اور کھل انسان اسی وقت سمجھا جاسکتا ہے جبکہ اس میں باطنی معنی بھی ہوں اور کیا ہری اصفاء و اجزاء معلوم ہی اس میں باطنی معنی بھی ہوں اور کیا ہری اصفاء و اجزاء معلوم ہی ہیں۔ پھران میں ہے بعض اصفاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے ہے انسان کا وجود ہاتی نہیں رہتا مثلا دل' دماغ' بگر 'بعض ایسے ہیں۔ پیس۔ پھران میں ہے بعض اصفاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے ہے انسان کا وجود ہاتی نہیں رہتا مثلا دل' دماغ' بگر 'بعض ایسے ہیں۔ پیس۔ پھران میں ہے بعض اصفاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے ہے انسان کا وجود ہاتی نہیں رہتا مثلا دل' دماغ' بگر 'بعض ایسے ہیں۔ پیس۔ پھران میں ہے بعض اصفاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے ہے انسان کا وجود ہاتی نہیں رہتا مثلا دل' دماغ' بگر 'بعض ایسے

ہیں جن کے نہ ہوئے ہے انسان قرباقی رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کے مقاصد باتی نمیں رہے۔ وہ اصحاء ہیں بنا آئے اور زبان و فیرہ کھ اجزاء وہ ہیں جن کے نہ ہوئے ہے نہ حیات انسانی میں فرق آئا ہے اور نہ مقاصد حیات میں ظال واقع ہو تا ہے بلکہ انسانی حسن مثاثر ہو تا ہے بالا بمنویں' واڑھی' پلیس' فو صورت رنگ و فیرہ کھ اجزاء ایسے ہیں جن کے نہ ہوئے ہو اصل بحال قوت نمیں ہو تا لیکن حسن کا کمال مثاثر ہو تا ہے۔ بنا آئجہ میں مرفی جملکنا و فیرہ ہو تا ہے۔ بنا آئجہ میں کو مختلف و درجات ہیں۔ یہی مال عہادت کا ہے۔ عہادت اصورت کا ہے۔ اس صورت کا حاصل کرنا ہمارے لیے عہادت مقرر ہوا ہے۔ اس صورت کا روا الحق اور باطنی زندگی خشوع' نیت اور حضور قلب اور اظلام ہے۔ جیسا کہ ہم آئے و کہیں اس کی تصیل بیان کریں گے۔ فا ہری اجزاء اور باطنی زندگی خشوع' نیت اور حضور قلب اور اگلام ہے۔ جیسا کہ ہم آئے و کہیں اس کی تصیل بیان کریں گے۔ فا ہری اجزاء میں دفع یہیں' ایکٹر اس کے نہ ہوئے ہو باتی ہو بات ہیں۔ اس طور ہو گئی ہو باتی ہو تا ہے۔ اس صورت کا ہو بات ہوں کہ ان کے نہ ہوئے ہو باتی ہو ب

مستجات جو سنتول سے درج میں تم ہیں۔ ان اعضاء کی طرح ہیں جو حسن پر اکرتے ہیں جیسے بھنویں 'واڑھی' پلکیں اور خوبصورت رنگ وغیرہ۔ سنتوں کے اذکار ان اعضاء کی طرح ہیں جن سے حسن کی پخیل ہوتی ہے۔ جیسے ابر و کاخرار ہونا' واڑھی کا

كول بونا وغيره-

حاصل ہے کہ نماز بھی ایک تخفہ ہے اور اللہ تعالی کی قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ ای کے ذریعے آپ شنٹاو حقیق کی ہارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی طبق ونیاوی یاوشاہوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں غلام پیش کرے ہیں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی بارگاہ ہیں مانسر ہر نا ہے۔ اس اس کرن یا اس کی بارگاہ ہیں مانسر ہر نا ہے اب آپ کو اختفہ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی بارگاہ ہی مانسر ہر نا ہے۔ اب آپ کو افر ہسے کرانی اور خوات ہوگی تواس کا طرح ہی آپ تا کو ہینچ گا۔

ہم اب آپ کو اختر ہا ہوں کہ آپ کو اور بسورت ہوگی تواس کا طرح ہی آپ تا کو ہوں گا۔ کہ بیجیں۔ نماز کی قدرو قیمت کس طرح متاسب میں کہ آپ محل فقی جزئیات پر عبور حاصل کریں اور فراکفن و سنن کے درمیان فرق معلوم کرنے پر اکتفا کریں اور کا ہو ہے۔ نمی جاڑنے ہے گئی نے کہ اس سے نماذ کی قدرو قیمت کس طرح متاسب میں کہ آپ کو میں ہوگی ہو گئی ہو گئی

## نمازي باطني شرائط

أقِمالصَّلُوةَ لِذِكْرِي

میری یا دے لیے نماز قائم کرو۔

ان الفظ امرے وجوب سمجھ میں آیا ہے۔ لینی یہ کہ حضور قلب کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔ جو محض اپنی تمام نماز میں فافل رہاوہ خدا کی یا دے لیے نماز کا قائم کرنے والا کیے کہلائے گا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

ولأتكن مِن الْغَافِلِينَ

اورغافلوں میں سے مت ہو۔

اس من نى كامىغدى جويظا برغفلت كى حرمت پردلالت كرتا بـ ايك جكه فرايا ـ ختلى تعلك فوامات قولون (پ٥٠ س)

جب تک وه سمجموجو کتے ہو۔

اس میں نشہ والے مخض کو نمازے منع کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ وجہ اس مخض کو بھی شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو۔ وساوس اور دنیاوی تفکرات میں غرق ہو۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انماالصلوة تمسكن وتواضع

نماز سکنت اور توامنع کا نام ہے۔

اس مدیث میں لفظ صلوۃ پر الف الم دافل ہونے کی وجہ ہے اور لفظ إنما کے داخل ہونے سے حصر فابت ہورہا ہے۔ لفظ إنما ما بعید کے اثبات اور فیرکے ابطال کے لیے آتا ہے۔ یعنی نمازوی ہے جس مسکنت اور تواضع پائی جاتی ہو۔ چنانچہ فقماء نے انما الشفعة يما لم يقسم (شفعہ صرف ان چزوں میں سے ہو تقسیم نہ ہوں) میں حصر اثبات اور نفی مراول ہے۔ ايک روايت ميں ہے۔

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لميز ددمن الله الابعدا

(يه مديث پلے باب من گذر چک ہے)

جس هخص کواس کی نماز برائی اور فواحش ہے نہ ہو کے تو وہ نماز اللہ سے دوری بی برحائے گی۔
طاہر ہے کہ خفلت میں جتلا هخص کی نمازی ہے اگر ہوتی ہے۔ ایک اور صدیث کے الفاظ ہیں۔
کہ من قائم حظممن صلاتمالت عب والنصب (نمائی این اج اور مزج بی حاصل ہوتا ہے۔
بہت سے کمرے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کی نمازے صرف تعب اور مزج بی حاصل ہوتا ہے۔

اس مدیث من عافلوں کے علاوہ کون مراد ہوسکتے ہیں؟ ایک جگه فرمایا۔

ليس للعبدمن صلاته الاماعقل منها

بنده کے لیے اس کی نماز میں سے ای قدر ہے جس قدر وہ سمجے۔ (١)

اس سلسے میں تحقیق بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ ایک مدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ (۲) اوروہ کلام مناجات نہیں ہوسکتا جس میں کلام کرنے والا غافل ہو۔

اهدناالصراط المستقيم

بم كوسيدهي راه دكها-

قواس نے کونیا سوال مقصود ہوگا؟ چنانچہ آگر وعا میں تضرع نہ ہو' اور خود دعا مقصد اصلی نہ ہو تو خفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دینے میں کیا مشعت ہے؟ خصوصاً عادت پڑنے کے بعد تو دشواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو آ۔ بلکہ میں آب کہ اگر کوئی فض یہ ضم کھائے کہ میں فلال کا شکریہ اوا کروں گا' اس کی تعریف کروں گا اور اس سے اپنی ایک ضرورت کی درخواست کروں گا' ہیں ہو باتی ہوں ہوں تو وہ اپنی ضم میں سیا قرار نہیں دیا ہوں گا۔ اس کی زبان پر اندھرے میں جاری ہوں اور متعلقہ محض موجود ہو' لیکن بولئے والا محض اس کی موجود گی سے لاعلم ہو تو بھی یہ نہیں کما جائے گا کہ ضم کھانے والا اپنی ضم میں سیا رہا۔ اس لیے کہ بولئے والا متعلقہ مخض سے مخاطب نہیں تھا' اپندل کی بات وہ اس وقت تک نہیں کم سکتا جب تک کہ وہ اس کے دل میں حاضرنہ ہو۔ اس طرح آگر دن کی

<sup>(</sup> ۱ ) یہ مدیث مرفرع مجھے تمیں لی۔ البتہ محر ابن تعر الروزی نے تماب ا صاۃ میں مثان ابی دہرش سے مرسل روایت کی ہے۔ ( ۳ ) یہ روایت عقاری و مسلم میں معرت انس ابن مالک سے مودی ہے۔

روشن میں یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں محربولنے والا مخص ان الفاظ ہے عافل ہو اور اس کی کابید ارادہ نہ ہو کہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ اس مخص کو مخاطب کرے جس کے متعلق اس نے متعلق اس کے ذریعہ اس مخص کو مخاطب کرے جس کے متعلق اس نے متعلق اس کے دریعہ اس مخص کو مخاطب کرے جس کے اس متعلق اس کے متعلق اس کے دریعہ اس محصوب کے دریعہ اس محصوب کا متعلق اس کے متعلق اس کے دریعہ اس محصوب کی متعلق اس کے دریعہ اس محصوب کے دریعہ اس محصوب کا متعلق اس کے دریعہ اس محصوب کی اس متعلق اس کے دریعہ اس محصوب کا متعلق اس کے دریعہ اس کی متعلق اس کے دریعہ دریعہ کی متعلق اس کے دریعہ اس کے دریعہ اس کے دریعہ کی دریعہ کی متعلق اس کے متعلق اس کے دریعہ کی دریعہ کریعہ کی دریعہ کے دریعہ کی دری

اس میں کوئی شک نمیں کہ ذکر اور طاوت سے مقمود حمد و نیا 'تضرع اور دعاء ہے' اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے 'اب اگر نماز پڑھنے والے کا دل غافل ہو' تو مخاطب سے بھی غافل ہوگا۔ محض عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر حمد و نیا اور دعاء کے الفاظ جاری ہوں گے۔ فلا ہر ہے کہ ایسا محض نماز کے مقاصد 'لین قلب کی تطبیر' اللہ کے ذکر کی تجدید' اور ایمان کے رسوخ سے بہت دور ہوگا' یہ قرأت قرآن اور ذکر کا حکم ہے۔

رکوع اور بحود کے متعلق ہم یہ کمیں کے کہ ان دونوں سے مقعود اللہ تعالی کی تعظیم ہے اب اگر وہ فض غفلت کے ساتھ غدا تعالی کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے سامنے سر بمبود ہو تا ہے 'رکوع کرتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ دوہ اپ فعل سے کسی بت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہوا وروہ اس سے قافل ہو 'اور یہ بھی محکن ہے کہ کسی دیوار کے سامنے سر بمبود ہو جائے ہو اس کے سامنے ہو 'اور وہ اس سے قافل ہو - جب نماز میں رکوع اور بحود تعظیم سے خالی ہو مجے تو اب مرف پشت اور سرکی حرکت رہ گئی اور بذات خود ان دونوں میں اتنی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو احتجان کما جاسے 'یا اسے دین کار کن قرار دیا جائے 'اسے کفر واسلام کے در میان ما بدالا تھیا تھی معبادات پر اسے فرقیت دی جائے 'اور اس کے تارک کو قل کی سزاود دی جائے سے بیات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز کو اتنی بری فضیلت تھی خال میں اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوگی 'ان اگر نماز کو مناجات قرار دیا جائے تب تو یہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے 'اور دوڈہ 'زکو قاور یکھی کے مقابلے میں اسے ایمیت دینی پر تی ہے۔

قربانی کو اللہ تعالی نے نفس کا مجاہدہ قرار دیا ہے "کیونکہ اسے مال میں کی ہوتی ہے اور نفس کے لیے مال سے زیادہ محبوب و پندیدہ چیز کوئی دو سری نہیں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

لَّنْ يَنَالَ اللَّهُ لُخُومُهُ اولا دماء هَاوُّلْكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ

(ساعا را الما تيت ١٣)

اللہ تعالیٰ کوان کے (قرمانی کے) کوشت نہیں گئیتے 'اور نہ خون پانچاہے بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پانچاہے۔ اس میں تقویٰ ہے وہ صفت مراد ہے جو دل پر غالب ہو' اور اس کو اللہ کا تھم ماننے پر آمادہ کرتی ہو' جب قرمانی کے باب میں صفت مطلوب ہے' تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں صفت مطلوب نہ ہو' جب کہ نماز قرمانی سے افضل ترین عبادت ہے۔

فقہاء اور حضور دل کی شرائط : اب آگریہ اعتراض کیا جائے کہ تم نے حضور دِل کو نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے' عالا کلہ فقہاء خورل کو صرف تجمیر تحریمہ کے دفت ضروری کتے ہیں' اس کا مطلب ہے کہ فقہاء کی رائے میجے نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کتاب العلم میں لگھ چکے ہیں کہ فقہاء باطن میں تصرف نہیں کرتے' نہ طریق آ خرت میں تصرف کرتے ہیں' اور نہ وہ ول کے احوال ہے واقف ہوتے ہیں' بلکہ وہ اعضاء کے طاہری اعمال و افعال' پر حکم لگاتے ہیں' طاہری اعمال قتل کے ساقط ہونے اور حاکم کی سزا ہے محفوظ رہنے کے لیے کافی ہیں لیکن یہ بات کہ حضور وال سے خالی نماز آخرت میں بھی مفید ہوگی انہیں؟ فقہ کے دائرہ افقایار سے باہر کی چیز ہے۔ پھریہ بات بھی قابل خور ہے کہ حضور قلب کے بغیر عبادت فقہی نقطۂ نظر ہے صحح ہے' چنانچہ بہت سے علاء اس کے قائل ہیں۔ بشرابن حارث نے ابوطالب کی ہے اور انھوں نے سفیان تو رہ ہو وہ عذاب کی طرف خض خشوع افقیار نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پنچاتی ہے۔ حضرت محاذ ابن جبل ہے دوایت ہے کہ جو مخص نماز میں ہو' اور جان بوجھ کریہ پچانے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور جائیں طرف کون ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان العبدليصلى الصلاة 'لا يكتب له سدسها ولا عشرها وانما يكتب للعبد

من صلاته ماعقل منها۔ (ابوداؤر علی معاذابن حبل ) بندہ نماز پڑھتا ہے ، گراس کے لیے نماز کا چمٹا خصہ لکھا جا آ ہے ، اور نہ دسوال حصہ ، بلکہ بندہ کے لیے اس قدر لکھا جا آ ہے جس قدروہ سجمتا ہے۔

یہ بات جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اگر کمی فقید سے معتول ہوتی تواسے زہب ٹھمرالیا جا آ اب اسے بطوردلیل اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبدالواحد ابن زیدنے فرمایا ہے کہ طاء اس بات پر متنق ہیں کہ بندے کو اس کی نماز میں ے اسی قدر کے گاجس قدراس نے شمجما ہوگا۔ انموں نے حضور دِل کے مشروط ہونے کو متنق علیہ قرار دیا ہے۔ یہ اقوال جو حضوریا قلب کے متعلق علاء اور فقهاء سے معتول میں سبے شار ہیں اور حق بات بھی ہی ہے کہ شری دلا کل کی طرف رجوع کیا جائے۔ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین توبطا ہرای پردلانت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے حضور قلب شرط ہے، لیکن فتوی کے ذریعہ انسان کو ای قدر ملف کیاجا آے جس قدر کاوہ آسانی سے خل کرسکے اس اختبارے یہ ممکن تمیں کہ تمام نماز میں صنورول کی شرط لگائی جائے۔اس کیے کہ معدودے چندلوگوں کے علاوہ سب اس سے عاجز میں اور جب تمام نماز میں اسے شرط قرار دینا ممکن نہ ہوا تو مجوراً یه شرط نگانی کی که ایک بی لمد کیلئے سی حضور قلب کالفظ اس کی نماز پر صادق آئے چنانچه اس وقت حضور قلب کی شرط لگائی می- جب وہ تحبیر تحریمہ کمہ رہا ہو۔ اور یکی لحظہ اس شرط کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس لیے عکم دینے میں اس قدر حضور قلب پر اکتفاکیا، میں اس کی می وقع ہے کہ جو عض اپنی نماز میں اول سے آخر تک عافل رہے اس سے برتر ہے کہ جو بالکل ہی نمازند رامع کونکه فافل نے فعل اقدام و کیاہ علی اقدام ففلت کے ساتھ کول نہ ہوا ہو اور یہ کیے نہ ہوگا۔ جب کہ وہ مخص بغی اپنے عذر اور اپنے فعل کے بندر تواب عاصل کرلیتا ہے جو وضوے بغیر بھول کر نماز پڑھ لے لیکن اس وقع کے ساتھ بیہ خوف مجی ہے کہ اس مخص (غفلت میں جنلا شخص) کا انجام مارک صلوۃ کے انجام سے بدترنہ ہو کیونکہ یہ مخص بارگاہ ایزدی میں حاضرے اور خدمت انجام دیے میں سستی کردہا ہے اور غافلانہ کلام کردہا ہے۔ اس کا جرم اس مخص کے مقابلے میں يقيعا" زيادہ ہے جو خدمت بی نہ کرے اور حاضری سے محروم ہو۔ اب یمال امیدو ہم کی کش کمش ہے یہ مجی توقع ہے کہ اے اجر مل جائے اور یہ بھی خوف ہے کہ خوفناک عذاب میں جٹلا ہو۔ جب صور تحال یہ ہو۔ خوف و رجاء ایک دو سرے کے مقابل ہوں اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہو تو اب حمیں افتیار ہے۔ چاہے احتیاط کرو ، چاہے غفلت کا نشانہ بن جاؤ۔ اس کے باوجود ہم فقماء کی رائے اور ان کے نوی کے طاف رائے نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ مفتی اس پل کا نوی دیے پر مجود ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر تنبیہ کر آئے ہیں۔ اب تک اس باب میں جو مجمد ہم نے لکھا ہے اس کا مقیدیہ ہے کہ جو قض نماز کے راز اس کی روح اور اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ جان لے کہ غفلت نماز کے لیے معزے لیکن ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور علم ظاہر کے فرق ك وضاحت كرت موت يه بحى لكم آئے إلى كه جوا مرار شريعت الله ك بعض بندوں پر مناشف موت بيں۔ بعض أو قات ان كى مراحت نمیں کی جاستی کونکہ لوگ عامیر ان کے مجھنے عاجر ہیں۔ اندا ہم اس مخفر تعکور اکتفاکرتے ہیں۔ آخرت کے طالب ك ليه يد مخفر بمي كانى ب جو فض محضّ جدل كرف والاب مج معنى من أخرت كاطالب نسي باس اب اس اب م كلام نسي

اس تغییل کا عاصل یہ ہے کہ حضور قلب نمازی دوح ہے اوراس کی کم ہے کم مقداریہ ہے کہ تجبیر تحرید کے وقت دل عاضر ہو۔ اگر تحبیر کے وقت بھر تحرید کے دوت دل عاضر ہو۔ اگر تحبیر کے وقت بھی حضور قلب نہ ہوا تو یہ جائی کی علامت ہے۔ پھر جس قدر قلب عاضر ہوگا اس قدر دو سرے اجزاء جس سرایت کرے گی۔ اگر کوئی زغرہ مخص ایسا ہے کہ اس جس کوئی حرکت نہیں تو وہ مردے سے بہ تر ہے۔ جو مخص اپنی تمام نماز جس ما فال رہے۔ مرف اللہ اکبر کئے کے وقت حضور قلب ہو اس کی نماز اس ذیرہ حمل مردہ کے مشابہ ہے۔ ہم اللہ تعالی سے خفلت دور کرنے اور حضور ذل عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرائے۔

وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں : ان اوصاف کی تعبیر لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں گرچہ لفظ ایسے ہیں جو ان سب اوصاف کو جامع ہیں۔ ذیل میں ہم ہر لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسباب و علل بیان کرتے ہیں اور اس وصف کے حاصل کرنے کی تداہیر ذکر کرتے ہیں۔

سلالفظ : حضور قلب ہے۔ حضور قلب ہے ہماری مرادیہ ہے کہ جس کام میں آدی مضول ہے اور جو بات کررہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام اور کوئی بات اس کے دل میں نہ ہو۔ یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے علاوہ کسی جیڑیں خور و گرنہ کرتا ہو۔ چاہے اس کی قوت فکریہ اسے اس کام سے ہٹانے میں معمون ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا ہوجائے تو ہمی حضور قلب ہے۔

روسرالفظ تعلیم ہے۔ لیمن کلام کے معنی سجھنا۔ یہ حضور قلب سے مختف ایک حقیقت ہے۔ بھی بھی ایہا ہو تا ہے کہ دل لفظ کے ساتھ حاضر بھی ہوتا۔ فہم سے ہماری مرادیہ ہے کہ دل میں ان الفاظ کے معنی کا بھی علم ہو لیکن یہ ایہا وصف ہے جس میں لوگوں کے درجات مختف ہوتے ہیں کو نکہ قرآنی آیات اور سیحات کے معنی سجھنے میں تمام لوگوں کا فہم کیساں نہیں ہوتا ہے ہوتے ہیں جنہیں نمازی نماز کے دوران سجھ لیتا ہے حالا نکہ بھی اس کے دل میں ان محانی کا گذر بھی نہ ہوا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور فواحش سے دکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں طاوت کے دوران ایسے معانی سمجھ میں آتے ہیں اور الی باتیں کانوں میں پرتی ہیں جن سے برائی سے خود بخود رکنے کا جذبہ پیدا ہو تا

تیسرالفظ : تظیم ہے۔ یہ حضور قلب اور تنہیم سے مخلف ایک صفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخص اپنے غلام سے مختلو کرتا ہے۔ وہ حضور قلب کے ساتھ اس سے تعکلو کردہا ہے اور وہ اپنے کلام کے معانی بھی سمجھ رہا ہے لیکن اس کے ول میں فلام کی تعظیم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور ول اور فہم سے الگ کوئی چڑہے۔

چوتھالفظ : بیبت ہے۔ یہ تعظیم سے بھی اعلیٰ ایک وصف ہے کیونکہ بیبت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم بھی ہو۔ جو محض خوف زدونہ ہواسے بیبت زدہ نہیں کہتے۔ ای طرح مچھو اور غلام کی بد مزاجی سے خوف کھانے کو بیبت نہیں کتے بلکہ بادشاہوں سے خوف کرنے کو بیبت کتے ہیں۔ اس کامطلب میہ ہے کہ بیبت اس خوف کا نام ہے جس میں اجلال اور تعظیم ہو۔

یانچوا<u>ں لفظ</u> : رجاء ہے۔ رجاء نہ کورہ بالا چاروں اوصاف ہے الگ ایک وصف ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے کسی حتم کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازے اللہ تعالیٰ کے اجرو ثواب کی توقع رکھے۔ گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے خوف ذوہ رہے۔

چھٹالفظ : حیاء ہے۔ یہ صفت ذکورہ بالا پانچل اوصاف ہے الگ ہے اور ان سب پر ایک امرزا کدہے کیونکہ حیاء کا مقصد یہ ہے کہ بنرہ اپنی غلطی ہے واقف ہو اور اپنے قصور پر متنبہ ہو۔ تعظیم 'خوف' رجاء وغیرہ میں یہ امکان ہے کہ حیاء نہ ہو یعنی اگر کو آئی کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہوگاتو ظاہرہے کہ حیاء نہ ہوگی۔

اوصاف ند کورہ کے اسباب : اب ان ند کورہ اوصاف کے اسباب کی تغمیل سنے حضورول کا سبب اس کی ہمت (کار) ہے۔ اس کے کہ انسان کا دل اس کے کار کے آلع ہوا کر تا ہے۔ چنانچہ جو چزانسان کو کار میں جنا کرتی ہے وہی دل میں حاضر دہتی ہے۔ یہ ایک فطری امرہے۔ انسان کا دل اگر نماز میں حاضر نہ ہوتو وہ معطل ہرگز نہیں ہوگا بلکہ جس چیڑ میں اس کا کار معموف ہوگا اس کا تعظیم آن دو حقیقوں کو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اول! الله عزوجل کی عظمت اور جلالت کی معرفت ایمان کی اصل ہے کیونکہ جو مختص اس کی عظمت کا معقفہ نہیں ہوگا اس کا نفس فدا کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا۔ دوم افض کی حقارت اور ذلت کی معرفت اور اس حقیقت کی معرفت کے نفس ہوگا۔ سے معرفت سے نفس میں واضع اور ذلت کی معرفت سے نفس میں واضع اور خشوع پیدا ہو تا ہے۔ اس کو تعظیم ہمی کتے ہیں۔ جب تک کہ نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت کا نقابل فدا تعالی عظمت اور جلالت کی معرفت سے نہ ہوگا۔ تعظیم اور خشوع پیدا نہیں ہوگا۔

بیب اور خوف نفس کی حالت کا نام ہے۔ یہ حالت اس حقیقت کے جانے ہے ہدا ہوتی ہے کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے۔ اس کی ہرخواہش اور اس کا ہر ارادہ نافذہ و تا ہے۔ اس کسی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی آخروہ تمام اولین و آخرین کوہلاک کردے تو اس کے ملک میں ہے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ انہیاء اور اولیاء کی سرت کا مطالعہ کرے کہ ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دنیا پرست یادشاہ طرح طرح کی راحتیں پاتے ہیں۔ ان امور کا علم آدی کو جتنا ہوگا خدا تعالی کی بیت اور خوف میں اس کے چھدو سرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔ کی بیت اور خوف میں اس کے چھدو سرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔ رجاء کا سبب یہ ہے کہ آدی اللہ کے الطاف و کرم سے واقف ہواور یہ جانے کہ بندول پر اس کے بہایاں انعامات ہیں۔ اس کا بھی یقین رکھ کہ نماز پڑھنے پر اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ چنا نچہ جب وعدہ پر یقین ہوگا اور اس کی عنایات سے واقفیت حاصل ہوجائے گی قرجاء پر اولی گیا۔

حیاء کا سبب یہ ہے کہ آدی یہ سمجھ کہ میں عبادت میں کو نائی کر نا ہوں۔ اللہ کا جو حق مجھ پرہے اس کی بجا آوری سے عاج ہوں اور اسے اپنے نفس کے عیوب نفس کی آفات اور اخلاص کی کی 'باطن کی خباشت اور نفس کے اس رحجان کے تصور سے تقویت وے کہ وہ جلد حاصل ہوجائے والے عارضی فائدے کی طرف ما کل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانے کہ خدا تعالی کی عظمت اور جلالت ِشان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بھی احتقاد رکھے کہ اللہ تعالی باطن ہے 'ول کے خیالات سے خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں آگاہ ہے۔ جب یہ سب معرفیں حاصل ہول کی توبقینا ایک حالت پیدا ہوگی جے حیاء کتے ہیں۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے خورہ بالا صفات پر ا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو صفت مطلوب ہو آس کی تدہیریہ ہے کہ پہلے اس کا سبب
پر اکیا جائے۔ سبب پایا جائے گاتو صفت خود بخود پر ا ہوجائے گی۔ ان تمام اسباب کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ جن معرفتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس قدر یقینی ہوجائیں کہ ان میں کمی ضم کا فک یا ترد دہاتی نہ رہے اور ول و داغ پر
ان کا غلبہ ہوجائے۔ یقین کے معنی ہی ہیں کہ فک باتی نہ رہے اور ول پر مسلط ہوجائے۔ جیسا کہ کتاب انعلم میں یہ بحث گذر بھی
ہے۔ جس قدریقین پختہ ہو تا ہے اس قدرول میں خثوع ہو تا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی اس روایت کا مطلب بھی ہی ہے۔
کان رسول اللہ علیہ و سلم یہ حدث نا و نحد ثه فاذا حضر سے الصلا ہ کانه

لم يعرفنا ولم نعرقه (ادري)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بم سے بات چيت كياكرتے تھے اور بم آپ سے بات چيت كياكرتے تھے۔ جب نماز كاوفت آجا آتواليا لكناكويا نہ آپ بميں جانتے ہيں اور نہ ہم آپ كوجائے ہيں۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام پر وجی نازل فرمائی کہ اے موسی ! جب تو میراؤکر کرے تو اپنے ہاتھ جماڑ لے (یعنی تمام کاموں سے فارغ ہو کر میراؤکر کر) اور میرے ذکر کے وقت خشوع و محضوع اور اطمینان و سکون سے رہ اور جب میراؤکر کرے تو اپنی زبان اپنے دل کے پیچے کرلے اور جب میرے سامنے کمڑا ہو تو ذکیل و خوار بندے کی طرح کمڑے ہو اور جھے سے بھی اور خوف ذوہ ول کے ساتھ مناجات کر۔ یہ بھی رہ ایت ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا! اے موسی ! اپنی امت کے مشکل دول سے کہ کہ میراؤکر کرد سے گاہیں اس کا ذکر کرد سے گاہد کر سے کہ میراؤکر کہا تو میں اس کا ذکر کرد سے گاہد کی اس میں اور کرنے گاہیں اس کا ذکر کرد سے گاہد کہ اور خوف میراؤکر کہا تو میں اور کہا تو میں اس کا ذکر کرد سے گاہد و موسیت دونوں ایک ساتھ جمع ہوجائیں تب کیا حال ہوگا؟

جن امور پرہم نے گذشتہ صفات میں روشن ڈالی ہے ان کے مخلف ہونے ہے انسانوں کی بھی کی قسمیں ہو گئیں۔ پھو لوگ ایسے عافل ہوتے ہیں کہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں گرانمیں ایک لیے کے لیے بھی حضور قلب میسر نہیں ہو تا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک لیے کے لیے بھی ان کا دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ فلر کو اس طرح نماز میں مشخول کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آجائے انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم بن بیار کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے کہ انہیں مجد کہ کوئی بھی واقعہ پیش آجائے انہیں اس کی خبر نہیں ہوئی۔ بعض اکا برقہ توں نماز باجماعت میں حاضر ہوئے لیکن بھی نہ بھیانا کہ ان کے دائیں جانب کون تھا اور بائیں جانب کون ہے ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اضطراب قلب کی آواز دو میل سے سنائی دیا کی آئی ہی وائی ہو جاتی تھی کہ نماز کے وقت ان کے چبرے زرو ہوجاتے تھے اور اعتماء میں کرزش پیدا ہوجاتی تھی اور ایسا ہوتا تجب خبرے اور عنوا کہ ہو دیا ہوجاتی تھی اور ایسا ہوتا تجب خبرے دارہ موجاتے ہیں حالا تکہ یہ دنیا پرست لوگ عاجز وضعیف ہیں۔ جو پکھو ان سے حاصل ہوتا ہو وہ بھی اتنا ہی معمول اور حقیر ہوتا ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محض بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پہنچا ہے اور عاصل ہوتا ہو وہ بھی اتنا ہی معمول اور حقیر ہوتا ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محض بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پہنچا ہے اور اسے مقدے کے متعلق بات چیت کرکے چلا آتا ہے۔ اپنے تھر آت کے دیے کرکے چلا آتا ہے۔ اپنے تھر آتا ہو سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ یا وزیر کا اس کیا تھایا اس کے ادر کون لوگ تھے؟

کونکہ ہر مخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے نماز میں ہرایک کا حصہ اس قدر ہوگا جس قدر اس نے خوف و خشوع اعتیار کیا ہوگا اور تعظیم کی ہوگی۔ اللہ تعالی ول کو دیکتا ہے ظاہری اعضاء کی حرکات پر نظر نہیں کرتا۔ اس لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر اخیس کے جو صورت ان کی نمازوں میں ہوگی لینی نمازوں میں جس قدر اطبینان اور سکون ہوگا اس مت درا طبینان اور سکون انہیں فیامہ ہے دن صاصل ہوگا۔ حس قدر لذت وہ اپنی نمازوں سے حاصل کریں گے ای قدر لذت انہیں قیامت کے دن مطے گا۔ حقیقت میں انہوں نے صبح کما ہر فض اس حالت پر افعایا جائے گا جس مالت پر افعایا جائے گا جس مالت پر افعایا جائے گا جس مالت پر مرے گا جس مور تیں وحال میں دل کے احوال کی رعابت ہوگا۔ دلوں کے احوال کی رعابت ہوگا۔ جس مور تیں وحال جائیں گی اور نجات ایدی کا مستحق صرف وہ فض ہوگا جو بار گاو خداوندی میں قلب سلیم لے کرحاضر ہوگا۔ ہم اللہ کے اس لطف و کرم کے طفیل حسن و فق کے خواباں ہیں۔

حضور قلب کی نفع بخش دواء . مومن کے لیے مروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تعظیم کرنے والا ہواس سے خا نف ہو۔اس ے امیدیں رکھتا ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ ایمان کے بعد ان احوال کا ہونا یعی ضروری ہے۔ ان احوال کی قوت و ضعف کا مدار ایمان کی قوت و ضعف پر ہے۔ نماز میں ان احوال کانہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نماز پڑھنے والے کی تکریر اکندہ ہے۔ وهيان بنا مواجا ورول مناجات من ما ضرفيس بهد فمازيد فغلت ان وسوسول كي بدولت بيدا موتى بوول يريلغار كريد بي اوراسے مشغول بنا لیتے ہیں۔اس صورت میں حضورول کی تدہیریہ ہے کہ ان وسوسوں کوددر کیا جائے اور یہ چزای وقت دور ہوتی ہے جب اس کا سبب دور ہو۔ اس لیے سب سے سلے ان دسوسوں کے اسباب دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسوے مجمی تو كى امرخارى كى وجد سے پيدا ہوتے ميں اور بھى جمعى امرزائى كى وجہ سے خارى سب دوياتيں ميں جو كانوں ميں برتى ميں اور آ کھوں کو نظر آتی ہیں۔ یہ باتیں بااوقات پراکندو کردی ہیں۔ یمان تک کہ فکران کے دریے ہو آ ہے۔ ان میں تعرف کر آ ہے اوریہ سلسلہ ان سے دو سری چیزوں کی طرف دراز ہو گاہے کہ پہلے دیکتا اگر کاسب بے ' پھریہ اگر دو سرے اگر کا اور دو سرا تیسرے فکر کا۔جس مخص کی نیت قوی ہواور ہے باند ہواس کے حواس پر کوئی چیزا ٹر انداز نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی چیز کے دیکھنے یا کسی بات کے سننے سے ففات میں جالا ہو آ ہے مرضعف الاعتاد منص کی فکر ضور پر اگندہ ہوجاتی ہے۔ اس کاعلاج بیہ ہے کہ ان اسباب کو خم کرنے کی کوشش کرے جن سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ مثل اس طرح کد اپنی ایکسیں بد کرلے یا کمی اندھرے مکان من نماز پر معیا این سامنے کوئی ایس چرند رکھے بس سے حواس مضنول ہوتے ہیں۔ نماز دیوارے قریب ہو کر پر مع ماکہ تکاہوں کی مسافت طویل ند ہو۔ راستوں میں منقش جانماندل پر اور رکھین فرشوں پر نماز پڑھنے سے احزاز کرے۔ ہی دجہ ہے کہ عابد و زاہر حضرات اس قدر مخضراور تاریک ممول می عبادت کیا کرتے تھے جن میں صرف سجدے کی مخبائش ہو تاکہ فکر مجتمع رہے۔ ان میں بج الوك الني آب پر قابو يافتہ تھے۔ مجدول من آت اور نگايں نيى كراية اور نظروں كو تجدے كے مقام سے آتے سي برهاتے تے اور نماز کا کمال اس میں سمجھے کہ بیدنہ معلوم ہو کہ نماز پر صفے والے کے دائیں کون ہے اور ہائیں کون ہے؟ يي وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نماز پر منے کی جگہ ہے قرآن پاک اور تلوار وغیرہ بٹادیا کرتے تھے اور آگر سجدے کی جگہ تکھیا ہوا ہو آتو اے مناديا كرتے تنصب

اتى نسيت ان اقول لكان تخمر القدر الذي في البيت فانه لا ينبغي ان يكون فى البيت شئى يشغل الناس عن صلاتهم (ايوداؤر) میں مخصے یہ کرنا بحول کیا کہ محریل جو باعثری ہے اے واحان دے اس لیے کہ یہ مناسب نہیں کہ محریل کوئی ایس چیز موجولوگول کوان کی نمازے مصفول کے۔

راکندہ خیالی کے ختم کرنے کی یہ ایک تدبیر ہے۔ اگر اس تدبیر ہے بھی پریٹان خیالی دورنہ ہوتو اب مسہل کے علاوہ کوئی دوا نافع نہ ہوگی۔ کو تک مسل دواء مرض کے ماتھ کو جم کی رگوں سے نکال دیتی ہے۔ پریٹان خیالی کی مسل دواء بدہ کہ جوامور تمازیں حضور قلب پیدائس ہونے دیے۔ان پر نظروالے یقیعا عداموراس کے لیے اہم ترین ہوں کے اور یہ اہمیت بھی انسی نفسانی شہوتوں کی بتاء پر ماصل ہوتی ہوگی۔ اس کیے ضروری ہوا کہ انسان اپنے فنس کو سزا دے اور اے ان امورے اپنا رشتہ منقطع کر لینے کامٹورہ دے۔اس لیے کہ جو چیز آدی کو اس کی نمازے مدے وہ اس کے دین کی ضدہے اور اس کے دیثمن اہلیس کی فوج کا سیابی ہے۔ اس لیے نجات حاصل کرنا بہت ضوری ہے اور نجات اس وقت ال سکتی ہے جب وہ اے دور کردے۔ ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بے شار واقعات منقول ہیں کہ آپ نے نماز میں انتشار پیدا کرنے والی چیزوں کو خود سے دور

ایک مرتبہ ابوجہم نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دویاتو والی سیاہ جادر پیش کی۔ آپ نے اسے او ژمه کرنماز برمی- نماز کے بعداے ا تارویا اور فرمایا۔

اذاهبوابهاالي ابىجهم فانهاالهتني آنفاعن صلاتي وائتوني بانجبانية جهم (بخاری ومسلم)

اے ابو جم کے پاس لے جاؤ۔ اس لیے کہ اس نے جھے ابھی میری نمازے عافل کردیا تھا اور جھے ابو جم ے مادہ جاورلا کروو۔

ایک روایت میں ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے میں نیا تسمہ لگانے کا تھم ریا۔ جب تسمہ لگاریا گیا اور آپ نماز کے لیے کھرے ہوئے تو آپ کی نگاہ نیا تمہ ہونے کی وجہ سے اس پر پڑی تواسے اٹارنے کا تھم دیا اور فرمایا اس میں وہی پرانا تمدلگادو-ابن مبارك ابولفرمرسلاً)

ایک مرتبہ آپ نے نے جوتے پنے۔وہ آپ کواچھے لگے۔ آپ نے سجدہ شکرادا کیااور فرمایا۔

تواضعت لربی کی لایمقننی می نے اپ رب کے مامنے واضع اختیار کی تاکہ وہ مجھ پر ناراض نہ ہو۔

چرآب وہ جوتے باہر لے مے اور جو پہلاساکل ملااے دید ہے۔ چرحضرت علی کو تھم دیا کہ میرے لیے زم چڑے کے پرانے جوتے خریدلو۔ حضرت علی نے تھم کی تھیل کی اور آپ نے پرانے جوتے پہنے۔ (ابو عبدالله فی شرف الفقراء عائشة) مردوں کے لیے سونے کی حرمت سے قبل ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگونھی پہن رکھی تھی اور منبرر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے نکال پینکا

شغلنى هذا نظرة اليمونظرة اليكم (نالى ابن ماس)

اس نے مجمع مشخول كروا ہے- بعى من اسے ديكما موں اور بعى تهيس ديكما مون-

حضرت ابو الملة ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچایک در فتوں سے لکل کر اودے رنگ کا ایک برندہ آسان کی طرف اڑا۔ انہیں یہ پرندہ امچمالگا اور اس مالت میں کچھ دریہ تک اے دیکھتے رہے۔ یہ بھی یا دنہ رہا کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ برے نادم ہوئے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوکر عرض کیا کہ آج مجمد پریہ فتد گذرا ہے۔ اس لیے میں اس ہاغ کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا صدقہ کرتا ہوں۔ (مالک عبراللہ ابن ابی کمر) آیک اور بزرگ کی روایت ہے کہ انہوں نے اسیے باغ میں نماز پڑھی۔ در فتوں پر اس قدر پھل تھے کہ بوجو سے جھکے پڑر ہے تھے۔ انہیں یہ مظراح مامعلوم ہوا اور اس تصویر میں محو ہوئے کہ رکتنوں کی تعداد بھی یادنہ رہی۔ یہ واقعہ حضرت حثان فی کو سایا اور عرض کیا کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لي آپ كے اختياريس ديتا مول- حضرت حمان نے بياغ بچاس بزار دو بے من فروخت كيا-

اکابرساف فکری جروں کو اکھاڑ سیکنے اور نماز میں واقع ہوجانے وال کو بابوں کے کفارے کے لیے اس طرح کی تدہیر کیا كرتے تقے اور حقیقت میں اس مرض كى يى ايك دواہمى ہے۔اس كے علاوہ كوئى دو سرى دوامغيد نسيں ہوگي۔ پہلے ہم نے اس كى يہ تدہر ہلائی تھی کہ نکس کولف اور زی کے ساتھ پرسکون کرنے کی کوشش کرنے جانبے اور اے ذکر کو سیجنے پر آبادہ کرتا جانبے سیرون و میں میں ہوتا ہے گئے مغیدے اور ان الکرات میں نافع ہے جو صرف دل کے ارد کرد احاظہ کیے ہوئے ہوں لیکن دہ شہوت جو قوت میں زیادہ ہواس تدہیرے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس شہوت کا حال توبیہ ہے کہ وہ حمہیں اپی طرف تھنچے کی اورتم اے اپنی طرف تھینچو کے۔ انجام کار شہوت غالب رہے گی اور اس کش کمش میں نماز پوری ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مخض درخت کے نیچے بیٹے کریہ خواہش کرے کہ میرا فکر منتشرنہ ہوادر میں دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہوں لیکن درخت پر میٹی ہوئی چزیاں شور مچاتی ہوں اوروہ ایک ڈیڈا ہاتھ میں لے کرانہیں بھگا آہے اور پھراپنے کام میں مشغول ہوجا تا ہواور چزیاں پھر آکر بیٹے جاتی ہوں اور وہ فخص پھرانہیں اڑانے کی کوشش میں معہدف ہوجا یا ہو۔ اس فخص سے کہا جائے گا کہ جو تدہیر تم کررہے مووہ مفید ابت جیس موگ-اس کی صرف ایک بی تدہرے اوروہ یہ کہ اس درخت کو جڑے اکھاڑ پھیکو۔ یہ حال جوات کے در فت کا ہے۔ جب مید در فت بلند و بالا ہوجا تا ہے اور اس کی شاخیں مچیل جاتی ہیں تو افکار کے پرندے اس طرح آکر ہیٹھتے ہیں جس طرح چڑیاں اصل دردت پر اور کھیاں گندگی پر مجھتی ہیں اور انہیں بٹانا طول ممل کا مختاج ہے۔ چنانچہ آپ جب بھی تکھی ا ژائمیں مے وہ پھر آگر بیٹہ جائے گ۔ یک حال انسانی افکار و خیالات اور وسوسوں کا ہے۔

یہ شہوتی جن کا ذکر ہم کررہے ہیں لاقعداد اور بے شاد ہیں اور یہ کم ہی ہو تا ہے کہ کوئی انسان ان سے خالی ہو لیکن ان سب کی جر ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت ونیا کی محبت مربرائی کی جر ہے۔ مرکمناہ کی بنیاد اور براد کا سرچشمہ ہے۔ جس مخص کا باطن دنیا کی محبت میں مرفقار مواور وہ ونیا کی تمی چزی طمع اس خیال ہے نہ کرے کہ اسے توشیر آخرت بنائے گایا آخرت میں اس سے مدو لے گاتواہے یہ یقین نہ رکھنا چاہیے کہ اس کو نماز میں مناجات کی لذت حاصل ہو سکے گی۔ اس لیے کہ جو دنیا سے خوش ہو تا ہو وہ الله تعالی اور اس کی مناجات سے کیے خوش ہوگا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں تعناد بے لیکن اس کے باوجود اسے مجاہرہ چھوڑنے کی ضورت نمیں ہے ملکہ جس طرح ممکن ہوائے دل کو نمازی طرف اکل کرے اور مشخول کرنے والے اسباب کم ہے كم كرنے كى كوشش كرے- خلاصہ يہ ہے كہ يہ تد بيرايك تافق دواء ہے۔ اس ليے لوگ اے بدمزہ تجھتے ہيں۔ يہ مرض پرانا اور لاعلاج ہے۔ یمال تک بعض اکابرنے کوشش کی کہ دور کعت نماز ایس بر میں جن میں دنیا کا کوئی تصور دل میں نہ آئے توبیان سے مكن نه موسكا- جب ان لوكوں سے الى دو ركعت ميسرنه اسكيں قو بم جيے لوگ اس كي خواہش كيے كريجة بير- كاش! ممكن نه موسكا- جب ان لوگوں سے الى کوئی نماز الی میسر اجائے جس کا آدھا حقہ یا تہائی حقد وسوس سے خالی ہو۔ کم سے کم ان لوگوں میں تو ہارا شار ہوجائے جنبوں

نے نیک اعمال میں برے اعمال خلط طط کردیئے۔

ظامریہ ہے کہ دنیای فکر اور آخرت کی فکری مثال الی ہے جینے تیل کا ایک بعرابوا بالد ہو۔اس بالے میں جتنابانی والوے ای قدر تیل با لے سے باہر آجائے گا۔ یہ نہیں ہوسکا کدوووں جع ہوجا سی۔

ان امور کی تفصیل جن کانماز کے ہررگن اور شرط میں دل میں موجود رہنا ضروری ہے : اگرتم آخرت کے چاہنے

والول میں سے ہوتو سب سے پہلے تم پریہ بات لازم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط کے متعلق جو تغییلات ہم درج کرتے ہیں ان سے عافل مت ہو۔

نمازی شرائط حب دیل بیں (۱) اذان (۲) طمارت (۳) سر عورت (۳) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا (۵) سیدها کھڑا ہونا (۲) سیت جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرواور اذان سنتے تی اپنے فلا ہروباطن ہے اس کی اجابت کی تیاری کرو ۔ جو لوگ اذان کی آواز من کر نماز کے لیے جلدی کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز نری اور لطف و مریانی کے ماتھ آواز دی جائے گی۔ یہ بھی جائزہ لوکہ نماز کا تمہارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسور اور فرحان پاؤ اور ترجیس بٹارت اور تمہارے دل میں جلدے جلد مسجد میں پہنچ کر نماز اواکر نے کی فواہش ہے تو یہ بات جان لوکہ قیامت کے روز جہیں بٹارت اور فلاح پانے کی آواز آئے گی۔ نماز خوشی کا پیغام ہے۔ بی وجہ شے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہے۔

ارحنايابلال (وارتفى بلال ابواور كيارماب)

اے بلال! (اوان کے ذریعہ) ہمیں راحت پنجاؤ۔

بداس کیے فرمایا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی آنکھوں کی تعیید ک نماز میں تھی۔

طمارت کے سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ جب تم نمازی جگہ پاک کرلوجو تمبارا ظرف بعید ہے اور کپڑوں کو پاک کرلوجو تمبارا قریبی فلانت جلابولیکو بال بست ہی قریبی پوست ہے قرائی خلاف است بھی تھا کی طہارت کے لیے قوبہ کرو۔ گناہوں پر ندامت فلا ہر کرو اور آئندہ کے لیے یہ عرم معم کرو کہ مجمی دل کو کمناہوں سے گندہ نہیں کروں گا کیونکہ دل معود برحق کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

سر عورت کا مطلب ہے ہے کہ بدن کے وہ اعضاء لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے جائیں جن کے دیکھنے میں بے شری ہے اور ان اعضاء کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب ظاہر بدن کا حال ہے ہے قوباطن کی وہ خرابیاں کیوں نہیں چھپائی جاتیں جن فیام بری اعضاء چھپائے گئے وہ اطفن کی برائیاں بھی اپنے ول میں حاضر کرد اور نفس سے ان کو چھپائے کی درخواست کرد۔ اس کا لیتین رکھو کہ خدا تعالی کی نظروں سے اندریا باہر کا کوئی عیب عنی نہیں رہ سکا البتہ ندامت و داور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم ول میں اپنے عیوب حاضر کرد کے تو جمال جمال جمال تہمارے دل میں حیاء اور خوف کے فشکر چھپے ہوں گے اٹھ کھڑے ہوں گے اور نفس پر غالب آجائیں گے۔ ول میں اپنے آتا کے سامنے ندامت پیدا ہوگی اور تم خدا تعالی کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوئے جیسے کوئی گڑگار 'بد کردار اور مغرور غلام اپنے آتا کے سامنے کھڑا ہو تا ہے۔

قبلہ دو ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے چرے کو ہر طرف ہے موڑ کر خدا تعالی کے گری طرف کرو۔ جب چرے کا رخ بدل دیا جا تا ہے تو کیا تم یہ بھتے ہو کہ دل کا تمام دنیادی علائق ہے کی موہو کر خدا تعالی کی طرف متوجہ ہونا مطلوب نہیں ہے۔ یہ خیال ہر گز ملکہ یوں مجمو کہ اس کے علاوہ اور کوئی امر مقمودی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہری اعمال وافعال باطن کی تحریک کے لیے ہیں۔ تام اضفاء کو منفبط رکھنے اور انہیں آیک طرف ہوکر آپ کام میں گئے رہنے کا جم اس لیے ہے کہ یہ اعضاء دل کے ظاف بناوت کر آمادہ نہ ہول۔ اس لیے ہے کہ یہ اعضاء دل کے ظاف بناوت کر ہے گاہ اس طرح میں گئے در ہے کا محم اس لیے ہے کہ بید اعضاء دل کے ظاف بناوت کر آمادہ نہ ہول۔ اس لیے کہ آگریہ بناوت کر ہیں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح تہمارا چرہ آب طرف متوجہ ہو اور جس طرح تہمارا چرہ اس دقت تک فائد کعبہ کی طرف متوجہ قرار نہیں دیا جا با جب اس کم وہ ہر طرف سے منحرف نہ ہو۔ اس طرح دل بھی فداکی طرف متوجہ نہیں ہو تا جب تک کہ اسے ماسوا سے خالی نہ کر لیا جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذاقام العبدالى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه الى الله عزوجل انصرف كيوم ولدتمامه

جب بندہ تمازے لیے کمڑا ہو اور اس کی خواہش اس کا چروادر اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ تمازے اسکی مارے دن اسے اس کی مارے دن اسے اسکی مارے جنا تما۔ (١)

تُستحییمنه کماتستحییمن الرجل الصالحمن قومکوروی من اهلک (پیق سعد این نیر)

اس سے اس طرح حیا کو جس طرح اپن قوم کے نیک آدی سے کرتے ہو۔ ایک روایت بی آیا ہے جس طرح ایٹ کو کے نیک آدی سے حیا کرتے ہو۔

دیت کے الفاظ جب زیان ہے اوا کو یا ول جی کو تو ہے عزم کراد کہ اللہ نے ہمیں نماز کا جو تھم دیا ہے اس کی تقیل کریں گاور
ان امور ہے محض اللہ کی رضامتدی حاصل کرنے کے لیے باز رہیں گے جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں اور ہمارا ہے عزم اس لیے
ہے کہ ہمیں اس کے اجرو تواپ کی امید ہے۔ عذاب کا خوف ہے اور اس کی قربت مطلوب ہے اور یہ بھی اس کا ہم پر زبدست
احیان ہے کہ ہماری ہے اوبی اور گناہوں کی گرت کے باوجود اس نے ہمیں اپنی مناجات کی اجازت عطا کی۔ اپ ول میں اللہ کی
مناجات کی قدر محسوس کرو اور یہ دیکھو کہ کس ہے مناجات کی جاری ہے اور کس طرح کی جاری ہے۔ اس صورت میں چاہیے تو یہ
کہ تہماری پیشانی ندامت کے پینے میں شرابور ہو اور بیت ہے جم کر زنے گئے۔ خوف کی وجہ ہے جرے کا رنگ زرد پڑجائے۔
کہ تہماری پیشانی ندامت کے پینے میں شرابور ہو اور بیت ہے جم کر زنے گئے۔ خوف کی وجہ سے جرے کا رنگ زرد پڑجائے۔
جب تم زبان سے اللہ اکبر کو تو ول اس کلے کی کافیب نہ کرے۔ یعنی اگر تم نے اپنے ول میں کسی کو اللہ تعالی ہے بیا ورجہ
وے رکھا ہے تو اللہ کو ای دے گا کہ تم جموٹے ہو۔ اگرچہ تمارا قول تجا ہے جیے سورہ "المنافقون" میں منافقین کو اس وقت جموٹے

<sup>(</sup>١) يدروايت ان الفاظ من نيس في حين مسلم من عموا بن مبدى روايت من كى مضمون روايت كياكيا --

قرار دیا گیا۔ جب انہوں نے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نیان سے تقلد فی کی۔ اگر تنہارے دل پر خدا تعالی کے اوا مرو نوائی کے مقابلے میں خواہش نفس کی اطاحت زیادہ کر کے تو بھی کہا جائے میں خواہش نفس کی اطاحت زیادہ کر گے تو بھی کہا جائے میں خواہش نفس کی اطاحت زیادہ کر تو بھی کہا جائے میں خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے۔ کیا بعید ہے کہ جو کلہ (اللہ اکبر) تم زبان سے کہہ رہ ہووہ صرف زبانی کلہ ہو۔ دل میں اس کلے کی موافقت نہ پائی جاری ہو اور اگر ایبا ہے تو پیشیا ہیں ایک خطرناک بات ہے بھر طیکہ تو ہہ واستغفار نہ ہو اور اگر ایبا ہے تو پیشیا ہیں ایک خطرناک بات ہے بھر طیکہ تو ہہ واستغفار نہ ہو اور اگر ایبا ہے تو پیشیا ہیں گئر نار کر ایسا کی موافقت نہ پائی جاری ہو اور اگر ایبا ہے تو پیشیا ہیں گئر کرم اور معنو در در گذر ہے میں والی کے لطف در کرم اور معنو در گذر ہے میں والی کے لطف در کرم اور معنو در گذر ہے میں والی کے لطف در کرم اور معنو در گذر ہے میں والی کے لیا ہو کہ میں کرم اور معنو در گذر ہے میں والی کے لیا ہو کہ دو اور اگر ایبا ہو کہ بھو کہ ہو کہ بھو کہ دو کرم اور معنو در گذر ہے میں والی کھوں میں والی کھوں کیا گئر ہو گئر کی کہ ان میں کرم اور معنو در گذر ہے میں والی کی کہ تو کہ دو کہ بھوں کی کھوں کی کہ تو کہ کہ کہ کہ تو کہ دو کر کے دو کی میں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں

وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلْمِالَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ الللْمُواللَّالِي الللْمُواللَّالِي اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللْمُواللَّالِمُ الللِّلْمِ

اس دعا میں چرو سے مراد ظاہری چرو نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہری چرو تو تم نے خانۂ کعبہ کی طرف کرر کھا ہے اور اللہ اس سے پاک ہے کہ کوئی ست اسے گیرسکے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ بدن کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتے۔ باب دل کا چرو اس خالق ارض و ساء کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ بھی دیکھ لیا کو کہ تمہارے دل کا چرو گھر 'بازار اور نفس کی شوات کی طرف متوجہ ہے یا خالق ارض و ساء کی طرف ہ اور ایما نہیں ہے تو تماری یہ دعا جموث پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کی طرف روئ و ل اس وقت ہو تا ہے جب اس کے غیر کی طرف نہ ہو۔ اس کے تمہیں کو مشش کرنی جموث پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالی کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہو سکتے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی چاہیے کہ دل کی توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہو تکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ جب یہ دیا کی توجہ ایک عرب نبان سے "حضیفا مسلما" کمو تو اپنے دل میں یہ ضروری سوچ کہ مسلمان وہ ہو جس کے باتھ اور ایذا سے دسرے مسلمان نے رہیں۔ اگر تم ایسے نبیس ہو اور مسلمانوں کو تم سے تکایف پہنچتی ہو تو تم اپنے قول میں سے نبیس ہو اب مومن ہونے کا نقاضا یہ ہے کہ ماضی کے احوال پر ندامت کا اظہار کو اور تا تعدو کے لیے یہ عرم کو کہ کسی مسلمان کو ایز انہیں پہنچاؤ کے۔ جب یہ الفاظ کرو۔

وَمَالْنَامِنِ الشُّرِكِينَ

اور میں شرک کرتے والوں میں سے ہیں موں۔

تویددیموکه تهادآول شرک نفی سے فالی ہے انہیں؟ اس لیے کہ حب زئل آیت فَمَنْ کَانَ يَرْجُوْالِقَاءَرِيّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ لِهُ اَحَداً (پ ۱٬۳۳ آیت ۱۱)

گرجس کواپنے رب سے ملنے کی امید ہواس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت ہیں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس فغم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی عبادت سے اللہ تعالی کی رضا اور لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہو۔ یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک سے بھی احراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ کہد بچکے ہو کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اس کے باوجود اس شرک میں جٹلا ہو اور برآت نہیں کرتے۔ تمہارے دل میں اس پر ندامت ہونی چاہیے اور جب یہ الفاظ کو۔ مُحیکای وَ مَمَاتِهُ اللّٰهِ

میرا جینا اور میرا مرناسب الله کے لیے ہے۔

تودل میں یہ تصور ہونا چاہئے کہ یہ الفاظ اس فلام کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اپنے حق میں مفتود اور آقا کے حق میں موجود ہے 'اور جب یہ الفاظ اس مخض سے صادر ہوں جس کی رضا اور غضب' افعنا پیٹھنا' زندگی کی خواہش اور موت کا خوف سب کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہو' تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا اس کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ کہوہ۔ اَعُوُدُ بِاللَّهِمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ-مِن بِاهُ اَنْكَا بُولِ اللَّهِ كَيْسُطان مردد ك-

تویہ ہمی جانوکہ شیطان تمہارا و عمن ہے وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کمی طرح تمہارا دل اللہ تعالی کی طرف ہے پھیردے ا
اے اللہ تعالی کے ساتھ تمہاری مناجات پر اور اللہ کے لیے سجدے کرنے پر تم سے حسد ہے کونکہ وہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملحون قرار دیا گیا تھا شیطان سے اللہ کی پناہ ہا نکنا ای وقت سمجے ہو سکتا ہے جب تم ہراس چز کو چھوڑ دو جو شیطان کو محبوب ہے اور ہروہ چزافتیار کرلوجے اللہ پند کرتا ہے صرف زبان سے پناہ ہا نکنا کانی نہیں ہے ، بلکہ پکھ عمل کرنے کی ہمی ضرورت ہے ، محض زبان سے پناہ ہا تھے کی مثال ایس ہے جسے کوئی فضص کسی در ندے یا و شن کو اپنی طرف آتا ہوا دکھ کریہ کہنے گئے کہ میں تخص سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں اور اپنی جگہ سے بلنے کی کوشش نہ کرے بھلا زبان سے پناہ ہا تکنا اے کیا فا کدہ دے گا۔ بسی جال اس فخص کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور خدا اتعالی کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے اس فضص کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کلے اوا کرلینا ہر گز مفید نہیں ہوگا۔ بسی ہوگا۔ سے اور خدا اتعالی کا قلعہ لا الہ الا سے چاہیے کہ وہ اس زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالی کہ مضبوط قلعے میں پناہ لینے کا عزم معمم بھی کرے۔ اللہ تعالی کا قلعہ لا الہ الا اللہ سے جہ جی نے کہ حدیث میں ہوئے گئے اور جدیث میں ہوئے گئے کہ عرب معمم بھی کرے۔ اللہ تعالی کا قلعہ لا الہ الا اللہ سے جہ جو شیطانی خول کے ساتھ اللہ تعالی کہ مضبوط قلعے میں پناہ لینے کا عزم معمم بھی کرے۔ اللہ تعالی کا قلعہ لا الہ الا اللہ اللہ سے کہ وہ اس زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالی کہ مضبوط قلعے میں پناہ لینے کا عزم معمم بھی کرے۔ اللہ تعالی کا قلعہ لا الہ اللہ کی حدیث میں ہے۔

قال الله عزوجل الااله الاالله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي-

کیکن اس قلعے میں وہی مخص پناہ لے سکتا ہے 'جس کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے 'جس مخص نے خواہشِ نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا وہ شیطانی صحرامیں بحک رہا ہے 'خدا کے قلع میں محفوظ نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی یا و رکھنی چاہیے کہ شیطان نماز میں ایک اور فریب بھی دیتا ہے' اور وہ یہ کہ نمازی کو آخرت کی یا و دلادیتا ہے' اور اسے خیر کے کاموں کے لیے تدبیریں کرنے کا معورہ دیتا ہے' آکہ وہ ان آیات کے معنی نہ سمجھ سکے جو تلاوت کررہا ہے' یہ اصول ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ جو چیز خہیں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھنے سے روک دے' وہ وسوسہ ہے' قرأت میں زبان کا بلانا مقصود نہیں ہے' بلکہ معافی مقصود ہیں۔

قرائت کے باب میں اوگ تین طرح کے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں چلتی ہیں اور دل غافل رہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں جاتی ہیں اور دل غافل رہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبان سے نظے ہوئے الفاظ کو ان کے قلوب اس طرح سنتے اور جسے ہیں جس طرح وہ دو سروں کی زبانوں سے سنتے ہیں 'یہ درجہ اصحاب بمین کا ہے 'کھھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پہلے معانی کی طرف دو ڑتے ہیں۔ پھرول کی زبان آباج ہو کر ان معانی کی ترجمانی کرتی ہے 'ان دونوں میں برا فرق ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہواور دل کی معلم بنے۔ مقربین کی زبان ان کے ول کی آباح اور ترجمانی ہوتی ہے 'ول ان کی زبان کے آباح نہیں ہوتا۔

معانی نے ترجے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم (شروع کرنا ہوں اللہ کے نام ہے جو بہت مران اور رحم کر سنے والا ہے) کہو تو یہ نیت کو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا و میں اللہ کے نام ہے تیزک حاصل کرتا ہوں '
اور اس پورے جملے کے یہ معنی سمجھو کہ سب امور اللہ کا والیہ بین اسم سے یمال مراد متی ہے 'اور جب سب امور اللہ کی طرف سے یہاں مراد متی ہے 'اور جب سب امور اللہ کی طرف سے یہ وے تو الحد مدل لله رب العالمين کمنا ضروری ہوا۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے 'تمام نعتیں اس کی عطاکی ہوئی ہیں 'جو محض کی نعت کو غیر اللہ کی طرف منوب کرتا ہے 'یا اپ شکرے کی عالموں کا رب ہے 'تمام نعتیں اس کی عطاکی ہوئی ہیں 'جو محض کی نعت کو غیر اللہ کی طرف منوب کرتا ہے 'یا اپ شکرے کی

دوسرے کی نیت کرتاہے ' تواہے ہم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں اس قدر نقصان ہوگا جس قدروہ غیراللہ کی طرف ان نعتول کو منسوب كرے كا بجب تم الر حلمن الرحيم كو تواہي ول ميں اس كى تمام ميرانيوں كو ما ضركراو الكر تم يراس كى رحت كا حال عيال موجائے اور اس سے تمہارے ول میں توقع اور امید کے جذبات پیدا ہوں 'مالیک یو مالیتین (جزاء کے دن کامالک ہے) پر مو تواپنے دل میں تعظیم اور خوف کو جگہ دو عظمت اس تصور سے کہ ملک اس کے علاوہ کئی کا نہیں ہے اور خوف اس خیال سے کہ وہ روز چڑا کا اور حساب کے دن کا مالک ہے۔وہ دن انتائی دیب ناک ہوگا۔ اس دن کے تصورے بی ڈرنا چاہیے۔ محرایک نعبد (ہم تیری بی مبادت کرتے ہیں) کو اور دل میں اخلاص کی تجدید کرو ، عجزاور احتیاج کی تجدید ، طاقت اور قوت سے برأت اس قول ے کو و ایاک نستعین (م جم محمد عن مددی درخواست کرتے ہیں)-اور بیات ذہن نشین کرلوکہ یہ اطاعت میں اس کی ا مانت اور توفق کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا برا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توثیق ' بخشی ' اور عبادت کی خدمت کی ' اور اپنی مناجات کا اہل بنایا۔ اگر بالفرض ہمیں اس اطاعت سے محروم رکھتا تو ہم بھی شیطان لعین کی طرح را ندؤ درگاہ ہوتے۔ یہاں پہنچ کر ابنا سوال متعین کرواس سے وہی چیز مانکوجو تمهاری ضرورت کی چیزوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی یہ درخواست کرو وَإِهْ لِنَا الصِّرَ اطَالْمُسْتَقِيمُ (أَم كوسيد مي راه دكما (يعني وور استه وكما جو مني جمع تك پرونجا دے- اور تيري مرضيات تك كَ جَائِ أَس مراطى وضاحت اور تأكيد كي كوصِر اطَالَّانِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان الوكون كاراسة جن روق فعت فرمائی) اس نعمت سے مراد ہدایت ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی نعت سے نوازا وہ انبیاء مدیقین اور شمداء صالحین ہیں۔ عُیْرِ الْغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الصَّالِینَ (نه ان لوگوں کی راوجو معضوب ہیں 'یا مراو ہیں) ان لوگوں سے مراد کافر يبود انصاري اور صابئين بين - پيراس دعاكو تيول كرنے كى درخواست كو اور كيو آمين (ايبابي كر) - اگر تم نے سوره فاتحه كى الاوت اس طرح کی تو عجب بنیں کہ ان لوگوں میں سے ہوجاؤجن کے بارے میں ایک مدیث ِقدی میں بیدارشاد فرایا گیا:۔

قسمت! بصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ماسال يقول العبدالحمد للهرب العالمين فيقول الله عزوجل حمد في عبدى واتنى على وهو معنى قوله سمع الله لمن حمله النع (ملم ابه برية) من عبدى واتنى على وهو معنى قوله سمع الله لمن حمله النع (ملم ابه برية) من عبدى واتنى على وميان أومى آدمى الله عنه كردى من آدمى مير العالمين الله تعالى كة ميرى بنا على الدين الله تعالى كمة بين الله تعالى كمة بين ميرى حمد وناكى اوريد مع اللهان محمة عن بين الحد المدلة رب العالمين الله تعالى كمة بين الحرابية من اللها المدلة والمدلة واللها اللها ا

اگر نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو تی کہ خدا تعالی نے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود تہمیں یا دکیا تو میں کانی تھا۔ لیکن نماز پر اجرو تواب کا وعدہ کرکے اس نے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔

یماں تک سورہ فاتحہ کے معانی کی تفصیل عرض کی گئے ہے 'سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی تلاوت کی جاتی ہے 'چانچہ جب کوئی سورت پردھو تو اس کے معن بھی بچھنے کی کوشش کرو۔ اس کے اوا مر'و نواہی ہے 'وعد و وعید ہے 'اور پند و نعسائے ہے غفلت مت کرو'انبیاء علیم السلام کے واقعات پر غور کرو'اور اس کے احسانات کا ذکر کرو۔ ان بیس سے ہمیات کا ایک حق ہے۔ مثلا "وعد ہے کا حق رجاء ہے 'وعید کا حق خون ہے 'امرو نئی کا حق بیہ ہے کہ اس کی تقبیل پر عزم معمم کیا جائے۔ تھیعت کا حق اس سے تھیعت کا حق اس سے تھیعت ماصل کرتا ہے 'احسان کا حق بیہ ہے کہ اس پر شکر اوا کیا جائے۔ انبیاء کے واقعات کا حق بیہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ مقریبین ہی ان حقوق کی صحیح معرفت رکھتے ہیں اور وہی لوگ بیہ حقوق اوا کرتے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن الی اونی نماز کے دوران اس

آيت رِ پُنچند فَإِذَانُقِرَ فِي النَّاقُورِ (پ٢٩٠ر٥ آيت ٨)

محرجس وتت صور بحونكا جائے گا۔

توہے ہوش ہو کر کر پڑے اور مرکئے 'ایرامیم نعی جب یہ آیت سنتے۔ انکلات کے اید کر کیا گئی کا ایرانی میں میں میں انگلا

إِذَالسَّمَاءُانشَقَّتْ (پ٣٠ر٩) ما السَّمَاءُ

جب آسان پنٹ جائے گا۔

تواس قدر دیترارو منظرب ہوتے کہ پوراجم لورنے لگا۔ عبداللہ ابن داقد کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عراکو دیکھا کہ اس طرح نماذ پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی عملین آدمی نماز پڑھتا ہے 'برہ عاجز و مسکین کا حق بھی بین ہے کہ اپنے آقا کی عید پر اس کا دل سوفتہ ہو جائے اس لیے کہ وہ عبنگار اور ذلیل و خوار بندہ ہے 'اور اپنے تہتار و جبار مالک کے سامنے سر جبود ہے 'قرات کے معانی فیم می بنیاد و وفور علم اور صفاء قلب پر ہوتی ہے 'یہ درجات اسے نماز فیم کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں 'اور فیم کی بنیاد و وفور علم اور صفاء قلب پر ہوتی ہے 'یہ درجات است نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کلمات خداوندی درجات است نماز و معانی خود بخود منشف ہونے لئے ہیں۔ یہ قرأت کے معانی کا حق ہے' بیمی سیحات اور اذکار وا دعیہ کا حق ہی ہے۔ علاوت کا حق ہے 'یہی سیحات اور اذکار وا دعیہ کا حق ہی ہے۔ علاوت کو 'اور حدف میچ طور پر اوا کو 'جلدی کی مرورت منسف ہو کہ آہت پر صورت کو جا میں مہولت پیدا ہوتی ہے' رحمت 'عذاب 'وعدوعید' اور تحمید و تجدید کی آیات کو ان کے مناسب ہجوں میں بڑھو' ایرا ہیم نعی جب اس طرح کی آیات علاوت کرتے۔

مَ التَّخِذُ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَمْمِنَ اللهِ (ب١٠٥٥ أيته)

الله نے کوئی بیٹا نہیں بنایا 'اورنہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔

تواس مخص کی طرح اپنی آواز پٹ کر لیتے تھے جو خدا کا ذکر ان اوصاف سے کرنے میں شرم محسوس کرے جو خدا تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔ لائق نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔

يقال لقارى القرآن اقرأوارق ورتل كماكنت ترتل في النياد

(ابوداؤ مرزى نسائى)

قرآن کے قاری ہے (قیامت کے دن) کما جائے گاکہ پڑھ اور ترتی کر انچمی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں انچمی طرح پڑھ اس

تمام قرأت کے دوران کمڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کے ساتھ حضور کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے۔ ایک مدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله عزو حليقبل على المصلى مالم يلتفت (ابوداور نائل مام ابودر) الله تعالى ماني راى وقت تكمود ربتا عجب تك كدوه ادهر ادهر موجد ند بو

جس طرح ادھرادھردیکینے سے سراور آگوگی حافت واجب ہے ای طرح باطن کی حافت بھی واجب ہے اگر نگا ہیں اوھر ادھر ملتقت ہوں تو نماز بڑھنے والے کو یاد ولانا چاہیے کہ اللہ تعالی تیرے حال سے واقف ہے 'مناجات کرنے والے کے لیے یہ مناسب بنیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے ووران اس ذات پاک سے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اپنے دل میں خشوع پیدا کمو 'اس لیے کہ ظاہر و باطن کے ادھرادھر ملتقت ہوئے سے نجات اس صورت میں طرحی جب نماز پڑھے والا خشوع و خشوع سے نماز پڑھے گا۔ جب باطن میں خشوع ہوگاتو ظاہری احصاء بھی خشوع کریں گے۔ چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خشوع سے کھیل رہا ہے' آپ کے محابہ سے فرمایا ہے۔

اماهذالوخشع قلبه لخشعت جوارحه (كيم تني)

اگر اس کادل خشوع کر تا تواس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔

دا ژهی کی حیثیت رعایا کی ہے 'اور رعایا کا حال دی ہو تا ہے جو حاکم کا ہو ' سی وجہ ہے کہ دعا میں ارشاد فرمایا گیا:۔

اللهماصلح الراعى والرعية (يرمديث سي لي)

اے الله رامی آور رعایا دونوں کو نیک بنا۔

اس مدیث میں رامی سے مرادول ہے 'اور رمیت سے مراد احصاء وجوارح ہیں 'محابہ کرام کی نمازیں بڑی پرسکون اور انتشار ے پاک ہوتی تھیں 'چنانچہ حضرت ابو بمرصدین جب کمرے ہوتے تو ایسا لکتا کویا جمع ٹھونگ دی مٹی ہو 'ابن الزبیر ککڑی کی طرح سیدھے کوئے ہوجاتے ، بعض اکابر رکوع میں اس طرح اپنی کرسیدھی اور پرسکون رکھتے تھے کہ پرندے پھر سمجھ کر بیٹے جایا کرتے تے لوگ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور با فتضائے طبیعت پر سکون رہتے ہیں ، مجریہ کیے ممکن ہے کہ جولوگ شمنشاہ حقیقی کی قوت وعظمت سے واقف ہوں ان پر یہ احوال نہ گذریں۔ جو مخص غیراللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کمڑا رہے' اور اللہ کے سامنے کمڑا ہو تو اس کے پاؤں مقطرب رہیں' ایسا مخص خدا تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف كرفے سے قاصرے اوروہ يہ مجى خيس جانا كداللہ تعالى ميرے دل كى بريات سے واقف بيں۔

حضرت عَرَمَهُ فِي اس آيت كي تَغْيَرِ مِن وَ مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهَ الْحِدِيْنِ (ب١١٠ره) أَتَ ٢١٩-٢١٨) جو تھ کور کھتا ہے جب تو کمزا ہو آہے اور تیرا سجدہ کرنے والے کے در میان پرنا۔

فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیام 'رکوع سجدے اور جلنے کے وقت ویکتا ہے۔

رکوع اور سجدے کے وقت اللہ تعالی کی کبریائی اور جلالت کی شان کی یاد کی تجدید کرنی چاہئے 'قیام سے فارغ ہونے کے بعد نی نیت اور اتباع سنت نبوی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ خدا تعالی کے عذاب سے بناہ چاہج بوے اپ دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور فروتی و تواضع کے ساتھ رکوع کرو اور خشوع افتیار کرو اور ان تمام امور پر زبان سے مدولو کینی بد الفاظ کو سبحان ربتی العظيم (اك بم ميرارب عظيم) اوراس كى عظمت كى كواى دو- اس كلے كوكئ باركبو تاكم كرارے اس كا عظمت كے معن مؤكد ہوجائيںں۔ پھراپنا سرركوم سے اٹھاؤ 'اور بيہ توقع كمو كہ وہ ارحم الراحمين ہے 'سب كى دعائيں سنتا ہے 'اپنی اس اميد كو اس جے سے مؤکد کو اسمع الله لمین حملة (الله اس كى سنتا ہے جواس كى حدوثنا كرنا ہے) پھراس پر حدوثشكر كے مزيد الفاظ كوواس سے نعمت ميں فراواني ہوتى ہے وہ الفاظ يہ ہيں: ربتنا لك الحمد حدى كثرت كے اظهار كے ليے كهو ملا السموات والارض (اے اللہ تیرے بی لے تمام تعریف ہیں آسانوں اور زمین کے برابر)۔۔ رکوع کے بعد سجدے کے لیے جمکو اتواضع اور چود اکساری کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تجدے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چیرے کو جو اعضاء میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے 'سب سے زیادہ ذلیل اور پست شی زمین پر رکھا جائے۔ اگر تنمارے لیے یہ ممکن ہوسکے کہ تنہاری پیشانی اور زمین کے ورمیان کوئی چیزها کل نہ ہو تو خدا کے نزدیک سے سجدہ زیادہ پندیدہ و محبوب ہے کیونکہ اس میں تواضع زیادہ ہے اور انسان کے ذلیل و خوار ہونے کا اظہار اس طریقے سے زیادہ ہو تا ہے جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ بچکے تواب تہیں یہ سجھ لینا جا سئے کہ تہمار اوجود جس جکہ کامستی تھاتم نے اسے وہ جکہ دے دی اور اسے اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ تمہاری پیدائش مٹی ہے ہوئی ہے اور مٹی عی میں جاؤ مے۔ عدے کے وقت اپنے ول میں اللہ کی عظمت و جلالت کی تجدید کرو 'اور یہ الفاظ اوا کرو' سبحان رہی الاعلى (اك ب ميرارب اعلى) اس معنى كوبعي كرارك ذريعه مؤكد كو اس كي كه ايك مرتبه كنے سے قلب ر بحركم اثر ہو تا ہے 'جب تمہارے دل میں رفت پردا ہو جائے 'اور حمہیں اس کا احساس بھی ہو جائے تو اس کا یقین کرد کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوگ اس کے کہ اس کی رحمت تواضع اور فروتن رکھنے والے بندول ہی کی طرف سبقت کرتی ہے ، تکبراور غرور سے اللہ کی رحت

كاكوتى تعلق نسي ہے اب اپنے سركواللہ اكبر كہتے ہوئے اٹھاؤ اور اس طرح دست سوال دراز كرو رب اغفر وار حم و تجاوز عما تعلم (اے اللہ مغرت کر اور رحم کر اور میرے ان گناہوں سے در گذر کرجو تو جانتا ہے۔)اس کے علاوہ بھی دعا کریجتے ہیں۔ پھرا بی تواضع کے مزید اظہار کے لیے دوبارہ مجدہ کرو' اور اس میں بھی ان معانی کی رعایت کروجو ہم نے ابھی بیان کیے ہی<sup>اں،</sup> جب تشمد سن الله اوب بیموا اور ماثور الفاظ کے ذریعہ اس کی وضاحت کرد کہ تقرب کی جشمی بھی چزیں ہیں خواہ وہ صلوات ہوں یا طیبات یعن اخلاق فاصلہ ہوں سب اللہ کے لیے ہیں اس طرح ملک ہمی اللہ کا ہے ، تشہد میں التحات برصنے کا سی مناء ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرای کا اس طرح تصور کرد کہ کویا آپ سامنے تشریف فرما ہیں 'اور یہ الفاظ کہونا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ ولِ مِن يري آرزو كوكه ميراية سلام الخضرت ملى الشعليه وسلم كى ذات كراى تك ضرورى بينيايا جائے اور جھے اس سے زيادہ ممل جواب طے الخضرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس میں سلام و رحمت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو 'اور یہ امید رکھو کہ اللہ تعالی تہیں اس سلام کے جواب میں اپنے نیک بعول کے برابر سلام سے نوازے گا۔ تشد کے آخر میں اللہ تعالی کی وحد انت ادر سخضرت ملی الله علیه وسلم کی رسالت کی شهاوت دو اور شهادت کے دونوں کلموں کے اعادے سے اپنے ایمانی عبد کی تجدید کرد۔ نماذے آخر میں پوری تواضع اور کمل خشوع کے ساتھ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پر مو ،جو مدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ اپنی دعامیں اپنے ماں باپ اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو شریک کرلو 'سلام کے وقت مید نیتٹ کرو کہ میں فرشتوں کو 'اور حاضرین کو سلام کر رہا ہوں 'سلام کے وقت نماز کمل ہونے کی نیت ہمی کرو' اورول میں اللہ تعالی کا شکراوا کرو کہ اس نے تہیں اس اطاعت کی توثیق بخشی ول میں بیا بھی خیال رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ نماز تہماری آفری نماز ہو 'شاید پھر تہمیں اس کاموقع نہ لے۔ آمخضرت ملکی الله عليه وسلم نے ايك محض كويد وميت فرمائي تحى -

صل صلاة مودع تع رخصت كرنے والے كى نماز پر عور

نمازے فراخت کے بعد تہارے ول میں نماز میں کو آبی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور کو آبی پر ندامت بھی ہوئی چاہیے '
اور اس کا خوف ول میں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ نماز قبول نہ ہو'اور کسی ظاہری یا باطنی گناہ کی بنا پر منے پر نہ دے ماری جائے۔
ساتھ ہی یہ امید بھی رکمی چاہیے کہ اللہ اپ فضل و کرم کے طفیل میں اسے قبولیت عطا کرے گا۔ بیکی این و قاب نماز پڑھنے کے
بعد مجھے دیر تھہرتے 'اس وقت ان کے چرے پر من و ملال کی کیفیات نمایاں ہو تیں۔ ابراہیم نعی نماز کے بعد ایک محمنہ مجد میں رہا
کرتے تھے 'اس دوران ایسا محسوس ہو آگویا بھار ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں 'پابندی کے ساتھ
تمام آواب و سنمن اوا کرتے ہیں 'جس قدر عہادت ان کے لیے ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں 'اور اللہ تعالی ہے مناجات میں معموف
ہوتے ہیں 'چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ان امور کی پابندی کریں جو ہم نے بیان کئے ہیں 'جو پکھ ان امور میں سے
میسر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حرت کریں 'اور علاج کی قدیم کریں۔ اگرچہ عاقلوں کی نماز خطرے سے
میسر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حرت کریں 'اور علاج کی قدیم کریں۔ اگرچہ عاقلوں کی نماز خطرے سے
مالی خیس 'کراللہ کی رحمت و سیع تر اور کرم عام ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اپنی منفرت سے ہماری پر دہ پوشی
فرہا' ہم اطاعت کے باب میں کو آب ہیں۔ ہمارے سامنے اپنی کو آبی کے اعتراف کے علاوہ کوئی وو سرا راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں کو آبی معاف فرہا۔

نماز کے انوار اور علوم باطن : جولوگ اپی نمازوں کو آفات ہے پاک رکھتے ہیں 'انھیں صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں 'اور تمام باطنی شرائط یعنی خشوع 'تعظیم اور حیاء وخیرہ کی رعایت کرتے ہیں 'ان کے دل انوار سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ انوار علوم له پہلے باب میں یہ مدے گذر چی ہے۔ مكاشفه كى تنجياں ہيں 'ان سے راز ہائے سربسة كھلتے ہيں۔ اولياء الله آسان اور زمين كے ملكوت 'اور ربوبيّت كے متعلق اسرار كاعلم مكاشفہ سے حاصل كرتے ہيں 'انھيں بيد مكاشفہ نماز ميں خصوصاً سجدے ميں ہو تا ہے 'كيونكہ سجدہ ايك ايسا فعل ہے جس ميں بندہ اپنے رب سے قريب تر ہوجا تا ہے 'چنانچہ قرآنِ پاك ميں ہے۔۔

وَاسْجُدُّوْ اقْتُرِبْ مجده کراور قرابت مامل کر۔

مرنمازی کونماز میں اس قدر مکا شغہ ہو تا ہے جس قدر وہ دنیا کی آلائش سے پاک و صاف ہو ' چنانچہ نماز پڑھنے والوں کی باطنی کیفیات جدا جدا ہیں اس اعتبار سے اسرار باملنی کا مکا شغہ بھی مختلف ہے۔ کہیں قوت ہے کہیں منعف کیس قلّت ہے کہیں کثرت مجیں ظمورے کہیں خفاء۔ حتی کہ بعض لوگوں کو کوئی چیز مینہ منکشف ہوجاتی ہے 'اور بعض اسے صورت ِمثالیہ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے دنیا کو مردار کی صورت میں دیکھا ہے 'اور یہ بھی دیکھا کہ کتے آسے کھا رہے ہیں اور دو سروں کواس کی دعوت دے رہے ہیں۔ بھی یہ اختلاف ان چیزوں کے اعتبار سے ہو تا ہے جو ہزرگوں پر منکشف ہوتی ہیں۔ یمی دجہ ہے کہ بعض بزرگوں پر اللہ تعالی کی مغات منکشف ہوتی ہے 'اور بعض پر اس کے افعال منکشف ہوتے ہیں 'اس میں اہم ترین سبب ولی قرب، عمواً اس فكرجس متعين چزيس معروف رب وي اس ركشف موى - يه امورس پر مكشف موسكة بين ابشرطيك ول کے آب کینے صاف اور روشن ہوں ' ذکک خوردہ نہ ہوں۔ قدرت کی طرف سے ان کی معافی کے اظہار میں کسی فتم کا کوئی جمل نہیں ہو تا جن لوگوں کے آئینے صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر یہ امور منعکس ہو جاتے ہیں اور جو آئینے زنگ خوردہ ہیں وہ عکس ہرایت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ منعم حقیق کی طرف ہے اس سلسلے میں کوئی بخل ہے۔ بلکہ اس لیے کہ محلِ ہرایت (دل و وماغ) پر ممل کی مہیں جی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ علم مکا شغہ کا انکار کر بیٹھے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیزا نھیں نظرنہ آئے اس کے دجود کی نغی کردیتے ہیں 'آگر بچے کو بھی اللہ نے عمل و خردے نواز اہو یا تو وہ بھی ہوا کے اندر انسان کے وجود کے امکان کی نفی کردیتا۔ اگر نو عمرازے کو شعور ہو تا تو وہ زمین و آسان کے ملکوت اور اسرار کا انکار کر بیٹمتا' مالا نکہ بہت ہے لوگوں پر یہ اسرار منكشف موتے ہیں۔ يمي حال انسان كا ہے كہ وہ جس حال ميں ہے اس سے ماوراء كسي حال كا تصور اس كے زمن ميں موجود نہيں ہے۔ حالا نکہ اولیاء کے احوال ان کے ظاہری احوال سے مختلف بھی ہیں 'ان کے احوال کے انکار کامطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے حال کا منکرہے ' اور ولایت کا منکر نبوت کے حال کا منکر ہے۔ اس لیے سے مناسب نہیں معلوم ہو آ کہ جو درجہ اپنے درجے سے بعید مواس كا انكار كيا جائے انكار وغيره كابير رحبان اس ليے ہے كه لوگوں نے علم مكاشفہ كو مجى فن مجادلد كے ذريعه سمجھنے كى كوشش كى ہے ان سے یہ نہیں ہوسکا کہ وہ اپنے دل کوصاف کرتے 'اور پھراس فن کی جنتجو کرتے۔ یمی لوگ اس علم سے محروم رہے 'اور بھی محروی انکار کاسب بی- حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جولوگ اہل مکا شغہ ہوں ، وہ کم سے کم ان لوگوں میں نے تو ہوں جو مکا شغه کالیقین كرت بي اورغيب برايمان لات بي -ايك حديث شريف مي ب-

ساتھ نماز پڑھتے ہیں' اور اس کی دعا پر آئین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے پر آسان سے اس کے سرتک نیکی برتی ہے' اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس مخص کو معلوم ہو تاکہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو وہ کمی ادھراد ھرنہ دیکتا' اور یہ آسان کے وروا زے نمازیوں کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں' اور اللہ تعالی اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخرکر تا ہے۔

اس مدیث میں آسان کے تھلنے کا ذکرہے' اوریہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کا اللہ تعالیٰ سے مواجبہ رہتا ہے۔اس مدیث میں اس کشف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

توراۃ میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم میرے سامنے دونے کی حالت میں کمڑے ہو کر نماز پڑھنے ہے عاجز مت ہو اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل ہے قریب ہے اونے غیب ہے میرا نور دیکھا ہے 'راوی کہتا ہے کہ ہم یہ بات انجی طمع سجتے کہ جو رقت 'کریہ اور فتوح نمازی اپ ول میں جسوس کرتا ہے وہ اللہ کے دل میں قریب تر ہونے کا نتیجہ اور ثمو ہے 'اور یہ قربت ہے کہ جو رقت کا نتیجہ اور ثمو ہے 'اور یہ ناز پڑھتا ہے اس پر فرشتوں کی دس معیں تعجب کرتی ہیں 'ان میں ہے ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں 'اللہ تعالی اس بندے کی بارے میں ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے 'اور یہ اس لیے کہ اس بندے کی نماز قیام 'قعود' رکوع اور جود کی جامع ہے' بندے کہ اللہ تعالی نے یہ چار ذمہ داریاں چالیس ہزار فرشتوں پر تقسیم کرد کی ہیں 'ان میں ہے جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں وہ جب کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو قرقب کا جو درجہ عطا کیا ہے والے فرشتوں کا ہے۔ اندانوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطا کیا ہے الم تنگ ہوگی درجات میں اس کے اعمال صالحہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو جون ورجہ عطا کیا ہے کہ مطابق ترتی ہوتی درجہ رہے گا۔ نہ اس میں کی ہوگی 'اور نہ زیادتی ہوگی' لیکن انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترتی ہوتی درجہ ہے 'چنانچہ فرشتوں کے سلط میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَمَامِنَّا الا لَهُمَقَامُمَّعُلُومٌ ( ١٣٠ ر ١٠ ك ١١٠)

اور نہیں ہے ہم میں کوئی مراس کامقام معلوم ہے۔

ترقی درجات کا راستہ فرشتوں کے لیے مسدود ہے' اُن میں ہرا یک کا وہی رتبہ ہے جس پروہ موجود ہے' اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے۔ نہ وہ کسی مرتبے پر فائز کیا جا آ ہے' اور نہ یہ ممکن ہے کہ اپنی متعینہ عبادت میں کو آہی کرے' چنانچہ ارشادِ نہ این کی میں ہ

لَّا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْنحسرون يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْنُرُوْنَ وَ ( يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْنُرُوْنَ - (پ٤١،٢٠ آيت ١٩-٢٠)

وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں ملکہ شب و روز اللہ کی تنبیع کرتے ہیں (کسی وقت) رق ف نہیں رکم تیہ

انسان کے درجات کی ترقی کاراز نماز میں مضرب نمازی ترقی درجات کی تنی ہے 'چنانچہ قرآنِ پاک میں ہے۔ قَدْ اَفْلُحَ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِی صَلاوتِهِمْ حَاشِعُوْنَ۔ (پ۸۱'را' آیت ۱۰) بالتحقیق آن مسلمانوں نے (آخرت) میں فلاح پائی جو آئی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ مصر میں در اور اس میں ماری میں میں میں اس کی اس میں میں نہانہ میں خشوع کر برائے متعن کی آگا ہے ' اس میں میں

اس میں ایمان کے بعد آیک اور وصف بیان کیا گیا ہے' یہ وصف نماز ہے جے خثوع کے ساتھ متصف کیا گیا ہے' بعد میں مومنین کے کچے اور اوصاف بیان کے گئے ہیں'جن کا افتقام اس وصف پر ہوا ہے۔ وَالْکَانِیْنَ هُمْ عَلَیْ صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ۔ (پ۸۱'را' آیت۹)

اور جوا بی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پھران مغات کا تموہ تلایا گیا:۔

پہلا شموفلاح ہے 'اور آخری شموجت الفردوس ہے 'مجھے نہیں معلوم کہ ان شمرات کے وہ لوگ بھی مستق ہیں جو صرف زبان ہلاتے ہیں 'اور جن کے ول پر ففلت کی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ تارکین صلوۃ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ مَاسَکَکَہ فِیْ سَفَرَ 'قَالُوْ الْہُ نَکْمِنَ الْمُصَلِّينَ (پ۲۹ '۲۵' آیت ۳۲–۳۳) تم کو کس بات نے دوزخ میں واض کیا؟ وہ کمیں کے ہم نماز میں نہیں پڑھاکرتے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وی جنت الفردوس کے وارث ہیں جو ٹماز پڑھتے ہیں 'وڈلوگ اللہ تعالی کے نور کامشاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے قرب کی نعمت پاتے ہیں' اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے' اور ایسے لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی ہاتیں اچھی ہیں' اور اعمال برے ہیں' بیٹک اللہ کریم ہے' منان ہے' قدیم الاحسان ہے۔ ذمیل میں ہم نماز میں خشوع کرنے والوں کے مجھے واقعات بیان کرتے ہیں۔

خاشعین کے واقعات ، جانا چاہیے کہ خثوع ایمان کا ثمرہ اور اس یقین کا بتید ہے جواللہ کی عظمت و جلال ہے حاصل ہو تا ہے ' بنی خشوع کی دولت نصیب ہو جائے ' وہ صرف نمازی میں خشوع نہیں کرتا۔ بلکہ نماز کے باہر بھی خشوع ہے رہتا ہے ' اپنی ظلوت میں اور قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء می خاشع رہتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب ان تین باتوں کا جانا ہے۔ اول: یہ کہ اللہ تعالی بڑے کے تمام احوال ہے باخبر ہے ' دوم نہیں کہ اللہ تعالی عظیم ہیں۔ سوم نہید کہ بندہ عاجز و مسکین ہے ' ان تین تھا کق کا معرفت ہے خشوع پیدا ہو تا ہے ' یہ حقائق صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بندے کی تمام زندگی ان تین تھا کق کا عملی معرفت ہوئی چاہیے ' چانچ اکا بر سے منقول ہے کہ انھوں نے چالیس سال تک آسان کی طرف سرا فعاکر نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ صاحب جیاء تھے ' فاشع تھے۔ ربیج ابن خیشم آ کھوں کو بھیٹہ جھکائے رہتے تھے۔ نبی نگاہ رکھنے کے اس قدر عادی تھے کہ بعض لوگ انجیس آندھا تھے گئے ' چانچ آپ مسلسل ہیں برس تک حضرت ابن مسعود کے گر حاضری دیتے رہے ' آپ جب بھی دروازے پر وستک دیتے تھے تو حضرت ابن مسعود ٹی ہی مرجعکائے کھڑا و کھے تو ارشاد فرمات:۔ دروازے پر وستک دیتے تھے تو حضرت ابن مسعود ٹی ہا نہ جس اندھا دوست آیا ہے ' حضرت ابن مسعود ٹی ہو تھے ' جب آپ گھرے باہر شریف لاتے ' اور انھیں دروازے پر اسی طرح سرجمکائے کھڑا و کھے تو ارشاد فرمات:۔

ر. فردتنی کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔

یہ بھی کتے کہ اے ابن فیٹم!والد! اگر تممیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت فوش ہوتے 'ایک روایت میں ہے کہ حمیس پند فرماتے۔ ایک مرتبہ ابن فیٹم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں میں گئے 'ان کی دکانوں پر بھیاں سلک رہی تھیں۔ دیکھ کرچنج پڑے 'اور ہے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت ابن مسعود ان کے پاس نماز کے وقت تک تشریف فرما رہے 'کین انھیں ہوش نہ آیے 'پانچ نمازیں قضا ہو گئیں 'ابن مسعود انھیں ہوش نہ آیے 'پانچ نمازیں قضا ہو گئیں 'ابن مسعود نے فرمایا: واللہ! فوف اسے کتے ہیں۔ رہی ہما کرتے تھے کہ میں نے کوئی نماز ایک نہیں پڑھی جس میں اس کی علاوہ بھی کوئی فکر ہوا ہو میں نماز میں کیا کہ رہا ہوں 'اور جمع سے کیا کہا جائے گا۔ عامرابن عبداللہ بھی فاشعین میں سے تھے۔ چنانچہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کس بھی چڑے ان کے خشوع میں فرق نہ آ تا 'چاہے لاکیاں دف بجا رہی ہوں 'یا عور تیں باتیں کر رہی ہوں 'نہ وہ

دف کی آواز سنتے 'اور نہ عورتوں کی مختلو سجھتے۔ ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ نماز میں تمہارا نفس تم ہے پچر کہتا ہے؟ فرمایا: ہاں! فقط ایک بات 'اور وہ یہ کہ قیامت کے روز فدا کے سامنے کمڑا ہونا ہوگا 'اور وو مکانوں میں سے ایک کی طرف واپسی ہوگی ' عرض کیا گیا: ہم آخرت کے امورے متعلق دریافت نہیں کررہ ہیں الکہ ہم بوچمنا چاہتے ہیں کہ جو ہاتیں مارے دل میں گذرتی ين الاستادات ول من محمى ان كاخيال بيدا مو ما الم فرايا: أكر نيزت ميرت جمم كر آربار كردية جائي توجعيد زياده محبوب ہے اس سے کہ نماز میں وہ امور معلوم کروں جو تم اپنے ولوں میں پاتے ہو'اس کے باوجود فرماتے: اگر پردہ اٹھالیا جائے تو میرا مقام یقین میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔مسلم ابن بیار بھی ایسے ہی اوگوں میں سے تھے 'سنا ہے کہ ایک مرتبہ مبجد کاستون کر پڑا 'انمیں پھ بھی نہیں چلا۔ ایک بزرگ کا کوئی عضو سڑ کیا تھا' اطباء کا مشورہ میہ تھا کہ اس عضو کو کاٹ ڈالا جائے۔ گران کے لیے بیہ تکلیف نا قابل برداشت بھی مکس نے کہا کہ نماز میں کچھ بھی ہو جائے المیں اس کی خبر نہیں ہوتی 'چنانچہ نماز کے دوران ان کابیہ عنسو کاٹ والاكيا- ايك بزرك كامقوله ہے ہے كه نماز آخرت ميں سے ،جب تم اس ميں وافل ہوئے تو دنيا سے باہر محے 'ايك بزرگ سے كى نے يوچھا: كيا آپ نماز ميں كى چزكوياد كرتے ہيں؟ فرمايا: كياكوئى چزجھے نمازے زيادہ محبوب ہے كہ ميں اے ياد كرون؟ حضرت ابوالدّرواء فرماتے ہیں کہ آدی کے فقیہ ہونے کا تقاضایہ ہے کہ وہ نمازے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہولے ' تاکہ نماز میں اس کا دل ہر طرح کے تصورات اور خیالات سے آزاد ہو۔ بعض بزرگان دین وسوسوں کے خوف سے نماز میں تخفیف کیا كرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمار بن يا مڑے موايت ہے كہ انموں نے نماز اواكى اور اس من تخفيف افتيارى كسي نے عرض كيا: آپ نے بت مختفر نماز راحی ہے؟ فرایا: تم لوگ رکھ رہے سے کہ میں نے نمازی مدود میں سے تو کوئی چرتم نیس کی؟ عرض کیا گیا! نہیں! فرمایا میں نے شیطان کے مہو کی وجہ سے جلدی کی ایسانہ ہو کہ وہ مجھے مہومیں جٹلا کردے) اس لیے کہ آنخضرت ملی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

انالعبدليصلى الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ربعها ولا ثلثها ولا خمسها ولاسدها ولاعشرها (احم ابوراور نائي)

کر بندہ نماز پڑ متاہے 'اس کے لیے نمازنہ آدمی لکمی جاتی ہے 'نہ تہائی 'نہ چوتھائی 'نہ اس کا پانچواں جعتہ' نہ چمٹا حقیہ 'اور نہ دسوال حقیہ۔

حضرت ممآرابن یا سڑیہ بھی فرایا کرتے تھے کہ بندے کے نماز میں سے صرف اس قدر لکھا جا آ ہے جس قدروہ سمحت ہے۔ حضرت طلحہ معضرت زیر وغیرہ محابہ دو سروں سے زیادہ مختر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس تخفیف ہے ہم شیطانی وسوسوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عرف پر سرمنبرارشاد فرایا کہ آدی کے دونوں رضاد اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں، (لینی پوٹھا ہو جا آ ہے) اور اس کا حال یہ ہو آ کہ اس نے آیک نماز بھی اللہ کے لیے پوری نہیں پڑھی اور کوں نے پوچھا: یہ کسے ؟ فرایا: وہ نماز میں کمل خشوع اور تواضع افتیار نہیں کر آ'اللہ تعالی کی طرف اچھی طرح متوجہ نہیں ہو آ'اس لیے اس کی کوئی نماز پوری نہیں ہو تی۔ ابو العالیہ ہے کسی نے حسب ذیل آ ہے کریمہ۔

اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ (ب٣٠ '٣٢ 'آيت ٥) جولوگ اين مازے ب فرين-

کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا: اس آیت میں وہ لوگ مرادیس جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانے کہ ہماری نماز کتنی رکتوں پر ختم ہوگی جفت عدد پر یا طاق پر۔ حس بھری فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اوّل وقت میں نماز پڑھیں تو انھیں خوشی ہو اور آخیرے نماز ادا کریں تو کوئی غم نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو اوّل وقت نماز پڑھنے کو تواب نہ سمجھیں اور آخیرے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجھیں۔ جانتا چاہیے کہ بھی نماز کا ایک حلتہ (اجرو ثواب کے رجٹریں) لکھ لیا جاتا ہے' اور ایک حصة نہیں لکھا جاتا (گویا ناقص لکسی جاتی ہے) آگرچہ فقہادی کہتے ہیں کہ نماز میں تجزی نہیں ہے این اگر نماز میج ہوگی تو پوری میج ہوگ اور فاسد ہوگی تو پوری فاسد ہوگ۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تجوی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس دعوے کی تشریح بھی کی ہے 'روایات سے بھی یہ بات سجھ میں آتی ہے ، چناچہ وہ روایت جس میں فرض نمازوں کے نقصان کا تدارک نوا فل سے ہوناوارد ہے۔ اس روایت کے الفاظ بیہ

ان اول ما يحساب به العبديوم القيامة من عمله صلاته وفيد فان انتقص من فرضَّه شيئًا قال الرب عزوجل! انظرو اهل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة (امحاب سن ماكم ابو بررة)

قیامت میں بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گاوہ نمازے (اس مدیث میں ہے) اگر اس کی فرض نمازوں میں کی ہوتی تواللہ تعالی فرمائیں ہے! دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوا فل بھی ہیں 'ان نوا فل سے فرائعن کی کی پوری کی جائے گ۔

حعرت عیسیٰ السلام' الله تعالیٰ کابیه ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرائف کے سبب سے بندہ مجھ سے نجات پاکیا' اور نوا فل کی وجہ ہے مجھ ے قریب ہو گیا" آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

قال الله تعالى الاينجومنى عبدى الاباداءما افترضته عليه (يرمد مح سيل) الله تعالى فرماتے ہیں كه ميرا بنده مجھ سے نجات نميں پائے كا كراس وقت جب كه وه ميرے فرائض ادا

ایک طویل دوایت میں ہےنہ

انالنبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فتركمن قرأتها آية فلماالتفت قال ماذا قر أت فسكت القوم فسال ابي ابداد كعب فقال قر أت سورة كنا وتيركت آية كذا فماندرى انسخت امرفعت وقال انتلها يالبي ثماقبل على الكخرين فقال ما بال اقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم وتبيهم بين ايديهم لا يدرون مايتل عليهم من كتاب ربهم الا ان بني اسرائيل كذا فعلوا فاوحى الله عز وجل الى نبيهم إن قل لقومك تحضروني ابدانكم وتعطوني السنتكموتغيبون عنسبقلوبكم باطل ماتذهبون اليم (محرابن نفر والومنمورو يلمى - الي ابن الي كعب )

الخضرت صلى الله عليه وسلم في نماز ردهائي ورات من آپ في ايت چموروي جب آپ نمازے فارغ موت تو آپ نے وریافت کیا: میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ لوگ چپ رہے، آپ نے ابی ابن کعب ہے دریافت کیا 'انھوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ آپ نے فلال صورت پڑھی اور اس کی فلال آیت چھوڑ دی ہے'ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھالی گئی' آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی تواس کے لیے ہے ، پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ، اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ، کہ اپنی نماز میں ماضرر بع ہیں ، مغیں کمل رکھتے ہیں ان کا پنیبران کے سامنے ہو آ ہے لیکن ان کو اس کی خرشیں ہوتی کہ ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب میں سے کیا الدت کیا گیا ہے ، خروار! بنی اسرائیل مجی

ایای کیا کرتے تھے'اللہ نے ان کے نمی کی طرف وی بیبی کد اپنی قوم سے کہدد کہ تم جسموں کے ساتھ خیرے سامنے حاضررہ جد ہو'اپنے الغاظ مجھے دیتے ہو'اور اپنے دلوں سے خائب رہے ہو'جس بات کی طرف تم اکل ہو دہ باطل ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ المام کی قرات کا سنا اور سمحنا مقدی کے حق میں سورت پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایک بررگ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدہ کرتا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ اس سجدے سے جھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا' مالا نکہ اس سجدے کے دوران اس سے جو گناہ سرزو ہوتے ہیں آگروہ تمام گناہ تھرکے لوگون پر تفتیم کردیئے جائیں قتمام لوگ بلاک ہوجائیں۔ لوگوں نے عرض کیا: یہ کیے؟ فرمایا: اس کا جم سجدہ کرتا ہے اور اس کا ول نفسانی خواہشات کی طرف کا کر رہتا ہے 'اور اس باطل کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس پر جھایا رہتا ہے۔

مند شد صفحات میں خاشعین کی حکایات اور اقوال بیان کئے گئے ہیں 'ان سے معلوم ہو تا ہے کہ نماز میں اصل خشوع اور حضور قلب ہے ' خفلت کے ساتھ جسم کو حرکت دیتا قیامت میں زیادہ سود مند ٹابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لطف و کرم کی برکت سے خشوع اور حضور قلب کی قرفی عطا فرمائے۔

## أمامت

جاننا چاہیے کہ نماز میں امام پر کچھ فرائفن ہیں'ان میں ہے کچھ فرائف نماز ہے پہلے ہیں' کچھ ارکان نماز میں ہیں' ک اور کچھ سلام کے بعد ہیں۔

نمازے پہلے امام کے فرائض : نمازے پہلے امام پر چھ امورواجب ہیں۔

اقل : بیکہ ان لوگوں کی امات نہ کرے جو اسے ناپند کریں 'اگر ان میں سے بعض لوگ پند کریں 'اور بعض نا پند کریں تو اکثریت کا اعتبار ہوگا'لیکن اگر متدین اور نیک لوگ' اقلیت میں ہوں' اوروہ اس کی امامت پند نہ کریں تو ان کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔اس وقت اکثریت کی شرط ہاتی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے:۔

ثلاثة لا تجاوز صلاتهمرء وسهم العبدالابق وامراة زوجها ساخط عليها والمام المقوم الوهم له كارهون (تذي الهامة)

تین لوگوں کی نماز ان کے سروں سے آھے نہیں پومتی ایک بھوڑا غلام و مری وہ عورت جس پر اس کا شوہرناراض ہو تیسرا وہ امام جولوگوں کی امامت کرے اس حال میں کہ وہ اے ناپند کریں۔

جس طرح قوم کی ناپندیدگی کی حالت میں از خود امات کے لیے آگے آنا منع ہے 'ای طرح اس صورت میں بھی منع ہے جب مقتدیوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ فض موجود ہو 'البتہ اگر وہ امات نہ کرے قرآ کے برمنا جائز ہے 'اگر ان امور (قوم کی کراہت 'فقیہ فض کی موجود گی) میں سے کوئی امرافع نہ ہو قرجب نوگ آگے برصنے کے لیے کمیں برمد جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ امامت کی شرائط سے واقف ہو 'اس صورت میں امامت کو ایک دو سرے پر ثالنا کردہ ہے کہ ہما جا آ ہے کہ تجمیر کے بود کچھ لوگوں نے امامت کو ثالا تو وہ زمین میں وہ منساد ہے گئے 'صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ امامت کی ذمتہ داری سے گریز کرتے تھے 'اور ایک دو سرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایٹار کا جذبہ زیادہ تھا۔ اور وہ اس فضی کو ترجیح دیتے تھے جو امامت کا زیادہ الل ہو آتھا 'یہ بھی ممکن ہے کہ انحیں نماز میں مہو کا اندیشہ رہتا ہو 'یا وہ مقتدیوں کی نماز سے گریز کرتے ہوں۔ اس لیے کہ انمہ مقتدیوں کے ضامن (کفیل) ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ امامت کے عادی شہیں بیتا تھا۔ خاص طور پر جری نمازوں میں۔ کے عادی شہیں بیتا تھا۔ خاص طور پر جری نمازوں میں۔ غرض یہ کہ امامت سے صحابہ کا گریزان چند اسباب کی وجہ سے تھا جو ابھی بیان کے گئے۔

ووم : بید که اگر کمی هخص کو امات کرنے اور اذان دیئے میں افتیار دیا جائے تو اے امامت افتیار کرلینی چاہیے 'اگرچہ فضیلت امام اور مؤذن دونوں کو حاصل ہے 'لیکن ان دونوں ذمتہ داریوں کا ایک فخص میں بیک وقت جمع کرنا کروہ ہے '(۱) اس لیے اگر کمی وقت امامت اور اذان میں افتیار دیا جائے 'تو امامت کو ترجیح دین چاہیے۔ بعض حضرات سے کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے 'اذان کے فضائل ہم ای کتاب کی ابتداء میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک وجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر ارشاد کرامی ہے۔

<sup>(</sup> ۱ ) احناف کے یماں بلا کراہت جائز ہے' بلکہ اسے افضل قرار دیا کیا ہے' چانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی' اقامت کی' اور عمبری نماز پڑھائی۔ (الدر الخار علی ہامش روا کمتار بااب الاذان ج اص ۳۷۲) مترجم)

الامام صامن والمؤذن مو تمن (ابوداؤد تندی - ابو بررة)
ام مامن م اور اذان دین والا امات وار به است مامن م انداز و این مرتبه ار شاد فرایا :اس حدیث معلوم بواکد امات می منات کا خطرو م ایک مرتبه ارشاد فرایا :الامام امین فاذار کع فار کعوا و اذا سجد فاسجد و این میدی - ابو برد امام امانت و ارب جب و و روع کرد اور جب و و محده کرد -

ايك مديث من عند

فاناتم فلمولهم واننقص فعليم ولاعليهم

(بھاری-ابوہریہ ابوہ اوادا ان اجر عام میں مقبر ابن ماجر) اگروہ نماز مکمل کرے گاتو اس کا ثواب اے بھی ملے گا اور مقتربوں کو بھی ملے گا اور اگر کی کرے گاتو ویال اس پر دہے گامقتربوں پر نہیں ہوگا۔

ای کیے آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اللهمار شدالائمة واغفر للمؤذنين (ابوداؤد تنى-ابوبرية)

اے اللہ اتمہ کو راوراست دکھا اور مؤذنین کی مغرت فرما۔

یمال میہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے رشد کی دعا کی اور مؤذ بین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس لیے کہ رشد کی طلب بھی مغفرت بی کے لیے ہوتی ہے 'ایک حدیث میں ہے۔

منام فى مسجد سبع سنين وجبت له الجنة بلا حساب ومن اذن اربعين عاماد خيل الجنة بغير حساب (تذى - ابن ماس)

جو مخص ممی معجد میں سات برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر حماب کے جنت واجب ہے اور جو

مخف چالیس برس تک اذان دے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔

میج بات یہ ہے کہ امات افغل ہے۔ کونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ظفاء میں سے حضرت ابو پر وعمر نے امات پر مداومت فرائی ہے ' یہ صحب ہے کہ اس میں طان کا عطرہ ہے ' لیکن فضیلت بھی خطرے ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے ' جیسا کہ امیر' اور خلیفہ کا منصب افغل ترین منصب ہے ' اس منصب کی فضیلت کا اندازہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مرامی سے لگایا جاسکتا ہے:۔

لیوممن سلطان عادل افضل من عبادة سبعین سنة (طرانی-ابن عباس) عادل بادشاه کاایک دن سرّسال کی عبادت سے افغل ہے۔

لین به منصب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امامت کی فغیلت کی وجہ سے بیہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ اس منصب کے لیے افضل اور اہل وہ شخص بجوانتہ (فقہ میں زیادہ اور الک رکھنے واللہ ہو۔ (۱) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔
المتکم شفعائکم اوقال و فدکم الی اللہ تعالی فان اردتم ان ترکو اصلا تکم فقد مواخیار کہ۔ (دار تعنی بہتی۔ این عم) مواخیار کہ۔ (دار تعنی بہتی۔ این عم)

تہمارے امام تہمارے سفارشی میں یا ہوں کہا کہ وہ تہماری طرف سے خدا کے پاس جانے والے میں 'پس

اگرتم چاہوکہ تماری نماز صاف سخری رہ تواس فض کو آئے بدھایا کر ہوتم ہیں سب نیاوہ بہترہ۔

بعض اکا پر سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علماء ہے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے ائمہ ہے افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ بنیاء اپنی نہوت کی وجہ ہے علماء اپنے علم کی افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ بنیاء اپنی نہوت کی وجہ ہے علماء اپنے علم کی وجہ ہے ائمہ دین کے رکن یعنی نماز کی وجہ ہے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکڑی ظافت پر صحابہ اکرم متنق ہوئ چنانچہ بعض حضرات ہے ایک جس فعض کو آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پند کیا اس کو ہم نے اپنی ونیا (فلافت) کے لیے پند کیا (بناری وسلم نے اوان کے لیے پند نہیں کیا محضرات صحابہ نے حضرت بلال کو منصب فلافت کے لیے پند نہیں کیا مطالا نکہ انھیں آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوان کے لیے پند فرمایا تھا۔ جسیا کہ روایت ہے فابت ہے۔ (ابوداؤد تندی۔ موالد ایک این زیر اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں میں امامت کو فضیلت حاصل تھی۔ اوان ویتے کی اتنی فضیلت نہ تھی البتہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔۔

اته قال آه (صلى الله عليه وسلم) رجل: يارسول الله ادلني على عمل ادخل به الجنة قال كن مؤذنا قال الااستطيع قال كن اماما قال الااستطيع قال صل باز إعالا مام (بخارى في التاريخ المرافي - ابن عباس)

کہ کمی مخصٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ جھے کوئی ایسا عمل بٹلایئے جس سے میں جنت میں واخل ہو جاؤں 'آپ نے فرمایا: مؤذن بن جاؤ! اس نے عرض کیا میرے بس سے ہا ہرہے۔ فرمایا! امام ہو جاؤ! عرض کیا یہ بھی میرے بس سے ہا ہرہے ' فرمایا! امام کے پیچیے نماز پڑھا کرو۔ اس روایت میں ایسامعلوم ہو تا ہے کہ پہلے آنخضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ مختص امامت پر رامنی نہیں ہوگا'

کیونکہ ازان تواس کے افتیار میں ہے 'لیکن اہامت کا تعلق جماعت ہے 'اس لیے موذن بن جانے کے لیے کہا 'مجرخیال ہوا کہ شاید اہامت پر بھی قادر ہو جائے' اس لیے بعد میں اس کا ذکر بھی کردیا۔

سوم : بیکه امام نماز کے اوقات کی رمایت کرے 'اور اوّل وقت نماز پڑھائے آکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماصل ہو۔ کیونکہ اوّل وقت کو آخر وقت پر ایسی فغیلت ماصل ہے جیسی آخرت کو دنیا پر فغیلت ہے'الا ایک مدیث ہے:۔

ان العبدليصلى الصلاة في آخر وقتها ولم تفته ولما فاته من اول وقها خير لهمن العنيا ومافيها - (دار تلى - ابوبرية)

بندہ نماز اس کے آخر وقت میں پڑھتا ہے ' یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی لیکن اوّل وقت میں نماز نہ پڑھنے ہے جو فنیلت فوت ہوتی ہے وہ دنیا مانیہا ہے بہتر ہے۔

تحثیر جماعت کے خیال ہے بھی نماز میں آخر نہ کرنی چاہیے 'بلکہ اوّل وقت کی فنیلت حاصل کرنے کے لیے سبقت کرنی چاہیے 'کھیر جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بجاً بہتر صورت ہیہ ہے کہ نماز میں طویل سورت شروع کر دی جائے ہیں کہ اکابر سلف وو آدمیوں کے بعد جماعت کے لیے کسی تیرے آدمی کا انتظار نمیں کرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں جب چار جمع ہوجاتے تھے وہانچویں محض کا انتظار نمیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنر میں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے 'واپسی میں دیر ہوگئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انتظار نمیں کیا' میں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنر میں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے 'واپسی میں دیر ہوگئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انتظار نمیں کیا گلکہ عبدالرحمٰن ابن عوف کو امام بنا کر نماز شروع کردی' آپ کی ایک رکعت فوت ہوگئی' جو بعد میں آپ نے کوڑے ہو کر پڑھی' روای کتے میں۔

علام عبدالرحمٰن ابن عوف کو امام بنا کر نماز شروع کردی' آپ کی ایک رکعت فوت ہوگئی' جو بعد میں آپ نے کوڑے ہو کر پڑھی' روای کتے میں۔

قاشف تھنا من ذلک' فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احسنتہ ھیکنا

<sup>(</sup>١) مديث كالفاظ بيدين فضل اول الوقت على آخر وكفضل الاخرة على الدنيا) (و على ابن مرح

فافعلوا (بخارى ومسلم-مغيو)

کہ ہمیں اس بات سے ڈراگا' (نماز کے بعد) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا

ای طرح کیا کرو۔

ں کے مرتبہ ظہری نماز میں آپ کو دیر ہوگئی 'لوگوں نے معفرت! بوبگڑ کو آگے بدھا دیا 'ای انتام میں آمخیفرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے 'سب لوگ نماز میں تنے آپ معفرت ابوبکڑ کے برابر آکر کھڑے ہوگئے۔(بخاری ومسلم۔ سمل ابن سعد '۔ اہام کے لیے مؤذن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ تحبیر کہنے کے لیے مؤذن کو اہام کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب اہام آجائے تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہے۔

چہارم : یہ کہ امات اخلاص کے ساتھ اوا کرے "طہارت اور نمازی تمام شرائط میں اللہ تعالی کی امانت معی طور پر اوا کرے " اخلاص کی صورت یہ ہے کہ امات پر کوئی معاوضہ نہ لئے "چنانچہ "مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثان ابن ابی العاص تعفیٰ کو تھم ویا کہ:۔

اتخذمؤذنالا ياخذعلى الاذان إحرة (امحاب سنن ماكم مثان ابن الي العامن) ايمامؤذن متعين كروجواذان يرمعادضه ندل-

اذان نماز کا ایک ذریعہ ہے 'اصل نماز نسی ہے۔ جب اذان کے سلے میں یہ تھم ہے تو نماز کے سلے میں یہ تھم بطریق اوٹی ہوگا۔ البتہ اگر امام نے معرکی آ مذنی ہے اپنا رزق آبا ہو اس کے لیے وقف تھی ' یا بادشاہ کے یمال سے دونیہ مقرر تھا ' یا کمی محص کے یمال سے کوئی رقم متعین ہوئی تو یہ حرام نہیں ہے ' لیکن کروہ ضرور ہے ' فرائض کی نماز پر اُجرت لینے سے زیاوہ کروہ ہے ' کر ائن کی نماز پر اُجرت لینے سے نماز پر اُجرت لینے کے بجائے معرض اپنی دائی ماضری اور معجد کے سامان کی گرائی ہو ' بو مختو کتاہ پر اُس نماز پر در لے امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق ہجیرہ گناہ ' اور صغیرہ کتاہ پر اصرار سے پاک ہو ' بو مختو امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق ہجیرہ گناہ ' اور صغیرہ کتاہ پر اصرار سے پاک ہو ' بو مختو امامت کے دناو گول کا صفیح ہے ' اور اس کی باز پر جمان ہے ' اور کا مختوج ' اور کا بار جمان کی گرائی مامری کا بارت کے سلط میں ہے ' طاہری اس کا بار جمان ہے ' اس لیے اسے اپنی طہارت کے سلط میں ہے ' طاہری اور ت سے اس کے علاوہ کوئی وہ سرا مختوف میں ہو تا ہے بیانچہ آئر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے ' یا یہ یا جائے کہ وضو نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضورت نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضورت نہیں ہے' وہ مخض کی اور کی ضورت نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضورت نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضورت نہیں ہے' کہ بھن کی تو تو نہیں گیا تو کی صورت نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضورت نہیں ہو تا ہے تائم مقام بنا کروضو کے لیے جا جائے کہ وضو نہیں کیا تھا تھی ہو ' ایک ہو اُس کی میں نا پاک ہو اُس کی ہو گئی ہو نہیں گیا تو اُس کی اُس کی اُس کی ہو کہ اُس کی ہو تھیں ہو گئی ہو نہیں گیا تھا ہو اُس کی ہو نہیں گیا ہو اُس کی ہو نہیں گیا تھا ہو اُس کی ہو تائم مقام بنا کروضو کی گئی ہو نہیں گیا تھا ہو اُس کی ہو نہیں گیا ہو اُس کی ہو گئی ہو کہ کی جی نماز نہیں ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہو تو ' پی تھی مان کی ہو تھیں کہ ہو تھی ہو تھا ہو تو پر پر اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی ہو تھیں کی ہو تھی ہو تھیں گئی ہو تھیں گئیں کی تھیں کی کھی کر کی کوئی ک

پنجم : یہ کار قت یک نیٹ نہ بازھے جب تک مقلای اپنی مغیں درست نہ کرلیں ' ممآبیر کھڑے ہونے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ آپنے دائیں اور بائیں دیکھے 'اگر مغوں میں انتشار ہو تو برابر کرنے کے لیے کے 'اکابر سلف کا معمول تھا کہ وہ شانوں کو شانوں کے برابر' اور فخوں کو محنوں کے مساوی رکھتے تھے 'مؤون کے مجیر کنے کے بعد اللہ اکبر کے 'مؤون اوان کے بعد انتا توقف کرے کہ لوگ مہولت سے نمازی تیاری کر سکیں۔ اس کے بعد مجیر کے۔ چنانچہ مدیث میں ہے کہ مؤون اوان اور نماز کے درمیان انتا

<sup>(</sup>۱) احناف کے یمان امات معاوف لیما بلا کراہت جائزے کتا نجے درمخار ی ہے ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القر آن والا مامة والا خان - (الدر الخارطی بامش روا لمحتار باب طلب فی الاستیمار علی الطاعات) -

تمبرے کہ کھانے والا اپنے کھانے ہے' اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ (زنری ماکم۔ جائز) اس کی وجہ یہ ہے کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے پاخانے پیٹاب کے دیاؤ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (سلم۔ مانعث) اس طرح آپ نے یہ تھم بھی دیا ہے کہ مشاوی نمازے پہلے کھانا کھالو۔ (بھاری و مراین مرومانعث)

ششم نے یہ کہ تجبیر تحریمہ اور دیگر تجبیر سباند آواز سے کے مقتری ابن آواز اتن نالیس کہ خود س لیں۔ امات کی نیت بمی کرے آگہ تواب طے آگر امامت کی نیت نہ کی اور لوگوں نے اس کی اقتراک کی توان ما اور مقتری دونوں کی نماز میج ہوگی ہ مقتریوں کو جماعت کا تواب بھی ملے گا۔ تحرامام کو امامت کا تواب نسیں ملے گا۔

## قراًت کے دوران امام کی ذمتہ داریاں : قرائت میں امام حسب ذیل تین امور طوظ رکھنے

اول : ید که دعا اور تعوّذی افغاکرے یعنی تجانماز پر معنو الے کی طرح آست پر مع سورہ فاتحد اور کوئی وو سری سورت فجر کی دونوں پر کمتوں میں اوازے پر معے جری نمازی امام آئین آوازے کے اس طرح متدی ہی کہیں اور اپنی آئین امام کی آئین کے ساتھ ساتھ کیس اس کے بعد نہ کیس بسسم الله متدی ہی کہیں اس کے بعد نہ کیس بسسم الله الرحامن الرحیم آوازے پر مع اس باب میں دنوں ارائی موایات ہیں۔ (۱) کین امام شافق نے جرکی موایات افتیار فرائی ہے۔ (۱) کین امام شافق نے جرکی موایات افتیار فرائی ہے۔ (۱)

روم: ید که قیام کی حالت میں امام تمن سکتے کرے "سروابن جندب اور عمران ابن حمین نے آمخضرت ملی الله علیه وسلم سے اس طرح روایت کیا ہے۔ (۲)

پہلا سکتہ ؛ اللہ اکبر کنے کے بعد' یہ سکتہ بوا ہونا چاہیے آکہ مقتری اس میں فاتحہ پڑھ سکیں۔ (۲) سکتہ اس وقت ہونا چاہیے جب ابترائے نمازی وعاکا وقت ہو'اگر سکتہ نہیں کرے گاتو مقتری قرآن پاک نہیں سن سکیں کے اور اس طرح جو نقسان ان کی نما زمیں واقع ہوگا اس کی ذمتہ داری امام پر ہوگی' ہاں اگر وہ سکتہ کرے اور مقتری فاتحہ پڑھنے کے بجائے کسی دو سری چیز میں مشغول ہو جا کیں تویہ قسور ان کا ہوگا۔ امام پر اس کی کوئی ذمتہ داری نہیں ہوگ۔

دوسرا سکتہ: مورد فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے آکہ متنزی اپنی فاتحہ اس سکتے میں کمل کرلیں۔ اگر ان سے کمل یا پھ حستہ پہلے سکتے میں فوت ہو کیا ہو۔ یہ سکتہ پہلے سکتہ ہے ادھا ہونا چاہیے۔

(1) جری روایت این عباس کی ہے ، جس کی تخریج وار تفنی اور حاکم نے کی افغا کی روایت الس کی ہے ، جس کی مسلم نے تخریج کی ہے۔ (۲) بم اللہ کے جرکے سلط میں احناف کا مسلک پہلے بیان کیا جاچا ہے۔ (حترج) (۲) جسور علاء امام ایو حذیہ "امام الکہ" اور امام احمد ابن حنبل" وغیرہ کی رائے جس امام کو قراًت کے دور ان اس لیے سکوت افتیار نہ کا چاہیے کہ متعذی سورہ فاتی پڑھ لے ان کی دکیل ہے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کا سکوت معنول نہیں ہے "البتہ تجیر تحرید کے بعد معمول ساسکوت آپ سے متعلل ہے۔ اس سکوت کے امام ابو حنیذ ہمی قائل ہیں۔ بید روایات میں آیا ہے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ سکتہ فرمایا "ایک قراًت کے شوع میں اور ایک قراًت کے بعد اس کوت کے دو اصلی فسل کے لیے تھے اور اس قدر مختصرہ وقد تھے کہ ان میں سورہ فاتی پڑھے کی گھا تش میں بوتی تھی۔ اس لیے متعذی کو چاہیے کہ وہ قرات کے دور ان اگر امام پکھ توقف کرے وہ اس دی تھے جری یا سرگ کی اور اس دی تھے جری یا سرگ کی اور اس دی تھے جری یا سرگ کی اور دور اس دی تھے جری یا سرگ کی اور دور اس دی تھے جری یا سرگ کی اور دور اس درج جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جی بیان کی جا جی جری یا سرگ کی اور دور اس درج جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جی برح جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جی برح جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جا ہے۔ حرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جا ہے برح جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جی برح جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جی برح جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جی برح جرم (۲) بیسٹد ہمینے برح جرم (۲) بیسٹد ہمینے بیان کی جا جا جا جس کی دی بیسٹد ہمین کی جرم (۲) بیسٹد ہمین کی دو تو بیسٹد ہمین کی جرم (۲) بیسٹد ہمین کی دو تو بیسٹد کی جرم کی دو تو بیسٹد کی جرم کی دو تو بیسٹر کی دور کی دور

تبسرا سکتہ قصورت بڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے کرے 'یہ بہت می مختر سکتہ ہے 'اس سکتے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ قرات رکوع کی تجبیرے ملیکہ ہونے ہونے اور قائد قرات کو تجبیر کے ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مقدی امام کے پیچے مرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقدی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ اس میں امام کا قصور ہے کہ اس نے مقدی کو مبلت نہیں دی۔ اگر جری نماز میں مقدی امام ہے اسٹے فاصلے پر ہو کہ امام کی آواز نہ من رہا ہویا الی نماز ہوجس میں قرأت آہستہ پڑھی جائے تو مقدی سورت بھی پڑھ سکتا ہے۔

سوم : ید کہ فحری نماذیں مٹانی میں سے دو سور تیں پڑھے ، جن میں سوے کم آیات ہوں کم کونکہ فحری نماذیں قرأت لمی کرتا اور نماز اندھرے میں پڑھنا مسنون ہے۔ (۱) آگر پڑھے پڑھے فوب آجالا پھیل جائے توکوئی حرج نہیں ہے کہ یکو نکہ سورتوں کی آخری آیات عوالوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتیں۔ اس لیے وحظی دوسے ان کی طاوت کرنا مفید اور فور و فکر کا باعث ہوگا۔

بعض علاء نے سورت کے ایک ھے کے پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی سورت کا ابترائی حقہ پڑھ کر چھوڑ دیا جائے۔ حالا تکہ یہ صورت کی مورت کی اور جب چھوڑ دیا جائے۔ حالا تکہ یہ صورت بھی حدیث میں فرو کورے میں چلے گئے۔ (مسلم۔ مبداللہ این السائبد) ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے دو سری رکعت میں قرائت کی۔ آپ نے انڈر لُس کی جو ان کی اللہ علیہ وسلم نے بلالا کوساکہ کی کہیں کہیں ہیں ہے پڑھ رہے ہیں گوائٹ کی۔ (مسلم۔ این مبرای) ایک دوایت میں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بلالا کوساکہ کی کہیں کہیں ہیں ہے پڑھ رہے ان کی قرائت کی جو اب دیا میں بہترین مضمون کو بہترین مضمون سے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خسین فرائی۔ (س)

تلمرکی نماز میں طوال منعسل (تمیں آیات تک) مصرمیں طوالِ منعسل کا نصف مغرب میں منعسل کی آخری آیات یا آخری مورد مرسلات طاوت کے آخری مورد مرسلات طاوت کوئی میں ہور تیں پڑھے۔ آخری مورد مرسلات طاوت فرائی متی۔ اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں مختر قرات کرتا افضل ہے 'خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جماعت میں زیاوہ لوگ جول'اس سلسلے میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای یہ ہے۔

اذاصلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذاالحاجة و اذاصلى لنفسه فليطول ماشاء (بخارى وملم الإبرية)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو بکی پڑھائے اس کے کہ اُن میں کرور بھی ہیں 'بو ڑھے بھی ہیں اور ضور تمند بھی ہیں 'اور جب خودنماز پڑھے تو جس قدر جاہے طویل کرے۔

حضرت معاذا بن جبل آلیک قبیلے میں مشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے 'ایک مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کردی'ایک مخص نے نمازے نکل کر ملیحدہ نماز پڑھی'لوگوں نے کہا یہ مختص منافق ہے'اس مخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورت حال بیان کی'آپ نے معاد کو ڈائٹا اور فرمایا :۔

<sup>(1)</sup> نماز فجری احتاف کے زویک اسفار متحب بین اندجرے جی پڑھتا بھی درست ہے مگر اسفار بہتر ہے "اسفار کے سنی ہیں فہور نور اور انکشاف طلت۔ اختاف مرف افغیلت اور مدم افغیلت جی ہے 'جو از جی کوئی اختاف نہیں ہے (ردا کمتار کتاب السادة جام ۳۳۹) (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پڑھے جی کوئی کراہت نہیں ہے 'چتا نچہ احتاف بھی کی کتے ہیں۔ البتہ فغیلت اس جی ہے کہ دونوں رکھت جی ہوری ہوری مورت پڑھی جائے (ردا کمتار جام میں عالم کی جام کے اور اس میں ترجیب کی ہے کہ جرر کھت جی مستقل سورت پڑھی جائے اور اس جی ترجیب تر آن کا کھا فار کھا جائے۔) (عالم کی جام سے 'دوا کمتار جام ۱۰۵)

احياءالعلوم جلداول

افتان انت يامعاذ اقر أسورة سبح والسماع والطارق والشمس وضحاها-(يبق - جابر - بخارى ومسلم مختراً) اے معاذتم لوگوں كو فتے ميں والتے ہو "نماز مي سبح اسم والسماع والطارق اور والشمس ماكرو-

ار کان صلوٰة اور امام کی ذمته داریاں : ارکان صلوٰة میں بھی امام کو مندرجه ذیل تین امور کی رعایت رکھنی علیہ۔

اول ، ید که رکوع اور مجدول میں تخفیف کرے تین بارسے زیادہ حسیعات ندردھ۔ حضرت انس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے:

مارايت اخف صلاة من رسول الله صلى الله علموسلم في تمام. (عارى وملم)

مس في الخضرت صلى الله عليه وسلم كي نمازت زياده بلكي اور عمل نماز شيس ديمسي-

اس کے بر ظاف حضرت انس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمرین عبدالعزر آ کے پیچے نماز روسی عمرابن مبدالعزر اس وقت دینے کے گور نریخی آپ نے فرایا کہ میں نے اس فرجوان کی نماز سے کسی بھی فض کی نماز کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ شیں پایا۔ راوی ابتا ہے کہ ہم حضرت عمرابن مبدالعزر کے پیچے وس وس بار شیخ کہا کرتے ہے۔ اس سلطے میں ایک اجمالی روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے رکوع اور سجدے میں دس وس بار شیخ کہا کرتے ہے گئے اور سال میں وس بار شیخ کہا کرتے ہے گئے اور سال میں وس بار شیخ کہا کرتے ہے گئے ہوں تو دس بارہ بھی شیخ پڑھ سکتا ہے ایکن جب محاصت میں زیادہ لوگ شامل موں تو ایک اور سم اللہ المدن حمدہ کے۔ موں تو تین بار شیخ پڑھ سال ہے ایکن جب محاصت میں زیادہ لوگ شامل موں تو تو سے کہ جب رکوع سے اٹھے تو سم حمدہ کے۔

دوم : ید که مقدی امام پرسبقت نه کرے اہلہ امام کے بعد رکوع یا مجدے میں جائے۔ جب تک امام کی پیٹائی زمین پر نه رکی جائے اس وقت تک مجدے کے لیے نہ جھے 'جیسا کہ صحابہ کے عمل ہے ثابت ہو آ ہے۔ (۱) رکوع کے لیے اس وقت تک نه جھے جب تک امام انجی طرح رکوع میں نہ چلا جائے '(۲) بعض علماء فراتے ہیں کہ تمن طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ محض جو ایک فماز کی اور درگوع امام کے بعد کر آ ہے 'ود مراوہ محض ہے جو تحبیر اور درگوع امام کے بعد کر آ ہے 'ود مراوہ محض ہے جو امام کے مائق درگوع و محبیر کر آ ہے 'اے ایک نماز کا ٹواب ملآ ہے 'تیمراوہ محض ہے جو امام پر سبقت کر آ ہے 'اے پی حاصل امام کے مائق درگوع و تحبیر کر آ ہے 'اے ایک نماز کا ٹواب ملآ ہے 'تیمراوہ محض ہے جو امام پر سبقت کر آ ہے 'اے پی حاصل خمیں ہو آ ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کوئی محض ناخیرے آیا 'امام دکوع میں تھا۔ بعض فقہاء کتے ہیں کہ امام کو درکوع برحادیا جو تو اس میں کوئی مضا فقہ نہیں ہے۔ بھر طیکہ دکوع میں اس قدر طوالت نہ ہو کہ مقذی گھرا جائیں 'اس سلیلے میں شرکا ہے نماز کی دوایت نہ ہو کہ مقذی گھرا جائیں 'اس سلیلے میں شرکا ہے نماز کی دوایت شودری ہے۔ طوالت صرف اس قدر افقیاد کرے جو ان کے لیے ناگوادی کا باعث نہ ہو۔

<sup>(1)</sup> بخاری دسلم بی براہ بن عازب کی روایت بین ہے:۔ کان الصحابة لا یہوون للسجود الا افا وصلت جبهة النبی صلی الله علیه و سلم الی الارض۔) (۲) امام ابو منیة کے نزویک الحنل یہ ہے کہ مقتری کی مجیرامام کے ساتھ موان ساتھ ہو، ساحبین کے بین کہ رفع الشنباہ کے لیے ضودی ہے کہ مقتری کی مجیرامام کے بعد ہو (کیری ص ۲۵۸) جو از می کوئی اختلاف نیس، مرف افغلیت میں اختلاف ہے)(عالمیری جا م ۱۸۸) مترجم) مرجم) مرجم) مرجم) مرجم) مرجم) مرجم) مرجم) مرجم) مرجم) مردم ہے۔ (کیری ص ۲۵۹ مالی جا ص ۱۹۰۸م) مترجم)

سوم : ید که تشهد کے آخر میں پڑھی جانے والی وعااتی طویل نہ کرے کہ تشهد سے برو جائے وعامیں اپنی ذات کی تخصیص نہ كرك الكه جع كاميغه افتيار كرك يعنى اللهماغفرلناكي جكه لي ند كهام كوليان بفس كي تخفيص مناسب نيس

٦- تهدك بعديد دعا ما اوْره بمي برحى جاعق المهـ وَعِلَابِ الْقَبُرُونَ مُعُودُ بِكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْدَ وَالْمَمَاتِ
نَعُودُ بِكُمْ مِنْ عَلَابِ جَهَنَّمُ وَعِلَابِ الْقَبُرُونَ مُعُودُ بِكُمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْدَ وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فَتُنَاقِلْمُ سِيْحِ الدِّجَالِ وَإِنَّالَرَدُتَّ بِقُومُ فِتْنَمُّقَا أَفْبِضُنَّ الْيُكَأَعَيْرِ مَفْتُونِيُنَ۔ ہم تیری بناہ چاہتے ہیں جہم کے عذاب سے اور عذاب قبرے ہم تیری بناہ مانکتے ہیں زندگی اور موت کے فتنبے سے اور می نبال کے نتے سے اور جب تو کی قوم کو آنیائش میں جالا کرنے کا ارادہ کرے تو ہمیں آزمائش كے بغيرائي طرف بلالے۔

نوث : بعض لوگ ید کتے ہیں کہ دخال کا نام میج اس لیے ہوا کہ یہ زمین کو لمبائی میں ناپے گا۔ اس صورت میں میج مساحت ( پیائش کرنا ) سے مشتق ہے۔ بعض معزات یہ کہتے ہیں کہ میع مسے سے ہے۔ جس کے معنی ہیں یو نچھنا اور منانا۔ کیونکہ اس کی ایک آگد مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اس کانام میچ رکدیا گیا۔

> نمازے فراغت کے وقت امام کے اعمال : سلام کے وقت امام کو تین امور کی رعایت کرنی ہوگ۔ اول : یه که دونول سلامول سے نیت کرے کہ عام مومنین اور فرشتوں کے سلامتی کی دعاکر آبوں۔

ووم : ید که فرض نماذ کے بعد اس جگه سے اٹھ جائے جہال فرض پڑھے ہیں اور کسی دو سری جگه نفل پڑھے ، آنخفرت ملی الله عليه وسلم عضرت ابو بكر اور حضرت عمر في اس طرح كيا ب أكر يخيلي مفول مين عورتين مون توان كي واپسي تك وبين بيشا رب- مدیث میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اتن دیرائی جگہ بیٹے تھے کہ حسب ذیل وعالیہ کلمات کہ لیں :۔ اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَ مُومِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكُتَ يَانَّالْ حَلَالِ وَالْاكْرُام (مُسَلَم - عَانَثُهُ) اے اللہ وتمام عوب سے پاک ہے، بھی سے ہاری سلامتی ہے، اے بزرگی اور عظمت والے تو برکت والا ہے۔

سوم : بیک سلام کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کربیٹہ جائے۔ (۱)مقتدی کے لیے مناسب نمیں کہ وہ اہام کے متوجہ ہونے ہے کہلے اٹھ کمزا ہو روایت ہے کہ حضرت اللہ اور حضرت زیر نے ایک فض کے بیچے نماز پر حی نماز کے بعد دونوں حضرات نے الم سے کہا: "تمهاری نماز بہت عدہ اور بدی ممل تھی مگر ایک بات رہ می اوروہ یہ کہ جب تم نے سلام پھیرا تو مقتربوں کی طرف متوجہ ہو کرنہیشے" پرلوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: "تہراری نماز بھی بہت اچھی رہی محرتم امام کے بیٹھنے سے پہلے اٹھ کرچل دیے"۔ امام کو افتیار ہے کہ وہ جد حرجا ہے اپنا رخ کرلے البتد دائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا زیادہ پہندیدہ ہے۔ یہ تمام نمازوں کے

فجرى نمازين قنوت بمى رجمه (ع) امام كوچاسى كدوه اللهم اهدناك إهدلسى ندكمه مقدى جردعار آين كتروين إِنَّكَ تَعْنَى ولا يعْنَى عديك بر آمن نه كمداس لوكريه تاب دعانيس ب الكدام كساته اس طرح كالفاظ خود بمي اداكرت رہیں یا یہ الفاظ کیس بلی واتا علی دلک من الشاهلین (کون نیس! اور من اس پر گواہوں میں سے ہوں) بات صلقت وبررت (الله نے مج كما اور درست كما) كيس- توت يس دونوں باتھ انمانا ايك مديث سے ابت ب-اس لي 

<sup>(</sup> ۱ ) احتاف کے زدیک مرف ان نمازوں میں متوجہ ہو کر بیٹھنا مسنون ہے جن کے بعد سنن نہیں ہیں۔ بین کچرو عصر۔ (در مخار 'ج ۱'ص ۳۵۷) (۲ ) کچرکی نماز میں قنوت پڑھنے کے مسئلے میں احتاف کا مسلک پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ مترجم (۱۷) مخاری وانس کا

جاتے۔ ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تشہد میں ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص بیئت پر رانوں پر کھے رہیں ، توت میں ان کا د ظیفہ رضے یدین ہو' اس لیے کہ دعا میں ان کا د ظیفہ رضے یدین ہو' اس لیے کہ دعا میں ہوتوت میں ان کا د ظیفہ رضے یدین ہو' اس لیے کہ دعا میں ہوتوت میں ان کا د ظیفہ رضے یہ کے دوباللہ ہاتھ اٹھانا مناسب ہے۔ واللہ علم بالصواب امت سے متعلق یہ چندا دکام ہیں جو اس باب میں عرض کیے گئے۔ وباللہ النوف یہ ق

بإنجوال باب

## جعه کی فضیلت' آداب وسنن 'اور شرائط کی تفصیل

جمعہ کی فضیلت : جمعہ ایک مظیم ترین دن ہے' اللہ نے اس دن کے ذریعہ اسلام کو عظمت اور سرباندی عطا کی ہے' اور مسلمانوں کے لیے اِس کی مخصیص فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:۔

يَاأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوْ الِنَانُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ (ب٣٠ ٤٣ الله)

اے آلمان والوجب جعد کے روز نماز (جعد) کے لیے اذان کبی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف (فرراً ) چل پڑواور خریدو فروخت (فیرہ) چھوڑ ریا کرو۔

اس آیت میں ان امور نے اشغال رکھنے کی حرمت بیان کی گئی ہے جو جعد کی نماز میں شرکت کرنے ہے انع ہوں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اس مضمون کے ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں ا

من ترك الحمعة ثلاث امن غير عذر فقدنبذ الاسلام وراء ظهر مدرايو معلى ديسق قول ابن عاس) جم من ترك الحمعة ثلاث امن عمل المن عمل الله عن من من من من المن عمل المن المن عمل المن عمل المن عمل المن عمل المن عمل المن عمل المن ع

دوایت ہے کہ ایک مخص حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں مخص مرکباہے ،وہ جعد آور جماعت کا آمرک تھا۔ آپ نے فرمایا وہ مخض دو زخ میں ہے۔ سائل ایک مینے تک برابر آتا رہا ،اور یمی پوچمتا رہا۔ آپ اس کے جواب میں میں فرمائے کہ وہ دو زخ میں ہے۔ اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھ ارشادت حسب ذیل ہیں:۔

() ان اهل الكتابين اعطوايوم الجمعة فاختلفوا فيه فصر فواعنه وهدانا الله تعالى له واخره لهذا الامة وجعله عيدالهم فهم اولى الناس به سبقا واهل الكتابين لهم تبع (تاري وسلم-ابو برية)

کہ یہودونساری کو جمد کا دن عطاکیا گیا'انھوں نے اس میں اختلاف کیا'اس لیے انھیں اس سے پھیردیا گیا' ہمیں اللہ تعالی نے اس کی دایت دی'اور اس امّت کے لیے بعد میں ظاہر کیا'اور ان کے لیے اس دن کوعید بنایا۔ اس امّت کے لوگ جمد کے پانے میں سب سے اول ہیں اور یہودونساری اس امّت کے آلح ہیں۔ (۲) اتمانی جبر نیل علیہ السلام فی کفہ مرآ قبیضاء' وقال ہذہ الجمعة يفرضها عليك ربك لنكون لك عيدا ولامتك من بعدك قلت فمالنا فيها؟ قال لكم خير ساعة من دعا فيها بخير قسم له اعطاه الله سبحانه اياه ا اوليس له قسم ذخر له ماهوا اعظم منه او تعوذ من سر هو مكتوب عليه الا اعاذه الله عزوجل من اعظم منه وهو سيد الايام عندنا و نحن ندعوه في الاخرة يوم المزيد ولم قلت اولم؟ قال ان ربك عزوجل اتخذ في الجنة واديا افيح من المسك ابيض فاذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه في فيتجلى لهم حتى ينظر واللي وجهه الكريم (طران - الن )

جرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک روش آئینہ لے کر آئے اور کمایہ جعد ہے جے اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے' تاکہ یہ دن آپ کے لیے' اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید قرار بائے' میں نے کماہ ہمارے لیے اس دن میں کیا فائدہ ہے؟ جرئیل نے کماہ اس میں آیک بھترین گوڑی ہے' بو قض اس میں فیر کی دعا ما نگا ہے اور وہ فیراس کی قسمت میں نہیں ہو آت و مطاکر دیتے ہیں' اور اگر قسمت میں نہیں ہو آت دعا آت کے عوض میں اس سے بھتر کوئی فیزاس کے لیے ذخیرہ کردی جاتی ہے' یا اس دن کوئی فیض شرسے بناہ ما نگے اور وہ شراس کی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالی اس کو اس سے بھی بوے شرسے نباہ ما نے اور ہم اسے آخرت میں زیاد تی کا دن کمیں میں ہو ۔ میں نے ہمارے ایک ہو زیاد تعالی علین سے اپنی کری پر نزول فی اس کی اور اور کو زیاد تی کری پر نزول فرائیں گے۔ بین کری پر نزول فرائیں گے۔ ایک کو دو کریم کی زیا رہے کرایں۔

(٣) خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه الحنة وفيه المحنة وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد كلك تسميه الملائكة في السماء وهويوم النظر الى الله تعالى في الجنة (ملم - الامرية)

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جعد کا دن ہے 'ای دن حضرت آدم پیدا کیے گئے 'ای دن جت میں داخل کیے گئے 'ای دن جت میں داخل کیے گئے 'ای دن ان کا انتقال ہوا۔ اس داخل کیے گئے 'ای دن ان کا انتقال ہوا۔ اس دن قیامت ہوگی 'جعد کا دن اللہ کے نزدیک زیادتی کا دن ہے ' ملا محکد آسان میں اسے اس نام سے پکارتے ہیں 'اور یہ دن جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کا دن ہے۔

(آم)ان للمفتى كل جمعة ستمائة الف عتيق من النار (اين مري اين دان الله الله تعالى برجم كوم لاكه بدك دورة على آزاد كريا ب-

(٥) ادّاسلمت الجمعة سلمت الايام (يبق عائد)

جب جعد ملامت ربتا ب توباق تمام دن سلامت رجع بي-

(۱) إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عنداستواء في كبد السماء فلا تصلوا في هذه الساعة الا يوم الجمعة فانه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيم (ايرداؤردايو الرق)

ودنے مرروز نوال سے پہلے جب آفاب آسان کے ج میں ہو آئے پوکی جاتی ہے اس وقت جمد کے

احياءالعلوم جلداول

علاوہ کوئی نمازنہ پڑھو مجعد کاون تمام کاتمام نماز کاوقت ہے اور اس دن جنم میں آگ نسیں جلائی جاتی۔

حضرت كعب مخرات بي كم الله تعالى في شرول من ملم معظم كو مينول من رمضان المبارك كورد نول من جعد كو اورد الول میں شب قدر کو نشیلت بخشی ہے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ پرندے اور موذی گیڑے جعد کے دن آپس میں ملتے ہیں اور کتے ہیں وسلامتی مواسلامتی موايد اچهادن ب"-ايك مديث مي ب

من مات يوم الجمعة اوليلة الجمعة كتب الله لماجر شهيد ووقى فتنة القبر (ترزي مخضرام- عبداللدابن عرف

جو مخص جعد کے دن یا جعد کی شب میں مرے اللہ تعالی اس کے لیے ایک شہید کا درجہ لکھتے ہیں اور وہ مخص

عذاب قبرس محفوظ رمتاب

<u>جعہ کی شرائط ﷺ نماز جوام شرائط میں ہاتی دو سری نمازوں کی طرح ہے۔ لیکن چو شرائط الیی ہیں جن کا تعلق مرف جو سے ہ</u> جاری ہے وہ معرلین شریا قصبہ موا یا شروقصبہ سے مقل آبادی موجے فناء معرکتے ہیں گاؤں اور جنگل میں نماز جعہ درست نمیں ہے۔ البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبے کے برابرہو' اور قصبے کی بیئت رکھتا ہو مثلاً مرکانیں ہوں' اور بازار وغیرہ بھی لکتا ہو' تین جار ہزاری آبادی مودہاں جعہ درست ہے۔ دوسری شرط: سیرے کہ ظمر کا وقت مور چنانچہ ظمرے پہلے جعہ درست نہیں ہے۔ یماں بری اگر نماز جعدے دوران ظهر کا وقت ختم ہو جائے تو نماز فاسد ہوجائے گی 'جاہے تعدد اخرہ بقدر تشد ہوچکا ہو۔ تیسری شرط:۔ خطبہ جعہ ہے ایعی لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کا وکر کرنا۔ خواہ سجان اللہ یا الحدیثہ کنہ دیا جائے ایکرچہ محض استے مختر خطبے پر اکتفاء کرنا خلاف سنت ہونے کی دجہ سے مردہ ہے۔ چونتی شرط نیہ ہے کہ خطبہ ظمرے وقت میں ہو 'اگر وقت سے پہلے خطبہ پڑے لیا حیاتونماز نہیں ہوگ۔پانچیں شرط بیب کہ خطبہ نمازے پہلے ہواگر نمازے بعد خطبہ پڑھا جائے تونماز نہیں ہوگ۔ چیٹی شرط:۔ سیب کہ امام کے علاوہ کم سے کم تین آوی خطے کے شروع میں موجود ہوں اور آخر تک موجود رہیں اکووہ تین مخص جو شروع میں موجود سے چلے جائیں اور ان کی جگہ دو سرے آجائیں ، مرشرط سے کہ وہ تین آدی ایسے ہوں جو ایامت کو شکیل یعنی اگر عورتیں یا تابالغ اڑے ہوئے تو نماز نہیں ہوگ ساتویں شرط نے یہ ہے کہ نماز جعد کسی ایس جگہ پر ہوجاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ کی خاص جگہ چھپ کر نماز پر منادرست نہیں ہے 'اگر کسی ایسی جگہ نماز پر می گئی جمال عام لوگوں کو آنے جانی کی اجازت ند تھی' یامسجد کے دروازے بند کر لیے مے تو نماز نسیں ہوگ۔

یہ جعد کی شرائط ہیں اگر کوئی محض ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باد جود پڑھ لے قواس کی نماز منیں ہوگ۔اسے چاہیے کہ نماز ظمرادا کرے۔ اور کیونکہ نماز جعد شرائلا کے فقدان کے باعث نظی نماز ہو جائے گی اور نظی نمازوں کا اس اجتمام سے برقمنا مردہ ہے الذا اس صورت میں نماز جعد پر منا مردہ تحری ہے۔ (تنعیل کے لیے الد رالخار علی مامش ردا لمتارج اص ١٥٠٥ باب

آ لیمند)۔ نماز جعد کی محت کے لیے احتاف کے بیان ایک شرط اور ہے' اور وہ یہ ہے کہ امام السلمین یا سلطان موجود ہو' نماز جعد ای نماز جعد کی محت کے لیے احتاف کے بیان ایک شرط اور ہے' اور وہ یہ ہے کہ امام السلمین یا سلطان موجود ہو' نماز جعد ای ك علم اور اذان سے قائم كى جائے ليكن كونك اس زمانے ميں يہ شرط نيس بائى جاتى اس ليے علائے احناف نے اس صورت ميں بمی نماز جعد پڑھنے کا فتوی دیا ہے۔ چنانچہ میم الامت حضرت تمانوی نے ہدایہ اور ورمخار کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " روایت اول سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقصود لذایہ نہیں ہے ' بلکہ محکمت سد فتنہ کے ہے' پس اگر ترامنی مسلمین ہے یہ تھکت حاصل ہو جائے تو معنی یہ شرط مفتود نہ ہوگی' البتہ جہاں اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفتود مووبان (جمعه) جائزنه موگا" (اراوالغتاوی جام ۱۳۰۰ روا لمتارج ام ۷۵۳) مترجم-

پہلی شرط : بیہ کہ ظہر کا وقت ہو 'اگر امام ظہر کے وقت میں نیت بائد سے اور معرکے وقت میں سلام پھیرے توجعہ بالاہر جائے گا۔ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ دور کنتیں مزور پڑھ کر ظہری نماز پوری کردے 'مگر مسبوق کی آخری رکعت وقت ہے باہر نکل جائے رقواس میں اختلاف ہے۔ بہتر ہی ہے کہ ظہری نماز پوری کرے۔ (۱)

دو سمری شرط نظم سکان ہے 'جعہ جنگلوں 'ویرانوں 'اور خیموں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لیے ایک فیر منقول عمارت چاہئے۔ (۲) بیر بھی ضروری ہے کہ چالیس آدی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن پر جعہ واجب ہے 'اس سلسلے میں گاؤں کا بھی تھم وہی ہے جو شہر کا ہے ' جعہ کے لیے بادشاہوں کا موجود ہونا شرط نہیں ہے 'اور نہ اس کی اجازت شرط ہے۔ مگر اس سے پوچہ لینا مشخب ہے۔ (۳)

تبسری شرط : تعدادے نمازیں چالیس آزاد الغ عاقل اور مقیم مرد ہوں مقیم بھی ایسے جواس شرے کرم یا محندے موسم میں وطن چھوڑ کر کمیں چلے نہ جاتے ہوں۔ چتانچہ اگر خطبے میں کا نماز میں چالیس مردوں سے کم ہوجا کیں تو نماز درست نہیں ہوگ۔ بلکہ چالیس کی تعدادادل سے آخر تک ہونی ضروری ہے۔ ( م )

چوتھی شرط : جماعت والیس آدی کمی گاؤں یا شریس تما تما جد پڑھ لیں مے توان کی نماز میج نہیں ہوگی کین اس فخص کی ایک اس فخص کی ایک رکعت فوت ہو جانے کی جو ایک رکعت فوت ہو جانے کی جو ایک رکعت فوت ہو جانے کی جو ایک رکعت کارکوع نہ لے تواقد اور کی ایک رکعت کارکوع نہ لے تواقد اور کی ایک ظہری نیت کرے اور امام کے سلام کے بعد کھڑا ہوکر ظہری چار رکعات بوری کرے۔ ( ہ )

<sup>(</sup>۱) اس صورت میں احتاف کے زویک بھی جدی نماز فاسد ہوجائے گی لیکن ظمری نماز کے لیے جدی دور کتن پر دور کوات کی بیا کرنا مجے شیں ہے'

بلکہ الگ ہے چار رکھات پڑھن ہوں گی۔ مقتری کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی' اور اے بھی ظمری چار رکعت الگ ہے پڑھنی ہوں گی۔ (ما الگیری باب
صلوٰۃ الجدیج اص ۱۹۳۱) (۴) احتاف کے زویک جدی نماؤٹ کے لیے مجدیا کمی فیر مقول کی شرط نیس ہے' بلکہ جس قیب یا شریع نماز جدی اجازت
ہو وہاں ساجد کے علاوہ دو سرے مکانوں' کارخانوں' میدانوں' کمیتوں اور فیموں میں بھی نماز ہو کتی ہے۔ (الدر الحقار باب الجدی اص ۵۵۵) مترج۔)

(۳) جدی نماز کے لیے شرکائے نماز کی تعداد 'گاؤں میں نماز جد' جدی صحت کے لیے بادشاہ کا وجود یہ تین سائل ہیں' تینوں سائل کے سلط میں احتاف کا احتاف کا احتاد کا ملک ای باب سے بھی حالیہ ہو گئی ہا ہے۔ مترج (۳) اس باب کا پہلا حاثیہ دیکھے۔ مترج) (۵) اس سلط میں احتاف کا مسلک سے سیخ کہ آگر کس محض کے دو مری رکھت کا تشدہ پالیا قاسے جدی نماز پوری کی فیل ہو گئے۔ شرد پڑھے (۱۵) اس سلط میں احتاد کا صرف پڑھی اور الحق اور الدر الحق رحال میں ہمش چد جگہ جد ملی الاطلاق سے ہو اب میں کی نمیں ہوتی۔ (الدر الحق ارحاص ۵۵۵) مترج میں۔)

چھٹی شرط : دونوں خطبے فرض ہیں۔(\*) اور ان میں قیام فرض ہے وونوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی فرض ہے 'پہلے خطبے میں چارا امور فرض ہیں۔(ا) تحمید 'ادنی درجہ یہ ہے کہ الحمداللہ ہی کمہ لے۔ (۲) درود (۳) اللہ تعالی سے ورنے کی نصیحت۔ (۳) قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت۔ ای طرح دو سرے خطبے میں سے چاروں امور فرض ہیں۔ کراس میں آیت کی جگہ دعا ما تکنا واجب ہے۔ خطبوں کا سناتمام چالیس آدموں پر فرض ہے۔ (۲)

جمعہ کی سنتیں : جب سورج ڈھل جائے مؤذن اذان دے چکے اور اہام مغرر بیٹے جائے تو تحدیۃ المجد کے علاوہ کوئی ٹماذنہ رخصی جائے۔ ( ) کفتکو اس وقت منقطع ہوتی ہے جب اہام خطبہ شروع کردے۔ خطیب مغرر کھڑا ہو کرجب اوگوں کی طرف متوجہ ہوتو لوگوں کو سلام کرے۔ ( ) اوروہ لوگ اس کا جو اب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف منے کرکے کھڑا ہو وہ دائیں ہائیں متوجہ نہ ہو اپنے دونوں ہاتھ کو دو سرے پر اللہ تح کے مزا ہو تاکہ ہاتھ کی لغو کام میں مشخول نہ ہوں۔ دو خطبے پڑھے وونوں خطبوں کے درمیان کچھ دریا ہیئے ، خطبوں میں اجنبی ذبان استعال نہ کرے۔ ( ) خطبہ زیادہ طویل نہ ہو 'نہ اس میں غنا (گانا) ہو 'بلکہ مختم ہو 'بلغ ہو اور تمام مضامین کا جامع ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دو سرے خطبے میں ہی آیات پڑھے۔ خطبے کے دوران مجد میں داخل ہونے والا محض سلام نہ کرے 'اگر سلام کرے تو سنے والوں کو چا ہے کہ وہ اس کا جو اب نہ دیں 'اشارے سے جو اب دے دینا برترہے۔ چھینے والے کا جو اب بھی نہیں دینا چا ہیں۔

وجوب جمعہ کی شرائط : جمعہ اس مخص پرواجب ہے جو مرد ہو 'عاقل بالغ ہو 'مسلمان ہو' آزاد ہو 'اور کسی ایسی بستی میں مقیم ہوجس میں ان اوصاف کے چالیس آدمی رہنے ہوں۔ یا شمر کے نواحی علاقوں میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہوکہ آگر کوئی بلند آواز مخص شمر کے اس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہے اذان دے 'شوروغل بھی موقوف ہے اور اس گاؤں میں اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس گاؤں والے پرجمعہ واجب ہوگا۔ ( ) یہ وجوب اس آیت سے ثابت ہو تا ہے:۔

يَاآيَهُا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الِنَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعِ - (پ٢٥٬٣٨ آيت)

اے آیمان والوجب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لیے اذان دی جایا کرے تو اللہ کے ذکر کی طرف (فورا") چل پرواور ٹریدو فرد خت چموڑویا کرو۔

جن لوگوں پر جعہ واجب ہے ان میں ہے آکر کمی فیض کو حسب ذیل اعذار میں ہے کوئی عذر پیش آجائے تو ان ہے جعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے (۱) بارش برس رہی ہو '(۲) راستے میں کچڑ ہو '(۲) کمی تم کا خطرہ ہو '(۲) بیار ہو '(۵) کمی بیار کی تبار کی تبار کا خرار میں مصوف ہو 'بشر طیکہ کوئی وو سرا تیار واری کرنے والا نہ ہو۔ ان تمام اعذار والوں کے لیے مستحب طریقہ بیہ ہے کہ ظہر کی داری میں مصوف ہو 'بشر کریں۔ جب لوگ جعد کی نماز سے فارغ ہو جائیں اس وقت ادا کریں 'اگر جعد کی نماز میں کوئی ایبا محض حاضر ہو جس پر جعہ واجب نہیں مثلا مریض 'مسافر' غلام 'یا حورت و فیرو تو ان کی نماز صحح ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ظہر پر صف کے ضرورت نہیں ہے۔

جعد کے آواب : جعد کے آواب وس بین ان آواب کے بیان میں ہم نے فطری ترتیب الموظ رکی ہے۔

سلا ادب : سب کہ جمعہ کے لیے جعرات کے ون سے تیاری کرے ایعنی جعرات کے ون عمری نماز کے بعد دعاء "تبع اور استخفار کا خفل کرے ایم وجعہ کے ون کے لیے متعین کی گئی ہے۔ گر بندوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اکا پر فرماتے ہیں کہ بندوں کے رزق کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے یماں کچھ الین چزیں بندوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اکا پر فرماتے ہیں کہ بندوں کے مقاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے یماں کچھ الین چزیں ہیں جو بعد کی شب میں یا جعہ کے دن اس سے ورخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس سے ورخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس سے درخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس سے مجھ میں جانے ہیں ان عمرہ موجود نہ ہو تو ال کررکے اور ول کو ان تمام تقرات سے آزاد کرلے جو مجھ سویے کے ساتھ جعرات (سنج) کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ تنما جعہ کا روزہ دن روزہ رکھنا بورے اور وہ رات جمہ کی رات موتو اس قواب ہے اور وہ رات جعہ کی رات ہوتاس قواب میں اضافہ ہوجا ہے۔ اس رات جعہ کی دن یوی سے مجبت کرے۔ بعض بزرگوں نے اسے متحب قرار دیا ہوتاس قواب میں اشد علیہ و بلم ارشاد فرماتے ہیں۔

رحماللهمن بكر وابتكر وغسل واغتسل (امماب سن مام ادر ابن ادر) الله اس مخض يررم كرب واول وقت جعم س آسة اور شهرم عليه سن نماسة اور نملاسة

بعض حفرات نے حسل (تشدید کے ساتھ) پڑھا ہے۔ اس صورت میں ہی طلب ہے کہ اپنی یوی کو نملائے۔ (یہ جماع سے کنایہ ہے۔) بعض لوگ کتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں "کپڑے دھوئے" یہ حضرات حسل (تشدید کے بغیر) پڑھتے ہیں۔ اغتسال سے دونوں صورتوں میں ہی مراوہ کہ خود نمائے۔ ان امور کی بچا آوری کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جعد کا پورے طور پر استقبال کیا ہے اور تمارا شار غا فلین میں نمیں ہے۔ وولوگ ہیں جو میجا تھ کر پوچھتے ہیں "آج کیا دن ہے۔" ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جعد کے دن میں اس مخص کا حصد سب سے نیا وہ ہے ہو آیک دونر پہلے سے اس کا انتظار کرے اور اس کے آواب وسنوں کی رعایت کرے اور سب سے کم حصد اس مخص کو میج ہو تھے کریہ کے کہ "آج کیا دن ہے؟" بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ دہ جعد

<sup>( ) )</sup> مرف جد کے دن روزہ رکھنا احناف کے یمال بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ احتیاط ای بی ہے کہ ایک روزہ جد سے پہلے یا جد کے بعد رکھ لے۔ (روالحقارج ۲۰م ۱۱۴/حرجم)

رات جامع مجدیں گزارا کرتے تھے۔

دوسرا ادب ، بہے کہ جعدی مج میں فجر کے بعد نمالے۔ آگرجد اس دقت مجر میں نہ جائے لیکن جلد از جلد چلاجائے آگر۔ مجر میں جانے اور حسل کرتے میں نیادہ دوری نہ ہو۔ جعد کے روز حسل کرنا بتاکید متحب ہے۔ بعض علاء اس کے وجوب کا فتوی دیتے ہیں۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

غسليوم الجمعة واجب على كلمحتلم (١١٤٥ وملم الاسية)

جعد کے دن فلسل کرنا مروائع مردر واجب ہے۔

عفرت ابن مرس افع كيد موايت مشهور --

من اتى الحمعة فليغتسل (عارى وملم) جو فض جديس آسات عاسية كه قسل كسا

ايك روايت من بدالفاظين-

من شهدالجمعةمن الرجال والنساء فليغتسل (ابن مبان الله النامع)

مردن اور عوروں میں ہے جو بھی جعد میں آئے اے عسل کرنا جا ہے۔

مدید منورہ کے رہنے والے جب ایک دو سرے کو براکتے تھے لو برائی میں اس فض سے تثبیہ دیے جو جعہ کے دونہ نمائے

بلکہ یہ کتے کہ تو جعہ کے دونہ نمائے والوں سے بھی بر ترب ایک مرتبہ حضرت عراجہ کا خطبہ وے رہ سے کہ حضرت حمان اللہ میں وافل ہوئے حضرت عرافی ہوئے دریافت فرنایا کہ کیا یہ وقت آنے کا ہے؟ حضرت مثان نے جواب دیا۔ میں نے جعہ کی آواز سنتے ہی وضو کیا اور وضو کے بعد سید حاجا آرہا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ اتفاقا "دیے

ہوگئی۔ ورنہ میں نے آواز سنتے ہی تیاری شروع کردی تقی) حضرت عرافے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ تا خرسے آئے اس پر یہ بھی کہ صرف وضو کرنے میلے آئے حالا کہ آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جعہ کے دن قسل کا عمم فرمایا کرتے تھے۔

وضو کرکے میلے آئے حالا کہ آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جعہ کے دن قسل کا عمم فرمایا کرتے تھے۔

(نفاری و مسلم ابو ہریم ان حضرت حمان کے عمل سے معلوم ہو تا ہے کہ ترک قسل جائز ہے۔ آخضرت معلی اللہ علیہ و بہلم ارشاد فراتے ہیں۔

من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل الدرية المراقعة المراق

جس من فض في جعد ك دن وضوكيا ممك كيا اورجس في مسل كيا تو عسل الفنل الهاران)

اکر کمی مخض کو قسل جناب کی ضرورت ہو تو وہ جعد کی نیت ہے جمی آپ جسم پر ایک ہار پائی بمالے۔ اگر اس نے ازالہ جنابت
کی نیت کی تو یہ جمی صحح ہے لیکن اگر جنابت کے ساتھ جعد کے دن کی نیت بھی کہا تو زادہ تواب ملے گا۔ ایک صحابی آپ ماجزادے کے ساجزادے قسل سے فارغ ہوئے تھے۔ دریا فت کیا۔ جعد کا قسل ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ جنابت کا قسل ہے۔ فربایا! ووہارہ قسل کو۔ پھریہ صدیت بیان کی کہ جعد کے دن قسل کرنا ہریائغ مور پرواجب ہے۔ صحابی نے دوہارہ قسل کے لیے اس لیے کما کہ صاجزادے نے قسل جعد کی نیت نہیں کی تھی ورثہ ایک قسل کافی ہوجا ہا۔ یہ بعید نہیں تھا کہ کوئی مخض ان پر اعتراض کرنا اور یہ کہتا کہ قسل سے اصل مقصود نمیں ہے اوروہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معرض کا اعتراض مطلوب ہے وجعد کے لیے ہیں کہ معرض کا اعتراض مطلوب ہے وجعد کے لیے

<sup>(</sup>١) حسل يم جد ك سلط عن احتاف كا ذهب كل ب- حرجم (١) يد المم احداي مبل وكا ملك بمرحم

شریعت نے مقرد کیا ہے اور اس واب کا حصول نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نمانے کے بود وضو نوٹ جانے ہے حسل ہاطل نہیں ہو با۔ اس صورت بیں دوبارہ وضو کرلینا چاہیے لین متحب ہے کہ حسل کے بود حی الامکان یہ کو حش کرے کہ وضوباتی رہے۔ تغییرا اوپ ، جعد کے وان زینت بھی متحب ہے دینت کا تعلق لباس نظافت اور خوشبو ہے ہے۔ نظافت کے لیے مسواک کرے 'بال کو اے 'ناخن تراشے 'مو تجیس کو اے اور ان تمام ہرایات پر عمل کرے جو کتاب المبارة بیل ذکری علی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو محض جمعہ کے وان اپنے ناخن تراشے اور تعاول اس سے مرض نگال وہتا ہے اور شفا واضل کردیتا ہے۔ جو مخض بدھ یا جمرات کے دان جمام کرچکا ہو اے جمد کے دان جمام کرچکا ہو اے جمد کے دان جمام کرچکا ہو اس جو کہ متحد ماصل ہوچکا ہے۔ اب جمد کے دان یہ کرنا ہے کہ جو بھترین خوشبو اس کے ہاس موجود ہو وہ جم پریا کڑوں پر نگائے فرشبو صرف اس کی استعال ہے۔ اب جمد کے دان یہ کرنا ہے کہ جو بھترین مجد کے دل وہ مرف کے لیے سامان راحت ہو۔ مردول کے لیے وہ خوشبو عمدہ کملاتی ہے۔ جس کا رنگ ظاہراور پو بکی ہو۔ روایات میں بھی تحریف ہی اور پو طاہر (تیز) ہو اور مورول کے لیے وہ خوشبو بھترین ہے جس کا رنگ ظاہراور پو بکی ہو۔ روایات میں بھی تحریف کے بیان کی جمل کرنا کی گئی اور پو طاہر (تیز) ہو اور مورول کے لیے وہ خوشبو بھترین ہے جس کا رنگ ظاہراور پو بکی ہو۔ روایات میں بھی تحریف بیان کی جمل کی گئی ہو۔ روایات میں بھی تحریف کی اور پر طاہر (تیز) ہو اور مورول کے لیے وہ خوشبو بھترین ہے جس کا رنگ طاہراور پو بکی ہو۔ روایات میں بھی تحریف کی گئی ہو۔ روایات میں بھی تحریف کی کرنا ہی کی دوروں کے لیے وہ خوشبو بھترین ہے جس کا رنگ طاہراور پو بکی ہو۔ روایات میں بھی تحریف کے دوروں کی کرنا ہو کی کرنا ہو کرن

امام شافق کا مقولہ ہے کہ جو هخص اپنے گیڑے صاف دیکے اسے رنج کم ہوتا ہے اورجو هخص خوشبو استعال کرے اس کی عشل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سفید رنگ کا لباس اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اس لیے سفید لباس کو ترجے دے۔ ایسے گیڑے نہ پہنے جن سے تشییر ہو۔ سیاہ لباس پہنوا مسئون نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تواب ہے بلکہ بعض علاء نے سیاہ لباس کی طرف و کھنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں سے ایک برحت ہے جو آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایجاد کی طرف و کھنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ایک عدیم ایک عدیم ایک محت ہے۔ ایک عدیم ایک میں ہے۔

اناللهوملائكة يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعة

(طراني اين مدى ابوالدردام)

اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جعہ کے دن پکڑی باہر صفوالوں کے لیے رحت بھیجے ہیں۔ معامہ بائد صف کے بعد اگر گری محسوس کرے تو نماز ہے پہلے یا نماز کے بعد ا تاریخ میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جس وقت کھرسے چلے 'اس وقت بائد مد لے۔ نماز اور خطب کے دوران بھی بائد سے رکھے۔

چوتھا ادب : بہے کہ جامع معجدے کے میں سورے دوانہ ہو۔ متحب یہ ہے کہ دویا بین میل ہے جامع مجد پنچے۔ میں صادق ہے سورے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ لیے میں صادق ہی ہے مجد کے لیے جل دے۔ سورے سے مجد پنچنے میں بوا قواب ہے۔ راستے میں تواضع اور ختوع سے دہا ہارتے ہوئے کہ وقت تک مجد میں بیٹھے۔ بہتریہ ہے کہ احتکاف کی تواب ہے۔ راستے میں تواضع اور ختوع سے میں کہتے گا یہ متعدد قراد دے کہ میں جد کے لیے اللہ تعالی کدا ہوں اور اس کی منفرت ورضا کی طرف سبت کرتا ہوں ۔ اور اس کی منفرت ورضا کی طرف سبت کرتا ہوں ۔ اور اس کی منفرت ورضا کی طرف سبت کرتا ہوت ہے۔ کا منسل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے۔

من راح الى الجمعة في الساعة الاولى قكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بعنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بساعة الرابعة فكانما الهدى حاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما الهدى حاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما الهدى حاجة ومن راح في الساعة الخام و فكانما الهدى بيضة فاذا خرج الإمام طويت الصحف و رفعت الاقلام و

<sup>(</sup>۱) ایداور تنی ادر نبائی می ایر بروقی مداعت می ہے۔ "طیب الرجال ما ظهر ریحہ و خفی لونہ و طیب النساء ما ظهر لونمو خفی ریحہ

اس مدیث میں پہلی سامت سے مبع صادق سے طلوع سقس تک کا وقت مراو ہے۔ دو سری ساعت سورج بلند ہونے تک ہے۔ تیسری ساعت اس وقت تک ہے جب و موپ میں تمازت پیدا ہوجائے اور زمین پرواؤن جلنے لکیں۔ چو تھی اور پانچویں ساعت اس وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ ان دونوں ساعتوں کا تواب کم ہے۔ زوال کا وقت نماز کے حق کی اوالیکی کا وقت ہے۔ اس میں نماز کے اجر کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی کچھ دوایات سے ہیں۔

ا - اذاكان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المساجد بايديهم صحف من فضة و اقلام من ذهب يكتبون الاول فالاول على مراتبهم (ابن مرديي في التغير المرد

جب جعد كاون بوتا ب توفرشة مجدول كوروا زول بريثه جاتي بن ان كم التمول بن جاندى كم محيف اور سوت كل موت بن ان كالتمول بن جاندى كم محيف اور سوت كل موت بن اول اور دوم آل والول كنام ترتيب للعقر رجع بن و مسلم المناس ما فيهن لركضو اركض الأبل في طلبهن الاخان والصف الأول والغلو الى الجمعة (ابواثيخ در ثواب الاممال ابو بريرة بخارى ومسلم بانتظ منى

تین چیزیں ایس ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائیں کہ ان میں کیا اجر و تواب ہے تو وہ اپنی سواریوں کو ان کی ا علاش میں دو ژادیں۔ اذان مہلی صف اور صبح سورے جعہ کے لیے جانا۔

احرابن جنبل اس مدیث کی تغیر می فرائے ہیں کہ ان تیوں اعمال میں بھی افضل ترین عمل جمدی نماز کے لیے سبقت کرتا ہے۔

س ۔ ان المملائکة یتفقلون الرجل اذا تاخر عن وقته یوم الجمعة فیسال
بعضهم بعضاعنه مافعل فلان وما الذی اخره عن وقته فیقولون! اللهمان
کان اخره فقر: اغنه وان کان اخره مرض فاشفه وان کان اخره شغل ففرغه
لعبادتک وان کان اخره لهو فاقبل بقلبه الی طاعتک (یمی عمواین شعیب من اب

ب کوئی مخص جعد کے دن آخر کرتا ہے تو فرشتے اے تلاش کرتے ہیں اور ایک دو سرے اس کے معلق دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا؟ اے کس وجہ سے آخر ہوئی؟ پھرید دعا کرتے ہیں اے اللہ ! اگر مفلی کی وجہ سے اسے در ہوئی ہو تو اسے فئی بنادے۔ اگر مرض کی وجہ سے آخر ہوئی ہو تو اسے اپنی مبادت کے لیے فارخ کردے اور اگر اموولعب کی وجہ سے در ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف

متوجه كروب-

قرن اول میں عرک وقت اور می صاوق کے وقت رائے لوگوں ہے بھرجاتے تھے۔ یہ لوگ چرائے لے کرجامع میر وینچے اور عید کی طرح کروہ در کروہ در کروہ کھروں سے چہلی برحت یہ ایجاد عید کی طرح کروہ در کروہ کھروں سے چہلی برحت یہ ایجاد بولگ ہے کہ لوگوں نے می سب سے پہلی برحت یہ ایجاد بولگ ہے کہ لوگوں نے می سورے می جات ترک کردی۔ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ اِنہیں یہودو نعماری سے شرم کوں نمیں آتی؟ یہ لوگ سنچ اور اتوار کے دن می سورے اپنے عبادت خانوں اور گرجا کھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وزیاداروں کو دیکھو کس میں خرید و فروفت کے لیے بازاروں میں تونیح کی جلدی کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ آخرت کے طالبین ان وزیاداروں سبقت نمیں لے جاتے؟

کتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالی کے دیداری سعادت نعیب ہوگی اس وقت انہیں اس قدر قربت ماصل ہوگی جس قدر انہوں نے جعد کے بلدی کی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جامع مجد میں وافل ہوئے۔ دیکھا کہ تین آدی ہوئے جدد کے اور اپنے نفس کو طامت کی کہ وہ تین کے بعد پنچا۔ کہ تین آدی ہوئے کہ یہ تین کے بعد پنچا۔ مالا مکہ یہ ورجہ بھی کچھ اجید نہیں ہے۔

یانچوال ادب : بیب کد مجد میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کی گردیمی نہ پھلا تھے آورنہ ان کے سامنے سے گذرے۔ اول وقت مجد میں کوئیے سے یہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ گردیمی پھلانگ کر آگے پہنچے کی کوئیش کرنے کے سلسلے میں بردی سخت دعید آئی ہے۔ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسر االى جهنم

(ترزى ابن اجه معاذابن الس)

جو مخص جعد کے دن اوگول کی گرونیں پھلا تکا ہے اسے جنم کے لیے بل بنایا جائے گا۔

ابن جریخ سے مرسل روایت ہے کہ ایک مرتبہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جعد کی نماز کے لیے خطبہ ارشاد فرمارے سے کہ ایک فخص لوگوں کی گردنیں پھلا تکتا ہوا آگے بیعا اور اگلی صفول میں بیٹے کمیا۔ جب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو سے تو آپ اس کے ہاں تشریف لے محے اور فرمایا۔

مامنعكان تجمع مغنااليوم

مجے آج مارے ساتھ (جہدی تمازیں) جمع ہونے سے سے رو کا تھا۔

اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! میں نے قب آپ لوگوں کے ساتھ نمازادائی ہے۔ آپ نے فربایا ! کیاہم نے تجے لوگوں کا مورس پھلا گئے ہوئے نہیں ویکھا؟ اس مدے میں یہ تلایا گیا ہے کہ اس معنی نے کردنیں پھلا تک کراپنا عمل ضائع کرلیا ہے۔ (ابن المبارک کتاب الرقائی) آیک مند روایت میں ہے کہ آٹھنرے ملی اللہ علیہ وسلم نے اس محص سے فرمایا کہ تجے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا امر مانع ہوا؟ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! کیا آپ نے جھے دیکھا نہیں تھا۔ میں قرنماز میں شکہ مقال مورس سے فرمایا ! دولی سے میں جگہ مال ہوا ور لوگ اسے جھو اگر کہ جلی مف میں بیٹھے ہوں قو کردنیں پھلا تک کر آکے جانا مجے ہے۔ اس لیے کہ چیچے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنا من ضائع کردیا ہے اور فیٹیلت کی جگہ ماصل نہیں گئے۔ دھڑت حسن بھری فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کے دن مجد کے دن مجد کے دن مجد کے دن مجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جگہ ہوئے کے باوجود آگر جاکر نہیں بیٹھے ان کی کردنیں پھلا تکو۔ ان کے لیے احزام کی گونائش نہیں ہے۔ جب لوگ مجد میں نماز پڑھ دے بول قو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے حب جب لوگ مجد میں نماز پڑھ دے بول قو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے ایک مجد میں نماز پڑھ دے بول قو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے ایک مجد میں نماز پڑھ درے بول قو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے ایک مجد میں نماز پڑھ درے بول قو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے دیب لوگ مجد میں نماز پڑھ درے بول قو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے دیب لوگ مجد میں نماز پڑھ درے بول قو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس کی دولوگ ہوں تو انہیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جو اب کا مکلت بنانا ہے۔ اس کی خور کی کردنے کی خور کی خور کی خور کی کردنے کی خور کی خور کی کردنیں کی کی کردنے کردنے کی کردنے کی کردنے کردنے کردنے کردنے کردنے کردنے کی کردنے کردنے

چھٹا اوب : یہ ہے کہ مجریں داخل ہونے کے بعد کی ستون یا دیواری آڈی یا کی الی جگہ بیٹے جمال گذرنے والوں کو ریشانہ نہ ہو آور ایسی جگہ نیٹے جمال گذرنے والوں کو ریشانہ نہ ہو آور ایسی جگہ نمازی کے سامنے سے گذرنا نماذی محت کے لیے انع نہیں ہے لیکن اس سے منع فرمایا کیا ہے۔ آبخضرت ملی اللہ علیہ وسلم از شاد فرماتے ہیں۔
کے لیے انع نہیں ہے لیکن اس سے منع فرمایا کیا ہے۔ آبخضرت ملی اللہ علیہ وسلم از شاد فرماتے ہیں۔
لان یقف اربعین سنة خیر لعمن ان یعربین یدی المصلی

(برار زيداين خالد)

آدمی کے لیے چالین سال تک کورے رہنااس سے بمترے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذرے۔ (١)

ایک روایت میں ہے۔

لان يكون الرجل رمادا تذروه الرياح حير لعمن ان يمر بين يدى المصلى (ايوهيم في الرابع المرابع على المرابع على المرابع على المرابع المراب

آدی را کہ ہوجائے جے ہوائی اڑاتی پھریں یہ بھر ہاں ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذرے۔ ایک مدیث میں نمازی کے سامنے سے گذرئے والے کو اس نمازی کوجو رائے میں نماز پڑھتا ہو اور او گوں کو رائے سے ہٹانے میں کو مائی کر تا ہو تنبیعہ کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

لویعلمالماربین یدی المصلی و المصلی ماعلیهما فی ذلک لکان ان یقف اربعین سنة خیر العمن ان یمربین یدیه (مراین کی الراح زیراین خالاً) آر نمازی کے سامنے کورنے والا اور نمازی یہ جان ایس کے اس ملے میں ان پر کیا (عذاب) ہو چالیس سال تک کورے رہنا اس کے لیے اس سے بھڑے کہ نمازی کے سامنے سے گذرہے۔

ستون و بوار اور مصلی نمازی کی صدود ہیں۔ اگر کوئی عنص ان صدود کے اندرے گذرے تواہے پیٹاود۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لیلفعهفان ابی فلیلفعهفان ابی فلیقاتله فانه شیطان (عاری وسل ابوسید) نمازی کو چاپیے کہ اسے ہٹادے اگردہ انکار کرے تو پھر ہٹادے - پیرانکار کرے تو اس سے جنگ کرے کہ وہ شطان ہے۔

کوئی مخص آگر حفرت ابوسعید خدری کے سامنے ہے گذرجا یا تو وہ اے اتنی قوت سے دھکا دیے کہ زمین پر گرجا آ۔ اکثر ایسا ہو آگ کہ وہ مخص ان سے اڑنے گذایا ان کی زیادتی کی شکایت موان سے کرتا۔ موان جواب میں یہ کتا کہ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر معجد میں کوئی ستون نہ ہویا کی الی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نہ لمے جمال دیواریا ستون کی اور ہو تو اپنے سامنے کوئی الی چیز (کشری) و فیرہ کھڑی کرلے جس کی لسباقی ایک ہاتھ ہو تاکہ اس سے حدود واضح ہوجائیں۔ (۱)

(1) یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی گذری ہے گراس میں ست (یرس) کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف چالیس عدد ذکور ہے۔ (۲) جب گذرنے والے کے گذرنے کا خیال ہو تو نمازی کے لیے مہتب یہ ہے کہ کوئی ابیاسترہ گا ڈوے جس کی لمبائی ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے ذیادہ ہو اور کم سے کم موٹائی انگی کے برایر ہو۔ ستوہ کو ڈوا ضوری نہیں بلکہ کوئی ایک چیز رکھ دے جس کی اونچائی ایک ہاتھ اور موٹائی ایک انگی کے برایر ہو۔ مسنون یہ ہے کہ ستوہ ہے ترب رہ اور ستوہ ٹاک کی سیدھ میں گاڑنے کہ کہ عمل اور حرگا ایک چیز نہ لے بھے گذا کرستے تو ایک لمی کلیرطول میں تھینچ دے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ موش میں ہلال کی شکل بنادے۔ مستحب یہ ہے کہ گذرنے والے کو ہاتھ سے نہ بنائے بلکہ اشارے سے یا بھان اللہ کھ کر سنیسہ کرہ و دونوں اشارہ کرتا اور بھان اللہ کھ کر سنیسہ کرہ ہوں گا گئیں ہیں میں موسان اللہ کہ کرستان کی جو کرتا ہی محمدہ ہے۔ قرآت کی آواز بلند کرکے بھی ہٹا سکتا ہے۔ مورت آواز بلند نہ کرے بلکہ اٹی انگیول کی ہٹت کو ہا کی ہوت کو ہو گئیں ہے دہ اس سلطے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہو وہ اس وقت کی ہے جب باتھ کی ہشکے کا در ہے دار اس سلطے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہو وہ اس وقت کی ہے جب ناز میں خراج میں میں میں میں میں میں مورث میں میں مدیث بیان کی جاتی ہے۔ (اور الایسناح کی بیا السلوۃ فصل فی استوۃ اس سلطے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس وقت کی ہے جب نماز میں عمل جاتی تھا دہ جو کر تر تھا در جاتی ہو کہ کا بیا ہو کہ کور الایسناح کی بیا اسلوۃ فصل فی استوز استرۃ (حرجم)

ماتوال اوب تربیه که مف اول بن نماز پر منے کی کوشش کریداس میں بدا تواب ہے۔ چانچ ایک روایت میں ہے۔
من عسل واغتسل و بکر وابت کر و دنا من الامام واستمع کان ذلک له کفار لما
بین الجمعتین و زیرادة ثلاثة ایام (مام اوس این اوس)

جو مخص اپنی بیوی کو خلائے اور خود بھی نمائے میں سے معدمیں پنچ اور خطبہ کی ابتداء پالے اور اہام سے قریب موکر خطبہ سنے تو یہ عمل اس کے لیے دو جمعوں اور تین دن کے درمیانی کناموں کا کفارہ موجائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس کی ایک جونہ ہے دو سرے جونہ تک مغفرت کردے گا۔ (اصحاب سنن) بعض روایات اس عمل کر گراس کی بھی شاہ گائی ہی ہے گرفیاں کی جون تک داندان کا سردان کی کارس جون میں جون

میں اس عمل کے لیے اس کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ گردنوں کونہ پھلا تھے۔ (ابوداؤد ابن حبان عام 'ابو ہررہ 'ابوسعیہ')

مف اول میں بیٹھنے ہے بھی خطات نہ کرے لیکن تین طانوں میں پھیلی مغوں پر بیٹھنے کی کوشش کرنی ہا ہیں کہ اس میں سلامتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خطیب کی ایمی برائی میں جائل ہو جس پروہ کیر کرنے یا جے دور کرنے ہے عاج بہوں اس ہے ذہن بمکلتا ہے اور دل جبی خمیں ہوپاتی یا سونے کے ہتھیار باس ورت باس طرح کی دو مرک برائی اس جن پر کیرواجب ہے گروہ اس خور کی وجہ ہے کیر خمیں کرسکا۔ اس صورت باندھ دکھے ہوں۔ اس طرح کی دو مرک برائیاں ہیں جن پر کیرواجب ہے گروہ اسے جو کی وجہ ہے کیر خمیں کرسکا۔ اس صورت میں سکون دل کے لیے پہلی صفول میں بیٹے جائے۔ چنانچہ سلامتی عاصل کرتے کے لیے پیش علایو دین ایسا کیا کرتے تھے۔ بشر ابن حال کا قرب مقصود ہے۔ جسمول کی قربت مقصود نمیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھیلی صفول میں بیٹھنا ول کے لیے مغیر ہے۔ کہ دلوں کا قرب مقصود ہے۔ جسمول کی قربت مقصود نمیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھیلی صفول میں بیٹھنا ول کے لیے مغیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھیلی صفول میں بیٹھنا ول کے لیے مغیر ہے۔ مطلب نہ ہے۔ مطلب نہ ہے کہ پھیلی صفول میں بیٹھنا ول کے لیے مغیر ہے۔ فرایاں قردی ہو موری کا خطبہ س رہ ہو ہیں۔ جب سفیان ثوری ہو شوب ابن حرب کو دیکھا کہ موری میں منبر کے پاس قربت نے میرے ول کا سکون عارت کروا کیا تھی دائی ہیں مالا کی اس قربت نے میرے ول کا سکون عارت کروا کیا تھی میں ہو گا ہی ان کی اس قربت نے میرے ول کا سکون عارت کروا کیا تھی میں ہو گا ہے۔ شعیب ابن حرب نے فرایا کہ حدیث میں آیا ہے۔

ادن واستمع (ابوداؤد عمره) قريب بوكر قطبه سنو-

حضرت سفیان نے جواب دیا کہ یہ طریق طفائے راشدین مدیشین کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے جتنی دوری ہوگی خدا تعالی کی اس قدر قربت نعیب ہوگی۔ سعید ابن عامر فراتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداؤ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ انہوں نے صفول نے بیٹھے ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہم بالکل آخر صف میں پہنچ گئے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا ! کیا کہا صف افضل شمیں ہے؟ انہوں نے فرایا۔ بال! یہ امت مرحومہ ہا در امتوں میں سے اس نظر رحت ہے۔ اند تعالی جب کمی برعمت پر نماز میں رحت کی نظر کرتا ہے تو اے اور اس کے پیچھے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخشش کردیتا ہے۔ اند تعالی جب کمی برعمت کی نظر کرتا ہے تو اے اور اس کے پیچھے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخشش کردیتا ہے۔ میں اس لیے آخری صف میں آگیا کہ انڈ جھے بھی کمی ایس جنس کے طفیل بخش دے جس پروہ نماز میں رحت کی نظر کرے یہ میں اس لیے آخری صف میں آگیا کہ انڈ جھے بھی کمی ایس طفیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو محض اس مقصد سے بیچھے

ا بیٹ رادی سے بین کرادی ہے ہیں کہ بین ہے اسمرت کی اللہ تعلیہ و سم سے شاہیے کہ جو حص اس معمد سے بیچے ہے۔ دو سرے مجنص کو اپنی ذاہدے پر ترجیح دے اور خوش اخلاقی کا اظمار کرے تو تکھیلی مغوں میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت یہ کما جائے گا کہ اعمال کا بدار میتوں پر ہے۔ (جیسی نیت ہوگی دیباہی عمل ہوگا)

دوسری صورت یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے خطیب کے منبر کے برابر میں کوئی الگ مکان مخصوص کردیا گیا ہواس صورت میں پہلی صف افضل ہے۔ محربعض علاء نے اس مخصوص مکان میں جانے سے منع کیا ہے۔ حضرت حسن بھری اور بکرمزنی ایس جگوں پر نماز شیس پڑھتے تھے۔ ان کا کمنا یہ تھا کہ یہ ایک بدحت ہے جو اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مساجد میں ایجاد کی ملی

اايرىدايت محينسملي-

ہے حالانکہ مبعد عام ہے۔ ہرایک کے لیے ہے۔ اس کا کوئی حسر کی اللہ علی معموم کرنا بدعت ہے۔ انس ابن مالک اور عمران ابن حسین نے اس طرح کے کموں میں امام کی قربت کے خیال نے فتار پڑھی کے اور اے کروہ نہیں سمجاہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے ہے دوک دیا جائے۔ اگر ایس کوئی ہات نہیں تو کراہت کا موجب باتی نہیں رہتا۔

تیمری صورت یہ ہے کہ منبر بعض مفول کے پچیں آجا تا ہے۔ اس ہے وہ مفیل کمل نہیں راتیں چنانچہ پہلی صف وہ قرار پائے گی جو امام کے سامنے ہو۔ بعن منبر کے سامنے والے صبے ہے کی ہوئی ہو۔ حضوت سفیان آوری فراتے ہیں کہ صف اول وہ ہ جو منبر سے نگلی ہوئی ہو اور سامنے ہو۔ متصف صف وہی ہے اور اس صف پر بیٹھا ہوا آوی ہی امام کے سامنے ہو تا ہے اور اس کا خطبہ سنتا ہے۔ یہ بھی مکن ہے کہ اس امر کی رعایت نہ کی جائے اور پہلی صف کو قرار ویا جائے جو تبلے سے زیادہ قریب ہو۔ بازاروں میں اور ممجد سے خارج میدانوں میں نماز پڑھتا مناسب نہیں ہے۔ محابہ ان جگہول میں ٹماز پڑھے والوں کو ماراکر تے

آٹھواں اوپ ۔ یہ ہے کہ جب اہام منبری طرف جانے گئے تو نماز اور کلام کاسلہ موقوف کوے بلکہ پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ (۱) اور پھراہام کا خطبہ ہے۔ بعض عوام مؤذن کی اذان کے وقت ہوہ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ کوئی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ بال اگر اس وقت ہو، طاوت کی ضورت پیش آجائے تو ہوہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یک مدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ بال اگر اس وقت ہیں ہورے کی حرمت کا بھم نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت حان فرماتے ہیں کہ جو مخص جد کے خطب کے دوران خاموش رہے۔ مگر خطبہ نہ سنے جو مخص جد کے خطب کے دوران خاموش رہے اور خورسے سنے اس کے لیے دواج ہیں۔ جو مخص خاموش رہے۔ مگر خطبہ نہ سنے اور نورسے سنے اس کے لیے دواج ہیں۔ جو مخص خاموش رہے۔ مگر خطبہ نہ سنے اس کے لئے دواج ہیں۔ جو مخص خاموش رہے۔ اور پوشمن خطبہ بھی سنے اور لؤ گفت کو بھی کرتا ہے آئے ڈبل جنا مطبی کا اور پڑھسی خطبہ بھی سنے اور لؤ گفت کو بھی کرتا ہے آئے ڈبل جنا مطبی کا ارشاد ہے۔ خاموش رہے اور نہ خطبہ سنے بلکہ لغو گفتگو کرتا رہے ایک گناہ سلے گا۔ ایک خریت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ خاموش رہے اور نہ خطبہ سنے بلکہ لغو گفتگو کرتا رہے ایک گناہ سلے گا۔ ایک خریت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رب اوريه طب مهد موسور ما رب اله اله ماه عنه المعرت مي الدعايد و م ١٥ رماو ب من قال لصاحبه و المراه و المحلب فلا من قال لصاحبه والامام يخطب انصت اومه فقد لغاو من لغاو الامام يخطب فلا جمعة له (ايوداؤد على)

جو مخص الم مے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کے جب رویا اب سکوت کرے اور وہ لغو کام کرتا ہے اور جو مخص الم مے خطبے کے دوران لغو کام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔

اس مدیث سے یہ سمجھ آیا ہے کہ اشارے سے یا کنگری مار کرچپ رہنے کے لیے کے زبان سے نہ کھے۔ حضرت ابوذرائی رہنے کے لیے کے زبان سے نہ کھے۔ حضرت ابوذرائی رہائی میں ہے کہ انہوں نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ہمند کے خطبہ ہمند میں اس کی حضرت کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی نے اشارے سے کہا چپ رہو۔ جب آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم منبرسے بیچ تشریف لے آئے آیا بی نے ابوذر سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہے۔ (۲) ابوذر نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اُن نے بچ کما۔

اگر کوئی مخص امام سے دور ہو تو اے بھی گفتگوسے اجتناب کرنا چاہئے۔ اس کی گفتگو کا تعلق علم سے ہویا کمی اور موضوع سے۔ اس لیے کہ دور کی گفتگو بعنبھناہٹ بن کر اگلی صفول جس پہنچ گی اور اس سے نماز جس خلال پدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگول کے مطقے جس نہ بیٹھے جو گفتگو جس مشغول ہوں۔ جو مختص دوری کی وجہ سے امام کا خطبہ سننے سے محروم رہے اس کے لیے خاموش رہنا ہی

<sup>(</sup>۱) جعد کی اذان افی کا جواب وینا معذہب احناف درست نسی ہے بلکہ محموہ ہے۔ (الدر الخار باب الاذان ج امم اسم الحار حرجم) (۲) یہ مطلب نسیں کہ اس کے ذہبے ہے فرخیت جعد ساقط نسیں ہوگی اور نماز کا نعدم قراریائے کی بلکہ مطلب یہ ہے کہ بولئے ہے اجرو تواب میں کی آجاتی ہے۔ جیسا کہ معترت علی اور حیان کی روایت ہے ہمی کی منموم ہوتا ہے کہ بولئے والے پر گناہ ہوگا۔ / حترجم

متحب ہے۔ جب نماز خطبے کی حالت میں مروہ ہے تو کلام بطریق اولی مروہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ نوا قل جار او قات میں مروہ ہیں۔ فجرے بعد 'عصرے بعد 'زوال کے وقت اور خطبہ جعد کے دوران۔

نواں اوپ تی ہے کہ جعد کی افتراء میں ان امور کی رعابت کرے جنہیں ہم جعد کے علاوہ نمازوں کے علمی میں بیان کر بھے ہیں۔ چنانچہ جب امام کی قرآت سے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچے نہ پڑھے۔ (۱) جعد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بولے سے پہلے سانت ہار سورہ فاتھ، سات سات سرتیہ قل مواللہ احد اور قل اعوز برب الفاق اور قل اعوز برب الناس پڑھے۔ بعض اکابر فرماتے بیں کہ جوند کو رہ بالا سور تیں ہلائے ہوئے طربیقے پر تعاوت کرے گاوہ اس جعد سے دو سرے جعد تک محفوظ رہے گا۔ شیطان سے بناہ میں دہے گا۔ شیطان سے بناہ میں دہے گا۔ ستے بید ہے کہ نماز جعد کے بعد بید وعام ہوئے۔

ؙؙٵڵڷۿؙٵۜؽٳۼٞڹؚؿؙۥؙؽٵڂؠؽؙۮؙؽٲڡؙڹؙؠؚٷؙ۠ؽۜٲڡؙۼؽۮؙؽٵڗڿؽؠؙؽٵۊۮٷؙۮٲۼٛؿؚڹؚؽڹؚۣڂڵٳڮٸڽٛ ڂڒؖٳڽػؘۊۑڡٛڞڶؚڲؘٸڹٛڡٞڹ۫ڛؚۊٲػ ڂڒؖٳڽػۊۑڡٛڞڶؚڲٸڹ۫ڡٞڹ۫ڛؚۊٲػ

اے اللہ ! آے بے نیاز اے حید اُ اے ابتداء کرنے والے اے ددبارہ لوٹانے والے اے رحم کرتے والے اُ اے رحم کرتے والے ا والے اُ اے وددد جھے اپنا طال رزق دے کر حرام سے نجات دے اور اپنے فنل د کرم سے اپنے سوا دد سروں سے دناز کر ۔

کتے ہیں کہ جو مخص اس دعا پر مارمت کرنا ہے اسے اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بے نیاز کردیتا ہے اور اس طرح روزی عطا کرنا ہے

کہ اسے کمان بھی نہیں ہو تا۔ جعد کی نماز کے بعد جو رکھات پڑھے۔ معنرت عراسے موایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم

جعد کے بعد دو رکھات نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم) حضرت ابو ہر پڑھ نے چار رکھات روایت کی ہیں۔ (مسلم) حضرت علی اور
حضرت ابن عباس کی روایت میں چو رکھات کا ذکر ہے۔ (بیمی علی و ابوداؤد 'ابن عمی یہ تمام روایات مختف حالات میں ورست

ہیں تو افضل ہی ہے کہ اکمل روایت (چوکی روایت) پر عمل کیا جائے اکہ تمام روایات پر عمل ہوجائے۔

وسوال اوب المحرم مرک می نماز تک معدی نماز تک معدی رہے۔ مغرب تک فمرے تو زیادہ برترہ کتے ہیں کہ جو فض عمری نماز تک جائع مبر میں رہتا ہے کہ اے ایک ج کا ثواب ملا ہے اور جو مغرب کی نماز تک قیام کرنا ہے اے ج و عمو کا ثواب ملا ہے۔ اس صورت میں اگر تصنع سے یا کہ اور معیبت سے مخوظ رہنے کا اندیشہ ہو مثلا سید خیال آجائے کہ لوگ اسے احتکاف سمجیس کے یا وہ لغو باتوں میں مشغول ہوجائے گاتو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعتوں کا دھیان جمائے ہوئے کم والی چلا آئے۔ اس پر الله رب العوت کا شکر اوا کرے کہ اس نے عبادت کی آئی مطافی نہوں ہوجو ہو کہ والی میں دنیا کی باتوں میں میران رکھ ماکھ دو بہترین ساعت ضائع نہ ہوں جو جو حد کے وان مقرر کی گئی جامع مجد اور دیکر مساجد میں دنیا کی باتوں سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ ارشاو نہوی صلی اللہ علیہ و سلم ہے۔

باتی علی امتی زمان یکون حدیثه مفی مساجد همامر دنیاهم (حاکم انس این الک )
میری امت کے لوگوں پر ایک دور آئے گاکہ مساجد میں ان کی مختکو کاموضوع دنیاوی مطابات ہوں کے۔
جد کے دن کے آداب ! یسات آداب بین ہو ترتیب سابق سے الگ ہیں۔ ان کا تعلق جد کے دن

يهلا ادب : يه ب كه مع كونماز جعد كے بعد يا عمر كے بعد علم كى مجلسوں ميں حاضر ہو۔ قصة كويوں كى مجلسوں ميں نہ جائے۔ اس کے کہ ان باقوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ راہ آخرت کے سا کین کو چاہیئے کہ وہ جعد کے دن مراحمہ دعائیں کرتے رہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں تاکہ وہ نیک سائٹس وقت اسے ملے جب وہ کمی اعظم عمل میں لگا ہوا ہو۔جو مجلسی نمازے پہلے ہوتی ہول ان میں نہ جانا چا میے۔ معرت مبداللہ ابن عمرت مردی ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعد کے روز نمازے پہلے طلقے بنائے سے منع فرایا ہے۔ (١) ہاں ! اگر کوئی عارف باللہ بزرگ اور عالم جامع مجد میں منح کے وقت سے وعظ کمد رہا ہو اور استے ومظیم اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انقامات کا ذکر کررہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کررہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اس طرح اسے منج سورے معجد بہنچ کی نفیات اور آ فرت میں مفید علم کے حصول کی سعادت بیک وقت عاصل ہوں گی اوراس طرح کے مواصط سنتا نوا فل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس علم میں حاضر مونا ہزار رکعت نمازے افضل ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

ڝؗ؆ڔڝ؞ڽڝٟڮڔٳٷڮڽۺڿ ڡؘٳڬٲڰؙۻؚؽٮؾؚالصّلُوڗؚڡؘٲٮٞؾۺؚۯۏٳڣؚؽٲڵٲۯۻۣۅؘٲڹٮۘ۫ۼؙۊؙٳڡؚڹؙڡؘڞؙڶٳڶڵۄؚ

(پ ۲۸ ر۱۲ آیت ۱۰)

پېرچىپ نماز پورى بوجائے نوتم زمين پر چلو پېرواور خدا كى روزى تلاش كرو.

حضرت الس ابن مالك اس آيت كي تغير كرت موت فرمات بين كه اس سے مراد دنيا كى طلب نسي بلك بيد مراد سے كه نماز کے بعد بیار کی عیادت کرو 'جنازوں میں شریک ہو علم حاصل کرو اور جنہیں تم اللہ کے لیے بھائی بنائے ہوئے ہو ان سے ملو۔اللہ تعالى نے قرآن پاك ميں علم كى تعبير "فضل" سے كى ہے۔

وَعَلَّمَ كَمَالُمْ تَكُنُّ تَعُلُّمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (به '۱۳ اسسا)

اور آپ کووہ بالی اللی میں جو آپ نہ جائے تھے اور آپ پر اللہ کا بدا فعل ہے۔

ايك عَدَّرُها -كُفُدُ آتَيْنَاكَا وُدُمِنَافَضُلاً (ب٣٣٠ر ١٥ تت١٠)

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بدی المت دی تھی۔

اس اختبار سے جعد کے دن علم سیکمنا اور سکمانا افضل ترین عبادات میں شار ہوگا۔ قصتہ کوبوں اور اہل علم کی مجلسوں میں فرق میر ہے کہ علم کی مجلسیں نوا فل نمازے افضل ہیں اور تصنہ کو یوں کی مجلسیں نمازے افضل نہیں ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں تفتہ کوئی بدعت متی۔ یہ حفرات قفتہ کویوں کو معجدوں سے با ہر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عرا ایک مرتبہ مج سورے جامع معد تشریف لے مع اور اپنی جکہ پنچ تودیکما کہ ایک تعتہ کوان کی جگہ بیٹا ہوا تعتے بیان کررہا ہے۔ آپ نے اس سے کما کہ اس جگہ سے افھو۔ تصدی کونے کما کہ میں پہلے سے بیٹا ہوا ہوں۔ آپ مجھے نیس اٹھا کتے۔ ابن عرشے ایک سیابی کو بلوایا اور اسے ابن جكد سے اٹھاديا۔ آكر قصة كوئى مسنون موتى تو اس قصة كوكو روكنا اور اپنى جكد سے اٹھادينا كب جائز تھا۔ اس ليے آخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

لأيقيمن احدكم اخاصن مجلسه ثميجلس فيمولاكن تفسحوا وتوسعوا

(بخارى دمسلم ابن عمر)

تم میں ہے کوئی است بھائی کو اس جکہ ہے اٹھاکر خود نہ بیٹے بلکہ ہٹ جاؤ اور مخبائش پیدا کرد (یعنی اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو)

<sup>(</sup>۱) یه روایت مرواین شبیب من ابیه من جدوب ایوداود نسائی اور این ماجه میں ہے۔ میداللہ این مرب مجمعے نسی ملی۔

حضرت ابن عمر کا امول یہ تھا کہ اگر کوئی مخص معجد میں ان کے لیے جگہ چھوڑ کراٹھ جا یا تو دہاں نہ تشریف رکھتے بلکدا ہے اپنی جگہ بیٹنے کے بیٹے مجبود کرتے ہیں اگر جم کیا۔ آپ نے حضرت ابن عمر کواس کی اطلاع کرائی اور کما کہ یہ مخص اپنے تصول ہے مجھے پریٹان کردہا ہے اور ذکرو تشخص سے دوک رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس مخص کو استفادا کہ ایک چمڑی ٹوٹ کئی پھراسے ہا جرنکال دیا۔

دوسراادب : بيب كه جدك دن كى مبارك سامت كى المجى طرح محراني ركع الك مفيور دوايت من به من المال المفيها شيئا الا اعطام النفى البحد عمواين وف مزي ) (تذى ابن اجه مواين وف مزي )

جد کے دن ایک مری ایس ہے کہ آگر کوئی بندہ اس مری کو پالے اور اس میں اللہ سے مجد ماسطے تو اللہ

اے مطاکر آہے۔

ایک دوایت میں عبد مسلم کی عبد مصل ہے اینی نماز پڑھنے والا برو (بخاری و مسلم ابو ہریة) اس سلط میں اختلاف ہے کہ وہ ساحت کون می ہے؟ بعض لوگ کتے ہیں کہ وہ ساحت طلوع آفاب کے وقت ہے ، بعض لوگ ندال کے وقت بیض ازان کے وقت اور بعض اس وقت ہتلاتے ہیں جب اہم خطبہ دیئے کے لیے منبر پر کھڑا ہو اور خطبہ دیئا شہوع کرے ، بعض لوگ کتے ہیں کہ یہ ساحت اس وقت ہے جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں ، بعض لوگ معرکا آخری وقت اور بعض دو سرے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت اس ساحت کا وقت ہتلاتے ہیں۔ چانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها اس آخری ساحت کی رعابت فراتی تعین اور اپنی خادمہ کو حظم دیا کرتی تعین کہ دو غروب آفاب کی خضررہ وار جب غروب کا وقت قریب ساحت کی ساحت کی رعابت فراتی تعین اطلاع کردیا کرتی تھی اور حضرت قاطمہ وعا و استخلام ہیں سطول ہو جایا کرتی تھیں اور اور حضرت قاطمہ وعا و استخلام ہیں سطول ہو جایا کرتی تھیں ، یہ ہی فراتی کہ اس ساحت کا انظار کیا جا تا ہے "انھوں نے یہ دوایت اپنے والد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کی سے دوار و طفری فی العلل ، یہ بی فراتی فی العلل ، یہ فراتی فی العلل ، یہ بی فراتی فی العلل ، یہ بی فراتی فی العل ، یہ بی فراتی فی العلی ، یہ بی فراتی فی العلی ، یہ بی فراتی فی العلی ہے۔

بعض حفرات کتے ہیں کہ یہ معین ساعت نہیں ہے اللہ مہم ہے اور جعد کے دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ ساعت ہوت اس کا بین کہ جعد کو طور م آفاب کے وقت اس کا بین کہ یہ ساعت براتی رہتی ہے افغاب کے وقت اس کا صاحت کو دائرو صاحت کو دائرو

سازر کے میں ایک را زمی ہے،جس کا ذکر سال مناسب نسیں ہے۔

ایک روایت می ہے کہ الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

ان لرب کمفی ایام دهر کم نفحات الافتعرض والها (سیم تندی فااواد اطرانی الاسا) تمارے دب کے لیے کہ ان کے دربے ماور

جعد کا دن بھی ان ایام میں شائل ہے اس لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ جعد کے دن ان نفات کی طاش میں لگا رہے 'وسوس سے
اپنے دل کو دور رکے 'شاید ان نفات میں سے کوئی نفی اس کے نصیب میں بھی ہو۔ کعب ابن احبار الے ایک مرجہ یہ فرمایا کہ وہ
ساعت جعد کے دن کی آخری ساعت ہے 'اس پر حضرت آبو ہریرہ نے یہ احراض کیا کہ یہ ساعت جعد کے دن کی آخری ساعت
کیے ہو سکتی ہے۔ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہ کہ جس مخص کو وہ ساعت بھالمت کماز بل جائے 'اور آخری
ساعت نماز کا وقت نہیں ہے 'کعب ابن احبار نے جواب دیا کہ کیا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد میں فرایا کہ جو محص
بینے کرنماز کا انتظار کرے وہ نمازی میں ہے 'ابو ہریرہ نے کما: بے شک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت کعب نے کما کہ تمہاری بیان کردہ مدیث بیسی نماز مرادب اس پر حضرت ابو ہریرہ خاموش ہوگئے۔ (۱) حضرت کعب ابن احبار کا خیال بیہ تھا کہ بیہ ساعت اللہ کی رحمت ہے اور اس کا تعلق ان لوگوں ہے ہے جو جعہ کے دن حقوق ادا کرتے ہیں اس سے پید چان ہے کہ بیر رحمت بندوں کو اس و تت ملنی چاہیے جب وہ حقوق کی ادائیگی ہے فارغ ہو جائیں۔ بسرحال ان دونوں سامتوں میں (افری ساعت میں اور اس وقت جب امام خطبہ کے لیے منبر پر کھڑا ہو) کشرت سے دعائمیں ما کھو۔ (۲) بید دونوں سامتیں مبارک ہیں۔

تیرااوب : یہ کہ جدکون آخفرت ملی الله علیہ وسلم پر کشت ہے درود بھیج 'ارشاد نہوی ہے۔
من صلی علی فی یوم الجمعة شمانین مرق غفر الله لمذنوب شمانین سنة قبل یار سول الله! کیف الصلاة علیک قال نقول الله می مَلیّی عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَنَتِکَوَرَسُولِکَ النَّبِیّ الْاُمِیّ و نعقلوا حدة۔ (دار مَلیٰ۔ ابن المسِبّ) جو محض جمع پر جمعہ کے دن آئی مرجہ درود سے اللہ تعالی اس کے اس مان کردیں گے۔ کی جو محض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر درود کی طرح بھیا جائے گا' فرایا یہ الفاظ کو گے' اللّهم صل النے' اورایک مقد کردی کے دیوں ایک مرجہ ہوگا)۔

ُ ٱللَّهُمَّ مَا عَلِيمُ أَنَّهُ عَلَى آلِ مُحَمَّدِ صَلَوةٌ تَكُونُ لَكَ رَضًا وَلِحَقِّهِ أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةُ وَابْعَثْهُ الْمُقَامُّ الْمُحْمُودُ الَّذِي وَعَلْنَهُ وَ اَجْزِهِ عَنَا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاجْزِهِ اَفْضَلَ مَا جَارَيْتَ نَبِينًا عَنْ اُمَّتِهُ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ اِخْوَاتِهِ مِنَ النَّبِيْنُ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ-

اے اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر ایس رحمت جس میں تیری رضا ہو'اور جوان کاحق اوا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسلم منابت کرے' اور جس مقام محمود کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اس پر ان کو اٹھا' ان کو ہماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی محمود کا تونے اس کے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی کو تونے اس کی امت کی طرف سے دیا ہو' اے ارحم الرا حمین! ان کے بھائیوں لینی انبیاء وصالحین پر رحمت بھیجے۔

ید ورودسات بار پڑھا جائے۔ کتے ہن کہ جو محض اس درود کوسات بار پڑھتا ہے 'اورسات جمعوں تک اس کا الزام کر آ ہے تواس کے لیے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی۔ اگر درود میں الفاظ کی کثرت مقصود ہو تو یہ ورود پڑھا جائے۔(۳)

اللهم الجعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكُ وَنَوَامِى بَرَكَاتِكُ وَشَرَائِفَ زُكُواتِكُ وَرَافَتُكَ وَرَافَتُكَ وَرَافَتُكَ وَرَافِتُكَ وَرَافِتُكَ وَرَامِالُمُتَقِيْنَ وَحَاتِم المُتَقِيْنَ وَحَاتِم النَّبِيِّيْنَ وَإِمَامِ المُتَقِيْنَ وَحَاتِم النَّبِيِّيْنَ وَرَسُولِيرَ بِالْعَالَمِينَ قَائِدِ الْحِيدِ وَفَاتِحِ الْبَرِ وَنَبِتِي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ

<sup>( 1 )</sup> ایددادد در تندی نے ابد بری اسے بر دواعت نقل کی ہے جمراس میں عبداللہ این ملام کا قبل ہے کعب این احبار کا نیس۔ ( ۲ ) محرب دعا کی جرکے ساتھ نہ ہوں الکہ دل دل میں ہوں۔ (دوالحارج ۱ میں ۱۸۷۷) مترجم (۱۱) این ما جرائی مستورین

الأُمْةِ اللهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمَّ المَّهُمُ وَا تَزْلِقُ بِهِ قُرْيَةٌ وَتُقِرَّ بِهِ عَيْنَهُ يَغُطُهُ بِهِ الْآوَلُونَ وَالْمَا اللهُمَّ اعْطِهِ الْفَضْلِ وَالْفَضْيِلَةٌ وَالشَّرِفَ وَالْوَسِينَةُ وَالنَّرَجُةُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَنْزِلَةَ السَّامِحِةَ الْمُنْفِقَةُ اللَّهُمَّ اعْطِمُ حَمَّنَا اللَّهُمَّ الْمُعْمَ اللَّهُمَّ عَظِمْ اللَّهُمَّ الْمُعْمَ الْمُؤْلِدُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ فَي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُعَلِّمُ وَلَا مَنْ وَالْمَعْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَلْمُ اللَّهُمَ الْمُعَلِينَ وَلَا مُعْتِونِينَ الْمُعَلِينَ وَالْمُعُلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعِينَ وَلَا مُعْتِعِمُ وَلَا مُعْتِعِينَ وَلَا مُعْتَونِينَ الْمِينَ وَلَا مُعْتِعِينَ وَلَا مُعْتِينَ وَلَا مُعْتَونِينَ الْمِينَ وَلَا مُعْتَونِينَ الْمِينَ وَلَا مُعْتَونِينَ الْمِينَ وَلَا مُعْتَونِينَ الْمِينَ وَلَا مُعْتَونِينَ الْمُعْتَونِينَ الْمُعْتِعِ وَالْمُعِلِينَ وَلَا مُعْتَونِينَ الْمُعْتَونِينَ الْمُعْتُولُونَ الْمُعْتُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتَونِينَ الْمُعْتُولُونَا مُعْتَونِينَ الْمُعْتُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتُولُولُونَا مُعْتُولُونَا مُعْتُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُولُونُ ا

اے اللہ اپنی بھڑن رحمین اپنی پرھنے والی برکتیں 'پاکنہ طہار تیں 'رافت' رحمت اور سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہاء کے سردار' متنین کے امام' خاتم الاجہاء ' رب العالمین کے پنجبر' نیری طرف کھینی والے 'نکیول کے (دروازے) کھولنے والے 'رجمت کے پنجبراور آقا ہیں۔ اے اللہ انحمیں اس مقام محود پر اٹھا ، جس کی وجہ ہے تو ان کا تقرب بدھا دے اور اکی آئیمیں فعنڈی کرے' اور جس پر اٹھا ، پھلا ان ہے رفک کریں' اے اللہ! انحمیں فعنل 'فغیلت' شرف' وسیلہ' اور بلند مرتبہ اور او نچا درجہ مطافرا اے اللہ! ورفک کریں' اے اللہ! انحمیں فعنل 'فغیلت' شرف' وسیلہ' اور بلند مرتبہ اور او نچا درجہ مطافر شرکہ والا' کی جس ملی اللہ علیہ وسلم کی درخواست تجول کر' ان کا بدعا ہورا فرما' اور انحمیں سب سے پہلا سفار شرکہ والا ہو ان کی بہان عظیم کر' ان کی بیزان بھاری فرما' اگی جست و شن کر' ان کا درجہ مقربین کے اعلی درجہ جس کر اے اللہ! ہمیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرم سے جس افحان میں میں ان کی سنت پر ذیمہ دکھ ' اور ان کی ملت پر موت وے' ہمیں ہمیں ان کی حض پروار ہوں' نہ شرمندہ ہوں' نہ شرمندہ ہوں' نہ شرمندہ ہوں' نہ شرمندہ ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ فتنہ ہمیں اور نہ فتنہ جس اور کی والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ فتنہ جس اور کی والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ فتنہ جس اور کی والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ فتنہ جس اور کی والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ کی والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ کیا کہ اس میں نہ کی والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ فتنے جس پرنے والے ہوں' اور نہ کیا جس کر ان کی والے ہوں' اور نہ کیا کہ کرنے والے ہوں' اور نہ کیا کیا کہ کی والے کی کرنے والے کی کرنے والے کی ان کیا کہ کرنے والے کی کرنے والے کرنے والے کی کرنے والے کرنے

درودسب ایک ہیں 'جو بھی درود پڑھے گا'خواہ تشدیش پڑھے جانے والے درودی کول نہ ہول' درود پڑھنے والا کملائے گا' درود پر استنقار کا اضافہ بھی کرلینا چاہئے 'جعہ کے روز استفار کرتا بھی مستحب عمل ہے۔

چوتھا اوب فی ہے کہ قرآن کی تلاوت بکوت کے مصوصا سورہ کف کی تلاوت ضور کرے مصرت عبداللہ ابن عہاں اور حصرت ابن بہائ اور حضرت ابن بریہ سے موایت ہے کہ جو شخص سورہ کف کی تلاوت کرے گا اسے پڑھنے کی جگہ ہے مکہ محرمہ تک نور عطاکیا جائے گا اور اسکے جدہ تک تین موز کے اضافے کے ساتھ کتا ہوں کی مخفرت کی جائے گی اس کے لیے سر بڑار فرشتے میں تک رحت کی دعا کرتے ہیں ہو شخص درد 'پیٹ کے پھوڑے 'ذات الجنب' برص 'جذام اور فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ (۱) محتول ہو تو لیری مستحب سے کہ اگر ممکن ہو تو جد کے دن یا جعہ کی شب میں قرآن پاک ختم کرے 'اگر رات میں تلاوت کا معمول ہو تو لیری سنتوں میں یا اجرو ٹواب سنتوں میں یا مخرب کی سنتوں یا جعہ کی اذان اور تھی برکے در میانی وقفے میں ختم کرے اس طرح ختم کرتے میں بوا اجرو ٹواب ہے۔ بردگان دین کا معمول ہو تھے کے موڈ سورہ اخلاص (قبل ہو اللہ احد) ایک بزار بار پڑھاکرتے تھے 'کتے ہیں کہ دی رس کتوں میں سورہ اخلاص کی ایک بزار بار ختم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اخلاص ک

<sup>(</sup>١) يدردايت يسل على الوسعية على الما المان عباس اور الو برية عدين في-

ساتھ یہ اولیا ہاللہ دو ہزار مرتبہ ورود پڑھے تے اور سبنحان اللّٰہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَن بَعِن اور عَن اور اعلى ... آنخفرت صلى الله عليه وسلم كمى بهى روز متعين سورتي بنيں پڑھے اللّٰهُ الحدُرُدُ مَا كرتے تے اور اس رات كى نماز مَن اللّٰهُ اللّٰهُ الحدُرُدُ مَا كرتے تے اور اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

پانچوال اوب : بیب کہ جامع مجریں وافل ہوئے کے بعد چار رکعت نماز پڑھے اور ہررکعت بیں سورہ اخلاص پاس مرتبہ پڑھے اس طرح کل تعداد دو سو ہو جائے گی اس سلطے بیں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرایا ہے کہ جو قعض یہ عمل کرے گا وہ مرنے سے پہلے اپنا نمکانہ جنت ہیں دیکھ لے گا 'یا اسے اس نمکانہ دکھا دیا جائے گا۔ (خطیب از مالک۔ ابن عن )۔ وہ رکعت تحصیة المہو بھی ضرور پڑھے 'آگرچہ ام خطبہ دے دہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت ہیں مختر نماز پڑھے 'آگرچہ ام خطبہ دے دہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت ہیں مختر نماز پڑھے 'آگرچہ ام خطبہ دے دہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت ہیں مختر نماز پڑھے 'آگرچہ ام خطبہ وہ ایک قصرت میں افلہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قصص مجر میں دافل ہوا۔ آخضرت کے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قصص مجر میں دافل ہوا۔ آخضرت کے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قصص مجر میں دافل ہوا۔ آخضرت کے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی طاموش رہے۔ تو دو گانہ تحیت خار غرب نے وہ گار امام خاموش رہے۔ تو دو گانہ تحیت خار غربی ہو لیے ہی متحب ہے کہ جعد کے دن یا شب جعد میں چار رکعات چار سور تول کے ماموش کرے 'جعد کی شب میں ان صور تول کی طاوت کا الزام رکھ 'اس عمل میں بڑا تواب ہے۔ سور ڈاخلاص کڑت سے پڑھے۔ جعد کے دن صلوۃ الشبح پڑھا ہے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دن صلوۃ الشبح پڑھا تھ خرب عباس ہے فرمایا تھا۔

صلهافی کل جمعت (ابوداود اج) به نماز برجعد کوردمو-

چانچہ حضرت ابن عباس نے اپنا معمول قرار دے لیا تھا۔ جعد کے دن زوال کے بعد صلوٰۃ التبیع بڑھتے اور مجھی ترک نہ کرے "آپ اس کے اجرو تواب کا بھی ذکر فرماتے رہے تھے۔ بہتریہ ہے کہ اپندن کو تین حصول میں تقسیم کرلو۔ مجسے زوال تک نماز کے لیے "جعد کی نماز سے عصر تک علمی مجلوں میں حاضری کے لیے "عصرے مغرب تک تنبیج واستنفار کے لیے۔

چھٹا اوپ : یہ ہے کہ جعد کے دن کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ آج کے دن صدقے کا دو ہرا اجر ماتا ہے۔ لیکن شرط میہ ہے کہ اس مخض کو صدقہ نہ دیا جائے جو انام کے خطبے کے دوران ما نگنا شروع کردے 'یا انام کا خطبہ سننے کے بجائے بول ارہے ایسے مخض کو صدقہ دینا کروہ ہے۔ صالح ابن محد کے دوران موال کیا 'ایک مخض نے جو میرے والد کے برا پر بیٹھا ہوا تھا ایک دینار میرے والد کو دیا کہ فقیر کو دے دیں 'مگر میرے والد نے دینار نہیں لیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخض مجد میں سوال کرے تو یہ سمجھ لوکہ دہ صدقات کا مستحق نہیں دہااور جب قرآن پر ماتے تو اس کو

<sup>(</sup>١) احتاف كت ين كه نطب كوقت تحيدة المجر بهى ندير عن عليه يا- قاعده كليديد ب- اذا خرج الامام فلاصلوة ولاكلام (روا لمحار عام ١٥٥) حرجم-

مت دو۔ بعض علماء نے ایسے سائلین کو بھی صدقہ دینا مروہ قرار دیا ہے جو معجدوں میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آھے ویجے ہیں اور وست سوال دراز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کریا بیٹھ کر ما تھیں اور گردنوں کو نہ پھلا تھیں تو دیے میں کوئی حرج نمیں ہے 'کعب احبار فرماتے ہیں کہ جو مخص جعدے لیے آئے مجروالی جاکردو مختلف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوبارہ آکردو ر کعت الل اوا کرے ، ہر رکعت کے رکوع و جود کمل اور طویل ہوں۔ چرب الفاظ کے۔

اللهم إني أَسْالُكَ بِالسِمِكَ بِسِمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيْمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا الهُ إِلَّا هُوَالْحُنُّى الْقَيْوُمُ لَأَنَّا كُنَّ لَمُسِنَّنُ وَلَا نَوْمُ إِ

اے اللہ میں جھے سے سوال کرتا ہوں تیرے تام کے طفیل میں ، رحمٰن و رحیم کے نام کے طفیل میں اور تيرے نام كے طفيل ميں جوبيہ كم شمس ب كوئى معبود محروه زئده قائم رہنے والا۔ جےند او كلم آتى ب اورند

اس عمل کے بعد جو دعا ماتکی جائے گی قبول ہوگی۔ بعض اکا بریہ ہتلاتے ہیں کہ جو مخض جعہ کے دن مسکین کو کھانا کھلائے ' پھر

سورے مجدی کی کرنماز جعدیں شریک ہو کی کوایزانہ دے اوراہم کے سلام کے بعدیہ الفاظ کے: بِنسیم اللهِ الرِّخِمْ فِ الرَّحِیْمِ الْحَیِّ الْفَیْنُومِ اَسْأَلُکَ اَنْ تَغْفِرْ لِیْ وَ تَرْحَمُنِی وَاَنْ

شروع كريا ہوں اللہ كے نام سے جو رحلن رحيم از عده اور قوم ہے ميں تھے سے درخواست كريا ہوں كه ميرى مغفرت فرا بجو پر رحم كراور جھے دون خے نجات دے۔

اس عمل کے بعد جو دعادل میں آئے استاع اللہ قبول ہوگ ۔

ساتوال ادب : یہ ہے کہ جعد کو افروی امور کے لیے مخصوص کروے اس دن دنیا کی تمام معروفیات اور مشاغل ترک كدي- كثرت يوطا كف يره ع عجد ك دن مفرد كري- ايك روايت مي بهد

منسافريوم الجمعة دعاعليهملكاه (دار الني ابن مرد ظيهدا بهرية)

جو مخض جعد کے دن سفر کر آہے اس کے دونوں فرشتے اس پر بدوعا کرتے ہیں۔

اكر قافلہ فوت نہ ہو تو جعہ كے دن فجركے بعد سفركرنا حرام ہے۔ بعض اكابر سلف فرماتے ہيں كہ معجد ميں سقے سے پينے ك لے یا سبیل لگانے کے لیے پانی خریدنا بھی مروہ ہے کونکہ اس سے معدمیں خرید و فروشت کرنے والا قرار پائے گا اور معدمیں خرید وفروقت كرنا محدو ہے۔ یہ بحى كماكيا ہے كه أكر پانى كى قبت با ہروے اور مجدك اندر پانى بى لے يا سبيل لكادے تو كوئى حرج نسيس ہے۔۔ حاصل سے کہ جعد کے دن وظا نف بکفرت پڑھے اور خرات بھی کثرت سے کرے اللہ تعالی جب کی بندے کو دوست رکھتا ہے تواس سے بھرین اوقات میں بھرین کام لیتا ہے۔ اور جب تمی بندے سے تاراض ہو آ ہے تواجھے اوقات میں برے کام لیتا ہے۔ آکہ اس کے یہ اعمال پرترین اور ورو تاک عذاب کا سبب بن جائیں۔ جعد کے ون وعائیں پرمنا مستحب ہے، ہم باب الدموات من يدوعاكس لكميس كـ انثاء الشقالي- وصلى الله على كل عبد مصطفي

## چند مختلف مسائل

اس باب میں وہ متفق مسائل ذکر کیے جائیں گے جن میں عام طور پرلوگ جٹلا رہیج ہیں۔ طالبین آخرت کے لیے ان مسائل کا جانتا ہے حد ضروری ہے ، جو مسائل کم واقع ہوتے ہیں انھیں کمل طور پر ہم نے نقد کی تنابوں میں ذکر کیا ہے۔

نمازیس عمل کرنا : عمل قلیل ہے نماز باطل نہیں ہوتی عمر بلا ضورت نماز کے اندر کوئی عمل کرنا کردہ ہے۔ ضورت ہیں ہو کہ کر سامنے ہے گذر نے والے کو ہنادے۔ ( ) اور اس بچھو کو ایک یا دو فعہ ہیں اددے جس کے کا ندیشہ ہو۔ اگر تین بار ہو جائے گا تو اور عمل کیرے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ ( ۲ ) اس طرح اگر جوں ادر پو و فیروے ایڈاء پنچ ہو ان میں دور کردے۔ ( ۳ ) یا خارش ایلی ہے کہ اگر تھیایا نہ جائے گا تو خشوع ہاتی نہیں رہے گا تو کھیایا تا ہے ہے۔ حضرت این عرف ماز میں دو کردے تھے ، بعض او قات ان کے خون ان جبل جوں اور پو کو نماز کے اندر پکڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت این عرف ماز طار والوت بھی کوئی حرب نبیض او قات ان کے خون کونشان ان کی اگلیوں پر ہوتا۔ نعمی کہتے ہیں کہ جو ن گرست کرد اگر ار والوت بھی کوئی حرب نبیس ہے۔ سعید این المسیب فرمات ہیں کہ اس کو پکڑ کرست کرد کو اگر ار والوت بھی موٹی ہو تا ہے کہ اس کو پکڑ کرست کرد کو ایک ان اور ایک طرف وال دو۔ یہ صورت اجازت کی ہے ورن ان ایک التوں ہو تا ہے کہ اس کو پکڑ کرست کرد کہ ایز اند دے سکے اور ایک طرف وال دو۔ یہ صورت اجازت کی ہے ورن ان ایک التوں ہو ہے کہ بھش اگا برا ہے جم پر بیٹی ہوئی کھی ہوئی کھی ہوئی کہ بھی ہوئی کھی بھی جس ہنایا کرد ہی ہوئی کر بیاں کا عادی نہیں بنانا چا جے۔ ہی نے دیا ہی کہ بر بیٹی ہوئی حرب ہوئی کر سے بار شاہد کہ سے بیا تو اور کی ہوئی کر بار کے جس کے دیان سے ایک کرد افراک میں جو بر ان میں مشخول ہونا کرد ہوئی کوئی مرب ہوئی کی طرف افحال کرد ہیں ، اگر وکار آجائے تو سر آسان میں مشخول ہونا کردہ ہے۔

جوتول ميس نماز روهنا ؛ جوتول مي نماز روهنا جائز ج- ( ٥ ) أكرچه ان كا تكالنا آسان ب مودول مي نماز ردهني كي

اجازت اس کے نہیں دی مئی کہ ان کا نکالنا مشکل ہے ، بلکہ اس قدر نجاست معاف ہے۔ ( ۱ ) میں حال یا بتابوں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توں میں نماز پڑھی ، پھرجوتے نکال دیتے ، لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیئے۔ اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرایا :۔

لمخلعتم نعالكم قالوارايناك خلعت فخلعنا فقال صلى الله عليه وسلمان جبرئيل عليه السلام اتانى فاخبرنى ان بهما خبثا فاذا ارادا حدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه بالارض وليصل فيهما - (ابوداور مام ابوسور)

تم نے اپنے جوتے کیوں اٹارویے۔ مرض کیا: ہم نے دیکھاکہ آپ نے بھی جوتے اٹارویے سے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جرکیل علیہ السلام آئے اور انھوں نے جھے یہ خردی کہ ان دونوں جوتوں پر مجاست کی موثی ہے اس جب کی مجد کا قصد کرے تو اپنے جوتے پلٹ کرد کھے لے آگر ان پر مجاست ہوتو نشن سے دگڑوے اور ان میں نماز بڑھ لے۔

ایک بزرگ یہ کتے ہیں کہ جونوں میں نماز برصے والوں کے لیے فعیلت ہے کو نکہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ صحابہ سے یہ دریافت فربایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں آ وریعے لیکن ان بزرگ کا یہ ارشاد مہاللہ پر بین ہے ' آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت نہیں فربایا تھا کہ تم نے ترک افعیل کیوں گیا' بلکہ دریافت کرنے کا مقصدیہ تھا کہ جوتے ا آرانے کا سبب بیان کریں۔ عبداللہ ابن السائب سے روایت ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جونوں کے بختی نماز پر می ہے۔ اگر کوئی مخص جوتے آ ہار کردونوں طرح نماز پر می ہے۔ اگر کوئی مخص جوتے آ ہار کردونوں طرح نماز پر می ہے۔ اگر کوئی مخص جوتے آ ہار کر نماز پر مینا چاہ تو انھیں دائیں بائیں نہ رکھ اس سے جگہ تک ہوگی' اور در میان سے مف منقطع ہو جائے گی' بلکہ اپنے سامنے رکھ لے ' پیچے بمی نہ رکھ نہو کہ اس سے دھیان ہے گا۔ اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے بین کر نماز پر مینا ہو کا بین در ہیں قول میں تشویش پر ا ہر تی ہو کو افضل کما ہے انھوں نے قالمیا "اس مفہوم کی رعایت کی ہے کہ جوتے آگر اپنے پاس نہ رہیں قول میں تشویش پر ا ہر تی ہو جا تا ہے۔ سامنے جوتے رکھ کر نماز پر مینے سے متعلق صفرت ابو ہریو گی ایک روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کرنے۔

اذاصلی احدکم فلیجعل نعلیعبین رجلیه (ابوداور) جب تمین کوئی نماز پرمے توایخ جوتے این دونوں تا گوں کے درمیان رکھ لے۔

حضرت ابو ہریرہ نے ایک فخص سے کما کہ اپنے جوتے اپنی ٹاگوں کے درمیان میں رکھ لو اور کسی کو تکلیف مت پنچاؤ۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اٹار کراپئی ہائیں طرف رکھ لیے تیے (سلم)۔ لیکن اس وقت آپ امام تھے۔ امام کے لی جائز ہے کہ وہ اپٹی ہائیں طرف رکھ لے۔ کو نکہ وہ تھا ہے اس کے برایر کوئی کھڑا نہیں ہوگا بھڑیہ ہے کہ جوتے ٹاگوں کے درمیان میں نہ رکھے کہ دھیان سپٹے گا بلکہ آگے رکھے اور غالبا معت نہ کورے بھی آگے رکھنا ہی مراد ہے ، معزت حبیر ابن مقدم فراتے ہیں کہ ٹاگوں کے پیچ میں جوتے رکھنا پر حت ہے۔

نماز میں تھوکنا : نماز میں تھوکنے سے نماز باطل نمیں ہوتی۔ اس لیے کہ تھوکنا ایک فعل قلیل ہے۔ جب تک تھوکنے سے آواز پریانہ ہواس کو کلام نمیں کمیں کمیں کمیں گھر بھی تھوکنا ایک کروہ عمل ہے اس سے احراز کرنا

<sup>(</sup>١) يدمندكاب المارت كي بيلياب مي كذريكا ب-حرم

چاہیے 'ہاں اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلائے ہوئے طریقے کے مطابق تعوکا جائے تو فاسد نہیں ہوگ ' چنانچہ روایت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد میں قبلہ کی جانب تعوک دیکھا انتخاکی ناراض ہوئے ' پھراسے تھجور کی شنی سے رگز دیا۔ اور فرمایا کہ ہ

اہام کی اقداء کی صورت : اہام کے پیچے کڑے ہونے کے سلطین کچھ مسنون اٹھال ہیں 'اور کچھ فرض-مسنون ہے کہ ایک مقدی ہوتو اہام کو اس کی دائیں جانب تھوڑا پیچے کھڑا ہونا چاہئے اور اگر ایک عورت اقدا کردی ہوتو وہ اہام کے پیچے کھڑی ہو 'اگر برابر میں کھڑی ہوگی تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا گین اس سے سنت کی خالفت افازم آئے گی۔( ۲ ) اگر اس کے ساتھ ایک مرد بھی مقدی ہوتو مرد اہام کے برابر میں کھڑا ہو' اور عورت پیچے کھڑی ہو۔ کوئی فخص صف کی پیچے کھڑانہ ہو' بلکہ صف می کھٹے کھڑانہ ہو' بلکہ صف می کو مینے کرا ہے ہاں کھڑا کر اسے باس کھڑا کر اسے باس کھڑا کہ اس کہ اس کھڑا کہ اس کھڑا کہ اس کوئی ایسا رابط ہونا چاہدے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔ ( ۳ ) فرض یہ ہے کہ صف کی رہے۔ یہی مقدی اور سام میں کوئی ایسا رابط ہونا چاہدے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔ ( ۳ )

(۱) اس کا تعلق مجرے نہیں ہے بلکہ جب کی اور جگہ نماز پڑھ آبا ہو قوبا کیں طرف یا نیچی کی جانب تھوک سکتا ہے۔ مجدین تھوکنا اس کے احرام کے منائی ہے۔ ہاں اگر زیاوہ می ضرورت چیش آئے قو کیڑے جی تھوک لے۔ مترجم۔ (۲) عورتی اگرچہ عمرات جی ہے ہوں جماعت میں وہ مجی برا بر کھڑی نہ ہوا اس سے مودی نماز فاسد ہوجا تی ہے۔ (۱۲) مترجم۔ (۳) اس سلطے میں احناف کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر صف جی جگہ نہ ملے قوانتظار کرنا چاہیے کہ ود مرا فضی آجائے اگر کوئی فضی نہ آئے قواگل صف جی ہے کی ایسے فضی کو اپنی صف جی لے آئے جو اس مسئلے ہے واقف ہو اور اگر کوئی فضی نہ ہو قوتنا نماز پڑھ لے فقیاء کوئی فضی نہ ہو قوتنا نماز پڑھ لے فقیاء کے جی کہ اس زمانے جی اس طرح کا عمل نہ کرنا ہی بحرہ ۔ (دوا لمحتار باب منظم اللہ قوج اس کا اس متعلی کو فقتی کا ہوں جی سام اور مقتدی کی نماز مجھ ہوجائے گی کیو نکہ اتحاد مکان یا یا گیا (کیری معلی ایور اور متدی کی نماز مجھ ہوجائے گی کیو نکہ اتحاد مکان یا یا گیا (کیری معلی ایور اور متدی کی نماز مجھ ہوجائے گی کیو نکہ اتحاد مکان یا یا گیا (کیری معلی ایور و متدی کی نماز مجھ ہوجائے گی کیو نکہ اتحاد مکان یا یا گیا (کیری معلی ایور و متدی کی نماز مجھ ہوجائے گی کیو نکہ اتحاد مکان یا یا گیا (کیری معلی مترجم۔)

چنانچہ آگر وہ دونوں ایک مجر میں ہوں ق مجد دونوں کی جامع ہے۔ اس لیے کہ وہ جمع کرنے کے لیے ہی تغیر ہوئی ہے۔ اس صورت میں اتصال صف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب صرف یہ ضرورت باتی دہ گئی ہے کہ متقدی کو اہام کی معرفت ہو۔ حضرت ابو ہررہ نے نے مجر کی چست سے اہام کی اقداء کی ہے۔ (۱) آگر متقدی مجد کے صحن میں ہو جو راستے میں واقع ہے یا اہام اور متقدی دونوں محراء میں ہوں۔ (۲) اور دونوں کے درمیان کسی ممارت کی آڑنہ ہو تو متقدی کا اہام سے اتنا قاصلہ ہونا کانی ہے بین اتنے جیستے والے اور چیستے گئے تیم میں ہو تا ہے کیونکہ اس فاصلے سے بھی متقدی کو اہام کے افعال کا علم ہوتا رہتا ہے لیکن آگر متقدی مجدی دائیں یا بائیں جانب کسی مکان میں ہو آ ہے کیونکہ اس فاصلے سے بھی متقدی کو اہام کے افعال کا علم ہوتا رہتا ہے لیکن آگر متقدی مجدی دائیں ہو اور مکان کا دروازہ مجدسے لگا ہوا ہو تو اس میں یہ شرو ہے کہ مجدیں مغوں کا شالسل اس مکان کی ڈیو ڈمی سے ہوکر صحن تک پنچ جائے۔ درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ اس صورت میں اس صف میں کھڑے ہوئے فضم کی نماز ہو چائے کہ اس صف میں کھڑے ہوئے والے فخص کی نماز ہو چائے کے والے فخص کی نماز ہو چائے کے والے فخص کی نماز درست ہوگی جو اس صف کے پیچے ہے لیکن آگے والے فخص کی نماز نہیں ہوگی۔ فتلف میارت اور کا حال تو یہ جو بیان کیا گیا۔ کشادہ محارت اور میدان کا وی سے جو جنگل کا ہے۔

<sup>(1)</sup> حعرت ابد ہررا نے امہری جست پر نماز پر می۔ اس کے لیے فتماء شرط لگاتے ہیں کہ جست پر نماز اس وقت مجے ہوگی جب مقتری پر امام کا سال مشتبہ بدواور اے امام کے افعال کا علم ہو۔ خواہ یہ علم مورشعے ہویا سامت ہے۔ (کیری صفحہ ۱۸۸۷) بالدامة / مترجم (1) احتاف کے یمال محواء کو مجد کے علم بین سمجا گیا۔ محواء بی اگر ایک صف یا زائد کا فاصلہ ہوجائے گا قر بچھلے نمازیوں کی نماز نہ ہوگی۔ (روالتحار باب الالحت ج ان سے سمجا کیا۔ محواء بی اگر ایک صف یا زائد کا فاصلہ ہوجائے گا قر بچھلے نمازیوں کی نماز نہ ہو تو اے فاء مجد سمجا بائے گا اور انسال صفوف کے بغیر بھی حذیہ کے یمال جھلے مقدیوں کی نماز مجھ ہوجائے گا۔ (روالتحار باب الامت ج ان میں کہری درمیان میں جو کر کر پیچے کھڑا ہونا انسال صفوف کے بغیر کی حذیہ کی معرف کو مقال کرنا چاہیے اور درمیان میں فرچہ نہ جموزنا چاہیے۔ (روالمحار بالامت ج ان میں سمجہ) مترجم۔ (1) نماز فرج کے کو زنا چاہیے۔ (روالمحار باب الداری میں ہوئی ہونا کہ باب میں گذر چکا ہے۔ مترجم (1) امام کے سوری فرق تھی ہوں کی جو نا ہو تا ہوں کہ اسلام کے بعد پر سے گا الحمد اور سوری دونوں پڑھی اور جنمی دوالم کے سام کے بعد پڑھے کو تعلی میں الدوالت کی بالدالات کے بادالات کے بادیال کے معاد یہ محتال کی بالدالات کے بالدالات کے بالدالوں کی الدرالتح کی الدرالتح کی بالدالات کی بالدالات کے بادالالات کی بالدالات کی بالدالات کی بالدالات کی بالدالات کی بالدالات کے بادیال کو بالدالات کی بالدالات کی بالدالات کی بالدالوں کی بالدالتح کی بالدالوں کو بالدالوں

قضا نمازوں کی اوائیگی : جس فض کی ظهر کی قضا ہوگئی ہو'اور عصر کا وقت آگیا ہو تواے ظهر کی نماز پہلے پڑھنی ہا ہے'اگر اس ترتیب کے خلاف کی اوائی آقر نماز محج ہوگ۔(۱) لیکن وہ فض آرک اولی اور شہ خلاف میں وافل قرار پائے گا۔ پھراکر مصر کی جماعت می متحب وافضل ہے'اگر اول وقت میں تمان از پڑھ کی 'پھر ہماعت می متحب وافضل ہے'اگر اول وقت میں تمان از پڑھ کی 'پھر ہماعت می نماز کے وقت کی نیت کر کے شامل ہوجائے۔(۲) اللہ تعالی ان وونوں میں جس نماز کو جائے گااس کے وقت میں محسوب فرائے گا۔ جماعت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا ہمی ورست جس نماز کو جائے گااس کے وقت میں بھر می تھی' بھر میں ایک اور جماعت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا ہمی ورست ہما ہونا کی اس دو سری جماعت میں بہ نیت قضا۔(۳) یا بہ نیت نوافل شامل ہونا کی اور جماعت کے ساتھ اوا ہو چکل ہے' اب اسے ووبارہ اواکرنے کی کوئی صورت نمیں ہے' جماعت کا تواب ہمی طنے کا احتمال نمیں رہا۔ کیول کہ وہ پہلے ہی حاصل ہوچکا ہے۔

کیڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ : اگر کوئی مخض نماز پڑھنے کے بعد اپنے کیڑوں پر نجاست دیکھے تو متحب یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرلے۔(۳) اعادہ لازم نہیں ہے۔ اگر عین نماز کی حالت میں نجاست نظر آجائے تو نجس کیڑا الگ کردے اور نماز مکمل کرے۔(۵) اس باب میں اصل وہ حدیث ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اثار نے کا تصد نہ کور ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جبر ئیل علیہ السلام نے آپ کو جو توں پر کئی ہوئی نجاست کی خبردی تو آپ نے جوتے اثار کرا کی طرف رکھ دیے اور بوی نماز ممل کی از سرنو نماز نہیں پڑھی۔

نماز میں سجدہ سموں : آگر کوئی محض پیلا تشد ' قنوت۔ (۲) اور تشد اول میں درود چھوڑ دے۔ (۷) یا بھول کر کوئی ایسا محمل کرے جو آگر جان ہو جو کر کر آنو نماز ہا طل ہو جاتی 'یا نماز میں شک ہو کہ اس نے تین رکھت پڑھی ہیں یا چار رکھات پڑھی ہیں تو

( 1 ) اس مستطین احاف کے یمال ترتیب اور عدم ترتیب کا فرق ہے'ایک فض اگر صاحب ترتیب ہے 'بین اس کی چھ نمازیں قضاند ہوئی ہوں یا قضا مولی موں قواس نے اواکر ای موں قواس کے لیے یہ ضوری ہے کہ قضا نماز وقتی نمازے پہلے بڑھے ورد وقتی نماز فاسد موجاعے گی- (ہدایہ باب قضاء الغوائت ج اص ١٣٧) البته عن صورتول مي ترتيب عمم مو جاتي به (١) وتن نما زكا وقت تك مو '(٢) فوت شده نما زياد نه ري مو '(٣) چه نما زي قضا مو كل مول۔ ان تین صورتوں میں ترتیب باتی نہیں۔ (الدر الحارباب قضاء النوائت ج اص ١٨٠) فيرصاحب ترتیب كے ليے اجازت ب كدوه جس طرح جا ب نماز فیر مرتب اداکرے۔ حرجم۔ (۲) نورا الابیناح میں ہے کہ اس صورت میں امام کی افتداء نقل نماز کی نیت سے کرلے کیوں کہ فرض نماز دو پہلے ہی اداكر چاہے۔ ( ٣ ) احاف كے زديك ايا مخص نفل نمازى نيت سے جماعت من شام بوسكتا ہے۔ فوت شدہ نمازوں كى تضاء ميح نيس بوگ-(ورفار مل امل ج اص ١٩٨٥) حرم - ( م ) احناف كيال كو تنسيل ب عاست غليد يس اكريك اور بن وال يزكر وابدن على لك جے تو اگر پھیلا کمی وہ روی کے برابر السے کم ہو تو معاف ہے' اس کو دھوئے بغیر نماز ہوجائے گی اور اگر روی سے زیادہ ہو قومعاف نہیں ہے' اس کے وسوئے بغیر نماز نس بوگ اگر نجاست فلیدمیسے وحی چیزے لگ جائے جیے باخانہ اور مرفی دفیرو کی بیٹ قراکروزن میں ساڑھ چار اشدیا اس سے کم موقد بدوع ناز درست اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے وحوے ہوئے نماز درست نس ہے۔ اگر مجاست خفیفہ کیڑے یا بدن میں لگ جائے توجس صے میں کلی ہے اگر اس کی چو تھائی ہے کم ہو تو معاف ہے اور اگر ہورا چو تھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نیس ہے ، بلک اس کا دھونا واجب ہے۔ (شرح تدوری ج اص ۲۸۰) (۵) بحالت نماز تین آبارنا و فیرو عمل کیرے۔ عمل بھرکے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ صورت ندکوره میں اپی نماز بوری کرالے المیض ند آثارے۔ لیکن بداس صورت میں ہے جب کد نجاست آتی ہوجو مضد صلوۃ نہیں ہے۔ (عالمکیری جامی ۱۰۲) مترجم-) (۲) حنیه کے نزدیک وزکے علاوہ کمی نماز میں دعائے تنوت پڑھٹا درست نمیں ہے۔ میح کی نماز میں آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جو چند روز دمائے قوت پر می وہ منوع ہے۔ البتہ اگر کوئی مادہ پی آجائے قومیح کی نماز میں قوت پرمنا درست ہے۔ (الدرالخارج اص ١٣٧) اگر تيري رکعت میں دعائے قوت ندی می اور رکوع میں جلا جائے تب یاد آئے تو مجدہ سو کرنا واجب ہے (کیری باب الوز) حرجم ( 2 ) احتاف کے یمال تشمد اول کے بعد ورود شیں ہے 'اگر اس نے چھر الفاظ ورود کے ذائد ہو دیے تو سجد الدرالول والدرالول باب مجود السوح اص ١٩٨٧) مترجم-

وہ یقین کا پہلوافتیار کرے۔(۱) اور سلام ہے پہلے سو کے بجد اداکرے۔(۲) اگر بحول جائے قرسلام کے بعد کرلے اگر قریب بی یاد آجائے۔(۳) اگر اس نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور وضوباتی شیں رہا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب اس نے سجدہ کیا تو کویا سلام کو بحول ہے فیر محل میں داخل کر دیا۔ اس سے نماز بوری نہیں ہوئی۔ اور نماز میں پھرے مشغول ہو گیا اس نے سجدہ کیا تو جہ نے سجدہ سو کے بعد دو سرے سلام کی مورث اس وجہ سے نماز میں بے وضو ہونا واقع ہوا اور پہلا سلام ہے محل ہوئے گی دجہ نے سجدہ سو کے بعد دو سرے سلام کی ضورت ہوتی ہو۔ اگر سجدہ سومجدے تلفے کے بعد دیر میں آیا تو اب تدارک کی ویک شکل نہیں ہے۔

پھران صفات مقصودہ اور معلومہ کا اجماع نفس میں ایک ہی حالت میں ہو تاہے 'ان کے افراد کی تفسیل ذہن میں اس طرح نہیں آتی کہ نفس انھیں دکھے سکے 'اوران کے ہارے میں سوچ سکے 'نفس میں کمی چیز کا استحنار الگ چیزہے 'اور فکرے اس کی

تنصیل سے واقف ہونا الگ چزہے'ا ستحفار غفلت اور خیبوبت کے منانی ہے'اگرچہ استحفار مفصل طور پرنہ ہو۔ شا "ہو ہخض حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا۔ حالا نکہ حادث کا علم دو سمرے بہت سے علوم پر بنی ہے۔ یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو ہخص حادث کا علم حاصل کرے گا' وہ موجود' معدوم' تقذم یا آخر اور زمانے سے بھی واقف ہوگا۔ وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو تقذم ہو تا ہے اور وجود کو تا غز' پس یہ تمام علوم حادث کو جائے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حادث کا جانے والا ہو' اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم تقذم' تا خرعدم' عدم نقذم' وجود کے تا خر اور زمان کی تقسیم سے واقف ہو' اس کے جواب میں اگر وہ ہخض یہ کے کیر میں واقف نہیں ہوں تو کماجائے گا کہ تم جموٹے ہو' اور تمارا یہ قول تمہارے پچھلے قول (یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں) کے منافی ہے۔

ہم نے دیت سے متعلق علوم میں شخیق کی چند قشمیں قادی میں ذکر کی ہیں 'ان کی ضرورت علاء کو پیش آتی ہے 'عوام کو آگروہ باتیں بتلائی جائیں تو انھیں نقصان سینچنے کا اندیشہ ہے 'اوریہ ڈرہے کہ ان کے وسوسے زیادہ نہ ہو جائیں۔اس لیے ہم نے یمال ان مباحث پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

مقذی کا اہام سے آگے ہوتا ۔ مقذی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رکوع و بجود میں جانے اور رکوع و بجود سے افخے اور و سرے اعمال و افعال میں اہام سے آگے ہونے کی کوشش کرے اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ اہام کے ساتھ ہی اعمال اداکرے ' ہلکہ اس کے فقش پا پہ چنے کی کوشش کرے کہ اقداء اور اتباع کے حقیق معنی ہیں۔ اگر اہام کے برابری اعمال بجالائے گاتو نماز مجے ہوجاتی ہوجائے گی۔ یہ ایسای ہے جیے کوئی فخص نماز میں اہام کے برابر کھڑا ہو جائے بیچے ہٹ کر کھڑا نہ ہواس صورت میں نماز مجے ہوجاتی ہے۔ لین اگر ایک رکن میں اہام سے آگے ہوجائے واس میں اختلاف ہے کہ نماز مجے ہوگی یا نہیں؟ مرزیا وہ مجے بات ہی ہے کہ نماز مجے نہیں ہوگ۔ یہ ایسای ہے جیے کوئی فخص کھڑے ہوئے واس میں اہم سے آگے بردہ جائے۔ بلکہ صورت نہ کو دہ میں بدرجہ اولی نماز باطل ہو جانی چا ہیے کیونکہ جماعت میں فعل کی اتباع کی جاتی ہے ' نہ کہ کھڑے ہوئے کی 'اور فعل کی اتباع نیا وہ اہم ہے ' بلکہ اہام کے افعال کی اتباع سل ہو جائے۔ اور ابتاع کی صورت بھی پائی جائے ' اتباع کی صورت بھی ہو' اور جس کی افتداء کی جاری ہے وہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ طلیہ جائے ' اتباع کی صورت بی یہ ہے کہ مقدی بچھے ہو' اور جس کی افتداء کی جاری ہے وہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ طلیہ جائے ' اتباع کی صورت بی یہ ہے کہ مقدی بچھے ہو' اور جس کی افتداء کی جاری ہے وہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ طلیہ جائے ' اتباع کی صورت بی یہ ہے کہ مقدی بچھے ہو' اور جس کی افتداء کی جاری ہے وہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ طلیہ جائے ' اتباع کی صورت بی یہ ہے کہ مقدی بچھے ہو' اور جس کی افتداء کی جاری ہے وہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ طلیہ

وسلم نے اس پر بخت وعید فرمائی ہے:۔

امايخشى الذي يرفعراسه قبل الامامان يحول اللمراسم اس حمار- (يخارى وملم-الامرية)

جو مض اپنا سرامام سے پہلے اٹھا آ ہے کیاوہ اس بات سے نہیں ڈر آ کہ اللہ تعالی اس کا سر کدھے کے سر

ے برل دے

امام سے ایک رکن بیچے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ شا سام قوے بی ہے اور مقتلی ابھی رکوع بیں بھی نہیں کیا الکین اتباع اعمال میں اس قدر آخر کرنا کروہ ہے 'چنانچہ اگر امام اپنی پیٹائی نہیں پر دکھدے اور مقتلی نے ابھی رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز مسجح نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر امام وو سرے مجدے میں پہنچ کیا اور مقتلی نے پہلا مجدہ بھی نہی نماز باطل ہو جائے گا۔ (۱)

دوسرے فخص کی نمازی اصلاح : جو مخص نمازیں شرک ہو اور سمی دوسرے مخص کی نمازیں کچھ نفعی یا خوالی دیکھے تو اے مجھ مسئلہ بتانا چا ہیے اگر کسی جاتل ہے کوئی خلعی سرزد ہو جائے تو اسے نری سے روک دے اور اسے مجھ طریقہ سکھلا دے مثلہ بتانا چا ہیے اگر اس جاتل ہے کوئی خلعی سرزد ہو جائے تو اسے بیلے سراٹھانا مجھ دے مثل سندن ہے بیلے سراٹھانا مجھ نہیں کھڑا نہ ہونا چا ہیں۔ امام سے پہلے سراٹھانا مجھ نہیں ہے وغیرہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه (مندافروس-الن) بدى قرابي معالم كي جال ك كداس كوسكملا النس ب-

جو مخف معرك بائي جانب آبادكر كان دو برا اجر لم كا-

اگر صف میں کوئی نابالغ لڑکا ہو اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو لڑکے کو اس کی جگہ سے ہٹاکر پچلی صف میں کھڑا کرنا جائز ہے۔ یہ ان تمام مسائل کی تنسیل ہے جن میں اکٹرلوگ جٹلا رہتے ہیں۔ مختف نمازوں سے احکام باب الاوراد میں ذکر کیے جائیں سے۔ انشاء اللہ

<sup>(</sup>۱) منتذی اگر امام سے مقدم ہوجائے قواس صورت بیں اس کی نماز قاسد ہوجائے گی ہاں اگر امام منتذی کو اس رکن بیں پالے جس بی وہ مقدم ہوگیا قونماز مجھ ہو جائے گی۔ البتہ عموا "ایبا کرنا محدود ہے۔ منتذی اگر کہی رکن بیں مثلاً مجدہ رکوع د فیرہ بیں امام سے مؤفر ہوجائے قواحناف کے نزدیک نماز مجھ ہوگ۔ (شامی باب سفسہ اصلاقات استرجم۔

## نفلی نمازین

جانا چاہئے کہ فرض نمازوں کے علاوہ تمام نمازیں سن ہیں یا صحبات یا تعدیم ہیں۔ سنن سے ہماری مراووہ نمازیں ہیں جن پ آن کی تعدید صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت معقول ہو۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد سنیں 'چاشت' و تر اور تہر کی نمازیں وغیرہ ا عمیہ مستمبات سے وہ نمازیں مراو ہیں جن کی مدید ہیں فنیلت وارد ہوئی ہو لیکن ان پر آپ سے مواظبت معقول نہ ہو۔ ان مازوں کی تفسیل ہم عقریب بیان کریں گے اور تعلوم فمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں۔ ان کے معلق کوئی نص مازوں کی تفسیل ہم عقریب بیان کریں گے اور تعلوم فمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں۔ ان کے معلق کوئی نص مازوں کی تفسیل ہم عقریب بیان کریں گے اور تعلوم فمازیں وہ ہیں جو اس کوئی اور پر تین اور کری مطلق نمازی طرف اسے بلایا میں ہاکہ بندہ اس تینوں قسموں کو نفل کتے ہیں۔ اس لے کہ لفل کے متی ہیں نیادتی اور یہ تینوں قسمیں فرض نماز میں ذاکہ ہیں۔ اس کرے اور کوئی وو سری اصطلاح وضع کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئکہ مقاصد کی وضاحت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص ایمیت نہیں دہتی۔

گھریہ تنوں قسمیں درجات میں مخلف ہیں اور ورجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر منی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں معقول ہیں۔ جس قدر صحح و مشہور احادیث جس نماز کے بارے میں معقول ہوں گی یا جس نماز پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ موا طبت فرماتی ہوگی وہ نماز اس قدر افضل ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تھا پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل عید کی نماز ہے۔ پھر کسن کی نماز ' پھرا ستماء کی نماز ہے اور تھا پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل و ترہے۔ پھر فحر کی دو رکھات ہیں پھران کے بعد دو سری سنن ہیں اور یہ فضیات میں ایک دو سرے مختلف ہیں۔

یہ بھی جانا چاہیے کہ آوا فل اپنے متعلقات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ (۱) وہ نوا فل جن کی اضافت اسباب کی طرف ہو۔ دو استقاء کی نمازیں۔ (۲) وہ نوا فل جن کی اضافت او قات سے متعلق نوا فل جن طرح کی جی۔ یکھ تو دہ ہیں جو رات دن کے محرر ہونے سے محرد ہوتے ہیں۔ یکھ ہفتہ کے تحرار سے اور یکھ سال کے تحرار سے محرد ہوتے ہیں۔ یکھ ہفتہ کے تحرار سے اور یکھ سال کے تحرار سے محرد ہوتے ہیں۔ اس طرح کل چارفتمیں ہوئیں۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی قتیم : رات دن کے تحرار ہے جو نمازیں محرر ہوتی ہیں وہ آٹھ ہیں۔ پانچ فرض نمانوں کی سنظیں ہیں۔ قین ان کے علاوہ بیں۔ این جاشت 'ادابین اور تبحد کی نمازیں۔

اول : منح كادوسنتين- الخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد --

(1) احناف کے یہاں اس سلط میں کچھ تفسیل ہے۔ جو آئندہ کمی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام فرال نے جاشت 'ور' تھو' میدین' استاء اور فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ سنت استعال کیا ہے۔ اس سے فلا فٹی نہ ہوکہ یہ سب نمازی مسنون ہیں۔ ان جی پچھ واجب ' بچھ سنت مؤکدہ' بچھ محض مسنون اور بچھ مستحب وافسل ہیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس دجہ سے کہ آنخینریت صلی افلہ علیہ وسلم سے معتول ہیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا احراف خود امام فرائی نے بھی کیا۔ حرجم ركعتاالفجر خير من الدنياومافيها (ملم عائث) في المركونين وياوانيات برين-

ان سنق کا وقت میج صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوجا آ ہے۔ میج صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لمبائی میں نہیں ہوتی۔ شروع شروع شروع میں مشاہدے کے ذریعہ میج صادق کا اوراک کرنا مشکل ہو آ ہے لیکن آگر جاند کی منزلوں کا علم حاصل ہوجائے یا ان ستاروں کی پھیان ہوجائے جو طلوع میج صادق کے وقت افل پر موجود ہے ہیں تو اس کا اوراک با آسانی ہو سکتا ہے۔ چاند سے مدینہ کی دو را توں میں می معادق کے وقت طلوع ہوتی ہے۔ مہینہ کی بھیسویں رات کو جاند میج صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ موام ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کمی محمل مراس کرتا ہے۔ موام ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کمی بعض ہوج کے اختاا ف سے اس میں بھی فرق واضح ہوجا آ ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے منازل قرکا علم حاصل کرتا میں بی کہ دورات کے اوقات تمازا ور میج صادق سے واقف رہے۔

آ فجری شنیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا دقت باقی نہ رہے تو سنتوں کا دقت بھی باقی نہیں رہتا۔ مسنون یہ ہے کہ یہ دونوں رکھانت فرض نمازے پہلے پڑھ اللہ اگر اس دقت معجد میں آئے جب فجری نمازے کیے تھیر کی جا پکل ہے تو میں۔ پہلے فرض اداکر ہے۔ (۱) میونک آنحضرت معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذاقیمت الصلوة فلاصلاقالاالمکنوبة (ملم ابوبریة) جب نمازی بجبیر کددی جائے توفرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

فرض نمازے فرافت کے بعد ودگانہ سنتی اوا کرے۔ (۲) می بات بدے کہ جب تک آفاب طلوع نہ ہواور فجرنماز کا وقت باتی ہے اس وقت سنتیں ہی اوا ہی ہوں گی۔ چاہے فرض نمازے پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں کوئکہ یہ سنتیں وقت میں فرض نمازک تابع ہیں۔ تاہم سنین امریہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤفر بشرطیکہ مجد میں اس وقت وافل ہو جبکہ بناوت نہ ہوری ہو لیکن آگر ہا صد ہوری ہو لیکن آگر ہا صد ہوری ہو لیکن آگر ہا صد ہوری ہو تو پہلے ہما صد میں شامل ہو۔ بعد میں سنتیں اوا کرے۔ متحب امریہ ہے کہ سنتیں گرمیں اور کر میں اور میں افتصارے کام لے۔ کار میں آیے اور دور کھات تحدیدة المجد پڑھ کرنے جائے۔ (۲) اور فرض نماز اوا کرنے تک کوئی دو مری فمال نہ پڑھے۔ میں سے کہ آفاب نگلے تک متحب یہ ہے کہ ذکرو اگر کرے اور فجری دو سنتوں اور فرض نماز پر اکتفاکرے۔

دوم ؛ ظمری سنیں۔ ظمریں چہ رکعات سنیں ہیں۔ وو فرض نمال کے بعد 'یہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں اور چار فرض نمالا سے بہلے۔ یہ بھی مؤکدہ ہیں لیکن ان کی آکید بعد کی دونوں رکھنوں سے کم ہے۔ حضرت ابو ہررہ ان تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

منصلى اربع ركعات بعدزوالالشمس يحسن قراء تهن وركوعهن و

(1) احتاف کے یہاں فرکنیٹر نماز فرے پہلے ہیں۔ آگر جا صف فرف ہوئے کا اندیشرنہ ہو قود نوں سنیٹر اداکرے۔ ای طرح آگر نماز کا وقت تک ہوجائے اور سندی کی است کی درکھت اور سندی کی درکھت کی درکھت کی درکھت منتیں پڑھنے نماز کا وقت ہا آرہ کا قو قرض نماز اداکرے لیکن جب سورج کل آئے اور قدرے اونچا ہوجائے قو سندی کی درکھت تھنا کر سلے۔ سنوں کی یہ تغنا ضروری نمیں ہے۔ (در مخار علی اسم عه) حرجم۔ (۲) احتاف کے نزدیک فحری سنیل فرض نماز سے پہلے اداکی ہائیں کی ۔ فرض نماز کے بعد جیسے میں میں میں ہوجہ کے سال میں میں اور میں ہوجہ کی نفل نماز میں کی دو سنوں کے علاوہ ہائز نمیں ہے۔ حذیہ کے نزدیک اس وقت تدحیہ المسید ہی جائز نمیں۔ (الدر الخارطی ہامل مدالحقار بھی ایمی ۱۳۵۹)

سجودهن صلى معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى الليل (مرالك بن ميد) ميرالله ابن معود)

جو مخف سورج کے ڈھلنے کے بعد چار رکعات پڑھے 'ان کی قراُت' ان کے رکوع اور سجودا حجی طرح کرے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ریہ چار رکعات ہمی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ انہیں طویل کرتے تھے۔ یہ ہمی ارشاد فرمایا کرنے تھے۔

ان ابواب السماء تفتح فی هذه الساعة فاحب الی ان پر فع لی فیها عمل (احم) آسان کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں میں یہ پند کر آ ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔ یہ روایت معزت ابو ابوب الانساری ہے منقول ہے۔ آگرچہ وہ اس روایت میں تناہیں لیکن اس مضمون پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین معزت ام حبیبہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

من صلى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى له بيت فى الجنة ركعتين قبل الفجر واربعاقبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب (نائ مام)

جو مخض ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ بارہ رکعات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک کھر بنایا جائے گا۔ وو رکعات فجرسے پہلے ' چار ظہرسے پہلے ' دو ظہر کے بعد ' دو عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔

ای طرح کی ایک روایت حضرت ابن عرب منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرون دس رکھات یا د کی ہیں۔ ان دس رکھات کی تفسیل تقریبات وی ہے۔ جو حضرت ام جبیب کی روایت میں گذر چی ہے لیکن فحر کی دو رکھات کے متعلق فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نمیں جا آ تھا مگر مجھ سے میری بمن ام المومنین حضرت حفصہ نے بیان کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھر میں دو رکھات پڑھے تھے۔ بھر نماز کے لیے تھے۔ بھر نماز کے لیے تھے۔ بھر نماز کے لیے تھے۔ ابتاری دمسلم)

حضرت ابن عرف اس روایت میں ظمرے پہلے دو رکعات اور مشاء کے بعد دو رکعات بیان کی ہیں۔ اس اعتبارے ظمر کی دو رکعات چار کی بد نبیت زیادہ مؤکدہ ہیں۔

زوال کی تحقیق : ظہری سنوں کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوجا تا ہے۔ زوال کی پچان کی صورت یہ ہے کہ کمڑے ہوئے آدمی کو دیکھے۔ زوال کے بعد کمڑے ہوئے آدمی کا سایہ مشرق کی طرف جملتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت اس کا سایہ مغرب کی جانب بہت اسا ہو تا ہے۔ پھر آفتاب اوپر کی جانب افتتا ہے۔ جس قدر وہ اوپر افتتا ہے سایہ اس قدر گفتتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی انتمائی بلندی پر پہنچ جا تا ہے۔ اس وقت تک سایہ بھی جس قدر کم ہونا تھا کم ہوچکا ہو تا ہے۔ جب نصف النمار سے آفتاب وطاق ہے قر سایہ پھر پوھنا شروع ہوجا تا ہے گراس وقت سایہ کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سایہ کا پھیلاؤ مشاہدہ میں آجائے اور آئموں سے دیکھ لوق سمجھ لوکہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوچکا ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ خدا نے تعالی کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہوچکا ہے لیکن کیونکہ شرگ ادکام محسوس امور و اسباب پر بنی ہوتے ہیں اس لیے زوال کی ابتداء اس وقت سے انہیں گے جبود آئموں سے محسوس ہوجائے۔

سایہ کی جو مقدار سورج کے نصف النمار پر چینچ کے وقت ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ جب سورج برج جدی کی ابتداء پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النمار کا سامیہ سب سے بیا ہو تا ہے اور جب برج سرطان کی ابتدا پر پہنچتا ہے تو بیہ سایہ سب سے پھوٹا ہو آ ہے۔ سایہ کے طویل و مخترہونے کا فرق آب قد موں اور یا نوں کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔

اس فض کے لیے جو ان امور کا انچی طرح لحاظ رکھے ذوال کی پچان کا آسان اور قریب الفهم طرفقہ ہے ہے کہ رات کو قطب شالی (ستانہ کا نام) کو دیکھے اور ایک مرامع تحقہ زمین پر اس طرح رکھے کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ آگر بالفرض قطب سے ایسا ہو کہ آگر بالفرض قطب سے ایسا ہو کہ آگری ہو تھا کہ وجال سے فط متعقبے اس ضلع ہے گزر آ ہوا فرض کریں جو سے اسلامت صفح نہ کورید دو قائمہ بنائے۔ یعنی یہ فط نہ کورہ دو قائمہ بنائے۔ یعنی یہ فط نہ کورہ ضلع کی کئی بھی جانب جھکتا ہوا نہ ہو۔ تحقہ پر عمود اس جگہ قائم کریں جمال علامت محمود کا سایہ مغرب کی طرف آئی مرف ہا کی طرف ہا کی طرف ہا کہ فلاب پر عمود کا سایہ مغرب کی طرف ہا کی طرف ہا کی جانب پر بیعا کمی تو جس نہ فلاب کہ فلاب پر مخطب ہو آ درے گا اور شال کی طرف ہا کہ مورد کے اور سے اقلب انتہا کی سایہ اس وقت مشرق اور مغربی ضلوں کے معوال کے فلاب کو جھکتا ہے تو آفل بھی جانب ہو بھا کہ اور سے ہا قاب انتہا کی سایہ اس وقت مشرق اور مغربی ضلوں کے موال کے فوال حقیق سے قریب تر ہو۔ پھردو ہرکوجس جو سایہ دوراس کے ذراجہ ماریہ ہو جائے ہے اور اس ہو اس کے ذراجہ ماریہ ہو جائے ہوں کہ سایہ معرف کے لیے یہ صورت افتا یہ کرے مفا نعتہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل ہیاں کی عصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیا ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی عصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی عصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی عصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی عصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی عصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی حصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی حصر کا وقت آجا آ ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی حصر کا دورات کی ساتھ کیا گوروں کر کا میں شکل ہیاں کی حصر کا دیل سے میں کا دورات کیا گورد کی مضا کھتہ نہیں ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی حصر کا دیل سے میں کیا گورد کی مضا کھتہ نہیں ہے۔ دیل میں شکل ہیاں کی سے میں کرا کیا گورد کیا

(١) يمال تين سط يور قارئين كي آماني ك الي بم النين الف الك وكركرة يور ١) عمركا آخري دفت : الم ابوطيفة مك زديك ظركا وقت اس وقت تك ربتا ہے جب تک برج کا ساید دو مثل بوجا عدد مرے ائد کے یمال ایک مثل پروقت فتم بوجا آ ہدا لاتار ان اسم (۲) مركا ابتدائي وقت : ماحبین (ابویسٹ و فی) کا ذہب یہ ہے کہ معرکا وقت ایک حل پر شروع ہوجا تا ہے۔ ایک روایت امام ابوطیف یک بی ہے اور آئمہ عث کا ذہب ہی ہی ہے۔ در مخار میں ای قول کو معمول به قرار دیا کیا ہے۔ الدر الخار مل بامش روالحارات امس مساس کین شای نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر رواعت بدے کہ معمر کا وقت دو حل پر شهدع ہو باہے۔ (روالتحاری ام سے ۱۳۳۳) بدائج وغیروفقہ حتی کی تابوں عب اس کو مجج اور احوط قرار روا کیا ہے۔ اس عب فیک نیس کہ احوط امام صاحب كا ذبب ب-ايك على معرى نماز يدعف تل ازوت يرمد يف كاشر ربتا باورود على بإنقاق ائد نماز مح موتى ب-امتيالااى يسب كد نماز معر ود على يديد مير من من من من اماده على امام ماحب ك دوم كاتيك على بدر عنية المستملي من ١٣١) حرم (١٣) في زوال: ا کے شل اور دوشش نی زوال کے استفاء کے اور ہے۔ نی زوال اس مائے کو کہتے ہیں جو کسی بیر کا زوال سے پہلے ہو آ ہے۔ یہ مایہ زمان کے اعتبار سے مخلف ہوتا ہے۔ فی دوال کی بحث و تعسیل کے لیے کتب فقد و کینے۔ الدر الحار مل إمث روالحار على ام سام (۲) حق فقد کی کتابوں على زوال کی بچان کا ایک اور طريقة عان كياكيا ہے اور وہ يہ ہے كه بعوار زين يرائي وائه عايا جائے اور اس ك مركزي ايك كاري كا زدى جائے اس طرح كه اس عياس كى مسانت محيا دائد ے ہر طرف تین نظلے کے بعد ہو اور اس کی لبائی وائے کے تعری یو تعالی ہو۔ جب سورج طوع ہوگا اس کائری کا ساب وائر سے باہر ہوگا۔ جوں جو سورج باندی کی طرف جائے گا اس کاؤی کا ساید دائرے کے اندر سمتا رہے گا۔ دائرے کے مہام جب ساید بنچے اور اندر داخل ہوتا شہرع ہوؤ محیا پر اس جگہ ایک نثان لکاوہ جمال ے ساب اندرداخل مورا ہے۔ مردو سرے بعد ساب برھے کردائے کے معدے الل جائے گا۔ جس جگہ معدات یہ ساب ا برائلے اس جگہ می معدار نثان گاند مران دونوں نٹانوں کو ایک عط متنقم تھی کر طادو۔ اب میدا دائرے کے اس قوی حصہ کے ضف پر ہو کد دونوں نٹانوں کے درمیان ہے۔ ایک نٹان قائم کرتے اس کو علا معتم کے ذریعہ جو مرکز وائرورے کذرے میا تک پھاوو۔ یہ خاضف السار کا عال کا اور جو ساید اس خاج بزے کا وہ اصلی ہوگا۔ جب ساید اس خاے مثل ک جانب ما كل موقويه وتت زوال ب- (شرع و قايه التي ام ١٩٨١هم) مترجم

سوم : عصر کے وقت کی سنتیں ۔ یہ چار سنتیں ہیں جو فرض نمازے پہلے پر می جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہر پر ہاکی روایت میں ہے کہ آپ نے عمری سنتیں ردھنے والے کے لیے بید دعا قرمائی ہے۔

رحمالله عبداصلي قبل العصر اربعا (ايوداؤد تفي ابن عم)

الله اس بندے پر دخم فرائے جو عمرے پہلے چارد کعات اوا کرے۔ و اس وقع سے یہ جار رکھات اوا کرنا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دعائے رحت کا مستق قراریائے۔مستحب مؤکد ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دعایقینا "معبول ہوگ۔ آپ نے مصرے پہلے کی رکعات پراس قدر موا کمبت نہیں فرائی جس قدر موا کمبت ظہر ہے پہلے کی رکعات پر کی ہے۔

چهارم : مغرب کے وقت کی سنتیں سیدو سنتیں ہیں اور بلاا ختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ (١) آہم مغرب سے قبل کی دو رکھات میں اختاف ہے۔ یہ دو رکھات اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں مجلت کے ساتھ اوا کرلنی جاہئیں۔ بعض صحابہ کرام مثلا الی این کعب عبادہ این الصامت ابوذر اور زیداین طابت وغیرہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے بدور کعات معقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو امحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متجدول نے ستونوں کی طرف جھینے اور دور کعت نماز آوا کرتے بتفاری ومسلم 'انس ایک محالی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دور کوات نماز پر معتے تھے۔ یمال تک کرنیا آنے والا یہ سمحتا تھاکہ ہم فرض نمازے فارغ ہو تھے ہیں اور ہوجتا تھا کہ کیا مخرب کی نماز ہوگئ ہے؟ (مسلم انس) یہ دونوں رکھات اس مدیث شریف کے عموم میں داخل ہیں۔ ارشاد نوی ہے۔

بین کل اذاتین صلوة لمن شاء (بخاری دسلم عبدالله این مغلل) مردد اذانون (اذان وا قامت) کے درمیان نمازے اس مخص کے لیے جو یہ نماز ردمنی جا ہے۔

حضرت الم احداين منبل يه دونول ركعات يرها كرتے تے ليكن جب اس بناء پراوكوں نے انسي مطعون كياتو انهوں نے اپنايہ معمول محم كروا - كى ف ان سے اس سلسلے ميں دريافت كياتو قرايا كہ لوگوں كو ميں في رجتے ہوئے نہيں ديكھا۔ اس ليے مين بحي هيس پرمتا اور قرايا كديد دوركعات اسي مربرياكس تفالى ي جدير اواكريني جائيس-لوك دريكيس يد زياده بمترب-مغرب كاوقت اس وقت شروع مو ما ب جب آقاب نظمول سے او مجل موجائے كريد او مجل مونا مطح زمن پر معترب۔ اگر سورج پہاڑوں کے بیچے چھپ جائے تو یہ چھپنا معترضیں ہوگا۔ اس صورت میں اتن دیر انظار کرنا جاہیے کہ انق پر سابی مجیل مائد الخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتي بين-

الذااقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا فقدافطر الصائم ريخاري وملم عمر جب رات سامنے آئے اور دن پشت مجیرے لین غروب ہوجائے تو روزہ دار کے افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ متعب بیہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے۔(۲ )اگر تاخیر ہوجائے اور شغق کی سرخی غائب ہونے سے قبل نمازا واکر لے

( ١ ) مغرب كى اذان و تجبير كے درميان كوئى نمازند پزهنى چاسيئے۔ جس نماز كے متعلق امام خزالی نے تكھا ہے اس كے بارے بيس ابن عمر كى روايت ممالية العدا على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم يصليها والى الخضرت على الله عليه وسلم ك زمان ص كى كودور كوات يزعة وع نيس دیکھا) (ابوداؤد)ای طرح ایک روایت میں ہے کہ ابراہم نعی ہے کس نے مغرب سے قبل کی نمازے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آمخضرت ملی الله طبه وسلم ابويكراور عرب نمازنس بزمنے تھے۔(روالحمار ، ج اس ٢٣٠٩) مترج۔ (٢) امام ابوطنيذ كے زويك مغرب كى نماز كاوقت فروب افراب سے فنق ابين (سنيد فنق) كے فائب ہونے تك باتى رہتا ہے۔ جس كى مقدار تقريا" سوا محند ہے۔ (بدامیہ 'ج ا'ص 24) صاحبین کے زدیک شنق احمر (سرخ شنق) کے قائب ہونے تک مغرب کا وقت باتی رہتا ہے۔ (الدر الخار علی باعث ' روالقار 'ج ا م ٣٣٣) كين مغرب كي نماز من اس قدر ما فيزكرني چائي كه آسان ير مارے حكف كيس- اس نماز من كراجت آجاتى ب- مترجم

تب بھی اوا ہوگی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگ۔ حضرت عرفے ایک مرجبہ مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا۔ آپ نے اس کی تلافی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت این عمر نے مغرب کی نماز اوا کرنے میں اس قدر تاخیر کی کہ وو ستارے نکل آگاس نقصان کے تدارک کے لیے آپ نے دوغلام آزاد کیے۔

پیجم : عشاء کی سنتیں - یہ سنتیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار چار رکعات ہے۔ ( ۱ ) حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآخرة ربع ركعات ثم ينام (ابوداؤد)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم مشاء آخر کے بعد جار رکعات بڑھتے تھے اور پھر سوجاتے تھے۔

بعض علاء نے اس باب کی مجموعی احادیث و روایات سے یہ نتیجہ اخذکیا ہے کہ ان سنتوں کی کل تعداد ستوہ ہے جیسا کہ فرض نمازوں کی رکھتوں کی تعداد ہے۔ یعنی دو رکعت فجرسے پہلے عار ظهرسے پہلے دو ظهر کے بعد عصر سے پہلے دو مغرب کے بعد اور تین عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد بردھی جانے والی یہ تین رکعات و تر کملاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نوافل و سنن کے فضائل معلوم ہو تھے ہیں تو اب رکعات کی تعداد جائے سے کیا فائدہ۔ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نمازی فضیات بیان فرائی ہے۔

الصلاة خير موضوع فمن شاءاكثر ومن شاءاقل (امر عام ابود) نمازايك فيرب جوركها بوائب جو چائے زيادہ فيرماصل كرا اورجو چاہے كم حاصل كرا۔

ہرطالب آخرت ان سنن میں سے مرف ای قدر افتیار کرنا ہے جس کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ ان سنن میں بعض مؤکدہ ہیں اور بعض کی ناکید کم درج کی ہے اور بعض متحب ہیں۔ مؤکد سنن چھوڑ وینا طالب آخرت سے بعید تر معلوم ہو تا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ فرض نماز کی محیل ان سے ہوتی ہے۔ جو مخص نوا فل نہ پڑھے کیا عجب ہے کہ اس کے فرائش میں کی رہ جائے اور اس کی کا قدار ک نہ ہوسکے۔

شم : وتر صرت انس الله ي روايت م ب كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأفي الاولي سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل

هواللهاحد (ابن عدى الن تندى الله ابن ماجه ابن عبال)

آنخضرت ملی الله علیه وسلم عشاء کے بعد ور کی تین رکعت پڑھا کرتے ہے۔ پہلی رکعت میں سورہُ اعلیٰ دوسری میں الکا فرون اور تیسری میں قل ہواللہ علاوت فرمائے۔

انه صلی الله علیه وسلم کان بصلی بعدالو نور کعتین جالساً (سلم اند) که آنخفرت ملی الله علیه وسلم و ترکیعد دورکست بینم کریز ماکرتے تھے۔

سورہ تکاثر الاوت فرات۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے۔ (احربیبی ابوابامیہ) وترایک سلام کے ساتھ بھی جائزہ۔ اس طرح پر کہ ایک ساتھ بینوں رکھیں پڑھی جامیں اور دو سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ دو رکھت پڑھ کر سلام مجیرویا جائے اور ایک رکھت الگ سے پڑھی جائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکھت مین 'پانچ' سات' نواور کیارہ رکھات بھی وتر میں اواکی بیں ۔ (۱) تیرہ رکھیوں کی روایت بھی ہے۔ (۲) مگراس میں بچھ ترددہ۔ ایک شاذ مدے میں ستو کی تعداد بھی بیان کی تھی ہے۔

یہ تمام رحمتیں جن کے لیے ہم نے وتر کالفظ استعال کیا ہے۔ آنخفرت منلی اللہ علیہ وسلم نماز تہد میں پڑھتے تھے۔ رات میں تہد سنت مؤکدہ ہے۔ ( س ) عنقریب باب الاوراو میں نماز تہد کی فشیلت بیان کی جائے گی۔

اس میں اختاف ہے کہ و ترمی افضل کون ہے و ترمین ابھی لوگ ہے گئے ہیں کہ تماایک رکعت و ترافضل ہے۔ (۱) جیسا کہ مدیث سمج میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھٹ ایک رکعت و ترادا فرائے۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ و تر طاکر پڑھتا افضل ہے باکہ اختلاف کا شبہ بھی باتی نہ رہے۔ خاص طور پر امام کو چاہیے گہ وہ تمین رکعات و تر پڑھے اس لیے کہ بھی اس کی اس کی افتاہ ایا فض بھی کرتا ہے جو ایک رکعت نماز کا متعقد نہیں ہے۔ بسرحال! اگر و تری نماز طاکر پڑھے تو تینوں رکھتوں کے لیے و تری نماز طاکر پڑھے تو تینوں رکھتوں کے لیے و تری نہیت کرے اور مشاء کی دو سنتوں کے بعد ان بھی ایک رکعت کا اضافہ کرے تو یہ بھی سمجے ہوگا۔ اس وقت اس ایک رکعت کے لیے و تری نہیت کرے ۔ یہ نماز و رست ہوگی۔ اس لیے کہ و تری صحت کے لیے ضوری ہے کہ وہ فی نف طاق ہو اور دو سری نماز کو جو اس سے پہلے ہوگئے۔ اس کے کہ و تری صحت کے لیے ضوری ہوگا جس کی طرف مدیث میں اشارہ اگر و تری نماز و تر تمارے لیے سرخ او نول سے بہتر ہے۔ (۱) ورفہ ایک رکعت تو تی نف درست ہوگی۔ کہ یہ اجماع امت کی خلاف ہے۔ دو سری وہ تو یہ ہوگئے و تری نماز و تر تمارے لیے سرخ او نول سے بہتر ہے۔ (۱) ورفہ ایک رکعت تو تی نف درست ہوگی۔ ایماع امت کے خلاف ہے۔ دو سری وہ یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس نمی ہوتی جے یہ ایک رکعت طاف کر سے ایک کہ دو تا ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس نمیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاف کر سے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس نمیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاف کر سے دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس نمیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاف کر سے مصافح کی دو تو سری دو تو اس کے خلاف ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس نمیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاف کر سے معالے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس نمیں ہوتی جے یہ ایک رکھت طاق کر سے دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس میں ہوتی جے یہ ایک رکھت طاف کے دو سے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس کر سے ایک کوئی نماز ایس کی دو تو سے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایس کر سے دو سری کی دو تو سری کی دو تو سری کی دو تو سری کوئی نماز ایس کی دو تو سری کوئی نماز ایس کے دو سری کوئی کوئی نماز ایس کی دو تو سری کوئی نماز ایس کر سے دو سری کوئی نماز ایس کے دو تو سر

اگر کوئی گھنس و ترکی تین رکعت دو سلامول سے پڑھنے کا ارادہ کرنے تو ور کعت کی نیت کی نظرہ اگر وہ ان دو رکعتوں سے تہدیا عشاء کی سنت کی نیت کرے گاتو تید دونوں وکھوں و تر نہیں ہوں گی اور اگر و ترکی نیت کرے گاتو تعیقت میں یہ رکعت و تہیں بہتر ہی ہے کہ ان تنیوں رکھوں سے و تری کی نیت کرے۔ بہل تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ پہلی دو رکھوں و تر نہیں ہیں تو اس طل کی صورت یہ ہے کہ و ترکی دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نماز فی نفسہ طاق ہو اور دو سرے یہ کہ دو سری نماز کو طاق کردے۔ اس طرح تنیوں رکھیں ہی و ترکما کیں گی اور دو رکھوں ہی جو تیری فی نفسہ طاق ہو اور دو سرے کہ دو ترکی دو سرے بیا کہ دو سری نماز کو طاق کردے۔ اس طرح تنیوں رکھیں ہی و ترکما کیں گی اور دو رکھوں ہی جو تیری فی نفسہ سے کہ و ترکم دو سرے ناک ہیں گردوں ہی جو تیری دو اس میں گار ہی گار دو سرے بیا گی اور دو سری نماز کو طاق کردے۔ اس طرح تنیوں رکھیں ہی و ترکما کی دواجت سلم می مائٹہ ہے اور سلم می مائٹہ ہے ہی دواجت سلم می مائٹہ ہے ہی دواجت سلم می مائٹہ ہی دواجت سلم می مائٹہ ہی دواجت سلم می مائٹہ ہی دواجت سلم میں مائٹہ ہی دواجت سلم می مائٹہ ہی دواجت سلم میں مائٹہ ہی دواجت سلم میں مائٹہ ہی دواجت سلم می مائٹہ ہی دواجت سلم میں مائٹہ ہی دواجت سلم میں مائٹہ ہی دواجت میں ہی دواجت میں ہی دواجت میں ہی دواجت میں ہی دواجت سلم میں مائٹہ ہی دواجت میں دواجت میں ہی دواجت میں دواجت میں ہی دواجت میں دواجت میں ہی ہی دو

رکعت سے پہلے ہیں و تر ہوں گی۔ مران دو رکعتوں کا و تر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہوگا کیونکد فمازی کا پخت ارادہ می ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کو تیسری رکعت ملاکرو ترکرے گا تو اس کے لیے ان دو رکعتوں کے لیے بھی و ترکی نیت کرنا صح ہے۔

رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھنا افضل ہے اس لیے وتر کی نماز تنجد کے بعد بڑھنی چاہیئے۔ وتر اور تنجد کے فضائل اور ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت باب الاور اومیں انشاء اللہ العزیز بہت جلد بیان کی جائے گی۔

ہفتم : چاشت - چاشت کی نماز پابندی کی ساتھ اوا کرنے کے بدے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ آٹھ ر کھتیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجد کی بمشیرہ حضرت ام پائی مواہت کرتی ہیں:۔

انهصلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانى ركعات اطالهن وحسنهن

(بخارى ومسلم)

الخضرت صلی الله علیه وسلم نے جاشت کی آٹھ ر کھیں ادا کیں اور انھیں طول دیا اور انھی طرح

يرهين-(١)

ية تعدادام بأن كعلاوه كمي نعميان نس كي بي عضرت عائشة فراتي بي:-كان يصلى الضحن اربعاويز يدماشا عالله سبحانه (ملم)

المنظمة الله عليه وسلم عاشت كي عار ركعت برها كرت تعاور بمي كم زياده محى برده ليت تعد

اس مدیث میں زیادہ کی کوئی مدیمیان نہیں کی گئی ہے بلکہ اس سے اتنامعلوم ہو باہے کہ آپ چار رکعات پابندی کے ساتھ ادا فرماتے ' یہ تعداد کم نہ کرتے' اور بھی ان رکعات میں اضافہ بھی فرمالیا کرتے تھے' ایک مفرد مدیث میں چھ رکعات بیان کی گئیں مردین

چاہت کی نماز کے وقت کے باب میں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کی نماز کی چہ رکتن دو و توں میں اوا فرات ایک جب آفاب ظلوع ہو جا آاور قدرے باندی پر پہنچ جا آتو آپ کوڑے ہو کردو رکعت پڑھے ، اور اس طرح دن کی نمازوں کے دو سرے ورد کا آغاز ہو آ۔ عنقریب ہم اس جلے کی وضاحت کریں گے انشاء اللہ و و سرے اس وقت جب خوب روشتی پھیل جاتی اور سورج چوتھائی آسان پر آجا تا ، چار رکعت اوا فراتے ، ظلامہ یہ ہے کہ پہلی دور کمتیں اس وقت بردھتے جب آفاب نصف نیزے کے بغر رباند ہو آ۔ اور دو سری بار اس وقت نماز پڑھتے جب دن کا چوتھائی حصہ گذر جا آ۔ یہ نماز عصر کے مقالے میں ہوتی۔ عمری نماز کا وقت اس وقت ہوتی ہے جب دن کا چوتھائی حصہ باتی رہ جا آ۔ ظرود پر ڈھلے کے وقت ہوتی ہے اس کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب طلوع آفاب اور زوال کا وقت آوھا رہ جائے میں نوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کر اور عمری نماز ہوتی ہے۔ حضرت علی کی دوایت میں چاہت کا ذکر ہے۔ چاہت کا وقت کا ذکر ہے۔ چاہت کا وقت طلوع آفاب سے زوال سے پہلے تک دہتا ہوتی ہے۔ حضرت علی کی دوایت میں چاہت کا ذکر ہے۔ چاہت کا وقت کو آدھا کہ جائے گئی دوایت میں چاہت کا دیں میں تا بھی تک دوال سے پہلے تک دہتا ہوتی ہے۔ حضرت علی کی دوایت میں چاہت کا دی دوال سے نوال سے پہلے تک دہتا ہے۔

ہشتم : مغرب وعثاء کے درمیان کے نوافل سید نوافل بھی مؤکدہ ہیں۔ (۲)
بین العشاءین ستر کعات (طبرانی مثارا بن یا سر)
دونوں عثادُ سے درمیان چھ رکعات ہیں۔

اس نماز کے بدے فضائل وارد ہوئے میں کماجا آئے کہ باری تعالی کے ارشاد

<sup>(</sup>١) بغارى دمسلم على يدروايت ب- عراس على اطالهن وحسنهن ك الفاع في ين - وم) ماكم مايري حماللا

و الا ان قوا قل كي تعداد چه بيان كي كل به- چنانچه ايك روايت مي بيد

تتجافلی جنوبهم عن المضاجع (پ۱۱٬۳۳۱ ت ۲۹) ان کے پہلو خواب گاموں سے ملی موتے ہیں۔

سے یک نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من صلى بين المغرب والعشاء فانها من صلاة الاوابين (ابن البارك ابن المنار رملا")

جو فخص مغرب وعثاء کے درمیان نماز پڑھے توبہ نماز خداتعالی کی طرف اوشنے والوں کی نماز ہے۔

ايك مديث بين بيث

من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة أو بقر آن كان حقاعلى الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام و يغرس له بينهما غراسالو طافه اهل الارض لو سعهم (ايراليدا استار في كاب الملاة - اين من)

جو مض مغرب و عشاء کے درمیان آپ آپ کو جماعت والی مجد میں روکے رکھے اور نماز و قرآن کے علاوہ کوئی تفکونہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سوبرس کا ہو۔ اور اس کے لیے ان دونوں محلوں کے درمیان استے درخت لگائے کہ آگر زمین کے باشندے ان میں محویل توسب کی مخوائش ہوجائے۔

اس نماذ كي باتى فضائل كتاب الاوراد من بيان كية مائيس محد انشاء الله تعالى

دو سمری قشم یا اس متم میں وہ نوا فل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آئے جانے سے مکرر ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہردن اور ہر رات کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ ذیل میں ہم ان نمازوں کی تنصیل بیان کرتے ہیں۔

يك شنبه : حفرت الوجررة كى ايك روايت من بن

انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى يوم الاحدار بعر كعات يقراء فى كل ركعة بفاتحة الكتاب و آمن الرسول مرة كتب الله له بعد دكل نصرانى و نصرانية حسنات و اعطاه الله ثواب نبى وكتب له ثواب حجة و عمرة وكتب له بكل ركعة الف صلاة و اعطاه الله فى الجنة بكل حرف مدينه من مسك ادفر \_ د برين الدين له عائد اليالى الله الله فى الجنة بكل حرف مدينه من مسك

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قض اتوار کے دن چار رکعت نماز پڑھے' ہرر کعت میں مورد فاتحہ اور سور قاتحہ اور سور قاتحہ اور سور قاتحہ اور سور قاتحہ اور سے لیے ہر تعرانی عورت کی تعداد کے بقدر نکیاں لکھے گا۔ اور اے ایک نبی کا تواب عطاکرے گا' اور اس کے لیے ایک جج اور ایک عمود کا تواب تکھے گا۔ اور اس کے لیے ہر دکعت کے عوض ایک ہزار نمازیں لکھے گا۔ اور اس جنت میں ہر حف کے بر کعت کے عوض ایک ہزار نمازیں لکھے گا۔ اور اس جنت میں ہر حف کے بر کا ایک شرعطاکرے گا۔

معرت على الخضرت صلى الله عليه وسلم على الأخضرت صلى الله عليه المحت إن

وحدواالله بكثرة الصلاة يوم الاحدفانه سبحانه واحدلا شريك لهفمن صلى

يوم الاحدبعد صلاة الظهراريع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرافى الاولى فاتحة الكتاب و تبارك الملك فاتحة الكتاب و تبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قام نصلى ركعتين اخريين يقراء فيهما فاتحته الكتاب سورة الجمعة و سال الله سبحانه و تعالي حاجته كان حقا على الله ان يقضى حاجته بي في الكاب المذكور) حاجته بي من الكاب المذكور)

اتوار کے دن نمازی کثرت سے اللہ تعالی کی قوحید کرو۔ کیونکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس جو فض اتوار کے دن فلمر کے فرض اور سنت کے بعد چار رکعات اوا کرے 'اور پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ و المانسجدہ اور دو سری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور تبارک الذی پڑھے اور التحیات پڑھ کر سلام پھیروے 'پر کھڑا ہواور دو رکعت پڑھے 'ان میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ جعہ کی حلاوت کرے اور اللہ تعالی سے اپنی حاجت ما تلے تو اللہ تعالی براس کی حاجت روائی لازم ہوگی۔

دوشنب : حفرت جابر آخضرت صلى الله عليه وسلم عدايت كرت بين :

انه قال: من صلى يوم الاثنين عندار تفاع النهار ركعتين يقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب مرة و آية الكرسي وقل هو الله احدو المعوذتين مرة مرة فاذا سلم استغفر الله عشر مرات و صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفر الله تعالى له ذنوبيك مرات غفر الله تعالى له ذنوبيك وسلم عشر الامرى الله تعالى له ذنوبيك و المراد ا

آپ نے ارشاد فرمایا:۔ جو مخص پر کے دن آفماب کے بلند ہونے کے وقت دور کھتیں پڑھے'ان میں سے ہر رکعت پن ایک مرتبہ آیا آلگر سسی اور ایک ایک مرتبہ قل مواللہ' قل اعوز برب الفاق اور قل اعوز برب الناس پڑھے اور جب سلام پھیرے تو دس بار استغفار اور دس بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیات کمام گناہ معاف کردیں۔

حضرت انس این مالک آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں :۔

من صلى يوم الأثنين اثنتى عشرة ركعة يقرآنى كل ركعة فاتحة الكناب و آية الكرسى مرة فاذا فرغ قرأقل هو الله احداثنتى عشرة مرة واستغفر اثنتى عشرة مرة ينادى به يوم القيامة اين فلان بن فلان ليقم فليا خذ ثوابه من الله عزو جل فاول ما يعطى من الثواب الف حلة ويتوج ويقال له ادخل الجنة فيستقبله مائة الف ملك مع كل هدية يشيعونه حتى يدور على الف قصر من نور يت للالاسر

جو فخص دوشنبہ کے دن بارہ رکتیں پڑھے 'ہردکت میں ایک بارسورہ فاتحہ اور ایک بار آیہ الکری پڑھے ' جب نمازے فارغ ہوجائے تو قل حواللہ بارہ مرتبہ اور استغفار بارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کی فلاں ابن فلاں کماں ہے۔ اٹھے اور اپنا ٹواب اللہ تعالی سے لیے لیے سبسے پہلے اسے جو تواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے ایک ہزار جو ژے مطا کیے جائیں گے اور سرپر تاج رکھا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو' وہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور ہر فر شتے کے ساتھ

(۱) هذاالحديثمنكر (۱) رواهبغيراسنادوالحديثمنكر-

تخذ ہوگا۔وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں مے ہمال تک کہ وہ نور کے ایک ہزار چیکتے ہوئے محلول کا دورہ م

سشنبه نيدرقاقی خطرت انس ادايت نقل ي مهرت ملى الله عليه وسلم خارشاد فرايا: من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عندانتصاف النهار (وفى حديث آخر عندارتفاع النهار) يقرأ في كلر كعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة و قل هو الله احدثلث مرات لم تكتب عليه خطيئته الى سبعين يوما مات شهيدا و غفر له ذنوب سبعين سنظ (ايرين الدي في الكاب الذكرة)

جو فخص منگل کے دن وس رکعات دو پسر کے وقت (ایک روایت میں ہے کہ آفاب کے بلند ہونے کے وقت) پڑھے ' ہررکعت میں ایک ایک مرتبہ سورگافاتحہ اور آیدة الکری پڑھے اور تین بار قل مواللہ احد پڑھے تو ستر دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اور آگر اس کے بعد ستر دن کے اندر اندر مرحائے تو شہید

مرے گا اور اس کے ستر سال کے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔

چارشنبه ابداوری خوانی حَفرت معاذابن جمل می روایت گرتے بین که آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا یہ من صلی یوم الا ربعاء اثننی عشر قرکعة عندار تفاع النهار بقر افی کلرکعة فاتحة الکتاب و آیة الکرسی مرق و قل هو الله احد ثلث مرات و المعوذ تین ثلث مرات نادی منادعند العرش یا عبد الله استانف الحمل فقد غفر لکما تقدم من ذنبک و رفع الله سبحانه عنک عذاب القبر وضیقه و ظلمته و رفع عنک شدائد القیامة و رفع له من یومه عمل نبی الله رابری الدی فاتک الای الذی فاتک الای الای الای فات الای الای فات الای الای فات اور قل عوالله قل الای الله و رفع له من یومه عمل نبی الای تین بار پر هے تواس کو عرش کی الله الله و الله الله و رقع الای الله و رقع الله و

جو مخص جعرات کے دن ظراور ععرکے درمیان دو رکتیں پڑھے 'پلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیہ الکری سو مرتبہ پڑھے اور دود شریف الکری سو مرتبہ پڑھے اور دود شریف برھے اللہ تعالی اسے اس مخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب شعبان اور رمضان کے براجہ شعبان اور رمضان کے

<sup>(</sup>۱) اسناد ضیف دلیس فیه ذکرالوقت (۲) فیه غیرمسی وحو محد بن حمید الزازی احد ۱ کندایین (۳).سندنسیف جدا

روزے برابرر کے ہوں۔ اس کو خانہ کعب کا ج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور اللہ تعالی اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے مطابق اجرو تواب مکئیں کے جواللد برائیان لاے اور جنوں نے اس بر توکل کیا۔ جعير : حفرت على كى روايت بى كە تخضرت مىلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

يوم الجمعة صلاة كله مامن عبدمومن قامانا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او أكثر من ذلك فتوض أثم اسبع الوضوء فصلى سبحة الضحير كعتين ايماناواحتساباالاكتباللهلهمائتي حسنة ومحاعنه مائةسيئة ومنصلي أربع ركعات رفع الله سبحانه له في الجنة اربع مائة درجة ومن صلى ثمان كعات رف مالله تعالى فى الجنة ثمان مائة درجة وغفر له ذنوبه كلها ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله له الفين ومائتي حسنة ومحاعنه الفين ومائتي

سيئة ورفع الله لعفى الجنة ألفين ومانتي درجتا

جعد کے دن کمل نماز ہے۔ کوئی بندہ مومن ایسانس ہے جواس وقت جب کہ آفاب نکل آئے 'اور نیزے ے برابریا اس سے زیادہ بلند موجائے اچی طرح وضو کرے اور جاشت کی نمازا مالع راضاب کی فرض سے یر سے مراس کے لیے اللہ تعالی سوئیلیاں لکس مے اور اس کی سوبرائیاں مفائیں مے اور جو مخص جار رکعات پرھے تو اللہ تعالی جنت میں اس کے جار سودر بے بلند کرے گا اور جو آٹھ رکعات برھے جنت میں اس کے آٹھ سودرجات بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کردے گا' اور جو فخص بارہ رکعات برجھے الله اس کے لیے بارہ سوئیکیاں تکمیں مے اور اس کے بارہ سوگناہ مٹائیں مے اور جنت میں اس کے لیے بارہ مودرجات بلندكريس مح

نافع ابن عمرت روايت كرتے بين كه انخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

من دخل الجماعة يوم الجمعة فصلى اربع ركعات قبل صلاة الحمعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله احد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعدهمن الحنةاويرى لكا

جو مخص جعد کے دن جامع معجد میں داخل ہو' اور جعد کی نمازے قبل جار رکعات پر سے' ہر رکعت میں الحمدالله اور قل موالله احد بهاس مرتبه يزه عوه اس وقت تك نيس مرے كاجب تك كه جنت من اينا فمكانه ندد كه لے اسے دكماندوا جائے۔

ہفتہ : ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم فراتے ہیں۔

من صلى يوم السبت اربع ركعات يقرأني كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هوالله احدثلاث مرات فانافر غقرا آية الكرسى كتب الله له لكل حرف حجة وعمرة ورفع له بكل حرف اجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها واعطاه عز وحل بكل حرف ثواب شهيد وكأن تحت ظل عرش الله مع النبتين و (ايوموى المدي)

جو مخض ہفتہ کے دن چار رکھات پڑھے ' ہر رکعت میں سورڈ فاتحرایک مرتبہ اور قل ہواللہ تین مرتبہ پڑھے '

<sup>(</sup>١) محداس كاصل دين في- (١) وقال غريب مدا (١) مند ضيف مدا-

اورجب فارغ ہو جائے تو آیہ الکری برھے تو اللہ تعالی اس کے لیے مرحرف کے بدلے میں جج و موکا ثواب لکسیں سے اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک برس کے دنوں کے مدندوں اور راتوں کے قیام کا تواب عطاكريں كے اور اللہ تعالى مرحرف كے بدلے اسے ايك شميد كا ثواب عطاكريں كے اوروہ قيامت كے روز

انبیاءوشداء کے ساتھ عرش الی کے سائے میں ہوگا۔

اتوار کی رات : حضرت انس انخضرت ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اتوار کی رات كو بيس ركعت نماز پره هع ، مرركعت ميس سوره فاتحه ، پهاس مرتبه سوره اخلاص اور أيك مرتبه قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الغلق پڑھے۔ مو مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنے لئے 'اپنے والدین کے لیے سو مرتبہ مغفرت کی دعاکرے اور آنخضرت صل اللہ عليه وسلم پر سومرتبه درود بيميع الى طانت و قوت سے اظهار برأت كرے اور الله تعالى كى قوت و طانت كى طرف رجوع كرے اور مجر

أَشْهَدُأَنُ لَّا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اَشْهَدُأَنَّ آدَمَ مِمَفُوَّةُ اللَّهِ وَفِطُرَنُهُ وَ إِبْرَابِيمُ خَيِلِيْلُ اللَّهِ وَمُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ وَعِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ حَبِيبَ اللَّهِ میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود میں اور کوائی دیتا ہوں کہ آدم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور ا براہیم طلی اللہ عموی کلیم اللہ عینی روح اللہ اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔

تواس مخص کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق واب ملے گاجو اللہ کے آلی اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے لیے قائل جیس ہیں۔ قیامت کے روز اے امن وامان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی پریہ بات لازم ہوگی کہ اے

پنجبروں کے ساتھ جنت میں داخل کرے"

پیرکی رات : اعمش حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو مخص پیرکی رات مین جار رکعت تماز پرهے بیلی رکعت میں الحمد ملته اور قل ہواللہ حمیارہ مرتبہ وسری رکعت میں الحمد ملته اور قل ہواللہ اکیس مرتبه ، تيسري ركعت ميں الحمدلله اورقل ہو الله اكتيس مرتبہ اور چوتنى ركعت ميں الحمد لله اور قل ہو الله اكتابيس مرتبہ پڑھے ، پمر سلام پھیرے' اور نمازے فارغ ہو کر قل ہواللہ بجہتر مرتبہ پڑھے'اپنے لئے اور اپنے والدین کے لیے بجہتر مرتبہ استغفار پڑھے' مرائی صورت کا سوال کرے تو اللہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی درخواسٹ بوری فرائے اس مماز کو تماز خاجت بھی کہتے ہیں ا منكل كى رات : جو مخص (منكل كى رات مين) دو رئىتين پڙھے ، جرركعت ميں سورة فاتحه ، قل جو الله احد اور معوذ تين پنام مرتبہ پر مع اور سلام کے بعد پندرہ مرتبہ آیہ اکری اور پندرہ مرتبہ استغفار پر معے تواے زیدست اجرو تواب عطاکیا جائے گا۔ حضرت عمر الخضرت صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔

من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يُقرأفي كُل ركعة فاتحة الكتاب مرة وانا انزلناه وقلهو الله احدسبع مرات اعتق الله رقبة من النار وبكون يوم القيامة

قائدمو دليله الى الجنة

جو فخص مثل کی شب میں دو ر تحتیں پڑھے ' ہررکعت میں سورۂ فاتحہ' ایک مرتبہ اتا از لناہ اور قل ہو اللہ امد سات مرجم برجع تواللہ تعالی اے آگ ہے آزاد کرے کا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی ر بمائي كرتے والا اور اس كوليجائے والا ہو كال

<sup>(</sup>۱) ايرموی المديل-دواه ييرا-اووح عر- (۲) وکره ايوموی يخيراساو (۳) وکره ابو موسلي بغير استالس بعص المصسفين واستد مزحليشابن مسمودو حابروكلهامنكرة

بدھ کی رات ، روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارتباد فرمایا کہ جو محض بدھ کی رات میں دور کھیں پڑھ 'پلی رکعت میں سورہ فاتحہ 'اور قل احوذ برب الناس دس مرتبہ روسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل احوذ برب الناس دس مرتبہ پڑھ 'سلام کے بعد دس مرتبہ استغفار کرے 'پھروس بار درود پڑھ ایسے محض کے لیے ہر آسان سے ستر ہزار فرشتے اتریں گئ ورقیامت تک اس کا ثواب لکھیں گے۔ (۱) ایک روایت میں سولہ (۱۱) رکعات بیان کی گئی ہیں۔ اس نماذ میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے ملاوت کرے 'آٹری دور کھوں میں تا میں قرآن پاک میں سے جو دل چاہے ملاوت کرے 'آٹری دور کھوں میں تا میں اور پہلی دور کھوں میں قبل کی ہو اللہ احد تمیں (۳۰) مرتبہ پڑھے 'ایسے محض کی مقادش اس کے کمروالوں میں سے ایسے دس (۱۰) فراد کے حق میں تول کی جو اللہ احد تمیں (۳۰) افراد کے حق میں تول کی جائے گئی جن کے لیے دوئرخ واجب قرار دی جانجی ہوگی۔ حضرت فاطمہ 'آئفشرت صلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ارشاد کرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دوئرخ واجب قرار دی جانچی ہوگی۔ حضرت فاطمہ 'آئفشرت صلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ارشاد کرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دوئرخ واجب قرار دی جانچی ہوگی۔ حضرت فاطمہ 'آئفشرت صلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ارشاد کرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دوئرخ واجب قرار دی جانچی ہوگی۔ حضرت فاطمہ 'آئفشرت صلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ارشاد کرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دوئرخ واجب قرار دی جانچی ہوگی۔ حضرت فاطمہ 'آئفشرت سلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ارشاد کرای نقل کرتی کی جن کے لیے دوئرخ واجب قرار دی جانچی ہوگی۔

ألات من صلى ليلة الاربعاء ستركعات قراء في كلركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك الى آخر الآيه فاذا فرغمن صلاته جزى الله محمداعنا ما هو اهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب لمبراة من النار "

جو مخص بدم كى رات من چه ركعت نماز ردم اور جر ركعت من سورة فاتحدك بعد اللهم مالك المملك (آخر تك) الله مداعنا المملك (آخر تك) الاوت كرك نمازت فارغ مونے كريديد الفاظ كے جزى الله محمداعنا ما هو اهله تو الله اس كے سرّسال كے كاومفاف كرديں كے اور اس كے ليے دوزخ سے براء ت كھيں گے۔

جمعہ کی رات : حضرت جابر المخضرت ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو مخض شب جمد میں مغرب اور عشاء کے درمیان ہارہ رکعت نماز پڑھے ہم ررکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل ہواللہ احد کیارہ مرتبہ پڑھے تو کویا اس نے ہارہ سال تک دن میں روزے رکھ کراور رات میں نماز پڑھ کراللہ تعالی کی عبات کی ہے؟

ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔ جو مخص جعد کی رات میں عشاء کی نماز جماعت سے اداکرے ' پر سنتیں ادا کرے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد دس رکھات پڑھے۔ ہر رکھت میں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ اور معوز تین ایک ایک مرتبہ علاوت کرے پر تین رکھات و ترکی نماز پڑھے ' اور اپنے وائیس پہلوپر قبلہ دو ہو کر سوئے تو کویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں مگذاری ہے۔ (۲) ایک دوایت میں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔

أكثر وامن الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الازهر : ليلة الجمعة (طراف-ابومرية)

روش رات اور روش دن یعنی جعد کی رات اور جعد کے دن جھے پر کثرت سے دروو پر معاکرو۔

ہفتہ کی رات : انس دایت کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة السبت بين المغرب و العشاء اثنتى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة وكانما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة و تير امن اليهود وكان حقاعلى الله ان يغفر له"

آنخفرت ملی الله علیه و سلم فرماتے ہیں کہ جو مخص ہفتے کی رات مغرب اور مشاء کے درمیان ہارہ رکعات نماز پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک تحل بنایا جائے گا'اور کویا اس نے یہ (عمل کرکے) ہرمسلمان مو اور ہر مورت پر صدقہ کیا ہو'اور یہودی ہوئے سے براء سے کی ہو'اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو پخش دے۔

تيسري فشم

سال کے تکرارے مررہونے والی نمازیں: سال کے تکرارے مردہونے والی نمازیں چارہیں۔

عیدین کی نماز : ید نماز سنت مؤکده ہے۔ (۱) اوروین بیشعارے اس نماز میں مندرجہ ذیل سات امور کی اطاعت کرنی چاہئے اول نے تین مرتبہ تر تیب کے ساتھ تحبیر کمنا۔ یعنی یہ الفاظ کمنا۔ (۲)

الله آخبر الله آخبر الله آخبر كينزا والحمد يله كثيرا وسبحان الله بكرة و اَصِيلًا لا المالا الله وحُده لا شريع كَالمُ مُخلِصِينَ لَه الدينَ وَلَو كَرِوالْكَافِرُونَ الله به بواب الله به بواب الله به بواب الله به بواب ما موقي الله كه بي اور الله كي إي به مع و شام الله كه مواكن معود نهي به اس كاكن شرك نيس والعس موكراس كه دين من اكرجه كافر

یہ تجبیر عیدالفرکی رات سے شروع کرے اور عید کی نماز تک جاری رکھ اور عیدالامنی میں یہ تعبیر عرفہ کے دن نماز فجرک بعد سے تیرہویں آریج کی شام تک جاری رہتی ہے۔ (۳) اس میں اختلاف بھی ہے ، مکر کامل ترین قول یمی ہے۔ یہ تعبیر فرض نمازوں اور نوا فل کے بعد کمنی چاہیئے ، فرضوں کے بعد یہ کمنا مؤکد ہے۔ (۳)

وم : بدك جب ميدى مع موتوعشل كرك ونيت كرك وشولكات بياكدان سب امورى تنسيل م في جعد كياب

میں بیان کی ہے 'مردوں کے لیے افتال بیہ ہے کہ وہ چادر اور عمامہ استعمال کریں الڑکے مید گاہ جانے کے وقت ریشی کیڑوں سے اور اور عمام ورتیں زینت کرنے سے احراز کریں۔

سوم: بیب که میرگاه ایک راست سے جائے اورود سرے راستے ہوائی آئے۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کامعمول یکی تھا (سلم ابو ہریرہ)۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جو ان موروں اور پردہ والیوں کو بھی میرگاہ جائے کا علم دیا کرتے ہے۔(۱) (بخاری وسلم اس ملیہ)۔

چارم : متخب یہ ہے کہ صحاء میں کل کر حید کی نماز اوا کی جائے کہ کرمہ اور بیت المقدس اس تھم سے مشقیٰ ہیں اکین آکر بارش ہو ری ہو تو اندرون شرکس مجد میں نماز اوا کی جائے ہے آگر بارش نہ ہو تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مخص کو اس کی اجازت دیدے کہ وہ کمزور منعیف اور مریض لوگوں کے ساتھ کسی مجد میں نماز اوا کرے اور خود توانا تکدرست لوگوں کے ساتھ باہر جائے عیدگاہ کے لیے تحبیر کتے ہوئے جائیں۔

بہتے ہے۔ یہ دوت کا لحاظ رکھا جائے عید کی تماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے اور قربانی کے جانور ذرنج کرنے کا وقت ذی الحجہ کی وسویں تاریخ کی صح سورج کے طلوع ہونے پر اس وقت شہوع ہوتا ہے جب اتنا وقت گذر جائے جس میں وو خلیج بڑھے جائے میں اور دور کعت نماز اوا کی جائے کہ آئر تک رہتا ہے۔ بہتریہ ہے کہ حید الا منی کی نماز اوا کرنے میں جلدی کی جائے کو تکہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہیں۔ ان خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا معمول کی تھا (شافعی۔ مالک ابن الحد علیہ وسلم کا معمول کی تھا (شافعی۔ مالک ابن الحدیث مرسلا ")۔

عشم: یہ کہ نمازی کیفیت میں مندرجہ ذیل امور طوظ رہیں اوک نمازے کے راستے میں تحبیر کتے ہوئے چلیں '(۲) جب امام دہاں پنچ تو اسے بیٹنے کی ضورت نہیں 'نہ اسے نفل پڑھنے چاہئیں' البتہ لوگ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ (۳) کھرا یک هخص یہ اطلان کرے مطالعہ کا حساسہ جاہئیں البتہ لوگ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ (۳) کھرا تحریمہ اور کھیں ہے اور کھیروں کے درمیان یہ الفاظ کے۔ (۲) سُبُحان اللّٰهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَالْاَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

<sup>(1)</sup> محابہ کرام کے زائے جی بعض شرق مصالح کی دجہ سے مور آن کا بھا صت جی شریک ہوئے کے لیا جاتا ممن عمود کا آفا اگرچہ حمد نبوی جی اس کی اجازت تھی احت نمی مور آن کو مشخص قرار دیا ہے۔ (الدر الخار باب الا ماستہ جی اس ۱۹ میر المحر الدر الخار باب الا ماستہ جو ۱۹ میر الفری نماز کے لیے جاتے ہوئے واستہ جی آب ہے تجبیر آخر آن کیں اور حمد الاخی جی ذرا بائد آواز سے کتے ہوئے جائیں۔ (در مخار علی بامل روا لمحارج اص ۱۹۸۷) حرج ہے ( ع ) احتاف کتے ہیں کہ جدی نی فراز سے پہلے نہ ویا ہیں کو فرا المحر کا المحل المار جامل مور المحارج اس ۱۹۸۷) حرج ہے والدر الخار علی اس سلط جی امام و مشتری دو آوں کا ایک تی حکم ہے مور کی فراز کے بعد حمد گاہ جی آوا فر شیں پر صفح جا تئ ۔ البتہ کر پر بر صفح کی اجازت ہے (الدر الخار علی بامش روا لمحارج اس ۱۹۸۷) حرج ہے والدر الخار علی بامش روا لمحارج اس ۱۹۸۷) حرب کی طریقہ سنون ہے۔ (۱۹ می المحارج اس ۱۹۸۷) میں روا لمحارج الدر الخار علی بامش روا لمحارج الدر الخار علی بامش روا لمحارج المحارج المحد کی عرب کی المحارج المحد کی خراج ہے مطابق حمد میں کی فراج سے سے سے مطابق حمد میں کی فراج سے کی طریقہ سنون ہے۔ (روا فرتارج اص ۱۹۸۷) ( ۲ ) ہے الفاظ کمنا ضوری قسم ہے البت و بحجیوں کے در میان اتا وقد ضور ہونا جا ہے کے کئی حرب بحان اللہ کما جا بھے۔ )

اور دوسری رکعت میں اقتر بت السماعة برص (۱) و مرئ رکعت میں دائد تحبیری پانچ ہیں۔ ان میں قیام اور رکوع کی تحبیری شامل نہیں ہے۔ ہردو تحبیروں کے درمیان وی الفاظ کے جو پہلی رکعت میں کے تصر کا رو خطبے پر ھے۔ (۲) دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ ہو اور جس محض کی نماز مید فوت ہوجائے اسے قشا کرلنی جا ہے۔ (۲)

ہفتے : یہ کہ ایک مینڈھ کی قربانی کرے۔ ( س ) سمجھور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مینڈھا ذرج کیا ،

اوريه دعايزهي ( ه )

بسم الله والله اکبر هذاعنی وعن من لم بصبح من امتی - (بخاری و مسلم ایوداؤد ، تزی انس ) شوع کر آبون الله کے نام ہے ، اور الله بحث بوا ہے یہ قربائی میری طرف سے اور اس کی طرف سے جس نے میری امت میں سے قربائی نہیں کی -

ایک مدیث س عث

من رأى هلال في الحجة وارادان يضحى فلا ياخذن من شعره ولامن اظفاره شيئا (سلم- امسلة)

جو مض ذی الحجہ کا جائد دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تووہ اپنے بال یا ناخن ند ترشوائے۔(۲) حضرت ابو ابوب انساری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں آدی اپنے اہل خاند کی طرف قربانی

> انِّى وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطِرِ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِي وَنَسُكِى وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِى لِلهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَلَمْوَيِنَلِكَامُرْتُوَانَامِنَ الْمُسُلِمِيْنَ اللَّهُمَّمِنْكُولَكَ عَنْ .....

من ك بُعَد اس مخص كا تام ك بنس كي طرف سے ذرج كردبا ہواور اگر اپني طرف سے ذرج كر رہا ہو تو ا بنا نام لے اس كے بعد بستيم اللّيمة اللّه أَكْبَرُ كمه كرذرج كردے (معكوٰة شريف) مترجم۔)

یہ قربانی تیری توفق سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ من مے بعد کسی خصر کا نا کے معرب ک طوف سے ذیح کرما ہو تو اپنا نام لیان کے بعد دِنے اللّٰهِ وَاللّٰهُ ٱلّٰذَیْرُ کِهُرُونَ کَا کُونے رمشکو اللّٰ اللّٰہِ مِن ہم ترجم۔

( ۲ ) جو مخص قرانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب بیہ ہے کہ ممدالا مٹی کی نماز کے بعد قربانی کرکے نافن ادر بال کتروائے اور جو مخض قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہواس کے لیے بیہ مستحب نئیں ہے وہ نمازے پہلے ہمی مجامت ہوا سکتا ہے اور ٹافن تراش سکتا ہے۔ (ردا کھتارج اص ۸۸۷) کرلیتا 'اوروہ سب اس کا گوشت کھاتے اور دو مروں کو کھلاتے ' قربانی کا گوشت نین دن یا اسسے ذا کد مت تک رکھ کر کھانا جائز ہے۔ پہلے اسسے ممانعت کردی گئی تھی بعد میں اجازت دیدی گئی۔ عضرت سفیان توری فرماتے ہیں متحب بیہ ہے کہ عیدالفطر کی نماز کے بعد ہامہ ر کھتیں 'اور عیدالامٹیٰ کے بعد چھ رکھت نماز پڑھے ' توریؓ نے بیہ بھی فرمایا کہ بیہ نماز سنت ہے۔ ( ۱ )

تراوی کی نماز : تراوی کی نماز میں ہیں رکھیں ہیں۔ ان کی کیفیت مشور ہے۔ یہ نماز سنت مؤلدہ ہے۔ اگرچہ ان کی تاکید علی کہ از کے مقابلے میں کم ہے' اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ نماز تراوی ہمامت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوایت ہے کہ آپ دویا ہمین راؤں کو ہمامت کے لیے تشریف النے' کار نہیں آئے' اور فرایا کہ میں اس بات ہوئی کہ اس بات ہوئی کہ دوئی کے موقوف ہونے کی دجہ ہے اور فرایا کہ میں الدوای کہ کیس یہ نماز ہمامت کے ساتھ تم پر فرض نہ ہوجائے۔ (۲) کیان معزت عرائے اپ دور خلافت میں لوگوں کو تراوی کی نماز میں ہمامت پر متنق کردیا' اس کی دجہ یہ تھی کہ دوئی کہ موقوف ہونے کی دجہ ہے اب وجوب ہمامت کا اندیث ہماں رافت ہونے کی دجہ ہے اب وجوب ہمامت کا اندیث ہماں برا تھا۔ معزت عرائے اس معمول کی دجہ ہے ہمت سے مطاء ہمامت کو افضل قرار دیتے ہیں۔ ہمامت اس لیے بھی ہما تھا ہمی ہمار ہوئی چاہئے۔ علاوہ ازیں تنا نماز پڑھنے میں سستی رہتی ہو اور ہمامت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آتا ہے کہ تراوی ہیں ہمی ہمانوں کے ہمامت کی افغائی سے بھی کہ تراوی ایک مسنون عمل ہوئی ہمانوں کے شکا ہمانوں کے شکا کی ساتھ نمی کر ان کا نہیں ہیں وہ یہ گئتے ہیں کہ تراوی ایک مسنون عمل ہے' عیدین کی طرح کی دو سری نمازوں کے ساتھ ملمی کرنا افضل ہے۔ اس لیے تراوی کو میدین کے ساتھ نمی کرنے بجائے چاہئے۔ آپ دو کہتے ہیں کہ تراوی کا بیات مشروع نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مرح کی دو سری نمازوں کے ساتھ ملمی کرنا فضل ہے۔ اس لیے تراوی کہتی کی ساتھ مشروع نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مور کرنے وہ نے ہیں۔ اس کے ماری النسان کے میں کہتی ہمان الشد علیہ صلاتہ فی المسجد کفضل صلاتہ فی المسجد کفضل صلاتہ المکتو بیفی المسجد کفضل صلاتہ المکتو بی قبل کے سینت علی صلاتہ فی المسجد کفضل صلاتہ المکتو بی قبل کے سینت علی صلاتہ فی المسجد کفضل صلاتہ کو المسجد کفضل صلاتہ المکتو بی میں کہتوں کو میں المیکت وہ بھی کا میں کو ساتھ کی المیک کو بیات کو ساتھ کی ساتھ کو المیک کے دیا ہے کہتوں کو ساتھ کی ساتھ کو کی دو سری المیک کے دیا ہوئی کی سینت علی صلاتہ کی المیک کو بیات کی المیک کو کی ساتھ کی المیک کو بیات کی سیال کو بی کو کرنے کی کو کر کے دیات کی کو کرنے کی کر کے دیات کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کر

(ابن الى شيد - مرة ابن حبيب ابوداؤد - مثله عن زيد ابن طابت) كريس نفلى نماز پرهنام جديس پرهند كے مقالم بي اتا افضل ہے جينے فرض نماز كوم جديس اداكرنا كمريس پره لينے كى به نسبت افضل ہے۔

ایک روایت می سے

صلاة فى مسجدى هذا افضل من مائة صلاة فى غيره من المساجد و صلاة فى المسجدالحرام افضل من الف صلاة فى مسجدى و افضل من ذلك كله رجل يصلى فى زاويتبيته ركعتين لا يعلمها الاالله عزوجل (ابدالشيخ در توابدائن داناده ضعنه) ميرى اس مجدى ايك نمازدوسرى سجدول كي ونمازول سے افغل ہے ادر مجد حرام كا ايك نمازيورى

<sup>(1)</sup> جھے اس طرح کی کوئی روایت نیس فی جس سے یہ ابت ہو سے کہ میرالفلری نماز کے بعد پارہ رکعات اور میرالا سخی کی نماز کے بعد چہ رکعات پر منا سنت ہے بکد اس طرح کی مجے روایات موجود ہیں جن سے قابت ہو آئے کہ آٹھنرت معلی اللہ طید وسلم نے نہ نماز میر سے پہلے کوئی نقل نماز پر می اور نہ بعد بیں۔(مراق)۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں معرت عاکشہ سے معتبل ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، خشیت ان تفرض علی کم عراقی ہے۔

مجدی بزار نمازوں سے افعنل ہے اور ان تمام سے افعنل بیہ کہ آدی اپنے کھرکے کوشے میں دو رکھتیں اس طرح پڑھے کہ انھیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاکاری اور تقنع عام طور پر جمع جی پیدا ہوتی ہے 'اور تنمائی جی انسانی ان عیوب ہے امون و محفوظ رہتا ہے 'میرے نزویک مخار و پندیدہ یک ہے کہ تراوح ہا جماعت اواکی جائے 'جیسا کہ حضرت عمری رائے تھی' تراوح کو تحییۃ المسجد اور چاشت کی نماز پر قیاس کرنا مناسب نمیں ہے اس لیے کہ بعض نوا فل جی جماعت مشروع ہوئی ہے۔ اور نماز تراوح کو آن شعائر جس سے جن کا اظمار مناسب ہے۔ یہ بات کہ تنمائی جس سے پیدا ہوتی ہے اور جماعت جس ریا پیدا ہوتی ہے جماعت کے اصل مقصود ہے صرف نظر کرنا ہے 'ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک فض اپنے نفس پریہ اعتار رکھتا ہے کہ وہ تنمائی جس سے نمیں ہوگا' ور جماعت ہے اور جماعت ہے یا تنمائی جمع بات یہ ہے کہ اور جماعت جس کے اور جماعت ہے یا تنمائی ؟ محمح بات یہ ہے کہ برکت جماعت جس ہے' قوت اظام کی زیادتی جس ہے' ور حضور قلب تنمائی جس ہے۔ اس لیے کہ ایک کو دو سرے پر ترجی نمیں وی جاسمتی ہے۔ رمضان کے آخری نصف جس و ترکی نماز جس فنوت پڑھنا مستحب ہے'ن

رجب کی نماز : آخضرت ملی الد علیه و سلم سند کے ساتھ مودی ہے کہ جو قض رجب کی پہلی جعرات کو روزہ رکھ اور پھر مخرب و مشاء کے درمیان بارہ رکعات پڑھے 'ہروہ رکعت پر سلام پھرے' اور ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ ایک مرتبہ 'سورۂ قدر سمن مرتبہ اور سورۂ افلاص بارہ مرتبہ پڑھے ' لمازے فارغ ہونے کے بعد جھ پر ان الفاظ میں سرّ مرتبہ درود بھیے " اللہ مصل علی محمد پالینبی الا میں و علی آلہ "پھر جوہ کرے' اور سرّ بار یہ الفاظ کے: " سبوح قدو سر بالمدلائکة والروح " پھراہ بنا الفاظ کے: " سبوح قدو سر بالمدلائکة عظلہ من پھروہ مرا بورہ کرے' اور وی الفاظ کے جو پہلے بورے میں کے تھ' پھر جورے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری عظلہ من پیر کروہ مرا بورہ کرے' اور وی الفاظ کے جو پہلے بورے میں کے تھ' پھر جورے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری تفال اس کے تمام گناہ معاف کردیں گے آگرچہ وہ سمندر کے جماگ 'ریت کے ذرات ' پہا ثول کے وزن ' اور درخواں کے توں اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف کردیں گے آگرچہ وہ سمندر کے جماگ 'ریت کے ذرات ' پہا ثول کے وزن ' اور درخواں کے توں واجب ہو چکی ہوگی۔ ( ۱ ) یہ ایک مستحب نماذ ہے' نوافل کی اس تھم میں ہم نے اس کا ذکراس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں ایک مرجب پڑھی ہوگی۔ ( ۱ ) یہ ایک مستحب نماذ ہو بی نوافل کی اس تھم میں ہم نے اس کا ذکراس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں ایک مرجب پڑھی کا کہ وہ اس نماذ کی بڑی پابئری کرتے ہیں اور کی بھی حالت میں اسے ترک نمیں کرتے' اس لیے میں نے بھی سال میں ان یہ بھر سمجھا کہ اس نماذ کا تذکری کری پابئری کرتے ہیں اور کی بھی حالت میں اسے ترک نمیں کرتے' اس لیے میں نے بھی میں اس ترک نمیں کرتے' اس لیے میں نے بھی سال میں اسے ترک نمیں کرتے' اس لیے میں نے بھی میں اسے ترک نمیں کرتے' اس لیے میں نے بھی کی سال میں اس جی کہ کہ اس نماذ کا تذکری کو ویا جائے۔

شعبان کی نماز "شعبان کی پندرہویں تاریخ کی رات کو سور کھتیں پڑھے اور ہردور کھتوں پر سلام پھیرے 'ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ افلاص پڑھے 'یہ نماز بھی اس طرح کی دو سری نمازوں کے ضمن میں وارد ہے۔ اکابرین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے 'اور اسے وصلوٰۃ الخیر" (خیرکی نماز) کما کرتے تھے 'اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کہی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے 'چنانچہ حضرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ جمعے سے تمیں صحابہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو فخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالی اس کی طرف ستر مرتبہ نگاہ فرمائیں گے 'اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری کریں گے 'ان حاجة ں میں ادنی ترین حاجت منفرت ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) بدروات رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے لیمن بدایک موضوع مدعث ہے۔ (۲) بدروایت بے اصل ہے، تاہم ابن اجہ میں ضیف سند کے ساتھ بدروایت موجود ہے کیٹیات کا پہنٹھ کی آر آئے کو رات بحرجا کو اورون کو روزہ رکھو۔ (۳) فتوت کا ذلہ کے اربے میں احتاف کا مسلک قسط نمبر ۲میں بیان کیا جاچکا ہے۔

#### عارضى اسباب في متعلق نوا فل

چو تھی قتم

اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عاد منی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو۔ اس طرح کی نمازیں نو (۹) ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یا دہیں۔

م من كانماز : رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين -

آن الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا یخسفان المتواحدولا لحیاته فافا رأیتم ذلک فافز عوالی ذکر الله والصلاة (بخاری دسلم منیواین شعبه) سورج اور جائر الله تعالی کی نشاند می سے دو نشانیاں ہیں ان کو کی کے مرتے یا جینے ہے کہن نہیں لگا۔

جب تم بيكس ديكموتوالله كے ذكراوراس كى نمازى فكر كرد-

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے صاجزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوگئی تھی۔ اس دن سورج کو کمن لگا۔ لوگوں نے کما کہ سورج کو کمن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔

اس نماز کا طریقہ ہے کہ جب سورج کو گئن گئے چاہ وہ وقت جس بی گئن لگاہے نماز کے لیے کروہ ہویا نہ ہو تو لوگوں کو " الصلاۃ جامعہ "کمہ کر آواز دی جائے اور امام لوگوں کو مجد بیں دو رکعت نماز پڑھا ہے۔ ہر رکعت میں دو رکوع کرے۔ پہلا رکوع کم با اور دو سراس کی بہ نبیت مختر ان دونوں رکعت میں آواز ہے آواد دو سری رکعت کے پہلے قیام میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ نباء اور چرتے قیام میں سودۂ فاتحہ کے بعد سورۂ فاتحہ اور سود تیں نہ پڑھے تو قرآن کہ میں ہے جمال سے چاہے انہی سورتوں کے بقدر آیات طاوت کرے۔ اگر صرف سورۂ فاتحہ پر اکتفاکی جائے تو نماز درست ہوگی اور اگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختر سورتی پڑھی جائیں تو بھی کوئی مضا کقہ تمیں ہے۔ اس طوالت کا مقصد ہے کہ گئن ختم ہوئے تک نماز کا سلسلہ باتی رہے۔ پہلے رکوع میں سو آیات کے بقدر اور دو سرے رکوع میں انمی آیات کے بقدر تسیحات پڑھے۔ اس طویل ہونے چاہئیں۔ نماز کے بعد دو کے بقدر اور چوشے رکوع میں پچاس آیات کے بقدر تسیحات کے۔ رکوع کی طرح تجدے بھی طویل ہونے چاہئیں۔ نماز کے بعد دو شخبے وے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کروقفہ کرے۔ ان خطبوں میں امام کو چاہیں۔ یک مورٹ قرات باند آواز تب کی جائے گیں۔ اس

چاند کمن کی نماز کا وقت ابترائے کمن سے اس وقت تک ہے جب کہ کمن صاف ہو جائے۔ مورج کمن کا وقت اس طرح بھی ختم ہو جا تا ہے۔ اس لیے کہ ختم ہو جا تا ہے۔ اس لیے کہ مورج کمن لگا ہوا مورج ڈوب جائے اور چاند گئن کی نماز کا وقت مورج طلوع ہونے سے ختم ہو جا تا ہے۔ اس لیے کہ مورج کے لگلنے سے رات کی حکومت ختم ہوگئ ۔ پال اگر رات ہی میں کمی وقت گمنایا ہوا چاند ڈوب جائے تو وقت نوت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تمام رات کا حکران چاند ہے۔ اگر نماز کے دوران ختم ہو جائے تو نماز میں تخفیف کردینی چاہیے۔ جس فض کو اہام کے ماتھ پہلی رکعت کا دو سرا رکوع طا ہو تو ہے سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہوگئی کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا۔ (۱)

(۱) امام فزال نے امام شافق کے مسلک کے مطابق کموف اور خوف کی نمازوں کی کیفیت ذکر کی ہے۔ ذیل میں ہم حنی نقد کی متوکا ہوں کے حوالے سے احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں۔ ہارے سامنے "شرح وقایہ" ہے۔ اس کی "فصل فی اسکوف" کا ترجمہ تشریح کے ساتھ پیش ہے۔ یہ تشریح دو تھے بھی شرح وقایہ کا مسلمہ مرملاط فرائیں)

بارش طلب كرنے كى نماز : جب نسريں خلك بوجائيں ، بارش كاسلسله منقطع بوجائے اور بانى كى قلت كے باعث نالياں سو كف كيس تو امام كے ليے مستحب يہ ہے كه توكول سے كے كه وہ نين دن روزے ركيس- ابن ابن مستدے بقدر خرات كريں-لوگوں کے حقوق اوا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد چوتھے روز تمام مرد الرے اور بو زمی عور تیں نمائیں اور آیسے معمولی کیڑے ہن کر سرے باہر کسی میدان میں جائیں جن سے فروتن اور اکساری ظاہر ہوتی ہو۔ عید کے برظاف عید میں عدہ كررے سنے جاتے ہيں۔ بعض حضرات يد كتے ہيں كدائے جانوروں كوساتھ لے جائيں۔ اس ليے كدوہ بھى يانى كے محتاج ہيں۔ الخضرت ملى الله عليه وسلم في بعي اس احتياج و ضرورت كي طرف ذيل كي مديث شريف من اشاره كيا ب-لولاصبيان رضع ومشائخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم والعذاب صبا

(بيهن ابو مررة اضعيف)

اگر دودھ پیتے ہے عبادت گذار شیوخ اور چرنے والے چوپائے ند ہوتے تو تم پر عذاب کرایا جا ہا۔ اگر جزیہ دینے والے کفار بھی باہر نکل آئیں۔ (١) تواس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امماز باتی رہے۔ جب کسی میدان میں جمع ہوجائیں تو "الصلاة حامعة" كماجائے۔ محرامام بغير تخبيرے عيد كى طرح دوركعت نماز برمائے۔ نمازے فراغت کے بعد وو خطب وے۔ دونول خطبول کے درمیان کچے دیر بیٹھے۔ دونول خطبول کا موضوع دعا و استغفار ہوتا چاہئے۔ دو سرے خطبے کے درمیان امام لوگوں کی طرف سے پشت پھیرلے اور قبلہ رو ہوکرائی چادراس طرح بلئے کہ اس كے اوپر كا حصد فيج اور فيج كا اوپر موجائے وايال حصد بائي جانب اور بايال حصد دائي طرف موجائے تمام حاضرين اى طرح ابنی جاوریں لپیش ۔ ( ٢ ) جاور پلٹنا ایک فال نیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قط و فتک سالی کی حالت ای طرح بدل جائے۔ الخضرت ملی الله علیه وسلم نے بھی می عمل فرایا تھا۔ ( ٣ ) اس موقع پر لوگ است است است اپنے پروردگارے باران رحت کی دعا كريى - بحرامام لوكوں كى طرف متوجه مو اور خطبه ختم كرے - بلنى موئى جادر اپنے جمم پراسى طرح رہنے ديں - جب كيرے ا تارين و ان جادروں کو بھی آتاريں۔ دعاميں به الفاظ کميں۔ "اے الله! تونے ہميں به تخم ديا ہے کہ ہم جھو سے دعا مانگيں اور توتے ہاری دعائمیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح توتے ہمیں تھم دیا ہے ہم نے دعا کی ہے۔ اے رب العالمين ہاری دعا

(١) مالد بدمند مي ب كدمسلانول ك ساته كفارند بول بزيد دين وال اور فيرجزيد دين والول كي كولي قيد نسي ب-مترجم (٢) مالا بدمند مي ہے کہ امام اپنی جادر ملینے و مرے اوگ نہ پلیس-مترجم ( ٣ ) بخاری ومسلم میں یہ روابیت عبداللہ ابن زید مازنی سے معقول ہے -

جب سورج ممن ہوتوامام جعد لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے۔ نقلی نماز کی طرح کمے کم دو رکعت پڑھے۔ آگر لوگ چاہیں تو المالية عاريا اس سے ذائد ركعات بھي ردھ كے بيں۔ اس طرح بركد جردد ركعت برسلام بھيديں يا جرعار ركعات بر-اس كے ساتھ بيد بمی شرط ہے کہ محروہ وقت نہ ہو ۔ نظی نماز سے اس نماز کو تشبیہ دینے کامطلب سے کہ جس طرح نظی نماز پڑھی جائے اس طرح سے ووركعات يزمي جائيس-يعني نداذان مواورنه اقامت- بال أكر "الصلاة حامعة" وغيروالفاظ كذربيه اعلان كرادياً جائے تو كوئى حرج شيں ہے۔ دور نبوى ميں اس طرح اعلان كرايا جا آ تھا۔ ہمارے يمال جرركعت ميں ايك ہى ركوع ہے۔ جس طرح كد باقى تمام نمازوں میں مررکعت میں ایک رکوع ہو آ ہے۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک جری (آواز کے ساتھ) قرأت ند ہونی جا ہے بلکد اخفاء كرے ما مين جرى قرائت كے قائل بي - لمي قرأت كرے اور فراغت كے بعد اس وقت تك دعا ميں مشغول رہے جب تك مس فتم نه موجائد نماز كے بعد خطبه نه وب آگر الام جعد موجود نه مو تولوگ تنما تنما نماز پر هيس- بداس وقت به جبكه اس كی عدم موجود کی سے فتنے کا احمال ہو۔ ہاں اگر ایسانہ ہویا امام جعد نے اجازت دیدی ہوتو کی دو سرے فخص کی اقداء میں نماز اداکرلی جائے۔ پاند کمن کی نماز میں احناف کے یمال جماعت مسنون نہیں ہے ملکہ تھا تھا نماز پر می جائے۔ (شرح و قاید ج اس م ا

قبول فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوں ان کی مغفرت فرماکر ہم پر اپنا احسان فرما اور باران رحمت اور کشادگی رزق کے متعلق ہماری دعاؤں کو قبولیت کے شرف سے نواز۔ " باہر لکل کر نماز پڑھنے سے تین دن پہلے اگر نمازوں کے بعد باران رحمت کی دعائیں کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز کے چند آداب و شرائد ہیں۔ باب الدعوات میں ان کی تنصیل عرض کی جائےگ۔

نمازجنازہ : نمازجنازہ کا طریقہ مشہور ہے۔ بیان کی ضورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بت می دعائیں منقول ہیں۔ ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پر نماز پڑھتے ہوئے ویکھا۔ اس موقع پر میں نے آپ سے جو دعایا دکی وہ یہ تمی۔

اللَّهُمَّاغُفِرُ لَهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَاكْرِمُ نُزُلَّهُ وَوَسِّعُ مَلْحَلَهُ وَاغْسِلْهُ الْمَاءِ وَالْقُلْحِ وَالْبَرُدِ وَنَقِهُ مِنَ الْخَطَايَاكُمَا نَقَيْتُ النَّوْ بَ الْأَبْيَضَ مِنَ النَّنْسِ وَ ابْدِلْهُ كَالَّاجِيْرُ الْمِنُ وَحِيْرًا مِنُ الْمَنْدُوجِ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَكُرُ الْمِنْ ذَوْجِ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَكُرُ الْمِنْ ذَوْجِ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَكُرُ الْمِنْ ذَوْجِ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَكُورُ الْمِنْ ذَوْجِ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَ

أَعِنْهُ مِنْ عَلَاكِ ٱلْقَبْرِ وَمِنْ عَنَاكِ ٱلنَّارِ

اے اللہ کی تواس کی مغفرت کر 'اس پر رَحم فرہا'اس کو عافیت دے 'اس کے قصور معاف کر 'اس کی مہمان نوازی فرہا'اس کی قبر کشادہ کر 'اسے پانی 'برف اور اولے کے پانی سے دعودے 'اس کو غلطیوں سے اس طرح پاک وصاف فرما جس طرح تونے سفید کپڑوں کو ممیل کچیل سے صاف کیا ہے اس کے لیے اس کے گھر سے بھتر محمر بدل دے اور اہل سے بھتر اہل اور بیوی سے بھتر ہوی دے اور اسے جنت میں واغل کر اور قبراور آگ کے عذاب سے نجات دے۔(۱)

حضرت عوف فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمارہ سے تومیری تمنایہ متمی کہ کاش اس مردے کی جگہ میں ہو آ۔

جس مخص کو نماز جنازہ میں دو سری تحبیر طے اسے چاہیے کہ وہ نمازی ترتیب طوظ رکھے اور امام کی تحبیروں کے ساتھ تحبیر کہتا رہے۔ جب امام سلام پیروے تو اپنی اس تحبیر کی نفتا کرے جو اس سے فوت ہوگئی ہو۔ اس نماز میں بھی وی عمل کیا جائے گاجو مسبوق کیا کرتا ہے۔ (۲) اگر ان تحبیروں میں مقتذی آگے برچہ جائے تو اقد اء کے کوئی معنی ہی بہاں نہیں پائے جاتے۔ نماز جنازہ کے طاہری ارکان میں تحبیریں ہیں۔ مقل بھی بھی کہ تم جس طرح نماز میں رکھتیں ہوتی ہیں اس طرح نماز جنازہ میں تحبیریں ہیں۔ اگرچہ یماں اور بھی اختالات ہو سکتے ہیں۔

یں نماز جنازہ اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اٹنے مشہور ہیں کہ یمال ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیلت کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ نماز فرض کقابیہ ہے۔ نقل صرف اس مخص کے حق میں ہے جس پر کمی

(۱) حق دہب کی کابوں میں یہ دما جل کی ہے۔ اللّٰهُمُ اعْفِرْ الْحِیْنَا وَ صَافِیْنَا وَ مَیْنَا وَ اللّٰهُمَ مَیْنَا اللّٰهُمَ مَیْنَا اللّٰهُمَ مَیْنَا اللّٰهُمَ مَیْنَا اللّٰهُمَ مِیْنَا اللّٰهُمَ مَیْنَا اللّٰهُمَ مِیْنَا اللّٰهُمَ مِی اللّٰ اللّٰمِی اللّٰ اللّٰمَ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی مِی مُیْنَا اللّٰمِی مِیْنَا اللّٰمِی مِیْنَا اللّٰمِی مِیْنَا اللّٰمُ مِیْنَا اللّٰمِی مِی مُنْنَا اللّٰمِی مِیْنَا اللّٰمُ لِلْمَی اللّٰمِی مِیْنَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِی مِیْنَا مِیْنَا اللّٰمِی مِیْنَا مِیْنَا اللّٰمِی مِیْنَا مِیْ

دد سرے فض کی موجودگی وجہ سے متعین نمیں ہوئی ہے۔ البعد فرض کانیہ کا تواب عاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں کیو نکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی اوائیگی کی ہے اور دو سرے لوگوں سے نکی ختم کی ہے اس لیے اسے بحض نفل نہیں کما جاسکا۔ جنازے کی نماز میں کوئی نہ کوئی ستجاب الد ہو ات بھی کی نماز میں کوئی نہ کوئی ستجاب الد ہو ات بھی ہوگا۔ چنانچہ کریب میان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوگیا تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ مجھ سے آپ نے فرمایا ! کریب وزرا ویکھنا کتنے لوگ جمع ہوگئے۔ میں نے ہم سن کے اہر نکل کردیکھنا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جاکر عرض کیا ! بی ہاں۔ ارشاد فرمایا اب جنازہ نکالو۔ پھر سے عرض کیا ! بی ہاں۔ ارشاد فرمایا اب جنازہ نکالو۔ پھر سے عرض کیا .

مامن رجل مسلم يموت في قوم على جناز ته اربعون رجلالا يشركون بالله شيئا الاشفعهم الله عزوجل فيه (ملم)

کوئی مسلمان ایسا نمیں ہے کہ وہ مرجائے اور اس کے جنازے میں ایسے چالیس افراد شرکت کریں جو کسی چیز کواللہ کا شریک قرار شریتے ہوں تواللہ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کرلیتا ہے۔

جب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہویا جنازے کے بغیر ممی قبرستان جانے کا اتفاق ہوتو یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ مُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَا وَالْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّا أَيْشَاءَ اللَّهُ كُمُلَاحِقُونَ (مَلَمُ نَالَ)

سلامتی ہواس دیا رکے مسلمان اور مومن باشندوں پر اور اللہ تعالی رحم کرے ہم ہے اگلوں پر اور پچپلوں پر

اور ہم بھی انشاء اللہ تعالی تم سے ملنے والے ہیں۔

بھتریہ ہے کہ جب تک میت دفن نہ کردی جائے قبرستان ہے واپس نہ ہو۔ جب قبری مٹی برابر کردی جائے تو اس کی قبرکے پاس کھڑا ہو کریے دعا کرے۔ (۱) اے اللہ! تیرایہ بندہ تیری طرف اوٹادیا گیا ہے تواس پر دخم و کرم فرما۔ اے اللہ! اس کے دونوں پہلوؤں سے ذھن علیحدہ کراور اس کی روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دے اور اسے حسن قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ! اگریہ نیک تعاقواس کی نیکی دوگئی فرما اور اکر ہرا تعاقواس کی برائیوں سے درگذر کر۔

تحدیدة المسید : اس نمازی دویا دو سے زیادہ رکعنیں ہیں۔ یہ نماز سنت موکدہ ہے۔ (۲) اور اس کی تاکید اس مد تک ہے کہ آگر جعد کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مجدیں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ (۲) حالا نکہ خطبہ سنتا واجب ہے۔ آگر کوئی مخص مجدیں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضاء نمازی ادائیگی میں معروف ہوگیا تو اس کے ذے سے تحدیدة المسجدی نماز ساقط ہوجائے گی اور اس اج وثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اصل مقصدیہ ہے کہ مجدیدں داخل ہونے کی ابتداء ایس عبادت سے خالی نہ ہوجو مجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہوسکے۔ ہی دجہ ہے کہ مسجد میں بے وضو جانا کمدہ

<sup>(</sup>۱) حطرت مبداللہ ابن عمر اوا بت ہے کہ قبر کے سمانے سورہ ابترہ کی ابتدائی آیات اور پیوں کی طرف سورہ ابترہ کی آیات طاوت کا متحب ہے۔

یہ روا بت مکنوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ تدفین کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کمرے ہوتے اور ارشاد

فراتے کہ اپ بھائی کے لیے دعائے منفرت کرو اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدی کی دعا کو۔ اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جارہا ہوگا۔ (ابدراؤد)

چنا تیجہ در مخار میں ہے۔ "یستحب جلوس ساعة بعد دف ند لدعاء و قرأۃ بقدر ماین حر الجزور و یفرق احدمہ" مترجم۔ (۲)

امتان کے نزدیک تحییة السجد کی دو رکعتیں مسنون ہیں (مراتی اللہ ح ص ۱۵) مترجم۔ (۳) نطبہ کے وقت تحییة المبحر نمیں پڑمی چاہیے۔

اس وقت صرف خطبہ سنا واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے۔ افااخر جالا مام فلا صلوۃ ولا کلام (ردا کمتار 'ج ام م ۱۷۵) مترجم۔

ے اگر بھی مجدے گذر کردو مری طرف جانا ہویا مجر میں پیٹنے کے لیے داخل ہوتو چارباریہ الفاظ کہ لے۔ "سُبُحَانَ اللّه وَالْحَمْدُلِلْمُولَا اِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(بخاری و مسلم المرامی) کہ آخضرت مسلی اللہ علیہ و سلم نے نماز عمرے بعد دو رکھتیں پڑھیں۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو جمیں عمرے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا۔ یہ دور دو رکھتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرنا تھا لیکن اس وفد کی وجہ سے (جو ظہر کے بعد آیا تھا) میں بید دورکھتیں نہیں پڑھ سکا۔

اس مدیث سے دویا تیں معلوم ہو تیں۔ آیک بات تو یہ کہ کروہ ہوتا ایس نماز کے ساتھ تخصوص ہے جس کا کوئی سب نہ ہواور نوا فل کی تضاکرنا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں طاع کا اختلاف ہے کہ نوا فل کی تضائر نا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں طاع کا اختلاف ہے کہ نوا فل کی تضاء کملائیں گے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ان نوا فل جیسے کچھ نوا فل پڑھ لیے ہو فوت ہو گئے تھے تو کیا یہ نوا فل شدہ نوا فل کی تضاء کملائیں گے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بناء پر عصر کے بور نفل نماز کی کراہت باتی نہ دی تو مجد میں وافل ہونے کی وجہ سے کم وہ وقت میں تحصیف المسجد اوا کرنے کی کراہت بطریق اولی باتی نہیں رہے گی کیو تکہ مسجد میں آنا تو ایک کمل سبب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت میں انہ وقت میں کروہ نہیں ہے کیو تکہ ان نمازوں کے اسباب ہیں۔ کروہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو' نہ ضعیف ہواور نہ کا لی۔ ذکورہ بیں ہے کیو تکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے نوا فل کی قضا کی سب نہ ہو' نہ ضعیف ہواور نہ کا لی۔ قال کی قضا کی سب نہ ہو' نہ ضعیف ہواور نہ کا لی۔ نوا فل کی قضا کی سب نہ ہو' نہ ضعیف ہواور نہ کا لی۔ خوا فل کی قضا درست ہے کیو تکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے نوا فل کی قضا کی سب نہ ہو' نہ فروں کے آپ کا عمل بی بھرین اسوہ ہے۔ چنانچہ حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں کہ۔ ہو کہ اور ہمارے لیے آپ کا عمل بی بھرین اسوہ ہے۔ چنانچہ حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں کہ۔

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من اول النهار اثنتي عشر ركعة

آنخضرت ملی الله علیه وسلم آگر نیندے غلبے میں باری کی وجہ سے رات کونہ اٹھ باتے و دن کے ابتدائی حصہ

میں ہارہ رکعت پڑھ کیتے۔

علاء فراتے ہیں کہ اگر کوئی قض نماز میں ہواور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نمازے فارخ ہونے کے بعد جواب دے

اگرچہ مؤذن خاموش ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اب یماں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فعل 'فعل اول کی طرح ہے۔ قضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قضاء نہ ہو آتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ وقت میں اس کی قضائہ فرائے۔

می مخض کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہواور کسی عذر کے ہاہ وہ اس وظیفہ کی اوائیگی نہ کرسکا ہوتو اس چاہیے کہ وہ اپ نفس کو اس دظیفے کے ترک کی اجازت نہ دے بلکہ کسی دو سرے وقت میں اس کا تدارک کرلے آکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف ماکن نہ ہو۔ تدارک سے ایک فاکد اس صدیث پر عمل ہوجائے ماکن نہ ہو۔ تدارک سے ایک فاکدہ تو یہ ہوگا کہ نس کو مجاہدے کی عادت ہوگی۔ دو سرا فاکدہ یہ ہوگا کہ اس صدیث پر عمل ہوجائے گا۔ ارشاد نبوی ہے۔

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وانقل (بخارى وملم عائثة)

الله تعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو جا ہے وہ کم بی کیول نہ ہو-

اس جدیث ہے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے تو یہ نیت بھی کرلے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عاکشۃ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرای نقل فرماتی ہیں۔

من عبدالله عزوجل بعباده ثم تركها ملاله مقته الله عزيجل (ابن الني موقوقا على

عائشة)

جو ہخض اللہ تعالی کی عبادت کرے پھر اکٹا کراہے چھوڑدے تو اللہ تعالی اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کو اس دعید کے زمو میں داخل ہونے سے پر ہیز کرنا چا ہنئے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالی عبادت کے ترک سے آرک پر ناراض ہوتے ہیں ہی ہے کہ وہ بندہ اکتا ہٹ اور حمکن میں جتلا رہتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اگروہ بندہ غضب النی کا شکار نہ ہو آباتہ عبادت ہے اکتا ہٹ میں بھی جتلانہ ہو آ۔

نمازوضو ی و و و کرنے کے بعد دورکعت نمازمتحب ہے۔ اس نماز کے استجب کی وجہ یہ ہے کہ وضوا یک امراثواب ہے اور
اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ الی ضور تیں بھی وابستہ ہیں جن سے وہ بے وضو ہوجا تا ہے۔ یہ ممکن
ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے بغیر بینی اس کے مقصد پر عمل کیے بغیری وضوباطل ہوجائے اور وہ ساری محنت اکارت جائے جو
وضو کرنے میں ہوتی تھی۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد جلد سے جلد وورکعت نماز اواکرنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ وضو کا مقصد
فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بلال کی مدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت لبلال بم سبقتنى الى الجنة فقال بلال الاعرف شيئا الا انى لا احدث وضوء الا اصلى عقيبه ركعتين ( عارى و ما ) ... م

م بدہریں ، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا میں نے بلال سے پوچھا! تم مجھ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہلے خیال نے کہا! مجھے کچھ معلوم نہیں۔ صرف اتنا ہے کہ میں جب بھی نیا وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد دور گعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ گھرمیں داخل ہونے اور گھرسے باہر نکلنے کی نماز : اس ملیلے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آمخضرت ملی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذاخر جتمن منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوءواذا دخلت الي منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء (يمق در شعب بمرابن عمو) جب تم این گھرے نکاو تو دو رکعت نماز بڑھ لیا کو۔ یہ دو رکھتیں تمہارے لیے برے نکلنے سے مانع ہوں کی اورجب تم این گرمی داخل ہوتو دو رکعت فماز پڑھ لیا کرو۔ یہ دو رکعت میں تممارے لیے برے داخلے سے مانع ہوں گی۔

ہر فیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لین جائے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت سفر شروع كرنے سے پہلے اور سنرے واپس لو منے كے بعد مجد ميں دور كعت نماز اواكرنے كومتحب قرار ديا كيا ہے۔ ان تمام مواقع پر دوگانہ نماز آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے۔ (١) بعض بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پائی پینے تو وو گانہ نماز اوا کرتے۔ اس طرح کوئی دو سرامعالمه در پیش ہو آ اس میں بھی بھی عمل کرتے۔

وہ امورجن کے شروع میں برکت کے لیے خدا تعالی کا ذکر کرنا چاہیے تین طرح کے بیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو دن رات میں باربار پیش آتے ہیں۔ بیسے کھانا بینا وغیرہ۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء بسم الله الرحمٰن الرحیم سے ہونی چاہئے۔ چنانچه آنخضرت صلّی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كلامرذىبال لميبدفيها بسمالله الرحمن الرحيم فهوابتر

(ابوداؤد انسائی ابن ماچه ابو جریرة)

جومتم بالثان كام الله تعالى كے نام (يعنى بسم الله الرحمن الرحيم) سے شروع نسيس كيا جاتا وہ ادھورا اور ناقص رہتاہے۔

بعض اموروہ ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقعت ہوتی ہے۔ مثلا" نکاح 'کسی کو نصیحت کرنا'کسی کو مشورہ دینا وغیرہ انہور کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کیہ شروع میں خدا تعالی کی حمد و نتا بیان کرے۔ مثلا" نکاح کرنے والا مید کھے "الُحَمْدُلِلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مِن الْيُولَى تير ع ناح من دى اور قول كرن والايدك "التحمُ مُلِلِهِ وَالصَّلَّا وَعُلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " مِن نه لاى ال الم قبول ک۔ محابہ کرام کی عادت میں تھی کہ جب سمی کو سمی کا پیغام پہنچاتے 'ایاسمی کو تعبیت کرتے یا سم ہے مشورہ کرتے یا مشورہ ویت توبات کا آغاز خدا تعالی کی جمدو شاء سے کرتے۔ بعض وہ امور بیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن ان کا وجود دریا ہو تا ہے یا دل میں ان کی وقعت و اہمیت ہوتی ہے۔ مثلا منز سنے مکان کی فریداری احرام بابر منا اور ایسے بی دو سرے امور۔اس طرت کے کاموں کی ابتداء کرنے سے پہلے دوگانہ نماز اواکرنامتی ہے۔ان سب امور میں اونی امریکر میں آنا جانا ہے۔ یہ آمدو رفت بھی ایک مخترے سنری ماند ہے۔ اس لیے گھریں داخل ہونے سے پہلے گھرے باہر آنے سے قبل دو گانہ نماز ادا کرلٹی جا ہے۔

نماز استخارہ : جو مخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے نعل کا بتیجہ کیا نگلے گا؟ نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہے تواہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات نماز (اسخارہ) کا تھم دیا ہے۔

<sup>(</sup>١) ابتدائے سفری نماز ٹرائملی نے "مکارم الاخلاق" میں معرت الس" سے نقل کی ہے۔ سفرے دالین کے بعد نماز کی روایت بخاری ومسلم میں معفرت كعب بن مالك عموى ب- احرام كوقت دوگانه نماز اداكرنے كى روايت ابن مرس بخارى بي ب

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سور قاتحہ اور قبل بالیہ الکافرون و سری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اظلاص پڑھے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعدیہ دعاکرے۔

اللهُمَّ الِّيْ اَسْنَجِيُرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقُيرُكَ بِقُدُرَيْكَ وَ اَسْأَلُكُ مِنُ فَضٰلِكَ الْعُظِيمِ فَانْكَ مَنْ فَضٰلِكَ الْعَظِيمِ فَانْكَ مَنْ فَالْمُ الْعُنْدُونَ اللهُمَّ الْكُنْتُ تَعْلَمُ الْعُلَامُ الْعُنْدُونَ عَالِمُ الْعُنْدُونَ عَالِمُ الْعُنْدُونَ عَالِمُ اللهُمَّ الْكُنْتُ تَعْلَمُ اللهُمُ اللهُمُ الْمُرَفِّقُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ ال

اے اللہ ! میں تھے ہے بہتری کی درخواست کرنا ہوں 'تیرے علم کی مدد ہے اور تیری قدرت کے دسلے ہے خیر بدرت ہوں اس لیے کہ تو قادر ہم میں قادر نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا ہوں اور تھے ہے فضل عظیم کی درخواست کرنا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہم میں قادر نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا 'تو غیوب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین میں میری دنیا میں 'میرے انجام کے بعد 'اس دنیا میں برکت عطاکر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے فرادے اور جھے پراسے آسان کر' کھر جھے اس میں برکت عطاکر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے دین میں 'میری دنیا میں 'میری دنیا میں 'میری دنیا میں 'میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی ہو' بے شک تو ہر چزر تادرہ ہوادے اور جھے اس سے ہنادے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرا۔ جمال کمیں بھی ہو' بے شک تو ہر چزر تادرہ ہوادے اور جھے اس سے ہنادے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرا۔ جمال کمیں بھی ہو' بے شک تو ہر چزر تادرہ ہوادے اور جھے اس سے ہنادے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرا۔ جمال کمیں بھی ہو' بے شک تو ہر چزر تادرہ ہوادے اور جھے اس سے ہنادے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرا۔ جمال کمیں بھی ہو' بے شک تو ہر چزر تادرہ ہے۔

یہ حدیث جابر ابن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن پاک کی سورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں ہے کوئی قض جب کسی کام کا اراوہ کرے قودو رکعت نماز پڑھ لے پھراپنے اس کام کا نام لے جس کے لیے استخارہ کرنا جاہتا ہے۔ (دعا کی عربی عبارت میں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہاں اس کام کا نام لے۔ جس کا استخارہ کررہا ہے یا دل میں اس کی نبیت کرلے) پھروہ دعا ما تھے جو ابھی بیان کی مجی ہے۔

بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس مخص کو جارچین حاصل ہوجائیں گیوہ جارچیزوں سے محردم نہیں کیا جائے گا۔ (۱) جس مخص کو شکر کی قونی ہوجائے گی وہ زیاد آئی نعت سے محردم نہیں رہے گا۔ (۲) جس مخص کو قوبہ کی قونی ہوجائے گی وہ قبولیت کے شرف سے محروم نہیں رہے گا۔ (۳) جس مخص کو استخارہ کی توثیق ہوجائے گی وہ خیرسے محردم نہیں رہے گا۔ (۲) جس مخص کو مشورہ کی توثیق ہوجائے گی وہ صواب سے محروم نہیں رہے گا۔

نماز حاجت ، جس محض کے لیے اس نے کمی ایسے معاطے میں دشواری آپڑی ہوجو اس کے دین یا اس کے دنیا کے لیے بے حد مروری ہے تو اس دفت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وہیب ابن الورد سے مروی ہے کہ ان دعاؤں میں جو رد نہیں ہو تیں ایک دعایہ بھی ہے کہ بندہ بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد للہ 'آیة اکری اور سورہ اظام تلاوت کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالی کی حمد و '' بیان کرے اور اپنے بینیبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجے اور پھرائی حاجت بر آری کے لیے دعا مائے۔

سُبَخَانَ أَلَّذِي كَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبُحَانَ أَلَذِي تَعَطَّفُ الْمُحُبِ، وَتَكَرَّمَدِ، سُبُحَانَ الْذِي لَا يُنْبَعِي النَّسُينُ إِلَالَهُ، وَ سُبُحَانَ الْذِي الْفِي النَّسُينُ إِلَالَهُ، وَ سُبُحَانَ ذِي الْعِزْ وَالْكَرَمِ، شُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ، سُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ، سُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ،

<sup>(</sup>۱) قال احددحديث منكر.

آسُأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهِى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَ جَدِكَ الْأَعْلَى، وَكَلِمَانِكَ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ اَنْ تَصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِمُحَمَّدٍ، (١)

پاک ہے وہ ذات جس نے مزت کولیاں بنایا اور عزت کا بول بالا کیا 'پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگ کو چادر بنایا اور اس سے بدائی حاصل کی۔ پاک ہے وہ ذات کہ تنبیع اس سے بدائی حاصل کی۔ پاک ہے وہ ذات کہ تنبیع صرف اس کے لیے زیا ہے۔ پاک ہے احسان اور فضل والا 'اے اللہ! میں تھے سے ان خصلتوں کے وسلے سے سوال کر تا ہوں جن کا تیما عرش مستق ہے اور تیمی کتاب کے مشائے رحمت کے واسلے سے تیم اسم اعظم' تیمی شان برتر اور ان کے کلمات کا لمہ کے طفیل میں درخواست کر تا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر تا اور یہ درخواست کر تا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر تا اور یہ درخواست کر تا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر تا اور یہ درخواست کر تا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر تا اور یہ درخواست کر تا ہوں کی درحمت کا ملہ نازل فرما۔

حمد و صلاقا کے بعد اپنی درخواست پیش کرے۔ انشاء اللہ متبول ہوگی۔ بشرطیکہ اس میں کسی تتم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وہیب کتے ہیں کہ ہم نے اکابر سلف کو یہ کتے ہوئے سا ہے کہ یہ دعائے وقوف لوگوں کو مت سکھلاؤورنہ وہ اس دعا کے ذریعہ معصیت پر اللہ کی مدلیں تھے۔

بیت بوروریہ سال کے حرب سوریا ہے۔ یہ سے ایک دوریہ کا ایک دواہی بیان کے گئے ہیں۔ پھر قرآت کرے ایک دوایت میں ہے کہ نمازی ابتداء میں نتاء برجے۔ پھر پندرہ مرتبہ دہ کلمات کے۔ باتی پھیلی دوایت کے مطابق کرے۔ البتہ دو سرے تجدے کے بعد کی دی ہے۔ یہ دوایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای دوایت کو ترجے دی ہے۔ یہ دوایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای دوایت کو ترجے دی ہے۔ یہ دوایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای دوایت کو ترجے دی ہے۔ یہ دوایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای دوایت کو ترجے دی ہے۔ (۲) دونوں دوایت بھرے۔ مطابق سیحات کی

تعداد تمن سوہوتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ لے اور اگر رات میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو چار رکعت دوسلام سے پڑھے۔ (۱) کیو تکہ مدیث شریف میں ہے۔ مدید الا آسال میں مدید مدین میں سلمان معرف

صلاة الليل مثنى مثنى (بخارى ومسلم ابن عمل) دات كى نماذدور كويس بي-

اً گرندگورہ تنبع کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ بھی کرلیا جائے تو بھتر ہے کیونکہ بعض روایات میں اس اضافہ کاؤکر موجود ہے۔" وَ لَاحَوَٰلَ وَلَا قُوْ اَلِّا بِاللّٰمِالْ عَظِیٰہِ۔"

مروہ او قات میں نماز یہ بان نفلی نمازوں کا تذکرہ تھا جو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول تھیں۔ ان نوافل میں تحییۃ المسجد، خسوف اور استعامی نمازوں کے علاوہ کوئی کروہ او قات میں مستحب نہیں ہے۔ (۲) نمازوضوء نماز سنز کھر ہے استخارے کی نمازیں ان او قات میں مستحب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نمازنہ پڑھنے کا تھم مؤرکہ ہے اور یہ اسباب اس ورجہ ضعیف ہیں کہ خسوف تحصیۃ المسجد اور استعامی نمازوں کے درج تک نہیں چنچے۔ میں نے بعض متعوفین کو دیکھا ہے کہ وہ معیف ہیں کہ خسوف تحصیۃ المسجد اور استعامی نمازوں کے درج تک نہیں چنچے۔ میں نے بعض متعوفین کو دیکھا ہے کہ وہ کم وہ او قات میں ددگانہ وضو اواکررہے ہیں۔ حالا نکہ ان کا طرز عمل بعید از قیاس معلوم ہو تا ہے۔ اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتا تو یہ چاہیئے کہ وضو کر لے نہیں ہوتی ہے اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو بے وضو محمدہ او قات میں نماز پڑھنا چاہے اس چاہیئے کہ وضو کر لے۔ کموہ وقت میں اتن در ہے۔

دوگان وضوادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحییۃ المبوری نمازی طرح اس کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو کرے تو دور کعت نماز نفل کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو بھی خوف اور نماز نفل کی نیت سے اداکرلے باکہ اس کا وضو بھی خوف اور دخول مبحد کی طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نماز کے لیے بھی ایک ہی نیت کی جائے جیبی خوف اور تحییۃ المبوری نمازوں کے لیے کی جاتی ہیں خوف اور تحییۃ المبوری نمازوں کے لیے کی جاتی ہے اور یہ بات کیے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو یہ کے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اور نماز کی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں بلکہ جو مخص اپنے وضو کو ضائع ہوئے ہے بچانے کے لیے کروہ وقت میں نماز اواکر تا چاہ اسے تضانماز کی نیت کرتے ہے کہ اس کے ذمے کوئی ایس نمی وجہ سے خلال پیدا ہوگیا ہو۔ کروہ او قات میں نماز پڑھتا کرنے چاہدے او قات میں نماز ہے منع کرنے کی تھی نوجوہات ہیں۔

اول، آقاب كى يرمشش كرف والون كى مشابهت سے بچا۔

درا شياطين كم كيل جائے احراز كرنا - مديث شريف من الخضرت صلى الدعليه وسلم كايه فران مقدس موجود به ان الشمس لتطلع و معها قرن الشيطان ، فاذا طلعت قارنها ، و اذا ارتفعت فارقها فان استوت قارنها و اذا را التفار تها فاذا تصنيف للغروب قارنها فاذا

<sup>(</sup>۱) نوافل کے بارے میں احتاف کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن کی نفلوں میں چارے زیادہ اور رات کی نفلوں میں آٹھ سے زیادہ رکعت ایک نیت سے کودہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں آٹھ رکعات ایک سلام سے پڑھتا بلا کراہت جائز ہے۔ آٹھ رکعات سے زیادہ کی نیت باز منا کروہ تزیک ہے۔ بیس منافقہ اسے کموہ تزیک بھی نمیں کتے۔ یہ امام ابو طیفہ کا مسلک ہے۔ ما حین فراتے ہیں کہ رات کی نماز دودور کھتیں ہیں۔ اس لیے دودور کعت پڑھتا افضل ہے۔ اس پر فتونی بھی دیا جا آہے۔ (الدرا کمتار علی ہامش ردا ممتار 'ج ام سلام مترجم) (۲) اس سلسلے میں احتاف کا مسلک چند صفحات پہلے گذر چکا ہے۔

غربت فارقها (نبائي عبدالرطن مناكئ)

سورج اس مال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفاب سے متصل رہتی ہے اور جب کھ بلند ہوتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔ جب خط استواء پر پہنچا ہے تو اس کی پیشانی آفاب سے متصل رہتی ہے اور جب ڈھل جاتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔ جب خروب ہونے لگنا ہے تو اس کی پیشانی متصل ہوجاتی ہے اور جب خروب ہوجاتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔

اس مديث من مروه اوقات من نمازند ردهن كالمع بيان كردى كن --

سوم : ید کہ راہ آخرت کے سا کین اگر ایک بی طریقے پر تمام او قات نمازوں کی اور مخصوص او قات کی بابندی کرتے رہیں تو

اس سے طبیعت میں سستی اور گرانی پیدا ہوگ ہاں اگر کوئی وقت ایرا بھی ہو جس میں انہیں اس عبادت سے دو ک ریا جائے تو

اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور انسان میں عبادت کے دوائی کو تحریک طے گی کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس

سے اس کو روک ریا جائے ان او قات میں نمازے روکنا وراصل نماز پر اکسانا اور عبادت کی مزید ترغیب دیا ہے۔ اس میں سالک

کو وقت گررنے کا انظار بھی کرنا ہوگا۔ جس سے مزید لذت طے گ اس لیے ان او قات کو تیج و استفقار کے ساتھ مخصوص کردیا

میں اگر اس مدومت سے بار خاطری نہ ہو اور ایک طرح کی عبادت سے دو مری طرح کی عبادت میں مشغول ہونے سے فرحت

ماصل ہو کیونکہ ہرنئ بات میں جداگانہ لذت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر داومت سے بستی اور اکا ہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس

تفصیل سے یہ بات سمجو میں آئی کہ نماز نہ سمجدہ محض ہے نہ مرف رکوئ ہے نہ مجود قیام ہے بلکہ مختف اعمال اور از کارے عبادات

می ترتیب قائم ہوئی ہے۔ دل ان میں سے ہر عمل اور ہرزکر کی لذت کا اور اگر ایک ہی چز پر داومت مشروط ہوتی تو

دل بہت جلد اکتاب کا فکار ہوجا آ۔

کروہ او قات میں نماز پڑھنے کا عم ان مقاصد کے لیے جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔ ان کے علاوہ بھی پکھے ایسے اسرار ہوں کے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بشرکو نہیں اور نہ کمی بشرکے حد امکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان را زہائے سریستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے کہ وہ ان را زہائے سریستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے تو اس طرح کے احکامات کی پابٹدی کرنی چاہیے۔ بہ پابٹدی محن ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جاستی ہے وہرے میں ضروری ہوں۔ شا قمادوں کی قضاء استقاء کی نماز "نماز کموف" نصیمة المسجد کی ورسمتیں ۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نمیں لانے چاہئیں جو کروہ او قات کے سلط میں ابھی ذکر کیے گئے۔ ہمارے زدیک کی بات بستر

اور معقول معلوم ہوتی ہے۔واللہ اعلم۔ نماز اور اس کے اسرا کا بیان ختم ہوا۔اب کتاب اسرار الزکواۃ شروع ہوتی ہے۔

بازار اس خيامرا فيان م بواداب ماب مرار الرورة مردن بون بون بون بي والحمد للماولا و آخر اوالصلوة على رسول المصطفى

# كتاب اسرار الزكاة زكوة كامرار كابيان

حمدوملاة كربعد!

الله تعالى نے ذکوۃ كواسلام كا بنيادى ركن قرار دوا ہے اس كى ايميت كے ليے بيد بات كانى ہے كه لاتعداد مواقع پر قرآن پاك ميں اس كاذكر فياز كے ساتھ كيا كيا ہے۔ چنانچرار شاد خداد عدى ہے۔

وَأَقِيْهُ وَالصَّلَاةُ وَآتُواالرِّكُوةَ (بِ١٠٥،٦ ٢ ٢٣٠)

اور قائم كروتم لوك نماز كواور دوز كوة-

أتخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الاالله وان محمد اعبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكوة الغ بخارى وملم ابن من

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر بنی ہے 'اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں 'نماز قائم کرنا اور زکوۃ دینا' (آخر تک)

زَوْة كِيَابِ مِن كُوآئِى كَرِيْدُوالُول كَ سَلِيْ مِي اللهُ تَعَالَى لَهُ تَحْدُومِ دِنَازَلَ فَرَاكَى جُدَارِ اللهُ وَالْوَارِي جِدْدُ النَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ النَّهَ بَوَالْفِصَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهُ فَبَشِرُهُمُ بِعِذَابِ النَّهِ إِلَيْهُ فَبَشِرُهُمُ بِعِذَابِ النَّهِ إِلَيْهُ وَاللَّهُ فَالْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جو لوگ فزانہ کرے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے سوان کو المناک عذاب کی خوشخری ساد بجئے۔ المناک عذاب کی خوشخری ساد بجئے۔

اس آیت میں انفاق فی سیل اللہ کا راہ میں خرچ کرنے) سے یہ مراد ہے کہ مال کا حق بینی زکوۃ اواکی جائے۔
ا منت ابن قین کتے ہیں کہ میں قرایش کے چند لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس دوران حضرت ابوزر قریب سے گذر سے انموں نے
ارشاد فرایا کہ خزانہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دو واغوں کی خوشخبری سنا دو ایک واغ ان کی پٹیوں میں لگے گا اور پیشائیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک واغ آدمی کی
پسلیوں سے نکلے گا اور ایک واغ ان کی گدیوں میں لگے گا اور پیشائیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک واغ آدمی کی
پستان کے منعہ پر رکھ کرشانے کی خرم ہذی سے نکال دیا جائے گا اور ہڑی پہ رکھ کر پستان سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابوزر شے
پید دوایت بیان کی۔

قال انتهیت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو جالس فی ظل الکعبة فلما رآنی قال هم الاخسرون ورب الکعبة فقلت و من هم؟ قال الاکثرون اموالا الا من قال هم الاخسرون ورب الکعبة فقلت و من هم؟ قال الاکثرون اموالا الا من قال هکذا من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و قلیل ما هم مامن ساحب ابل ولا بقد ولاحتم لا یدیدی و تراتما الاجامت یومالقیامة اعظم ما من ساحب ابل ولا بقد و الله افغذ صاحباها مادت علیه اولاها حتی یومون الناس و الله الله و الله الله و الله

فرما تھے 'جب آپ نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا: تسم ہے رب کعبہ کی ایک لوگ زیادہ نقصان میں ہیں؟ میں نے مرض كيا! يا رسول الله! وه لوك كون بيع؟ آب في قرمايا: وه لوك جو بهت زياده وولت والع بين المروه لوك (نقسان میں نہیں ہیں) جوایے دائمیں کا ئیں آھے پیچے اس طرح اتھ کریں (بینی خیرات کریں)۔ کوئی ادن اور گائے اور بکری والا ایبانس ہے کہ وہ اسے اونٹ گائے 'یا بکری کی زگزة ادانہ کرے مرقیامت کے روز اس کے وہ جانور اس سے زیاوہ موٹے اور بدے ہو کر آئیں ہے جس حالت پر وہ تھے اسے اپنے سینگول سے ماریں مے اور اپنے کھوں سے کیلیں محد جب تمام جانور فتم ہوجائیں مے تو پھر بہلا وی عمل دہرائے گااور یے عذاب اس وقت تک جاری رہے گاجب تک کہ لوگوں کے درمیان فیملے نہ کردیا جائے۔

اس طرح کی دعیدیں بخاری ومسلم میں وارد ہیں۔ ان دعیدوں کے پیش نظریہ اہم دینی دمدواری ہوجاتی ہے کہ ہم زکوۃ کے ا سرار بیان کریں 'اور اس کی پوشیدہ و ظاہری شرائط' ظاہری اور باطنی معانی بیان کریں۔ اور صرف ان امور پر اکتفا کریں جن کی زكوة دينوال اورزكوة لينوال كوشديد ضورت بسيدامورهم جارابوب مي بيان كري محمد

يهلاباب

# زکوۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب

كيونكه ذكوة مال كى مخلف تسمول سے تعلق ركمتى ہے۔اس ليے ہم زمل ميں ہرتسم كے احكام الگ الگ بيان كرتے ہيں۔

چوپايول كى زكوة : ذكوة چاہے چوپائے كى جو كيا كى دو سرے مال كى صرف اس فض پر واجب ہے جو آزاد ہواور مسلمان ہو بلوغ ياعمل شرط سين ہے علك نابالغ ميے اور ياكل مسلمان كے مال ميں سے مجى ذكوة ادائى جائے كى-(١) يدود شرمين اس مخص سے متعلق ہیں جس پر ذکوۃ واجب موتی ہے۔جس مال میں ذکوۃ واجب ہے اس کے لیے ضوری ہے کہ اس میں مندرجہ ديل بالحج شرطين بائي جائين () چوبايون كالمخصوص بونا (٢) جنگل مين چنا (٢) اس مال پرايك برس كذرنا (٣) اس مال كا پوري طرح الك بونا (٥) نساب كايرا بونا (٢)

(١) احناف ك زديك كابالغ اور مجون ك مال من زكوة واجب تين ب- (روا لحتارج عصم) اس سلط من احتاف اور شوافع ك ورميان طويل اخلاف ہے ، جس کی تفصیل فقی کابوں میں دیمی جاعتی ہے (بدایہ جامی ۱۸۸) شرمی فصوص سے تابت ہو تا ہے کہ ٹابالغ بچد اور پاکل آدی احکام شرعید ے مدنس بن بیاك ايك مدے من " "رقع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستيقظو عن الصبى حتى يبلغ وعن المحنون حتى يفيق" (عن طرح ك لوكون سے اللم افعاليا كيا ہے سونے والے سے يمال تك كدود المحد جائے ، يجد سے يمال تك كدود بالغ جوجائے ، پاکل سے یمان تک کہ صبح اسل ہوجائے۔ نمازروزے اور ج کی طرح زکو ہی ایک عبادت ہے۔جس طرح باتی عبادت کا بچہ اور مجنون مطاف نہیں ہوتے ای طرح زکوة کا مجی الحمی ملف قرار دمین دیا جائے گا۔ حرجم (۲) وجوب زکوة کی ایک شرط بدہے کدوہ مال کای (بدھنے والا) مو- جاہا اس میں حمام نمویا یا جاتا موجے توالد عاسل جورت وغیرہ یا نمونقدری بین کوئی ایسا مال ہو کہ وہ اس کے بدھانے پر کا در مو (عالمکیری بحوالہ حاشیہ شرح و قایدج ا

ص ۲۲۱)\_(س ۲۲۵)

پہلی شرط : مرف چوپایوں کے ساتھ مخصوص ہے 'زکوۃ صرف اوٹٹ مکائے اور بکری میں ہے۔( ۱ ) نچروں اور ان جانوروں میں جو ہران یا بکری سے پیدا ہوں زکواۃ نہیں ہے۔

دوسری شرط : اس لیے نگائی گئ ان جانورول میں زکوۃ نہیں ہے جنمیں کمریر کھاس کھلائی جائے۔ وہ جانورجو کچھ دن جنگل میں جے ہوں اور پچھ دن کمریر رہے ہوں تو ان پر بھی زکوۃ واجب نہیں ہے۔ کو نکہ کمریر کھلانے میں محنت اور مشقت اٹھائی پرتی ہے۔

> نیسری شرط : بیا که اس ال پرایک سال گذر کیا بود آنخ خرت ملی الله علیه وسلم کارشاد ہے۔ لاز کو قفی مال حتی یحول علیه الحول (ابوداوَد علی ابن اجه عائشی) کی ال میں ذکو قنیں ہے یہ ان تک کہ اس پرایک سال گذر جائے۔

اس محم سے وہ مال مستفی رہے گاجو اس مال کے نتیج میں پیدا ہوا ہو ' شا سمی چوپائے کے بیچ ' اگر وہ درمیان سال میں پیدا ہوئے ہوں ، میں بیدا ہوئے ہوں کے ' اگرچہ ان پر ایک سال کی مدت نہ گذری ہو ' ہاں اگر سال گذر نے سے پہلے مال فروخت کو دے یا بہہ کرڈالے توسال کے افتدام پروہ مال محسوب نہیں ہوگا۔

چوتھی شرط : بہت کہ ملک کال ہواور مالک کو تصرف کا پورا افتیار حاصل ہو 'اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اس پر ذکوۃ واجب ہوگی۔(۱) کیونکہ رہن رکھ کرخود صاحب مال نے اس مال کو اپنے سے روک رکھا ہے 'اپنی ملک پر دوبارہ بھنہ کرنے کا اے افتیار حاصل ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز کم ہو'یا کمی نے چمین لی ہو تو ان دونوں صورتوں میں ذکوۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مفصوبہ یا کم شدہ چیز پر اپنے مالک کو مل جائے تو گذرے ہوئے دفول کی ذکوۃ بھی واجب ہوگی۔(۲) اگر کمی مخص پر اتنا قرض ہو کہ موجود تمام مال اس قرض کی ادائیگی کے لیے کانی ہو تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے میں تکہ دوہ غنی نہیں ہے 'غنی اس دفت ہوگا جب دھ مال ضورت سے ذائد ہو قرض کی صورت میں وہ مال ضورت سے زائد نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) احناف کے زدیک خب دیل جانوروں میں زکوۃ ہے 'اونٹ 'او نٹی 'گاہے' بیل 'جینس 'میشا' کمرا 'کمری 'مجیز' دنبہ۔امام فزالؓ نے تین طرح کے جانوروں میں ان سب کا شار کرلیا ہے۔ البتہ احماف کے زدیک محو ژوں میں بھی زکوۃ ہے جموڑے کے مالک کو افتیار ہے کہ وہ ایک محوڑے کی ذکوۃ ایک دینار دیدے یا قیت لگا کر اس کا چالیسواں حصہ اوا کروے۔ (الحضر فلبغداوی ص ٣٩)۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان چیایوں میں زکوۃ واجب ہے جو جنگل میں گھاس چے ہے ہوں۔ وہ جانور جو نصف سال جگل میں چرتے ہوں اور نصف سال کھر میں رہ کر کھاس وانہ کھاتے ہوں ان میں زکوۃ نمیں ہے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ کرلیا جائے کہ اگر جانور دور دھ کی فرض سے یا نسل کی افزائش کے لیے اور کرتے کے لیے رکھ محے موں قاان جس ہی ذکاۃ ہے۔ بان اگر وہ کوشت کھانے کے الیے یا سواری کے لیے رکھ محے موں ق ان من ذكوة ميس ہے- (شرح التوري اص ١٣٠) ينكل جانور يهي بران وفيرور دكوة مين عبارت كي غرض سے قريد ركھ جائيں قران ير تجارت كي ذكوة فرض ب (شرح البدايد ج اص ٢١) حترجم - محو دون كاستله كذر چكا ب- فيون اوركد بون عن احتاف كه زديك بهي ذكوة شين ب إن اكريد ودون جانور تجارت كي فرض ے خرید رکے بول و ان پر ذکوة واجب بوگ - (شرح البدایہ جام ١١١) مترجم بنگل جانور ش ذکوة نس بے لين ده جانورجو دي جانوروں سے ل كريدا بوس جورل ان کا تھم دہ ہوگا جو ان کی مال کا ہے۔ خالا مرکن سے پیدا ہونے والا جانور مکری کے تھم میں ہے۔ ٹیل گائے اور گائے کا انتقاط سے پیدا ہونے والا جانور گائے ( ۲ ) احناف کے ہاں اس کی کچھ تنسیل ہے۔ کے حکم میں ہے۔ (شای ج م ۲۰) متر جم۔ ر ہی رکھ کرصاحب مال نے قرض لیا ہے۔ اگر وہ قرض انکا ہے جو عربونہ چیز کی قیت کے برابر ہے تو کوئی ذکوۃ نسیں ہے۔ لیکن اگر قرض کم ہے اور عربونہ چیز اتنی زائر ہے کہ مقدار نساب کو پینی ہے قو صرف ای قدر میں ذکوہ واجب ہے جو قرض کی رقم الگ کر کے باتی رہے (مالکیری کتاب الوکاة) مترجم (س) احداث کے نزديك مم شده دريس اكروه والى بل جائع كذرب بوع سالول كى زكوة واجب نيس ب-اى طرع اكر مفسوبه جزوالي بل جائع توجى زكوة واجب نيس بالكن بد اس صورت میں ہے جب کہ بالک کے پاس عامب کے خلاف کوئی بینتر نہ ہولیکن اگر بینتہ ہو لڑ گذرے ہوئے سالوں کی بھی زکوۃ واجب ہوگی مفصوبہ سائمہ کا سخم اس ے مخلف ہے۔ سائر میں اگر بینہ مجی ہو' یا ضعب کرنے والا معترف مجی ہو قواس میں زکوۃ نہیں ہے۔ (فاوی عالیمیی بحوالہ عاشیہ شرح و قایہ جامی ۱۹۸) مترجب

پانچویں شرط : یہ ہے کہ مال کا نصاب پورا ہو' ہر جانور کا الگ انگ نساب زکوۃ ہے۔ پانچ او نوں ہے کم میں ذکوۃ تمیں ہے جب پانچ اونٹ ہوجائیں تو ان کی زکوۃ ایک جذعہ ہے۔ جذعہ اس بھیڑکو کتے ہیں جو وہ سرے سال میں ہو' یا ایک تشینہ ہے۔ تشینہ اس بھر کی کو کتے ہیں جو تیرے سال میں ہو' یا ایک تشینہ ہیں میں تشینہ اس بھری کو کتے ہیں جو تیرے سال میں گئی ہو یہ زکوۃ نواونٹوں تک ہے دس میں وہ بھرے سال میں نگا ہو) ویا جائے اگر چہ بنت مخاض فرید کر زکوۃ اوا کر سکتا ہے۔ چتیں (۳۱) دنٹوں میں بنت ایون (او نٹنی جو تیرے برس میں گئی ہو) جبیالیس میں حقہ (او نٹنی جو چتے سال میں ہو) اکشے میں جذعہ (او نٹنی جو پانچ یں سال میں ہو) اکشے میں جذعہ (او نٹنی جو پانچ یں سال میں ہو) چھیتر میں دو جتے کا اب ہر میں دو جتے 'ایک سو آمیں میں ایک بنت ایون واجب ہوں میں جب تعداد ایک سو آمیں ہوجائے تو حساب فمرجائے گا۔ اب ہر پیاس میں ایک جند اور ہر چالیس میں ایک بنت ایون دی جائے گی۔ (۱)

الم کائے 'تیل 'جینس میں ٢٩ تک زکوۃ واجب نہیں ہے 'جب تعداد تمیں ہوجائے تو ایک پھڑا لیا جائے گاجو دو سرے سال میں ہو 'چالیس پر ایک مستند ( پھڑی جو تیسرے سال میں ہو) اکشو میں دو تبیع ( پھڑا جو دو سرے سال میں ہو) لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب مجھے ہوجائے گا۔ ہرچالیس میں ایک مستنداور ہر تمی میں آیک تبیع دیا جائے گا۔ (۲)

چالیں سے کم بھیڑ بریوں میں زکوۃ نہیں ہے۔ جب تعداد چالیں ہوجائے تو ایک جذمہ (وہ بھیڑجو دو سرے سال میں ہو) یا ایک تشنیدہ (وہ بکری کا بچہ جو تیسرے سال میں ہو) دیا جائے گا۔ پھرجب تک تعداد ایک سواکیس نہ ہو جائے اس وقت تک سے زکوۃ دی جائے گی۔ ایک سواکیس میں دو بکریاں' دو سوا یک میں تین بکریاں' اور چار سومیں چار بکریاں واجب ہیں۔ پھر ہر سو بکریوں میں ایک بکری واجب ہوگی۔

ود شریکوں کی ذکوۃ نصاب میں ایم ہی ہے جیے ایک مالک کی ذکوۃ ۔ چنانچہ اگر دو آدمیوں کی ملیت میں چالیس بھواں ہوں تو ان میں ایک بھری واجب ہوگی۔ اور اگر تین آدمیوں کی ملیت میں ایک سو ہیں بھواں ہو تب بھی ایک ہی بھری واجب ہوگی۔ جوار (پڑوی) شرکت' یا شیوع (ہر ہر برنزء کی شرکت) کی طرح ہے 'لین دونوں کا ایک ہی تھم ہے 'گر (جوار میں) شرط یہ ہے کہ دونوں اپنے جانوروں کو ایک ساتھ گھاس دانہ دیتے ہوں' ایک ساتھ پانی پلاتے ہوں' ایک ساتھ گھرلاتے ہوں' ایک ساتھ دودھ پلاتے ہوں' اور ایک ساتھ نرچ' مواتے ہوں' اور دونوں صاحب ذکوۃ بھی ہوں اگر اس طرح کی کوئی شرکت کی ذی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اس کاکوئی اغتبار نمیں ہے۔ ( س

<sup>(</sup>۱) اورن کی زکوۃ کے سلط میں ایام شافی اور ایام ایو حذیہ کا اختاف ۱۳ کے بعد ہے شہرے ہوا ہے۔ اگر اونؤں کی تعداد ایک سو میں ہے زائد ہو جائے و شوافع کے زویک بربھاس میں ایک حد اور ہر چاہیں میں ایک چذہ ہوگا۔ لین احتاف کے زویک ایک سو میں پر اگر چار اونٹ زیادہ بی آوہ می سابقہ زکوۃ رہے گی اگر زیادتی پائی چائی ہو جائے ہی ما ہوجائے آئی میں ایک بی کری اور ود حظ واجب ہوں گے۔ جب اس مے مجی تعداد زیادہ ہوجائے آئی میں سابقہ زکوۃ رہے گو اگر زوق ہوجائے آئی میں ایک بی کری اور ود حظ واجب ہوں گے۔ جب اس مے مجی تعداد زیادہ ہوجائے آئی میں اور ور شوع ہوگا (شرح د قابد جام 171)۔ (۲) شاہر آئر تعداد سرتر ہوجائے آئی سے واجب ہوں گے۔ اور سومی دوستے آئی سے اور ایک تیج واجب ہوگا اور جب تعداد ای (۸۰) ہوجائے آئی مرتر و تابد ہوں گے۔ جب اس می مجی تعداد ای (۸۰) ہوجائے آئی مرتر و تابد ہوں گے۔ ور ہی اور آئر ترکت کا کوئی اظہار نمیں ہو آئر دو ایک شرکت کا کوئی اظہار نمیں ہو آئر دو ای و تی میں جی تعداد کی جب تعداد کی دو مرب کا مرت کی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور آئر شرکت کی بیاد پر ہوت کی جب تعداد کی جب تعداد کی اور ایک تعداد کی جب تعداد کی حدید تعداد کی دو ایک کار خدان کا معداد کی جب کو ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور آئر شرکت کی بیاد پر مشرک ہوں تو ہوئی کی میاد تعداد کی کا مطلب می کی ہو کہ آئر دو صاحب فعاب شرکاء کی ایک اور ایک دو سرک ہوں تو ہیت المال کا کار خدان کی تعدیم کا انظار کے الحمد میں وہ دونوں شرکاء آئی آئی وہ جب زکوۃ کا اندازہ لگا کر حداب کر کیس کے اور ایک دو سرک ہوں تو ہیت المال کا کار خدان کی تعدیم کا انظار کے الحمد میں وہ دونوں شرکاء آئی آئی واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کر حداب کر کس کے اور ایک دو سرک سے کہ وہ بی وصول کر کس کے دور کس کے اور ایک دور سرک سے کہ وہ بی وصول کر کس کے دور کس کی اور ایک دور سرک سے کہ وہ بی وصول کر کس کے در مراس کر کام ای آئی وہ جب زکوۃ کا اندازہ لگا کر کس سرک کے اور ایک دور سرک سے کہ وہ بی وصول کر اس کو ای کس کے دور ایک دور سرک سے کہ وہ بی وصول کر اس کو میں دونوں کر کام ای آئی وہ ب زکوۃ کی دور کس کر ای دور ایک کو دور کس کر ای دور کس کر ای دور کس کر ای دور کس کر ای دور کس کر دور کس کر دور کس کر ای دور کس کر کس کر دور کس کر کس کر دور کس کر دور کس کر دور کس کر کس کر دور کس کر دور کس کر د

ا حیاءالعلوم جلداول 🕒 🕳

اگر بیت المال کے کارندے صاحب ذکرۃ ہے کوئی ایما جانور زکرۃ میں لے لین جو واجب جانور ہے من و سال میں چھوٹا ہو تو یہ جائز ہے 'بھر طیکہ وہ جانور ہے کہ اس کی کے بدلے میں اگر وہ کی ایک سال کی ہے وہ کمیاں یا بھی درہم وصول کے جائیں۔ ذرہم وصول کے جائیں۔ ذرہم وصول کے جائیں۔ ذرہم وصول کے جائیں۔ ذرہم اگر ووسال کی کی ہے تو چار کمیاں یا چالیس درہم وصول کے جائیں۔ ذکرۃ وسے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ واجب جانور ہے بالور تک اور الروسال کی کی ہے تو چار کمیاں یا جائیں۔ کہ وہ جذہ سے متجاوز نہ ہو۔ اور بیت المال کے ملازمین سے اپنی انکر دم والیس لے لیے۔ زکرۃ میں بیار جانور نہ لیا جائے جب کہ ان میں کوئی جانور میں رست بھی ہو' اچھے جانوروں میں سے اچھا جانور لیا جائے 'اور میں جو وانہ خور ہو' بچہ جننے کے قریب ہو' بہت زیا وہ فریہ جانور لیا جائے۔ وہ جانور لیا جائے۔ اور میانہ در میانہ در میانہ در ہے کا جانور لیا جائے۔

بداوارکی زکوق : غذا سے تعلق رکھنے والی پیداوار میں اگر اس کا وزن آٹھ سوسر لینی ہیں من ہو عشر (دسوال حصہ) واجب ہے اس سے کم میں ذکو قو واجب نہیں ہے۔ میدول اور روئی میں ذکو قو نہیں ہے۔ بلکہ ان اجناس میں ہے جنمیں بطور غذا استعال کیا جا آہے۔ خلک مجور (چھوہاروں) میں اور مشش میں ذکو قو واجب ہے 'لین ضروری ہے کہ ان کا وزن ہیں من ہو تر مجوروں' اور انگوروں کے وزن کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دویا دوسے زیادہ لوگوں کے درمیان میں کمش کے باغ میں شرکت ہے۔ اور یہ شرکت مصول کی بنیاد پر ہی ماہ کر زکو قو تکالی جائے گی۔ مثلا "ایک حصول کی بنیاد پر جن پروس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور اس میں بیس من مش پیدا ہوئی ہے تواس میں سے دو من مش واجب ہوگی تو شرکاء بیاغ چند شرکاء کی دمیرے ہیں مارکر واقع بین برابر برابر واقع بیرین برابر برابر واقع بیرین بین برابر برابر واقع بیرین بین برابر برابر واقع بیرین بین پروس کی شرکت ہے تواس کی شرکت ہے تواس کی شرکت ہے تواس کی شرکت ہے تواس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

سیموں کے نصاب کو جو سے پوراکیا جائے گا۔ ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کرلیا جائے گا جس پر چھلکانہ ہو۔ اس لیے کہ بلا پچلکے والا جو بھی اس کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مقدار ذکوۃ اس زشن کی ہے جو نسریا بالاب وغیرہ سے سینجی جاتی ہو۔ لیکن اگر وہ زشن کو تیں سے پانی کھینچ کر سینجی جاتی ہے تو پیداوار کا بیسواں حصہ زکوۃ میں واجب ہوگا۔ لیکن اگر زمین دونوں طرح سینجی جاتی ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔

جومقدار ذکوۃ میں واجب ہے اس کی صفت ہے کہ وہ خلک چھوارے یا کش مش ہوں بھوریں یا اگورنہ ہوں۔ اس طرح فلہ میں ہیں۔ فلہ میں ہے اس وقت ذکوۃ اوا کی جائے جب بھی وغیرہ صاف کردیا جائے بیت المال کے کارندے کمجوریں اور انگورنہ لیں۔ لیکن درختوں پر کوئی ساوی آفت الی آپڑی ہو کہ تر مجوریں اور انگور توڑے بغیر چارہ نہ ہوتو میں مال لے لیس۔ نو پیانے مالک کو دیئے جائیں اور ایک پیانے ذکوۃ میں نکال دیا جائے ہمال ہے احتراض نہ کیا جائے کہ یہ تقییم تھے ہے 'اور کچے چیزوں کی ہی جائز نہیں ہے جائز نہیں اور ایک بیا آور فلے کے والے کہ یہ اقدام مصلحت کے چین نظر کیا گیا ہے۔ وجوب زکوۃ کا وقت اس وقت ہے جب پکنے لکیں 'اور فلے کے والے سخت پڑنے لگیں۔ اور اواء ذکوۃ کا وقت وہ ہے جب بید خلک ہوجائیں۔ (۱)

<sup>( 1 )</sup> جن زمینوں بی پیداوار ہوتی ہے۔ وہ دو حم کی ہیں ایک ٹوابی وہ میں عشری۔ ٹوانی زمینی وہ ہیں محومت جن کی نگان وصول کرتی ہے۔ اس سے ٹواج اوا ہوجا تا ہے اس نشن کی پیداوار بی زکوۃ واجب نہیں ہے۔ معری زمینی وہ ہیں جو مسلمانوں نے فیر مسلموں سے جنگ کرکے فیج کیں اور پھرامیر الموشین نے حاصل شدہ زمین مسلمانوں بیں تختیم کویں۔ یا کمی علاقے کے لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہوگ ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس مطرح کی زمینیں معری ہیں ایش ان کی پیداوار سے وسوال حصد زکوۃ میں گانا واجب ہے۔ (عالمیری ج اس محرد) اگر کسی کے باپ وارا کے زمانے سے معرواجب ہوگا۔
کی معری زمین بھل آری ہو یا کسی نے یہ زمین ایسے مسلمان سے نور یہ اب یہ نہیں معری زمین کی حیثیت سے جی تو اس میں عشرواجب ہوگا۔
اگر معری زمین یا رائی ہے یا کسی مدی تالے کے قریب اس طرح واقع ہے (عاشیہ کا بقید کھ

چاندی اور سونے کی ذکوۃ : جب کمدیں رائج دو سودرہم کے وزن کے مطابق خالص چاندی ہو اور اس پر ایک سال گذر جائے تو چاندی کی ذکوۃ واجب ہے۔ (۱) اور وہ یہ ہے کہ پانچ درہم چالیسوال حصد اداکیا جائے آگر چاندی دو سودرہم ہے زائد ہے 'خواہ ایک ہی درہم کی ذکوۃ بھی اواکی جائے گی۔ سوئے کا ہم بخواہ ایک ہی درہم کی ذکوۃ بھی اواکی جائے گی۔ سوئے کا نصاب کمدے وزن کے مطابق ہیں حقال ہے اس میں بھی چالیسوال حصد ذکوۃ ہے۔ اس میں بھی آگر پکھ سونا ذائد ہے تو زائد کی ذکوۃ بھی اس میں بھی آگر پکھ سونا ذائد ہے تو زائد کی ذکوۃ بھی اس حساب سے اداکی جائے گی۔ آگر رقی بحربھی سونا یا چاندی کم بوگاتو ذکوۃ واجب نہیں ہوگ۔ جس مختم کی ملیت میں کھوٹے سے ہوں'اوران میں خالص چاندی کی بیان کردہ مقدار ہوتوان کی ذکوۃ بھی دی جائے۔ سوئے 'چاندی کے فیر مستعمل

(ہتیہ حاشیہ) کہ اسے سیچنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ تو اپنے کھیعہ کی تمام پیداوار میں ہے دسواں حصہ نکالنا واجب ہے۔ لینی آکر کل پیداوار دس من ہے تو ایک من خیرات کرنا واجب ہے اور دس سرپیداوار ہے تو ایک سیراللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضوری ہے۔ آگروہ زمین نسوا کنویس کے پائی ہے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی کل مقدار میں سے بیسواں حصہ نکالنا واجب ہے (قدوری ض ۲۸) کئی تھم پاغات کا ہے۔ ایسی زمینوں میں پیداوار کم ہوتی ہویا زمین حصید مقدار میں زکو آ نکالنا واجب ہے۔ اس میں کمی نساب کی شرط نسیں ہے (عالمگیری جام ۱۸۵۷)

(۱) چاہدی کا نساب دوسودرہم ہے جس کا وزن ساڑھے یاون ولہ ہوتا ہے اورسونے کا نساب ہیں جھال ہے ، جس کا وزن ساڑھے سات ولہ ہوتا ہے۔
اگر کس کے پاس اس وزن کے مطابق چاہدی یا اس کی قیت کے بقدر روپیہ اور سامان تجارت ہو واس پر زلوۃ واجب ہوگی (الدرالخاریاب زلوۃ المبال ج ۲ مسلامی کے پاس نہ پوری مقدار سونے کی ہے اور نہ پوری مقدار چاہدی کی۔ بلکہ تحو واسونا ہے اور تحو وی پاہدی و وونوں کی قیت ملا لی جائے۔ اگر دونوں کی قیت ملا ہے ہوئی قیت سات ہوتا ہے اور نہ پوری مقدار چاہدی کی۔ بلکہ تحو واسونا ہے اور تحو وی پاہدی ہوتا ہے۔ اس میں اور اس کی جائے ہا سے کہ اس کی شرط ہے کہ دوہ مال نساب زکوۃ کے پانچ میں جے کے بقدر ہوتا ہے گا اس نساب پر ایک در بھی زکوۃ واجناف کے یماں اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔ ہاں اگر چاہیں در بھی دو اس نوان پر زکوۃ وہیں ہے۔ ہاں اگر چاہیں در بھی زائد بھی توان نساب دوسودر بھی ہو ۔ اور ایک در بھی زکوۃ وہیں ہے۔ بال اگر چاہیں در بھی زائد بھی توان پر زکوۃ واجناف کے یماں اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔ ہاں اگر چاہیں در بھی زکوۃ وہیں ہے۔ اس اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔ ہاں اگر چاہیں در بھی زکوۃ میں اور ایک در بھی زکوۃ بھی اور اس نساب پر ایک در بھی زکوۃ میں ہوں دائد بھی تو اس تو سے دوسودر بھی ہو کو اور ایک در بھی نکوۃ میں اور ایک در بھی نکوۃ ہیں ہوتو احداث کے یماں اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔ اس اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔ اس اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔ اس اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔ اس اس ایک در بھی پر زکوۃ وہیں ہے۔

زیوارت میں 'ڈ میلوں' برتوں اور کانمیوں میں ذکوۃ واجب ہے۔متعمل زیو رات میں واجب نہیں ہے۔ (۱) اگر کسی مخص کو قرض دے رکھا ہے تو اس مال میں بھی زکوۃ واجب ہوگی لیکن یہ اس وقت واجب ہوگی جب قرض لینے والا قرض واپس کردے۔ اگر قرض اواکرنے کے تاریخ متعین تھی تو ذکوۃ متعینہ تاریخ گذرنے پری واجب ہوگی۔ (۲)

وفینے اور کان کی زکوۃ : رکاز (دفینہ)وہ مال ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کسی ایسی زمین میں پایا گیا ہوجس پر

(۱) سونے چاندی کے تمام زیورات پر زکوۃ واجب ب خواہ وہ مستعمل ہوں یا مستعمل نہ ہوں۔ (تدوری می اسم حرجم۔ (۲) اگر کسی کے ذاہ تر آپ کی در ضروری ہے بشرطیکہ قرض لینے والا اس قرض کا اقرار کرتا ہو'یا وہ الکاری ہو گر آپ کے پاس اس نے خالف کوئی شاوت یا جبوت موجود ہو۔ قرض کی تین تسمیں ہیں۔ قری معتصد دین قری ہے کہ نظر دویہ یا سوتا چاندی کسی کو قرض دیا تھا'یا کوئی تجارتی سامان کسی کے باتھ فروخت کیا تھا اور اس کی رقم ابھی تک باتی ہے۔ یہ رقم نصاب زکوۃ کے بلقر ہے۔ اب اگریہ رقم ایک سال یا وہ چارسال بعد وصول ہوئی تو وصول ہونے پر وجھلے تمام سالوں کی ذکوۃ دی جائے گا۔ اگر رقم بحشت وصول نمیں ہوئی بلکہ تھوڑی قموڑی وصول ہوئی تو جب وصول شدہ قرض کی رقم نصاب کی مقدار کا پانچواں حصد (ساڑھے دس تولہ چاندی کی قیمت کے برا یہ ہو جائے قراس کی ذکوۃ ادا کرتا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے قراس کی ذکوۃ ادا کرتا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد

دین متوسط بیہ ہے کہ آپ نے نظر روپ یا سونا جائدی کمی کو نمیں دیا انہ تجارتی مال کمی کے باتھ فروشت کیا اور چیز فروشت کی جو تجارتی نہ تھی۔ شا اسکر بلوسامان وغیرہ قرابیا اگر قرض نصاب کے برابرہ اور کی سال کے بعد بیہ قرض وصول ہوا ہے تو پیچلے سالوں کی زکو ۃ واجب ہوگی کیکن جب تک نصاب کے برابروصول نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر زکو ۃ اواکرٹا ضروری نہیں ہوگا۔

دین ضعیف ایسا قرض کملا آ ہے جیسے مورت کا مرشو ہرکے ذہے ہو' یا شوہر کا بدل طل مورت کے ذمہ ہو' یا کوئی جمانہ کسی کے ذہے ہو' یا پر ادیثیٹ فنڈ کے پہیے ہوں ایسے قرض کا تھم بیہ ہے کہ جب وصول ہوجائے تو اس کے بعد ہے اس پر زکو ۃ واجب ہوگ۔ پچیلے سالوں کی زکو ۃ واجب نہیں ہوگی (الدر الخار علی ہامش روا کمتار'ج ۲مس ۲۵۰ مترج'

( ٣ ) سامان تجارت کی زلوۃ اس قیت کے اعتبارے دی جائے گی جو بازار کے نرخ کے مطابق جو (روا لمتارا فیکا تالل ٢٥٠ ص ١١ / مترجم۔ ( ٣ ) مغارب پر اس وقت زلوۃ واجب ہے، جب اسے نفع کا روپ بی بقدر نساب حاصل جوجائے اور اس پر سال گذرجائے۔ (فناوی دار العلوم دیو بھ' ج ٢٠ ص ١١٥٥/ مترجم۔ اسلامی دور میں کسی کی ملک نہ ہوئی ہو۔ جو مخص یہ دفینہ پائے واسے چاہیئے کہ سونے چاندی میں سے پانچ ال حصہ ادا کردے دفینہ پر سال گذرنے (حولان حول) کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس مال میں نصاب کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوتا چاہئے۔ کیونکہ میں کا واجب ہوتا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دفینہ مال نہیت کے مثابہ ہے۔ اور اگر نصاب کا اعتبار کیا جائے تو یہ بھی صحے ہے ،
کیونکہ اس کا اور ذکو قاکم عرف ایک ہی ہے۔ کی وجہ ہے کہ دفینہ خالص سونے اور چاندی کے دفینہ کے کمیں مے ، کسی اور چزیر دفینہ کا طلاق نہیں ہوگا۔

کان (معادن) کی چیزوں میں سونے اور چائدی کے علاوہ کی بھی چیز میں زکوۃ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نکالی کی جائیں اور ان کی صفائی کرئی جائے تو سمجے حرین قول کے مطابق ان چیزوں میں سے چالیہ وال حصہ بطور زکوۃ اوا کرنا ضوری ہوگا۔ اور اس قول کے بوجب اس مال میں نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ حول (سمال) گذرنے کے سلیجے میں ووقل ہیں۔ ایک قول کی روسے معادن کی خوجب اس مال گذرنے کا انتظار کے بغیراوا کی جائے گا اور دو سرے قول کے مطابق سمال گذرنے کے اس میں خس واجب ہوگا۔ اس جائے گا۔ دو سرا قول یہ ہے کہ معادن کے سونے اور چائدی میں سے چالیہ وں حصہ نکالدیا جائے گا۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اس میں خس واجب ہوگا۔ اس وو سرے قول کی روسے معادن میں سال کا اعتبار نہ ہوتا چاہیئے۔ فساب کے باب میں یماں بھی وو قول ہیں۔ مناسب تریہ معلوم ہو قب کہ معادن سے سال کی بچی معادن سے معادن سے معادن سے معادن سے معادن سے ماس شدہ مال کو جو تجارت کی ذکوۃ ہو دی معری پیداوار کے ساتھ طاوی ہوئی تو جو سے معادن سے ماس شدہ مال کو معری پیداوار کے ساتھ طاوی ہوئی تو جو سے اور ممال گذرنے کا انتظار شمیں کیا جاتا جا ہیکہ ہر فصل سے دسواں حصہ اوا کیا جاتا ہی ہو اس معلی ہو جواہ وہ کم ہویا زیادہ اس میں بھی عشری پیداوار کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا جا ہیے اور نری اور شفقت کا فقامنا کی ہو یا زیادہ اس میں بھی عشری سے اس ماس ہو جواہ وہ کم ہویا زیادہ اس میں ہے کہ معادن سے بھو اہ وہ سونا ہویا چاہی ہو ہواہ وہ کم ہویا زیادہ اس میں ہو تھی ہو اور پیز ہو۔ یہ اعتباط اس لیے ہوئی چاہیئے ناکہ ان اختافات کاشہ باتی نہ رہے تکہ یہ تمام اقوال ایک دو سرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں ان اقوال میں کمی ایک پر فتونی وہ باب مشکل ہے۔ (۱)

صدقة فطر : آمخضرت (۲) صلى الله عليه وسلم في صدقة فطراس مسلمان پرواجب قرار ديا ہے جس كے پاس عيد الفطر ك دن اور رات بين اس كے اور اس كے اہل وعيال كے معافے نيادہ جنس غذا آمخضرت صلى الله عليه وسلم كے صاع كے بقد ر

<sup>(</sup>۱) اہام غزال نے شوافع کے مسلک کے مطابق دینے اور معدن کے احکام بیان کے ہیں۔ ذیل جی ہم فقہ حقی کے مشہور کاب "شرح و قابہ" کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کماں کماں احتاف کا مسلک شوافع سے مخلف ہو رکازاس مال کو کتے ہیں جو ذیمن میں دفن ہو چا ہے وہ خلفہ ذیمن میں ہو لین اس کی پیدا کش ہی ذیمن میں ہوئی ہویا ذیمن میں دکھا گیا ہو۔ معدن اس مال کو کتے ہیں جو ذیمن میں خلفہ پایا جا ہے اور کنزوہ خزانہ ہے جو ذیمن میں رکھا گیا ہو۔ سونے (یا سونے ہیں چز شاہ چاہ ہی اوج " آنے و فیرو) کی کان اگر قواج یا محرکی ذیمن میں ہو قواس میں ہو تواس میں کو گیا گیا ہو۔ سونے اور اگر کھی تعان ہو اور اگر کھی کان وریافت ہو تواس میں دو روایت ہیں۔ اور اگر کھر میں کان وریافت ہو تواس میں دو روایت ہیں۔ اور اگر کھر میں کان دریافت ہو تواس میں کوئی چڑواجب نہیں ہے۔ اگر (اپنی زراحتی) ذیمن میں گان دریافت ہو تواس میں دو روایت ہیں۔ اور اگر کوئی دفیۃ طاقو یہ دیکھا جا گا کہ اس میں کوئی چڑواجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ طاقو یہ دیکھا جا گا کہ اس میں کوئی چڑواجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ طاقو یہ دیکھا جا گا کہ اس میں کوئی کی واس میں کوئی چڑواجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ طاقو یہ دیکھا جا گا کہ اس میں کوئی کی واس میں کوئی گڑواجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ طاقو یہ دیکھا جا کا کا میں ہو دو تواب کی کا کوئی ماگ نہ ہو گا۔ اور باتی مال بائے کا ہوگا اگر اس ذمین کا کوئی ماگ نہ ہوگا۔ (شرح و قاب کی اس کوئی اللہ موسول اللہ مصلی اللہ علی موسلم زکاۃ الفطر من رمضان "رہان رمانی دسلم)

موجود ہو۔ (۱) صاع دد سراور دد تمائی سرے برابر ہو تا ہے۔ صدقہ فطراس فلے میں سے اداکرے جودہ خود استعال کرتا ہو اگر کوئی محض کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو کوئی محض کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو کوئی محض کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو کا صدقہ فطرادا ہوجائے گا۔ صدقہ فطرکی تختیم بھی زکو آگی تقیم کی طرح ہے۔ سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی معمولی فلہ بھی دے دیگا تو صدقہ نظرادا ہوجائے گا۔ صدقہ فطرک تختیم بھی زکو آگی تقیم کی طرح ہے۔ لین اس محل محمد معمان مورپر اس کا اس کی ہوئ کی سندن اس محمد معمان مورپر اس کا اس کی ہوئ بھی اس محمد معمان مورپر اس کا اس کی ہوئ بھی کہا موں اور ان دشتہ داموں کا صدقہ فطرادا کرتا واجب ہے جن کا فققہ اس پر واجب ہے۔ (س) جیسے باپ وادا کی اس تانی وغیرہ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

ادواصدقة الفطر عمن تموتون (دار تعنى ايمق ابن عمل الدواصدقة اداكروجن كاخرج تم الماتي بو-

مشترک غلام کا صدقہ دونوں شریکوں پر واجب ہے۔ کافر غلام ( سس) کا صدقہ واجب ہے۔ آگر ہیوی اپنا صدقہ خود اداکردے تو یہ جائز ہے۔ شوہر کے لیے ہیوی کی اجازت کے بغیراس کا صدقہ اداکرنا سمجے ہے۔ آگر اس کے پاس اتنا بی غلہ ہو کہ وہ کچہ لوگوں کا صدقہ اداکر سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا مبدقہ پہلے اداکرے جن کی نفقہ کی ٹاکید زیادہ ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقے کو ہیوی کے نفقے پر ادر ہیوی کے نفتے پر ادر ہیوی کے نفتے کو خادم کے نفتے پر مقدم فرمایا ہے۔ ( ہو )

ذکوۃ اور صدقہ فطر کے بید فقی احکام ہیں۔ عنی مسلمان کے لیے ان احکام کی معرفت بہت موری ہے۔ بعض او قات کھے ناور صور تیل الی پیش آجاتی ہیں جو یمال فدکور نہیں ہیں۔ اگر بھی ایہا ہو تو علاءے فتوی حاصل کرنا چاہیے اور اس پر اعتاد کرنا چاہیئے۔

<sup>(</sup>۱) صدقة فطراس آزاد سلمان پر واجب ہے جو اتا بال دار ہوکہ اس پر زکوۃ واجب ہو' زکوۃ واجب نہ ہو گر ضور کی اسباب ہے زیادہ اتی قیمت کا مال داسباب اس کے پاس موجود ہو جس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے قواس پر حمید کے دن صدق فطرونا واجب ہو پا ہے۔ یا اس کی قیمت ادا پکا ہویا نہ گذرا ہو۔ (فور الابیناح ص ۲۱۱)۔ صدق فطراکر کیوں جمیوں کے آئے' یا سقو کا دے قوضہ صاح لیمی ہوئے ہو دیر رویا ہائے۔ یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اگر کیوں نہ دے بلکہ کوئی اور اٹائ (چاول و فیرو) دے قوات دے کہ اس کی قیمت ہوئے دو سرگیوں کے برا برہو اور اگر جو یا جو کا آثادے قوابے دو کی جائے۔ اگر کیوں نہ دے۔ اگر کیوں اور اٹائ (چاول و فیرو) دے قوات دے کہ اس کی قیمت ہوئے دو سرگیوں کے برا برہو اور اگر جو یا جو کا آثادے قوابے کو اور اگر جو یا جو کا آثادے قوابے کو اور کی کا مدقد اس کی قیمت ہوئے دو سرگیوں کے برا برہو واج کے ایک آدمی کا مدقد اس کی قیمت ہوئے دو سرگیوں کے دو سرگیوں کے برا برہو ہوئے کہ کہ ایک آدمی کا دو سے آئر ہو افغرا کی ہے کہ ایک فض کا فطرا کی سکین کو دیا جائے۔ آئر چہ افغرل کی ہے کہ ایک فض کا فطرا کی سکین کو دیا جائے۔ آئر ہونا چا ہے۔ آئر چہ افغرل کی ہے کہ ایک فض کا فطرا کی سکین کو دیا جائے۔ گی آدمیوں کا فرد نظر کی آدر دیا کہ دو ہوئے بھر ان کو دیا درست ہے گروہ اتا نہ ہونا چا ہیے کہ نصاب ذکوۃ کے برا برہو جائے۔ اس لیے کہ ایک فض کو اس کو در دیا کہ دو ہوئے کی س کی طرف ہے آئر دو الکی ہوئے گا (عالمیوں) مدت فطر نہیں ہوئی فطرہ اس کا ذکر قاد ای جائے گا (عالمیوں) کا فرد فلم نس کا فرف کا مدقد فطر نس ہے اس کی ذکرۃ ادا کیا ہم کا مدقد فطر نس کا اس کا فرف کا مدت فلم نسب ہوئی فلم والی ہوئے تھر اس سرم اس کا فرف کا مدت فلم دو اس کی دو تا ہو ہوئے کی دو اس سے دورا ہوئی کی دورا دورا ہوئی کی دورا دورا ہوئی کی دورا دورا ہوئی کو دورا کرا بھی دورا کیا ہی دورہ ہوئی ہوئی ہوئی تھر دورا کیا ہوئی دو تو ہوئی کی دورا میا کہ مدت کی دورا کیا ہوئی دو تا ہوئی کو دورا کیا ہوئی دو تا ہوئی کو دورا کیا ہوئی کو دورا کیا ہوئی دو تا ہوئی کو دورا کیا ہوئی دورا کیا ہوئی دورا کیا ہوئی دو تا ہوئی کو دورا کو میا کیا ہوئی کو دورا کیا ہوئی دورا کیا ہوئی دو تا ہوئی کو دورا کیا ہوئی دو تا ہوئی کو دورا کو کر کیا کہ کو دورا کیا ہوئی دورا کیا ہوئی دورا کیا ہوئی دو تا ہوئی کو دورا کیا ہوئی کو دورا کیا

#### ز کوة کی ادائیگی 'اوراس کی باطنی اور ظاہری شرائط

طاہری شرائط : بانا چاہیے کہ زکوۃ دیے دالے پر مندرجہ ذیل پانچ امور کی رعایت ضوری ہے۔

اول : نیت این دل میں یہ نیت کرے کہ میں زلوۃ اوا کررہا ہوں۔ یہ ضروری نیس ہے کہ وہ اپنال کی تھییں کرے اگر اس کا پکھال غائب ہو این سامنے موجود نہ ہو اور غائب ال کی زلوۃ یہ کہ کراوا کرے کہ یہ جرے غائب ال کی زلوۃ ہے اگر وہ باقی بچا ہو اور باقی نہ بچا ہو تو یہ میری زلوۃ نفل ہے اتو ایسا کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تفریح نہیں نہ کر تا تب بھی یک ہوتا۔ ولی کی نیت یا گل اور نابالغ بچے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ (۱) اور باوشاہ کی نیت اس مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہے جو زلوۃ اوا نہ کرتا ہو۔ (۲) اگرچہ ایسا مخص و نیاوی احکام سے بری ہو جائے گا لیکن آخرت کے موافدے سے بری نہیں ہوگا۔ یہاں تکہ از سر نوز کوۃ اوا کرے اگر کمی مخص نے کمی کوز کوۃ اوا کرنے کا وکیل بنایا 'اور وکیل بناتے وقت اوائے کوۃ کی نیت ہوگا۔ یہاں تکہ از سر نوز کوۃ اوا کرے والے ہی سے جو کہ وکیل کو نیت کرنے کا مجاز بنانا بھی نیت ہی ہے۔

وم : عبات این جب ال ہوجائ اور زکوۃ اوا کرنے کاوقت ہوجائے تو اوا کرنے میں جلدی کرے اور صدقہ فطراوا کرنے میں جدر کے دن کے بعد تاخیرنہ کرے (۲) صدقہ فطرواجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن آفآب کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے (۳) رمضان شروع ہونے کے بعد کی وقت بھی صدقہ فطراوا کیا جاسکتا ہے 'جو محض قدرت کے باوجود اپنے بال کی زکوۃ نکالنے میں تاخیر کرے وہ گنگار ہے۔ پھراگر اس کا مال ضائع ہوگیا اور صحی ذکوۃ ساقط نہیں ہوگی ۔ (۳) ہاں اگر صحی ذکوۃ کے نہ ہونے ہوئی اور اس ووران مال ضائع ہوگیا تو اس کے ذے ہوئی اور اس ووران مال ضائع ہوگیا تو اس کے ذے ہوئی اور اس ووران مال ضائع ہوگیا تو اس کے ذے ہوئی وار سال شروع ہونے کے بعد ہو 'ور برس کی ذکوۃ پہلے دیا بھی جائز ہے۔ اگر کی مخض نے ذکوۃ قبل او وقت اوا کہ دی ہوگیا تو اس اس شروع ہونے کے بعد ہو 'ور برس کی ذکوۃ پہلے دیا بھی جائز ہے۔ اگر کی مخض نے ذکوۃ قبل او وقت اوا کہ دی ہوگیا تو وہ مال کی والی ہوگیا جو اس نے دکوۃ میں وصول کیا تھا یا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ مال ہو اس نے دیا تھا ذکوۃ میں وصول کیا تھا یا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ مال کی والی کی شرط لگالی ہو تو ہے مال کی والی کی شرط لگالی ہو تو ہو ممکن نہیں۔ ہاں اگر اس مارے کے اس مال کی والی کی شرط لگالی ہو تو ہے میں خوالے کو ان خطرات پر بھی نظر دکھنی چاہیں۔ کہ دیا ہوا مال والی مل جائے اس لیے قبل او وقت ذکوۃ ویسے والے کو ان خطرات پر بھی نظر دکھنی چاہیے۔

<sup>(1)</sup> احتاف کے زدیک مجنون اور تابائغ پر زکوۃ تمیں ہے۔ یہ سکہ پہلے گذریکا ہے۔ (۲) احتاف کے زدیک بادشاہ کے اس طرح اوا کرنے سے زکوۃ اوا نمیں ہوگ۔ اگر کمی نے بلا اجازت و مقوری کی فض کی طرف سے زکوۃ دے دی قو زکوۃ اوا نمیں ہوگ۔ اب اگر وہ فض جس کی طرف سے زکوۃ دے دی قو زکوۃ اوا نمیں ہوگ۔ اب اگر وہ فض جس کی طرف سے ذکوۃ دی گئی ہے معلور بھی کرلے تب بھی درست نہیں۔ (اووا لخار علی ہامش روا لمتار 'ج ۲' می ۱۳ مرجم۔ (۳) اگر آئے ہوجائے تو صدقہ فطر معاف نمیں ہوجا آیا بلکہ بعد میں کی دن اوا کرد سے (ہوائیے ج ۱' می ۱۳۱ محرجم۔ (۳) فید کے دن فجر کے دفت سے یہ صدقہ واجب ہو آ ہے ' بھر یہ ہو کہ جائے وہ میں کی دن اوا کرد سے 'وہ الکیمی' ج ۱' می ۱۳۳ محرجم۔ (۵) کس کے مال پر پر اسال گذر گیا ہو' اور زکوۃ لکا لئے سے پہلے وہ معاف نمیں مال شائع ہو گیا تو ساقٹ ہوجائے گی۔ بال آگر خود اپنا مال کسی کو دئے دیا اور کسی طرح اپنا افتیار سے بلاک کرڈالا تو بعنی زکوۃ اوا ہوجائے گی۔ (الدر الخار 'ج ۱' می ۱۳۵ موروں میں احتاف کے زدیک زکوۃ اوا ہوجائے گی۔ (الدر الخار 'ج ۱' می ۱۳۳ مرجم۔

سوم : بہ ہے کہ زکوۃ میں جو چیز منصوص ہے وہی اوا کرے اس کی قیت نہ دے مظام سونے کے عوض جاندی نہ دے اور جاندی کے برائے میں سونانہ دے۔ اگرچہ آیت برها کری کیوں نہ دے۔ (۱)

لبیکبحج حقاتعبداورقا (وارتمنی انس) می ماضر بول چے کے لیے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ ہے۔

اس میں تنبیہ کی گئے ہے کہ جج کے لیے احرام بائد منا محض امری تھیل اور بندگی کا اظہار کے لیے ہے۔ اس میں عشل کے لیے الیے کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف میلان ہو۔ یا اس کی بنیاد پر کسی تھم کا تھیل کی جمی ہو۔ دو سری تم میں وہ شرق واجبات شامل ہیں جن ہے کوئی منقول غرض مقصود ہو محض عبادت مقصود نہ ہو۔ شام الوگوں کا قرض ادا کرنا۔ چینی ہوئی چیز واپس کرنا وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ ان امور میں محض قرض واپس کرنے یا تھینی ہوئی چیز لوٹانے کا عمل یا نیت کانی نہیں ہے بلکہ حقدار تک اس کا حق بہنچانا ضروری ہے۔ خواہ وہ حق بصورت اصل بنجے "یا بصورت بدل بلینی صاحب حق کی رضامندی حاصل ہوجائے۔ اس طرح امرواجب کی تھیل ہوجاتی ہے اور شریعت کا خطاب ختم ہوجاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جنمیں لوگ آسانی سے ادراک کرکتے ہیں۔ بظا ہران میں کسی صم کی کوئی بیجیدگی نہیں ہے۔

تیسری قتم واجبات شرع کی وہ ہے جس میں دونوں امریائے جائیں ایدی بندوں کے افراض کی شخیل ہی ہو'اور مکلفین کی عبورت کا اظہار بھی ہو جم یا اس قتم میں رہی جمار اور اوالیگی حقوق بیک وقت جمع ہیں۔ اور یہ امریذات خود ایک معقول امرہ کہ اگر شریعت بندے کو کسی ایسے واجب کی فقیل کا تخم دے جس سے دونوں امر مقصود ہوں تو بندے کو چاہیئے کہ وہ دونوں امنی اپنے فعل میں جمع کردے اور واضح معن طحوظ رکھے۔ شاید اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ بھی باریک ترین معنی اہم ہوتے ہیں۔ ذکو ق بھی اس نوعیت کا ایک تقم ہے۔ امام شافعی کے علاوہ کوئی بھی ذکو ہ کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکو ہ دے کراس کی ضرورت بوری کرنا ایک واضح مقد ہے اور جلد سمجھ میں آجا تا ہے اور حبریت کا حق ادا کرنا دو سرا شرق مقصود ہے جو ذکو ہ کی دو سری تفسیلات پر عمل کرنے ہے واضح ہو تا ہے۔ اس اغتبار سے ذکو ہ 'نماز اور ج کی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح نواور ج اسلام کا یک نبیادی رکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت

<sup>(</sup>۱) احناف كنزديك كى جزى ذكوة بض اواكنا ضرورى نس ب- قيت بهى ذكوة اواى جاسكتى ب- (الدر الخار على إمش روا لحتارات ٢٠ م

(زکوٰۃ) کا نغب اس میں ہے کہ مالدار اپنے ہال کی زکوٰۃ اس جنس ہے ادا کرے'اور پھراس زکوٰۃ کو آٹھوں مصارف پر تنتیم کرے' اگر مال دار اس معاملے میں تسامل کرے کا تو اس ہے مختاج و مسکین کے مفادات مثاثر نہیں ہوں گے'البتہ عبادت کا حق طمیح طور ادا نہیں ہوگا۔

انواع کی تعییان سے شارع کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ان فقہی جزئیات کے ذیل میں لے گاجو ہم نے اختلافی مسائل کی کتابوں میں بیان کی ہیں ان میں واضح ترین جزئیہ ہیہ ہے کہ شریعت نے پانچ اونوں میں ایک بحری واجب قرار دی ہے۔ یہاں اونوں کی ذکوۃ میں اونٹ واجب کرنے کے بجائے بحری واجب کی۔ اور نفذ کو اس کا بدل قرار نہیں دوا ۔ یہاں اگریہ آویل کی جائے کہ نفذ کو اس کا بدل اس لیے قرار نہیں دیا کہ عربوں کے پاس نفذ روپیہ بہت کم تھا اور اس تاویل کا قلع قبع اس وقت ہوجا تا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونوں کی ذکوۃ میں مرکی کی دو بحریوں سے پوری کی ہے۔ (۱) دو بکریاں نہ دی جائیں تو ہیں درہم کے بجائے وہ قیت دی جاتی جو دو بحریوں کی ہوتی ہے اس مثال ہے اور اس طرح کی دو سری تعمیریا حالات کہ چاہتے یہ تھا کہ ہیں درہم کے بجائے وہ قیت دی جاتی جو دو بحریوں کی ہوتی ہے اس مثال ہے اور اس طرح کی دو سری تعمیریا سے سے بیا جاتی ہوجاتی ہو دو کریوں کی ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات صبح ہے کہ جج میں صرف تعمیریا سے اور ذکوۃ میں دونوں معنوں کا اجتماع ہے 'کو تاہ ذہن لوگ ان مرکب واجبات کے اور اک سے عاجز ہیں۔ اس میں خلطی واقع ہوتی ہے۔

جہارم : بیہ ہے کہ ایک شمر کی ذکو ۃ دوسرے شمر نظل نہ کی جائے۔ کیونکہ ہر شمر کے فقراء اور مساکین اپنے شمر کے مال پر نگاہ رکھتے ہیں اور آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے شمر کی ذکوۃ کمی دوسرے شمر میں نظل کرنے میں یہ نقصان ہے کہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی ڈکوۃ کسی دوسرے شمر کے مسکین کو دے دی تو ایک قول کے مطابق زکوۃ اوا ہوجائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی نظاف کا کوئی شبہ باتی نہ رہے اس لیے شمر کی ذکوۃ شمری میں رہنی چا جیچے 'اور وہاں کے غریبوں میں اس کی نقیم ہونی چا جیئے۔ (۲)

بنجم نے یہ ہے کہ ذکوۃ دینے والا اپنی زکوۃ مستق کی ان تمام قسموں میں تعتیم کرے جو اس کے شہر میں موجود ہوں۔ کیونکہ زکوۃ اس کے تمام مصارف تک پہنچانا واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی یہ آیت دلالت کرتی ہیں۔ اِنْ مَا الصَّدَ قَابُ لِلْفُقَرَ اعِوالْمَسَاكِیْنَ النج (پ۴۰ر۱۳۳) ہے۔ ۲۰) صدقات تو صرف حق ہے غریوں کا اور مخاجوں کا۔

لین صدقات ان لوگوں تک چنچنے چاہئیں۔ اس آیت کا مغہوم بعینہ اس مریض کی وصیت کا مغہوم ہے جو یہ کیے کہ میرا یہ تمائی مال نقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ تمائی مال نقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آیت کا منشاء بھی کہی معلوم ہوتا ہے (یمال ایک اصول ہم یہ بیان کرتے ہیں) عبادات میں خوا ہر پر زور دینے سے احراز کرنا چاہئیں۔ چاہئیں۔

قرآن پاک میں آٹھ مصارف زکوۃ بیان کے گئے ہیں۔ ان میں سے دد معرف اکثرو بیشتر ملکوں میں مفقود ہیں۔ ایک دہ جنسیں آلیف قلب (دلجوئی) کے لیے زکوۃ دی جائے۔ دو سمرے زکوۃ وصول کرنے والے۔ چار قشیس اکثرو بیشتر ملکوں میں موجود ہیں۔ نقراء 'مساکین' قرضد ار 'مسافر۔ (جن کے پاس مال نہ ہو) دد قشمیں ایس ہیں جو ابعض شہوں میں پائی جاتی ہیں 'اور بعض شہوں میں

<sup>(</sup>۱) اونٹوں کی زکو ہے بیان میں بیر مسئلہ گذر چکا ہے۔ مترجم (۲) ایک شمر کی زکاۃ دو سرے شمر میں ہمیجنا کمدہ ہے لین اگر دو سرے شمر میں مالدار کے اعزاء میں موجود ہیں 'یا اس کے شمر کی بہ نبست دو سرے شمر کے لوگ زکوۃ کے زیادہ مستق ہیں 'یا دو سرے شمر کے لوگ دین کے کاموں میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو زکوۃ بھیجے میں کسی کمی کمی کمول میں ہے۔ (عالمگیری جامی) استورج اس اسلامی سرجم۔)

نسي پائي جاتير-غازي (١) مكاتب (٢)

اب اگر کسی شریس ان آنھ معرفوں میں سے پانچ معرف موجود ہیں قو ڈکو قادیے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذکو قالے بانچ صے
کرلے 'چاہے وہ جھے برا بر بوں 'یا برا برنہ ہوں ' پھرا پک ایک حصہ ہر صنف کے لیے متعین کردے۔ اس کے بعد ہر صنف کے جھے
کو تین جگہ تقسیم کردے 'یمال بھی میہ ضروری شیں ہے کہ وہ تیوں برا بر ہوں 'اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر معرف کے لیے تین ہی
جے کیے جائیں 'بلکہ اگر ایک معرف کے دس یا دس سے زیادہ افرد کو ذکو قادیدی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بسرحال مصارف می
توکی نہیں کی جاسمتی اور نہ ہر معرف میں تین سے کم افراد کو ذکو قادی جاسمتی ہے لیکن معرف کے افراد میں اضافہ کیا جاسمتا ہے یا ان
کے حصول میں کی یا بیش کی جاسمتی ہے ہیں سب پھر اس صورت میں ہے جب کہ یہ تمام مصارف کسی شہر میں پائے جاتے ہوں 'لین اگر ہر معرف کے تین افراد موجود نہ ہوں بلکہ کم ہوں توجی قدر موجود ہوں ان بی کو ذکو قادیدی جائے۔

صدقة الغطريس مقداً رواجب ايك صاع ئے۔ (٣) اگر ممن شهر جس پانچ معرف موجود بوں تو صدقه دينے والے كو چاہئے كه وہ وہ پندرہ افراد تك به صدقه پنچائے اگر ممكن ہونے كے باوجود كوئى ايك فرد بھى باتى رہ جائے گا۔ تو اسے اپنے پاس سے اس كا تأدان ادا كرنا ہوگا۔ اگر واجب مقداركى قلت كے باعث اس طرح تقيم كرنا مشكل ہوتو اسے چاہئے كه وہ دو سرے ذكرة دينے اوال ادا كرنا ہوگا۔ اگر واجب مقداركى قلت كے باعث اس طرح تقيم كرنا مشكل ہوتو اسے چاہئے كہ وہ دو دو سرے ذكرة دينے والوں كے ساتھ اشتراك كرلے اور اپنا مال ان كے مال ميں طادے ، جب مال ذيا وہ ہوجائے تو تقيم كردے يا ايما كرے كه مستحقين ذكرة كو بلاكر اضميں دے دے ، تاكہ وہ آبس ميں تقيم كريس۔ كوئى بھى صورت افقيار كرے ، سرحال ايما كرنا ضرورى ہوگا۔ (٣)

### ز کو ہ کے باطنی آداب

راہ آخرت کے طالب کو زکوہ کے باب میں مندرجہ ذیل باطنی آواب کی رعابت کرنی چاہیے۔

سملا اوب : بیہ کہ زکوۃ کے دجوب کے اسباب پر خور کرے 'یہ جاننے کی کوشش کرے کہ زکوۃ کے دجوب سے کیا اہتلاء اور کون سی آزمائش مقصود ہے۔ اور میہ کہ زکوۃ کو اسلام کا بنیا دی رکن کیوں قرار دیا گیا ہے۔ حالا نکہ یہ مالی تصرف ہے' بدنی عبادت نہیں ہے۔ ذکوۃ کے دجوب کی تین دجوہات ہیں۔

پہلی وجہ تسب کہ شمادت کے دونوں کلوں کو زبان سے اداکرنا دراصل اللہ تعالی کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔اوراس بات کی شمادت ہے کہ وہ ایک ذات معبود برحق ہے۔ اس کلمہ شمادت کے مغموم و مقتضی کی بخیل صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ موحد کے نزدیک اس واحد و یکنا کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے۔ کیوں کہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ محض زبان سے وحدا نیت کا اعتراف کرلینا کچھ زیادہ نفع نہیں دیتا' بلکہ ول میں بھی اس کے معانی پوری طرح راسخ ہونے چاہئیں۔اور

<sup>(</sup>۱) یونی سیل اللہ کا معرف ہے۔ احتاف کے زدیک فی سیل اللہ کی کچھ تفسیل ہے جو آئدہ ذکر کی جائے گی۔ مترجم (۲) یعن وہ غلام جو اپنے آگا کو بدل کتابت اوا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ مترجم۔ (۳) احتاف کے زدیک گیبوں میں نصف صاع اور جو وغیرہ میں ایک صاع واجب ہے۔ (۳) احتاف کے نزدیک مخرف کو دے (۳) احتاف کے زدیک مزکی لیمن زکوة دسینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زکوة کا مال آٹھو ں معرف میں تقسیم کرے 'یا کمی ایک معرف کو دے دے 'بر معرف کے ایک فرد کو زکوة کا مال دیوے یا ایک سے زیادہ افراد میں تقسیم کرے 'چنانچہ طبی آنے اپنی تغییر میں حسب ذیل دو روایتیں نقل کی ہیں۔ (۱) معرف میں محرف میں ہمی تم چاہو زکوة اور اے کی ایک صنف (تم) کو دیوا کرتے تھے۔ (۲) این عباس فرماتے ہیں کہ جس معرف میں مجمی تم چاہو زکوة تمارے لیے ایساکیا کانی ہوگا۔ (شمرح و قابہ مع حمرہ الرعائي جام ۲۳۳) مترجم۔)

وصدة لا شریک لدی محبت کالمد موجود ہوئی چاہیئے۔ ول کی محبت کا اندازہ اس وقت ہو تا ہے جب کوئی محبوب چزاس سے جدا کردی جائے۔ اور خلوق کے نزویک محبوب ترین چزمال ہے اس لیے کہ مال ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ ونیا کی نعموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں 'اور اس سے مانوس ہوتے ہیں 'اس مال کی وجہ سے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں 'طالا نکہ موت محبوب سے ملاتی ہے '
سی وجہ ہے کہ بندوں کی آزمائش اور وحد انبیت کے سلطے میں ان کی صداقت کا امتحان مال ہی کے ذریعہ ہوا۔ اور یہ حکم کیا گیا کہ اپنے وجوی کے بندوں کی آزمان موت کے لیے وہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو جو تمہماری منظور نظراور معثوق ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمان۔

یہ آیت جمادے متعلق ہے جس میں دیدار خداوندی کے حوق میں بندہ اپنی جان قربان کروہتا ہے جو عزیز ترین شے اے ال ی قربانی یقینا مرجان کی قربانی کے مقابلے میں اسان ہے۔ جب مال خرج کرنے کی حقیقت معلوم مو کی تو اب یہ جانا جا سے کہ لوگوں کی تین قشمیں ہیں۔ پہلی تشم میں وہ لوگ ہیں جنموں نے باری تعالی کی وحد انبیت کا سچا اعتراف کیا 'اپ عمد کی پخیل کی 'اور ا بے تمام مال و دولت کو اللہ کی زاہ میں قربان کیا ، حق کہ ایک دیناریا ایک درہم بھی اس میں سے بچاکرنہ رکھا ، انھیں یہ بات کو ارانہ موٹی کہ وہ مال رکھ کر 'یا صاحب نصاب بن کر زکوۃ کے مخاطبِ بنیں 'اس شم کے بعض لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ دوسودرہم کی زكوة كيا ہے؟ انموں نے جواب ديا: عوام كے ليے شريعت كا تھم يہ ہے كه دوسودر بم ميں سے پانچ در بم زكوة ميں ديں اور بمارى لے یہ عم ہے کہ جو پچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کردیں۔ یمی وجہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مد قات کے فضائل بیان فرمائے تو حضرت او برانا تمام مال لے کر اور حضرت عرابا آدما مال لے کرما ضرفد مت ہوئے۔ آپ تے حضرت ابو پڑے یو چھا: ابو پڑ محروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا: گھروالوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یی سوال آب نے حصرت عمر کے اعمر نے جواب دیا ہیا رسول اللہ اتنای مال کھروالوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم دونوں کے درمیان اتای فرق ہے جتناتم دونوں کے کلموں کے درمیان ہے۔ (١) حضرت ابو برصدیق لوگوں کی ای قتم سے تعلق رکھتے ہیں ؛ جنھوں نے اللہ کی راہ میں تمام مال قربانِ کردیا 'اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسولوں تی محبت کے علاوہ پچھ بچا کرنہ رکھا۔ دوسری متم میں وہ لوگ ہیں جو اپنا مال دو کے رکھتے ہیں اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع آئیں اور ہم اللہ کی راہ میں خرج کریں۔ ال جع رکھنے سے ان کا متعدیہ ہو آ ہے کہ ضرورت کے مطابق خرج کیا جائے۔ فضول خرجی نہ ہو النیش نہ ہو اور سادہ زندگی گذارنے کے بعد جو کھے بچے وہ اللہ کی راہ میں قربان کردیا جائے۔ اور جب بھی کوئی موقع ہو خرے کاموں میں خرج كرديا جائے۔ يد لوگ زكوة كى واجب مقدار اواكرنے براكتفا نيس كرتے ، بلكہ بهت ووسعت كے مطابق كچھ زيادہ بى خرج كرتے ہيں۔ امام نعني شعبي عطام اور مجام وغيرو البعين كاخيال ہے كه مال ميں ذكوة كے علاوہ بھي مجھ حقوق ہيں۔ چنانچہ جب شعبي ہے يه دريافت كيا كياكہ مال ميں ذكوة كے علاوہ بھى كوئى حق ہے؟ توانموں نے جواب ديا: ہاں إكياتم نے الله تعالى كايہ

وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِيدِ وَيُ الْقُرُبِي الْعَرْبِي الْعَ (پ٢'١١' آيت ١٤٤) اور الدونا موالله ي مجت من رشته وارول كو-

<sup>(1)</sup> یدردایت تروی ابوداور دار مام مراین عرف معل ب اس مربینکمامابین کلمتسیکماکهالفاظ بیران

ان علائے آبھین کا اعزلال مندرج ذیل دو آیوں ہے بھی ہے۔ وَ مِسَّارُزُ فُنَاهُمُ رُنُفِقُونَ (پا'را'آیت ۳) اورجو کھویا ہے ہم لے ان کو اس میں سے فرج کرتے ہیں۔ انفیقو احتمار زُفناکم (پ۳'۲۰'آیت ۲۵۳) فرج کو ان چزوں می ہے جو ہم لے تم کو دی ہے۔

اَنْ يَسْأَلُكُمُ وَهَافَيُحَفِيكُمُ تُبْخُلُوا (١٩٨٠ معدم)

الرقم ے تمارے ال طلب كرے إلى انتا ورج تك تم عطب كرا رب و تم كل كرنے لكو۔

بلاشبراس بندے میں جس کی جان اور مال اللہ نے جنت کے موض فرید لیے ہیں اور اس بندے میں جو بخل کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زیادہ فرج نسی کریا تا بوا فرق ہے۔

فلامن کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو مال خرج کرنے کا جو تھم دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی جو اہمی بیان کی گئی ہے اور دو سری وجہ یہ ہے کہ انسان کا ول بھل کے مفت سے پاک وصاف کردیا جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ثلاثمهلكانتشحمطاعوهوىمنبعواهجابالمرعبنفسد (مديزاد المران بيق)

تین چزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ مجل جس کی اطاعت کی جائے 'وہ خواہش جس کی ابتاع کی جائے اور خود پسندی۔ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

وَمَنْ يِرُونَ شُرِعَ نَفْسِمُ فَالُونِكُ هُمُ الْفُلِحُونَ (١٨٠٠،١٨ ] عدا)

اورجو مخض نفسال حرص سے محفوظ رہا اینے ی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔

تیسری جلدیس ہم بھل کے مملک ہونے کے اسباب اور اس سے نجات کا طریقہ بیان کریں تھے۔

بخل دورکرنے کا طریقہ کی ہوسکا ہے کہ بندہ ال خرج کرنے کا عادی ہوجائے۔ کی چڑی مجت آسانی ہے ختم نہیں ہوتی ' بکہ مجت ختم کرنے کے لئس پر جرکرنا پڑتا ہے " تب جاکر کمیں فلس کی چڑکا عادی بنتا ہے۔ اس تنصیل ہے ہوات جو میں آتی ہے کہ ذکوۃ پاک کر نے والی عبادت ہے لئس پر جرکرنا پڑتا ہے پاک کردی ہے " آدی کا دل انتای پاک ہوگا جس تقد دوہ اللہ کی داہ میں خرج کرنے گا 'اور جس قد دوہ اللہ خرچ کرنے ہے دادت و سکون محسوس کرے گا۔ تیمری وجہ وجوب زکوۃ کی ہے ہے کہ فعت پر شعم حقیق کا شکر ادا ہو سکے۔ بندے کے فلس اور اس کے ہال میں اللہ تعالی کی بیشار نعیش ہیں " چنا نچہ جسمانی عبادات (نکوۃ و تعالی کی بیشار نعیش ہیں " چنا نچہ جسمانی عبادات (نماز روزہ جی) اللہ تعالی کی ان نعیوں کا شکر ہیں جن کا تعلق جم ہے ہے۔ اور مالی عبادات (زکوۃ و صد قات) ان نعیوں کا شکر ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ کتنا کمینہ اور بہ طینت ہے وہ مختم کہ جب اس کے پاس کوئی فقیر شکی گا رزق کا شکوہ کرتے ہوئے دامن طلب دراز کرے تو اس کا فنس ہے بھی گوارا نہ کرے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر اوا کرے جس نے اس محتم پرچو فقیرے سوال کے باوجود اپنیا اللہ سوال سے بے نیاز کیا 'اور اس جیسے ایک انسان کو اس کا وست گر بنایا۔ لعنت ہے اس محتم پرچو فقیر کے سوال کے باوجود اپنیا اللہ کو چالیسوال یا دسوال حصد نہ نکا لے۔

دوسراادب : ادا کے سلطے میں ہے۔ مقوض کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے ہی قرض اداکرنے کی کوشش کرے 'زکوۃ بھی ایک

قرض ہے اسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی ادا کرنا جا ہینے آگہ یہ طاہر ہو کہ زکوۃ دینے والا تھم کی تعمیل میں رغبت رکھتا ہے اور فقراء اور مساکین کے دلوں کو فرحت دیتا چاہتا ہے۔ اور اس لیے جلدی کررہا ہے کہ زمانے کے حوادث ارائیکی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں جولوگ وقت وجوب سے پہلے ہی ذکوۃ اوا کردیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بری آ فیس ہیں ان میں سے ایک بری آفت یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد انجر کرنے میں باری تعالی کی معصیت آور نافرمانی ہے۔ اور جلدی کرنے میں باری تعالی کی اطاعت ہے۔جب دل میں کوئی خرکا دامیہ پیدا ہوتواہے غنیت سمحمنا جاہئے اس لیے کہ خرکایہ دامیہ فرشنے کا القاء کیا ہوا ہو تا ہے۔ مومن کا ول رحمن کی دو الکیوں کے در میان ہے اس کا کوئی محروسہ خیس نہ جانے کب برل جائے۔ اس لیے جب محی دل میں خیر کا تصور ہو فورا "عمل کے لیے تیار ہوجانا چاہیے۔ایسانہ ہوکہ ماخیرے کوئی دکاوٹ پدا ہوجائے۔یداس لیے بھی ضروری ے کہ شیطان مفلی سے ڈرا تا ہے اور فواحش و منظرات کی ترفیب دیتا ہے۔ اس کیے دل میں پیدا ہونے والے جذبۂ خرکو غنیمت سجمو اوراس موقع سے فائدہ افعاد - اگر زکوۃ دینے والا کسی خاص مہینہ میں زکوۃ اداکر اے اے وہ مہینہ متعین رکھنا جا ہئے۔ زكوة كى اوائيكى كے ليے افضل ترين او قات كا انتخاب كرنا چاہئے۔ ماكد اس سے الله تعالى كى قربت ميں اضافيہ مواور زكوة بمي نیادہ موجاعے ملا " محرم الحرام میں زکوۃ دے اس لیے کہ یہ سال کا پہلا مید ہے اور حرام میدوں میں سے ایک ہے یا رمضان ك مين من ذكوة دے المخضرت ملى الله عليه وسلم اس او مبارك ميں بهت زياده دادود بيش فرمايا كرتے تھے۔ (١) اس مينے مي آپ آندهی طوفان بن جایا کرتے تھے کہ جو بھی چر کھری نظرید تی اے خیرات کردیتے۔ کوئی بھی چیز بچا کرند رکھتے۔ ماہ رمضان البارك ميں شب قدر كى بدى فعيلت ہے۔ اس رات ميں قرآن پاك نازل ہوا۔ حضرت مجابدٌ فرمايا كرتے سے كه رمضان مت كوريه الله تعالى كانام ب بكه شررمضان (ماه رمضان) كماكرو-ذي الحبرك بهي بدي نضائل بي بيه حرام مينول مي سياي ہے'اس مینے میں ج ہو تا ہے۔ای میں ایام میں معلوات یعن مینے کے ابتدائی دس دن ہیں اور اس میں ایام معدودات یعن ایام تشریق ہیں۔ رمضان المبارک کے مینے کے آخری دس موزاور ماہ ذی الحبہ کے ابتدائی وس موز زیادہ افضل ہے۔

تیسرا اوب : بیہ ہے کہ ذکوۃ چمپا کروے ، چمپا کرویے میں ریاکاری اور طلب شرت کا گمان نہیں ہو آ۔ چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

افضل الصدقة جهدالمقل الى فقير فى سر (ابوداور عام ابو برية) برية) برين صدقديه عدر كمدد د-

بعض علاء فراتے ہیں کہ تین چڑی خرات کے فرانوں میں ہے ہیں ان میں ہے ایک ہے کہ چمپاکر مدقد را جائے۔ یہ قول مند بھی متقول ہے۔ ( ۲ ) آنخفرت سلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔ ان العبد لیعمل عملا فی السر 'فیکتبه الله له سر افان اظهر نقل من السر و کتب فی العلانیة فان تحدث به نقل من السر و العلانیة و کتب ریا ہے۔

(نطیب بنداوی فی الآریخ-انس) کہ بندہ جب کوئی کام پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اسے خفید رجشر میں لکھا جاتا ہے ، پر اگر وہ اس کو ظاہر کردیتا ہے تو خفید رجشرسے کھلے رجشر میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو پچھے ہتلا تا ہے

(۱) بنارى وسلم بى ابى جائل كى معايت المست الكانرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الخلق واجو دما يكون فى رمضان "(۲) يرقل الديم نكب الا يجاز وجوامع الكم من ابن عماس التحلق واجو دما يكون فى رمضان "(۲) يرقل الديم نكب الا يجاز وجوامع الكم من ابن عماس التحلق المنافقة ا

تواسے خنیہ اور کھلے رجٹروں سے نتائل کرے ریاکاری کے رجٹر میں لکھ دیتا ہے۔ ایک مشہور مدیث میں ہے:۔

سبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظله احدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما اعطيت يمينه (بخاري وملم الومرية)

سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انھیں اس روزسائے میں رکھے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔۔۔ ان سات میں ہے ایک وہ محض ہے جس نے کوئی چیزاس طرح صدقہ کی کہ اس کے بائیں ہاتھ کویہ معلوم نہ ہوسکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیزدی ہے۔

مديث شريف ين م كم الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

صيقةالسر تطفئ غضب الرب

چمپاکرمدقه دیناالله تعالی کے غصر کو فینڈ اکرینا ہے۔ (١)

الله تعالی کاارشادہے۔

اگر آگر ان كا آخفاء كرو اور نقيرول كودے دو توبيد اخفاء تمهار في ليا ده بهتر ب

چمپا کردینے میں بیہ فائدہ ہے کہ آدمی ریا کاری اور طلب شہرت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

لأيقبل اللممن مسمع ولامراء ولامنان

الله تعالی طالب شر ریا کار اور احمان جمالے والے سے (صدقہ وغیرہ) تبول نہیں کریا۔

جو فخص صدقہ دے کرلوگوں سے کتا پھرتا ہے کہ وہ شرت کا طالب ہے۔ اور جو بہت سے لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ ریا کار ہے 'ان دونوں پرائیوں سے نجات کا واحد راستہ ہی ہے کہ خیر کا کام چھپ کرکیا جائے بعض لوگوں نے اس سلط میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ جب کچھ دیے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی انھیں نہ دیکھ پائے 'چہ جائیکہ دو سرے لوگ دیکھیں۔ چنانچہ اپنے مبالغہ کیا ہے کہ جب کچھ دیے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی اندھ کے باتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیے 'یا کمی فقیر کے اس کے فیاں اس کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ کرچلے آتے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے کڑے میں بائدھ دیے 'یا کمی درمیانی ففس کے ذریعہ بجواد ہے اور اسے بید ایت کردیے کہ دینے والے کا نام ہر کر ظاہر مت کرتا۔ یہ سب تدہیریں اس لیے افتیار کی جائیں انکر اٹر تھا لئے کا عظم تہ شھنڈ انہوں اور وہ انہیں طلب شہرت وریا کا می جیسے امراض سے بہلئے۔

اگریکن نه بوکسی محص کے جلنے بغیر زکواۃ ا ما کی جاسکے تو زکواۃ شینے ولئے کچاہیے کہ وہ زکوۃ کا مال اپنے کسی دکیر فیصة تا محدود کسی تن کو شیصے اور ایسے پی خبر نہ ہوسکے کس نے دیا ہے اس سے کو سکین کے بہا نئے ہیں ۔ یا ہمی ہے اور اسان بھی ۔ درمیانی واسطے کے بہانے ہیں رہا تو ہے لیکن احسان نہیں کیونکہ دمیانی شخص تو محض ذریعہ ہے مال توکسی اور کو دیا جا رہا ؟۔ اگر صد قد سینے والا لینے اس عمل سے شہرت یا جاہ کا طالب سے تواس کا چمل لغوہ ہے کیونکہ ذکواۃ وصد قات کی مشروعیت ل

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابدایا سے طرانی میں ضیف سد کے ساتھ معقول ہے ترزی میں ابد ہریا کے مدیث کے الفاظ میں "ان الصدقت انطفی غضب الرب" - ترزی سے اس مدیث کو حس کما ہے کہ ابن حبان میں روایت الس سے معقول ہے لیکن یہ بھی ضیف ہے۔ (2) یہ مدیث اس سند کے ساتھ جو احیاء العلوم میں معقول ہے جھے نہیں لی۔

پیوتھا اوپ اس بے کرمبال اظہارواعان کی صرورت ہووہال اسس سے گریز ذکردے اوروہ صنورت یہ ہوگئ ہے کر اس کے اظہارے و درسے توگوں کو تو کیک ہوگی اور وہ جسی اس کی افتداء کریں گے۔ اس صورت بی جسی ریاسے بچنا بہت منزی ہے بیارسے بچنے کاطریقہ ہم کتاب الریاد میں ذکر کریں گئے۔ انشاہ التدالوزیز۔

على الاعلان لعين ظامركرك في يف كرسليل بي الله تعالى فن التهابي بر

رِنْ تُبُدُوُ السَّدَ قَاتِ فَنِعَمَّا فِي . (بِ٣١٥ تَتَ ٢٠١)

اگرتم ظاهم رکرے دوصد ول کوتب عجی اچی بات ہے۔

من التي جلباب المحياء من الدغيبة لدر (ابن مبان في الضعفاء -انس )

جس نے سڑے کا پردہ اٹھا دیا اسس کی فیبت قیبت فہیں ہے۔

الذُّرتعاكِ كادرشا وسبعه.

وَٱلْفَنْوُا مِنَا وَتَمَقَّنَا مُسْفِعِوا كَفَلَانِيَةً - ( ١٣ ١١ / ١٩ كايت ٢٢)

ادر ہو کچہ ہم نے ان کو دوزی دی ہے اس میں سے چکے بھی اورظا ہرکر کے بی فرق کرتے ہیں۔

ار در برچ ، است سے کامی عکم دیا گیا ہے ۔ اس لئے کہ طانیہ شیخے میں دوسرے نوگوں کے لئے ترفیب کاسامان موج ہے اس آیت میں اطانیہ فینے کامی عکم دیا گیا ہے ۔ اس لئے کہ طانیہ شیخے میں دوسرے نوگوں کے لئے ترفیب کاسان موج ہے بندے کونع ومنررددنوں پرنظرر کمتی جا ہئے بھیعنے یہ ہے کہ کسلنے میں کوئ کیسال معیار مقرز مہیں کیا جا سکتا، بلکراسس کا بہت کچھ تعلق مخلف ادقات ادر مخلف والم سهب ، چنا نچر بعن ادقات بعن انخاص کے سلسلے میں بہی بہتر ہوتلہ ہے کہ مدقد میں اظہار کیا جلئے۔ بیٹمغی فوائر اور نعتصا ناست ہونغ رسکے اور ذہن سے شہرت کا تعدود کال پھینکے وہ یہ بات سجھ لے گاکہ کہ کرون ساط اید نیاد بہتراور زیادہ مناسب ہے۔

با بروان ا دب الدقعالى كارشاد به بيان مدقد من اورا وى سے باطل فرسے - الله تعالى كارشاد ب

احمان متلاكريا ايزا بهنجاكراني خيرات كوبربا دمست كرور

لايتبل اللهصدقة منان !

التُرتِعالى مِسان ركمن وليفكا صدقه تبول نهي كرتار

من واذی کی صفیقت ، میرے نزدیک کی ایک بود اور ایک نیا دہے ، اس کا تعلی قلب کے اوال اورادمان اسے ہے بھرصفت کے اول اورادمان بھا ہے بھرصفت کے اول دبان الداع منا برطام ہوتے ہیں ، بھنا نچمن کی اس بسب کرآ دی ول ہیں اپنے صدتے کوا صمان یا انعام تصور کرتا ہے اور یہ محتالہ کے میں نے نفتے کو کچھ وقع شدے کاس نے برا اصان کیا ہے یا اسے انعام سے نواز اہمے ۔ مال کو اس سے نواز اہمے کہ اس سے نواز اہمے کہ اس سے نواز اہم سے کہ اور میں اور بھے کو فلام میں میں ہوجائے گا ۔ اگروہ یہ صدقہ بھول کرتا تو می اسس می کے بوجہ تے دبا در بھے کو فلام میں نواز ابھی میں ہوجائے گا ۔ اگروہ یہ میں نواز ابھی میں ہوجائے گا ۔ اگروہ یہ میں نواز ابھی نواز کو انہ کے ابھی کے باتھ کے قائم مقام کردیا ۔ جنا نچہ ترضوت می اللہ علیہ دیم ادشا وفرط تے ہیں ۔

إن المردقة تقع بيد الله عن جل تبل أن تقع في يد السائل

صدقہ ایکے والے سے آتمہ بی پر نے سے بہتے اللہ تعالی ہے ہا تو بی پڑتاہے۔
وینے والے کو بات جمنی چاہئے کہ وہ مجھوٹے رہا ہے اللہ تعالی کوئے رہا ہے افقہ وراس کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ
وہ اللہ تعالی سے اپنارزق ومول کررہا ہے ، مال پہلے اللہ تعالی کا موتاہے بھروہ فقیر کو قداہے ۔ اس کی مثال ایسی ہے جائے مال وارکاسٹ خص کے نے کوئی قرض ہو۔ اوروہ قرض وصول کرنے کیئے لینے کسی ایسے فادم پاملازم پرا حسان کرا ہا ہو تو یہ اس کی مال وارکاسٹ خص کے نوعی کوئی تو فرض چکا ہے ۔ قرض اواکونے حافظ است اور جالت ہے کی دوسرے رکوئی اصان نہیں ہے ۔ اگر وجوب ذکوہ کی تینوں وجوالت ایسی طرع بھولتا یا ان میں میں خود سی ماری کی ماری جھولتا یا ان میں دوسرے رکوئی اصان نہیں ہے ۔ اگر وجوب ذکوہ کی تینوں وجوالت ایسی ماری بھول میں اس کے موسول کی جا چکی ہیں ۔
(۱) یہ مدیث بھے نہیں مل کی ۔ (۱) یہ تینوں وجوارات ایسی میان کی جا چکی ہیں ۔

سے کوئی ایک وج مجی ذہن نشیں کولیتیا تو ہرگزاکس خلط ہی ہیں مبتل نہ رہتا کہ میں زکواۃ ہے کرکسی قسم کا کوئی اصان کڑیا ہوں طکہ بیمجمتنا کرمیں خود لہنے آپ پراحسان کررہا ہوں یا توالٹدی مجست کے لئے مال فرج کریے کا پنجل کی براٹی سے اپنے قلب کو پاک کریے یا دلٹری نعتوں پراسس کا شکرا داکر کے ۔کچھجی ہواسس کے اورفیٹر کے درمیان کسی ٹسم کا کوئی معامل ایسانہیں ہے جسے ہینے والے کا احسان ٹابت ہو۔

الدارنے مبدید امول نظر انداز کیا اور سن خطافهی می مبتلا م کیکارمی نقرد برا مسان کرتا مول تناس سے و مل خام م کیت میں مبتلا م کیکارمی نقرد برا مسان کرتا ہول تناس سے دو کا خام م کیت میں مبتلا میں میں سے تعبیر کرنے تی کہ دوسرے اوکا ہے کوئی کی من سے تعبیر کرنے تی کہ دوسرے اوکا ہے کوئی کی انداز دو اکرا کی نوامش کی ، اور یہ تمنا کی کہ لوگ اسے مجس میں آھے جگر دیں اور اسس کی اتباع کریں ہے تمام چیزی من کا خرو ہیں ۔

اُدی کے ظاہری معنی یہ ہم کرنعترکوڈا ٹا جائے لیے لیے دست ملاست کی مبائے ا*ک سے خ*ت بات کی جائے۔ مبدعہ مانگنے کے توسیے والا ترکٹس مدنی اختیار کرسے نفتر کی تو ہمن کے الاصد سے اعلیٰ نیرڈ کا قصصے یا اس طرح اورطریقے اختیار کرےج سے نقیر

کا تو این ہوتی ہو۔

هـوالاخسرون واب الكعبة، - بما دي أي داده نقعال الحاني والع

ابذد فی عص کیا: پارسول الله ده کون توگ می من کے باسے میں سے ارشاد فرایا ما مہا ہے؟

مرايا ومدالاحتدن اموالا-

جن دوگوں کے پاکسس دولت بہت زبارہ سے۔

سجو مین نہیں آنا کہ المی دولت فقر کو حقیر کیوں سیمھتے ہیں۔ حب کہ الندتعا الی نے دولت مندکوفقیر کی تجارت بنا دیلہے اس بطے کی تفقیل بیہ ہے کہ مالدار جدوجہ کرتا ہے دولت کما آلہے اوراس میں اضافہ کرتاہیے - لات دن اس کی مخاطب یں مگارہ تا ہے ، اسس محنت اوج دوجہ دکے بعداسس پر سیلاز کہا جا آلمہے کہ دوفقیر کو بغذر کم نرورت نسے اور خورت سے زائد ذیے ، یعن اتنان نے ہواس کے لئے معنر ٹابت ہو اس تغییل سے ٹابت ہوا کہ دولہ یہ مذفقہ کی دنری کملنے کے لئے کارہ بارکا ہے، یتنا گفتہ رائما ہے، ایس کے فیر مختل کا اسے ہوا کہ اس کے فیر مختل کے لئے ہے ، وہ دوروں کے لئے مشقیں ہوتا کرتا ہے، ہوا گاہے ، جو مال سیسے ہوا کہ ہے ہو ، جو مال سیسے ہوا کہ ہے ہو مال سیسے ہوا کہ ہے ہوا کہ ہوا گاہے ہو ہوا کہ اس کی مشقیں ہوتا ہے ، جو مال سیسے ہوگا کہ ہوئی ہوگا ہا کہ اس کا مال کے ہیں۔ اگر دولت مندے ول سے مال وینے کی برائی تکار جائے ۔ حب مال ویے قودل تکلیف کے بجائے وقتی محسوس کر ہے اور یہ بھی ۔ کر اسس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک فرض کی اوا کی کی کر اسس طرح اللہ تعالیٰ نے لیے ایک فرض کی اوا کی کی توفیق عطا فرائی ۔ اسس فقیر کو جسے دیا کہ اس کو مال دی کر ایک بڑی کے ۔ سے سب بکدوشی نصیب ہوگا ۔ اگر دولت مست مدے ول میں یہ جو با اور اس مقیم احسان پر نے ترش مدتی ہوگا ، اور نہ لعنت طامت 'نہ زجر دول جا کہ فقیر کو دے کر فوش ہوگا 'اس کی تولیف کرے گا اور اس مقیم احسان پر اس کا حکمر گزار ہوگا۔

اس تغییل سے یہ بات سجھ میں آئی کہ من اور اذی کی بنیاد اس پر ہے کہ دینے دالا خود کو مخاج کا محن سجھتا ہے۔ یہال تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک کوئی علامت بتلائے جس سے یہ سجھ میں آئے کہ دینے دالے نے اپنے نفس کو محن نہیں سمجھا؟ جانا چاہیے کہ اس کی ایک واضح علامت ہے 'اور وہ یہ ہے کہ دولت مند فض یہ تصور کرلے کہ فقیر نے اس کا کچھ نقصان کردیا ہے 'یا دہ اس کے دہمن سے جاملا ہے 'اب دل کو ٹولے اور یہ دیکھے کہ فقیر کو صدقہ دینے سے پہلے آگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئی اور طبیعت کو بری گئی اتن میں برائی اب بھی ہے یا بچھ زیادہ ہے 'آگر زیادہ ہے تو یہ سجھ لوکہ اس کے صدقہ میں من ضور موجود ہے۔ اس لئے کہ اس نے صدقہ دینے کے بعد اسکی تو تھی کے جو صدقہ دینے سے قبل نہیں کی تھی۔

#### ايك اورسوال كاجواب

يمال ايك دريافت طلب امراور بحي ب اوروه يه ع كه به أيك ايها دقيق معالمه ب كه مشكل ي سه كسي كاول اس مرض سے خالی ہو تا ہوگا۔ جب یہ مرض اور اس کی علامت بیان کردی کئی ہو اب اس کاعلاج بھی بیان کیا جانا چا ہیے؟ یہ ایک مرض ہے 'اور اس کے دوعلاج ہیں 'ایک ظاہری اور دو سرا باطنی۔ باطنی علاج تو ان حقائق کا علم حاصل کرتا ہے جو وجوب زکوہ کی وجوہات ثاثہ کے ذیل میں بیان کے مجلے ہیں۔ اور اس بات کو جاتا ہے کہ فقیر ہارا محن ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارا صدقہ تبول کرے ہمارے ننس کی تطبیر کرتا ہے۔ ظاہری علاج ہد ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے یہ طابت کرے کہ وہ فقیر کا ممنون احسان ہے اور اس کے اس مظیم احسان پر شکر گزار ہے۔ کیونکہ جو افعال انسان سے معادر ہوتے ہیں دل کو اس رنگ میں رنگ دیتے ہیں اگر ان افعال کا منبع اخلاق حسنہ ہوتو دل مجی اخلاق حسنہ کا مرکز بن جا تا ہے۔ اس اجمال کی تنعیب ہم کتاب کی تیسری جلد میں بیان کریں گے۔ بعض اکابرین سلف اپنا صدقہ فقیرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے 'اور دست بستہ کمڑے ہو کریہ گزارش کرتے کہ یہ حقیر صدقہ قبول كريجيك كويا وه خود سوال كرنے والے كى حيثيت اختيار كريست اور لينے والا مسئول بن جايا۔ انس بير بات پند نہيں متى كه فقراء ان کے دروازے پر خود چل کر آئیں بلکہ ان کے لئے قابل فخریات یہ تھی کہ وہ نقراء کے پاس پنچیں 'اور اپنے صد قات ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض بزرگان دین فقراء کو کھ دیتے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تاکہ لینے والے کا ہاتھ بلند رہے۔ حضرت عائشة اور حضرت أم سلمة جب سائل كو كيم مجواتي تولي جانب والي فض كويه تاكيد كرديتي كه جو كيمه وعائيه الفاظ مائل كي ووسب النيس مرور بتلائے جائيں ، جب قاصد آكر بتلا يا توب وونوں بدينہ وي الفاظ اس كے حق ميں استعالى كرتيں اور فرماتيں كه ہم نے دعا کا بدلہ اس لئے چکا دیا آگہ ہمارا معدقہ بچارہے۔۔۔اکابرین سکف فقراء ادر سائلین ہے دعا کی توقع ہمی نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے کہ دعاہمی ایک طرح کابدلہ ی ہے' آگر کوئی نقیرانس صدتہ لینے کے بعد دعادیتا تووہ حضرات بھی اس کے حق میں دعا کردیا كرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرابن الحطاب اور ان كے بيٹے حضرت ميدالله كاسى معمول تھا۔ ارباب قلوب اپنے داوں كے امراض

کا علاج اس ملرح کیا کرتے تھے۔ان اعمال کے علاوہ جو تواضع اور اکساری پر دلالت کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ فقیران کامحس ہے وہ فقیر کے محسن نہیں ہیں ان امراض کا کوئی ظاہری علاج نہیں ہے۔ باطنی علاج کی حیثیت علم کی ہے اور ظاہری علاج ک حیثیت عمل کی ہے۔ ول کا علاج علم وعمل کے معون ہی سے مکن ہے۔ ذکوۃ میں من اوادی کی شرط ایس بی ہے میاز میں خشوع اور خضوع کی شرط میساکد ذیل کی احادث سے ثابت مو آہے :-

ليس للمدعمن صلاتمالا ماعقل منها (١)

آدمی کے لئے اس کی نماز میں سے صرف وہ مقدار ہے جے وہ سمجھ کر پڑھے۔

لايتقبل الله صلقة منان (٢)

الله تعالی احسان جلالے والے کا صدقہ تبول نہیں کر آ۔

الله تعالی کا ارشاد ہے :-

لاتُبُطِلُواصَلقَاتِكُمُ بِالْمَنِّ والاذَى - (پ٣ر٣ آيت ٢١٣)

ایے مد قات کو من واذی سے باطل نہ کرد-

یہ صح ہے کہ فقہاء کے نزدیک من و اذی کے ساتھ وی حق زکوۃ صحح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ ہم نے کتاب العاق میں اس موضوع پر خاصی مختلو کی ہے۔

چھٹا اوب : یہ ہے کہ اپنے عطیہ کو حقیر سمجے اس لئے کہ اگر وہ اسے برا سمجے گا تو عجب کرے گا اور عجب مملک برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہوجا آ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فراتے ہیں :-

وَيَوْمَ خُنَيْنَ إِذَا اَعْجَبَتُكُمُ كَثُرُ تُكُمُ فَلَمْ تُغْنَ عُنكُمُ شَيْئا - (ب ١٠ ١٦ عـ ٢٥)

اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہوگبا تھا، مجروہ کثرت تہمارے لئے

بچه کار آمدنه مولی-

کما جاتا ہے کہ اطاعت جس قدر حقیر سمجی جاتی ہے' الله تعالی کے زریک ای قدر بری ہوتی ہے۔ اور معصیت جس قدر بری سمجی جاتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک اس قدر حقیر ہوتی ہے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ خیرات تمن چزوں کے بغیر کمل نیں ہوتی۔ (۱) اے حقیراور معمولی سجنا (۲) جلداواکرنا (۳) چمیاکروینا --- خرات کوزیاوہ سجمنا یہ من اور اذی کے علاوہ تیری برائی ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی مخص مجدیا رباط کی تغیریں ابنا مال مرف کرے اور سے سمجے کہ میں نے بدا کام کرایا ہے یا بہت زیادہ دولت خرج کردی ہے توبید استظام (بدا سمجنے) کی ایک مورت ہے من اور اذی کو اس میں وظل جیس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من اور ازی الگ چزہے اور استعقام الگ چزہے۔

ا متعظام أور عجب تمام عبادتوں میں پایا جاسکتا ہے۔ بیتیا "بدایک مرض ہے اور دیکر امراض کی طرح اس کا بھی علاج ہے کا بری بھی اور باطنی بھی۔ حویا اس کا علاج علم سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ علم کا علاج اس طرح ہے کہ جب زكوة دے توب سمجے كد عاليسوال يا دسوال حصر يوا نسي ب بكدية أخرى درجه ب جے اس نے الله كى وا ميں خرج كرنے كے لئے بيند كيا ہے۔ جيساكہ وجوب زكوۃ كے ضمن ميں ہم نے انفاق كے تين درج بتلائے ہيں وولت مندكواس

<sup>(</sup>١) يومدعك كاب الداقي كزر يكل ب- (١) يومدعك كاب الزياة كاي باب يم كزرى ب

آخری درج کے انفاق پر عجب کرنے کے بجائے شرم کرنی جاہیے۔ اگروہ ابناتمام مال بھی خرج کردیتا تب بھی اسے عجب یا ا سعظام كاكوئي حق نهيں تھا۔ اس لئے كم اسے يه سوچنا جاہيے تھاكہ بيد مال و دولت اسے كمال سے نفيب ہوئى ہے؟ اور کمال خرج کردہا ہے؟ بلاشبہ مال اللہ کا ہے ' یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا مال اسے عطاکیا' اور یہ بھی اس کا انعام ہے کہ اپنے ویے ہوئے مال کو خرج کرنے کی توفق عطا فرمائی۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ عجب یا استعقام میں مبتلا ہو جبکہ وہ الله ہی کی ملک کو اس کے علم پر اس کے رائے میں خرچ کررہا ہے اور یہ انفاق بھی بلا مقصد نسیں ہے ابلکہ مقصد آخرت کا اجرو ثواب حاصل كرنا ہے اس صورت ميں استفام كاكوئي جوازي سجو ميں نہيں آيا۔

عمل کا علاج میہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے' اس لئے کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں بنل کیا' اور اس میں ایک حقیر مقدار خرج کی' یہ خجالت اور ندامت کچھ ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی مخص پر اس وقت طاری موجب کوئی کسی کو اینے مال کا امین بنا کر چلا جائے اور پھراپنی امانت واپس لے کو آمین مال امانت میں سے مجھ والیس کردے 'اور پچھ اپنے یاس رکھ لے۔ مال کا مالک اللہ ہے 'اور اس کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اپنا تمام مال حق کے راستے میں قربان کردیا جائے لیکن اس نے بندوں کو اس مجوب عمل کا ملات نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنے فطری بنل کے ماعث بری دشواری میں ردجاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے :۔

فَيُحُفِكُمُ تَبُخُلُوا

(پ۲۱ر۸ آیت ۳۷)

عراار) انتا درج تك طلب كرمار ب وتم كل كرو

ساتوال ادب : یہ ہے کہ مدقد کرنے کے لئے اچما'اور پاک وطیب مال متخب کرے'اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ووپاک مال ہی قبول کرنا ہے مدقد مشتبہ مال سے اوا نہ کیا جائے اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشتبہ مال اس کی ملکت ہی نہ ہو اگر ایا ہو تو صدقہ اوا نہیں ہوگا چانچہ ابان حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فرایا: طوبی لعبدانفق من مال آکتسبه من غیر معصیة

(این عری - بزار)

خوشخری ہو اس مخص کے لئے جس نے اس مال سے خرج کیا ہو جے اس نے گناہ کے بغیر کمایاہے اگر نکالا ہوا مال پاک وطبیب نہیں ہوگا تو بیہ سوء ادبی ہوگی' اس لئے کہ دینے والے نے اپنے لئے' اپنے اہل فانہ اور خدام کے لئے تو بھترین مال بچا کر رکھا ہے ' اور انہیں اللہ تعالی پر ترجع دی ہے۔ آگر وہ اپنے معمان کے ساتھ یہ معاملہ کر تا اور محملیا کھانے سے اس کی ضیافت کر ماتو یقینا " وہ معمان اس کا دسمن ہوجا ما۔ یہ تو اس وقت ہے جب دینے والا الله تعالی كے لئے دے 'اور اس سے كمي عوض كا خواہش مندنہ ہو 'اور اگر انفاق سے اس كامطم نظراس كا اپنا نفس ہويا وہ آخرت کا اجرو تواب حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس مورت میں کسی عقل مندسے اس کا تصور بھی تہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی دو سرے کو اسے نئس پر ترجی وے گا۔ ورحقیقت مال وی ہے جے وہ وے رہا ہے۔ وہ مال جے وہ جع کرے یا جے وہ کمانی کر ضائع كردے مال نہيں ہے۔ اس مال ميں جے وہ كما بى رہا ہے وقتى مصلحت يوشيدہ ہے، كس قدر عجيب بات ہے كہ آدى وقتى مصلحوں پر تو نظرر کھے' اور ذخیرے پر توجہ نہ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :۔ يااًيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اَتْفِقُوا مِنُ طَيِّباتِ مَاكَسَبُتُمُ وَمِثَا اَخْرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَمَنَّهُ النَّخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِالْخَلِيْهِ الْإِلَانَ تُغْمِضُوا فِيْهِ (پ٣١٥ آيت ٣١)

اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کو 'موہ چیز کو اپنی کمائی میں سے 'اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے 'اور ردی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت مت لیجایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو ' طالا تکہ تم بھی اس کے لینے والے نہیں ' ہاں گرچٹم پوٹی کرجاؤ تو (اور بات ہے) لینی ایمی چیز مت دو کہ آگر وہ چیز حہیں دی جائے تو تم کراہت اور حیاء کے ساتھ لو' افحاض کے بمی معنی ہیں۔ آنج ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہے۔

سبق درهم مائة الف درهم (نباتی ابن حبان اب بریدة)

ایک درہم ایک لاکھ درہوں پر سبقت لے جاتا ہے۔

یہ ایک درہم وہی ہے جے انسان اپنے بھڑن مال میں سے برضا و رخبت نکالے بھی انسان ایک لاکھ درہم اپنے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے جے وہ خود پاکیزہ و طیب نہیں سمختا۔ بلاشہ یہ ایک لاکھ درہم اس ایک درہم کے مقابلے میں آئ میں۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ذمت کی ہے جو اس نے لئے وہ چز ٹھراتے ہیں جے وہ خود پند نہیں کرتے۔ ارشاد ہے وَیَحْعَلُونَ لِلّٰهِ مَایُکُرَ هُونَ وَ تَصِفَ ٱلسِنَتُهُم الْکِنْرِبَ اَنَّ لَهُم الْحُسْنَى الاَجَرَمَ اَنْ لَهُمُ النَّارَ

(پ۱۱۲ آیت ۲۲)

اور الله تعالى كے لئے وہ امور تجويز كرتے ہيں جن كو خود ناپند كرتے ہيں اور اپنى ذبان سے جموٹے وہوں كرتے جاتے ہيں كہ ان كے لئے ہر طرح كى بعلائى ہے۔ لائى بات ہے كہ ان كے لئے ووز خ ہے۔

اس آیت میں بعض قراونے ان لوگوں کی تحذیب کے لئے جن کی اس میں حکایت ہے لا پر قف کیا ہے 'اور اگلاجلاج ہے شروع کیا ہے 'جس کے معنی ہیں کسب اس صورت میں معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت سے دوزخ کمائی آتھوال اوپ ، یہ ہے کہ اپنے صدقے کے لئے ایے لوگ نتخب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں 'یہ کانی نہیں ہے کہ مصارف ذکاہ کی آٹھوں تعموں میں سے جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے اسے صدقہ دے دیا جائے' بلکہ ان لوگوں پر معنوت مطلوب ہیں' صدقات دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کے حامل لوگوں کو حال ش کرے' اور ان تک اپنا صدقہ کرنے گئے۔

پہلی صفت : بہ ہے کہ صدقہ لینے والے متل پر بیزگار 'ونیا سے کنارہ کش' اور آخرت کی تجارت میں ہمہ تن مشنول ہوں۔ آخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے ،۔ ہوں۔ آخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے ،۔ لاتاکل الاطعام تقی ولایاکل طعام ک متنی کے علاوہ کی فض کا کھانامت کھاؤ اور تہمارا کھانامتنی کے علاوہ کوئی نہ کھائے (1)

یداس کیے ہے کہ متق تمہارے کھانے ہے اپنے تقویٰ پرمدلے گا'اس اعتبارے تم اس کی مدکر کے اس کی اطاحت میں شریک موجاؤے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اطعمواطعامكمالا تقياعواولومعروفكمالمومنين

(ابن المبارك-ابوسعيد-فيدراو محمول)

ا پنا کھانا متنی پر ہیز گاروں کو کھلاؤ اور مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

ایک دوایت می سے

اضف بطعام كمن تحبه في الله تعالى -(ابن البارك جور من محاك مرسلام)

این کھانے سے اس مخص کی میافت کروجس سے جہیں اللہ کے لیے محبت ہو۔

بعض علاء اپنا مال ضرور متند صوفیاء کے علاوہ کی پر خرج خمیں کرتے تھے 'ان سے عرض کیا گیا کہ آگر آپ اپنا حسن سلوک عام فرمادیں اور دو سرے فقراء کو بھی اپنے عطایا ہے نوازیں قریبہ بات زیاوہ بھتریں پریٹان ہوجا سی 'آگر میں ایک فخص کو ہستیں محض اللہ کے لیے ہوتی ہیں 'آگر اضمیں فاقے کا سامنا کرنا پڑے قران کہ ہستیں پریٹان ہوجا سی 'آگر میں ایک فخص کو صدقہ دے کراس کی ہمت اللہ کی طرف مشخول رکھنے میں اس کی مد کروں تو میرے نزدیک میہ زیاوہ افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ایک بزار در بم ایسے لوگوں پر خرج کروں جن کی ہمت دنیا کے لیے ہویہ تعلقکو کمی نے حضرت جند بغدادی کے سامنے نقل کی آپ نے اس کی محسین فرمائی اور کہا کہ یہ فخص اولیاء اللہ میں ہے ہو' اس کے بعد فرمایا کہ میں لے بہت ہوئی 'اراوہ کیا کہ سنا تھا۔ روایت ہے کہ جن بزرگ کی یہ تعلقو بم نقل کر رہے ہیں ان کی تجارت میں نوال آگیا 'اور پریٹائی لاحق ہوئی 'اراوہ کیا کہ وکان چھوڑ دیں 'صرت جند بغدادی کو جب اس کا علم ہوا تو بچھ مال ان کے پاس بھیجا' اور یہ فرمایا کہ اس مال سے سامان تجارت معز نسیں ہے۔ یہ بزرگ پرچون فروش تھے'آگر مفلس و خرید ان سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید تا تو یہ اس سے قبت نہ لیتے تھے۔

دوسمری صفت بیہ ہے کہ ان لوگوں کو دے جو اہل علم ہوں۔ اہل علم کو دینے کا مطلب حسول علم پر ان کی مد کرنا ہے۔ علم بہت می عبادتوں سے افغنل ہے 'بشر طیکہ نیت میچ ہو۔ ابن البارک اپنے صد قات اہل علم بی کو دیا کرتے تھے۔ ان سے عرض کیا کیا کہ اگر آپ صد قات دینے میں عمومیت اختیا رکریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا "آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علماء کے درجے کے علاوہ کوئی درجہ افغنل نہیں سمجھتا 'اگر عالم کا دل کی اور جانب (شاہ "حصول معاش) میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے اپنے آپ کو معروف نہ رکھ سکے گا۔ میرے نزدیک عالم کو علم میں معروف رکھنا زیادہ افغنل ہے۔

تبسری صفت بیب که وه مخص ایخ تقوی میں اور توحید کے متعلق ایخ علم میں سچا ہو ، یماں توحید کا مطلب بیہ کہ جب وہ کی سے مال لے توالی کی حمد و نتابیان کرے اس کا شکر ادا کرے اور یہ بینین کرے کہ جو نعت اے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیدی کی حیثیت محض واسطے کی ہے اس واسطے کا خیال نہ کرے ، بندوں کا شکر کی گار تمام نعتوں کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ہیدوں کی حیثیت محض واسطے کی ہے اس واسطے کا خیال نہ کرے ، بندوں کا شکر کی گار تمام نعتوں کی

نبت الله تعالی کی طرف کردی جائے جو منعم حقیق ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے سٹے کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے اپنے اور خدا تعالی کے درمیان کسی دو مرے کو نعت دینے والا نہ سجمنا کہ جو نعت تجھے لی ہے دہ اس فخص پر فرض تھی۔ جو فخص الله تعالی کے سواکسی دو مرے کا شکر اواکر تا ہے اس نے کویا منعم حقیقی کو پچپانا ہی نہیں ہے 'اور نہ وہ یہ سمجھا کہ درمیانی فخص مقبور و مسخر ہے 'یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے دینے اسباب مہیا کرکے اسے دینے کا پابٹد بنا دیا ہے 'اب اگر وہ یہ چاہے کہ نہ دے تواس پراسے قدرت نہیں ہے 'اللہ تعالی نے اس کے دل جس یہ بات وال دی ہے کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی دینے جس ہے۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس اوادے ہے مرموا نحراف کرسکے 'کو تکہ یماں ایک قوی ترین باعث موجود ہے 'جب باعث قوی ہوتا ہے تو عزم دارادے میں پختی پیدا ہوتی ہے۔ اور اند روثی طور پر تحریک ہوتی ہے 'اس وقت بندے کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس باعث کی مخالی توت (تدرت) کو پیدا کرتا ہے۔ جو مخص ان تمام امور پر بقین رکھے وہ مسب الاسباب کے مندف اور کر دودور کرتا ہے 'وی عملی قوت (تدرت) کو پیدا کرتا ہے۔ جو مخص ان تمام امور پر بقین رکھے وہ مسب الاسباب کے مادہ کی اور کی طرف ہرگز نظر نہیں کرسکا۔

اس بات کا یقین رکھو کہ اس صفت کا حال مخص دینے والے کے حق میں اس مخص سے کمیں زیادہ بھترے جو لینے کے بعد تھیدہ خوائی کرتا ہوا چلتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو زبان کی حرکت ہے ، عموا اس کا لفتے کم ہی ہو تا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد کا اس کی اعانت زیادہ مفید ہے ، چریہ بھی تو دیکنا چاہیے کہ جو مخص اس وقت دینے پر تعریف کر دہا ہے 'اور اس کے لیے خبر کی دعائیں دے رہا ہے وہ نہ وینے پر برائی بھی کرے گا 'اور بد دعائیں بھی دے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کوئی صدقہ بھیا 'لے جانے والے سے فرمایا کہ جو پچھ وہ کے ذبین نظین کرلینا 'چنانچہ جب فقیر نے صدقہ لے لیا تو یہ الفاظ کے: "تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو اپنے یا دکرنے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اس اللہ ! تو فلاں کو رجھے ) نہیں بھولا 'تو فلاں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم ) کو ایسا بنا دے کہ وہ تھے نہ بھولیں "جب قاصد نے آگریہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کے تو آپ خوش ہوئے۔ اور ارشاد فرایا :۔

علمتانهيقولذلك

مجمع معلوم تفاوه الياى كے گا- (١)

ملاحظہ تیجئے کہ اس فقیرنے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی طرف مبندل کی ہے۔ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے فرایا: توبہ کو! اس نے کما: میں صرف اللہ سے توبہ کرتا ہوں محم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نہیں کرسکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

عرفالحقلاهلم

(احمر طرانی- اسود ابن سرایع- ،سند ضعیف)

اس نے صاحب حق کا حق جان لیا۔

واقد افک کے بعد جب حضرت عائشہ کی برأت نازل ہوئی قو حضرت ابو برئے اپی صاحرادی سے فرایا : اٹھواور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سرکو بوسہ دو۔ عائشہ نے کما بیس ایسا نہیں کروں گی اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکرادا کروں گی مرکاردو عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا : اے ابو بکر چھوڑو ، پچھ مت کو۔ (۲) ایک روایت میں یہ الفاظ بیں کہ جب حضرت ابو بکر نے بوسہ

<sup>( 1 )</sup> یہ حدیث مجھے نہیں لی محراین عرفی ایک شعف روایت میں اس حدیث کا مضمون آیا ہے ' این مندہ نے اسے اسحابہ میں آتا ہے ' کین یہ الفاظ نہیں بیان کئے جو مصنف نے یہاں بیان کئے ہیں۔ ( ۲ ) یہ روایت ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ معتول ہے "میرے (بقیہ حاشیہ صلحہ نمبر ۱۳۹۳

دیے کے لیے کماتو عائشہ نے کماکہ میں اللہ کا شکر اوا کروں گی ایس کا اور آپ کے رفق (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر اوا نہیں کول گی- اس جواب پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حتم کی کوئی تکیر نہیں فرمائی۔ حالا نکہ برأت کے متعلق آبات حضرت عائشہ کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پنچیں۔

اشاءى نبت غيرالله كى طرف كرناكفار كاشيوه ب چنانچه قرآن پاك من فرمايا كيا به . وَإِذَا دُكِرَ اللّهُ وَحُدَمُ اللّهُ مَارَّتُ قُلُوْ بِ الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِالاَّحْرَةِ وَإِذَا دُكِرَ اللّهِ يُنْ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَنِيشُرُ وَنَ .

(پ۹۲۲ آیت ۲۵)

اور جب فقل الله کا ذکر کیا جا تا ہے تو ان لوگوں کے دل منتبض ہوجائے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے 'اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جا تا ہے تو اس وقت وہ لوگ خوش ہوجائے ہیں۔

جو مخص درمیانی واسلوں کو محض درمیانی نہیں سمجتا بلکہ انھیں کچھ اہمیت دیتا ہے اس مخص کا باطن شرک دنی سے خالی نہیں ہے۔اسے چاہیے کہ اللہ تعالی سے ڈرے اپنی توحید کو شرک کے شبہات اور اس کی آلا کشوں سے پاک وصاف رکھے۔

چوتھی صفت ہے۔ یہ ہے کہ وہ اپنی ضورت چمپا تا ہو'اپن تالغد اور شکایات کا بہت زیادہ اظہار نہ کرتا ہو۔ یا یہ کہ وہ صاحب موت اور شریف انسان ہو کہ پہلے وولت نوت وولت ختم ہوگئ'کین عادت باتی رہی۔ زندگی کی وضع ایسی افتیار کئے ہوئے کہ احتیاج کا ندازہ لگانا مشکل ہے'ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغُنِيَاءَ مِنَ التَّعَفِّفِ تُعُرِفُهُمُ بِسِيْمَاهُمُ لاَيْسَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافَا۔

(پ۳ر۵ آیت۲۷۳)

اور نا واقف ان کو تو محر خیال کرتا ہے ان کے سوال کے نیخے کے سبب سے (البتہ) تم ان کو ان کے طرز سے پچان سکتے ہو' (کہ نقرو فاقد سے چروپر اثر ضرور آجا تا ہے) وہ لوگوں سے لیٹ کرانگتے نہیں پھرتے۔

لین وہ مانکنے میں مبالغہ نمیں کرتے اس کے کہ وہ لیقین کی دولت سے مالامال ہیں اور اپنے مبرکی وجہ سے معزز ہیں ویدار لوگوں کی معرفت محلہ الیے لوگوں کی الاش و جتم ہوئی چاہیے۔ خیرات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے اندرونی احوال کا پند لگائیں۔ ایسے لوگوں کو صدقہ دیتا ان لوگوں کو صدقہ دینے سے بدرجما بھترہے جو کھلے طور پرمانگتے بھرتے ہیں۔

یانچویں صفت : سیب کدوہ عیالدار ہو'یا کسی مرض میں گرفتار ہو'یا کسی پریشانی میں جتلا ہو'مطلب سے کدوہ اس آبت کے مقہوم میں شامل ہون۔

لِلْفُقَرِّ اَوَالِّذِيْنَ أَحُصِرُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يُسْتَطِيعُونَ ضُرَبافِي الْأَرْضِ.

(صد قات) اصل حق ان ما بتمندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں (اور اسی وجہ ہے) وہ لوگ کمیں ملک میں چلنے پھرنے کاعاد آامکان نہیں رکھتے۔ لین دولوگ جو راہ آخرت میں اپنا المل د عمیال کی دجہ ہے 'کمی مرض کی بنا پر'یا کسی دجہ ہے کھرے ہوئ ہوں'اور آگے نہ برمد سکتے ہوں۔ اہل د عمیال کی کثرت بھی صدقہ دینے میں طوظ رکھنی چاہیے۔ حضرت عمرابن الحطاب آیک کھر کے لوگوں کو بکریوں کا بورا ربوڑ خیرات کر دیا کرتے تھے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمیال کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمر سے کسی نے دریافت کیا کہ جمد البلاء (مشقت کی عالت) کاکیا مطلب ہے؟ فرمایا: عمیال کی کثرت اور مال کی قلت۔

چھٹی صفت ۔ یہ ہے کہ وہ محض آتابت اور زوی الارحام میں ہو۔ (۲) آگر ایے محض کو صدقہ ریا جائے گاتو وہ صدقہ بھی ہوگا۔ اور صلہ رحی بھی ہوگا۔ صلہ رحی میں وہ اجر و تواب ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکا 'چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا ایک درہم سے صلہ رحی کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب و پندیدہ ہے اس بات سے کہ بیں درہم صدقہ کوں 'اور ہیں درہم سے صلہ رحی کرنا میرے نزدیک سوورہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے 'اور سوورہم وے کرصلہ رحی کرنا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہترہے۔ جس طرح اجنبیوں کے مقابلے میں عزیز و اقارب مقدم ہیں۔ اس طرح رشتہ داروں میں بھی اہل خیردوستوں اور عزیزوں کو ترجے دی جائے گی۔

یہ چند اوصاف ہیں جو صدقہ لینے والوں میں مطلوب ہیں ' پھر ہر صفت کے مخلف درج ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کمی فخص میں یہ تمام صفات بیک وقت مل جائے تو وہ ایک بڑا ذخرہ ' اور ایک عظیم نعمت ہوگا۔ صدقہ دینے والا اگر ان صفات کا حامل مختص حال ش کرنے میں کامیاب ہوگیا' تو اسے دو ہرا اجر ملے گا' اور اگر اگل و جبتو کی ' لیکن کامیاب بنیس ہوا تو اے ایک اجر ملے گا یعنی بھل سے قلب کی تطبیر ہوجائے گی' اور اس میں محبت اللی رائے ہوجائے گی' یہ نامی میں محبت اللی رائے ہوجائے گی' یقینا سی صفت بھی لقاء رب کے شوق کے لیے ممیز ہوتی ہے ' دو سرا اجر حاصل نہ ہوگا۔ یعنی وہ فاکدہ حاصل نہ ہو تکے گاجو لینے والے کی دعاو ہمت پر مرتب ہوتا۔ صالحین کی توجہات حال اور مال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

تيسراباب

# مستحقین زکوة اسباب استحقاق اور زکوة لینے کے آداب

استحقاق کے اسباب جانا چاہیے کہ زکوۃ کا مستحق آزاد مسلمان ہے 'شرط یہ ہے کہ ہاشی اور مطلی نہ ہو اور ان آٹھ ممارف میں سے ہوجن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے۔ انساالصد قات النے۔ ذکرۃ کافر 'غلام ' ( س ) مطلی اور ہاشی کو نہ دبنی چاہیے 'کسی نے یا مجنون کاولی آگر ان کی طرف سے زکوۃ لے لے توبہ جائز ہے۔ ذیل میں ذکرۃ کے تمام مصارف کی تفسیل الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔

بہلامصرف فقیریں: فقیراں فض کو کتے ہیں جس کی پاس مال نہ ہو 'اور نہ اے کمانے پر قدرت عاصل ہو 'اگر کسی

<sup>(</sup>۱) (بر روایت ان الفاظیم نیس ملی۔ البتہ ابودا کو جی موف ابن مالک کی روایت ہے کہ جب بھی آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فنیمت کا مال آپاتو آپ اس دن تقتیم فرما دیے 'اہل و عمیال والے کو دو جھے دیے 'اور کنوارے کوایک حصد عطا فرمائے۔) (۲) (اپنی زکواتی جید اپ مال 'باپ ' وادا 'وادی 'ٹاٹا 'ٹانی 'پرداوا و فیمرہ کو دینا ورست نہیں ہے 'اس طرح اپنی اولاد 'اور پوتے 'اور نواسے و فیمرہ کو بھی زکو تا کا پیدوینا ورست نہیں ہے۔ بول اپنی میاں کو 'اور میاں اپنی بیوی کو زکو تا نہیں دے سکتے۔ (بدایہ جامی ۱۸۲۱) ان رشتہ واروں کے سواسب کو زکو تا درست ہے۔ (طماوی ص ۱۹۱۹) مترجم۔) (۳) (اپنے غلام کو زکو تا وینا جائز نہیں اس طرح الدار کے فلام کو بھی زکو تا نہیں دی جامی ۲۳۷) مترجم۔)

فض کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہوتو اسے فقیر نہیں کھا جائے گا' بلکہ وہ مسکین کملائے گا۔ البتہ اگر آدھے دن کا کھانا ہو' یا ناقص لباس ہو' شلا" قیص ہو' رومال' موزہ' اور پاجامہ نہ ہو' اور نہ قیص کی قیت اتنی ہو کہ اسے فروخت کرکے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چزیں حاصل ہو سکیں تو ایسے فض کو فقیر کھا جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس ستر ڈھا پنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ ہو' اس لیے کہ یہ شرط محض مبالفہ ہے' غالبا" ایسا فخص لمنا بھی مشکل ہے۔ (۱)

اگر کوئی فقیرا تکنے کا عادی ہے تواپی عادت کی بنا پردہ فقیری کے دائرے سے نہیں نکے گا۔ (۲) اس لیے کہ سوال کرنا کمائی شہر ہے۔ ہاں اگر وہ کمانے پر قادر نہ ہو توا سے فقیر کما جائے گا۔ البت اگر وہ الد کے بغیر کمانے پر قادر نہ ہو توا سے فقیر کما جائے گا۔ اور اگر کمی ایسے پھٹے پر اسے قدرت حاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو اس صورت میں بھی اسے فقیری تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ محض فقیہ ہو اور کمی بھٹے کے اشغال سے فقہ کے اشغال میں دکاوٹ پیدا ہوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے اور کمانے پر اس کی قدرت بھی معتر نہیں ہے۔ لیکن اگر علیہ ہو اور کمانے کی معمونیت سے عبادات اور وفا کف میں خلل پیدا ہوتا ہوتا ہوتو اسے کمانا چاہیے اس لیے کہ کمانا صدقہ سے افضل ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (طراني بيهق - ابن مسود - سنرضيف)

ر ہروں علی ہیں۔ ایمان کے بعد حلال (رزق) کا طلب کرنا فرض ہے۔

طلب طال یہاں مراد رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے 'معرت ابن عمر فراتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا ماتلے سے بہتر ہے۔ اگر کمی فخص کے پاس اس لیے خرج نہ بچتا ہو کہ دہ والدین کا کفیل ہے 'یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان پر خرج کرتا ہے تو ایسا محض فقیر نہیں کملائے گا۔

#### دوسرا مصرف

(۱) (احناف کے نزدیک فقیراس علی کو کتے ہیں جس کے پاس پھی ہو (شرح د قابہ ج اص ۲۳۳) یعنی وہ عنی بالکل بدطال نہ ہو بلک اس کے پاس تحو ڈا

مت مال ہو' بو نساب زکوۃ ہے کم ہو' اگر کھر' خادم' لباس د فیرہ ضروریات زندگی میں ہے نساب فیرٹائی کے بقد رال بھی ہوت بھی وہ فقیری ہے اور اسے
زکوۃ کی رقم رہنا میج ہے۔ (بحوالر اکن کتاب الوکوۃ باب فی المسارف) مترجم۔) (۲) (ایے فقیروں کو جن کا پیشہ ما تلنے کا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس
طرح کے لوگ اکثر مال دار ہوتے ہیں دیا ورست نہیں لین آگر لاعلی میں زکوۃ وے دی تو اوا ہوجائے گی۔ (الدرالخار علی ہامش روا لمتار ج ۲ می

4) مترجم۔) (۳) (احناف کے نزدیک مکین اس عض کو کتے ہیں جس کے پاس پھی نہ ہو (شرح و قابہ ج ۲ ص ۱۳۳۳) ایسا عض کھانے کے لیے اور
سروما چے کے بائک سکتا ہے' فقیرے لیے سوال کیا جائز نہیں ہے البت اس کو دکوۃ کا معرف بنانا می ہے (فق اقتدم) سرجم۔) (کتابوں کے سلط می

اور کھے نہ ہو'اس پر صدقۂ فطرواجب نہیں ہے کتاب کا عم وہی ہے جو کپڑوں اور کھرکے ضوری ساند سامان کا عم ہے جس طرح
ان چیزوں کی ضورت ہوتی ہے اس طرح کتابوں کی بھی ضورت ہوتی ہے۔ گرکتابوں کی ضورت بھنے میں احتیاط ہے کام لیما
چاہیے "کتابوں کی ضورت حسب ذیل تین امور کے لئے ہوتی ہے۔ پڑھنا (استفادہ کرنا) "پڑھانا" تفریکی مطالعہ کرنا۔ تفریکی مطالعہ
کاکوئی اعتبار نہیں ہے "اس لیے یہاں بھی اخبار اضعار "اور قعے کمانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جو نہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا
میں اس علم میں وافل نہیں ہیں۔ اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدقۃ الفطر کے سلسلے میں فروخت کی جاسکتی ہیں "اور جس کے پاس
یہ کتابیں ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔

ردھانے کی ضرورت آگر کسب ( کمانے) کے لیے ہے جیسا کہ مربی معلم یا مرس وغیرہ اجرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام كرتے ہيں تو اس صورت ميں كتابوں كى حيثيت آلے كى ہے ،جس طرح درزى كيلنے مشين اور ديكر پيشہ وروں كے ليے ان كے اوزار وغیرو ضروری ہیں اس طرح کابیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے صدقہ فطریس کتابیں فروخت نہ کی جائیں اگر فرض کفاریہ کی ادائیگی کے لیے تعلیم و تدریس میں مشغول ہے تب بھی کتابیں فروخت نہ کرنے 'اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بنے میں مانع سیس ہوگی کو تک کابیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں۔ پر سے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی ممئیں کتابوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگروہ کتابیں مثلا ملب کی ہیں اور اس غرص ہے جمع کی ممئیں ہیں کہ انہیں پڑھ کر ا بنا علاج کرے گا' یا وعظ کی کتابیں ہیں کہ تذکیرو نصیحت کی غرض سے رکھی گئی ہیں' اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب' یا واعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستنتی ہے 'اور آگر نہیں ہے تب وہ ان کتابوں کی ضرورت رکھتا ہے کتابوں کے سلسلے میں سے بات بھی اہم ہے کہ مجمی ممی کسی کتاب کی برسوں مطالعہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقفے کی تحدیدو تدين بمي مو- اقرب الى القياس مت يد ب كم م از كم سال بحريس ايك مرتبه اس ك مطالع كى ضورت پيش آتى ب أكرايا نہیں ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زا کہ ہے۔ اس لیے جس محض کے پاس ایک دن کی غذاہے زیادہ ہواس پر صدقة وفطرانان آنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقة فطرے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے تو گھرے اسباب اور لباس وغیرو کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے اس لیے گری کے کڑے مردیوں میں فروفت نہیں کئے جاتے اکیونکہ اہمی سال فرض کرناکافی ہے جمیو کک کتابیں کھریلواسپاب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں اس کیے ان کے مطالعہ کے لیے بھی ایک برس کی مت مقرر کرنا بھتر ہے۔ اگر کمی کتاب کے دو نے ایک مخص کے پاس ہوں تو ان میں سے ایک زائد از ضرورت ہوگا 'اگر مالک سے کہ ان میں ہے ایک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دو سرا نسخہ زیادہ میج ہے اس لحاظ سے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے تو یہ کما جائے گا

رہتے۔ ماشہ سخد نبر سہ ۲۳) میں ان سے کام لیتا ہے تو اس پر زکاۃ واجب شیں ہوگی'اور اس کے لئے ذکرۃ لینا ہی درست ہوگا'اگر وہ تناہیں فقہ 'مدے تغیر کی ہوں۔ اور اس کی ضرورت سے کتاب کے اسے نئے زائد نہ ہوں ہو نصاب کی مقدار کل بیٹے ہوں۔ شاہ ساس کے پاس ہرا یک کتاب کے دو شخے ہوں تو ایک ان میں سے زائد مانا جائے گا اگر وہ مخیس جس کے پاس کتا ہیں جی اللہ ان میں سے زائد مانا جائے گا اگر وہ مخیس جسے پاس کتا ہیں جی اللہ ان میں اور کتابی خات ہوں کے زکرۃ لینا جائز نہیں ہے کیے ذکرۃ لینا جائز نہیں ہے کہ اگر وہ کتابی ملم نے موجود سے تعلق رکتی ہیں تو اس طرح کی کتابیں فقد و مدے کی کتابیں کا طرح میں شای کی راہے ہے اس طرح کی کتابیں فقد و مدے کی کتابیں فقد و مدے کی کتابیں کی طرح ہیں شای کی راہے ہے کہ اگر اوب سے قربان کی اور آب الناس کی سے کہ اگر اوب سے قربان کی اس جس کو اس طرح کی کتابیں فقد و نہ کتابیں فقد و نہ کتابی فقد و نہ کتابی فقد و نہ کتابی کہ اس میں تو ان کی حیث سے کہ اگر اوب سے قربان کی اس جس تو ان کی حیث سے کہ اگر اوب سے قربان کی حیث سے دور سے میں تو ان کی حیث سے دور سے بھر اور کا می کتابیں خرد ہیں جس طرح و مرب یہ وہ وروں کے لئے آلات ان کی ضورت کی چیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی چیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی چیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی چیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی چیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح وافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی چیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح وافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی چیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح وافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی جیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح وافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی جیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح وافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی جیزوں بھی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح وافع قرآن کے لیے معمف ضورت کی جیزوں بھی جی طرح وافع کی اس کا کتابی میں میں اس کا کتابیں میں کا بھی کی تو میں کی کتابیں کا کتابیں کی کتابی کتابی کتابی کی کتابی کتابی کتابی کتابی کی کتابی کتابی کتابی کی ک

کہ خوبصورت نسخہ فروخت کردد' اور صحح تر نسخہ اپنے پاس رکھو' تفوی ندق' اور عیش کوشی چھوڑو اگر ایک فن کی کتاب کے دو نسخ میں۔ ایک مختم' دو سرا مفصل۔ اور اس کتاب سے محض استفادہ مقصود ہے تو مفصل نسخہ رہنے دیا جائے' اور مختفر نسخہ فروخت کردیا جائے۔ لیکن اگر مقصد تدریس ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں' اس لیے کہ ہر نسخے میں وہ معلومات ہوں گی جو دوسرے میں نہیں ہوں گی۔

اس طرح کی بے شار صور تیں ہیں۔ علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کے معاملات میں جتلا ہیں 'اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پر وو سری چزوں کو قیاس کرلیا جائے۔ شلا سمر کے سازو سامان کی تعداد 'مقدار اور نوعیت پر نظرر تھیں 'بدن کے کپڑوں پر بھی خور کریں۔ گھر کی تنگی 'اور وسعت بھی طوظ رہے۔ ان چزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ' ملکہ فٹیڈ آئی رائے سے اجتماد کرتا ہے 'اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندازوں سے کام لیتا ہے۔ پر بیز گار مسلمان اس سلسلے میں زیاوہ احتیاط سے کام لیتا ہے 'اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شبمات سے بالا تر ہوں۔ ورمیان میں بہت سے درجات ہیں 'ان سے احتیاط کے علاوہ دو سری کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔

تیسرامصرف ؛ عامل ہیں : عامل ہے بیت المال کے وہ کارندے مراویں جو ذکوۃ جمع کرتے ہیں ' فلیفہ اور قاضی عالمین میں داخل نہیں ہیں ' البتہ محلہ کا امیر' کلرک' وصول کندہ' امین اور خفل کرنے والے اس زمو میں ہیں' ان میں ہے کہی فض کو معمول کی اجرت سے زیاد اجرت نہیں دبئی چاہیے۔ اگر ذکوۃ کے آٹھویں جصے ہے اس معرف پر رقم صرف کی جائے اور کچور قم نج مدینا چاہیے۔ اور اگروہ رقم عالمین کی اجرت کے لیے کم رہ جائے تو دیگر محکموں کے مال ہے اس کی کو پوراکرنا چاہیے۔ (۱)

چوتھامصرف : موُلفۃ القلوب ہیں :۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تالیف قلب کے لیے ذکوۃ کی رقم دی جاتی تھی اس طرح کے لوگ عموا "اپنی قوم کے بدے ہوتے ہیں انہیں دینے کامقصدیہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہیں ، اور دو سرے لوگ اسلام کی طرف ماکل ہوں۔ (۲)

چھٹامصرف :۔ قرض واربیں :۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کے سلط میں یا کمی امر مباح کے سلط میں قرض لیا اور افلاس کے باعث اور انہیں بھی ذکوۃ دی جاسکتی ہے "لیکن اگر انہوں نے معصیت کے لیے قرض لیا تھا تو انہیں اس

<sup>(</sup>۱) (مالمین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقہ اور زکوۃ وغیرہ لوگوں سے وصول کرکے بیت المال ہیں جم کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کا حق خدم اس د زکوۃ سے واجا ہے گا۔ اور بیر تم ان کی مخت اور کام کی حیثیت کے مطابق دی جائے گا۔ البتہ اس امر کا خیال کرنا ضوری ہے کہ عالمین کی سخوا ہیں نصف زکوۃ سے بیسے نہ یا کیں۔ اگر زکوۃ کی وصولیا بی اس کی ہوکہ عالمین کی سخوا ہیں دے کر نصف بھی باتی نمیں رہتی تو پھر سخوا ہوں ہم کی ہوجائے گی۔ (الدوا گلتار علی باحق دوا کمتارج اص ۸۸) حرجم۔) (۲) (بی سم صدے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علی تھا لیکن آپ کے بعد جب اسلام کی مادی قوت ماصل ہوگئی تو نو مسلموں کو اسلام پر عابت قدم رکھے کے لیے مال دینے کی ضورت باتی نمیں دی۔ اس لیے بید سخم منسوخ ہوگیا۔ (الدر الخارج می ۸۲) حرجم۔)

وقت تک زکوۃ نمیں دی جانی چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کرلیں۔ اگر قرض لینے والا فضی مالدار ہوتو اس کا قرض اوا نمیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس فض نے کس مسلحت کی بنا پر ایا کسی فتے کے خاتے کے لیے قرض لیا ہوتو ایسا قرض اوا کرنے میں کوئی حرج نمیں ہے۔ (١)

سانوال مصرف : غازی ہیں : غازی ہے وہ مجاہرہ مرادیس جن کی تخواہ وغیرہ حکومت سے مقررند ہوں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے ایک حصد بطور اعانت ویا جاسکا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ مالداری کیوں ند ہوں۔ (۲)

آ ٹھوال مصرف : مسافر ہیں : یعنی دہ لوگ ہو اپٹے شہر منر کے لیے باہر لکلیں اور ان کا وہ سنر کسی معیت کے لیے نہ ہو' اور وہ مفلس ہوں تو ایسے لوگوں کو زکاۃ کی رقم دین چاہیے۔ لیکن اگر وہ غنیٰ ہوں لینی اپنے کھر پر مال رکھتے ہوں تو انہیں اس قدر دی چاہیے کہ وہ اپنے مال تک (اپنے گھر تک) پنج سکیں۔

ایک سوال کا جواب : بہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان آٹھ مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفرار اور مسکنت سے والے کے بتلائے ہے معلوم ہوگی ویے والا اس سلط میں ان سے کوئی جوت طلب نہیں کرے گا اور نہ حلف اٹھوائے گا۔ بلکہ لینے والے کے کئے پر احتاد کرے گا اگر اس کا کذب ظاہر نہ ہو جماد اور سفر کا معاملہ پیش آنے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی فض یہ کے کہ میرا ارادہ سفر کا ہے یا میں جماد کرتا چاہتا ہوں تو اسے ذکوۃ دی جاستی ہے۔اب اگروہ سفر یا جماد کے لیے نہ جائے تو دیا ہوا مال واپس لے لے۔ باتی چار قسموں کے لیے گواہوں کا ہونا صروری ہے یہ استحقاق کی شرائط کی تفسیل تھی کینے والے کے آداب ذیل میں نہ کور ہوں ہے۔

#### زكوة لينے والے كے آداب

بہلا اوب : لینے والے کویہ سمحمنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوۃ کامعرف اس نے مرف اس لیے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے ، وہ بنایا ہے اس فکر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے ، وہ فکر ہے اللہ سمانہ و تعالی اور یوم آخرت کا فکر ہی معنی ہیں ایت کریمہ کے ۔

وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ الِآلِيَعُبُدُونِ-(پ٢/٢٦ آيت ٥١)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

لیکن جب محمت خدا وندی کابیر نقاضا ہوا کہ بیٹدل پر خواہوں اور ضور تول کا تبلد ہو' اور ان کی دجہ سے وہ یک سونہ مہ سکیں۔ توخدا وند قدوس نے ہتھا ضائے کرم طرح طرح کی نعتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سامال پیدا کیا' ٹاکہ وہ

(۱) (مربون (قرضدار) میں ہی فقر شرط ہے' اگر کوئی میس بیندر ضاب ال رکھتا ہواور مقروض ہوتو اس کے لیے ذکوۃ میج نہیں ہے۔ (الدرالخارج ۲ مصرف کی معرف کی تفریح ہے احتاف کے نزدیک اس سے مرادوہ خانی اور مجاہد ہیں جن کے ہاں ہتھیار اور جگ کا ضروری سامان شرید نے کے لیے ال نہیں ہے' یا وہ محص جس کے ذھے جج فرض ہو پکا تھا چراب اس کے ہاں انہیں رہا کہ وہ اپنا جج ادا کر سکے یا وہ طلبہ جو قرآن و مدے یعنی دی علی ماصل کرنے میں معلول ہیں۔ طلبہ کے لیے فقر شرط ہے۔ لین خانی' مجاہد اور جج کرنے والے کے لیے فقر شرط نہیں ہے' اگر والدار ہوں' اور ان کے ہاں بقدر فصاب مال ہو محرا تھال نہ ہو جو ان کے جمادیا سفرج کے لیے در کار ہے تو ایسے لوگوں کو زکوۃ کی رقم دی جاسی ہے۔ (البدائح والدن کے ہار افرائی رفع اس کے المتاری میں معربے)

دوسراادب : بیہ کہ دینے والے کا شکریہ اوا کرے اس کے لیے دعائے خبر کرے اس کی تعریف کرے اس کی مدہ و ناع کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہا ہے ' بلکہ منعم حقیق کی حثیت ہے اخیتار کر گیا ہے ' ہر گز ایسا نہیں ہے ' بلکہ وہ اس تک اللہ تعالی نے تک اللہ تعالی کے تنک اللہ تعالی کے تنک اللہ تعالی کے تنک اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا۔ یہ خیال کرنا اللہ تعالی کے منعم حقیق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :۔

من لم یشکر الناس لم یشکر الله (تذی - ابوسعید ابوداود ابن حبان - ابو بریره) جو مخص لوگوں کا شکر نہیں کرے گاوہ اللہ کابھی شکر نہیں کرے گا۔

اللہ تعالی نے بہت ی جگہوں پر بندے کی اس کے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے ' مالا تکہ بندوں کے اعمال کا خالق 'اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشے والا خدا و ند قدوس ہے۔ قرآن یاک میں ارشاد ہے ہے۔

نِعُمَالُعَبُكُإِنَّهُ أَوَّابِ

(پ۳۲۰ آیت ۳۰)

(ایوب) اجمع بندے تھے کہ بہت ردوع ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ مجمی بہت سی آیات ہیں۔

لینے دالے کو چاہیے کہ وہ دینے دا کے حق میں یہ دعاکرے "پاک لوگ کے دلوں کے ساتھ اللہ تیرے دل کو پاک کرے" نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرمائے اور شمداء کی مدحوں کے ساتھ تیری مدح پر رحمت نازل فرمائے"۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من اسلى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعواله حتالى تعلموا انكم قدكا فاتموم

(ابو داؤد'نسائی۔ابن عمرہ)

جو فَحْصَ تَمَارے ساتھ بَعلائی کرے تم اس کا بدلہ چکاؤ اگر تم سے بید نہ ہوسکے تو اس کے لیے دعا ما گو ایماں تک کہ تم کو مکافات کا یقین ہوجائے۔

شریس یہ بات شامل ہے کہ اگر علیے میں کوئی عیب ہوتوا سے چمپائے 'اس کی محقیرنہ کرے 'نہ عیب لگائے 'اور اگر کوئی ہون کچھ نہ دے تو اسے نہ دینے کا عیب لگائے اور اگر کوئی دے تو اسے اپنے دل میں بھی ہوا سمجے 'اور دو سروں کے سامنے بھی کئی فاہر کرے 'اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ دینے والا اپنے عطیے کو حقیراور معمولی سمجے 'اور لینے والا ہوا سمجے 'اور دینے والے کا ممنون احسان ہو۔ ہر مختص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ فرائن اواکرے۔ اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمولی اور حقیر بھی ہو اور بردی اور حقیم الثان بھی 'اس لیے کہ ہرایک کے اسہاب الگ الگ ہیں 'دینے والے کے لئے مفید ہی ہے کہ وہ حقیر سمجھنے کے اسباب پر نظرر کھے 'اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ وہ بوا سمجھنے کے اسباب پر توجہ دے۔ اس طرح سمجھ سے خدا تعالی کے مندم حقیق ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ صمجے بات یہ ہے کہ جو مخص در میانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جا ہال ہے ' اور جو واسطے ہی کو اصل سمجھے وہ بھی جائل ہے۔

تیسرا اوب: بیہ کہ جو مال لینا چاہے اس میں حلال و حرام ضرور پیش نظررکھے 'اگروہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے' اس کے کہ :-

وَ مَنَ يَّنَّقِ اللَّهُ يَبُعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا وَيُرُزُونُهُ مُونَ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(پ۲۸ریاً آیت۲)

اور جو مخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ تعالی اس کے لیے (معزنوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایس جگہ ہے زق پنچا آ ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو آ۔

اییا نہیں ہے کہ اگر کوئی فخص حرام مال سے بچے گاتواہے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا' بلکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے'وہ کہ ٹیا ہے'وہ کہ ٹیا ہے'وہ کہ ٹی کے ترکوں' فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا مال نہ لے' اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموا "حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت تھ ہوجائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو مال اسے دیا جارہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے تو بقدر ضورت لینے پر اکتفاکر ہے۔ شریعت کا نتویٰ ایسے مواقع کے لیے بھی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے یہ اس صورت میں ہے کہ جب حال مال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حرام پہیے سے زکواۃ اوا نہیں موگا۔ اس لیے کہ حرام پہیے سے زکواۃ اوا نہیں موگا۔ اس لیے کہ حرام پہیے سے زکواۃ اوا نہیں موگا۔ اس لیے کہ حرام پہیے سے زکواۃ اوا نہیں

چوتھا اوب : یہ ہے کہ مال کی جو مقدار بھی لے وہ مشتبہ دمکلوک نہیں ہونی چاہیے 'مشتبہ دمکلوک مال سے احراز کرے 'اور مرف جائز مقدار حاصل کرنے پر اکتفا کرے 'اور اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ کرے جب تک لینے کا اشتقاق ثابت نہ ہوجائے۔ اگر مکاتب ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو امرف اتنی رقم وصول کرے جس سے بدل کتابت اوا ہوجائے۔ اگر قرض کی وجہ سے ذکوۃ لے تو امرف اتنی لے جس سے قرض اوا ہو سکے 'عال ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو اجرت مثل سے زیادہ نہ لے۔ الکہ زیادہ دے تو مرف اتنی لے جس سے قرض اوا ہو سکے 'عال ہونے کی وجہ سے آگر حالت مسافرت میں ذکوۃ کی ضرورت چیش آجائے تو صرف اس قدر رقم لے جو زادراہ 'اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو۔ اگر عالت مسافرت میں ذکوۃ کی خیورت ہے تو صرف اتنی رقم لے جس سے جماد کا سامان خرید سکے 'اور زمان جراجات کے لیے کافی ہو۔ یہ اندازہ کرنا کہ کس سلسلے میں کتنی رقم کی ضرورت سے لینے والے کا جہاد پر موقوف ہے۔ یہ حال مسافر کے زادراہ کا ہے تقوی یہ ہے کہ شہمات چھوڑ کر سے سے سینیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور بید وکھ سے تھینیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور بید وکھ سے تھینیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور بید وکھ

کے کہ ان میں کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے۔ یا کوئی نئیس شے الی نہیں ہے کہ اسے فرو فت کرکے معمولی خریدی جاسکی
اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کانی ہو 'اور پچھ رقم نج جائے۔ یہ بھی فقیر کے اجتماد پر موقوف ہے۔ اصل میں یمال دو پہلو ہیں 'ایک
پہلو سے یہ سمجھ میں آ تا ہے کہ دو اس رقم کا مستحق ہے 'اور دو سرے پہلو سے یہ سمجھ میں آ تا ہے دہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔
درمیان میں بہت سے مشتبہ درجات ہیں۔ کویں میں جما تکنے والا اس میں گر بھی سکتا ہے۔ اس معالے میں صرف لینے والے کا قول
معتبر ہوتا ہے۔

لوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرتے میں ایک دو سرے سے مختف ہیں۔ پکی اور وسعت کے بے شار مقامات ہیں منتی پر ہیزگار آدی اپنی ضرورتوں کا اندازہ بکی ہے کرتا ہے 'اور سل نگار مخص وسعت اور فرافی ہے۔ یہ مخص اپنے نفس کے لیے بہت سی فیر ضروری چیزیں ضروری سمجھتا ہے۔ ایسا مخص شریعت میں پندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہوجائے تو ضرورت سے زیاوہ مال لینے کی قطعا میکو حض نہ کی جائے 'بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کانی ہو۔ یہ انتمائی مدت ہے۔ کیونکہ نئے سال سے آمدنی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھروالوں کے لیے سال بھرکی تخدید ہونی چاہیے۔ آگر ایک ہفتہ یا اس لیم کی غذا جمع فرمائی مرکی تخدید ہونی چاہیے۔ آگر ایک ہفتہ یا ایک دن کی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقویل سے قریب تر ہے۔

اس سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو زکاۃ و صدقات کی گئی مقدار لینے چاہیئے۔ بعض معزات نے کی کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی اور اپنی رائے کی محت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خنی ہونے کی صورت میں ما تکنے سے منع فرمایا 'صحابہ نے مرض کیا مالداری کیا ہے؟ فرمایا : صبح وشام کا کھانا کسی کے پاس ہو' یہ مالداری ہے۔ (۲)

بعض حضرات یہ کتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مالداری کا اطلاق ہو تا ہے 'یہ مقدار نصاب زکوۃ ہے۔
کیونونولۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے 'غریوں پر نمیں ہے معلوم ہوا جو فض بھی صاحب نصاب ہے 'وہ مالدار ہے۔ ان حضرات
نے یمال تک اجازت وی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر فض کے لیے نصاب زکوۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ مال داری کی حدیجیاس ورہم یا بچیاس ورہم کی قیمت کے برابر سونا ہے 'جیساکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے ۔۔

منسال ولهمال يغنيه جاءيوم القيامة وفي وجهه خموش قيل وماغناه؟ قال خمسون در هما اوقيمتها من النهب

(امحاب سنن)

جو مخض اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہوتو وہ مخض قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا اس کے چرب پر کھسوٹ کے نشانات ہوں گے 'عرض کیا گیا: بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا: پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔

کتے ہیں کہ اس مدیث کا ایک راوی قوی نہیں ہے۔ ( س ) بعض حضرات نے پچاس درہم کے بجائے چالیس درہم مقدار غنی متعین کی ہے 'جیسا کہ عطاء ابن یبار کی ایک متقطع روایت ہے :۔

<sup>(</sup>۱) (بخاری وسلم-ابن عمر طبرانی-انس"-) (۲) (ایو داؤد ابن حبان مسل این نظیر -) (۳) (اس مدیث کوترندی نے حسن اور نسائی و خطابی نے ضعیف کما ہے-)

منسال وللوقية فقدالحف في السوال

جو مخض ایک اوقیہ ( جالیس درہم ) رکھنے کے باوجود سوال کرے گا کویا اس نے سوال میں اصرار کیا۔ (۱)

بعض دو مرے علاء نے اس سلیے میں و سعت اختیار فرائی اور اس مد تک زکوۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین خریدی جاسکے اور تمام عمر کے لیے بے قکری ماصل ہوجائے یا اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عربحرکے لیے بے قکر ہوجائے کو کہ اصل غن ہی ہے۔ معزت عزار شاد فرایا کرتے تھے کہ جب تم پکھ دو تو غنی بنادو۔ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فخص غریب ہوجائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ مالت پرواہی آسکے چاہے اس مقصد کے لیے اسے دس بڑار ورہم لینے پریس ہا سائروہ غریب اعتدال سے کام نہ لیتا ہوتو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ معزت ابو طرح اپنی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ، مجودوں کے فرشے دیکو کر نماز میں طلل واقع ہوا اور وحیان مدے میں دو ایات میں ہے کہ معزت ابو طرح اپنی تعام نہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ یہ باغ اسے رشتہ دا دول کو مد قد کردیا۔ یہ باغ مدے میں دو نوں مخصوں کے غنا کے بہت کائی تھا۔ (۲) معزت عربے ایک میں اوائی اوائی اونٹنی اس کی مال کے ساتھ دی تھی۔ دونوں مخصوں کے غنا کے لیہت کائی تھا۔ (۲) معزت عربے ایک اور ابی کو ایک اونٹنی اس کی مال کے ساتھ دی تھی۔

بروال یہ وہ نقطہ نظر ہیں۔ جہاں تک ایک ون کی غذایا چالیں درہم کے بقرر لینے کا سوال ہے تو اس کا تعلق ذکاۃ کے باب

سے نہیں ہے 'بلکہ اس کا تعلق ما تلتے ہے ہے۔ لینی اگر کسی کیاس اتنی مقدار میں مال موجود ہوتو اس کے لیے سوال کنا 'اور ور
ور پر برا ٹھیک نہیں ہے ' اس طرح یہ تجریز بھی اسراف اور ضول خرچی ہے خالی نہیں ہے کہ اس حد تک ذکاۃ کی جا ہے جس سے
زمین خرید کر عمر پھرکے لیے بالدار بنا جاسکے 'ہمارے نزدیک اعتدال سے قریب تربات یہ ہے کہ ذکاۃ کی دقم اتنی مقدار میں لیجا سی

ہ جو ایک سال کے لیے کانی ہو۔ اس سے زیادہ میں خطر ہے۔ اور کم میں خگل کا اعریشہ ہے۔ کہ ذکاۃ کی دقم اتنی مقدار میں لیجا تک مالات جداگانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطبی تھم نہیں لگایا ' بلکہ اس کا حق جمتد کو حاصل ہے کہ جو مناسب سجھے وہ تھم
دے۔ جمتد کے خطم کے بعد پر بینزگار مومن سے کہ دویا جائے کہ اگرچہ لوگ تہیں فتوے دے رہے ہیں گراپنے ذل سے بھی فتوی مامل کر لو' جیسا کہ حدیث کی کابوں میں آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ ( ٣ ) دل سے فتوئی لینے میں
علمت یہ ہے کہ دل میں گناہ کانے کی طرح جمتے ہیں' اگر لینے والا مال لے کرائے دل میں کوئی چین یا خلاس موس کرے تو اس کی منور توں کا لیاظ نہیں رکھے ' ان کی بنیاد اندانوں پر رکمی جاتی ہے۔ جہات کو ایمیت نمین کی جب کہ اہل وطن اور راہ کی ضور توں کا لیاظ نہیں رکھے ' ان کی بنیاد اندانوں پر رکمی جاتی ہے۔ جہات کو ایمیت نمین کی جب کہ اہل وطن اور راہ انہوں کی کابون کی بین کا دور تھ کہ کا کرائے دیاں کی کابون کی بین کرن کا کین کا شیدہ یہ بونا چاہیے کہ وہ شمات کو ایمیت نمین کی جب کہ اہل وطن اور راہ کی کا کوئی کی کابون کی کھیاں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ لینے والا صاحب مال ہے یہ دریافت کرے کہ اس پر کتنی زکوۃ واجب ہے؟ اگر اسے دی گئی رقم واجب زکوۃ کے آٹھویں حصہ سے زیادہ ہوتو اس میں کچھ نہ لے ایونکہ آٹھویں معرف کی حیثیت سے وہ اور اسکا شریک (جس کا تعلق اس معرف سے ہوتی معرف سے مستحق ہیں۔ (س) یہ پہنچا ہر لینے والے پرواجب ہے ہمونکہ عام طور پر

igalalyand احياء العلوم جلداءل جالت انستی یا کی اور وجہ سے اس تنتیم کی معامل ان کی جاتی تو بال کی ان شاف الب ایا ہے کندو البطال فائن کی رعامت كى موكى تو يحرب جمنا واجب ميس ره جا ما- حلال وحرام كي ياب عن المنافقية الدينة الورسوالات كالمواقع فيان كريل كا (1000 - 4 1000) جوتفاباب The state of the s اس سليل كي احاديث بدون <u>- تصدقواولو بتمرة فانها تسدمن الجائع و تطفق المخطيئة كسايّطفئ الساء</u> n. . . steeling idaz sample in (ابن مبارك مرملام) مدد کرو عاے ایک مجوری کامد قد ہواس لیے کہ ور مواس کے اور کا ایک اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور المرج بجال على على المعال المعال من المعال من المعال من المعال المعالية المعالية المعالية المعالية المعالمة الم بماتقواالنارولوبشق تمرفان لمتجدوا فبلكلك فطيبات فأبه المتعان عاديا الك سے بع الرج مجور كالك كلااوے كر الك عاجات اكر كجور كا كلاا بحى ميسرند مولوكولى كليد was a ring off " a spile to the standing of the standing of the same of the sa م مامن عبديتصدق بطنابقه من كسين ولينيت والايقيل التالاظيباك الاكان من الله الله آخزها بالمينة فيربائها كما يربي اتفاكم فصيثلة حتال تبلغ الناشمن المار تعديق وانت صحيح لمجربح المرااليقاء وتخدش العاقة ولاتعاق حتى إذا المنظم المراقد والمنظمة المراقد والمال المالية المنظمة المراقد المنظمة كولى بنده ايمانس جهاك آمنى سے محد مدقد كرے اور الله تعالى ياك ى چر تولى كر قائد كرالله النے المعدد الي بالقدام كالماع المراعات لمن بورق كراع بين المريم بين في بورق كرد م يمان كالكر مجور المديك إوا والا المراجو والمراجو والمراجو والمراجو والمراجو والمراجو والمراجو والمراجو والمراجو مسقال متلئ الله علي وسلملابي البراداة افاطبت مترقافيا كثرانا عماله إنطارا الى اهل يستمن جير انكفاصيهم المنافقة المعروف المال المالية الم

المراتيون كوركم المراتيون المراق ا المراق ا

هـمااحسن عبدالصدقة الااحسن الله عزوجل الخلافة علي تركيمان المان ا

() (پر رواید مد اجری صوت مالک سے مرفوا "ابر مل اور بڑاری ابریک حمیف مدے ساتھ ترقی انسانی اور ابن اجری معاوے علف الفاظ کے ساتھ موں ہے) (۱) (سلم کی روایت کے معابل آنخسرت سلی اللہ علیہ وسلم نے معرف ابرورات تحالب کیا تھان د کہ ابدروا تا ہے۔) ہو مخص اچماصدقہ ویتاہے اللہ تعالی می اس کے ترکے پر اچھا جا تھیں بنا ہے۔
۱- کل آمری فی طل صدفتہ حتی یقضی بین الناس۔
(این حبان ماکہ متب این عامی)
ہر مخص اپنے مدقے کے مائے میں رہے گا یہ ان تک کہ لوگوں کے درمیان (آخری) فیملہ کردیا جائے۔
الصدفة تسد سبعین یابال من الشر۔
(این المبارک المن)
مدتر شرک سنزودوا نے بند کردیتا ہے۔
۸-صدفة تالسر تطفی غضب الرب۔

چهاکروا بوامد قدالله تعالی کے ضعے کو معترا کروتا ہے۔ (۱) ۱- مالذی اعطبی من سعة بافضل اجرامن الذی یقبل من حاجت (این مبان فی اضعفاء کمبرانی فی الاوسلاء الرق) جو مخص وسعت کی وجہ سے دیتا ہے وہ اجرو تواب میں اس سے افعنل نمیں ہے جو ضورت کی بنام قبیل کرنا

اس مدیث کامتعد فالباسید ہے کہ جو طفس ال لے کرائی ضوریات محض اس وجدے پوری گرسے یا کہ دین کے ملے فارغ البالی تعیب بعد دو اجرد قواب میں اس محض کے برابر ہے جو اپنے دین کے لیے دادو داش کرے۔

الخفرة ملى الدهلية علمت كى مخص في دريات كياكه كونسامدة افتل ب آب إرثاد فها إنه المحضرة ملى المحتربة من المحترب المحتربة ولا تمهل حتى الأبلغت الحلقوم قلت لفلان كذاولفلان كذاوقد كان لفلان و معلم الوجرية ) (مغارى ومسلم الوجرية )

افعل صدقدیہ ہے کہ تم اس مالت میں صدقہ کرد کہ تورست ہو اور مال کے سلط میں علی ہو افعال میں اور اس مالت میں صدقہ میں ناخرتہ کرد جب جان نر فرسے میں اجائے اور انتخاب کہ دو موں کا ہوچا ہو۔ اور انتخاب کہ دو موں کا ہوچا ہو۔

ایک دن ایخفرت ملی الله علیه وسلم نے محابہ کرام ہے ارشاد فرمایانہ

ا تاملقوا فقال رجل: ان عندى دينارا فقاله انفقه على نفسك فقاله ان عندى آخر والله الفقه على المناهدة عندى آخر والله المناهدة عندى آخر والله المناهدة المناهدة

(ابوداؤد السائي-ابويرية)

صدقہ کو ایک فض نے عرض کیا کہ عرب پاس ایک وجادے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وود بناد الی واسع می فرج کو عرض کیا: عمرے پاس ایک اسع می فرج کو عرض کیا: عمرے پاس ایک است میں کا درج ایک ایک است کا میں ایک است کا میں ایک است کا میں ایک ایک است کا میں کا درج کا

<sup>(</sup>١) يرمديث كاب الركة كدور عابي كذر يكل ع

اور ہے؟ فرایا: اے اپنے بچاں پر عمری کرد۔ عرض کیا: ہمرے پاس آیک اور ہے؟ فرایا: اے اپنے فاوم پر فرج کرد۔ عرض کیا:
ہرے پاس آیک اور ہے؟ فرایا: تماری نظراس سلط میں نیاوہ ہے (ہیں جمال موقع دیکووہ ال بید دینار فرج کرد)۔
ہدلایحل الصدقة الا کم محمد انسا بھی اوسا خالناس
المحمد المعلب بن ربید)
- سار دوامند مقال نیس ہے کہ وہ اوگوں کا کیل ہے۔
- سار دوامند مقالسائل ولو بمشل راس الطائر من الطعام
ماکل کا حق اداکر و اگرچہ پر عرب کے مرک برابر کھائے کے ذریعہ ہو۔
ماکل کا حق اداکر و اگرچہ پر عرب کے مرک برابر کھائے کے ذریعہ ہو۔
در ابن مجد البرنی التمید۔ مائد میں

اكرساكل سياب واس محروم ركع والافلاح إب دس موكا

حضرت میں طبید انسلام ارشاد فرمائے ہیں کہ جو محض مانسلنے والے کو اپنے کمرے محروم واپس کردیتا ہے ، فرشتے اس کے کمریس سات دان تک نہیں تے۔

اوراے الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم دد کام ممی سے میں لیا کرتے تھ الکہ خود کیا کرتے تھ ایک بید کہ رات کو وضو کے لیے پانی خود رکھتے اور اسے دعائے دیے وہ سے مادک سے مطافراتے۔(دار تعنی۔ابن مباس مسئن)

المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة والمسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان انما المسكين المتعفف اقروان سنتم لايسنا لون الناس الحافاد (عارى وملم ما معنى)

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا که مسکین وه نهیں ہے جے ایک مجوریا دو مجور ایک لقمہ یا دو لقمہ جنادین الکه مسکین وہ ہے جو سوال نہ کرے ماکر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لولینی دو لوگوں سے لیٹ کرنس یا تھتے۔

المامن مسلم يكسومسلما الأكان في حفظ الله عزوجل ما دامت عليهمنم قعة

(تندی ماکمداین ماس)

کوئی مسلمان معنوس اگر تھی مسلمان کو کپڑا پہنا تا ہے تو وہ محض اس دفت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ مسلمان بھائی کے جسم پراس کپڑے کا پیوند رہتا ہے۔

اس سلط من آفاريد بين-

موه ابن الريد فرات بي كه حفرت ما نشر نه بهاس بزار (در بم يا سار) فيرات كيه الكن ان كرزون بن يوندى لكا را- قرآن پاك بي ب. ويُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حَبِّهِ مِسْكِينًا وَيَنِينَهُ مَا وَالْسِينُرُالُهُ د معرف مراح ماري ماريد.

اور کھا ا کھاتے ہیں اس کی مبت کے باوجود مسکین ، یتیم اور قیدی کو۔

صفرت کاور نے علی حبہ کی تغیر بشتہ و نہ (اس کی خواہ کی رکھتے ہیں) ہے کی ہے۔ صفرت عزفرایا کرتے ہے: اے اللہ اور الداری ہم میں ہے بہتر لوگوں کو صطاکر 'آکہ وہ ہمی دی ہو گی تحت ضور حند ول کہ بہنچادی۔ صفرت عمرابن عبدالعور: فراتے ہیں کہ نماز حمیس آدھے رائے تک بہنچاتی ہے ' دور مدقہ حمیس بادشاہ کے ساتھ لیا بالبعد فراتے ہیں کہ صدقے تک بہنچاتی ہے۔ این الی البعد فراتے ہیں کہ صدقہ سے برائی کے ستر دروا ذے بریم ہوتے ہیں ' چہا کر صدقہ دیا علی الاعلان صدقہ دیئے ہے ستر گنا افعنل ہے۔ صدقہ ستر شیطانوں کے جبڑے تو ٹر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ ایک مخص نے ستر سال تک عبادت کی۔ ستر سال کے بعد اس ہے جبڑے گئاہ سرندہ ہوگیا ' اس کے مراہ علی سرندہ وگیا ' اس کے دور اس کے ایک مناہ میں کہ اس کے تمام اعمال بیار ہوئے ' پھراہے ایک مسکین ملا' جے اس نے ایک روثی دے دی' اس صدقے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہوگیا' اور اس کی ستر سال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ حضرت افغمان علیہ السلام اپنے دی' اس صدقے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہوگیا' اور اس کی ستر سال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ حضرت افغمان علیہ السلام اپنے

Waller ( " - Tury)

فيكى مدكونيس مينوك جب تك وه خرج ندكوجو حميس محوب عهد ن دوافالد لا السال الدوات الله تعالى جانتا ہے كہ مجمع شكر زيادہ بهند ہے۔ نعني ارشاد فرماتے ميں كر جب كوئى چرا الله تعالى سكے الله وي عالى إلى الله تعصيد بات المحی میں معلوم ہوتی کہ وہ عیب وار ہو۔ عبد ابن عمیر کتے ہی کا تقامت نے رواز کی اور وال نے زواد ہوئے بیا ہے اور نکے المین محل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کا آیا ہو گا اللہ آئے بیٹ بر کھانا کا اس الے جس فض کے اللہ ك لي الله الموالية المراب كري كروس في من المراب كري المراب كري والمراب كري والمراب كري والمراب كري والمراب كري س بعرى فرات بين كه اكر الله تعالى والما قال إلى المران على المران على المري فرات بين كه اكر الله تعالى المران المري في المران على المران المري في المران المري المران المر بعض لوكول كالعفن الع مرائ لوكول مع التحال لما تصد فلل وي كت ول كد الكركول مني يد الك كالم الواحد الله الدر ماج فراتے ہیں کہ اگر کوئی الدار مخص دویانی لی لیے جو کی قصدتے کی نیت ہے ہیں رکھا ہے والی بیل کوئی جس ہے اس لے کہ اس کے پاسوان کے لیے میل الار بات مالیار ہوں اس سے کہ اس کے کہ اس باندی کے مراہ حضرت حسن امیری کے اس سے آفر را اس سے الان سے دریاضت کیا آجا اس باندی کو ایک الادر ایم می فروخت کر عظے ہواس نے عرض کیا انہیں! آپ نے فرمایا: جاؤاللہ والی جنت کی حودوں کے سلطے میں ایک پہلے اورایک تھے پر روامنی ہے۔ مد قات كا اظمار والخفاع في الما أظام ع طالبين أن سلط عن الجيان رباي الم مدة النوي المار عن الميارد إخار كالمارة العدية فالعدية والمركب والمركب المركب ال الالطعاعل فيستكيناونينا ذكرة ومد قات جميا كرليخ بن يا في قائدت بي-اخفاء:

سید اور الدور الد

علاق المراق المراق المراق المراف الدوالة وروائ المراق الم

من اهدی له هدیة و عنده فوم فهم شرکاءه فیها-(مقبل این حبان فی اضعفات این عبان) جس فض کیاس کوئی دید آسے اور اس کیاس کے لوگ ہوں توہ سب اس محصی عرف ہیں۔ درید میں خواہ سوتا آجا کیا جائدی دیدی رہے گا۔ چتا نچہ ایک دوایت میں ہے:۔ (است اللہ میں میں

افضل مااهدی الرجل الی اخینورق اویطعمه خبز اله (۱) را بن مدی این مرا به این م

افغنل ہدیہ جو آوی اپنے بھائی کو دیتا ہے یا چائدی ہے یا اسے کھانا کھلا تا ہے۔ ( ۱ ) اس مدیث میں چائدی کو بھی ہدیہ کما کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمع عام میں کسی ایک فضس کو دو سرے لوگوں کی رضا ک بغیر دید دینا کروہ ہے 'اور رضامندی کا حال بقین نہیں ہو تا۔ اس لیے تھائی میں بی سلامتی ہے۔

اظهار : مدقات دبرایا کے اظمار میں چارفائدے ہیں۔

بہلا فائدہ : یہ بہ کہ لینے والے کا اظام اور صدق ظاہر ہوجا تا ہے اور یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ وہ اپنی حالت چمپا منیں رہا ہے 'بلکہ جیسا واقعہ ہے بیان کر رہا ہے 'یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ضورت مند ہے لیکن ظاہری نام و قمود کے لیے اظہار نہیں کرتا۔

و سرافا کرہ ۔ ہے اوکوں کی نظروں میں نفس گرجا آہے۔ ایک پررگ اپنے شاکرد کو تھیجت کررہے تھے کہ جب تم پھر اوق فاہر کر کے لو 'جب تم ایسا کد کے تم لوگ تہمارے ساتھ وو طرح کا مطلمہ کریں تے یا قرتم ان کی نظروں سے گرجاؤ کے۔ اگر ایبا ہوا تو ہمی اصل مقصود ایسا کد کے تم لوگ تہمارے ساتھ وو طرح کا مطلمہ کریں تے یا قرتم ان کی نظروں سے گرجاؤ کے۔ اگر ایبا ہوا تو ہمی اصل مقمود سے۔ اس لیے کہ دین کی سلامتی کے لیے اس سے نافع تر علاج کوئی نہیں کہ نفس ہے وقعت ہوجائے۔ یا ان کے دلوں میں تہماری عظمت پیدا ہوجائے گی۔ کیونکہ تم نے اپنا حال ٹھیک ٹھیک بیان کرویا ہے۔ اور ہمی تہمارا بھائی چاہتا ہمی ہے کہ اس کے دل میں تہماری عجبت پیدا ہوجائے۔ تہماری عجبت جس قدر زیادہ ہوگی اس قدر اس کے اجرو تواب میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں تہماری عجبت پیدا ہوجائے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجرکی زیادتی کے سبب سے ہو۔

تنیسرافاکدہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کا مقیدہ توحید شرک ہے محفوظ رہتا ہے کیونکہ خداشاس کی نظر ہر حال میں اللہ تعالی پر رہتی ہے۔ چاہے بوشیدہ ہو' یا خاہر ۔ ودنوں حال اس کے حق میں برابر ہیں۔ حال کا مخلف ہونا توحید میں شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک اس مخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو بوشیدہ لے کر دعائیں دیتا ہو' اورعلی الاعلان لینے میں توہین محسوس کر آبو۔ مخلوق کی طرف النفات کرنا حال کے لیے نقصان وہ ہے' چاہے وہ مخلوق سامنے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ نظر ہر حال میں خدائے وحدہ الاشریک کی طرف ارتبی چاہیے۔ روایت ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدین میں ہے ایک کی طرف زیادہ ماکن مردین کو اید بات تاکوار گذرتی تھی' آیک دن بزرگ نے اس مرید کی وجہ ترجی بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام مردین کو ایک ایک مرف رہا ہو۔ ہر مخص اپنی عرفی کی ایس جگہ فن کرکے لائے جمال اسے کوئی دیکو نہ رہا ہو۔ ہر مخص گیا' اور عرض کیا کہ جھے کوئی ایس جگہ نہیں بل جمال کوئی موجود نہ ہو' اللہ ہر جگہ موجود ہے اور جھے دیکو رہا ہے۔ یہ جواب س کربزدگ نے اپنے دو سرے مردین سے کماکہ جس اسی وجہ سے موال کی موجود نہ ہو' اللہ ہر جگہ موجود ہے اور جھے دیکو رہا ہے۔ یہ جواب س کربزدگ نے اپنے دو سرے مردین سے کماکہ جس اسی وجہ سے اس موجود ہے اور جھے دیکو رہا ہے۔ یہ جواب س کربزدگ نے اپنے دو سرے مردین سے کماکہ جس اسی وجہ سے اس میں کربزگ نے اپنے دو سرے مردین سے کماکہ جس اسی وجہ سے اس میک کو تم سب لوگوں پر ترجی دیتا ہوں' یہ محض اللہ کے علاوہ کی طرف النفات نہیں کرنا۔

چوتفافائدو! یہ ہے کہ اظہارے هرکی ست ادا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے :۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِرَ بِكَافَحَةِ مُد

(پ٠٣٠ر٨ آيت١١)

ادراب رب كالعامات كاتذكم وكرت مبيد

نعتوں کا چمپانا فدا تعالی کی ناشکری کے متراوف ہے۔ چنا نے افغانی نے ان لوگوں کی غرمت کی ہے جو اللہ تعالی کی دی ہوئی

نعتوں کو چیاہے ہیں 'اوران کے اس عمل کو بھی قرار دیا ہے۔ اگل رہا ہے اوس میں اور دیروں کا اس اور دیروں

ٱلْنِينَ يَبْحَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكُمُّكُمُ وَنَمَا الْمُمِنُ فَضَلِمِ (ب٥١٣ تيت ٣٤)

جو کہ کُل کرتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو بھی بھی کی تعلیم دیتے ہیں اور دہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں ہو اللہ تعالی نے انسیں دی ہے۔

جنور اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشادے .

اذاانعمالله على عبد نعمة حبان ترى نعمة عليم

(احمد- غران ابن حمين-عمدين شعيب عن ابيه عن جده)-

جب الله تعالى كى بندے كوكوئى نعمت عطا فرماتے بين تووه من محاليمة بين كه وه نعت اس پر ويكسين

کی فض نے ایک بزرگ کو کوئی چیز چھیا کردیتا جائی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اور ترکیا اور فرمایا کہ بید دنیا کی چیز ہے اے ظاہر کرکے دیتا افضل ہے آخرت کے امور میں افغاء افضل ہے۔ اس لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب جہیں کوئی چیز مجمع میں دی جائے آوا سے لو اور تمائی میں دی جائے اے والی کردے وایات سے فاہت ہو ماہ کہ اس طرح کے معاطات میں جگریداوا کرنا پندیدہ عمل ہے۔ آخضرت صلی اللہ طیدوسلم کا ارشاد ہے۔

مناميشكرالناس لميشكراللم

(تندى-ابوسعيدا لحدري)

جو مخض او کون کا شکراوا نہیں کرے گاوہ اللہ کا شکر بھی اوا نہیں کرے گا۔

شرمکافات (بدلے) کے قائم مقام ہے مدیث شریف میں ہے :-

من اسدی الیکم فاتنو علیمه خیر اوادعواله حتی تعلیوالکم قد گافاتموه بروفض تم پراحمان کرے تم اس کا بدار چکاده آگر بدار ندخ اکر فریف ی کرون اس کے لیے مال کرخیا کہ کردار کا اسکال مال کردار کا اسکال کردار کردار کردار کا اسکال کردار ک

دعائے خیرا گوئیماں تک کہ حمہیں یقین ہوجائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا۔ • آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرینہ منورہ جرت فراکی 'اور یہ ہے کہ م

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی مدینہ منورہ ہجرت فرائی اور مدینے کے مسلمانوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور صلح اور صلح اور محابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کیا تو مماجرین نے عرض کیا : یا رسول اللہ ان لوگوں (انعمار) سے ایکھے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ جب ہم یمال آئے تو انہوں نے اپنا تمام مال ہمیں دے دیا 'یمال تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ کمیں تمام اجرو تواب ان بی لوگوں کو نہ ل جائے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

كُلْماشكر تملهمواثنيتمعليهم بعفهومكافات

جو کھ تم نے ان کا شکریہ اواکیا اور جو کھ تم نے حسن سلوک پر ان کی تعریف کی وہ بدلہ ہو گیا۔

اس تغییل کے بعد جانا چاہیے کہ یہ اختلاف مسلے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ حال کا اختلاف ہے مطلب یہ ہے کہ ہم بقین کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ ہوں کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ ہوں کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہر حال میں افغاء افغال ہے۔ یا یہ ہوں کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا ہے۔ یہ افغال میں افغال ہے۔ یہ ہوں کہ ہوں کہ میں افغاء افغال ہے۔ یہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا ہے۔ یہ ہوں کہ ہوں

اختلاف سے پیدا ہو یا ہے اور نیوں کا اختلاف احوال اور افخاص کے اقتلاف کی می اسلام کے مناصب ایا ہے کہ صاحب المناوي والت النين المان المعالى المعالى المان ا فریب اور مری مخوائش ہے ، عراظماری سنبت اخفاء میں شیطانی فریب کو قطان فران کے انسان فارما میں بات بور کا اعتباک جمها كرك كوك إلى على من فالمعود من العرائي الحداث في العامل من المان الم اے خارت سے دیکتا ہے نہ دینے والے کو اسکا محن اور معم سمتا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ روش ہے جو انس میں اپنا کمر بنائے ب-اس سلط من بم الك معياريان كرت بي اوروه يه ب كو خيد طور رصدة لينوالا اكر الماري اللي اللف محسوس كرے بنتى تكيف وہ اس وقت محسوس كرما ہے جب اسى ميس كس منس كا طائر موجات تيا التي مي اس كے كه اگر يوشده طور يرمدقد لين كامتعديه تفاكدلوك وكي كرفيات الدوس من المستولاة بمكاني كاهكار شاعول الصب الفائل ندكرس-يا يه مقصد تفاكه خفيد لين والي كواس كى مزيد ترفيب جوك كالإيل الزير الم كايرقاب شار بعد كا-توبد تمام مقاصد فد مرف اي الرابع اورادد يك عالى كروال الطار الاعتراء العالم العالم العالم الموادية الموادة العنام مول عن اورائية مالى ك كداس من دوسرے كے ميوب بتلائے جاتے ہيں ، مركيا وجت كونيك فينت جائز واور كركى فيبت جائز ند موسيد مجنل ب حائق دہن میں رکھ شیطان ایے مض ے ارجا تا ہے۔ اگر یہ حقائق فقان علی معین آتے محرب علا المب كم عمل تياوہ كے اور ثواب كمبائ

اظماری طرف طبعت اس لیے اکن ہوتی ہے کہ اس الحق الله ہوتی ہو الله ہوتی ہو الله اورائے زیادہ دیے پر ترک اس ہے۔

اور لینے والے کی تعریف و قرمیف ہے یہ واب ہو آب کرید و تعلی الله الله کا کہ ہوادا گئے الله تعامی کے الله و لینے والے مسکن کے باور یہ الله الله تعامی ہے جو ول میں اپنا مسکن کے باور یہ الله تعامی ہے جو ول میں اپنا ول کے اس خیر کو سنت کے روب میں ہی کر آب ہو جا الله الله الله ہو جا با جو الله ہو جا با جو الله ہو جو الله ہو

ے ورنہ شیطان کا فریب اور مفاط اکیزی ہے ، لیال موں موں کے اور کے دورنہ شیطان کا فریب اور مفاط اکیزی ہے ، لیال ا پر اگر لینے والے کویہ معلوم ہوجائے کہ وہ (لینے والا) اظماری طرف شرکی متفاظ اگر ان کے الا کی ہے ، وربے والے کا حق بھی اورا کرے ، لینی در کھی کہ وہ کی اس کا صدقہ اللہ اس کا صدقہ اللہ اس کا صدقہ طلم اورا کہ اس کا شیاد کا میں اس کی مدید کی جائے اور مدقہ طلم ہے اللہ اس کی معلوم اس کا حق بیدے کہ اس کا حکریہ اوا کیا جائے اور صدقہ طام کرویا ۔ کہ اس کا حکریہ اوا کیا جائے اور صدقہ طام کرویا ۔ پو تاکہ تعریف کی جائے تو اس مورت میں دینے والے کا حق بیدے کہ اس کا حکریہ اوا کیا جائے اور صدقہ طام کرویا

العسيداهل الويرو المراف في المرف في المراف في المرف في المراف في المراف في المراف في المراف في المراف في

الم معنی کرکونی الراد المار ا

<sup>(</sup>۱) والله لو معما الح ي زادتي طبراني ي روايت ہے۔

میں یہ سمان ہوں کہ اللہ تعالی نے محد رائی فعت نازل کی ہے جائے تم شکرادا کردیانہ کود ہو فض اپندل کی محرائی جاہتا ہوتو اے ان باریکیوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ کو محل میں یہ تمام امور طوفاند رہیں تو وہ محل شیطان کی فوقی کا باحث بن جاتا ہوتا اس میں تعب زیادہ ہو تا ہے۔ اور اواب کم لما ہے۔ اس لیے کتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکمنا سال بحرکی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ علم سے عمر محرکی عبادت ندہ رہتی ہے اور جمالت سے عمر محرک عباد سوجاتی ہے۔ خلاصہ کالم بیر ہے گئے میں این اور تمال تسب عرب کی عباد ہوجاتی ہے۔ خلاصہ کالم بیر ہی شیطان کی جہنی چڑی تمالی میں در کردینا تی بھترین طرفیقہ ہے اس میں نیادہ سلامتی ہے۔ اس لیے کی طرفیقہ افتیار کرنا جا ہے۔ شیطان کی جہنی چڑی بالقول میں آگر اس طرفیقہ ہے افزاف کرنا مناسب نمیں ہے ، بال آگر کوئی فض معرفت میں کال ہو کا جروباطن اس کے ذریک کیسال ہول تو بھر جمائی میں لینے میں بھی کوئی فری نمیں ہے۔ لیکن ایسا فوجی متعاہ اس کا ذریام ہے ، لیکن وجود معدوم ہے۔ ہم اللہ تعالی ہے حسن توفی اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔

صدقد لیناافضل ہے یا ذکوۃ افضل ہے؟ 
ابراہیم خواص اور جنید بغدادی وغیرہ حضرات یہ فرایا کرتے تھے کہ صدقہ لینا افضل ہے اس کے کہ ذکوۃ لینے سے دو سرے فقراء کے لیے تکی پیدا ہوتی ہے۔ بھی لینے والے میں استحقاق کی وہ شرائط بھی نہیں بائی جاتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس لیے بھی ذکوۃ لینے سے احتراز کرتا چاہیے۔ ہاں صدقات کے باب میں مخبائش ہیں۔ بعض حضرات ذکوۃ کو افضل قرار دیتے ہیں ان کا کمنا یہ ہے کہ ذکوۃ لینا چھوڑ دیں توسب کے سب کنگار ہوں کے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذکوۃ لینا چھوڑ دیں توسب کے سب کنگار ہوں کے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذکوۃ میں کمکین بندوں کو رزق بنچا کر اور کرتا ہے۔ اور کرتا ہے کہ ذکوۃ میں کہ کا کوئی احسان نہیں ہے کہ لکہ یہ قو خدا تعالی کا حق ہے۔ والدار بریمہ اس کے مسکین بندوں کو رزق بنچا کر اور کرتا ہے۔

یہ بات بھی پیش نظرر بنی چاہیے کہ ذکوۃ ضورت سے مجور ہوکرلی جاتی ہے ہو ہفض ابنی ضورت کا میج علم و کھتا ہے' صد قات کی بنیاد محض دین پرہے' عام طور پر آدمی اس کو صدقہ دیتا ہے جس میں خیر کی کوئی علامت دیکتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ذکوۃ لینے میں مساکین کی موافقت ہے' مساکین کی موافقت سے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے' صدقہ تو ہدیہ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے' محرز کواۃ میں لینے والے کی حاجات پیش نظرر ہتی ہیں۔ اور اس کی سکنت کا اظہار ہوتا ہے۔

یا اختلاف بمی احوال وا محاص کے اختلاف پر بخی ہے۔ جس طرح کی حالت ہو اور جو نیت ہواس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر کوئی محص ذکوۃ لینے کے سلطے میں اپنے استحقاق کا عمل بقین ہو اور دکوۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثل استحدوض ہے اقرام کا روپیداس نے جائزد مستحق کا موان میں خرج کیا ہے اور اوالیکی کی صورت نہیں ہے قوالیے میں محتب دکوۃ کی اجازت ہے استحق ذکوۃ کو اگر دکوۃ اور مدقے میں افتیا رویا جائے گیا مورت میں بھی معدد دے گایا نہیں۔ اگریہ خیال ہے کہ اس کے نہ لینے کی صورت میں بھی معدد دے گایا نہیں۔ اگریہ خیال ہے کہ اس کے نہ لینے کی صورت میں بھی معدد دے گایا نہیں۔ اگریہ خیال ہے کہ اس کے نہ لینے کی صورت میں مورت میں مالک مال کی کو صدقہ نہیں دے گاتو صدقہ لین چاہیے " اگر واجاب زکوۃ دے کر مستحقین تک بہنے جائے۔ اس صورت میں خیر کی تحقیق بھی اس خیرے مستفید ہوجائیں گے۔ اور اگر ایک کوئی صورت نہ ہو ' ملک مال میں مدقہ دے گاتو اسے افتیار ہے کہ چاہے ذکوۃ لے یا صدقہ۔ اگرچہ دونوں کا حال ایک ہے ' مرامارے خیال میں ذکوۃ ہے نفس کو مارت میں 'اور اکساری پیدا کرنے نہ بی نیا خلاص ہے۔

والحمد للمرب العالمين اوس الله على سيدنا محمدو على جميع الانبياء والحمد للمرب العالمين المرسلين-

## كتاب امراد العيوم

### روزے کے اسرار کابیان

روده ایان کاچو تمائی صد ب- بساکه ایک مدید می بد

الصومنصف التصبر-

(تندى-رجل من يى سليم-أبن ماجد-ابو مررة)

ردنه مبركانسف بـ

مبركيارے ميں ارشاد نوى ب ـ

الصبرنصف الايمان

مبرآدحا ایمان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کاچوتھائی حصہ ہے۔ تمام عبادات میں صرف روزے کویہ خصوصیت ماصل ہے کہ اس کی نبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک مدیث قدی میں ہے ،۔

كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الاالصيام فانه لى وانا اجزى بعد ( بخارى وملم - ابو بريرة )

ہرنگی کا جروس سے سات سومنا تک ہوگا۔ مردوزہ رکھنا۔ (یہ ایک ایبنا عمل ہوگاجس کے اجری کوئی مد نہیں) میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزادوں گا۔

یں) میرے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے ہے

إِنَّمَا يُوفَّتَي الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(پ۲۲۰۲۱ آیت ۱۰)

مستقل رہے والوں کوان کاصلہ بے شاری ملے گا۔

اور کونکه روزه مبرکانسف باس لیے مبری طرح روزے کا جروژاب بھی تحریرو تخین کی مدودے متجاوزے ایجی اس کا قراب بھی تحریرو تخین کی مدودے متجاوزے ایجی اس کا قواب بھی ہے اندازہ و بے حماب ہوگا۔ روزے کی فنیلت کے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات طاحظہ بھی :۔

۱- والذی نفسی بیدہ لحلوف فیم الصائم اطیب عند اللہ من ریسے المسک یقول اللہ اندمایذر شہو تعوط علم وشرابه لا جلی فالصوم لی وانا اجزی بدر (بخاری وسلم۔ ابو ہری ا

تتم ہے اس ذات کی جس کے تینے میں میری جان ہے ' روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک ملک سے
زیادہ انجی ہے اللہ تعالی کتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش' اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چھوڑ آ ہے اس
لیے روزہ میرے لیے ہے 'اور میں اس کا بدلہ دول گا۔

٢- للجنة باب يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون وهو مو عو دبلقاء الله تعالى في جزائم

(بخارى ومسلم-سل ابن سعد")

جنت کا ایک دروازہ ہے جے ریان کتے ہیں اس دروازے میں روزہ داروں کے مطاوہ کوئی واقل نہیں ہوگا۔

مودوارے اس کے موزے کے براے من اللہ تعالیٰ کی ما اللہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مد لکل شنی بابوراب العبادة الصوم. (این البارک فی الهدایوالدروای ن ایدالی الدرا روزها يكان الإي قال حديب سياك ايك مديث يرج منهومنا ماه حاله و قرمنا ما مدالا يحر الم نومالصائم عبادة-Rang grand Maring m (できしていなからしないかんしょうとう) (ابومصورو يلي- عبداللدابن الياون) روزه دار کاسونا (بھی) عبادت ہے۔ ه للصائم فرحتان فرحة عندالا فطار وفرحة عندلقا عزيد ن في الله المناسبة lan is elkulin (بخارى ومسلم-ابوبرية) روزہ داروں کو دو خوشیاں حاصل موتی میں ایک خوشی اظار کے وقت اور ایک خوشی النظامیت الد انا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الحينة في غلقت البنار؛ وصفيت المسا الشياطين ونادي مناها باغمالا فنعم هام ويأباغي الشراقص (3/3/2 - 4/2/2) (تدي ابن ماجه والمراب الوجرية) جي رهان كا ميد آيا به الدونية كالديم كال ويكالي ودن عركوى بالآي شياطين كوييزيان بهنادى جاتى بين اور أيك فكاز في والا اعلالا كرباب كرفير كي طلب كرفيوال با اور شرك طلب كرف والع بس كر 位明的人 二二 كَ مِن مَا مِن مِن الْمُنْتُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُنْتُمُ فِي الْأَيَّا مِالْحُ الْمِنْدِ. وَكُن المَا مُن اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شق ريخوالول كوان كاصله مي شاكل يلي يلي كان ي الرياد كم المادية بي المحالية المادية المعالمة ا و الله العدائية كالمري فراج يسك الله على منظمان على المدين كالمدين الحرين المحالية المحالة الدعام الله المدوالم الدين الدين الدين الدين الدين المراب على الماسي المرابعة المناف ا انالله تعالى يباض ماد تكتفال شاب المابد فيقول الهاال شاب التار كتشهوته لاجلى المبذل شبابة لى انت عندى كبعض ملائكتي- (مُورِيه المراب المرابة) りかいによりしというからからやいるいにはんしていまするという الله تعالى المعديد بالاكف مال فجال المعلى والمراج المراج المراج عالى المراج الما المراج الما أوج چموڑنے والے اور میرے لیے اپی جوانی فرج کرتے والے اور میرے بعض فرشتوں کیلم اسے مدندوابه كالمطيع الشرتوالي فرط تع مع كواسا محلك فرضوان كالمدال بتالم الديم الحوالي فوامش اور كمانا بينا عالي في حزائد سب کی چوژرکھاہ (۱) الاستاكة المارودوازه بحديان كتين الروزواز عن دوزه وارول كعلية والعالم المجالية (١)

احياءالعلوم جلداول 1-2-142-1-12-14 ماعت كي المان المعلى المعلى المان ال ؙڡٛٚڷؖٳؾؙؖۼڶؘؠؙنؘڡؙؗڛ۠ڡٙۜٲٲڂ<u>ڣٚ</u>ؽڶۿؠ۬ؠؚؚڹ۬ڡٙڗٙۊؚٲڠؽؙ سوكس مخف كو خرشين جو الكمول كي فهندك كاسامان اليا لوكول كما في الدومي مع والمحدود المالي الله كوان كم الحال كاملاط المناسبة ) في المان ا بعن علاء فراتے ہیں کہ اس عمل سے مراد موندہ ہے میں کہ مبرے اجرو تواب سے متعلق ارشاد فرالم کیا ہے ہے۔ إنَّمَا يُوَفِّي ٱلصَّابِرُونَ آجُرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَّارٍ منتقل رہے والوں کو ان کاصلہ بے شاری ملے گا۔ اسے عظم اواک ایک ایک ای ای اور ای و اوال مطاقرا با مطاقرا با ایک این این کاری موال می در این این این این این ای ك شايان شان محى مي يات معلوم موتى ب اس لي كه روزه مبركا نصف حمد ب علاوه ازس روزه خدا تعالى ك في اور الي فاستهاك كالمرف ابي غاص ليسع كا وجه سعامه مرى تمام عبلوات يرفعيلت واحل تبلي الإس طرح تمام لاستة دين الله تعالى كي المراب المراب المعالمة محمال جيد كل الدين والمان المان المن المعالم المن المن المن المن المن المنابعة دونه كودد سرى مباوتون برفنيلت وي وجرون المصامل الماك وجراتي بكاد دوره كمان ين اورها على المناف المناف رك كانام بيد يقام إعال المنى بن الناسى أولى عمل ايدا نيل بيدة كوس تغار آي بالى تمام عبادات تعرف والى بن روزہ کوخدا تعالی کے علاوہ کوئی نہیں دیگیا 'اس کامطلب سے کہ روزہ دراصل باطن کے مبرکانام ہے۔دومری وجربیہ کے کہ روزہ وعمن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دو سرانام ہے شیطان بندگان خدا کوبرکانے کے لیے شہوات وخواہشا فیک والع احتیار کرتا ہے " كماك ويف ان شوول كالوصيم على الوقاعة الى اله المنظمة الما المنظمة المنظمة والمعلمة المنظمة المنظمة المنظمة المال المن المنافع الم 4, 6, 800 Broger Jan Bleeg to the like to تواريد کارد کواريد با**رکشين سرگره کارکاني ب**راميدا کل شیطان این آدم کی رکول میں خون کی طرح دوڑ آ ہے۔ چنانچہ شیطان کی رامیں تک کردو' اور یہ تھی بموک سے پیدا ہوتی ہے' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت عالم اللہ ا فرمایا کہ اے عائشہ! جنت کا دروازہ کو کھڑا تی رہا کہ ما بھٹا نے عرض کما کس جن انساد فرایا جموک سے۔ (١) بموک کے فضائل ہم بسیار خو می اور اس کے علاج کے همن میں جلد سوم میں بیان گریں گے۔ روزہ کی نبت خداوند قد وی طرف خاص طور پراس کے کی می ہے کہ روزے سے شیطان کا قلع قع ہو تاہے 'اس کے چلتے کی جگہیں اور راہیں مسدود ہوتی ہیں 'اپنے ویشن ك الله تعالى على الله تعالى الى خاص مداور نفرت سے نواز باہد الله تعالى كى مدو نفرت بندے كى مدو نظرت إلى موقوف على الكوران المراجع ا

The Education Control of the final by the and the thing is to the control of the the control of the training (1)

خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کی ابتداء بندے کا فعل ہے۔ اور ہدایت کی جزاء دینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے 'چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا ہے:۔

وَٱلَّذِينَ جِاهَدُوافِيئَالَّنَهَدِيَّنَّهُمْ سُبُلِّنَا-

(پ١٦٣ آيت١١)

اورجولوگ ہماری راویس مشتن بداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے (قرب و ثواب لین جنت کے) رہتے مورد کھادیں کے۔

أيك جكه فرمايات

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَسِيِّرُ وَامَا بِأَنْفُسِهِمْ

(پ۱۱۰۸ آیت۱۱)

واقعی الله تعالی کسی قوم کی (المجین) مالت میں تغیر نہیں کرنا جب تک وہ لوگ خود اپنی (صلاحیت کی) مالت

كوئس يدل دية

شموات کا تغیریہ ہے کہ ان کا قلع قدع کیا جائے۔ اس لیے کہ شموات شیاطین کی چاگاہیں ہیں ،جب تک یہ چاگاہیں ہری بحری اور سرسزو شاداب رہیں گی شیاطین کی آمدورفت بند نہیں ہوگی۔ اور جب تک ان کی آمدرفت جاری رہے گی اللہ تعالی کا جلال ظاہرنہ ہوگا اور لقاء فداوندی سے محروم رہے گا۔ حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں۔

لولا ان الشياطين يحرمون على قلوب بني آدم لنظر والى ملكوت السيمات.

(احد-الويريرة)

ا كرشيطاطين انسانون كودون من العبانان ركعة توءة (انسان) آسان كى مكوت ويكف كلت

اس تغییل سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ روزہ تمام مہاوات کا دروانہ اور ڈھال ہے 'جب روزہ کے فعا کل کا یہ عالم ہے تو ضوری ہوا کہ ہم اس عبادت کی ظاہری اور باطنی شرائلا ارکان 'سنن ' متجات 'اور آداب بیان کریں۔ ذیل کے تین ابواب اس ضرورت کی پخیل ہیں۔

بهلأباب

#### مدزے کے طاہری واجبات وسنن اور مستجبات

ظاہری واجبات بانچ ہیں:۔

بہلا واجب : یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے وہ اس طرح کہ جاند دیکھا جائے اگر افل پر ابر جھایا ہوا ہو تو شعبان کے تمیں دن ممل کرنے کے بعد روزے شروع کردیے جائیں کچاند کی رویت سے ہماری مرادیہ ہے کہ جاند کا علم ہوجائے ' یہ علم کمی ایک عادل فض کی شمادت سے ہوجا آ ہے 'لیکن شوال کے جاند کے لیے دو مخصول کی شمادت ضروری ہے۔ (١)

<sup>(</sup>۱) مطلع آگر صاف ہو تو فطرو رمضان میں مجمع کیرکی شاوت ضوری ہے اور آگر خرارو ایر ہو تو فطر میں دوعاول و تقد سردیا ایک سواور دو مور تول کی شاوت ضروری ہے اور المحار کی ایک مواور دو مور تول کی شاوت ضروری ہے اور مضان کا جائد ایک مادل محص کی کوائی ہے ہی مابھ ہو تا ہے۔ (ردا لمحار کیاب السوم ج مص ۱۳۳۱) محرج-

کونکہ عبادت احتیاط کی مقتض ہے 'اگر کسی مخص کو عادل مخص نے چاہ مدید کی اطلاح دی 'سنے والے کا عن عالب اطلاح دینے والے کی تقدیق کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضور ہی ہے۔ چاہ این کا فیصلہ کرے یا نہ کرے ' ہر مخص کو عبادت کے سلسط میں اپنے کمان کے مطابق عمل کرتا چاہیں۔ اگر چاند ایک شہری نظر آئے 'اورود مرے شہری رویت نہ ہو تو دونوں شہروں کا مصلہ دیکھنا چاہیے 'اگر دونوں شہروں کے داشندوں پر روزہ فرض فاصلہ دیکھنا چاہیے 'اگر دونوں شہروں کے درمیان دو منطول سے کہ جہافت ہے (۱۱) تو دونوں شہروں کے باشندوں پر روزہ فرض ہوگا۔ ایک شہرکا جات میں مرب شہرکا تھا وزنہ کرے گا۔

تبیراواجب : به به که جان بوجه کرروزه دار بونے کی حالت میں کوئی چیزجوف معده تک پنجانے سے اعتباب کرنے علی کا مطلب بیہ ب کہ کمانے پینے سے روزہ فاسد بوجا تا ہے۔ ای طرح اگر ناک کے راستے کوئی چیز پید میں جل جائے کا حصر کرایا

经验证证证证证 جائے تھی مدلہ بالی میں مانا کیے اور او اس اور کان میں مانی والے سے دورہ میں وقال ( ۱ ) بیوان کا م مِي ولا أوك بالع المدار الما الربوا والول يربيد عن بل بالع على والتعلق بالتي المولاد أول المعلى بالتي المولاد أول الم معنة النعا أكل على المن المواد المراج والمراج المراج والمراج المراج والمراج وا میں اس تریف ہے فکل جائے جس سے اس طرح کا کوئی فعل دورہ نہ ہونے کی صورت میں سرزدو مو کرد کھ اس کے اس اسے بدونه فاره ليس مول الركسي محمل في مان اوجه كرسمي كمالي وانظار كراما ، يمرية معلوم بواكر اس في دن عل احرى كا ا موجائے کے بعدی کمانا کمایا کما یا تو ب آلاب ہے پہلے اظار کرایا تا تواس پر تعداد اجب ہو گا۔ لیکن آگر اے اپنے ى محت كالعين ما إلى رفعالس عدون رات كم طف كاوقات بل احتياط اور فور فكر كم بعداى كما المناط الميا-حوتفاولجنس المريد به كرجماع يت وكانه وجماع كويديد به كرحف عائد ووالحد المراو المراول كريماع كراوالدونه

فاسد المين موكا الرواية مين الماح كالمانوال محلية عالى كالعالية عن مع موكن ومدنه نيس وفي كالك منع الى يوكات مسترى عن مضيل تلاكر من ميسن كاوفت إليانولاي وفت الكه بمركا قالى كالدند مي مدكا الين اكر يك دير وقف كالوردة 

ور المدان الر الزال بر بالإسراد الدراك على على عات من الاس كار كا كور به إن الرقي في روام الوالا

من المعلى المالية المالية المولية المو موبا ع ومدر الن عدا المعال عن إصفايت المجام المواسكة معدد فاحد مين موكا الموكد يدمام خورت المال الرس مي معلى كالمرابع المرابع المرابع

المراج ال

مددوالدن كالحيال كالمال الما كان والمستعلن الكساق المعلى العمل برواجب المين بوتين كالدان ين بدرام الك الك

<sup>28</sup> the second record of the contract of the second of the والدي المانية الركال فيراكل وفيوا إلا بهارة ودوارت بالمنطاع الموادة المناسرة المؤادة تعاليا بالمناك الربال وفيوا كالأك والشاع المنا المالية والمالية المنظمة المنظ مواكر الميد والمان يك نبودا في تحرك المراج ا while the many for the year (نورالاييناع كنابالموم)مترجم-

افخاص کے لیے ہے۔ ذیل میں ان کی تعمیل مان کی جاتی ہے۔

قضاء ہراس مسلمان عاقل بالغ برقضا واجب ہو کمی عذر کے باحث یا عذر کے بغیر روزہ ندر کے 'چانچہ ماننہ مورت اور مرتد پر روزے کی قضاء واجب ہوگی الفرائل اللہ مرتد پر روزے کی قضاء واجب ہوگی الفرائل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھی رکھے جائے ہیں۔

میں ہے بلکہ اللہ اللہ بھی رکھے جائے ہیں۔

کفارہ مرت جماع سے واجب ہوتا ہے۔ جماع کے بغیر منی لکالئے سے یا کھانے پینے سے مرف قضاء واجب ہوتی ہے '

کفارہ واجب نمیں ہوتا۔ (۱) کفارہ یہ ہے کہ ایک فلام آزاد کرے 'اگریہ مکن نہ ہو تودو مینے کے مسلسل عوزے رکھ 'اور

اگریہ بھی نہ ہوتے توسائھ مکینوں کو ایک ایک مدکھانا کھلائے۔ (۲)

امساک باق دن کھائے پینے سے رکتان لوگوں پر واجب ہے جنموں نے کی معصیت کی بناپر مونہ افطار کیا ہو 'ما منہ حورت پر آگر وہ طلوع آتی ہو ' سافر پر آگر وہ طلوع آتی ہو ۔ ایس آئے باقی دن امساک واجب نہیں ہے۔ (۳) آگر دی اور سرے واپس آئے باقی دن امساک واجب ہے۔ سنرجی مونہ نہیں ہے۔ (۳) آگر دک کے دن کی عادل نے چاند کی شمادت دے دی تب بھی باقی دن امساک واجب ہے۔ سنرجی مونہ رکھتا افطار سے اگر دونہ نہ رکھ سکتا ہوتو افطار ہی جمش مونہ سنرکے ارادے سے لیکے افطار نہ کرے 'اس طرح اس دون بھی افطار نہ کرے جس دن گھر سنچے۔ (۳)

فديد مالمه اور دوده پلانے والی موروں کے لیے فدید دیا جائز ہے۔ لین بیاس دفت ہے جبود یچ کی ہلاکت کے خوف سے دون ن سے دونہ نہ رکھے۔ ایک دونہ کا فدیوہ کہ ایک مکین کو ایک مرکبول دیا جائے 'اور دوزے بھی قضا کے جائیں۔ پوڑھا مخض اگر دونہ نہ رکھ سکے قوم ردونہ کے موض ایک مرکبول فدید دے دیا کہتے۔ (۵)

روزه کی سنتیں

روزہ میں چھ باتیں مسنون ہیں۔ () ناخرے سمری کھانا() مغرب کی نمازے پہلے کمور' یا پانی سے الطار کرنا (۳) دوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ (۲) رمضان شریف کے مسینے میں خیرات کرنا۔ اس کی فعیلت کتاب الزکوۃ میں میان کردی گئی ہے۔

(۵) قرآن پاک کی الاوت کرنا (۱) مسوریس احتکاف کرنا۔ خاص طور پر رمضان شریف کے آخری عشرے ہیں۔ کو مگر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى عادت مباركه يد تقى كه جب رمضان شريف كا آخرى عشره شروع مو ما تو آپ اينابسترلييك ديية اور عبادات کے لیے کمریت ہوجائے۔ خود بھی پایٹری کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہے اور کمروالوں سے بھی پایٹری کراتے (بخاری و مسلم مائشة ك اخرى معرب من احكاف يا دوسرى عبادات من محير كاسم أس ليه دوا كياب كدان دنول من شب تدرب ي رات طاق راتوں میں ہوتی ہے اس مشومی احکاف کرنا بھرہے اگر کسی نے اس موزے احکاف کی نیت کی ویشری ضرورت ك بغيرمجر الله مح نس ب (١) أكر بلا ضورت مجر الك كاتواحكاف ما ارب كا- تضاع مابت ك لي مجد ہے یا ہر لکانا احتاف کے لیے الع نہیں ہے اس صورت میں اگر کوئی فض کمری پروضو بھی کر لے تو جائز ہے۔ لیکن کی اور کام میں مضول ہونا تھیک نہیں ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مجدے باہر تشريف نميس لاتے تھے ( بخاری ومسلم ۔ مائشہ ) بار كا حال رات ملتے دریافت فرمالیا كرتے تے (ابوداؤد عائشہ ) أكر كسي فخص نے احکاف کے دوان ایل ہوی کا بوسہ لے لیا تواحکاف فتم نہیں ہوگا۔ (۲) البتہ جماع کرنے سے اعتکاف فتم ہوجا آ ہے مسجد من خوشبولا في عن الاح كرتے سے كمائے اور سونے سے اور كئي طشت وغيروين اتحد دمونے سے احكاف ختم نيس موكا-كوكك مسلسل احكاف من ان جزول كى ضرورت برقى ب- اين جم كا يجو حد معد سيد به وكالنامجى احكاف كي انع نيس ہے۔ چنانچہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنا سرمبارک مرے میں جمکا واکرتے تھے اور معزت عائشہ آپ کے مبارک بالول میں تھی کیا کرتی تھیں۔ احکاف کرنے والا جب قضائے ماجت سے فراغت کے بعد مجرمیں واپس آئے واسے از سرنونیت کرلنی چاہیے ، تین اگر پورے معروے احتاف کی نیت پہلے ہی کرچاہے تودوارہ نیت کی ضرورت نیس ہے۔ تاہم اس صورت میں بھی تحديد تيت العنل ہے۔

لاسراباب

### روزه کے اسرار اور باطنی شرائط

جانا چاہیے کہ روزے کے تین درج ہیں ایک عوام کا روزہ ہے ایک خواص کا اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا۔ عوام کا روزہ تو ہے کہ بیٹ اور قرح کو ان کی خواہشات (کھانے پینے اور جماع کرنے) پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ اس کی تنسیل پہلے باپ میں گذر چک ہے۔ خواص کا روزہ ہے کہ آگہ کان زبان اچھ پاؤں اور دو مرے اعضاء کو گنابوں سے باز رکھا جائے۔ مخصوص ترین لوگوں کا روزہ ہے کہ دل کو دیاوی تکرات اور فاسد خیالات سے پاک وصاف رکھا جائے ہمام تر توجہ خدا تعالی کی طرف ہو کئی اور جرز میں اور چرز میں قرکرنے سے فوٹ جا آ ہے۔ طرف ہو کہ کی اور جرز میں قرکرنے سے فوٹ جا آ ہے۔ بال اگر دنیا دین سے لیے مقصود ہو تو اس میں قرکر نے سے روزہ باطل جس موجا دیا تھی اور جرز میں گار ترہ کے زاد راہ ہے۔ بیش ایل دل فراح ہیں کہ آگر کوئی محض دن پھر افعار کی تدبیر سوچا رہاتو ہے گناہ ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اللہ تعالی کے فضل و بیش ایل دل فراح ہیں کہ آگر کوئی محض دن پھر افعار کی تدبیر سوچا درات ہوگا۔ موجود رزق پر بورا احمار خسیں کیا ہے۔ یہ انہا چرکرام فلیم الساۃ والسلام مدیقین اور مقربین کا درجہ ہے۔ ہم یمال اس کی عملی محقوق ہتا ہوئے ہیں کہ یہ درجہ اس دقت ماصل ہو تا ہے جب ہم یمال اس کی عملی محقوق ہتا ہوئے ہیں کہ یہ درجہ اس دقت ماصل ہو تا ہے جب آدی اپنے گار

<sup>(</sup>۱) مستک جد کے اور الدینا کے لیے ہی مہر ہے باہر کال سکتا ہے۔ (عوالہ مابق) حرج ۔ (۲) کین احکاف کی مالت بی اس طرح کی حرکتیں کرنا جائز نمیں ہے۔ (نور الدیناع کتاب السوم) حرج ۔

کی گرائیوں کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو'اور فیراللہ سے امراض کررہا ہو ایجی وہ اس آستد کر مد کا پورا پورا معدال ہو۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّمَ ذَرُ هُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ (پ ٤ ر ١٤ آيت ٩)

آپ کمہ دیجے کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے ' مران کو ان کے معظے میں بے مودگی کے ساتھ لگا رہے ۔ بیجے۔

خواص یعنی نیک لوگوں کا روزہ ہے کہ ان کے اصفاء گناہوں سے بیچے رہیں اس روزہ کی بخیل مندرجہ ذیل چو امور پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔

نگاہ انلیس کے تیروں میں سے ایک زہر کا بجما ہوا تیر ہے۔ جو مخص اللہ کے ڈرسے اسے چموڑ دے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

حفرت جابر الخضرت صلى الله عليه وسلم سے موایت كرتے بين

خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة-

پانچ چزیں مدنہ دار کا مدنہ تو دری ہیں جموث فیبت چھل خوری جموثی متم اور شوت سے دیکنا۔ (١)

دوم سبب که زبان کویاوه گوئی ، جموث غیبت ، پخلوری اور فیش گوئی سے محفوظ رکھا جائے کوئی ایسی بات نہ ہوجے ظلم کما جائے کیا جس سے جھڑا پیدا ہو کیا کی دو سرے کی بات کئے ' زبان کا روزہ بیٹیکہ اللہ تعالی کا ذکر اور قر آن کریم کی طاوت جاری رہے ' اور کوئی غلط بات زبان سے نہ لکھے۔ بشرابن حارث حضرت سفیان قوری کا بیہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ فیبت روزے کو بیکار کروہ تی ہے۔ لیٹ حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ دوعاد تی روزہ فراب کروہ تی ہیں آیک فیبت 'اوردو سری جمون۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

أنماالصوم جنة فاذاكان احدكم صائما فلايرفث ولا يجهل واناامرء وقاتله اوشاتمه فليقل اني صائم اني صائم ( القاري و ملم الاجريزة )

مونه ایک د حال ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مخص موزے سے ہو تووہ فخش کوئی شرکرے اور نہ جمالت سے

<sup>(</sup>١) ازدى نے يه مديث طعفاء يس الس عديد دوايت كى باحياه يس حضرت جايات موكى بولا مح نيس ب

بین اے اگر کوئی منص اسے اور لے یا کام گلوج کرنے کے قاس یہ کمدویا جاہیے کہ میں دورے

سے ہول میں روزے سے ہول۔

ایک روایت میں ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ودعوروں نے روزہ رکھا عام کے وقت انھیں اس قدر بحوك اوربياس كلي كمد بلاكت كے قريب موسكي الحصول لے الخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں أيك فض كو بينج كر افغار كى اجازت جانى- آپ نے ان كے پاس ايك بالم بيما اور قاصد ك ذريعه يه كملايا كه جو يحد تم نے كھايا با ب وواس بالے مس قے كردو جانچه دونوں نے في دو يالد بازه خون اور بازه كوشت سے بحركيا اوكون كويالدد كي كريوى جرت بوئى الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه ان دونول مورول في رزق طال سے دونه ركما تما اور حرام چزے افغار كيا ہے۔ يد دونول عور تنی ایک مکر بیند کرلوگوں کی فیبت کر دی تھیں 'چنانچہ پالے ہیں انھوں نے گوشت نے کیا ہے جو انھوں نے لوگوں کی فیبت

یہ ہے کہ بری باتیں سننے میں کانوں کو مشغول نہ کرے اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس بات کا کہنا حرام ہے اس بات کا سنتا ہی حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جموثی باتیں سننے والوں اور حرام خوروں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا گیا ہے۔

سَمَّاعُوْنَ لِلْكَنِيلِ أَكَّالُونَ لِسَّحُتِ (١٠١١م أمه ١١٠١) یہ اوگ فلد بات سننے کے عادی ہیں بدے حرام کھانے دالے ہیں۔

أيك مجكه ارشاد ہے ف

لَوُلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيْوُنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ (١٧١ المَتَ ان کومشامخ اور ملاء گناہ کی بات کئے سے اور حرام مال کھانے سے کول سیس منع کرتے۔ اس سے معلوم ہواکہ فیبت س کرخاموش رمناہی حرام ہے ارشاد خداد ندی ہے۔

إِنْكُمُ إِذَامِثُلَهُمْ (ب٥ر٤) آيت ١٠)

اس مالت میں تم بھی ان بی جیسے ہو جاؤ گے۔ اى لي الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

المغتاب والمستمع شريكان في الاثه (طران - ابن من غيب كرفيوالا اورف والا دونول كناه من شرك إي-

جہارم یے کہ ہاتھ پاؤں اور دو سرے اصداء کو گناموں سے باز رکما جائے افطار کے وقت اکل طال کیا بندی کی جائے ، حرام تے شبہ سے بھی گریز کیا جائے کول کہ اس صورت میں روزی کے کوئی معنی شیں کہ دن میں طال کھانے سے رکارہے اور جب انظار كرنے بينے و حرام رزق سے موزو انظار كركے و دواراس فض كى طرح ہے جوايك مل تغير كرائے اورايك شر مندم كروب-اس كي كه طال كمآن كي كوت معرووتي ب الوزه كوت كاخرر فتم كرما ب جو هن بت ى دوا كمان ك ضررے ورکر زہر کھالے و بینیا" وہ مخص ب وقوف کملانے کا مستق ب وام بھی ایک زہر ہے ،جس طرح زہر جم کے لیے ملک ہے۔ ای طرح حرام رزق می دین کے لیے ملک ہے۔ طال کھانے کی شال ایک دوای سے جس کی تم مقدار مغید ہے اورزیاده مقدار معزب دوزے کا مقدریہ ہے کہ طال کھانا ہی کھایا جائے آکہ مغیر ہو۔

<sup>(1)</sup> احد عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيه راو جمول-

ایک روایت میں آنخفرت صلی الله علیہ وسلم ہے یہ الفاظ معتمل ہیں۔ کم من صائم لیس لممن صوم مالا البحوع والعطش- (نمائی۔ ابن مسوری) بہت سے روزہ وارا ہے ہیں جن کے روزے کا حاصل بحوک اور پیاس کے علاوہ کی کو بھی نہیں ہے۔

اس مدیث کی مخلف تغیرس معتول ہیں۔ بعض معرات کتے ہیں اس سے مرادوہ محض ہے ہو حرام کھانے سے افغار کرے' بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مرادوہ محض ہے جو دن بحرطال رزق نے رکا رہے آور لوگوں کے گوشت بعن نیب سے روزہ افغار کرے بیمن لوگ کتے ہیں کہ وہ محض مراد ہے جو اپنے اصعام کو گناہوں ہے نہ بچاہتے۔

روزے کی اصل مدح ہیے کہ برائیوں کے دوائی کرور پڑجائیں اور شیطانی حربے بیاد ہوجائیں ئیر مدح ای وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کی کی جائے کی کا معیاریہ ہے کہ افغار میں اتا کھاتا کھائے بتنا عام راتوں میں کھایا جا تاہے 'یہ نہیں کہ صحبے شام تک کے اوقات کا کھانا بھی رات کے کھائے میں جع کرایا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گاتو اس موزے سے بھیا اصل متعدد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ موزہ کے اور بیاس کا زیادہ سے متعدد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ موزہ کے اوب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے ' تاکہ بھوک اور بیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو 'اور یہ بھی احساس ہو کہ بھوک کی دجہ سے اعتماء کرور ہوگئے ہیں۔ اس طرح دل میں جاء اور نور بیدا ہوگا۔ کوشش یہ ہوئی چاہیے کہ بھی مزدر کی نماز اور دو سرے کوشش یہ ہوئی چاہیے کہ بھی مزدر کی نماز اور دو سرے وفائف کی اوائیکی میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے بھی بھی ہی نہ وجائیں ' اللہ تعالی کے اس قول سے بھی ہی ہی مراد موجائیں ' شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں بھی ملوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں ' اللہ تعالی کے اس قول سے بھی ہی ہی ہوجائیں ' شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں بھی ملوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں ' اللہ تعالی کے اس قول سے بھی ہی ہمراد موجائیں ' شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں بھی ملوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں ' اللہ تعالی کے اس قول سے بھی ہی ہمراد

إِنَّاأَنُرُكُنَا مُفِي كَيْكَةِ لَكَ لَهِ ١٣٦٣، آيت ١

مے نال کیا ہا اے قدر کی رات می۔

جو مخص اپے سینے اور ول کے درمیان غذائی آڑینا ہے گاتو وہ مکوت سکے انگشاف سے محروم رہے گالین اس سے بیانہ سمجما جائے کہ مکوت کے انکشاف اور قلب کے تزکیہ و تعلیم کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے ' بلکہ معدہ کے انخلاء کے ساتھ بیا ہی ضوری ہے کہ دل غیرافلد سے خالی رہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی چیزسے نہ رہے کہ اصل چیز ہی ہے۔ ان تمام امور کا مبدا تقلیل طعام ہے کمانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشری کی جائے گ۔

یے ہے کہ افطار کے بعد دل میں خف اور امید کے ملے جالات موں۔ اس لیے کہ روزہ واریہ نہیں جاتا کہ اس کا رونہ مغبول ہوا ہے یا جس ' نیزیہ کہ اے مقربان کے زمو میں گار کیا گیا ہے یا ان اوگوں کے زمرے میں جو فضب الی کے مستحق ہیں۔ ہر مباوت سے فرافت کے بعد می تصور ہوتا چاہیے۔ صورت حس بعری عمد کے دن ایک جکدے گذرے "آپ نے دیکھا كر كرد أوك بنس رب بي اور كميل كود من معوف بي اب فرايا كرالله تعالى في رمضان كو علوق ك لي سبقت كرف کامیدان قراردیا ہے بچھ لوگ آگے بید کے اور کامیاب قراریائے اور کھ لوگ بیجے رہ کے اور ناکام ممرے تجب کہ ان لوگوں پرجو آج کے دن ہنی میں معروف ہیں خدا کی تنم آگر خالق مکشف ہونے لکیں تو کامیاب کو اتنی خوشی ہو کہ دہ اس کھیل میں معروف ند ہوسکے اور ناکام کو اتنا غم ہو کہ اسے بنی نہ آئے۔ اسنت ابن قیس سے کی مخص نے کماکہ آپ ہو ڑھے ہیں ' روزہ آپ کو کزور کرویتا ہے، فرمایا کہ میں ایک طویل سفرے لیے تیاری میں معروف موں اللہ تعالی کی اطاعت پر مبر کرنا اس کے

عذاب يرمبركرنے عنواده آمان --

ید چھ امور ہیں جن کا تعلق روزے کی باطنی شرائل سے بیال ایک سوال یہ کیا جاسکا ہے کہ جو فض پید اور فرج کی شوقوں سے بازرہ اور ان باطنی شراکط کی باعدی نہ کرے تو فقهاء ایسے مخص کے روزے کو مجم قراردیتے ہیں۔ بدبات سجو میں سیس آتی کہ آپ کی رائے فقماء کی رائے سے مخلف کوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب بدے کہ فقماء ظاہری شرائد کا اثبات ایسے ولا كل سے كرتے ہيں جو باطنى شرائلا كے سلط ميں مار عد بيان كے موسة ولاكل سے كزور بين خاص طور پر فيب اور جموث وغيره کے سلسلے میں۔ لیکن کیونکہ فقماء ایسے ی احکام میان کرتے ہیں جن میں دنیا پرست فا فلین آسانی سے وافل موسکیں۔ اس لیے وہ مت ی ایس باقوں کو می کمدویت میں جنس ملائے آخرت می نیس کتے۔وراصل ملائے آخرت کے زویک محبت کے معن میں قول ہونا۔اور قبول سے وصول الی المقمود (مقمود تک پنچنا) مراد ہے۔ چنانچہ علائے آخرت روزے کامقعد یہ سجھتے ہیں کہ روزہ وارمي الله تعالى كى صفت معمديت " (بحوك اوربياس كاند بونا) كاظهور بو اورشوت ند بول ين اس كى مشابت فرشتول سے مو۔ لیکن کیو تک انسان نہ تو محض چوایہ ہے کہ اچھے برے کی تیزنہ کرسکے ' بلکہ وہ اپنے نور عشل سے شوقوں کا قلع قع کرنے پر قادر ہے اور نہ فرشتہ ہے کہ اس پر شہوتوں کا فلیہ نہ ہو انسان ہونے کی حیثیت ہے اس پر شہوتیں غالب ہیں اور اسے میہ تھم دیا کیا ہے کہ وہ جر بحران شہوتوں کے خلاف عام و کرنا مے چانچہ اگر شوات کے مقابلے میں ناکام رہتا ہے تو اسفل السا فلین میں چلا جاتا ہے اور جانوروں کے زمرے میں اس کا شار ہوتا ہے اور اگر شوات کے مقابلے میں نتمیاب رہتا ہے تواہے اعلی ملین میں جکہ ملی ہے اور فرشتوں کے زمویں شار کیا جا آہے ہی تک فرشت اللہ تعالی کے مقرب ہیں۔اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں'اوران کی عادیم اختیار کرتے ہیں وہ مجی اللہ تعالی کے قریب موجاتے ہیں' چنانچہ مشہور ہے کہ ہم شکل کا قریب بھی قریب مو آے۔ یہ قرب مکان اور فاصلے اعتبادے نیں ہو آ۔ الکہ صفات اور عادات کے لحاظ سے ہو آ ہے۔

آگر باب عثل 'اور الل دل کے نزویک مدند کی مدح اور مقصدیہ ہے جواہمی بیان کیا گیا تو ایک کھانے (دوہرے کھانے) میں تا خركرنے اور دووقت كا كھانا ايك ساخد كھالينے ميں كيا فائده سبع؟ جب كدون بحردد سرى شوتوں ميں جلا رہا۔ أكر اس طرح كاروزه بھی مغیرے و پھراس مدیث شریف کے کیا معن ہیں۔

كممن صائم ليس لمن صوم الاالجوع والعطش-(بر مدیث ایمی گذری ہے)

بت سے روزہ وارایے ہیں جن کے روزے کا حاصل بموک اور پاس کے علاوہ کچھ نہیں ہو آ۔

ای کیے حضرت ابوالدردا ﴿ فراتے ہیں کہ حظمندوں کا سونا اور افطار کرنا کتا اچھا عمل ہے 'اور بے وقون کا جاگتا اور روزہ رکھنا کتا اچھا عمل ہے 'اور بے وقون کا جاگتا اور روزہ رکھنا کتا برا ہمل ہے وقون کے بہاڑ برابر عمل ہے افغنل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے بوزہ داروہ لوگ ہیں کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں 'اور بہت سے افطار کرتے ہیں 'کھاتے چیتے ہیں 'اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں ہیں جو دن بحر بھوے بیا سے دون بحر بھوے بیا سے دیتے ہیں 'اور دوزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں جو دن بحر بھوے بیا سے دیتے ہیں 'لین اپنے اصفاء کتا ہوں سے محفوظ تمیں رکھیا تے۔

دوزہ کے امثل معن اور اس کی حقیق دور سے بھتے کے بعد نہ بات واضح ہوگی کہ جو ہوشی کھانے پینے اور جماع کرنے ہے بھار
رہ اور گناہوں میں ملوث رہ اسکی مثال ایس ہے جیسے کوئی فنص وضو میں اپنے اصفاء وضو پر بین تین ہار مس کرلے 'گا ہر میں ہے۔
اس نے مدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقصود چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل مقصود حونا ہے ' بین کا عدد نہیں ہے۔
ملا ہر ہے ایسے مخض کی نماز قبول نہیں ہوگ اور ایسے ہی واپس کر دی جائے گی۔ جو مخض کھانے کے ذریعہ افطار کرے 'اور اصفاء
کو گناہوں کے ارتکارب سے باز رکھے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخض وضویں ایک ایک مرتبہ اصفاء وضود ہوئے 'اس کی
نماز انشاء اللہ قبول ہوگ نمیوں کہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی جمیل کی ہے 'اگر چہ درج فضیات ( بین بار وحونا) حاصل نہیں کیا
ہے۔اور جو مخض کھانے پینے ہے بھی دونہ رکھے 'اور اصفاء سے بھی دونہ درکھ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخض وضویں تین
ہے۔اور جو مخض کھانے وصوے 'یہ مخض اصل اور افضل دونوں کا جائع ہے 'اور کی درجہ کمال بھی ہے۔ آئخشرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

انالصومامانة فليحفظ احدكم امانته (نرائل سكارم الاظال ان مسوق) ودوايك انتها الاظال الناسوق

کوروا بین اماط ہے ہم میں سے ہر حس ہی الحصال حاصف رہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ حلاوت فرمائی۔

إِنَّ اللَّهُ يَامُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى اَهُلِهَا ـ ( ١٥٠٥ ] ٥٨٥٠)

بینک تم کواللہ تعافی اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کوان کے حقوق پھیا دیا کرو۔

اس كه بعد الب كانون اور آ محمول بردست مبارك ركم كرارشاد فرمايان

السمع امانة والبصر امانة (الاداود-الامرية)

سناامانت ہے اور دیکمناامانت ہے۔

آگر سننا اور دیکنا امانت نه مو ما تو آپ (صلی الله علیه وسلم) به ارشاد ند فرمات که اگر تم سے کوئی از نے جھن نے پر آمادہ نظر

آئے وہم اسے سو-

انى صائمانى صائم

المس مودے ہوں میں مودے ہوں۔

لعن من الى زبان سے امانت سمحتا ہوں اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کر آ ہوں۔ تجھے جواب دے کر میں کس طرح اس امانت کو ضائع کردوں۔

اس پوری تغییل سے بہ بات واضح ہوگئ ہے کہ ہرجز کا ایک فاہر ہوتا ہے 'اور ایک باطن ہے۔ ایک کری ہوتی ہے اور ایک اس پوری تغییل سے بہ بات واضح ہوگئ ہے کہ ہرجز کا ایک فاہر ہوتا ہے 'اور ایک باطن ہے۔ اب تہیں افتیار ہے ' اس کا چھلکا۔ ہر چیلکے اور گری کے درمیان بہت سے درجات ہیں ' ہردرجے میں بہت سے طبقات ہیں۔ اب تہیں افتیار ہے ' چاہے مغز افتیار کرو' چاہے چیلکے پر قاعت کو' چاہے ہے وقوفوں کے لماتھ لگ جاؤ' چاہے ذمو الل مقل ورائش میں شامل ہوجاؤ۔

تبسراباب

# نفلی روزے 'اور ان میں وظائف کی ترتیب

جانا چاہیے کہ نفل روزوں کا استجاب فنیات رکھنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوجا آہے یہ فنیات رکھنے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں ابیض مینے میں ایک حرتبہ اور بعض بنائے میں اس آتے ہیں۔

باہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال میں ایسے ہیں جن جن بداؤہ کمنا مستحب اور اکھنل ہوہ یہ ہیں : ہوم عرف مو ماشوراء وی المح کا بہلا عشرہ محرم الحرام کا بہلا عشرہ اور قمام الشرح مدید سب ایام روزے کے بہترین شار ہوتے ہیں۔ آنخسرت ملی اللہ علیہ وسلم شعبان میں یکورت روزے رکھتے ہے۔ ایسا لگا تھا گویا در مضان آگیا ہے (بخاری و مسلم۔ ابو ہریہ اگ حدیث شریف میں ہاہ رمضان کے بعد اللہ تعالی کے زدیک ماہ محرم سے روزے افتال ہیں (مسلم۔ ابو ہریہ ا)۔ ماہ محرم میں روزوں کی فنیلت کی وجہ یہ کہ اس مینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے اس لئے اسے نیکی سے معود کرنا چاہیے "اور خدا وند قدوس سے یہ لوقع رکمنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت افتام سال تک باقی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے شمی روزوں سے افتال ہے ' ( ۱ ) ایک مدیث میں ہے ۔

منصام ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله لعبكل يوم عبادة تسعمائة عام الازى في النعام الرح)

ہو مخص او حرام میں تین دن روزے رکھ لین جعرات ، جعد اور سنچر کو اللہ تعالی اس کے لئے ہردن کے بدلے مردن کے بدلے مردن کے بدلے مردن کے بدلے مردن کے بدلے میں نوسوسال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا ممینہ آوھا گررجائے فر کھررمضان تک روزہ جس (ابوداؤد تندی نائی ابن اجہ ابوجرہ اب کے مستحب یہ ہے کہ ومضان سے چیز روز فیل بی روزے ترک کدئے جائیں اکر شعبان کو رمضان سے طاویا جائے یعنی مسلسل روزے رکھ جائیں ورمیان میں کوئی قصل نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ چنا نچ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینوں میں جلافعل روزے رکھ جی ۔ (ابوداؤد "ترذی نسائی ابن ماجہ ام سلم") لیلن عام عادت یک مقیم کہ شعبان اور رمضان کے درمیان چند روز کا فصل فراتے۔ (ابوداؤد۔ عائش")

حرام مینے چار ہیں۔ ذی تعدی الی الحد عمر علی وروی اول الذکر تین مینے مسلسل ہیں اور آخری مین الگ اور تناہے۔
ان چاروں مینوں میں افغل ترین میند ذی الحد ہے۔ کول کہ اس میں ج ہے ایام معلوات اور آیام معدودات ہیں 'ذی تعدہ حرام مینوں میں ہے 'اور ج کے مینوں میں ہے ' اور ج کے مینوں میں ہے ' مینوں میں ہے ' مینوں میں ہے ' اور ج بے مینوں میں ہے ' ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علید وسلم نے ارشاد فرمایا :۔
مرم اور رجب ج کے مینوں میں سے نہیں ہے ' ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علید وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

<sup>(</sup>١) يه حديث ان الفاظ يم يحد حين في البعد طرائي كي المهم الصغير عن اين عماس كي ايك حديث ان الفاظ عن روايت كي عي ب سمن مام يها من الموم ظد بكل يوم ظافرن يها "

مامن ایام العزفیمن ان در احد الحالله عنوجل مرا یام مین الحد المسلم منه منه وقیام العالم منه وقیام المده منه تعدل الله تعدالی تعدالی الله تعدالی قال ولا الجهاد فی سبیل الله تعدالی قال ولا الجهاد فی سبیل الله عزوجل الا من عقر جوانعواهریق دمه (۱) ولا الجهاد فی سبیل الله عزوجل الا من عقر جوانعواهریق دمه (۱) وکن دن ایما بیری من مل الله تعالی کے زدیک دی الحج کے دی دون کے عمل سے زود افضال اور زود محوب ہو اس مین کا ایک دونه مال بحرک دونوں کے برابر ہو اور اس مین کا ایک دونه مال بحرک دونوں کے برابر ہو من کیا کیانہ راہ خدا میں جاد افضل ہے۔ فرایا نہ راہ خدا میں جاد افضال ہے کہ اس مورت میں افضال ہے کہ اس کا محود المن جاد افضال ہے اور ای کا فون برادیا جات کے داری کا قون برادیا جات کے داری کی کردیا جات کا در ایک کا فون برادیا جات کہ اس کا محدود کی کردیا جات کا در ایک کا فون برادیا جات کہ اس کا محدود کی کردیا جات کا در ایک کا فون برادیا جات کی در ایک کوروں کی کردیا جات کا در ایک کا فون برادیا جات کی در ایک کوروں کی کردیا جات کی در ایک کردیا جات کردیا ہو کردیا کردیا جات کی در ایک کردیا جات کردیا گون برادیا جات کردیا جات کردیا کردیا گوروں کردیا گوروں

ہرماہ کے ابتدائی ورمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شار ہوتے ہیں جن میں دونہ رکھنامتھ بے ، ہرماہ کے درمیانی ایام بیش کملاتے ہیں ایام بیش کملاتے ہیں ایام بیش کی تاریخیں یہ ہیں تیوہ پودہ بیدرہ سنتے میں بی جمرات اور جعد کو روزہ رکھنا افضل ہے۔ بسرحال یہ بسترین ایام ہیں ان میں دونہ رکھنا اور کھڑت سے صدقات و خیرات کرنا افضل ہے ، تاکہ ان او قات کی برکت سے

عبادتوں کے اجروثواب میں اضافہ ہوجائے

جمال تک صوم دہر (بیکی کا روزہ) کا تعلق ہے اس میں یہ تمام ایام بھی آجاتے ہیں لین صوم دہر کے سلط میں سا کین طریقت کے مختلف نداہب ہیں۔ بعض حفرات صوم دہر کو کروہ تھے ہیں کیوں کہ روایات ہے اس کی کراہت فاجت ہے۔ (۲) مجع بات یہ ہے کہ صوم دہر کی کراہت ووجہوں ہے ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حیدین اور ایام تشریق کے ہی روزے رکھ 'کی اصل میں صوم دہر ہے۔ وہ میں کہ ضورت کے وقت بھی افطار نہ کرے 'اور اس طرح افظار کی سنت سے اعراض کا مرتحب ہو' طالا تکہ اللہ تعالی جس طرح فرائنس وواجبات کی تھیل پند کرتا ہے اس طرح اس یہ ہی پند ہے کہ اس کے اعراض کا مرتحب ہو طالا تکہ اللہ تعالی جس میں موار ہوں میں ہوئی واجبات کی تھیل پند کرتا ہے اس طرح اس یہ ہی پند ہے کہ اس کے بیک حین میں وونوں خرابیاں نہائی جائیں تو کوئی حمن جس میں ہوئی اس طرح کے دوزے رکھنے جائیں آگو مسلسل دوزے رکھنے میں یہ دونوں اللہ تعالی علیم المعین نے یہ دونی حمن اس طرح کے دوزے رکھنے جائیں آگو گئی بہت سے محابد اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیم المعین نے یہ دوزے دیکھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فریا تے ہیں ہے

من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين (احر 'نبائي 'ابن حبان ماكم) بو فض صوم دمر ركمتا ب اس پر دونخ اس طرح نك موجائ كي بير كم كر انخفرت صلى الدعليه وسلم نے نوے كاعد دينايا (ين اعجفت شادت كر سرے كوا كو شے كى بر ميں لگا كر بتلايا)۔

اس مدیث کا مطلب سے کہ جنم میں اس مخص کے لئے جگہ نہیں وہتی۔ ایک ورجہ صوم و برکے ورجے کم ہے۔ اور وہ سے کہ آدھ وہرکا رونہ رکھا جائے۔ اور ایک ون افطار سے ہے کہ آدھ وہرکا رونہ رکھا جائے۔ اور ایک ون افطار کیاجائے۔ یہ طرفقہ نفس کے لئے زیادہ دشوارہ 'اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طرفقہ نفس کے لئے زیادہ دشوارہ 'اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طرف خون کو ان کی روز شکر اوا بہت میں روایات معقول ہیں۔ اس طرح کے روز سے کا مطلب سے کہ ان میں بری ہاک روز مبرکر آئے اور ایک روز شکر اوا کر آئے ہے 'جنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا کے فوانوں کی تجیاں اور زمین کے دنینے پیش کئے گئے 'کین میں نے یہ تجیاں واپس کردیں' اور فزانہ لینے سے انکار کرویا' میں نے کما کہ میں ایک روز بحوکارہوں گا'اور

(۲) ترزی ہواہت ابد ہررہ وی اس روایت میں آفری الفاط قبل ولا الجماد - مسلم کے الفاظ نہیں ہیں البتہ بخاری میں اس مغمون کی ایک عوایت میداللہ ابن مراس ہے معقول ہے۔ (۲) صوم دہر کے سلط میں کراہت کی روایت بخاری میں میداللہ ابن مراس معتول ہے مدے کے الفاظ یہ ہیں سما ماں میں صام الابد " مسلم میں ابد قارة کی روایت ہے "کیف عن صام الدحر کال لاصام ولا افطر" ٹسائی میں بھی مغمون کی روایات میداللہ ابن محر" مران ابن صین اور میداللہ ابن افتر سے معتول ہیں۔

ایک روز کھاؤں گا۔ جب میرا پیٹ بحرے گا آئیں تھی جریان کول گا اور جب بھوکا ہوں گا آ تیری عابری کول گا۔ (۱) ایک روایت میں ہے:۔

افضل الصيام صوم اخى داؤد عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما (عارى و ملم - مدالله ابن عن

روندل میں سے افغل روزہ میرے ہائی واؤد طیہ السلام کا ہے ،وہ ایک دن روزہ رکھتے تے "اور ایک دن ر

اس روایت کی آئید عبدالله این عرا که اس واقتر سے محصول ہے کہ جب ایخترت صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرایا کہ ایک ون روزہ ریجواور ایک دن افغار کرو تو انمول نے حرض کیا کہ بین اس سے زیادہ دوزسے رکھنے پر تادر وول آپ نے ارشاد فرایا کہ اس سے افضل اور بھتر صورت نہیں ہے۔ ( عفاری ومسلم ۔ عبداللہ ابن عمل ۔ یہ بھی دوایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کی مینے میں ہی تیں روزے مسلسل نہیں ہے ، لکہ آپ ہرمینے میں کچھ روزے افظار کیا کرتے تھے (بخاری ومسلم-عائشہ ) جو مخض نسف وہر کے روزے بھی نہ رکھ سکے تو اسے ممٹ وہر (تمائی نمانے) کے روزے رکھ کینے چاہیں۔ لینی ایک ون روزہ ر کے اور دو موز اطار کرے الک اگر تمن دن مینے کے شروع میں تین دن مینے کے درمیان میں اور تین دن مینے کے آخر میں موزے رکھ لئے جائیں تربہ تعداد تمالی بھی بوجائے گی اوراہے بھڑن دنوں میں بھی مدنے رکھنے کی توثق ماصل بوجائے گی اس طرح اگر برمنے کے تین دن ہیں جسرات اور جعہ کو عدنے رکھے قوان موندل کی مجموعی تعداد تمائی سے نیادہ موجائے گ۔ جب فنیلت کے اوقات آئیں تو کمال میہ ہے کو آوی روزے کے اصل متعمداور منہوم کو سیجنے کی کوشش کرے اور یہ بقین كرے كه روزه كا اصل متعديہ ب كه قلب كى تطبير موجائ اور فكرومت كا تعلق خدا تعالى كے علاوه كى اور چزے باتى نه رہ جو مض باطن کی بار یکیاں سممتا ہے اس کی اسے عالات پر نظروہتی ہے ، بعض اوقات اس کے طالات کا نقاضا سے ہو آ ہے کہ مسلسل روزے رکھے۔ اور بھی وہ یہ جاہتا ہے کہ مسلسل افطاد کرے جمعی اسکے حالات کا نقاضا یہ جو باہے کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایخضرے ملی اللہ علیہ وسلم ممی ممی است روزے رکھتے تھے کہ لوگوں کوب خیال ہو یا تھا کہ شاید اب بھی اظار نہ کریں گے اور بھی مسلسل اظامت رہے یمال تک کہ لوگ کنے لگنے کہ اب بھی روزہ نہیں رکھیں ہے جمبی اتنی نیادہ شب بیداری فرمائے کہ کما جا آگہ اب آپ بھی نہیں سوئیں ہے اور بھی اتا سوتے کہ لوگ سجھتے كداب رات من نيس جاكيس كـ (١) اي كارازيد بكد آب كونور نيوت سے او كات كے حقوق اداكر في كاجس قدر علم ہو تا تھا اس قدر آپ ان حقوق کی اوا لیک کا اہتمام فرائے تھے۔ بعض ملاء نے چاردن متواتر افطار کرنے کو کروہ قرار دیا ہے۔ چار دن کی قید عید کے دن اور ایام تشریق کے بیش نظرانگائی می ہے کہ ان جاردنوں میں معددہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان علاء کی رائے میں چارون سے زیادہ موزہ نہ رکھنے سے ول سخت موجا ہاہے 'اور بری عاد تی پیدا موجاتی میں اور شوتوں کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ جنیقت بھی ہی ہے کہ بعض لوگوں کے بی میں روزہ نہ رکھنے کی یکی تاجیرے۔ خاص طور پروہ لوگ جودن رات میں دوبار کھانا کماتے ہیں روزہ ندر کھنے کی وجہ سے ملاوی اس رائے کا مصداق ہی جاتے ہیں۔ پر انتسیل نظی روزوں سے متعلق تھی۔ الجمد لله كاب السوم حم مولى - اب ع ك امراميان كع جاكس ك-الحمدللماولاوآ خراوصل اللمعلى سيلنامحمدوآل واصحابه وكل عبدمصطفي-

( 1 ) اس روایت کا ایک مضمون ترزی میں ایولام " سے معقبل ہے۔ ( ۲ ) ہدایت بھاری ومسلم میں معرت عائص و این مہاس سے معقبل ہے لیمن اس میں قیام اور نوم کا ذکر نسی ہے البتہ بھاری میں معرت الس کی روایت سے اس کی گئید ہوتی ہے

# كتاب اسرار البج

جے کے اسرار کابیان : ج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کی ڈندگی کی مہادت ہے اس مہادت ہے اسلام کی تحیل ہوتی ہے اوردین کال ہوتا ہے اس مہادت کے سلط میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِینَنْکُمُ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَدِی وَرَضِیْتَ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دَیْنَا۔ (پارہ آیت ۳)

آج کے دن تمارے لئے تمارے دین کویں نے کال کردیا اور میں نے تم پر اپنا انعام کردیا۔اور میں لے اسلام کو تمارا دین (بنے کے لئے) پیند کرلیا۔

المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتين .

من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصر أنيا ـ (ابن عرى ـ الامرية الترية على)

جو مخص ج کے بغیر مرے تو وہ جاہے تو یمودی مرے اور جاہے تو نفرانی مرے۔

یہ عبادت کتی عظیم ہے کہ بید نہ ہوتو دین کا مل نہیں ہو ہا اس عبادت ہے اعراض کرتے والا گرائی میں یہودو فساری کے برا بر ہے' اس رکن کی اجمیت و عظمت کا نقاضا ہے کہ ہم اس کی شرح و تفصیل کریں' اس کے ارکان وسنی' مستجات و فضائل اور امراد و تھم بیان کریں۔ ان سب عنوانات پر انشاء اللہ تعالی ہم حسب ذیل ابواب میں تفکیو کریں گے۔ پہلا باب شہر جے کے فضائل 'خانہ کعبہ اور کمہ کے فضائل 'ج کے ارکان اور شرائط وجوب ودمرا باب شہر جے کے فلا ہری اعمال 'آغاز سفروالیسی تک ۔ تیرا باب شہر جے کے مخلی امرار ورموز 'اور باطنی اعمال۔

بهلاباب

جے کے فضائل اللہ تعالی فراتے ہیں ہے۔ وَاذِنْ فِی النّاسِ بِالْحَقِی اَتُوک رِ جَالاً وَعَلی کُلِ ضَامِرٍ یَا تَیْنَ مِنْ کُلِ فَتِ عَمِیتِ وَ وَاذِنْ فِی النّاسِ بِالْحَقِی اَتُوک رِ جَالاً وَعَلی کُلِ ضَامِرٍ یَا تَیْنَ مِنْ کُلِ فَتِ عَمِیتِ وَ وَاذِنْ فِی النّاسِ بِالْحَقِی اَتُوک رِ جَالاً وَعَلی کُلِ ضَامِرٍ یَا تَیْنَ مِنْ کُلِ فَتِ عَمِیتِ وَ (بِ الله ایس الله علیہ الله مے یہ بھی کما کیا کہ) لوگوں میں ج (کے فرض ہونے) کا اعلان کود (جس سے کہ) لوگ تمارے پاس ج کو چلے آئیں کے بادہ بھی اور (جواد محیاں سز کے مارے) وہی ہوں گی ان اونٹیوں پر بھی جو کہ دور دور از رستوں سے بھی ہوں گی۔

ان) اونٹیوں پر بھی جو کہ دور دور از رستوں سے بھی ہوں گی۔

صفرت قادہ فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے بندے ایراہیم علیہ السلام کویہ تھی دو کو کو کی بیت اللہ کے لئے بلائيں تو انصوں نے اعلان كياكہ اے لوكوں! اللہ تعالى نے ايك كمرينايا ہے، تم اس كاج كرد-(ابراہيم عليه السلام كابير مبارك اعلان بنى نوع انسان كے ان تمام افراد نے ساجنس ج بيت اللہ كى سعادت حاصل ہو چكى ہے، يا قيامت تك حاصل ہوكى)۔ ايك مجكہ ارشاد فرايا :۔

ا --لِيَشْهَدُوْلَمَنَافِعَلَهُمْ (پِعار ۱۰ آعت ۲۸)

الداید دنیویه )فاکدکے آمودووں

بعض مغرین نے منافع کی یہ تغیری ہے کہ اس سے مراد موسم فی کی تجارت کاور ثواب آخرت ہے۔ بعض اکابر نے جب یہ مضمون ساتو فروایا کہ بخد ان لوگوں کی مغیرت ہوگئی۔ قرآن یاک میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے :۔

لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكُ الْمُسْتَقِيمُ (ب٨١٥ آيت١١)

میں ان کے لئے آپ کی سید حی راو جھوں گا۔

بعض مغرین نے مراط منتقم کی تغیریں مکہ مرمہ کے رائے کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطان اس رائے پر بیٹھا رہتا ہے اکہ ج کے لئے جانے والوں کو ج کی عاضری سے رہ سے صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنويه كيوم ولدته امه (عارى و ملما الوبرية)

جس مض نے خانہ کھی کا چ کیا اور (ج کے دوران) فش کوئی نہ کی محناہ نہ کیا تو وہ اسپنے کتابوں سے اس طرح اک بوجائے کا بیسا کہ اس ون تھا جس دن اسے اس کی اس نے جناتھا۔

ایک روایت میں ہے کہ شیطان مرفے کے دن سے زیادہ ذلیل وخوار اور فضبناک نمیں دیکھاگیا۔ (۱) اس کی وجہ سی کے شیطان اس دن رحمت اللی کا نزول و گا ہے اور وہ یہ جی دیکھا ہے کہ اللہ تعالی اس دن رحمت اللی کا نزول و گا ہے اور وہ یہ جی دیکھا ہے کہ اللہ تعالی اس دن بوے بوے گناہ معاف فرمادیت ہیں۔ روایت ہے کہ بعض گناہ الیے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ و قوف موف کے علاوہ کمی دو سرے فعل سے نہیں ہوتا اس روایت کو امام جعفر علیہ السلام نے آنخضرت علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ (۲)

ایک بزرگ صاحب کشف فراتے ہیں کہ مرفے کے دن شیطان لیمن ان کے سائے اس مال میں آیا کہ جم کنور تھا چرو ذرد تھا ان کھوں سے افک رواں ہے اور کر جم بو کی تھی انحوں نے پوچا کہ یہ مال کیے ہوگیا ہے ہی دورہ ہو؟ شیطان نے کما کہ میرے روئے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محش اللہ تعالی کو مقصود بنا کرج کے لئے آرہ ہیں ان کے سائے تجارت یا کوئی اور مقصد شمیں ہے۔ جھے ڈرہ ہے کہ کمیں اللہ تعالی اخمیں ان کا مقصود عطانہ فرباوے۔ انھوں نے دریافت کیا کہ تیرے کرورولا فرہوئے کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کما کہ جم و کچے رہا ہوں کہ لوگوں کے گوڑے راہ فدا میں بشنارے ہیں اگر وہ میرے راستے میں آوازیں نکالتے تو میرا جسم خوشی سے پول جا آیا آنھوں نے پوچا کہ ٹیما چرہ ڈرد کیوں ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ لوگوں کو اطاحت فداوندی پر ایک دو سرے کی مد کرتے ہوئے دکھ رہا ہوں اگر وہ گناہوں پر ایک دو سرے کے مد گار و معاون ہوتے تو میرے چرے فراوئدی پر ایک دو سرے کہ بندے کی اس دعائے میری کمر کو دی ہے۔

اسالک حسن الخاتمة من المالک حسن الخاتمة من المالک من الم

<sup>(</sup>١) مالك من ايراييم بن اليعلي عن طرحن حدالله ابن كري مرساة (٢) ليكن به دوارعد يحص تسي لي-

میں کتا ہوں کہ اگر یہ ج کرنے والے اپنے عمل کے بارے میں جب بین ہی جملا موجائیں تب ہی جھے ورہے کہ یہ لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی برائی سے واقف ہوجائیں کے (اور اس طرح ان کا عمل ضائع ہوئے سے فی جائے گا) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

من خرج من بيته حاج الومعتمر افمات اجرى الله لعاجر الحاج المعتمر الى يوم القيامة ومن مات في احدى الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له دخل الجنة (١)

جو مخص اپنے کمرے ج ا مرے کے ارادے سے لطے اور مرجائے قداللہ تعالی اس کے لئے قیامت تک ج کرنے والے عمو کرنے والے کا تواب کھے گا اور جو کی حرم پاک (مدید منورہ یا کد عمرمہ) میں فوت موجائے تو نہ وہ حساب کے لئے بیش کیا جائے گا اور نہ اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں وافل ہو۔

ایک مدایت میں انخضرت ملی الله علیہ دوسلم کاارشاد کرامی معتول ہے۔

حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء الاالجنة (٢)

ایک ج مقبول دنیا و ما فیما سے بمتر ہے 'اور ج مقبول کی جزام جنت کے علاوہ کچھ کسیں ہے۔

الحجاج والعمار وفدالله عزوجل و زواره ان سالوه اعطاهم وان استغفروه غفر لهموان دعوا استجيب لهموان شفعوا شفعوا (٣)

ا یک اور مند روایت میں جو اہل ہیت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہے ' انحصفور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رای نقل کیا گیا ہے ہے۔

اعظم الناس ذنبا وقفه بعر فة فظن ان الله تعالى لم يغفر له (مع المروس - ابن عرد سند فعيف)

اوگوں میں بوا گناہ گاروہ ہے جو مرف کے دن وقوف کرے اور خیال کرے کہ اللہ تعالی نے اس کی منفرت میں کی۔ میں کی۔

اس سليلے کی کھاور روايات بيريں :

() ينزل على هداآلبيت في كل يوم مائة وعشر ون حمة ستون للطائفين

<sup>(</sup>۱) اس روایت کا نسف اول ایو بریدة سے بیتی بین معنول ہے اور نسف فائی وار بھنی بین بھورت ماکشا ہے حقول ہے (۲) (بغاری وسلم بین اس روایت کا نسف فائی حضرت ایو بریدة سے معتول ہے اور الله البرور سے الله فائل میں اور الله البرور سے الله الله الله میں اس بین اور اور ان سالوہ اصطاحم الح کے الفاظ نہیں ہیں۔ البت این ماج بین این حمر کی صدیف میں ان سالوہ اصطاحم کے الفاظ موجود ہیں۔

واربعون للمصلين وعشرون للناظرين (١) (ابن حيان في النعقام و بهل في الثعب) اس كمرير برروز أيك سوميس رحيس الل موتى بين سائد طواف كرنے والوں كے لئے جاليس نماز پر صفوالوں كے لئے اور ميس د كھنے والوں كے لئے۔

(۲) فرایا: فان کعبہ کا طواف بکوت کیا کو اس لئے کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے اعمال میں اس سے بوی کوئی چیز نسیں پاؤ کے اور نہ اس عمل کے برابر حمیس کوئی دو مرا عمل ایسا ملے گا جس پر تم دفک کرسکو (ابن حبان و ماکم۔ عبداللہ ابن عمری اسلئے ج کے بغیر پہلے ہی طواف بیت اللہ کرنامت پ قرار دیا کیا ہے۔

(٣) فرملیا: جو هض نظے مرفظ بالان سات مرجہ طواف بیت الله كرے اے ایک فلام آزاد كرنے كاثواب ملے كا اور جو هض بارش ش سات مرجبہ طواف بیت الله كرے اس كے تمام فجھلے كناه معاف كرد كے جائيں كے۔ (٢)

کتے ہیں کہ اللہ تعالی عرفات کے میدان میں کمی کا کوئی گناہ معاف فرما ناہے تو اس مخص کی بھی مففرت کردیتا ہے ہواس مخص کی جگہ پہنچ جا ناہے۔ بعض اکابرین سلف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عرفے کے دن جعد پڑجائے تو تمام اہل عرفہ کی بخشش ہوجاتی ہے ' بید دن دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن شار ہو تاہے۔ ای دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتالوداح ادا فرمایا 'روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں قیام پذیر ہے کہ یہ آیت کریہ نازل ہوئی :۔

كُد آخَنْرت صلى الدعليدوسلم ميوان مؤات من قيام فررجة كديد آيت كريمه نازل بوئي شـ الْيَوْمَاكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَنِيْ وَرَضِيْتَ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيْنَا (پاره آيت ۳)

آج کے دن تمارے لئے تمارے دین کویس نے کال کردیا اور پین آئم پر اپنا انعام تمام کردیا 'اور پس نے اسلام کو تمارا دین بنے کے لئے پند کرلیا۔

آیت کرید کے نول کاعلم جب اہل کتاب کو ہوا تو وہ مسلمانوں سے کینے گئے کہ اگریہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم نول کے ون کو حید کا ون قرار وے لینے 'یہ بات سن کر حضرت محرفے فرمایا ہیں گوائی دیا ہوں کہ یہ آیت مبار کہ وہ عیدوں کے دن نازل ہوتی یعنی عرف اور جعد کے ون اور اس وقت نازل ہوتی جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ (۳) روایات میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعام عمل سے ہے۔

اللهماغفرللحجاجولمن استغفر لبالحاج (مأم الامرية)

اے اللہ عجاج کی اور آن لوگوں کی جن کے لئے حاجی دعائے معفرت کریں مغفرت فرما۔

روایت ہے کہ علی این موفق نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد بارج اداکیا ہے علی این موفق کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا 'آپ نے جمعہ سے ارشاد فرایا: اے موفق! تم نے میری طرف سے جج اواکیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہی بال یا رسول اللہ! فرایا: تم نے میری طرف سے اللم لیک اللم لیک کماعرض کیا جی بال یا رسول اللہ! فرایا میں تمار ایا تھی تمار کہ اس محل کا بدلہ قیامت کے دن حمیس دول گا میں تمار ایا تھ مکو کراس دقت جنت میں لے جاؤں گا جب لوگ حساب و کتاب کی مختول میں کرفیارہ و تھے 'کا بد اور دو سرے علی سے دین فراتے ہیں کہ جب جاج کرام مکہ مرد سینچے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں 'اوزٹ پر سوار ہوکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد میں مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں میں مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں مول پر سوارہ وکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں مول کی سوارہ وکر آنے والے کیا جاج کرام کو سلام کرتے ہیں اور مول کی سوارہ وکر آنے والے کی سوارہ وکر آنے والے کیا کہ کو سوارہ وکر آنے والے کا کہ کو سوارہ وکر آنے والے کو سوارہ وکر آنے والے کر اس کو ساتھ کی سورٹ کی سورٹ کی سورٹ کی کر سورٹ کی کر سورٹ کی کر سورٹ کی کر سورٹ کی کو سورٹ کی کر سورٹ کی سورٹ کی کر سورٹ کر سورٹ کی کر سورٹ ک

<sup>(1)</sup> قال ماتم معت عر (۲) به مدایت ان القاظی حمی فی الد تذی اود این اجدی ایک دوایت میداند این مرے ان الفاظی می ا محل به من طاف بهذا البیت اسبوعا فی احصاد کان کعتق رقبة (۳) بناری دستم ی به دوایت معرت مراین الخاب به محل به محل به

آنے والوں سے مصافی ملاتے ہیں' اور بدیل آنے والوں سے معافقہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بھری ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مخص رمضان کے فورا بعد عزوہ کے فورا بعد اور ج کے فورا بعد مرابع وہ فسید ہے۔ معرت مرافراتے ہیں کہ جاج کے کتاہ بعثی دے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی معانی عطائی جاتی ہے جن کے لئے یہ ذی الجبہ ہمرم مطراور ربع الاول تی میں تاریخ تک دعائے مغرت كرين اسلف مالين كا معمول يه تماكه وه مجادين كو الوداع كنف كے لئے دور تك مثابعت كرتے تھے اور تجاج كرام كا استقبال کیا کرتے تھے ان کی پیٹانیوں کو بوسہ دیتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے ، عجاج کرام سے ملا قات کے لئے وہ ان کے گناموں میں ملوث مونے اور کاروبار ونیا میں گئے سے پہلے ویٹنے کی کوشش کر یے ملی این موفق بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جے کے دوران میں منی کی مسجد فیمٹ میں سورہا تھا میں نے دیکھا کہ اسان سے دو فرشتے اترے ہیں ان کے جتم پر مبر لباس ہیں ایک فرشتے نے دو سرے فرشتے ہے کمان مراللہ اہم جانے ہو کہ اس سال بیت اللہ شریف کے ج ی سعادت کتنے لوگوں نے ماصل کی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ: مجھے نہیں معلوم ! پہلے فرشتے نے مثلاً کہ اس سال چدلا کہ افراد نے ج بیت اللہ کی سعادت ماصل کی مرکیاتم جانے ہو کہ ان میں سے کتے لوگوں کا ج تحلیت سے سرفراز موا ہے۔ووسرے فرشتے لے لاعلی کا اظمار كيا كيك فرشة في تالاياكداس سال جدافراد كاج جنول كياكيا بيد على ابن موفق كن بين كديد التكوكر كودون فرشة موايس ا ار الله المار الله والما الموسك المحراب كا وجد مرى الحد كمل في محمد الميزج كي تمويت كالملط من بدى فكرااحن ہوئی اور غم کی وجہ سے میری مالت خراب ہوگئی میں نے سوچا کہ ان چہ افراد میں میرا ہونا نا ممکن معلوم ہو تا ہے ،جب میں عرفات ے میدان سے واپس ہوا تو معر حرام کے پاس کرا ہو کریں یہ موج لگا کہ یہ معیم اندمام کس قدر بد قسمت ہے کہ صرف جو افراد كا ج توليت سے نوازا كيا ہے ، باقى تمام لوكوں كے ج مسروكوك مح بين - ابن موفق كتے بين كداى مالت مس محدر نيد طارى ہوگی میں نے دیکھاکہ دو فرشتے آسان سے ای دیئت میں اڑے ہیں جس دیئت میں دومبر النیف اڑے سے ان میں سے ایک نے اسيخ رفق سے وی تعکو کی جو پہلے کی تھی اس کے بعد سے کمان کیا تم جانے ہوکہ آج رات مارے رب کرم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس ك رفق في واب ويا الجمع علم سين! فرفية في كماكم الله تعالى في ادمون مي سه مرايك كواليك الكر آدى ويدع لین ایک مخص کی سفارش ایک لاکھ افراؤ کے جن میں قبول کرلی این موفق کتے ہیں کہ یہ تفکوس کرمیری اکھ کمل می اور جھے اس قدر خوشي موكى جے لفظوں ميں بيان نمين كرسكا-

علی ابن موفی سے بیں کہ ایک سال ج کے لئے حاضر ہوا 'مناسک ج سے فراغت کے بعد میں ان لوگوں کے متعلق سوپنے لگا جن کا ج بارگاہ النی میں قبول نہیں ہوا ہے 'میں نہوا ہے 'میں ہوا ہوں جس کا ج تبول نہیں ہوا 'ابن موفق کتے ہیں کہ میں نے بحالت خواب اللہ رب العوت کی زیارت کی 'اللہ تعالی جھ سے فہاتے ہیں اور میں نے می سال ہوں کے ہیں 'اور میں نے می سال ہوں ہے بیا ہوں ہوں میں ہوں 'میں ہوں کے ہیں 'اور میں نے می سال ہوں کا ج تبول کیا گیا ہے باتی تمام لوگوں کا ج شمل میں جن کا ج تبول کیا گیا ہے باتی تمام لوگوں کا ج قبول کیا گیا ہے باتی تمام لوگوں کا ج قبول کیا گیا ہے باتی تمام لوگوں کا ج

بیت الله شریف اور مکه مکرمه کی فضیلت : اس سلے کی روایات دیل میں درج کی جاری ہیں۔

(۱) آنحضرت صلی الله علیہ وسلم فراتے ہیں کہ الله تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے گرکا جج ہرسال چدا کا افراد کیا کریں گے اگر کسی سال یہ تعداد کم ہوئی قو فرشتوں کے دریعہ کی بوری کی جائے گی تھا سے سال یہ تعداد کم ہوئی قو فرشتوں کے دریعہ کو کا وہ تمام لوگ جو جے بیت الله کی سعادت سے سرفراز ہو بچے ہوں تے اس عوس کا دامن بکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوجا تیں گے۔ (۱)

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحجر الاسوديا قوتة من يواقيت الجنة وانه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به ويشهد لكل من استلمع حق وصدق (١)

آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جراسود جنت کے یا قوت سے ایک یا قوت ہے۔ اس کے ایک یا قوت ہے ایک اور ایک زبان ہوگی جس سے ایک اور ایک زبان ہوگی جس سے ایک دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی جس سے دو بول دیا ہوگا جس نے حق و صدافت کے ساتھ اسے دو بول دیا ہوگا جس نے حق و صدافت کے ساتھ اسے دو بول دیا ہوگا جس نے حق و صدافت کے ساتھ اسے دو اور کا در جراس محض کے بارے میں کو ای دے دیا ہوگا جس نے حق و صدافت کے ساتھ اسے دو اور کا در جراس محض کے بارے میں کو ای دے دیا ہوگا جس نے حق و صدافت کے ساتھ اسے دو اور کا در جراس محض کے بارے میں کو ایک دور کی دور کی

(٣) اتخضرت صلى الله عليه وسلم حجراسودكو بكوت يوسدويا كرتے في بخارى وسلم- من

(۱۲) ایک روایت بی ہے کہ آپ نے اس پر مجدہ ہی کیا ہے ، مجی آپ سواری پر ہوتے تو اپنا مصابے میارک جراسود کی طرف بدمادی تے اور پر مصابے کتارے کو اپنے آپ مہارک سے نگالیا کرتے تھے (برارو ماکم ۔ میں)۔

(۵) ایک روایت یم ب که حضرت عرف بی جراسود کویوسد ریا کیرید فرایا که یم جانا ہوں آوایک پھر ب جوند نفع دیتا ہے اور ضرر پیچا ہے اگر یم سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے پوسد دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو یم ہرگز پوسہ نہ دیتا ہیہ کہ کہ اپ رو نے نہ دیکھا تو حضرت علی وہاں موجود تھے۔

اپ رو نے گئے 'یماں تک کہ آپ کی پھکیاں بڑو گئیں' اس کے بعد آپ نے پیچے مزکر دیکھا تو حضرت علی وہاں موجود تھے۔

حضرت عرف نے ان سے فرمایا کہ اے ابوالحن بید وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جائے ہیں' اور وعائیں قبول ہوتی ہیں' صفرت علی کے کما کہ یا امیرالمو شین اید پھر نفو بھی دیتا ہے' اور نفسان بھی پیچا تا ہے' عرف فرمایا ہوہ کس طرح؟ علی نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالی نے بی آدم سے عمد لیا تعالی قرام کو کھا دی تھی 'یہ پھر مومن کے بارے میں وفاہ حمد کی' اور کا فرک بارے میں وہ من کی بارے میں وہائی ہے۔

بارے میں حمد فننی کی شمادت دیتا ہے۔ (۲) علماء فرمائے ہیں کہ استلام (جراسود کو بوسہ دیے) کے وقت الوجی جاتی ہے۔

الگری کے ان میں کی قیصلی نے ابر کی کی کو گائی بھی دی

ا الله ميں يد اسلام كردا موں تحق كرا علان كى ديجہ سے سيرى كتاب كى تقديق كے لئے اور تيرے حمد

كويوداكر يركي

> عمرةفى رمضان كحجمعى (٣) رمضان كاك عمومير عماتداك ج كيرابر ب

<sup>(</sup>۱) ہے روایت تری اور نبائی می حرب این مان ہے معل ہے "الحجر الاسود من الجنة" کے الفاظ نبائی میں ہی اور ہاتی مدے تری میں ہے والم میں انس کی روایت کے الفاظ میں ہے۔ "ان الرکن والمقام یا قو تبان من پواقیت الحنة" ہے روایت نبائی این حمان اور مام میں میداللہ این عمو ہے ہی معلل ہے (۲) ان فالم ایک جرکے الفاظ کاری دسلم میں معلق میں کین ان دونوں کا ایل می مارت مام میں ہے۔ ہے مبارت مام میں ہے کہ مارت مام میں موال میں ہے ایم مام کی روایت کاری دسلم می شرطوں کے معابق تیں ہے (۳) کاری میں می کا لفظ نمیں ہے اسلم میں ویک کے ماجے اور مام میں بافک معلل ہے۔

ارشادنیوی ہے :۔

میں پہلا آدی ہوں گاجس سے زمین پیٹے گی (یعنی حشر کے دان سب سے پہلے میں اٹھوں گا) محرش الل مقیع کے پاس آؤں گا'ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا' محرث کی محرمہ والوں کے پاس آول گا میرا حشروونوں حرموں کے درمیان ہوگا۔

ان آدم عليه السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالواتبر حجكيا آدم لقد حججناه باالبيت بالفي عام (١)

اجب حضرت أدم عليه السلام ني القبال لج ادا فرالي و فرهتول في ان سي طافات كي اور عرض

كيا:اے آدم! آپ كانچ تول مواہم نے آپ سے وو ہزار سال قبل اس كمر كاطواف كيا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی ہرروز رات میں زمین والوں کی طرف و یکھتے ہیں سب پہلے حرام والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اہل جرم میں سے ان لوگوں پر پہلے توجہ ہوتی ہے ، جو محید حرام میں موجود ہوں ، چنائی ان لوگوں کی منفرت فرادستے ہیں جو طواف میں مضغول ہوں بنماز پڑھ رہے ہوں یا رہ قبلہ کوڑے ہوئے ہوں ۔ ایک بزرگ کو کشف کے دراجہ یہ یات معلوم ہوئی کے تمام کھائیاں جزیرہ عبادان کے سامنے سر ، سجود ہیں اور جزیرہ عبادان جدہ کی طرف سجدہ ریز ہے بیان کر سے بین کہ صورت اس وقت تک مج ہے ہم آخوش موق وقت تک فرج ہے ہیں کہ مورت اس مقدس کر کوئی ایرال خانہ کعب کا طواف نہ کرلے اور کوئی دات اس وقت تک مج ہے ہم آخوش میں ہوتی جب تک کہ کوئی او آواس مقدس کر کا طواف نہ کرلے اگر کبھی اپنا ہوا کہ ان کے طواف کے اخر صورت ڈوب کیا ، یا صح ہوگی تو اس کی در بی ہوگی کہ زمین ہے کہ اور ان ساوہ ہیں ان میں کوئی تج بیت اللہ اوا نہ کرے گا۔ کہم صاحف ہے قرآن پاک افعالیا جائے گا کہ کہم صاحف ہے قرآن پاک افعالیا جائے گا کہ کہم وہ ان کر کر دیکھیں کے اور ان ساوہ ہیں ان میں کوئی افتا ہائی میں رہا پھرداوں سے قرآن پاک افعالیا جائے گا کہم ہو گا میں مقدس کر اور اس مقدس کی اور ان ساوہ ہیں ان میں کوئی افتا ہائی میں رہا پھرداوں سے قرآن پاک افعالیا جائے گا کہم ہو گا کہ میں طور ہیں ان میں کوئی افتا ہائی میں رہا پھرداوں سے قرآن پاک افعالیا جائے گا میں وہ بیاں میں وہ ہیں ان میں گوئی افتا ہائی میں اور جابلیت کے قسوں میں وہ بی کی رہا کو گا میں موس میں اس وقت اتی دیر ہوگی ہو گا در ہو رہ کی صاحف کی مالے کے یہاں وقت اتی دیر ہوگی ہو گا در ہو کی صاحف شریف میں ہے ۔۔۔

استمعوامن هذا البيت فانه هذم مرتين ويرفع في الثالثة (برار ابن مان عام ابن

اس کر (خانہ کعب) سے فاکمہ افعالو اس لئے کہ بدود مرتبہ وصایا کیا ہے اور تیس مرتبہ افعالیا جائے

صرت علی روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کایہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کو خراب کرنا چاہوں گا واپنے کھرے اس کی ابتدا کروں گا ' کرنا چاہوں گا واپنے کھرے اس کی ابتدا کروں گا ' کرنا چاہوں گا ( ۲ )

مكه مرمد مين قيام كرنے كى فضيلت اور كرابت : احتياط پنداور الله تعالى يدور في والے ملاء نے كه مرمه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصبح ورواه الازرقى فى تاريخ مكتموقوفا على ابن عباس (۲) اس معه كرك اصل محم سي لي

میں قیام کو مندرجہ ذیل تمن دجوہات کی بنا پر ناپند کیا ہے۔ پہلی دجہ خانہ کعبہ سے اکتاب اور دل ہے اس بیت مقدس کی اہمیت و معلمت نکل جائے کا خوف ہے کہ کیونکہ طویل قیام سے وہ حرارت ختم ہوتی ہے جو کسی چڑی حرمت کے متعلق دل میں ہوتی ہے کسی دو جہ ہے کہ معنوت عوج ہے فرایا کرتے تھے اگر بھن دالے بھن والے بھن والے تام جائیں ، وجہ ہے کہ معنوت عوج ہوتی ہے جو اور عراق دالے عراق جائیں ، معزوت عراد گوری کو بھوت طواف کرتے ہے بھی منع کیا کرتے تھے ، اور قربایا کرتے تھے کہ جھے ور ہے کہ نیادہ طواف کرتے ہے جہ اس کمرے ہے کہ نیادہ طواف کرتے ہے تمہارے دل اس ہے مانوس نہ ہوجا تیں ، اور معلمت واحرام کا دہ تعلق باتی نہ رہے جو اس کمرے شایان شان ہے ، دو مری دجہ یہ ہم دائی تات کی اس بھر کتی ہے ، اور دل میں دائی کے جذبات مرابھارتے ہیں۔

اللہ تعالی نے بیت اللہ کو علیہ اللہ کو علیہ اللہ ما منا قربایا ہے۔ مثابہ کے معنی میں ہیں کہ لوگ اس کے پاس یار ہا اس اور اپنی کوئی ضرورت اس سے پوری نہ کہ پائیں۔ ایک بزرگ قربات جی کہ تم می دور دراز شریس ہو اور تہماراول خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو ایر اس سے کیس نوادہ بھترے کہ تم مکہ کرمہ جس ہو اور تہماراول کی دور دراز شریس ہو۔ سلف صالحین قربات ہیں کہ خراسان میں رہنے والا اس محض کی بہ نہد تا تا کہ تعب نوادہ قریب ہوتا ہے بھوطواف میں معموف ہو۔ کما جا باہے کہ اللہ تعالی کے بچھ میں رہنے والا اس محض کی بہ نہد تقرب خداوندی حاصل کرنے ہے میت اللہ کرتا ہے۔

تیمری وج جماہوں اور ظلمیوں کے ارتکاب کا خوف ہے گینا کمد کرمہ میں گناہوں کا ارتکاب زیادہ خطرناک ہے بیت اللہ الله الله علی مقلت کا نقاضا ہی ہی ہے کہ اس شریع کے ہوئے گناہ فدا دی قدوس کے خضب کا باعث بین 'وہیب این الوردا الی مقلت کی مقلت کا نقاضا ہی ہے کہ اس شریع کے ہوئے گناہ دو ارکوبہ اور پردہ کے درمیان ہے آواز آوری ہے کہ اے چرکی الحواف کرنے ہیں گئی مقل کرتے ہیں اور تفری بالان میں معموف رہے ہیں 'جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے 'من اپن جرکی الوں میں معموف رہے ہیں 'جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے 'من اپن اس تکلیف کی شکایت باری تعالی سے کرتا ہوں ' گارتم سے کرتا ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنی بیودہ حرکوں سے بازنہ آسکا الله این مسود قراب ہور تا ہوں۔ اس کے بعد این مسود قراب ہور کا دو اس کے بعد این مسود قراب کے بین کہ کرمہ کے علاوہ کوئی شراب اس میں جس میں ممل اور نیت دونوں پر موافذہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت طاوت قرائی ہے۔

مَنْ يَثْرِ دُفِيهُ مِهِ الْحَادِ مِطْلُحَ مُنْ فَعُمْرُ عَنَابِ أَلِيهِم (بداراً است ٢٥) اورجو فض اس من (حرم من) كونى خلاف وين كام قعداً (خصوصا جب كه وه) ظلم (شرك وكفر) كما سات كرے كا قديم اس كوورد تاك علاب (كامزه) تجلماً من كـ

کما جا تا ہے کہ مکہ مرمہ میں جس طرح نیکیوں کا ورجہ دو پیٹر ہوتا ہے اس طرح گناہوں کی سزائمی پرید جاتی ہوئے اللہ
ابن مہاس فرائے ہیں کہ مکہ مرمہ میں وخیرو اندوزی کرنا حرم شریف کے الحاد کے برابر ہے کما جاتا ہے کہ جموت بدلوا بھی الحاد میں واقل ہے۔ حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ رکیہ میں سزگناہ کرنا مکہ مرمہ میں ایک گناہ کرنے جا گف اور مکہ کے ورمیان ایک جگہ کا نام ہے اس خوف کی وجہ سے بعض قیام کرنے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ حرم پاک کی زشن پر قضائے حاجت نہ کرتے اللہ مینے تک مکہ مرمہ میں مقیم رہے بھرخائیت اوب کی حاجت نہ کرتے کہ کرمہ میں مقیم رہے بھرخائیت اوب کی وجہ سے اپنا پہلوزشن پرتہ رکھ سکے مکرمہ میں قیام کی کراہت کی وجہ سے بعض علاء نے اس فہرمقدس کے مکانوں کا کراہے کردہ ہے قرار ویا ہے۔

یمان یہ خیال نہ کیا جائے کہ کمی مقام کی کراچت اس کے نقات کی منافی ہے۔ اس لئے کہ اس کراہت کی وجہ خود وہاں قیام کر ایک مقام کی کراچت اس کے نقات کے منافی ہے۔ اس کے کہ اس کراہت کی وجہ خود وہاں قیام کرنے والوں کی ہے مملی اور شعف ہمت ہے 'لوگ اس مقدس مقام کے حقوق اور کرسکتاہے تو اس کے قیام کی فضیلت سے کے افکار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ فق کے بعد جب آنکار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ فق کے بعد جب آنکھرت صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کرمہ تشریف لائے تو فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کرار شاد فرمایا۔

انک لخیر ارض الله عزوجل واحب بلا الله تعالی التی ولولا انی اخرجت منکلماخرجت (تنی نالی الکری این البی این میداندین میری) والله ی نین میں سب سے بحرب اور الله کے شہوں میں میرے نزدیک سب سے نیادہ سب سے نیادہ مجوب ب اگر میں تھے ہے نہ تکالا جا آلا ہر گڑنہ لانا ہے۔

مدیند منورہ کی نصیات تمام شہرول ہر : کد کرمہ کے بعد کوئی جگدید بند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افعنل واشرف جمیں جگیوں کا واب یمان بھی بیر حاکر مطاکیا جا آہے " محضور صلی افقہ علیہ وسلم قرائے ہیں۔

صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الاالمسجدالحرام

مرى كسم ميرس ايك نمازم بر حرام ك علاوه ود برى ماجدى ايك بزار فماندل سے بحرب

ہر عمل کا ہی مال ہے' مدید منورہ کے بعد بیت المقدس کا آجر و آواب ہے۔ بہل کی آیک نماؤود سری مجدوں کی پانچ سو نماؤوں سے المقدس کا آجر و آواب ہے۔ بہل کی آیک نماؤود سری مجدور آرم صلی اللہ واسے نماز اللہ وو سرے تمام اعمال کے آجر و آواب کا ہی جال ہے۔ حضرت ابن حباس حضور آرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای قتل کرتے فرماتے ہیں کہ مجد نبوی میں آیک قماز دس بزاد نماؤوں کے برابر ہے۔ ابیت المحدس میں آیک نماز آیک الکو نماؤوں کے برابر ہے' اور مجد حرام میں آیک نماز آیک الکو نماؤوں کے برابر ہے (۱) ۔ آیک حدیث میں

لا يصبر على لا وانها وشدتها احدالا كنت له شفيعا يوم القيامة (ملم الورية ابن مرا الوسير)

جو مخص دين كى معيبت اور مخى پر ميركرے كائي قيامت كون اس فض كى سفارش كرنى والا مول

الخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد كراي ب-

جو من مدینے میں مرسے اے ایسای کرنا چاہیے اس لئے کہ جو منس مدینہ منورہ میں انتقال کرنا میں .

قیامت کے روزاس کی سفارش کرنے والا موں گا۔

ان تین مقامات مقدسہ کے بعد تمام جگہیں فغیلت میں برابریں البت ان کھاٹیوں کو مستفیٰ کرتا پڑے گاجن میں مجاہرین اسلام دھینوں کی تکسیلی فغیلت وارد ہے۔ اسلام دھینوں کی تکسیلی فغیلت وارد ہے۔ یہ کورہ مقامات مقدسہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔
لا تشد الر حال الاالی ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی هذا

(۱) یو رواعت فراق کے الفاظ میں مجھ نیں مل البتہ ابن اج می حضرت میونٹ کی رواعت کے الفاظ یہ ہیں "ائتوہ (بیت المقلس فصلوافیه فان صلاۃ بالف صلاۃ بالمسجد الاقطبی فصلوافیه فان صلاۃ بالمسجد الاقطبی بخمسین الف صلاۃ کی اسنادہ من ضعف وقال الذهبی انه بخمسین الف صلاۃ کی اسنادہ من ضعف وقال الذهبی انه

#### والمسحدالاقصلي (عارى دسلما او برية ابسعير) سنرندكيا جائع ، مرين مجدول كالتي سنركيا جاسكا بي مسجد حرام مسجد نوى اورمجد العلى كالت

اس مدیث کی ہٹا پر بعض طلائے رام کی رائے ہے ہے کہ دو سرے مقامات مقدمہ اور ملا مرام کی قبوں کی زیا رت کے لئے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

ہم نیں جانے کہ ان علاونے یہ اسدلال کماں سے کیا ہے۔ جمال تک قور کی زیارت کا تعلق ہے اس سلسلے میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاواضح ارشاد موجود ہے۔

كنت نهية كمعن زيارة القبور فزور وها (ملم بريدابن العيب

می نے حسین قبول کی نوارت کرنے سے مع کیا تھا اب ان کی نوارت کیا کرو۔

ہمارے خیال ہیں یہ حدیث مساجد کے سلسلے میں وارد ہوتی ہے دو سمرے مقابات کا اس سے کوئی تعلق جمیں اس لئے کہ ان عین مساجد کے علاوہ ہاتی تمام معجدیں فضیلت ہیں برابر ہیں گوئی شرایا جمیں ہے جمال معجدیں نہ ہوں ' مجرود سری معجو سفری کیا ضورت ہے ' لیکن مقابات (شاہ بڑر گوئی کی جرس) سب برابر جمیں ہیں بلکہ ان کی برکت اور نقاس اتنای ہے ہتنا' اللہ فعالی کے یمال ان کا درجہ ہے اہل اگر کوئی محض سمی ایسے گاؤں میں رہتا ہو جمال معجد نہ ہو تو استاء کئے کسی دو سرے گاؤں کی معجد کے لئے سفر کرنے کی اجازت ہے اور اگر جا ہے تو آینا گاؤں جمو و کراسی گاؤں میں آباد بھی ہوسکتا ہے۔

یمال ایک سوال یہ بھی بردا ہو تا ہے کہ یہ ممانعت صفرات انہا و علیم السلام (شا صفرت میلی معفرت موئی معفرت ایراہیم
مصفرت سلی کی قبول کے لئے ہیں ہیا نہیں ؟ آگر ہواب فئی میں ہے اور عائیا فئی ہی میں ہوتا جائے ۔
کرام علیم السلوۃ والسلام کی قبول کی زیارت کے لئے سرکرتا قو جائز قرار دیا جائے اور اولیا و صفاع کی قبول کی زیارت کے لئے
سنر کرنے ہے مع کیا جائے؟ بلکہ بعید نہیں کہ ملاہ و صفاع کی قبول کی زیارت سفرے مقاصد ہی میں ہے ایک مقصد ہو کیوں کہ
ملائے کرام کی زیارت زندگی میں مقصود ہوتی ہے۔ یہ حال قو سفر کا ہے۔ اب قیام کا حال شئے ۔۔۔ اگر مرد کا مقصد سفر طم حاصل کرنا
ملائے کی ملامتی کو خطرہ لاحق ہوتو اس جگہ سے جورت کرے کئی آئی جگہ قیام کرے جمال اسے ممنای ہوشد تھا کی دین کی
سلامتی ، قلب کی فرافت اور عبادت کی سمولت میسر ہو ، کہی جگہ اس کے لئے افغل ترین جگہ ہوگی ، انخفرت صلی اللہ علیہ و سلم
سلامتی ، قلب کی فرافت اور عبادت کی سمولت میسر ہو ، کہی جگہ اس کے لئے افغل ترین جگہ ہوگی ، انخفرت صلی اللہ علیہ و سلم

البلاد بلادالله والعباد عبادالله ناى موضع رايت فيه رفقا فاقم و احمدالله تعالى (ام طراني نير سند معني)

قمام شراللد کے بین عقام لوگ اللہ کے بعد میں اسلے جس جکہ حمیس نری اور سوات ملے وہاں قیام

كمواور الدنعالي كاعتراواكمو

ایک روایت یں ہے کہ آخضرت مین اللہ طیدوسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس معس کے لئے کی چزیں برکت دے دی می ہوتو وہ اے الازم پکڑے اور جس کا رنق کی چیزیں مقدر کردیا گیا ہو وہ اس سے اس وقت تک اعراض نہ کرے جب تک وہ شی خود بخودند بدل جائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) این آج می معرت الس سے دکورہ مدیث کا پہلا جملہ ان الفاظ میں معمل ہے"من رزق فی شی فیلڈ مند" اور دوسرا جملہ معرف عالقة" الله عام ما تعدید معرف عالقة" الله معرف عالقة"

#### دو سراباب

## ج کے وجوب کی شرائط 'ارکان جج 'واجبات 'منہیات

جے کے صبیح ہونے کی شرائط ، ج کے صبح ہونے کی دو شریس ہیں وقت اور اسلام اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بچہ کا ج درست ہے 'اگرچہ باشعور ہے تو وہ خود احرام باندھے 'ورنہ اس کا ولی اس کی طرف سے احرام بائد ہے 'اور ج کے ارکان طواف اور سعی و فیرہ ادا کرے ۔ ج کے وقت شوال سے ذی الحجہ کے وسویں شب یعنی ہوم تحرکی میج صادق تک ہے اگر کسی نے اس مت کے علاوہ احرام بائدھا ہو تو اسے عمرے کا احرام نہیں بائدھنا چاہیے کیوں کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ ج کے افسال اوا نہیں کرسکے گا۔ (۱)

ج اسلام کی شرائط: ج کے ج اسلام ہونے کی شرائط پانچ ہیں(ا) مسلمان ہونا(۲) آزاد ہونا(۳) بالغ ہونا(۲) عاقل ہونا(۵) وقت کا ہونا۔۔آگر کسی بچ یا غلام نے احرام باندھالیکن عرفہ کے دن غلام آزاد ہوگیا اور پچہ بالغ ہوگیا تو یہ ج ان دونوں کے لئے کافی ہوجائے گا (۲) اور اب ان پر ج اسلام فرض نہیں ہوگا اس لئے کہ جج وقوف عرفہ ہی کا نام ہے۔ ان دونوں پر دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ بی شرائط فرض عمرے کے لئے ہیں۔ البتہ عمرے میں وقت کی شرط نہیں ہے۔

<sup>( 1 )</sup> احتاف کے یہاں عرفے کے دان اور عرفے کے بعد جار دان تک عمرہ کرنا کردہ تحری ہے کیوں کہ یہ جی کے دان میں جی کے افعال داخل نہ سکتے جا کیں۔ ای لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت عائشہ سے قرنایا کہ عمرہ کے لئے ج سے فارخ ہونے کے بعد قیام کرد (عمرة الرعابہ علی شرح و قابہ ج ا ص ۲۵۸) مترج ( ۲ ) اس صورت میں احتاف کے نزدیک بیچا کا ج اسلام اوا ہوجائے گا۔ فلام کا اوا نسیں ہوگا۔ تفاید کی میں فرح تھے فرح تمایہ عارض مترجم

آزاد و بالغ کے نفل ج کی شرائط فی نفل ج فرض ج کی ادائی کے بعد ہے ، ج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس ج کی تعنا داب ہے کہ نفل کے کا درجہ داب ہے ہے اس کے بعد اس ج کی تعنا داب ہے ہے اس نے دوران فاسد کردیا تھا۔ (۱) پر نذر کا ج ہے 'پر نیاب کا ج ہے 'آگرچہ نیت اس تر تیب کے خلاف ہو جمر ج اس تر تیب سے ادا ہو گا ' یعنی آگر کسی پر ج نذر ہے اور وہ نفل ج کے ادا دے ہے ج کردیا ہو تواس کی تیت کا اعتبار نمیں ہوگا ' کا کہ نذر کا تج ادا ہوگا (۲)

ج کے لازم ہوئے کی شرائط : ج کا ازم ہونے کیا ج شرائد ہیں الغ ہونا (۲) مسلمان ہونا (۳) عاقل ہونا (۳) آزاد ہونا (۵) قدرت ہونا جس محض برج لازم ہو آہا ہی فرض عمو بھی لازم ہو آہد (۳) جو محض زیارت یا تجارت کے لئے کد میں داخل ہونا جائے اور دہ گذی فروش نمیں ہے تواکی قبل کے مطابق اس پر احرام بائد منا ضوری ہوگا۔ بعد میں تج یا عمرے سے فرافت کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔

ہے۔ (۱) جس محض کوج کی استطاعت حاصل ہوجائے اس پر کے کونا واجب ہے۔ وہ فریشہ ج کی اوا لیکی میں ہانچر ہی کرسکا ہے۔ لیکن ہانچر ہی کرسکا ہے۔ لیکن ہانچر ہی خطرہ ہی خطرہ ہی خطرہ ہی ہی اور کی ہے ہیں ہے کہ اور کی ہے ہیں ہی اور کی استعطاعت مرکباتو گذاہ کا دہوگا اور اس حالت میں خدا کے سامنے ہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی محض ج اوا کے ایمی مرکباتو اس کے ترک میں ہے ج کرایا جائے اگر چہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ (۱) ج کی مطابق تھی ہی ہے۔ قرض میں ادا کر اس موری ہو ہا ہے گا۔ اور اس کے اور اس کی مورد اس میں اور اس کی مورد کی مواقع وہ میں ہوگا۔

استطاعت کے باوجود جو مخص ج نہ کرے اس کا معالمہ اور تعالی کے یہاں بہت بخت ہے۔ حضرت عزارشاد فراتے ہیں کہ میں شہوب کے دکام کو لکے رہا ہوں کہ جو مخص استطاعت کے باوجود ج نہ کرے اس پر جزید لگاریا جائے سعید ابن جیر ایراہیم نہ خصص کے جائے اور طاؤس کتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوا کہ فلان مخص نے فرض ہونے کے باوجود ج اوانہ کیا اور مرکباتو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پر میں کے سعرت ابن مہاس فرایا کرتے تھے کہ جو مخص زکوا قدیمی بغیراور ج کے بغیر مرحا آئے وہ دنیا ہیں واپس آئے کی درخواست کر آ ہے۔ اس کے بعد آپ تا تا تاوت فرائی۔

رَبِّ ازْجِعُوْنِ لَعُلِّیُ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَاتُرَکُتُ (بِ۱۸۷ آیت ۹۱-۱۹) اَ مَرِ مِن رَبِ بِعُمَ كُو (دِیَا مِن) پروایس كردیج ناكر جس (دِیَا) كویس پروژكر آیا بون اس مِن پر

جاكرتيك كام كرول

اس میں عمل صالح سے مراد ج ہے۔

اركان تج

ارکان ج جن کے بغیر ج اوا نمیں ہو آپائج ہیں() احرام(۲) طواق (۳) طواق کے بعد مفاو مروہ کے درمیان سی (دوڑنا) (۲) عرفات میں جوزارہ) ایک قول کے مطابق علق کرانا ہمی ج کا رکن ہے عمواک ارکان یمی وقوف عرفات کے طاوہ ہی ہیں (۳)

کریں مارنا) اس میں بھی ہانقاق موایات ترک پروم واجب ہوگا(۳) مرفات میں فروب آفاب تک تیام کرنا (۳) مزدلفہ میں رات کرنا (۵) مزدلفہ میں رات کو تیام کرنا (۲) طواف وواع-ان جامدان واجبات کے جمو ڑنے سے ایک دوایت کے جموجب وم لازم آباب اورایک روایت کے جموجب وم لازم نہیں ہے ' بلکہ متحب ہے۔

ج اور عمره كى ادا يكى كے طريق : جادر عمواداكر كے بن طريق بي () افراد-يہ طريق باق دونوں طريقوں سے الفنل ب- افراد كى مورت يب كم يمل ج اداكياجات ج ك اعمال ، فرافت ك بعد زين عل من جاكردوبارد احرام باعد ما جائے اور عمو کیا جائے۔ عموے اجرام کے لئے بھڑن مل بعراق ہے۔ پھر تنعیم ب کر صدیبے ہے۔ افراد کرنے والے پر کوئی وم واجب جس ہے۔ لیکن نفلی وم کرنا جائز ہے۔ (۲) قرآن یہ ہے کہ ج اور عمو کی دیت ایک ساتھ کرے اور دونوں کااحرام باند مع اكر قارن ج ك افعال اداكر و يه اسك لئ كانى بداب مرك ك افعال كى مورت سي ب- ج ك افعال ك ساتھ جمرے کے افعال مجی اوا ہوجائیں مے سے ایسانی ہے جیسے فٹسل کے ساتھ وضوبی ہوجا یاہے الین اگر قارن نے وقوف عرف سے پہلے طواف کرایا کا سی کمل واس کی سی وولیل عبادوں (ج وعمو) کے لئے کانی موگ الین طواف کانی نہیں موگا۔ اس لئے كر ج ين نسسر طوان كى شرط يه سه كرو قوت عوف كے بيت التي قارن بر ايك بكرى ذرك كرنا-صروري الراوه كى ب ق اس يروم لازم عين موكات كيول كد اس في ابنا ميقات نيس چموزا ب كى كاميقات مكه يى ے(m) تمتع ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے عمو کا احرام بائد صاحات اور مکد میں طال ہو کر ج کے وقت تک ان امور سے فائده الخائے جو محرم ہونے کی صورت میں اس میں اسکے لئے منوع قرار دیدئے مجے تھے ، پھر ج کا احرام باند ها جائے۔ متع کے لئے ان پانچ امور کی پایدی ضروری ہے۔ (۱) جمع کرنے والا مجد حرام کے باشدوں میں سے نہ ہو 'باشدہ سے یہاں مرادیہ ہے اسکی مائے سکونت سے مجد حرام تک اتا فاصلہ نہ ہوجس کو شرق سنرکافاصلہ کماجاسکے اور جس میں نماز قعرر می جائے (۲) عمو کو چی پر مقدم كمب (٣) اس كا عموج كم مينول على بورم) ج كاروام باندهن كے لئے مقات يا كى ايے مقام كاسفرند كرے جس كا فاصلہ میقات کے برابر ہو(۵) اس کا ج اور حموایک علی مخص کی جانب ہے ہو۔ اگریہ تمام اوصاف پائے جائم و ج کرنے والا متنع كملائ كا- اوراس پرايك دم لازم بوكا- اكردم ميمرنه بوتويم النوس پيلے تين روزے ركنے بول كے- چاہے يا روزختنان ر مے ماہیں یا مسلسل سات مداسے دول والیس بھر لے کے بعب در کھنے ہوں گے۔ اگر ج کے دولان میں موزے نہ رکھ سکا تو والی سے بعد دس موزے متعلق یا مسلسل مرکھے ہوں مے۔ یی حال قران کا ہے کہ آگر دم ميسرنہ ہوتو تين روزے رکھے جائیں۔ اور سات روزے وطن واپسی کے بعد رکھے جائیں۔ ان نیوں صور توں میں افراد افعنل ہے ، پھر جستا اور پھر

جے کے ممنوعہ امور ۔ بی جن امور کے ارتفاب سے منع کیا گیا ہودہ چہ ہیں۔(۱) قیمی 'پاجامہ اور موزے پہنا جمامہ باند صناح کے دوران لگی 'پاور اور چیل استعال کرنے چاہیں 'اگر چیل دستیات نہ ہوں توجو تے ہیں لے اور اگر لگی دستیاب نہ ہوتو پاجامہ بہن لے 'کریس ٹیکا باندھنے جی کوئی جمن جیس ہے۔ کواوے کے سائے جی بیٹھنا بھی جائز ہے۔ لیکن مرد کو احرام جی سرنہ ڈھانچنا چاہیے۔ اس لئے کہ مود کا احرام میں ہے۔ کو دیت کا لئے سلا ہوا کیڑا پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن اے کی الی چیز سے اپنا چہونہ ڈھانچنا چاہیے جو چرے کی جلد پر گے۔ اس لئے کے حورت کا احرام اس کے چرے جی ہے (۱) خوشبو لگانا۔ محرم کے سے اپنا چہونہ ڈھانچنا چاہیے جو چرے کی جلد پر گے۔ اس لئے کے حورت کا احرام اس کے چرے جی ہے۔ اگر خوشبو استعمال کرے گایا میں مردوں ہے کہ دو ہراس چڑ کے استعمال سے کریز کرے جے حقل مند خوشبو سے تعمیر کرتے ہیں۔ اگر خوشبو استعمال کرے گایا مسلم موال کی اور اپنی گاتو دم واجب ہو گارہ) مرمنڈانا آور ناخن کو انا۔ حالت احرام میں مرمنڈانے اور ناخن تراشنے سے دم واجب

(۱) احتاف کے یہاں قران افضل ہے کھر تھے کھر افراد - ان تیوں صور توں کی تنسیل فقہ حنی کتابوں میں ملاحد کرلی جائے (شرح و قایہ ج اس ۲۹۹) تا ۲۷۲) حرج ہوتا ہے سرمد لگانے فصد محلوانے کچنے لکوانے اور تھی کرنے بیٹ کوئی جرج نہیں ہے(م) جماع کرنا۔ اگر ذی اور طبق ہے پہلے جماع کرلیا جائے توج باطل ہوجائے گا۔ اس جرم کی وجہ سے ایک اوٹ گا ایک گائے 'یاسات بکریاں ذیح کرنی ہوں گی 'لیکن اگر ذیح اور طبق کے بعد صحبت کرے گا تو اونٹ کی قریائی کرنی ہوگی 'البتہ جج فاسد نہیں ہوگا(۵) جماع کے دوامی مثلاً بوس دکنار کرنا۔ احرام کی صالت میں یوس وکنار کرنے سے ایک بکری واجب ہوگی' ہاتھ ہے متی لگا لیے جس بھی ایک بکری دی ہوگی۔ احرام کی صالت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگار کا اور نکاح کرنا دونوں حرام ہیں 'لیکن اس میں دم نہیں ہے کہ کیوں کہ صالت احرام میں نکاح منعقد ہی نہیں ہو تا(۲) جنگل کا شکار مارنا۔ اس شکار ہے مراد وہ جانورہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہو' یا وہ جانور جو طال اور حرام جانورد اس میں اختیاط ہے پیدا ہوا ہو' اگر کس نے اس جرم کا ارتکاب کیا تواس صورت کا جانور دینا ہو جسارا ہو' سندر کا شکار جائز ہے اس میں کوئی سزا نہیں ہے (۱)

تبراباب

# سفرکے آغازے وطن واپسی تک ظاہری اعمال کی تفصیل

سنيں ۔۔۔ سفرے احرام تك :

پہلی سنت ہے۔ (مال کے سلسلے میں) جب کوئی ہنمی ج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے گناہوں سے توبہ کمنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفقہ اس جن لوگوں کی حق البی کرتا چاہیے پھر قرض خواہوں کا قرض اوا کرتا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذہ ہے ج جے سے واپسی تک کے ذہ ہے ج جے سے واپسی تک کے لئے ان کے افراجات کا نقم کرتا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی امانت اس کے پاس موجود ہو تو وہ واپس کردنی چاہیے جو آمدو رفت کے کرائے اور وو مرسے افزاجات کے دائی ہو تکی کی فوجت نہ آئے اور مساکین کی امداد بھی کی جاتی گئی ہو تکی کی فوجت نہ آئے گئی ہو تکی کی امداد بھی کی جاتی رہے۔ جب جس جس سے بغذر بھت ووسعت فقراء اور مساکین کی امداد بھی کی جاتی رہے۔ جب جس جس سے بغذر بھت ووسعت فقراء اور مساکین کی امداد بھی کی جاتی رہے۔ جب وطن سے رفعت ہوتو کچھ فیرات کرے اور سفر کے لئے مظبوط جانور فریدے 'یا کرایہ پر لے 'کین کرائے پر لینے کی صورت میں مالک کو بتلادے کہ وہ کس ضرورت کے لئے جانور حاصل کردہا ہے 'اور اس سفر کے دوران نہ کو وہ جانور پر کیا سامان لادے گائی ہے سامان مختم ہویا زیادہ۔ بسرحال اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مالک کی رضامندی حاصل ہوجائے۔

روسری سنت (رفیق کے سلیے میں) : سنرج کے لئے ایا رفیق تلاش کرے جو نیک ہو ، خیر کا پیند کرنے والا ہو اور نیک انجال پر اسکا معاون ہو ، اگروہ کوئی بات بھول جائے تو یا دولا دے ، یا درہ تو عمل پر اسکی مدد کرے ، عمل میں کزوری دکھلائے تو اس کی ہمت افزائی کرے ، ملول خاطر ہوتو مبری تلقین کرے ۔ پھرا پنا اعزاد اقراء ہے ، پردسیوں ہے اور ان رفقاء ہے جو سنرج میں اس کے ساتھ نہ جارہ ہوں رخصت ہو ، ان ہے دعاؤں کی درخواست کرے ، اللہ تعالی نے اکی دعاؤں میں خیرو برکت و دیعت فرائی ہے ، رخصت ہونے والا مخص بدالفاظ کے:

اَسُتَوْدِ عَاللَّهَدِينَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيتُمَ عَمَلِكَ (ابدوادُد 'تفى-سَائى-ابن مرم) مِن تيرادين 'تيرى ابانت 'اور تيرے آخرى اعمال الله كے سردكر آبوں-

<sup>(1)</sup> احاف ك يرب ك معابق منوه امور اور ان ك ارتكاب ير بوخ والى مزادَن كى تفسيل حتى فتدكى كمايون على طاقط كيين (ورالايشاح كماب الج) حرجم

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم مسافر كور خصت كرتے بوسے بيدوعا فرايا كرتے سے فِي حِفْظِ النَّهِ وَكُنِّهِ وِزُوَّدَكَ اللَّهُ التَّقُولَى وَجَنَّبَكَ الرَّويَّ وَغَفَرَ ذَنْبُكَ وَوَجَّهُك لِلْحِيرَ أَيْنَمَا تُوَجَّهُتُ (الرال الر) الله تعالى كى حافت اور بناه من تحيد رضت كيا الله عجم تقرى مطافراك الاكت ياك تيرك كناه معاف فرمائ ومرقومات الله تيرب لئے خركومائے كوب

تيسري سنت (كرے نكانے كے سلط مين) : جب كرے ملے كا تودد ركعت نماز راج "بلى ركعت ميں الحد كے بعد قل یا سما الکافرون اور دو مری رکعت مین سوریا اغلاص الادی کرے ملا اسے فارغ مولے کے بعد دونوں باتد افعات اور باری تعالی کے حضور کمال اخلاص اور مدافت نیت کے ساتھ دعا مانگے کہ اے اللہ توی ہمارا رفتی سفرہے 'اور توی ہمارے مال 'اولاد اور کھر بار كا محافظ ب الد ، مر افت اور مريطاني سے جاري اور ان كي حاطت فرا اے اللہ إس سريس بم تحم سے نيكي اور تقوي ک درخواست کرتے ہیں اور ایسے عمل کی قفق جاہے ہیں جس سے تیری خوشنودی ماصل ہوسکے اے اللہ! ہارے لئے زمین کو لپیٹ دے۔ یہ سنر آسان فرمادے ووران سنر جمیں جتم 'وین اور مال کی سلامتی حطا کر' اور جمیں اپنے کھری' اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضد اطبری زیارت نعیب عطا قرا الد الد استری عنی برترین واپسی بیوی بچال محمریان اور دوست احبات کی بر حالی ہے ہم تیری بناہ چاہتے ہیں۔اے اللہ! ہمیں اور ان کو اپنی حفاظت عطاکر مہم ہے اور ان ہے اپنی تعتیں سلب مت فرما اور هم پر اور ان پر اپنی عافیت دائم و قائم رکھ۔

چو تھی سنت (کرے دروازے پر بننے کے سلط میں) اور جب کرے کل کردروازے پر آئے تو یہ الفاظ کے۔ اللَّهِ ثُوكُلْتُ عَلَى اللَّهِ لا جَوْلُ وَلا فَوْالا بِاللَّهِ رُبِّاعُونُهُ كَانَاضِ أَوْاضَلَ أَوْ 

میں اللہ کانام کے کر تکا میں فے اللہ پر بحروسہ کیا جمان موں سے بچانا اور نیکوں کی قوت دینا اللہ ی کی طرف سے ہے اے اللہ! من اس بات سے جڑی بناہ جاہتا ہوں کہ کراہ ہوجاؤں یا کراہ کردیا جاؤں یا ذلیل مول يا ذيل عي جاول يا معرض مرول يا معرف إلى المول في اللهم مرون يا اللم كيا جاول يا جمالت كرون يا جمه ير

استے بعد سے دعا کرے کہ اے اللہ میں اتراہث میں کام و عمود اور طلب شمرت کے لئے نہیں لکا ہوں کلکہ میں نے تیرے خنب سے بچنے کے لئے تیری رمنا مامل کرتے کے لئے تیرے فرض کی ادا یکی کے لئے تیرے تی محرصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ك اجام كرك اور تيرى الاقات ك شوق كى محيل كرك سوافتيادكياب وب مل كاور عارد م اللهم يكانتشرت وعليك توكلت ويكاعتم ينت واليك يوجهت اللهمانت ثِقَّتِنَّ وَأَنْتَ رَجَالِي فَاكُفِنِي مِالْهَتَّنِينَ وَمَا لَا أَهُتُمُّ بِهُ وَمَاأَنْتُ أَعْلَمُ بِهُ مِنِيِّي عَزَّجَارِكِ وَجَلَّ ثَنَاتُكِكِ وَلَا الْهَ عَيُرُكَ ٱللَّهُ مَنْ وَدُنِيُ النَّقُولِي وَاغْفِرُ لِيُ ذُنِّينُ وَ جهني الخير أينكانو جهت

اے اللہ! من تیری می مدسے چا میں نے تھ پری محوسہ کیا تیری می بناہ ماصل کی تیری می طرف متوجه موا اے اللہ توی میرا احدیث توی میری امیدے اے اللہ! محصاس جزے بھاجو مجھے بیش آئے اورجس کا میں اجتمام نہ کرسکوں اور جس چیز کوتو جھ سے زیادہ جانتا ہے تیری پناہ لینے والا عزیز ہوا تیری

تعریف عظیم ہے متیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسے افلہ تقوی کو غیرا زاور اوبنا میرے کنامعاف فرما ، جمال میں جاؤں میرے سامنے خیر فرما۔ جب کمی نئی منزل سے روانہ ہو تو یہ وہا ضرور پڑھ لیا کر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ تَوَكِّلُتُ عَلَى اللَّهِ وَالرَّحِيْ وَالرَّحِيْ وَالرَّحِيْ وَالرَّحِيْ وَالرَّحِيْ وَالرَّحِيْ وَالرَّحِيْ وَالرَّحِيْ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ مَا اللَّهُ اللْ

میں اللہ کا نام لے کرسوار ہوا اور اللہ سب ہیا ہے میں نے اللہ پر بحروسہ کیا جمانہ کے بھیرنے اور نئی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے ہو بلند اور تھیم ہے ہو اللہ جابتا ہے وہ ہو تا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دیویا اور ہم اس کی قدرت کے بغیراے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے تمام معاملات میں تھے پراحماد کیا تو میرے لئے کانی ہے اور بمترین کارساز ہے۔

جب سواري راجي طرح ين جائ اورجانور قابوي آجائ تويد الفاظ سات بارك مستبحان الله والحمد كليليوك النمالا الله والكما كبر

الله يأك ب- سب تعريفين الله تے لئے بن اور الله ك سواكوئي معبود مين أور الله سب بوا

چھٹی سنت (سواری سے اترنے کے سلط میں) : سواری سے اترنے کے سلط میں سنت یہ ہے کہ جب تک وحوب تیزنہ بوجائے لینی دن المجھی طرح نہ نکل آئے تو اس وقت تک سواری سے نہ اترے 'بھتریہ ہے کہ رات میں سفر کرے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

عليكم بالدلّب فالارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (١) (ايواؤد الن)

آخرشب چلاكو اس لے كدرات ميں سافت دن كے مقالبے مي زيادہ موتى ہے۔

<sup>(</sup>١) ابدواؤد كى روايت عي مالاتطوى بالنهارك الفاظ نسي بي- البته مؤطا عي خالدين معدان كى مرسل روايت عي به الفاظ موجودي-

سنرے دوران رات میں کم سے کم سوئ اک نوادہ سے نوادہ مسافت ملے ہوجائے ،جب من قریب ہونے لگے تو یہ وعا

ٱللهُمَّرَبُّ السَّمُواتِ السَبِعِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبَّ الْاَرْضِينَ السَّبُعِ وَمَا اَفْلُلُنَ وَرَبَّ الْاَرْضِينَ السَّبُعِ وَمَا اَفْلُلُنَ وَرَبَّ الْاَلْمَ الْمَالِكَ وَمَا حَرَيْنَ اسْلُكُكَ السَّلُكُ خَيْرَ لَمُ اللَّمَ الْمِنْ لِي وَمَا حَرِيْنَ السَّلُكُ خَيْرَ لَمْ اللَّهُ الْمَنْ لِي وَشَرِمَا فِي السَّلِكَ خَيْرَ لَمْ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُلْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آے اللہ جو ساتوں آسانوں اور مب چے وں کا رب ہے جو آسانوں کے بیچے ہیں اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں کے گراہ کیا ہے اور جو ہواؤں کا اور ان چے وار کی گراہ کا اور ان کے اور جو ہمند روں کا اور ان چے وار کی جانوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں کا رب ہے جنہیں وہ بمائے ہیں ہوئی گھے ہے اس آبادوں کی اور اس کے باشدوں کی تحریک اسوال کرتا ہوں اور ان چے وال کے جنہیں وہ بمائے ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے ہے استے مدل کی برائی دور کرتا ہوں اور ان چے وال کے جنہیں کی برائی دور کے میں اور ان چے وال کے دور کی کرتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے ہے استے مدل کی برائی دور کرتا ہوں اور ان چے دول کی برائی دور کے کردے۔

جب كى جكداتر عن ودركعت مازيز مع اوريد وقاكر عن اللهمة إنى اعُوني من ولا فَاجِرُ مِنْ اللهمة إنى اعُوني كلا مَا وَلا فَاجِرُ مِنْ شَرِمَا حَلَقَ شَرِمَا حَلَقَ شَرِمَا حَلَقَ

میں اللہ کی بناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان بورے کلمات کے واسلے سے جو کمی نیک و بدسے تجاوز نہیں کرتے اس کی مخلوق کے شرعے۔

جب دات کی آری محاجات وید دعارد مع

يَاأَرْضَ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كَوَشَرِّ مَافِيُكِ وَشَرِّ مَايِكِ عَلَيْكَ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِ السَّدِ وَاسْوَر وَحَيَّة وَعَقَرَب وَمِنْ شَرِّ سَأَكِنِي الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَوَلُمُ مَاسَكُنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُو السَّمِيْمُ الْعَلِيْمِ،

اے زمین میرا اور تیرا رکب اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ جاہتا ہوں تیرے شرب اور ان چیزوں کے شرب جو تھے میں پیدا کی جو تھے میں پیدا کی جو تھے میں پیدا کی گئی ہیں اور اللہ کی بناہ جاہتا ہوں ہر شیر 'ہرا وردہا' ہرسانپ اور ہر بچوکے شرب اور اس شمر کے دہنے والوں کے اور باپ کے اور اولاد کے شرب اور اللہ تی کا ہے جو رات میں بتا ہے اور وقت میں بتا ہے اور وہ شنے والا اور جانے والا ہے۔

سانوس سنت (مقاظت کے سلیے میں) : اس سلیے میں احتیاط کا قاضایہ ہے کہ دن کو قافلے علاحدہ نہ چلی مجب نہیں کہ قافلے ہے اللہ ہو کر دات کے سلیے این اللہ کا قاضایہ ہے کہ دن کو قافلے ہے اللہ ہو کر دات کے ابتدائی محصی سونے کی نوب آگ ہوئے ہے گا کر سوٹے اللہ کا فرشب میں سونے کا موقع لے قوات اٹھا کرر کے اور ہشیلی کو تھے میں سونے کی نوب آگ ہوئے ہے گا کر سوٹے اللہ کا مداخل میں اس مل میں این مل میں ایک میں کو تک ہاتھ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اسفار میں اس ملرح سویا کرتے تھے ' ( ا ) کو تک ہاتھ میں الا

<sup>(</sup>۱) یو روایت تقی نے می کی اور آلات ہے کئی کے دوایت کے الفاظ یہ میں کان اذا نام فی اول اللیل افترش ذراعه واذا نام فی آخر اللیل نصب خراعه نواعه فی گفت

لینے میں 'یا کسی اور طرح سونے میں کمری نیند آجاتی ہے 'یہ ممکن ہے کہ مورج لکل آئے 'سونے والے کو خربھی نہ ہواور فخری نماز فوت ہوجائے۔۔ رات کو مستحب سے ہے کہ دوریق باری باری حفاظت کریں 'جب ایک سورہا ہو تو دو سراجا گے اور قافلے کی حفاظت کرے۔ اس طرح پسرہ دینا مسئون ہے۔ اگر کوئی دخمن یا ورندہ حملہ آور ہو آئے ۔ الکوی ' شداللہ انہ لاالہ الاحو 'سورہ اخلاص اور معوذ تین بڑھے اور آخریس یہ دعا بھی شامل کرلے۔

بسم الله ماشاء الله كُلُ قُو وَالا بِالله حسب الله عَوْ كُلْتُ عَلَى الله مَاشَاء الله لا يأتِي بِالْحِيْرَ اتِ الله الله مَا الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ

میں نے اللہ کے نام نے شروع کیا جمناہ نے پھرنے اور نیلی راکانے کی طاقت ہی اللہ ہی کوہ مرالآ
ماشاہ اللہ اللہ عبرے لئے کانی ہے میں نے اللہ پر بحروسہ کیا "اللہ نے علاوہ کوئی بھلائی جمیں کر آا اللہ کے
علاوہ کوئی برائی دور نہیں کرآ "اللہ حیرے لئے کانی ہے اور کانی دہا ہے "اللہ لئے جا اللہ کھے دکا ہے کہ میں اور
دوا یا گئی اللہ سے باوراء کوئی انتہا نہیں ہے "اور نہ اللہ کے سواکوئی فعکانہ ہے "اللہ لئے دکا ہے کہ میں اور
میرے رسول غائب رہیں گئی اللہ باللہ طاقتور اور زبدست ہے۔ میں نے خدائے برتر و تعلیم کی پناہ لی اور
دردہ جاوید سے مدد حاصل کی جو بھی نہیں مرے گا۔ اے اللہ ہماری مخاطب فرا اپنی اس آگھ سے جو سوئی
دردہ جاور جمیں پناہ دے اپنی عزت کی جو طلب نہیں کی جاتی "اے اللہ ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل
فرانا کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ قو ہمارا بقین اور ہماری امید ہو "اے اللہ اسپی بھوں اور ہائدیوں کے ول
ورانات کے ساتھ ہماری طرف بھیردے بلاشہ قوار حم الراحین ہے۔

آٹھوس سنت: دوران سنرجب کی اوٹی جگہ چڑھے کا افاق تومتی ہے کہ تین باداللہ آگر کمہ کریہ دما پڑھے۔ اللّٰهُمَّ لَکَالِشَّرُ فَکِعَلِی کُلِ شُرَ فِ وَلَکَالْحَمْدُ عَلِی کُلِّ حَالِی اے اللہ تجے ی برتری ماصل ہے تمام باندیوں پر اور تیرے ی لئے ہرمال میں تمام تعریفیں ہیں۔ جب کی بہتی میں اترے تو مُنِحَانَ اللہ کے اور اگر سنرے دوران وحشت یا تعالی کے فوف کا احساس ہوتو مسب ذیل کلمات

سُبُحَانَ اللهِ المَلِكِ القَنَّوْسِ وَبِ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلَتِ السَّمُوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ -

پاک بیان کر تا موں اللہ کی جو بادشاہ ہے ' پاک ہے ' فرشتوں اور موح کا رب ہے ' آسان و حامیے موے ہے ۔ باس کی عزت اور جروت ہے۔

### احرام کے آداب میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک

بسلا اوب : جب میقات پر مینیج این اس معوف جگه پنیج جمال سے لوگ عام طور پر احرام باندها کرتے ہیں تو احرام کی نیت، سے حسل کرے 'بدن کی صفافی کرنے' سراور وا وہ می کے بالول بیس تعلمی کرے ' ناخن تراشے ' مو فیس کوائے ' صفائی کے ان تمام آواب کی رعابت کرے جو کتاب المهارة (طمارت کے ابواب) میں بیان کئے جانچے ہیں۔

دو سرا ادب : سطے ہوئے کیڑے ایار والے اور احرام کے کیڑے ہیں لے این دو کیڑے لے ایک چاور بنائے اور دو سرے کیڑے کو لاگی کے طور پر استعال کرے اللہ تعالی سفید رنگ زیادہ پند کرتے ہیں اس کے احرام کا لباس ہی سفید ہی ہوتا چاہیے اس وقت خوشہو بھی استعال کرسکتا ہے اس میں ہی کوئی جرج دہیں کہ خوشہو کا اثر لباس پر باقی مد جائے آنجے ملی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے ہے بعد بھی دیمی می (بھاری ومسلم سے ماکشہ)

تيسرا ادب : کرے تدلی کرتے کے بعد اتن در فرے کہ اگر موار ہو تو مواری چلے گئے اور ياده پا ہوتو خود چانا شروع کدے اس کے بعد مد میت کرے کہ احرام عمرے کے لئے ہا تج کے لئے ہے ج قران ہے یا افراد ہے۔ احرام کے لئے دل سے دیت کرلینا کافی ہے الیکن مسئون یہ ہے کہ دیت کے ساتھ زبان سے تلبیہ بھی کھے۔

لَبَّيْتُ لَلْهُمْ لَبِّيْتُ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّهُمْ لَكَ وَالْمُلْك

لاشريكلك

میں حاضر بوں اے اللہ میں حاضر بون تیرا کوئی شریک شیس می میں حاضر بون بیک حمد اور نعت تھے۔ اور خاک بھی جہا ہی تیرا ہی تھرک شیس ہے۔

أكر اللاط كي زيادتي متصود مو تربير الفاظ كے:

ڵؘۜڹۜؽؼۊڛۜۼڵێ۬ػۜۊٲڶڂۜؽؗڗۛڴڵؙ؋ۑؾڷؚؽػۊاڷۯۼ۫ڹٵٛٵؚڷؿػڶڹؽػڔؚؚڂڿٙ؋ٟڂڡٞٲؾۼڹۜ۠ڵ ۊڔڨٵڷۿؠۜٛڞڸٙۼڶؽؠؙڂڝۧۑۅؘۼڶؽڷۣڡؙڂؚڝۧؠ

میں ماطر ہون میں معتد ہوں کمام فریقرے تینے میں ہے۔ رقبت جری طرف ہے میں ماضر ہوں ج کے لئے حقیقت میں مودوں اور فلا می کی راوے اس الله رحت نازل فرا محر صلی الله علیه وسلم پر اور آپ کی اولا دیر۔

چوتفاارب ، بب ج كامرام كينت عارفه واورد وروتبيد كركة مب إلى الفاظي وعاكر اللهم اللهم المن المنظم ال

اے اللہ میں ج کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اسے آسان فرادسے اور فریشراج اوا کونے پر میری مدکر
اور میری جانب سے اسے قبول فرا اے اللہ میں سے ج میں تیرا فرض اوا کرنے کی بیت کی ہے ان
لوگوں میں سے کر جنوں نے تیرے علم کی فتیل کی تھے پر اعلان لائے اور تیرے احکام کی اتباع کی جھے ان
ممانوں میں شامل فراجن سے قرراض ہے اور خوش ہے اور جن کا ج قرنے قبول کیا ہے اس اللہ جھے اس فریعتر ج کی اوا نیکی کی
قرنی مطافراجس کی میں نے بیت کی ہے اس اللہ ! تیرے لئے میرے کوشت الل بخون بھے معزور مراب ہوتے کرنے حرام
اور میں سے اپنے اور تیری مرضی حاصل کرنے کے اور آخرت کی طلب کے لئے حور تیں بخوشو اور سلے ہوتے کیڑے حرام
کرلئے ہیں۔

یا بچوال اوپ: جب تک احرام باتی رہے اس وقت تک و قانون تا بید کتا رہے 'خاص طور پر اس وقت تبید ضور کے جب رفقاء سے

الما قات ہو اوکول کا اجماع نظر آئے 'کی او فی جگہ چرجنے یا وہاں ہے اتر نے کا افاق ہو 'کی سوار ہی ہے کہ اس اوری ہے بچے اتر نے کی

ضورت پیش آئے ' تبید یا آواز بلند کے 'لین چینے چلانے کی ضورت نہیں ہے یا غائب محص نہیں ہے کہ اسے سائے کے لئے چلائے کی

ضورت ہو 'حدیث میں بجی یہ مضمون آیا ہے (۱) مجد حرام سمجہ خیت اور میچی میں ایک تازی ہو آئے ہیں بائد آواز سے تبید نہ کے آب تہ آبت کنے میں کوئی حرج نہیں ہے

یہ تینول مساجد ج کے مقالت میں شار ہوتی ہیں 'لیکن دو سری مساجد میں بلند آواز سے تبید نہ کے آب تہ آبت کنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علید و سلم کی عادت مبار کہ یہ تھی کہ جب کوئی جرت اگیزواقد روٹما ہو ناقی کلیت ارشاد فرما تی۔

لَبَیْکُ اِنْ الْسَعَیْدُ مِنْ اللّٰ خِدَ وَ (شافی فی المسند مجلم مرسلا می)

میں حاضرہ وں بلاشہ زندگی صرف آخرت کی ذری ہے۔

مكه مكرمه مين واخل مونے كے آواب

بہلا اور : کمد کرمہ میں داخل ہونے پہلے ذی طوی میں حسل کرے 'ج میں مسئون حسل دس ہیں 'پہلا احرام کے لئے مقات پر 'ود مرا کمد کرمہ میں داخلے کے لئے تیمرا طواف قدوم کے لئے چوتھا وقوف عرفہ کے لئے 'پنچاں مزد اغیری قیام کرنے کئے بچٹا طواف زیارت کے لئے 'تین حسل رمی جمارے لئے ہیں' رمی جموع حقبہ کے لئے حسل مسئون نہیں ہے 'دسوال طواف وداع کے لئے ہے۔ اہم شافع کے جدید مسلک کے مطابق طواف وداع کے لئے حسل مسئون نہیں ہے۔ اس طرح یہ تعدا ونوبی رہتی ہے۔

<u>لاسراارب: كمكرمكى مىيوش وافل بولى بىلى داكر</u> اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكُوَامُنُكُ فَحَرِمُ لَحْمِي وَتَمِي وَيَشُرِي عَلَى النَّارِوَ آمِنِي مِنْ عَذِابِكَيَوْم تَبْعَثُ عَبَادَكُ وَاجْعَلَيْنِ مِنْ اوْلِينَاءِكُ وَالْحَلِ طَاعَتُكَ

اے اللہ یہ تیراحم اور جائے امن ہے میں تو میرا کوشت میراغون اور میری جلد اک پر حرام فرادے الد جھے اسون کے اسپنے عذاب سے محفوظ رکھ جسون کہ تواہیے بعدوں کو اٹھائے گا اور جھے اسپنے دوستوں اور فرمال برداروں میں شامل فرما۔

تبیرا ادب: کمه کرمد میں کداء کی کھائی ہے ہوکردا طل ہو' آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں راہ افتیار فرائی تعی' (بخاری ومسلم ابن عربان سلسلے میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع افضل ہے۔ جب مکہ کرمہ سے نظے توکدی کی کھائی کا راستہ افتیار کرے۔ یہ کھائی فشیب میں ہے اور مع المندی پرواقع ہے۔

چوتفاارب: جب كم كرمين وافل مواور فاندكعير بهلي نظررك تيدهاك للسندة وكارتك كار السندر من المارك من المارك من المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المرارك المرارك

<sup>(</sup>١) بخارى وسلم ين ايوموى الاهمى سيدالقاظ معمل ين الكلاتنادون اصمولا غائبا"

ڽٵؗۮٚٵڵڿٳڵڮۅؙٳڵٳٞڬ۫ڗٳ؋ٵڷڵۿؠٞٳڹۧۿڶٳڹؽؾؙػۼڟٙڡؗٛؾؘڡؙۅڴڗٞڡؙؾؘۅڟڗٚڣؿ؋ٵڵۿؠۧڣٙڒۮڎڠڟؽؠڎٵۅڒۮ٥ ؾۺڔؽڣٵۅٙؿؼ۫ڔؽؠؖٵٷڒۮڡؙڡڡٵڹڰٷڒۮڡؙڡڹؙڂڿڣؠؚڗ۠ٳۅػڒڶڡڎٵڵڵۿؠۧٳڣؾڂڸؽڷٜٷٳٮؚڗڂڡٙؾػ ۅٙٳۮؙڂؚڵڹؽڿؘڹۜؾػٷٲۿؙؽڹؿۣڡۭڹٵڷۺؽڟٳڹؚٳڷڗۧڿؽؠ

بانجوال اوب: جب مجرح امين وافل بولاني شيب كورواد كساندر جائزاريد الغاط كمر بسيم الله وَبِاللّهِ وَمِنَ اللّهِ وَ الْبَي اللّهِ وَفِي سَبَيْل اللّهِ وَعَلَى مِلْقِرَ سُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

شروع كرنا موں الله كے نام سے الله كى مدس الله كى جانب سے الله كى طرف الله كے راستے ميں اور محرصلى الله عليه وسلم كے طربيقة كم طابق

جب خانہ کعبہ کے قریب پر سے توبید الفاظ کیے

ٱلْحَمُذُ لِلْهِ وَسَلَامٌ عُلَى عِبُوهِ الْفِينَ اصْطَفَى ٱللهُمَّ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ عَلَى إِنْ رَاهِيْمَ حَلِيْلِكَ وَعَلَى جَمِيْمِ انْبِيّا وَكَوْرُسُلِكَ .

تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لئے ہیں اور سلامتی ہوائی کے ان بعوب پرجشیں اس نے پند کیا اے اللہ! رحت نازل فرما آپ بیرے اور رسول میر سلی اللہ علیہ و سلم پر اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر۔

اورباتم افحاكريه وعاماتك

ٱللَّهُمَّ إِنِّيُّ أَسُالُكُ فِي حَقَامِي هٰذَا فِي أَوْلِمَنَاسِكِيْ أَنْ تَقَبَّلَ ثَوْرَتِنِي وَتَحَاوَزَ عَنْ حَطِيْتَنِي وتَضَعَ عَنِيْ وزُرِي الْحُمْلِلِيّهِ النِي بَلَّغَنِيْ بَيْنَهُ الْحَرَامُ الذِي جَعَلَهُ مَثَلَهُ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا الْوَجَعَلَهُ مُثَلَّهُ الْمَعْلَمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمُ الْمُنْ عَنْدُكُ وَالْمَارُ كُونَا مُحَرَّمُ كَوَالْبَيْتُ بَيْنَكُ جُنْتَ الطَّلِبُ رَحُمَتَكُ وَاسْلُكُ مَسْلَةَ الْمَصْطَرِّ الْخَانِفِ مِنْ عَقُوْ بَتِكَ الرَّاحِي لِرَحُمَتِكَ الطَّالِبِ مَرْضَاتِكَ -

اے اللہ! میں تخف کے اپنے مقام میں اور اپنے منامک کے آغاذ میں دو خواست کر آبوں کہ میری تب قبول فرا میرے کتابوں کا بر تجہ الماحرام کمر کتابوں سے درگزر کراور میرے اور جاب کا بر تجہ الماک جمرے خداوند قدوس کاجس نے بھے اپنے اس قابل احرام کمر تک پہنچایا جے اسے لوگوں کے لئے یہ کت اور جابت کا ذریعہ بنایا ہے اور جے اس نے لوگوں کے لئے یہ کت اور جہ است کا ذریعہ بنایا ہے اس اللہ! میں تیری رجمت حاصل کرے کے اس اللہ! میں تیری رجمت حاصل کرے کے اس مواجوں اور جم میں تیری رجمت کا امیدار ہو النے حاضر ہوا ہوں اور تحص اس محض کی طرح درخواست کرتا ہوں جو تیرے عذاب سے خوفردہ ہو تیری رجمت کا امیدار ہو اور تیری رضا کا خواہش مند ہو۔

چھٹااوپ: اس کے بعد مجراسو کیاں جائے اور اپنیاتی ہے جموے اور بوسدے مجربہ دعار خص اللّٰهُ ہَامَانَتِی اَذَیْنَهُ اَوْمِیْدُ آقی وَفَیْنَهُ اِشْهَدُلِی بِالْمُوانَاةِ اے اللہ ایس نے اپنی انت اوالی اور اپنا حمد پوراکیا آپ اس ممدی تحیل پرمیرے کواور ہیں۔ اگر کی دجہ سے یہ ممکن نہ ہوسکے کہ جمراسود تک پنچا جائے 'اور اسے بوسدوا جائے آتاس کے سامنے کھڑے ہو کریہ دعا پڑھے 'استلام سے فراغت کے بعد طواف کرے 'اس طواف کا نام طواف قدوم ہے۔ ہاں آگر فرض نماز ہو رہی ہو تو جماعت سے نماز پڑھے 'اور طواف نماز کے بعد کرے۔

### طواف بیت الله شریف کے آواب

سلا ادب الله به به که طواف کے دوران نمازی شرطول کی رعایت کرے ایعنی بے وضونہ ہو کرنے بدن اور طواف کی جگہ پاک ہوں۔ بہت نہ ہوں '۔اسلئے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نمازی ہے اگر خداد ند قدوس نے طواف کی حالت میں بات چیت کی اجازت دیدی ہے 'جب کہ نمازی حالت میں بولنا منع ہے 'طواف شروع کرتے ہوا ا منباع کرلیتا چاہیے 'ا منباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصد دائیں بنل کے لیچ کرے 'اور چادر کے دونوں پادیا تھی کا ندھے پر ڈالدے 'اس صورت میں ایک پائے ہیں ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصد دائیں بن میں بیا تلبیہ موقوف کردے 'اور طواف کے دوران وہ دعائیں پڑھے جو ہم عنقریب پیدر سطروں کے بعد ) ملکمیں کے۔
(چدر سطروں کے بعد ) ملکمیں کے۔

و سرا اوب تا المباع سے فارغ ہونے بود خانہ کعبہ کو اپنی ہائیں طرف کرے اور جراسود کے قریب اس سے تھوڑا سا مث کر کھڑا ہو ایکی عالی مقابل کھڑا نہ ہو الکہ طواف کی ابتدا میں پورا جہم جراسود کے سامنے سے گزرجائے افائہ کعبہ کی دیوار سے تین قدم کے فاصلے اور کھڑا ہو اگر قریب بھی رہ کی دیکہ خانہ کعبہ کی قریت کی بوی فنیلت ہے " شاؤردال پہی طواف نہ ہو ایک ہیں بیت اللہ شریف میں داخل ہے " جراسود کے پاس شاؤردال زمین سے ملی ہوئی ہے " اسلے طواف کرنے والا غلطی سے شاؤردال پر طواف شروع کردیا ہے جب کہ اس حصہ پر طواف کرنا درست نہیں ہے " شاؤردال سے مراد دیوار کی جو ارکی جو ڈرائی ہے بعد میں نبیاد کا کچھ حصہ چھوڑ کردیوار اٹھائی گئے ہے ' نبیاد کے اس اندیا تھیا تھ میں جو شاؤردال کہتے ہیں۔

تيراادب : ابرائ طواف من جراسوت آئے بدھنے پہلے ہوعا بڑھ :-بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبُرُ اللّٰهُمَّ إِيْمَانَا بِكُ وَ يَضِدِيقًا بِكِتَابِكُ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَإِتّْبِهَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّاهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

شروع کرنا ہوں اللہ کے نام ہے' اللہ بہت بوا ہے' اے اللہ! آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے احکامات کی تعدیق کرتا ہوں اللہ کے عمد کی پیمیل کرتے ہوئے' اور آپ کے نبی معزت معطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خانۂ کعبہ کا بیا طواف کرتا ہوں۔

اس کے بعد طواف شروع کرے ، حجراسودے آھے برھے ،جب فانۂ کعبہ کے دروانے پر پنچے تو بید دعا پڑھے۔

اللهم هذا البيث بينك وهذا لحرم حرمك وهذا المنك وهذا المنك وهذا مقام

اے اللہ آیا کمر ترا کمرے اور یہ حرم تراحم ہے اوریہ پناہ تری پناہ ہے اوریہ مقام آگ سے فی کر

ترى بناه حاصل كرف والے كا ب

جبان مقام پہنچ و آگو ہے مقام آبراہم ملی اللام کی طرف بھی اشارہ کے۔ اَللَّهُمَّ اِنْ بَیْنَکَ عَظِیمٌ وَوَجُهَک کُریمٌ وَاَنْتَ اَرْحُمُ الرَّاحِمِینَ فَاعِدُ نِیُ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّیْطَانَ الرَّحِیمُ وَحَرِّمُ لَحْمِی وَمَمِی عَلَے النَّارِ وَاَمِنِی مِنْ اَهُوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَاکِفِنِی مَوْنَ الْنَیْا وَالْآخِرَةِ ۔

۔ اے اللہ اید تیرا کمر عقب والا ہے تیری ذات کریم ہے اوار حم الراحمین ہے اس جمعے دوزخ سے اور مرود شیطان سے نجات عطاکر میرا کوشت اور میرا خون دوزخ پر حرام فرما اور جمعے قیامت کی دہشوں سے

امن من ركو اور محصونا و آخرت كي مشقت سيا-

اسك بعد سجان الله اور الحمد الله ك عب ركن عراق برنيخ مائة به وعايز عند اللهمة إنتي اعُوْذُه كَ مِنَ الشَّرِ كِ وَالشَّكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّفَاقِ وَسُوعِ الاَحْلَقِ وَسُوعِ الْمُنْظِرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

اے اللہ این شرک سے کی وشہد سے نفاق اختلاف بد اخلاق سے اور اہل مال اور اولاد کو برے

حال میں دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

جب مراب رَبِيْجِ وَيهُ وَمَا رَبِّصِفُ اللَّهُمَّ اَظِلْنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلَّ عَرْشِكَ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَأْسِ مُحَمَّدِ صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْيَةً لِإَظْمَا عَبَعَدَ هَا اَبِنَا-

اے اللہ آہمیں اس دن اپنے مرش کے بیچے سابد دے جس روز تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سابد نہ ہوگا اے اللہ بھے استخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے وہ شربت پلاجے نی کرش بھی بیاس

محسوس شەكرول-

جب رکن شای پہنچ تو یہ دعا پڑھ۔ اللّٰهُمَّ اَحْعَلُ حَجَّا مُنْرُورُ الْ وَسَعْیا مَشُکُورُ اوَذَنبًا مَغْمُورُ اوَ تِحَارَةً لَنْ تَبُورُ ا یاعزیر ایاعفورُ ارتاعفورُ ارتاعفورُ وارحمونیحاورُ عَمَّاتَعْلَمُ اَنْکَانْتَالْاَعْرَ الْاَکْرَمُ اے اللہ! جرایہ جم متبول بناہے میں کو لیش محکور بیجے اور (اس ج کو) جرے گناموں کی منفرت کا ذریعہ بناد بیجے اور ایس مجارت نعیب فرائے جو بھی نہ فتم ہونے والی ہو۔ اے موت والے! اے منفرت کرنے والے! اے رب! میری منفرت فرا بھی رام کر اور جن گناموں سے قواقف ہاں سے در گزر کر '

ب فک وزیاده مرت برمی والا ب-جب رکن بمانی رہنج توید دعار سے :-

اے اللہ! مس كفرے تيرى بناه جاہتا ہوں كور فقرو فاقد سے اور عذاب قبرے اور موت اور زندگى كے فقنے سے تيرى بناه جاہتا ہوں۔

رکن بمانی اور حجراسود کے درمیان سے دعا پڑھے۔

ۗ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَا اتِنَافِي النَّنْيَّاحُ سَنَقُوفِي ٱلأَخِرَةِ حَسَنَةُ وَقِنَا بِرَحُمَنِكَ وَفِتُنَةَ أَلَقَبْرِ وَعَلَّاكِ النَّارِ

اے اللہ! آے ہارے پرورد گاراہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی مطاکر اور اپنی رحت ہے ہمیں قبر

کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔

جب مجرامود پروایس بنچاتویه دعاکرے۔

ٱللَّهُمُّ أَغْفِرْ لِنَي بِرَحُمَتِكَ أَعُونُبِرَتِ هُنَاالُحَجَرِ مِنَ النَّيْنِ وَالْفَقْرِوَ ضِيْقِ الضَّنُرِ وَعَنَابِ الْقَبْرِ

ائے اللہ! اپنی رحت سے میری مغفرت فرما میں اس پھر کے رب کی پناہ جاہتا ہوں قرض سے فقرو فاقہ سے اللہ اللہ اللہ ال

اس دعار طواف کا ایک چکر ختم کرے اس طرح سات چکر کرے اور ہر چکر میں بیان کروہ دعائمیں پر مصد

چوتھا اوپ : طواف کے بین چکوں میں دل کرے اور ہاتی چارا پی فطری رفارے چلے اور ملے معنی یہ بین کہ چلئے میں جلدی کرے اور قدم قریب قریب رکھے اول میں رفار سے کم اور طبعی رفارے زیادہ ہوتی ہے۔ رال اور ا ضباع کا مقصد ہیے کہ بے فئی جرا ت و ہمت اور بمادری کا اظہار ہو 'پہلے ان دونوں افعال کی مشروعیت کفار مشرکین کو خوفردہ کرنے کے لئے ہوئی تھی 'بعد میں ان دونوں کو مشقل سنت کی حیثیت حاصل ہوگئ۔ (۱) افعال یہ ہے کہ رال خانہ کہ بے قریب ہو 'کئین اگر بھیڑھا اور کی دیس دونوں کو مشقل سنت کی حیثیت حاصل ہوگئ۔ (۱) افعال یہ ہم مطاف کے کنارے پہنچ کر بھی دل کئین اگر بھیڑھا وہ جہ ہم کرسکتا ہے 'باتی چکر بھی مل کر پورے کرے ہر چکر میں استلام کرنا جراسود کو چھونا اور پوسہ دینا افعال ہے 'اگر بھیڑ کی دجہ ہم ہم کر میں اسکا موقع نہ اس سکے تو اشارہ ہی ہے بوسہ لیے گئی کا بوسہ بھی مستحب ہم دوایات میں ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم رکن بحائی کا بوسہ بھی مستحب ہم دوایات میں ہم کر مرک رکن بحائی پر ہاتھ در کھنا یعنی اسے چھونا بحراسود کی دوایات ہے دوایات میں ہم اسکا در کن بحائی پر ہاتھ در کھنا یعنی اسے چھونا بحراسود کی بحراسود کی دوایات نیادہ مشہور ہیں۔

یانچواں اوب : جب طواف سے فارغ ہوجائے تو ملتوم پر آئے 'ملتوم ہیت اللہ کے دروازے اور جمراسود کے درمیانی ھے کا نام ہے' اس جگہ دعا میں تبول کی جاتی ہیں' یماں آگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لیٹ جائے' اپنا پیدے دیوار کعبہ سے ملادے' اپنا دایاں رخسار دیوار پر رکھے' اور اسپر اپنے ہاتھ کیمیلادے' اور بید دعا کرے۔

يَارَبُ الْبَيْتِ الْعُتِيْقِ إِعْنِقُ رَقَبَنِي مِنَ النَّارِ وَاعِنْنِي مِنَ الشَّيْطِنِ

<sup>( 1 ) (</sup>راس کے سلط میں بھازی ومسلم کی روایت ابن عباس سے موی ہے فراتے ہیں کہ جب الخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ج کے لئے تشریف لائے اق کفار کمہ کنے گئے اور اوگ آئے ہیں جنسی پڑپ کی جنگ نے کزور کروط ہے اس پر انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں ہیں راس کا تھم دیا انسلام کے سلسط ہیں ابن عمرکی روایت ابو داؤد ابن ماجہ اور حاکم نے لقل کی ہے۔)

الرَّحِيْمِ وَاعِنْنِيْ مِنْ كُلِّ سُوْء وَقِنْعُنِيْ مِمَارَزَقْتَنِيْ وَبَارَكَ لِيْ فِيمُا آتَيْتَنِيْ وَاللهُمُّ إِنَّا لَهُمُّ اللهُمُّ إِنَّا لَهُمُّ اللهُمُّ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ وَاللهُمُّ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ وَاللهُمُّ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ وَاللهُمُّ الْعَلَيْكَ وَلَا تَعَلَيْكَ وَلَا اللهُمُّ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ وَلَا اللهُمُ الْعَلَيْ فِي مِنْ الْكُرْمِوفُدِكَ عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا مَا اللهُمُ الْعَائِذِبِ فَي مِنْ النَّارِ وَلَا اللهُمُ الْعَلَيْكِ وَلَا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ الْعَلَيْدِ فِي مِنْ النَّارِ وَلَا اللهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّل

اے اس تدیم کمرے الک! اگ سے میری گردن آزاد فرما۔ شیطان مردود سے اور ہررائی سے جھے ہناہ دے اس تقریر قانع بناجو تو نے جھے مطاکی ہے اور جو کچھ تو نے جھے مطاکیا ہے اس میں برکت مطافرما۔ اللہ! یہ کمر تیرا کمرہے اور یہ ہندہ تیرا بندہ ہے اور یہ آگ سے بناہ چاہنے والے کی جگہ ہے اے اللہ! یکھے اپنے یاس آنے والے معزز ممانوں میں شامل فرما۔

پھراس مقام پر حمدونتا بیان کرے ' سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسکم اور دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے حق میں نزول رحت کی دعا کرے ' ایس کی مفرت چاہے ' اور اپنے مخصوص مقاصد کی پخیل کے لئے دعا مائے ' بعض سلف صالحین اس جگہ اپنے خدمت گزاروں سے کمہ دیا کرتے ہے کہ تم میرے پاس سے ہمٹ جاؤ آکہ میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنے کتابوں کا احتراف کرسکوں۔

چھٹا اوپ : جب ملتزم سے فارخ ہوجائے تو مقام ابراہیم کے پیچے دور کعت نماز پڑھے 'پہلی رکعت میں قل یا اوله الکا فرون اور دمری رکعت میں قل مواللہ پڑھے 'یہ طواف دمری رکعت میں قل مواللہ پڑھے 'یہ طواف کے دور کعت میں 'ذہری کتے ہیں کہ مسنون طریقہ بیہ ہے۔ (۱) کہ ہر طواف کے سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھے 'لین آگر کسی نے بہت سے طواف کئے 'اور آخری طواف سے فارغ ہونے کے بعد دور کعت نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے '(ابن ابی حاتم ابن عرام۔) نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ أَيْسِرُ لِيُ الْيُسُرِى وَجَنَبْنِي الْعُسُرِى وَاغْفِرُ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِالطَافِكَ حَتَى لَااعْصِيكَ وَاعِنِي عَلَى طَاعَتِكَ بِنَوْ فِيْقِكَ وَجِنْبُنِي مُعَاصِيكَ وَاجْعَلْنِي يِّمِنُ يُحِبُّكَ وَيُحِبُ مَلاَئِكَ وَرُسُلِكَ وَرَسُلَكَ وَرَسُلَكَ وَيُحِبُ عِبَادِكَ وَيُحِبُّ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إلَى الْاسْلَامِ فَقَتْنِي عَلَيْهِ بِالطَافِكَ الصَّالِحِيْنَ اللَّهُمَّ فَكَمَا هَلَيْتَنِي إلَى الْاسْلَامِ فَقَتْنِي عَلَيْهِ بِالطَافِكَ الصَّالِحِيْنَ اللَّهُمَّ فَكُمَا هَلَيْتَنِي إلَى الْاسْلَامِ فَقَتْنِي عَلَيْهِ بِالطَافِكَ وَلِلَّا يَتِيكُ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَجِزْنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ وَلَا يَنِيكَ وَاسْتَعْمِلْنِي لِطَاعَتِيكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَجِزْنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ

آے اللہ! میرے لئے آسانی پیدا فرا-اور مجھے بیٹی سے بچادنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما اے اللہ!
میری اپنے الطاف کرم کے طفیل حفاظت کر ماکہ میں تیری نافرمانی ند کروں اپنی اطاعت پر مجھے اپنی تونش کی مدہ
سے 'مجھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ 'مجھے ان لوگوں میں سے بناجو تھے تیرے فرشتوں کو 'تیرے رسولوں کو اور تیرے نیک بندوں کو مجلوب رکھتے ہیں۔ اب اللہ! مجھے اپنے فرشتوں ہونجی اور نیک بندوں کے یماں محبوب بنادے 'اے اللہ جس طرح آوے مجھے اسلام کی ہدایت کی اس طرح مجھے آپنے لطف و کرم سے اسلام پر طابت قدم بھی رکھ 'مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے لئے استعمال کر 'اور مجھے خت ترین فتوں سے خاب عطاکہ۔

<sup>(</sup>١) يوروايت بخاري نے عليقاؤكركى ہے۔

اس دعاہے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ جراسود کے پاس آئے اور اسے بوسد ویکر طواف ختم کرے " انخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

منطاف بالبیت اسبوعا وصلی رکعتین فلهمن الاجر کعتق رقبة (تنی شائی این اجدان علی

جو فض نماز کعب کاطواف کرے اوروور کعت نماز برجے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا تواب مے گا۔

مرشتہ صفات میں طواف کی کیفیت بیان کی گئی ہے جمازے متعلق شرائد کی پابٹدی کے بعد طواف کرنے والے کو چاہے کہ وہ جر طواف می سات چکر کرے 'جر ابود سے طواف کی ایٹرا اور خانہ کعبہ کو اپنی بائیں جانب رکھے 'طواف مجد کے اندر 'اور خانہ کعبہ کے باہر کرے 'نہ شاذروال پرہو' اور نہ علیم پر۔ طواف کے تمام چکر مسلس ہوں' اگر وقفے کی ضرورت ہوتو معمولی وقفہ کیا جائے۔ یہ طواف کے واجبات ہیں' ان کے علاوہ دیگر افعال سنن اور مستجمانت ہیں۔

سعی ۔ جب طواف سے فارغ ہوجائے تو باب صفا ہے باہر لکے 'بید دروازہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکن بمائی اور جراسود
کے درمیان ٹی ہوئی ہے 'اس دروا زے سے لکل کرصفا پر پنچے۔ صفا آیک پہاڑی ہے 'یماں پنچ کرصفا کے بیچے بیوئے 'زیوں
پرچ ھے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی اتن بلندی پر چ ھے تھے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھا۔ (۱۱) کوہ صفا کی جڑ سے
سعی کی ابتداء کرنا کافی ہے 'سیوھیوں پرچ صنا ایک مستحب امرہ الکیلین کیوں کہ بعض سیوھیاں نئی بن گئی ہیں 'اوروہ کوہ صفا کی جڑ
سعی کی ابتداء کرنا کافی ہے 'سیوھیوں پرچ صنا آیک مستحب امرہ اللی کرلینا چاہیے ورند سعی ناتمام رہ گی۔ بسرحال سعی کا آغاز صفا
سے ورند سعی ناتمام رہ گی۔ بسرحال سعی کا آغاز صفا
سے ہو' اور وہاں سے موہ تک سات مرتبہ سعی کی جائے' بستریہ ہے کہ صفا پرچ ھو کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے اور یہ الفاظ

النَّائِمَةَ فِي النَّهُ مَا وَالْاحِرَةِ -اللَّهُ الْمِرِ اللهُ المَرِ ثَمَامُ تَعْرِفِينِ اللهِ كَ لِي بِين كه اس نے جس بدايت دي الله كي تَعْرَفِ بِ اسك تمام ترخوبوں كے ساتھ اس كى تمام نعتوں پر اللہ كے سواكوكي معبود شين ہے اسكاكوكي شريف شين ہے اس

<sup>(</sup>۱) يه مديث مسلم بين جارابن عبدالله ي موى بي البداء إلسفا فرق عليه حق دالى البيت المسلم شريف بين أبو بررة في مداء المدين على البيت المسلم شريف بين أبو بررة في مداء ي روايت بحريب الق السفا فعلا عليه حمل تقرالى البيت."

کا ملک ہے اور اس کے لئے جرہے 'وہ زندگی دیتا ہے 'وہ مار نا ہے 'اس کے قبضے میں خیرہے اور وہ ہری ہر قادر ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تنہا ہے 'اس اپنا وعدہ سچاکیا اسٹے اپنے بندے کی مدد کی 'اپنے لئکر کو مرت مطاکی اور کافروں کے لئکر کو تھا فکست دی۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' اسکے لئے بندگی خالص کرکے چاہے کافر پرا متائیں۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' فالص کرکے اس کے لئے بندگی نہام تعریفی اللہ کے لئے ہیں 'پاک اللہ کی یا وہ ہب تم میا کرد اور تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں آسانوں اور زمن میں پچھلے وقت اور جب تعمرہو' وہ زعمہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکال ہے۔ نامی کو اسکے مردے کے بعد زندگی دیتا ہے اور ایسے بی تم نکا لے جاؤ کے۔ اسکی نشانیوں میں سے یہ پیکائے تہیں نمٹی سے بیائی تہیں مادق' نفع بخش علم' فیض سے بنایا' گھرتم انسان ہوکر پھیل پڑھ 'اے اللہ میں تھے سے وائمی ایمان' یقین صادق' نفع بخش علم' فررے والا دل 'اور ذکر کرنے والی نہان کی درخواست کرنا ہوں' اور تھے سے عنو و در گزر' اور دائمی معافی کی درخواست کرنا ہوں 'اور تھے سے عنو و در گزر' اور دائمی معافی کی درخواست کرنا ہوں 'اور تھے سے عنو و در گزر' اور دائمی معافی کی درخواست کرنا ہوں در اور دائمی معافی کی درخواست کرنا ہوں اور تھو سے عنو و در گزر' اور دائمی معافی کی درخواست کرنا ہوں اور تھو سے عنو و در گزر' اور دائمی معافی کی درخواست کرنا ہوں اور تھو سے عنو و در گزر' اور دائمی معافی کی درخواست کرنا ہوں دیا اور قبل ہوں در گور سے میں۔

اسکے بعد انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور جو دعا جاہے اسکے 'پر پہاڑی سے بیچ اترے اور سعی شروع کرے استی کے درمیان بدالفاظ کتا رہے۔

ى عدر بيان يه العالم المارجة رَبِ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزُعَمَّا تَعُلَمُ إِنِّكَ أَنْتَ الْاَعَزُ الْأَكْرُمُ اللَّهُمَّ آيِنَا فِي التُنْيَا حَسَنَةُ وَفِي الْاَحْرَةِ حَسِّنَةً وَقِنَاعَلُابَ البَّارِ

اے میرے رب منفرت کیجے 'رحم فرما ہے اور جو مناہ آپ جائے ہیں ان سے در گزر کیجے 'ب شک تو نیادہ بزرگی اور عزت والا ہے 'اے اللہ ہمیں دنیا میں ہملائی اور آخرت میں بملائی عطاکر 'اور دوزخ کی آگ

پیاڑی ہے از کر میل افعر تک آہت آہت ہے میل افعر مفاہے ازتے ہی ہاہے ، یہ مبعد حرام کے کونے پرواقع ہے ، جب میل افعر کے ماذات میں آئے میں چو ہاتھ کا فاصلہ باتی رہ جائے تو تیز چانا شروع کردے ، لیخی رہل کی چال افتیار کرے ، اور اس دقت تک رہل کر تا رہے جب تک دو میز ملول کے درمیان نہ پنج جائے ، پھر دفار آہت کردے ، مرور پر بھی ای طرح والی لوٹے یہ جس طرح صفاح پر چواتھ اور وی دعا کی بروھے جو مفا پر پر حین تھیں ، یہ ایک سعی ہوگی ، مروہ ہے صفا تک ای طرح والی لوٹے یہ دو مری سعی ہوگی ، اور جمال رہل کی ضورت ہو وہاں و درمی سعی ہوگی ، ای طرح سات بارسی کرے جمال آہت مدی ہے چانا ہو دہاں آہت چلے ، اور جمال رہل کی ضورت ہو وہاں اس مل کے بعد سعی اور طواف قدم ہے فراغت نصیب ہوگی ، یہ دونوں افعال رہل کرے ، اور جمال میں مورت ہو ہو ۔ کہ وقوات کے بعد اب دوبارہ سعی ست ہیں ، سعی کے کئی طراف زیارت کے کہ وقوف عرف کرنے بعد ہو ۔ بلکہ طواف زیارت کے کہ وقوف عرف کرنے ، کہ وقوف عرف کے بعد ہو ۔ بلکہ طواف زیارت کے کہ شعی ہیں یہ شرط ہیں ہو گواف کری بھی خوات کے بعد ہو ۔ بلکہ طواف زیارت کے یہ شرط ہے ، البت یہ ضوری ہے کہ مورت کی مورت کی مورت کیں ہے کہ معرف کرنے کی فرعیت کا ہو۔

و قوف عرفہ قلی جب ماجی حرفے کے دن عرفات پنچے اور قوف نے پہلے طواف قدم اور کمہ کرمہ میں داخلے کی تیاری نہ کرے ' بلکہ پہلے وقوف کرے ' لیکن اگر ہوم عرفہ سے کچھ بوز پہلے پہنچ جائے او کمہ کرمہ میں داخل ہو کر طواف قدم کرے اور ذی الحجہ کی سات ناریخ بک احرام کی مالت میں کمہ کرمہ میں ٹیرا رہے 'ای تاریخ میں ظہری نماز کے بعد مجد حرام میں امام صاحب خلبہ دیں ' اور لوگوں کو تھم دیں کہ وہ آٹھویں ٹاریخ کو منلی پنچیں ' رات میں وہاں قیام کریں ' نویں ٹاریخ کی میح صادق تک ہے 'منلی کے لئے لبک اللم بعد فرض وقوف اوا کریں ' وقوف عرفہ کا وقت نوذی الحجہ کے زوال سے دسویں تاریخ کی میح صادق تک ہے 'منلی کے لئے لبک اللم لیک کہتا ہوا روانہ ہو متحب یہ ہے کہ مکہ مرمہ سے افعال جج کی اوا ٹیکل کے لئے جماں بھی جانا ہو پدیل جائے 'مجد ابراہیم علیہ اللام ے موفات تک پدل چنے کی بوی تاکیہ ہے۔ اور اس کی بدی فعیلت واروہوئی ہے۔ منی پی گرید دعا پڑھے۔ الله مَ هٰذَا مِنىٰ فَامُنُنُ عَلِی بِهَ المنَنْتُ عِمْعَلَى اُولِيمَاءِ كُوَاهُلِ طَاعَتِ كَ اے اللہ یہ منی ہے ہی تو جھ پر احسان کر جس چیز کا حسان تو سے دوستوں اور فراہمواروں پرکیا

ہے۔
اوس ارخ کی رات منی میں گزارے 'یہ مقام عن اور رات کی قیام گاہ ہے' ج کا گوئی قبل اس سے متعلق نیں ہے 'جب مرف کی مج ہوجائے فری نماز پر مع 'جب کو شہر پر دھوپ کل آئے تو یہ کتا ہوا موفات کے لئے روانہ ہو۔
اللّٰہُمَّ اجْعَلْنَا خَیْرَ عَلْوَ قَعْلَوْ نَہَا قَطْ وَاَقْرِیْهَا مِن رَضُوانِ کَ وَابِعُدَ هَا مِن سَخَطِک ' اللّٰہُمَّ الْبِیْک عَلْوت وَالنّاک رَحَوْت وَعَلَیٰک اِعْدَمَلْت وَوجُہُک سَخَطِک ' اللّٰہُمَّ الْبِیْک عَلْوت وَالنّاک رَحَوْت وَعَلَیٰک اِعْدَمَلْت وَوجُہُک اللّٰہُمَ اللّٰہُمُ اللّٰہُمَ اللّٰہُمَ اللّٰہُمَ اللّٰہُمَ اللّٰہُمَ اللّٰہُمَ اللّٰہُمَ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ

ے امید بائد می ہے کھ می پر بحرومہ کیا ہے تیری می رضا کا رادہ کیا ہے جھے ان لوگوں میں ہے بناجن پر قو آج کے دن جھے افغل و بر تر لوگول (فرشتون) پر فوکر ہے۔

عرفات میں بننے کے بعد اپنا خیمہ معبد نموے قریب لگائے الخضرت ملی الله علیه وسلم فے اپنا خیمہ مبارک ای جکہ نصب كيا تھا۔ (١) نمودادي عرف كا نام ہے جو موقف اور عرف كو سرى جانب ہے وقف عرف كے لئے عسل كرنا جاہئے ،جب سورج وحل جائے تو اہم ایک مختر خطب بڑھ کرکر بیٹ جائے جس وقت اہام ووسرے خطبے میں ہو مودن اوان شروع کردے 'اور تجبیر بھی ادان میں طاوے ، تحبیر کے ساتھ ساتھ الم مجی خطبہ سے فاونج بوجاست کر ظہراور جسری فمانس ایک ادان اور دو اقاموں سے اوا کیجائیں ' نماز میں قمر کے نماز کے اور موقف میں جائے اور موقات میں قیام کرے وادی حرف میں نہ فرے مجد اراہم علید البلام کا اگا حد عرفریں ہے اور پھلا حد عرفت من ہے اگر کوئی فض اس مجدے اللے جے میں قیام کرے گاتواں کار کن اوائیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے عرفات میں قیام فہیں کیا ہے۔ عرفات کا جو صد مجد میں شامل ہے اے پھر بچا کر ظاہر کردیا کیا ہے افضل یہ ہے کہ امام کے قریب پھول و قبلہ روموکرسواری پر قیام کوسے اور جمیدو تھے، تلیل و تحبیر ك كثرت ركع وعا واستنظار من مشخول رب اب وان موزه في محمد فاك وعا واستنظار كي بوري طرن إبدى موسك عرف ك دن مسلسل ملبیہ کمتارہے ، کسی بھی لحد فافل فد ہو اللہ بھتریہ ہے کد مجی- تلبید کے اور مجی وفا کرے مطرفات سے خودب آفاب ك بعدى رخصت بونا جاسي كاكداس ميدان من ايك رات اور ايك دن مكل قيام بوسط فروب آلب ك بعد رواند بوك میں یہ فائدہ ہی ہے کہ اگر رویت بال میں کوئی غلطی ہوگئ ہوگی تودو مرسے دن کی شب میں پچھ بی در کے لئے سی شرنا ہو سکے گا۔ اختیا اس میں ہے ،جس مخص کو دسویں ماری کی میں تک شرنا تعیب نہ ہوسکا اس کا عج میں نہیں ہو گا ایسے مخص کو عمو کے افعال اداكرنے كے بعد طال موجانا جاہيے اور ج ك فوت مونے كى وجہ سے ايك دم محى دينا جاہيے اس فوت شده ج كو تضاكرنا بمى ضروری ہے عرفے کے دن دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہوتا جا ہیے میں کہ عرفات انتہائی مقدس جگہ ہے اور سال مقدس اجماع ہے الی جگہوں پر اور اس طرح کے اجماعات میں دعاوں کی تونیت کی توقع ہوتی ہے عرفے کے دن کے لئے جو دعا آنخضرت صلی الله عليه وسلم اوراكابرين سلف معتول بوه يهب

<sup>(</sup>١) مسلم بدايت جايرابن عبدالله

شريك له الملك وَلهُ الْحَمْدُيهُ يْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعْيَ قَلِينٌ - اللَّهُمُّ الْحُعَلُ فِي قَلْمِينُ  أُمَرُ ثَنَا اَنُ نَنَصَلَّقَ عَلَى فَقَرَاءِ نَأُونَحُنُ فَقَرَاءُ لِهَ وَأَثُبُّ اَحَقُ بِالتَّطَوُّ فَ عَلَيْنَا وَوَصَيْنَنَا بِالْعَفُوعَمَّنُ ظَلَمُنَا وَقَدُ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَأَنْتَ اَحَ مِ فَاعُفُ عَنَّا رِبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا أَنْتَ مُؤُلِنَا رَبَّنَا الْتِنَا فِي الكُنْيَا حَسَ

الله کے سواکوئی معبود نسی ہے 'وہ تماہے 'اسکاکوئی شریک نسی ہے اس کے لئے سلطنت ہے 'اس ك لئے تمام تعريفيں ميں وہ زندہ كرتا ہے وہ ارتاب وہ زندہ ہے نميں مرتا اسكے قيفے ميں خرب اور وہ ہر چزیر قادر ہے۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نور میرے کان میں نور میری آ کھ میں نور اور میری زبان یں نور محردے اے اللہ! میرا بید کھولدے اور میرے لئے میرا معالمہ آسان فرا 'اے اللہ تیرے لئے حمرے بعیاہم کتے میں اور اس سے بھڑے جو ہم کتے میں 'تھے لئے میں نمازے 'میری قرانے عربی زندگی اور موت ہے او تیری می طرف میری والی ہے اور تیرے می سرد میرا تواب ہے اے اللہ! میں سینے ك وسوسول ب حال كى يرأكند كى اور قرك عزاب ب عيرى بناه جابتا مول اك الله! بين حرى بناه جابتا مول اس جزے شرے جو دات میں داخل مو اور اس جزے شرے جو دن میں داخل مو اور اس جزے شرے جس کو ہوائیں اوائی اور ناند کی ملات کے شرے اے اللہ اس تیری بناہ جاہتا ہوں تیری دی مولی تکررسی کے برانے سے اور تیرے اچاک انقام سے اور تیرے برطرح کے غیظ و خنس سے اے الله مجھے نیکی کی ہدایت کر اور دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرا اے ان لوگوں سے بمتر جن کا کوئی قصد كرے اور ان اوكوں سے بمتر جن كے إس كوئى جزان سے باكلى جائے ، مجھے آج شامكووہ نعت عطاكر جواس ے افتال موجو تونے اپی علوق اور عاج میت اللہ میں سے کمی محض کو دی موالے ارحم الرحمین! اے الله! اب درجات بلد كرن والي ال بركات فائل كرن والي المد وميون اور آسانون كريداكرة والے تیرے سامنے علف زبانوں کی آوازین بن جم تھوے ماجتی ماکتے بن میری ماجت یہ ب کہ وجع امتان کے محریل اس وقت فراموش نہ کرنا جب دنیا کے لوگ جھے بمول جائیں۔ اے اللہ تو میرا یاطن اور عا مرجات ب اورميري كوكى بات تحد سے على نسي ب ميں بريتان حال محاج فريادى بناد كا خواستكار و خاكف ورال اسے کناه کا اقرار كرنے والا تھ سے مسكين كى طرح سوال كريا ہوں اور دليل كناه كاركى طرح آور زاری کرتا ہوں اور تھے سے خوفورہ ضرر یافتہ محض کی طرح دعا کرتا ہوں اور اس محض کی طرح دعا کرتا ہوں جس كى كردن تيرے لئے جى مواور يس كے آنو تيرے لئے سے موں اور جس كاجم تيرى خاطروليل موا ہو اور جس کی تاک تیرے گئے خاک آلود مولی ہو اے اللہ تو محص است اللہ اللہ عرام مت كراور جوري مہوان ہواے بمتران لوگوں ہے جن ہے انکا جائے اوردے والوں میں زیادہ سخی اے اللہ ،جو مخص تیرے سامنے اپنی داح رائی مروست و اسے قس کی طامت کرتے والا ہوں اے اللہ اکتابوں نے میری زبان بد كردى ہے ميرے ياس عمل كاكوئي وسلم نيل ہے اور عمل كے علاوہ كوئى چيز شفاعت كرنے والى نيس ہے'اے اللہ میں جاتا ہوں کہ میرے کتابوں سے تیرے نزدیک میری کوئی وقعت باتی نسی رکھی ہے اور نہ عذر كى كوئى مخواكش چورى ب الكين واكرم الاكرين ب السرالله الكرچدين تيرى رصت تك ويخ كاال نمیں ہوں لیکن تیری رحت و الی ہے کہ جو تک بہنم مائے تیری رحمت ہر چزیر عادی ہے اور میں ایک چیز ي يول اے الله! مير يكناه اكر يد بهت بوت بي الكن تير، منووكرم كم مقابلي مي بت چمولي بين اے کریم میرے گناہ معاف کراہے اللہ اور جس میں بول میں بار بار گناہ کرنے والا بول اور تو بار بار معاف كرنے والا باے الد إكر آب مرف فرانبرداردل پر رحم كريكے وكناه كاركس سے فراد كريكے۔ اے اللہ! من تیری اطاعت سے قصداً علیمه رہا اور تیری نافرانی پردانستہ متوجہ رہایاک ہے تو تیری ججت مجمد پر کتنی بدی ہے اور تیرا عنو در گزر مجھ پر کتا بوا کرم ہے ہیں جس صورت میں کہ تیری جحت مجھ پرلازم مولی اور

ميرى جمت منقطع موكى اور تيرى طرف ميرى احتياج واضح موكى اور جمه عند تيرى بي نيازى فابت موكى تواب میری مغفرت کری دیجئے۔ اے ان لوگول سے بمترجنہیں کوئی الارنے والا الکارے اور جن سے کوئی امید باند صف والأ اميد باند صفي من اسلام كي عظمت اور محر صلى الله عليه وسلم ك واسط سے درخواست كر با بول میرے تمام گناہ معاف فرما' اور جھے میرے اس کمڑے ہونے کی جگہ سے حاجتیں بوری کرکے واپس کر' اور جو مجمد میں نے انگاہ مجمع مطاکر میری امیدیں بوری فرااے اللہ! میں نے تھے سے وہ دعا ما تی ہے جو تو نے مجے سکھلائی ہے ، مجے اس امیدے محوم نہ کر جو تو نے مجھے مثلاثی ہے اے اللہ قو آج زات اس بندے کے ساتھ کیا معالمہ کریا جو تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کردہا ہو 'اور تیرے سامنے ذلیل ہورہا ہو 'اپنے گناہ كادجدت متلين عا وا مو اورائي عمل ع تير تعمر كرداوو اورائي كنامول في قوب كردم موالي للم کی معانی جاہ رہا ہو اور اپنی بخشش کیلے کریہ وزاری کررہا ہو اپنی حاجتوں کی پنجیل کے لئے تیری جبتو کررہا ہو اپنے کمرے ہونے کی جگہ میں تھے سے گناہوں کی کارت کے باوجود اس لگائے ہوئے ہو اے برزندہ کی یناه گاه اور برمسلمان کے ولی اجو اچھے عمل کرتا ہے وہ تیری رست سے کامراں ہو تا ہے اور جو گناه کرتا ہے وہ ائی ظلمی کی وجہ سے ہلاک ہو باہے الداہم تیری مرف نظے تیرے محن میں براو دالا تھے ہی ہے امید باندهی اورجو تیرے پاس ہے اسکی درخواست کی تیرے احسان کے دریے ہوئے تیری رحمت کی امید کی تیرے عذاب سے ڈرے مکناہوں کا بوج لیکر تیری طرف بھائے متیرے مقدس کمر کا مج کیا اے وہ ذات ہو ما تکنے والوں کے دلوں کی ضرور توں کا مالک ہے اور خاموش رہنے والوں کی بات جاتا ہے اے وہ ذات جسکے ساتھ کوئی دو سرا رب نمیں کہ اسے بکارا جائے اے وہ ذات جسکے بالاتر کوئی خالق نمیں کہ اس سے درا جائے اوروہ ذات جس کا کوئی وزیر نہیں کہ اسکے پاس جایا جائے اور نہ اسکا کوئی دربان ہے جسکو رشوت دیجائے اے وہ ذات کہ سوال کی کارت پر جس کا جو دو کرم زیادہ ہی ہو باہے اور ضورتوں کی کارت پر جما فضل واحسان في زياده مو آ ہے اے اللہ إلون برممان كے لئے ايك دوت في ہے بم تيرے ممان بي و ماری دعوت این طرف سے جنت میں کردے اے اللہ بر اتبوا لے کے لئے ایک صل ہے اور برزائر کے لئے ایک مظمت ہے ہرا تکنے والے کیلئے ایک مطاب مرامیدوار کیلئے اجرو تواب ہے ، جو پھر تیرے اس ہے اسك ما كلنے والے كيلئے ايك عوض ب مرطالب رحت كے ليے جيسے پاس رحت ب اور تيري طرف رخت كنوالے كے لي ايك قربت إور تيرے مائے وسلد كانغوالے كے لئے موووركزرے بم تیرے مقدس محرآئے ہیں اور ان مقدس مقامت پر کھڑے ہوے ہیں اور ہم نے ان میارک منا ظر کامشاہدہ كياب اس چزى اميد مي جو تيرك إس بي به مارى اميد كورانيكال مت كراك الله إقراق التي تعتيل عطائی ہیں کہ نفتوں کے تنگس سے نفس مطمئن ہوگیا ہے 'اور تونے عبرت کے استے مقام ظاہر کے ہیں کہ غاموش چزیں تیری جحت پر کویا ہوگئ ہیں اور اس قدر اصانات کے بین کہ تیرے دوستوں نے تیراحق اوا كرنے ميس كو تاي كا اعتراف كرليا ہے ، توف اس قدر نشانياں خا برى بيس كم آسان اور زمين تيرى دليليس بيان كرنے لكے بيں و نے اپن قدرت سے اس طرح دبایا كم مرجز تيرى عزت كے سامنے دب كئ اور سب چرے تیری عظمت کے سامنے جمک محے 'جب تیرے بندے غلطی کرتے ہیں تو حلم کر نا اور مملت دیتا ہے 'اور جب اچھا عمل کرتے ہیں تو تو فضل کرتا ہے اور تبول کرتا ہے اور اگر وہ نافرانی کرتے ہیں تو تو پردہ پوخی کرتا ہے اور آگر دہ گناہ کرتے ہیں تو تو معاف کرتا ہے 'اور منظرت فرما تاہے اور جو ہم تھے سے دھا کرتے ہیں اور کھے

الکارتے ہیں تو تو سختا ہے اور جب ہم تیری طرف مع جہ ہوتے ہیں تو ہمارے قریب ہو آہے اور جب ہم تھے

امراض کرتے ہیں تو تو ہمیں بلا آہے اللہ قرنے اپنی گاب ہیں ہیں خاص النہ علیہ وسلم سے ارشاد فرایا ہے۔ "آپ کا فروں ہے کہ و شیخے کہ اگروہ باز آجائی تو ان کے وصلے کنا معاف کردیے جائیں گے اس صورت میں افکار کے بعد کلی تو دید کے اقرار نے تجے راضی کیا ہم تو تیری و وراثیت کی شادت عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں اور ور ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شادت اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں اس شادت کے مطاب میں ہمارے وجیلے جم معاف کردے اور اس میں ہمارا حسد ان اوگوں کے جے معاف کردے اور اس میں ہمارا حسد ان اوگوں کے جے مقاب میں کم نے کرجو نے نے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ایک اللہ اور تو زیادہ فضل کرسا ہے کہ تیری اور ان کے معاف کر سات کی شادت کے مقبر ہیں اور تو زیادہ فضل کرسا ہے کہ تیری اس کے ہمیں آزاد کر کے حاصل کی جائے 'طالا کہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ فضل کرسا ہے اس کے ہمیں آزاد کر کے حاصل کی جائے 'طالا کہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ فیضل کرسا ہو اس کے ہمیں آزاد کر کے حاصل کی جائے 'طالا کہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ نوز دو اس کریں 'ہم تیرے فلام کرے ہم اپنے فقراء پر صدقہ کریں ہم تیرے فقیم ہیں معاف کر دے۔ اے اس کے ہمیں معاف کر دے اس کے ہمیں معاف کر دے۔ اے معاف کریں 'ہم ہے کہ ہم آئے والا ہے اسکے ہمیں مناف کر دے۔ اے ہمارے دب ہمیں دنیا میں ہملائی اور تو زیادہ کریں 'ہم ہے کہ ہم آئے ور تارا آتا ہے 'اے ہمارے دب ہمیں دنیا میں ہملائی اور تارات میں ہملائی حطا کراورا پی رحمت ہمیں دور تی آگے۔ بیا۔

اس موقد پردوائ فعروليه السلام مى كثرت ب برحتار ب ودوايه ب أ يَامَنُ لاَ يَشْعُلُهُ شَانُ عَنْ شَانِ وَلا سَمْعُ عَنْ سَمْعِ وَلاَ تَشْتِبُهُ عَلَيْهِ اللَّغَاتُ يَامَنُ لاَيْبَرُ مُهُ النَّحَاتُ الْمُلِحِيْنَ وَلا تُضْجِرُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِيْنَ اَذِقُنَا بَرُدَ عَفُوكَ وَحَلَا وَ وَمَنَا حَاتِكَ -

اے وہ ذات جے ایک حال دو مرے حال ہے نئیں روکنا اور ایک مرض سننا دو سری مرض سننے ہے میں مدی مرض سننے ہے میں روکنا اور نہ اس پر آوازیں حسیتہ ہوتی ہیں اے وہ ذات ہے اصرار کرنے والوں کا اصرار بدول نہیں کرنا اور نہ اے موال کرنے والوں کا موال پریشان کرنا ہے ہمیں اپنے منوکی معیدک عطاکر اور اپنی مناجات کی حلاوت کا ذاکفتہ چکھا۔

ان دعاؤں کیسا تھ ساتھ آپ گئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین اور مومنات کے لئے دعائے معفرت کرے اور دعا میں زیادہ کی اور دعا میں اور دعا میں اور دعا میں اور بدی ہے بدی چڑ باتھ اسلے کہ اللہ کے سامنے کوئی چڑ بدی نہیں ہے مطرف این عبداللہ نے موفہ میں قیام کے دور ان دعائی کہ اے اللہ او میری وجہ ہے تمام لوگوں کی دعائیں رومت کرنا ایکرالمزی نے ایک فض کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے اہل موفات کو دیکھا تھ یہ گمان کیا کہ اگر اس مجمع میں میراد جودتہ ہو تا قوان سب لوگوں کی بخض مین میں میں دعاؤ میں میں اور کے مناف کیا کہ اگر اس مجمع میں میراد جودتہ ہو تا قوان سب لوگوں کی بخض میں میں د

وقوف کے بعد اعمال جے : جب فروب آفاب ہے واپی ہوتو یہ واپی بیدے وقار اور سکون کے ساتھ ہو محمورے یا اون کو دوڑانے کی ضورت میں ہے ، جیسا کہ بعض لوگ واپی میں جلدی کی غرض ہے ایما کرتے ہیں 'مالا نکہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محورث اور اونٹ کو دوڑانے ہے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اتقواللهوسيرواسيراجميلالاتطواضعيفاولاتوذوامسلما (١)

(۱) (امامه این زیر نے روایت نبائی اور مائم می جون کی من روایت می مح به من علیکم بالسکینة والوقار فان البر لیس فی ایضا عالابل مناکم کی روایت که الفاظی "لیسل ابر بایجاف الخیل والابل" عاری می این مهاس کی روایت که یه الفاظی د "فان البرلیس بالایضاع-") الله عدد وواورا حيى طرح چلوند كمي ضعيف كوروندواورند كمي مسلمان كو تكليف پنچاؤ-

عرفات سے واپسی پر جب والی پینا ہوتو پہلے حسل کرے 'مزدافہ حرم ہے' اس میں نماکر وافل ہونا چاہیے 'اگر مزدافہ میں پیدل چل کرداخل ہونا ممکن ہوتو پیدل ہی چلے' کی افعنل ہے' اور حرم کی عظمت کا نقاضہ بھی کی ہے' راستہ میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کتا رہے' جب مزدافعہ پہنچ جائے تو یہ وعاکر ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذِهِ مُرْدَلِفَةُ جَمَعَتَ فَيُهَا السِينَةُ مُخْتَلِفَةُ نَسُالُكَ حَوَائِجَ مُؤْتَنِفَةً فَاجْعَلَنِي مُؤْتَنِفَةً فَاجْعَلَنِي مِتَنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتِ لَفُوتَوكُل عِلَيْكُ فَكُفَيْتُهُ

اے اللہ! کید مزدافہ ہے اسمیں تونے مخلف زبان والوں کو بھٹ کردیا ہے، ہم تھے سے از سرنوائی حاجتیں مانگتے ہیں، جمعے ان لوگوں میں سے بنا۔ جنوں نے تھے سے دعا کی تو تونے قبول کی اور جنوں نے تھے پر بمروسہ کیا تو تو النے لئے کانی ہوگیا۔

آفاب نگلفے سے پہلے مشرحرام سے روانہ ہوجائے 'اور جب اس جکہ پنچے جے واوی محشر کتے ہیں قومتحب یہ ہے کہ اپنی سواری کو تیزی سے آگے بیدھائے آگر ہے دوبائے 'اگر بیادہ یا ہو تو تیز تیزقدم افعاکر چلے 'یوم الفوی صبح سے تبدیہ کے ساتھ ساتھ کھیرات بھی کہتا رہے 'بیسی مرات بھی آئیں گے 'یہ سفر مٹی پر ختم ہو' راستے ہیں جرات بھی آئیں گے ' یہ سفر مٹی پر ختم ہو' راستے ہیں جرات بھی آئیں گے ' یہ سفر مٹی پر جرے پر رکے افیر آگے بیدھ جائے 'اس لئے کہ پہلے اور دو سرے جرے پر دے افیر آگے بیدھ جائے 'اس لئے کہ پہلے اور دو سرے جرے پر دوس سے اس کا کو گوئی کام نسیں ہے' جرے عقب پر پہنچ کر کئریں مارے ' یہ جمود قبلے دو کو کو گام نسیں ہے' جرے عقب پر پہنچ کر کئریں مارے ' یہ جمود قبلے دو گوئی کام نسیں ہے' جرے عقب پر پہنچ کر کئریں مارے ' یہ جمود قبلے دو گوئی کام نسیں ہے' جرے عقب پر پہنچ کر کئریں مارے ' یہ جمود قبلے دو گوئی کام نسیں ہے۔ گریاں مارے کی جگہ پکھ بائد ہے' اور کئراہیں کے وجرے اس جگہ گامین ہو جاتی ہے 'کریاں

مارنے کا عمل اس دفت شروع کرے جب آفآب بقدر نیزه اوپر ہوجائے 'اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے کھڑا ہو 'اور اگر کوئی مخص جمرہ بی کی طرف اپنا رخ کرے تب ہمی کوئی حرج نہیں ہے 'ساتھ کنگریں ہاتھ اٹھا کرمارے 'اور تلبیہ کے بجائے تھیرات کیے 'ہرکنگری کے ساتھ یہ دعا بھی ہڑھے۔

رَبِي مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ مَن مَن مَن مِن مَن مِن مِن اللهُ مَن مَض مِن مَن مِن مَ الله أَذْ مُن مِن عِلى طَاعَةِ الرَّحُمٰن وَرَغْمِ الشَّيْطَانِ ٱللهُمَ مَض مِنْقًا مِكِتَابِكَ

وإنباعالسنونبيك

الله بهت بدائے، من اللہ كى اطاعت بر اور شيطان كى ذات كے لئے كرمار ما ہوں اے اللہ! تيرى

كتاب كى تعديق كے لئے يہ عمل كر تا مول-

رمی جمارے فارغ ہونے کے بعد محبیر تلبیہ موقوف کردے البتہ دسویں ماریج کی ظمرے تیر مویں ماریج کی میج کے بعد تک فرض نمازوں کے بعد کتا ہے ورص نمازوں کے بعد محبیران الفاظ میں کہ:۔

اَللهُ آكِبُرُ اللهُ آكُبُرُ اللهُ آكِبُرُ كَبِيْرًا والْحَمْدُللهِ كَثِيرًا وَسَبَحَانَ اللهِ بَكُرَةً وَاصِيلاً لَا الهَ الآالة الآاللهُ وَحَدَهُ لا شريعَكَ لَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ لا الهَ الا اللهُ وَحَدَهُ صَدَقَوعُكُهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَمَا الْأَحْرُ ابِوَحْدَهُ لا اللّهُ وَاللهُ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَكُرُهُ .

الله بهت بدائب الله بهت بدائب الله بهت بدائب الله بهت بدائب الله كري بالله بالله كا باد ميجو شام الله بهت بدائب الله كا باد ميجو شام الله ك مواكوكي معبود نسي ب وه تمائب الله ك مواكوكي معبود نسي ب وه تمائب اس نا بناوعده بوراكيا ب الله بندك كي مد اور كافرول ك كروبول كو تما فكست دى الله كا مواكوكي معبود نسي ب الله بهت بدائب

اً رَما يَ كَمَا تِهَ مِن بِي بِودًا سُون مَ كِن الْهُمْ مِنْكَ وَمِكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلُ مِنْكَ وَمِن مِعْد بِسُمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَاللّهُمْ مِنْكَ وَمِكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلُ مِنْنِي كُمَا نَقَبَّلُتَ مِنْ خُوا وَلَكُمُانُ الْهِمُ

اونٹ کی قربانی افعال ہے استے بعد گائے کی اور پر بر بری کی اگر ایک اونٹ یا گائے میں شرکت ہوتو ایک بری کی قربانی افعال ہے ، بری کے مقابلے میں ونبد افعال ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

خير الاضحية الكبش الأقرن (ابوداؤد-عباده ابن الصامت تمذى ابن ماجه ابوامام) بمترى قربانى سينك دار مينزما ب-

سفید رنگ کا جانور بحورے یا میاہ رنگ کے جانورے افعنل ہے ' حضرت ابد بریرۃ فراتے ہیں کہ قربائی کا کی سفید دنبہ دوسیاہ دنبول سے افعنل ہے ہدی آگر نقل کی نہیں ہوتو اس کا کوشت کھالے ' عیب رکنے والے جانور کی قربانی کا دیر یا نہیں ہوتا ہو ' خار اللہ کا کوشت کھالے ' عیب رکنے والے جانور کی قربانی کا دیریا نہیں کا اور یا نہیں کا دور یا ہوں کا دور کے ہوئے ہوں 'اگل پاول چھوٹا ہو' خارش میں جتلا ہو 'کان کے اسکے یا حصر میں موراخ ہو' انٹا دیا ہو کہ فریوں میں کودا باتی نہ رہا ہو۔

قربانی نے فراخت کے بعد بال مندوائے احلی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رد ہوکر پیشے اور سرے اسکے صے سے شروع

کرے 'اوروا کی طرف کے بال کدی کی ابھری ہوئی ہوں تک مندوائے 'کروائی سرمندوائے 'اوریدوعا پر صف اللّٰهُمَّ اَدَّبِتُ لِی بِکُلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةُ وَامْتُ عَنِی بِهَاسَیّنَةُ وَارْفَعُ لِی بِهَاعِنْدُکُ دَرَجَةً اے الله اِمرے لئے ہمال کے عوض ایک ٹیک فابت کر' اور ہمبال کے عوض جمع سے ایک برائی منا'اور ہمبال کے عوض اپنے زدیک میرا ایک ورجہ بیعا۔

عورت اپنی بالوں کو تحو ڈاساکاٹ دے ' سجنے کو آپ سرپر استرا پھیرلینا چاہیے۔ ری جمود کے بعد سرمنڈ الینے سے طال ہونے کا پہلا مرحلہ تمام ہوجا تا ہے ' اب حاتی کیلئے عور توں اور شکار کے علاوہ باتی تمام ممنوعہ امور کی اجازت ہوگی۔ پھر کہ کرمہ حاضی دے ' اور ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق طواف کرے ' یہ طواف جج کا اہم رکن ہے ' اس طواف زیارت بھی کتے ہیں' طواف زیارت کا دفت ہوم النحر کی رات کے نصف آخرے شہوع ہو تا ہے ' اور افضل دفت ہوم النحر ہے ' طواف زیارت کا آخری دفت ہوم النحر ہے ' طواف زیارت کا گئی رہے آخری دفت کو کہ نہیں ' بلکہ جب چاہے ہیں رکن اواکرے ' لیکن جب تک بعد طواف اوا نہیں ہوگا' احرام کی متعلقہ پابٹری ہاتی رہی گئی رہے گئی عورت میں ہوگا تا ہے ' بعنی ہماع جائز ہوجا تا ہے ' اب مرف گئی عورت کی اجاع کے طور پر واجب ہیں۔ طواف ایا مرف المرام کی بعد جج کی اجاع کے طور پر واجب ہیں۔ طواف قدم نیارت کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سی کری سے بھر کی مورت نہیں ہو جائیں تو ایک حلت حاصل ہوجائے اسباب ہیں ' تکری بی اور فراف ور گئا کی سے نہا کی بھر تھی اور فرائی کی سے دواواکر لیئے جائیں تو ایک حلت حاصل ہوجائے گئا کی امرور میں اور فری میں نقذ کی و تا خرکی مخبائش ہے ' لیکن بھر ہے کہ پہلے کئریں مارے پھروز کی کرے ' پھر سرمنڈا ہے پھر طواف کرے ۔ پھر سے دواواکر لیئے جائیں تو کرے گئری سے دواواکر کیئے جائیں اور فری کرے ' پھر سرمنڈا ہے پھر انسور میں اور فری کے بی نقذ کی مخبائش ہے ' لیکن بھر ہے کہ پہلے کئریں مارے کی گئری کرے ' پھر سرمنڈا ہے پھر

امام کے لئے مسنون طریقہ سے کہ زوال کے بعد خطبہ دے "انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے ون خطبہ پڑھا تھا" یہ خطبۃ الوداع کملا آ ہے۔ (۱) ج میں چار خطبے ہیں ایک ساتویں آریج کو ایک نویں کو ایک دسویں کو اور ایک بار ہویں آریج کو سے چاروں خطبہ زوال کے بعد دے جاتے ہیں عوفہ کے خطبہ کے علاوہ تمام خطبہ تعداد میں ایک ہیں جب کہ عرفہ کے خطبہ دوہیں ان ووٹوں کے درمیان امام کی دریے لئے بیٹمتا ہے۔

لیکن اگر سورج نکلنے تک شمرا رہاتو اب وہاں رات بحرقیام ضروری ہے' نہ صرف قیام بلکہ اگل میج کو پچھلے دودنوں کی طرح اکیس کنگریاں مارتابھی ضروری ہے اگر سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوا' بینی رات نہیں گزاری اور ری جماری تو دم لازم آئے گا۔ اسکا گوشت صدقہ کرویتا چاہیے۔ مٹی میں شب گزاری کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی جاسکتی ہے' لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مٹی واپس ہوجائے اور رات کو پیس قیام کرے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے (ابوداؤد۔ طاوس مرسلاً ابن عدی)۔

منی میں قیام کے دوران فرض نمازیں مجد خیف میں الم سے ساتھ ادا کرے 'اس کا برا اجرد ثواب ہے' جب منی سے مکہ جائے تو جائے تو محسب میں قیام کرنا افضل ہے ،عصر معفرب اور عشاء کی نمازیں بھی دہاں ادا کرے 'ادر کچھ دیر آرام کرے ' یہ سنت ہے ' بہت سے محابہ نے آپ کا یہ عمل روایت کیا ہے '(ابو داؤد-عائشہ) لیکن اگر آرام نہ کرے تو کسی فتم کاکوئی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

عمرہ کا طریقتہ ۔ جو مخص ج سے پہلے یا ج کے بعد عمرہ کرناچاہ تواسے چاہیے کہ پہلے عسل کرے اور احرام پئے عسل اور احرام پہنے کا طریقتہ ہے۔ کہ بیان میں گزرد کا ہے، عمرہ کا احرام عمرہ کے میقات سے باند همنا چاہیے، عمرہ کے افضل ترین میقات بعرانہ ہے، کا طریقتہ ج کے بیان میں گزرد کا ہے، عمرہ کا احرام عمرہ کی نیت کرے، تلبیہ کیے، اور حضرت عائشہ کی مجد میں جاکر دور کعت نماز اوا کرے، اور دعا مانے، کھر تلبیہ کتا ہوا کمہ واپس آئے، اور مسجد حرام میں حاضر ہو، مجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ ترک کردے، مات مرتبہ طواف کرے، اور سات بار سعی کرے، طواف اور سعی سے فراغت کے بعد حلق کرائے اس عمل کے بعد عمرہ ممل ہوجائے گا۔

کمد کرمہ میں رہنے والے فض کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے اور بھڑت فانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے ' فانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد دونوں ستونوں کے درمیان دور کعت نماز پڑھے ' کعبہ میں نگے پاؤں ادب اور و قار کے ساتھ داخل ہو۔ ایک بزرگ سے کمی نے پوچھا کہ کیا آپ آج فانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا ! فدا کی شم ایس تو اپنے ان قدموں کو اس قابل بن نہیں سمحتا کہ وہ اس مقدس کر کا طواف کریں ' اور اس ارض پاک کو روندیں ' میں جانتا ہوں یہ قدم کماں کماں گئے ہیں' زمزم کثرت سے بینا چاہیے ' اور اگریہ ممکن ہو کہ کنویں سے کمی دو سرے کی مدد کے بغیر زمزم انکال سکے تو یہ زیادہ افتال ہے تو یہ اور اگر یہ ممکن ہو کہ کنویں سے کمی دو سرے کی مدد کے بغیر زمزم انکال سکے تو یہ زیادہ افتال ہے ۔

ۗ ٱللهُمَّاجُعَلُهُ شِّفَاءُ مِنْ كُلِّ مَاءُو سُقَيْم وَارُزُقُنِي ٱلْإِنْحُلَاْصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ فِي التَّنْيَا وَالْاحِرَةِ

اے اللہ! اس پائی کو ہر مرض اور ہاری کے لئے شفا بنا 'اور جھے دنیا و آخرت میں اخلاص یقین اور عانیت عطاکر۔

> آمخضرت صلی الله علیه وسلم زمزم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:۔ ماہ ندمزم لدما شوبیلما زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے وہ بیا جائے (ابن ماجہ۔ جابڑ۔ ضعیف)۔

طواف وداع : جج اور عمو کے بعد جب وطن واپس ہونے کا ارادہ ہوتو سنری تمام تیاریاں کمل کرے اور آخر میں خاند کعبہ سے رخصت ہو ' خاند کعبہ سے رخصت ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مزکورہ بالا تنسیل کے مطابق طواف کرے 'لیکن اس طواف میں رمل اور ا منباع ند کرے ' طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام کے پیچے دور کعت نماز پڑھے' زمزم کا پانی چیے' اور ملتزم پر حاضر ہوکردعا کرے:۔

اللهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْنُكَ وَالْعَبْدَعَبُدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَنِكَ حَمَلْتَنِي عَلِي

مَاسَخُرُ تَالِى مِنُ خَلْقِكَ حَتَى سَتَّرُ تَى مِى بَلادِكَ وَبَلَغْبَنِى بِيعُمَنِكَ حَنِّى وَالْكَنْتَ رَضِي وَالْا الْمَنْتِ عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ فَإِنْ كَنْتَ رَضِيتَ عَنِّى فَأَرْ دَدُعَيِّى رَضِي وَالْا فَمَنَّ الْأَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

اے اللہ! یہ گر تیرا گرے 'اور یہ براہ تیرا براہ ہے تیرے براہ کا بینا ہے 'تیری ہائدی کا بینا ہے 'قر لے جھے اس پر سوار کیا جے تو نے میرے لئے اپنی خلوق میں ہے معزکیا ہے 'میاں تک کہ تو نے جھے اسے شہروں میں ہوا ۔ اور اپنی تعت ہے جھے پہنچا یا 'میاں تک کہ تو نے اپنے جج کے افعال اوا کرنے پر میری مددی اگر تو جھے ہوا ور نہ اپنی کا وقت آگیا ہے آگر تو جھے اجازت دے اس حال میں کہ تیرے حوض کی دو سرے کو افتیار نہ کول اور نہ تیرے عوض کی دو سرے کو افتیار نہ کول اور نہ تیرے عوض کی دو سرے کو افتیار نہ کول اور نہ تیرے کو سرے احراض کہ دو سرے کو افتیار نہ کول اور نہ تیرے کو سے احراض کہ دو اور نہ تیرے گر ہے احراض کہ دول اور نہ تیرے کو افتیار نہ کول اور نہ تیرے کو افتیار نہ کول اور نہ تیرے گر ہے احراض کہ دول اور نہ تیرے کو اور نہ کی دوس کی دول اور آخرت کی بھلا کی جمع کر " ہے فل تو ہم چز پر قادر ہے 'ا سے اللہ! میری اس نیا دت کو آخری نیا دو آخرت کی بھلا کی جمع کر " ہے فل تو ہم چز پر قادر ہے 'ا سے اللہ! میری اس نیا دت کو آخری نیا دت مت بنا 'اور اگر قواسے آخری بھائے تو بھے اس کے بدلے میں جنت طاکر۔

# مدینه منوره کی زیارت- آداب وفضاکل

: المخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين -

من زار نبی بعدوفاتی فکانمازارنی فی حیاتی (طرانی وار تلنی این موم جست میری وقات کے بعد میری زیارت کی است کویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ است میری دانلہ معرف

ایک مدیث کے الفاط بیایی :

من و جد سعة ولم يفدالي فقد جفاني (ابن عدى وار تفنى ابن حبان ابن على ابن على ابن عبان ابن على ابن عبي ابن عبي ا

ایک مرتبہ آپنے فرمایات

منجاءنى زائر الايهمه الازيارتى كانحقاعلى الله سبعانه ان اكون له شفيعا (طرائي-ابن عر)

جو مخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دو سرا کارنہ ہوتو اللہ سماند پر حق ہے کہ میں اس کا سفار شی بول۔

جو مخص مدید منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے واست میں بگارت درود پر منا چاہیے اجب مید منورہ کی ممار توں اور

ورخوں ير نظريزے توبي الفاظ بكفرت كيم-اللهم هٰنَا حَرَمُ رَسُولِكَ فَاجْعَلْهُ لِي وِقَائِةٍ مِنَ النَّارِ وَآمَانَامِنَ الْعَلَابِ وَسُوْءِ

اے اللہ! یہ تیرے رسول کا حرم ہے اسے میرے کے اگ سے نجات اور عذاب وید ترین حساب سے

مامون رسع كا ذرايد بنادي-

مند منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ، بوجرہ کے انی سے عسل کرے ، خشبولائے اور عدہ کیڑے بینے اواضع اور ادب کے ساخه مدينه منوره كي مدود في واعل مود اوربيد دعاير مصا

ؠۺؠٳڷڵؠۏٙۼڵؽڡؚڵڋڔۺؙۅؙڷۣٳڷڷؙؙ۫ۄڔۜؾٲۮڿڷڹؽۿؙۮڂڷڝڷۊ۪ۊٞٳؘڂڔڿڹؽۿڂؗڒۼ ڝؚۑڣۊؚؖٵڂۼڶڷڹؙۣؠؚۯؙڶؽؙڵؙػۺڶڟٲؽٲڝ۫ؽۯٵ

شوع بالله ك نام ب اوردسول الله ملى الله عليه وملم كالمت يوا عرب رب إلى خونى ك ساتھ وافل کراور خول کے ساتھ تکال اور مجھے اسے اس سے ایسافلبہ مطاکر جسکے ساتھ مدہو۔

سب سے پہلے معید نوی میں حاضرہو اور منبر شریف کے پاس دور کعت نماز اواکرے منبر کاستون واکیں طرف رکھے اور خود اسستون کی طرف کمزا ہوجس کے پاس مندوق رکھا ہوا ہے معجد میں تغییرات سے قبل اس جکہ انخضرت ملی الله علیہ وسلم نمازين اواكرت سف موضى ما وفي جاسي كريشترنبازين معرك اس عدين ادا مول هو توسيع بيل بمي معرض شال تعا-معدى حاضري كے بعد روضة اطرير حاضر يو اپ كے چرة مبارك كے بائيں جانب اس طمع كوا بوك رخ دو فريم مارك كى ديوار ی طرف ہو 'اور خانہ کعبہ کی طرف بشت ہو 'وہوار کو اعدالا تایا اسے بوسہ دینا وغیرہ مسنون نہیں ہے تعظیم ونقدس کا تقاضہ یہ ہے

كه دور كمزا بو اوران الفاط بي دردوسلام بيجيد

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولُ ٱللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانبَةَ اللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ بَالْمِيرَ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الله السَّلامُ عَلَيْكُ يَاصَفُو وَالله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيُكُمِّ الْتَخْذَالَكُمْ عَلِيكًا إِنْ الْكَالِمُ السَّالَ مُعَلَيْك ياماحي السَّلِكُمُ عَلَيْكَ يَاعَاقِبُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَاشِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَشِيرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَذِ مُو النَّسَلَامُ عَلَيْكَ مَا طَيْدُ الْسَلَّاكُمُ عَلَيْكُ مَا طُ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا آكُرَمَ وُلُو أَدْمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدَ الْمُرْسَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ يَا خَاتِمُ اللَّهِ مِنْ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا رَسُولُ رَّبِ الْعَالَمِينَ الْعَلَيْكِ الْعَلَيْكِ الْعَلَيْكِ يَا فَاتِحُ الْبِرْ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا فَاتِحُ الْبِرْ السَّلَامُ عَلَيْكِ مَا فَاتِحُ الْبِرْ السَّلَامُ عَلَيْكِ الرَّحْمَةِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاهَادِيَ الْأُمَّةِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُ مِّاهَادِي ٱلْعُرَ الْمُحَ السّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْهُلِ بَيْنِكَ النَّيْنَ انْهُبَ اللّهُ عَنْهُمُ الْرِجْسَ وَطَهَرُ هُمُ تَطْهِيْرَ السّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الصّحارِكَ الطّيبِيْنَ وَعَلَى ازُوْاحِكَ الطّاهِرَاتِ امْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ جَرَّاكِ اللهُ عَنَا افْضَلُ مَاحَزَى نَبِيّاً عَنْ فَوْمِوْ وُرسُولًا عَنْ الْمَيْوِ وَصَلّى عَلَيْكِي كُلْمَا ذَكِرَكَ النّاكِرُونَ وَكُلْمًا غَفْلَ عَنِكَ الْعَافِلُونَ وَصَلّى عَلَيْكَ فِي الْأَوْلِيْنَ وَالْإِخْرِيْنِ أَفْضَلَ وَأَكْمَلُ وَأَعْلَى وَأَجَلُ وَاطْيَبُ وَأَطْهَرَ مَا صَلَّى عَلَى اَحَدِينَ خَلْقِم كُمَّا إِسْتَنْقَلْنَا بِكُ مِنَ ٱلضَّاذَكَةِ وَأَبْصَرْ نَابِكُ مِنَ

آب يرسلام مويا رسول الله "آب يرسلام مواسع الله المعلق المحيد المحتار سلام مواسي المن فدا "آب ير یا محد آب پر سلام ہویا ابو القاسم ، کفرے منانے والے آپ پر سلام ہو ، عمول کے بیجے اللے والے آپ پر سلام ہو اقیامت کے ون پہلے المنے والے آپ پر سلام ہو اللہ الم و اللہ واللہ اللہ برسلام مو بدول كودرائ والے آپ رسلام مو اے باك وطلير آپ در الله مو اوم مليد السام ي اولاد س ير رو امل اب رسام مواك البياء ك مردار آب رسام موالا العليا آب رسام مواكات ينفيراب برملام مو وخرك قائد آب برسلام مو انكل كوفائح آب برسلام مو انكل ملام ہو است کے بادی آپ پر طام ہو جن کے جرے در ایمان مطابق ہون کے ای بادر آپ کے اہل وس رسلام موجن سے اللہ تعالی نے ناپای دور کی ہے اور جھیں لک وصاف بایا ہے اللہ براور اللہ کے پاک محابدر اب کی بویوں پر جو موسین کی اس بین اللہ تعالی آپ کو جاری طرف سے وار الدوے جواس بدلے سے افعال ہو جو سمی نی کو اسکی قوم کی طرف سے اور سمی رسول کو اس کی است کی طرف سے دیا جمیا ہو الله آپ پر رحمت ناول كرے وس قدر وكر كر فروال الله كا وكر كرين اور جس ور فلت كر دوال ا آپ سے عاقل رہیں' آپ پر رحمت میں اگون اور پہلوں میں جو افضل مو کال و اعلیٰ و برا ہو الميت المريداس رصف عدوات اين علوق من كن يرفائل كي بوالله تعالى في آب كوريد بين مراي س عمات دی کایدائی سے بینا کیا اور جالت سے بٹا کر جانت کی واؤ و کلائی میں کوائی ویتا بوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کوائی دیتا ہوئی کہ آپ افلد کے بنانے ایک رسول اسکے این اسکے بركريده بعد اور علوق من اسكى مخب فنعيت بن من كواتل ديا مول كر آب في ما ما حوادا عدالت اوا کردی ہے امت کی خرخوات کی ہے اپنے وسمن سے جماد کیا ہے اولی امت کی رہمائی کی ہے اور وات تك است رب كى عماوت كى ب الله تعالى أب بر "آب ك ياكما و الله الله الله و من الله والله والله الله ميني شرف معمت اور بزرگی سے نوازے۔

آگر کمی مخص نے اپناسلام پیچانے کی درخواست کی ہوتو "السّلام علیک مین فلان "کھٹ. پیرایک ہاتھ کی بقدر ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق پر سلام پڑھے ' حضرت ابو بگر کا سر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مہارک کے برابر میں ہے 'اور حضرت عزکا سرحضرت ابو بکڑکے شائے کے پاس ہے 'اسلتے ایک ہاتھ ادھر ہٹ کر جھزت عزم سلام جمعیے۔ اور یہ الفاظ کے۔

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ يَوْسَلَّمَ وَالْمُعَا وِنِيْنَ لَهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَالْمُعَانِ فِي ذَٰلِكَ الْمُعَامِ بِالدِّيْنِ تَشْبِعُانَ فِي ذَٰلِكَ الْمُعَامِ بِالدِّيْنِ تَشْبِعُانَ فِي ذَٰلِكَ الْمُعَامِ بِالدِّيْنِ عَنْ بِيُنَامِ اللَّهُ عَيْرَ مَا جَزَعُ وَزِيْرَى نَبِيْ عَنْ بِينَ مَا خَزَعُ وَزِيْرَى نَبِيْ عَنْ بِينَ مَا عَرَاكُمَ اللَّهُ عَيْرَ مَا جَزَعُ وَزِيْرَى نَبِيْ عَنْ بِينَ مَا مِنْ مَا جَزَعُ وَزِيْرَى نَبِيْ عَنْ بِينَامِ

آپ دو فران رسلام ہو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے بذیر دو فران وین مسلالے میں آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بدید ہی آپ دو فوں نے دین کے امور انجام دیا وہ اس کے بعد ہی آپ دو فوں کے دین کے امور انجام دستے اور اس سلم میں آپ کے آفاد کا اجام کیا 'اور آپ کی سنت پر عمل کیا' اللہ تعالیٰ تم دو فوں کو اس مع بھر جزادے ہوائے گئی تھا کہ وذیروں کو اس کے دین کی طرف سے دی ہو

دردد د ملام سے قارع ہو کراور قبر مبارک سے ذرا بٹ کرستون کے پاس کرا ہو اور قبلہ مدیو کر خدائے مزد جل کی جدو نگا کرے اور آنخفیزت میلی افتد علیہ و سلم پر یکھرت دور بہتے اور یہ آنت پڑھے۔

وَلُوْلَهُمُ إِنْظُلُمُوْ الْمُسَهُمُ عَادُلُو مَا مُتَوْرِدُالْدُ وَاسْتُعْرَالُهُ وَكُلُ مَرْجُلُاللَّهُ تَوْلِبُارٌ حِيْمًا

اور ان او کال کے جب است نسول یا قلم کیا تما قر ترے پاس آئے اللہ سے مغفرت ہاہے اور رسول ان کو معلق اور موان یائے۔ ان کو معلق کا اور موان یائے۔

پاراس است من و مقوم کودین می رکد کر کست اے اللہ ب کل آوے یہ فرایا ہے اور تیما یہ قبل سیا ہے ہم نے تیما ارشاد سا تی ہد حکم کی قدمت می ماضر ہوگئ آکد وہ کا اور کے سلط اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں ماضر ہوگئ آکد وہ کا اور کا اور سلط میں ماضر ہوگئ آگد وہ کا اور ای کا اور کرد و مورد میں اور مال کا اور کا دی حاصل ہے ہمیں باور مرجہ مطاکد مرجہ و مدرلت کے حدیث میں اور مطاکد

ر الله ما عفر للنها جري والانصار واغفر الناولا خوانا الدين سبقونا بالإيمان الله ما عفر للنها بيمان الله ما حري النها بين النها و اغفر النها و الله من حري المال ا

یمال سے فراخت کے بعد روضہ شریف میں ماضری ہے ہے۔ مبراور قرش بف کے درمیان ہے معل دور دکست نماز ردھ اور خوب خوب دعاش مانے " انخفرت ملی اللہ علید وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

مَا يَكُنَّ فَيُوكُ وَمِن مِن وَضَعُمُونَ لِرَاضِ الْجَنَّةُ لِيَرِي عَالَى حَوْضِي (عارى وسلم-

منبرے یا ت ہی دعائمی ایک گارمتی ہے کہ اینا یات استون پردے جس سنون پر انفسیت ملی الد ملیدوسلم علی الد ملیدوسلم علی ارشاد فرات ہوئے اینا ورشدادی آمیدی کی خطب ارشاد فرات ہوئے اینا ورشدادی آمیدی کی خطب ارشاد فرات ہوئے اینا میں میں دوا ہم میں میں دوا سے اور مرسے پہلے میں میں دوا سے اور مرسے پہلے میں میں دوا سے اور مرسے پہلے میں میں دوا ہوئی ہیں اوا کر برائے کے بعد زمارت کے لیے نام جائے اور مرسے پہلے پہلے میں دول میں اوا کر برائے کے بعد زمارت کے لیے نام جائے اور مرسے پہلے پہلے میں دول میں

<sup>(</sup>۱) ملای اس کے نس بی ا

ما ضربو جائے آگد تمام فرض نمازیں معجد نبوی میں اوا کرنے کا موقد فی سکے اور دو بقیج بی جانا متحب ہے اس قبرستان می حطرت مثان معترت حسن معترت علی این الحسین معترت محرای علی معترت جعفراین می معترت اراہم این موصلی الله علیہ وسلم معترت صفید" (سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی) کی قبروں کی نیارت کرنے معید اور معین عاضر ہو کردور کعت نماز اوا کرنے اور منبی کو معید قبایس ماضر ہو اور وہاں نماز پڑھے "ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراید ہیں :

من خرجبيته حتى ياتى مسجد قبامويصلى فيه كان له عدل عيرة (نيال الت

جو من اے کرے کل کرمید قباص اے اور تمازر صواے ایک مرد کے وار واپ لے گا۔

معر قبا میں نماز پڑھنے کے بعد بیراریس پر آئے کا جاتا ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کویں میں انا اعاب مبارک وال دیا تھا (۱) یہ کوال معرفی میں جائے مبارک وال دیا تھا (۱) یہ کوال معرفی ہی جائے ہیں۔ اس کے پائی ہے وضو کرے اور ہے۔ اس طرح معرفی ہیں جائے ہوئی ہے باشدے ان معمول ہے واقف ہیں محقیق و جتو ہے ہرمجر میں جانے بین کویں جائے بین کویں جائے بین کویں جائے ہوئی ہے جائے ہیں جائے بین کویں جائے ہوئی ہے اس کے بائی ہے اس کے بائی ہے اس کے بائی ہے۔ اس کی بائی ہے اس کی بائی ہے اس کے بائی ہے اس کی بائی ہے اس کرے کے لیے اس کے بائی ہے و سلم کا حمرک سمجر کر ان کنوں کا بائی ہے ان کے بائی ہے حسل کرے یا وضو کرے۔

اگر مدیند منورہ کے نقارس اور مقلت کا پر را پر را حق اوا کرناممکن ہوتہ وہاں زوادہ ہے کہ اور مقلت کا پر را کونت اعتمار کرے اس کا برا تواب اور اجرب " انتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لا يصب برلا وانها وشدتها احدالا كنت له شفيعا يوم القيامة (سلم الا مرية) الن مرد الاسعد)

جو منس مدید منوره کی خیتول اور معینتول بر مرکزید کالل قامت کے دوراس کی میان میں کا دارا گا۔ ایک روایت میں سے کہ۔

مناستطاعان موتبالمدينة فليمت فانعلن يموت بالحدالا كنت المشفيعا

جو مض من من من مرسك وه اياى كرے اس لي كرج مض من دفات الله الله كار الله الله كار الله الله كار الله الله كار ا

اللهم صلى على محمد قطلى المحمد ولا تجعله آجر العهد نيك وحط الوران برياريه واصحبني في سفرى السلامة ويسرر جو عن إلى الهلي ووظيني سلامة ويسرر جو عن إلى الهلي ووظيني سلامة ويسرر حوال عن المراس المراس ووظيني سلامة ويسرون المراس والمراس والمرا

طلاقات مت بنامج اوداس زیارت کے طلبل میرے مناف مناف کدیے اور میرے سزی سلامتی کومیرے مراہ کیجے اور اپنے الل ووطن میں سلامتی کے ساتھ میری واپس کو آسان فرائے۔

المخضرت ملی افتد علیه و ملم کے مجاور مان کی فلامٹ میں بطار است و وسعت یک نذراند پیش کرے مکہ کرمہ اور مدیند منورہ کے در میان جو مجاری واقع میں دہاں ممرے اور فعال بن آوا کرسے

سفرے واپسی کے آواب : الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب می فردویا سفرج ہے واپس تشریف لاتے وراسے میں جال میں بعد تین برق کن مرتب اللہ اکبر کھے اور یہ الفاظ الاقراع :

كَالْهُ اللَّهُ وَحَلَمُ لَا شَرِيْكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُو هُوَ عَلَى كُلِّ شَلَى قَلِيدُو الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُو هُوَ عَلَى كُلِّ شَلَى قَلِيدُو الْمُؤْنُ مَا خِلُونَ لِكُرْ إِنَّا خَامِدُونَ مَنْدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَاللَّهُ وَعَدَلًا اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا عَلَى كُلَّ اللَّهُ وَلَهُ مَالَّالُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مَا مُؤْلِلًا لَهُ مِنْ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بعض روایات میں یہ الفاظ میں ہیں۔ (۱) و گاڑ منطق میال کی الم منطق کی الم منظم کی الکی میں الم منطق کی الم منطق کی الم منطق کی منطق کی الم اللہ منظم کی اللہ منظم کے اور اس کی طرف تم لوثو کے۔ اللہ کے سوام جزنا ہوئے والی ہے اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوثو کے۔

اللهاجعل لقاباقرار الورزقاحتينا

اے اللہ اقد او مارے کے اس می قمرانسیب کراور بھتن رزق مطافرا۔

شرے ایزرک کر کمی منفن کو آپی آلد کی اطلاع دے کو کھر بھی دے گئیت نے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کرنا مسنون ہے، (۲) جب شرین داغل ہوسب سے پہلے مجد میں پنچ اور دو رکھت تعاد اوا کرے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا یکی معمول تھا۔ ( ۱۰) گھریں دو اول ہو تو بیردہ ایز سیلے:

وَ وَ كَانُونِ الْرِينَ الْوَكُالَا يُعَالِمُ عَلَاكِمَا خُومًا

لتبه كرنا عدال البدكمة العدال المنافية في ورد كاد ي طرف سفريد والهي يراكي قبد عوجم يركوني كناه ند

م موال بغير من الموالية الموالية

جب کریس و بین بین بین اور اور کا اور کا بیوان بین مختل ند مو کلک دان دن ان انعانات کی اوی مشتول دے بیو حرین کی زیارت کی صورت من اللہ تعالی نے اس پر کئے ہیں جمناموں میں جنام اور کفران نوت نہ کرے می تکہ ج مقبول کی علامت

<sup>(</sup>۱) عقاری و کم بی مرح مدایت و (عم) مقاری کم باید الفاظ به ین کنام رسول المصل مدایس مدار المال مدار المال در المال در المال المدیدة دهبنالندها فعال المهلواحق در المبلاای حشار کمی تمشط الشعشة و تقدالمند به سری مدی کاب المادة کے ساوی باب می کردی ہے۔

ہی ہے کہ واپس کے بعد دنیا کی رخبت کم ہوجاتی ہے اور آخرت کی رخبت نیادہ ہوجاتی ہے 'بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے ول میں شوق پیدا ہوجا آئے 'اور آدی صد تری اس آخری سنرکی تیاری میں مشخول ہوجا آ ہے۔ تیسرا باب

# ج کے باطنی اعمال و آداب

جے کے آداب

سلا اوب : یہ ہے کہ تمام مصارف طال آمنی سے پورے کے جائیں۔ دوران سفر کی ایسی تجارت میں مطاقط اند ہو اسلامی ہوں الم بالد دل دوراخ اللہ کی ادین معرف ہوں الم بالا نہ ہوں۔ الل بیت کے واسلامی روایت میں کما گیا ہے کہ آخری ذائے میں چار طرح کے لوگ ج کے لیے جائیں کے بادشاہ میرو تفریح کے لیے الا ارتجارت کے لیے فقراء ماگئے کے لیے پر معے لئے ناموکااور شہرت کے لیے۔ (۱) اس مدے میں دنیا والوں کے لیے تمام ایسے افرایش بیان کے لیے جس جن کے سفرے متعلق ہو ہے ہیں اس میں کہ میں مقاصد جی فیشیات کی داؤمیں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کا جی مخصوص لوگوں کے جے کے زمرے میں شامل نہیں ہونا، فاص طور پر اس وقت جب مزدودی لے کہ شاہ کی دو سرے کی طرف سے جے اوا کرے ' یہ تو آخرت کے عمل پر دنیا طلب کرنے والی بات ہوئی المل ورپ اس اگر مکہ مرمد قیام کی خواہش ہو' اور انظا مدید پاس نہ ہو کہ دہاں گزر بسرہ ہو سکے تو باکھ کے لیک طرح کے دورا کا وسیلہ بنانا نمیک نہیں ہے' دین کو دنیا کا وسیلہ بنانا نمیک نہیں ہے' دین کو دنیا کا وسیلہ بنانا نمیک خواہش ہو' اور انظا مدید پاس نہ ہو کہ دہاں گزر بسرہ ہو سکے تو باکھ کے سک اوراد کی دنیا کا وسیلہ بنانا نمیک کی فرض سے سکدو شی میں مد کررہا ہے۔ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مراد کر کہا ہے۔ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مراد کررہا ہے۔ آخضوت معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مراد کر کہا ہے۔ آخضوت معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مراد کر کہا ہے۔

يد خل الله سبحانه وتعالى بالحجة الواحد ثلاثة الجنة الموصى بها والمنفللها ومن حجبها عن احيه (بيهق مابرة)

الله سجاند وتعالى ايك ج كے ذرايد تين آدميوں كوجند ميں داخل كرے گا۔ ج كى وميت كرنے والا اس وميت كونافذ كرنے والا 'اور اسے بمائى كى طرف سے بع جو اواكرنے والا۔

ہمارا مقصدیہ ہے کہ جو فض اپنا ج اسلام اوا کرچکا ہواس کے لیے ج کی اجرت لیما جائز نہیں بلکہ ہمارے نزدیک ہمتریہ ہے کہ
ایسا نہ کرے اور نہ ج کو ذریعہ آمانی یا تجارت بنائے۔ اللہ تعالی دنیا کو دین کے ذریعہ عطا کرتا ہے دین کو دنیا کے ذریعہ عطا نہیں
کرتا ایک روایت میں ہے کہ اس فیض کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے ایس ہے جسے موسی علیہ السلام کی والڈا پنے
کو دودھ پلانے پر اجرت لیا کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو فیض ج کی اجرت لینے میں موسی کی والڈی ظرح ہوتواس کے لیے
کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اس اجرت ہے وج و زیارت کی استطاعت عاصل کرسکے گا وہ اجرت عاصل کرنے کے لیے ج نہیں کررہا ہے ، بلکہ ج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے ، جس طرح موسی علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی تھیں ٹاکہ ان کے لیے سمولت پر یا ہوجائے 'اور فرعون پر اصل حقیقت مکشف نہ ہونے پائے۔

دو سرا ادب . بہے کہ وشمنان خدا کو لیس دے کرمدونہ کرے مید شمنان خدا مکہ مرمداور عرب ممالک کے ووامراء

<sup>(</sup>١) خطيبه صيح الرابات جول وابرحان الصابوني في كتاب الماتين

ہیں جو راستے میں بیٹے جاتے ہیں اور بیت اللہ تک تکھنے سے مدکتے ہیں انہیں مدیب بیسہ دعا علم پر ان کی مدر کرنے کے مترادف ہے " اس اعانت علی اعظم سے بچے کے لیے کوئی مناسب تدہیر ضرور کرئی جاسیے اگر کوئی تدہیرنہ ہوت بعض علاء کے زویک تعلی جے نے لي جانے والے منس كورائے سے والي أجانا جاہيے ' طالموں كى مدكر نے كے مقابلے ميں واپس آجانا بستر ب اس ليے كديد ایک نی برمت ہے اس بدعت کی بائدی سے بہ خرالی الذم اسے گی کہ استدہ مجی بدستقل دستور کی حیثیت افتیار کرنے گی۔ اور اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی زیدست تذلیل و آبانت ہے میونگدید ایک طرح کا جزیہ ہے جومسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت كرتے كے ليے اواكرنا يونا ہے يد عذر مقبول نيس مے كديد فيكس بم سے زيروسى وصول كيا جاتا ہے اس ليے كد اكركوئي مخص ا الما محربيطار ب السق عدوايس اجائة اس صورت بي كس طرح زيدمتي كي جاسكت ب ابعض مرتبه جاج عيش وعشرت كا سامان ساتھ کے جاتے ہیں الباس مجی عمدہ ہو تا ہے اللیون کی نیت ان کا تھا تھ باٹھ دیکھ کر خراب ہوجاتی ہے اگر نقراء کا جمیس بمل كرجاكي اوراي طرز على عدي ظامرته موق وي كم بم الداري وشايدى كن ان عدمطاليد كري ولوك امراندشان افتياركستين ووفو كالين كوهلم كادعوت دية بي-

تيسرا ادب : سيب كه زادراه نياده ركع على اور اسراف كے بغير خرفي اور احترال كے ساتھ جو كھ الله كى راه ياس خرج كرسكايوكين امراف سے اورى مراديہ ب كر حدد كالكا كمائ اور اسائل ك ود تمام طريق افتيار كرے بو مال واركرت ين الله كي راه ين نياد ورجي كما اسراف نيس كما ما ايك مقول ا

لاخيرفى السرف ولاسرف في الخير

امراف می فرنس ماور فرک کام می امراف نس ب

الله كى واهين داوراه عرب كدينا صدقه ب اوريدايا مدد دي جسين ايك دريم كا جرسات مودريم مك برابروتاب حضرت عبداللداین عمر فرماتے ہیں کہ آدی کی شرافت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کا زادراہ اچھا ہو ایہ بھی فرمایا کرتے سے بهتر حاجی وه ب جس كي ديت فالعل مو " داوراه با كيره مو اوريقين كالل مو " الخضرت مني الله عليه وسلم ارشاد فرات بي

الحج المبرورليس لمجزاءالا الحنقفيل يارسول التعمابر الحج؟ فقالطيب الكلامواطعامالطعام (احمد باير بند ضعف)

ج مقبول کی جرا وجنت کے علاوہ مکھ نمیں ہے مرض کیا گیا! یا رسول اللہ تج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا المیں

ع نعا اوب . بيد يك في كان بدكاري اور الالى جكرت با احتناب كر الد تعالى كارشاد ب فَكْرُ فَتُولَا فُسُوقَ وَلا حِلَلْ فِي الْحَجْ (ب ١/١ أيت ١٩) مرد كل فش بات (مائز) باورند كل ب على (درست) باورند كى هم كالزاع (زبا) ب-

رفث ہر طرح کی انو کام اور کام کو شال ہے اس میں موران سے بیارو محبت کی باتیں کرنا ، چیز چھا اور جماع کے لیے مذیات اجمارے والی مختلوں کرنا بھی وافل ہے می تک اس طرح کی مختلو جماع کے مذیات میں تحریک پردا کرتی ہے عالت احرام میں جماع منوع ہے۔ اس لیے اس کے لوازمات میں منوع ہیں مفتی ہراس عمل کو کتے ہیں جو انسان کو اطاعت خدا وندی کے وائے سے تکال دے وال بدے کہ آوی کمی کی وطنی یا حمی کی بات کافع میں یمال تک مبالفہ کرے کہ داول میں کینہ پدا ہوجائے افکار پریٹان ہوجا کیں اور حسن و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے اس کی مخالفت الازم آئے ، حضرت سفیان اور فراتے ہیں کہ جو مخص جے کے دوران فحق کای کر آ ہے اس کا ج خراب ہوجا آ ہے ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش

گفتاری اور کھانا کھلانے کو ج کی مغبولیت کی طامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کاٹیا فوش گفتاری کے خالف ہے "اس لیے آدی کو راستے میں اپنے ساتھیوں پر اورساریان وغیرہ خدام پر زیادہ احتراض نہیں کرنا جا ہے۔ بلکہ سب کے ساتھ قراض اور موت کا سھالمہ کسے "اور ایسے اخلاق کے ساتھ جی آئے ، خوش خلتی ہی نہیں کہ کسی گھی گؤایڈا ہوند دے " بلکہ خوش خلتی یہ ہی ہے کہ دو سروں کی ایڈا ہو برم کرکے "ور شاہت نہاں پر نہ لائے "بعض لوگ کتے ہیں کہ مفرکا نام سفراس کی ہوئے واس میں لوگوں کے اخلاق طا بر موجاتے ہیں "کسی مختص نے معرب عرف کیا گہ میں فلاں قص سے واقف بوں "معرب عرف دریافت کیا جملی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس سے اخلاق طا برموجاتے ہیں کہ ماتھ سفر نہیں کیا تو اس سے ماتھ سفر نہیں کیا تو اس سے واقف میں ہو 'سنری میں قرآدی کے اخلاق کا اندازہ ہو تا ہے۔

یانچوال اوپ د به که اگر قدرت بولویدل سز کرے پیل سفر مج کے بوے فعائل ہیں معنرت مبداللہ ابن مہاس نے اس ماہ خواد و میت فرائی منی کہ اے بیغ ایج کا ستریدل کرداس کے کہ بادہ یا حاتی کو ہرقدم پر حرم کی نیکوں کا سات سو کا قواب ملتا ہے ، حرض کیا گیا احرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرایا : ایک نیک ایک ہزار نیکوں کے برابر ہوتی ہے ، مناس ج اوا کرنے کے قواب ملتا ہے ، حرض کیا گیا ہے ، کرے احرام بحی لیے ، کمہ سے عرفات اور منی جانے کے لیے پیل چانا رائے میں بیادہ پاچھے کے مقابلے میں زیادہ افغال ہے ، کمرے احرام بحی باندھ لیا جائے تو یہ جی کے حیل ہے ، قرآن یاک میں ہے ۔

وَاتِمُواالْحَجَّوالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (پ٦٨٦عهـ١٣)

الله كے ليے فج اور عمو كو يورا كرو-

حضرت عراق مل اوراین مسعود نے اتمام ج کی ہی تغییری ہے ، بعض علاء سواری پر ج کرنے کو افضل کتے ہیں ج یکہ اس میں افراجات کی مشقت ہے۔ جسانی ایذاء کم برداشت کرنی پڑتی ہے ، ول خگ نہیں ہو آیا ملامتی کے ساتھ کنچے اور والی آنے کا امکان زیادہ ہو آ ہے۔ اگر فور کیاجائے تو یہ پہلی رائے کے خالف نہیں ہے ، اور جو فضی ضعف ہو ، اور پریل چلے میں مزید ضعف کا اندیشہ ہو ، یا اس کا امکان ہو کہ پریل چلے ہی رائے کے خالف نہیں ہے ، اور جو فضی ضعف ہو ، یا اس کا امکان ہو کہ پریل چلے ہی رائے کے خالف نہیں ہو گا اور فروت بر فلاتی یا عملی کو آئی تک پنچی کی تو اس کے لیے سواری افضل ہے ، جیسے مسافر اور حریض کے لیے دوزہ رکھنا افضل ہے ، لین اگر دوزہ درکھنے سے سنرجاری ہو گائی ہویا مرض کی نیادہ ہو تو اپنیل نا اور ہو تو پریل کا اندیشہ ہو تو انہیں دوزہ نہیں رکھنا چا ہے۔ ایک عالم ہے کسی نے سوال کیا کہ عمو کے لیے پریل پریانا میں برخری ہو اور اور تو پریل کا اندیشہ ہو تو انہیں کرایے پریانا افضل ہے جس میں نفس کا مجاہدہ ہو ، یہ مجمی کی کیدر اس کا ول یہ دو ہری مشقت برداشت نہ کہ پریل جانے اور جو کرائے میں خرج ہو اے اللہ کی راہ میں دے دھ گین اگر اس کا ول یہ دو ہری مشقت برداشت نہ کرسکے تو بھری صورت افتیار کی جائے و بعض طاح نے ذکر کی ہے۔

چھٹا اوپ : بہت کہ صرف بار برداری کے جانور پر سوار ہو ، محمل پر سوار نہ ، باں اگر کمی عذری وجہ سے محمل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی حرج نہیں ہے ، محمل پر سوار نہ ہونے میں دوفا کرے ہیں۔ ایک فائدہ قریہ ہے کہ جانور محمل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے ، دو سرا فائدہ یہ ہے کہ عشرت کوشوں اور عیش پہندوں کی بیت سے اقبیاز رہتا ہے ، آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ پر سنر جج فرمایا ، آپ کے بیچے ایک پرانا کجاوہ اور پرانی چادر نھی جس کی قیمت چاردر ہم تھی ، آپ نے اس سواری پر بیند کر طواف بھی کیا ، اکد لوگ آپ کی عادات اور سیرت کا اچھی طرح مشاہدہ کرایس اس موقعہ پر آپ لے یہ بھی ارشاد فرمایا :

> حلواعنی مناسککم مجرے اپنے ج کے افعال تیمو

كا جاتا ہے يہ محل جاج نے اعباد كے يو اس دوركم اوجاج كى اس دوش پر اعتراض كياكرتے تع سفيان تورى اپنوالد

ے دوایت کرتے ہیں کہ میں کوف سے جے کہ لیے چا کا دسید گئے کر مقلف جمہوں کے بہت ۔ رفتائے جے سا قات ہوئی 'ب اوک کملی سوادیوں پر سوار سے 'صرف دو آوی محل جل جی بھٹ حصرت میرانلہ این جمڑھب ماجیوں کے قافلے میں محمل سوار اور عجاج کے انہا ہی میں ملیوس مسافرد کھتے تو فرمائے کہ بھی کہ فرمائے کم اور سوار زیادہ ہیں 'کھر آپ سے ایک خشد مال مسکین کودیکھا' اس کے بیچے پالان بچھا ہوا تھا' آپ نے فرمایا اس قافلے کا بھی میں محمل بیسید

سمانوان اوب الديم مرس راكنه مال رسيم ال تحري المراق من الديمة المراق الديمون الديمون الديمون الديمون المادت من المادت من المادت من المواجد المراق الديمون الموجد المراق الديمون الموجد المراق المراق

المادان المامية

انماالحاج الشعث التفث (تند الا المن اجدان عرا) ماى وي على المن المح موع مول اوربن عبد الله مو

مدیث قدی ہے۔

يقول الله تعالي انظرواالي واربيتي قدجاء وني شعثا غبر امن كل فج عميق

(ماكم- الوبرية احد عيد الله ابن على

الله تعالى فرمائة بين كو ميرك دارين كود يكورك برطرف ي راكنده بال اور عبار الودلباس يط

المان و المان

الد تعالى ارشاه فرات مين في

وَمُرِائِهُ فُولُوا تُفَكُّمُ (بِاعارة أيك ١) و المائية الله المائية ا

الراوكون كو جاسي كد) إينا الل مجلل ووركوين - ال

یماں تفت سے مرادبال اور لباس کی پراکٹم کی سے 'ید پر آلندگی بال معذائے سے 'موچیس اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے ' حضرت جڑنے اپنی فرج کے حکام اور ڈر وا موں کو لکھا کہ پر اپنے گزت پر تاکرو 'کروری اور سخت چزیں استعال کیا کو 'ایک بررگ ارشاد فرائے ہیں کہ اہل یمن ماجیوں کی زمنت ہیں 'کھل کہ ڈلوگ اکاپر ساف کی طرح منکسر افزاج 'اور متواضع ہوئے ہیں۔ لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنر میں ہتے آپ کے بعض رفقاء کسی جگہ اتر کراسے جانورچ الے اور تال پر سرخ چاوریں بری ہوئی تھی 'آپ نے ارشاد فرایا ہے۔

ارى هذالحمر أفدغلبت عليكم

جھے ایسا گلاہے کہ یہ سرخی تم پرغالب ہوگئی ہے راوی کتے ہیں کہ یہ ارشادین کرسب اوگ اٹھ گھڑے ہوئے اور جانوروں کی چادریں آبار چینکیں '(اس بنگاے میں) بعض اونٹ ادھرادھر ہو گئے۔ (ابو داؤد۔ رافع ابن فدیج)

<sup>(</sup>١) مام اوراح كى روايت عى من كل فيع عميق ك القاظ فين إي

لاتتخذواظهور دوابكم كراسى (اين بهان ماكم مطاوان الرا

مسنون و متحب یہ ہے کہ می اور شام کو سواری ہے ایر جائے گا کی جائور آرام کرسکے۔ (طبرانی فی الا وُسط انس) اس سلط میں بعض اکا برین کا معمول یہ تھا کرے جب کوئی جائور کرائے پر لیتے تو مسلیل استعال کی شرط لگا کر کرایے ہے کہ راسے میں اتر کرجانور کو آرام کرنے کا موقع دیے اور اپناس عمل سے قواب کی امید رکھے۔ بوقعی کئی جائور کو تکلیف پنجائے گا اس پر ناقائل برداشت بوجو لادے گا قیامت کے دن اس کے اس عمل کا متساب ہوگا۔ معرت ابور دو آ نے وفات سے بچو در پہلے اپنی اور نے بھی ابور کو تکلیف پنجائے گا اس پر ایک اور نے بہا اپنی برددگار کے مائے جھڑا میت کرتا ہیں اور تھی جائور اور مالک دونوں کے حقوق کی روایت کرتا ہیں اللہ تھی جائور اور مالک کا دل بھی خوش ہوجائے گا محرت عبداللہ ایس مبارک نے فرایا آخرور کے حض کیا کہ صفرت! میرا یہ خوا اپنی مبارک نے فرایا آخرور کے جائے اور اور مالک کا دل بھی خوش ہوجائے گا محرت عبداللہ ایس مبارک نے فرایا آخرور کے مائوں گا کہ کئی پہلے اور ناور کا کہ اور اور مالک کا دل بھی خوش ہوجائے گا محرت عبداللہ ایس مبارک نے فرایا آخرور کے میائ کی اجازت کو اور ناور کا دونوں کے دون کرتا ہیں بارک نے فرایا آخرور کے جائے اور فالل کی اجازت کی بلے اور ناور کی اور ناور کی دون کرا ہے بیا ہو اور کی اور اور مالک کا دل بھی معمول اور ب وزن چیز کے لیے بھی مائور کی اجازت میں بارک کے فرایا گا جائے گی گا مقیاط کا دل بھی کو احتماطی غیر معمول چیزوں بھی بے احتماطی کا سب بی جاتی ہوگئے گی احتماطی کا سب بی جاتی ہی گی احتماطی کا سب بی جاتی ہے۔

نواں ادب ہے۔ یہ ہے کہ ج کے ودران کوئی خانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذیج کرے 'اگرچہ قربانی کرنا اس پر واجب نہ ہو' قربانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانور عمدہ اور فریہ ہواگر نظی قربانی ہوتو اس کا کوشت استعمال بھی کرے 'اور اگر واجب قربانی ہوتو اسکا کوشت نہ کھائے 'اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ (بدارا آیت ۳۲) اورجو مخض متعائرالله کا بورالحاظ رکے گا۔

بعض مفرین کے نزدیک شعائراللہ کی تعظیم سے یہاں مرادیہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا ہو اور عروہ ہو افغنل یہ ہے کہ ہری میں مفرین کے نزدیک شعائراللہ کی تعظیم سے یہاں مرادیہ ہوتو کہ بی جرفر کے بیان اگر دشواری نہ ہو ایکن آگر دشواری ہوتو کہ بی جرفر کی بیٹر ہوئی ہیں دام گھٹانے کی فکر نہ کرے اکارین سلف تین چزیں خرید نے میں زیادہ قیمت اداکیا کرتے تھے (ا) ہری (۲) قربانی (۳) بائدی افلام کیونکہ ان تینوں میں افضل وی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کے خیال میں جمدہ ہو احضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کے دالد (حضرت عمر) نے عمدہ نسل کی ایک ادبین ہری میں موانہ کی کھ لوگوں نے تین سوا شرفیوں کے عوض سے او نئی فردخت کرنے کی اجازت میں اور خرید کرموانہ کی تین سوا شرفیوں سے بہت سے جانور خرید کرموانہ کردوانہ کردوانہ

بل اهدها (ابوداؤد) بلکه ای کوبری ش دوانه کو-

یہ مقمود جانوروں کی کرت سے حاصل نہیں ہو تا ایک مال کی عمری سے حاصل ہوتاہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت ای کئی سے عاصل ہوتا ہے؟ فرمایا شد

العجوال ب- (ابن اجر عالم براز الدين

حفرت عائش مركارووعالم ملى الله عليه وسلم عصدوايت كرتى بي-

مامن عمل آدمى يوم النخر احتب الى الله عزو على من اهرادر دماواتها تاتى يوم القيامة بقرونها اظلافها وإن الله يقع من الله عزو على بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبولينفسا (تندي)

خرکے دن اللہ تعلق کے زویک آدی لاکوئی عمل فون برائے سے زیادہ پہندیدہ سیں ہے قربانی کا جائور قیامت کے دن ایٹ سیکوں اور کھوں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر کرنے ہے پہلے اللہ تعالی کے ہمال اپنا مرتبہ عاصل کرائی ہے۔ لیں اس سے جی میں خوش ہو۔

ایک مدیشی ارشاد شه

لکمبکل صوفة من جلدها حسنة کل قطرة من عمها حسنة وانهالتوضع في الميزان فابشر وا (اين اجر علم علم الميزان فارقم) تمارك في قرائل عرف الميزان كي وان كي مرائل عرف الميزان كي وان كي مرائل عرف الميزان كي مرائل كي مرائ

ایک نیک ہے وہ جانور میزان میں رکے جائیں کے و خیری حاصل کو-

دسوال ادب جسانی معیت داشت کونی پوت سب پرخش وید اور کی بھی فی بدول ند ہو اس لیے کہ یہ تمام معائب ج بقول کی علا علی بین جس طرح نے کے ووران ایک درہم اللہ کی راہ میں وید کا تواب سات سو درہم کے بیا برہ آئے ہی طرح ایک معید تبدولت کرنے کا قالب بھی عام دنوں کے مقابلے میں سات سوگنا زیادہ ہو آ ہے۔ کما جا آئے کہ قول نے کی علایات میں سط یہ بھی ہے کہ گلاہ کے وہ تمام کام چھوڑو دے و ج سے پہلے کیا کر اگھا اور ان تمام وو ستول سے کام کام کار کا قالوں میں ایک چھوٹو میں اس کی مدور تے سے ان کی ہمائے تیک اوکول سے دو تی کرسے اور شرکی محلوں میں ایک چھوٹ کے بھائے خرکی مجلوں میں اس کی مدور سے اسے خرکی مجلوں میں اسے خواب کی محلوں میں اسے خرکی مجلوں میں اسے خواب کا محلوں میں اسے خرکی مجلوں میں اسے خرکی مجلوں میں اسے خواب کی محلوں میں اسے خواب کے محلوں میں اسے خواب کو کر محلوں میں اسے خواب کو کر محلوں میں اسے خواب کی محلوں میں اسے خواب کی محلوں میں اسے خواب کی محلوں میں اسے خواب کو کر محلوں میں اسے خواب کی محلوں میں اسے خواب کو کر محلوں میں اسے خواب کو کر محلوں میں اسے خواب کی محلوں میں محلوں میں اسے خواب کی محلوں میں کی محلوں میں محلوں محلوں میں محلوں محلوں میں محلوں میں محلوں میں محلوں میں محلوں میں محلوں محلوں محلوں محلوں میں محلوں میں محلوں میں محلوں میں محلوں محل

جے کے باطنی اعمال : جانا چاہیے کہ ج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین میں اس کے مرجہ و مقام ہے و افتیت حاصل کی جائے ہواس کے شوق کی آگ دل کے نمال خانوں میں روش ہو اس کے بعد سر کا عزم و

ارادہ ہو' گران رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش ہوجو سفر ج کے لیے مانع ہوں گرا جوام کا کیڑا خریدا جائے گرزاؤراہ اور سواری کا انتظام کیا جائے ' سفر کا آغاز میقات ہے احرام اور تلبیہ ' کمہ کرمہ میں داخل ' افغال کا گیا اور احدیث تمام ج کے مراحل ہیں۔ ان تمام مرحلوں میں یا دکرنے والے کے لیے حمامان جرت ہے ' مرد مساوق کے لیے حمینہ مرحلوں میں یا دکرنے اس کے اور ذہین آدی کے لیے اشارات ہیں۔ ذیل میں ہم ان تمام امود کی کا دعائی کرتے ہیں اس طرح ہر ماجی کو اس کی دہائے ، اور ذہین آدر معام کے بعد ریافنی اعمال کے اسرار معام ہوجائیں گرتے ہیں۔ اس کا مرحل میں جمال کے اسرار معام ہوجائیں گئے۔

قیم ۔ وصول الی اللہ ایک منول ہے انسان کو یہ سجمنا چاہیے کہ جب تک اس کا نفس شوات اور لذات ہے یاک نہ ہو ' قاصف پند نہ ہو 'اور اپن تمام حرکات و سکنات بی فدات وحدہ الا شریک کے آلی نہ ہو اس وقت تک یہ منول ماصل نہیں ہوتی۔ سی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں کے راہب ظلق سے کنار بھی ہوگئے مہاروں کی چیٹوں پر رہنے گئے اللہ تعالی کا تقرب ماصل سر نے کے اوکوں نے کتا ہو کئی اعتبار کر با اللہ کے لیے تمام لڈین اور شوقی ترک کویں 'اور آخرت کے لائے میں فس کو سخت ترین مجاہدل پر مجدد کیا 'قرآن پاک میں ان راہوں کی تعریف کی تی ہے اور ارشاو فرایا :

اللك بأِنَّ مِنْهُمُ قِسِينَ وَرُهُبَانا وَأَنَّهُمُ لا يُسْتَكُبُرُ وَنِ (ب١٥١ مَا المَّالَ المَّا

ید اس سبب ے کہ ان میں بہت سام میں اور بہت نے ارک ویا (ورویش) ہیں اور بے اوک معجر

ميں ہیں۔

جب رہانیت فتم ہوگئ اور لوگ اللہ کی عمادت میں غفلت کرنے گئے 'شوات کی جدی عام ہوگئ و اللہ تعافی نے طریقہ ا آفرت کے احیاء اور پیغیوں کی سندی تجرید کے لیے نمی کریم جعرت میر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبدوث فرمایا افریک وقیموں کے متبعین نے آپ سے رہانیت اور سیاحت کے متعلق اور اللہ تعالی فیاری اصلامی کے متعلق دریافت کیا ۔ میا جدی کے بدلے میں جماد اور بلندی پر تجمیر مطاکی ہے ' (۱) اس سے حراد ج ہے کہی نے صافحین کے متعلق دریافت کیا ؟ ارفاد فرمایا لا۔

همالصائمون ((سل-ايو مرية)

یداند قبالی کا العام عظیم ہے کہ اس نے امت جمی کے جے کو دیمانیت کے گائم مقام بعادیا نہ مرف یہ بلکہ اس کمرکو بمی
حرف و طلبعہ کا جور قرار دیا بھر کی زیارت کا نام جے ہے اس کمرکی نبیت اپن داست کی طرف قربائی آہے بیموں کا مقسود خمرایا اور اس علاقے کو جمال بیت الله واقع ہے جرم قرار دیا۔ پھراس علاقے کے جانور اور درخت بھی مجرم بعادیے تاکہ حرم کی عظمت و
قرف اور بیون دور دراز علاقوں سے دھوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پر اگندہ حال اور قبار آلود لباس میں جاخر ہوتے
ہیں اور دیب الیست کی عظمت و جلال کی این ہر عمل سے شمادت دیتے ہیں انسازی محضوع اور خشوع کے ساتھ آس کمر کا طواف
کرتے ہیں۔ اس کمر کے بورے احزام کے باوجود اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس جرائی جانوں کا یہ
اعترائی ان کے احتمادہ اطاعت اور عبدیت کے تفاضوں کی سحیل کرتا ہے بھی دو اعمال قرض کے مجلے ہیں جن کی حقیقت کے
اوراک سے دل و دماخ عاجز ہیں 'مثا سم کریاں بارنا' مقااور مود کے درمیان بارباردو ڈناو فیروٹ یہ افسال اس لیے قرض کے سے
اوراک سے دل و دماخ عاجز ہیں 'مثا سم کریاں بارنا' مقااور مود کے درمیان بارباردو ڈناوفیروٹ یہ افسال اس لیے قرض کے سے

<sup>(</sup>۱) بردایت مخف کابول علی موجود به ابوداود عن ابوله امدی دوایت که افاظ بین ان معدوقال اسواله اندان انساسته الان ساحته المن المهدفان به المادفان به المن موجود به ابود عن ابود مرد ای موجود که المادفان به المادفان به المادفان با المادفان

ای آگر بغدلهای عبویت کا پوری طرح اظهار ہو۔ دو سری عبادات کی یہ شان نہیں ہے۔ شا "زکوہ" اس عبادے کا مفہوم معلوم
ہے، طبیعت واحد و بیش کی طرف رجان بھی رکھتی ہے، اس عبادت کی طب بھی واضح ہے لین فبعیت بھی بکل کے رفیط ہے
پاک ہوجائے دوزہ کا مقد شہوات کا خاتمہ ہے، وراصل یہ شہوت تی دعمین خدا شیطان لعین کا بتھیار ہے، اس بتھیار کے نوٹے
ہے انسان دو سرے مشاغل ہے بد نیاز ہو کر اللہ کی عبادات میں معموف ہوجا آ ہے، کرج کے افسال ہے نہ نشر کو المن کو اضح کا اظہار ہے، اور اس ذات پاک کی تعظیم ہے، انس رکھتا ہے، کرج کے افسال ہے نہ نشر کو المن ہے نہ طبیعت کو ولیس ہے، دھی ہے تو التجام ہے تعلی اللہ کی تعظیم ہے، انسان ہے، ج کے سلط میں شریعت کے احکام کی تعمل محض اس ہے نہ طبیعت کو ولیس ہے، دھی ہے تا المناز نہیں ہو آ ، ہم ہے تیمال عشل کے تعرف اور نفس کے میلان کا اختبار نہیں ہو آ ، ہم ہے تھی ہے اور کورٹ کی ایمال عبور کرج کے بار سے کہاں عبد اور کال اطاحت کا اظہار فیم ہو آ ۔ بھی دید ہے کہ آنخضرت صلی اللہ طلیہ و ملم نے خاص طور پرج کے بار سے کہال عبد اور کہال اطاحت کا اظہار فیم ہو آ ۔ بھی دید ہے کہ آنخضرت صلی اللہ طلیہ و ملم نے خاص طور پرج کے بار سے کہال عبد اور کہال اطاحت کا اظہار فیم ہو آ ۔ بھی دید ہے کہ آنخضرت صلی اللہ طلیہ و ملم نے خاص طور پرج کے بار سے میادات کے سلط میں ارشاد فیمال تھا ۔ بیک بحث تھا تعراء میں حاضر ہوں ج کے لیے حقیقت میں بیٹری کی داہ سے یہ الفاظ نماز دوزے اور دو سری عبد المیار فیمی فرائے۔

شوق فی الامرطوفهم کے بعد ہے 'یہ جذب اس یقین کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ فانہ کعب اللہ عزوجل کا گرہے' اس نے اپنے کمرکو بادشاہ کے دربار کی طرح بنایا ہے اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی زیارت کرتا ہیں کی ہوئی یہ زیارت ضائع بسی جاتی اللہ آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے 'ایجی دیوارالی نصیب ہو تا ہے 'اس لیے کہ دنیا میں آگو اپنے جمزاور فا کی دجہ سے بیدار اللی کے خل کی استعداد پیدا کی دجہ سے بیدار اللی کے خل کی استعداد پیدا کہ دیا ہیں انبیالی دیوارالی کے خل کی استعداد پیدا کہ دیا ہی انبیالی دیوارالی ہے محروم دہ گا۔ لین خانہ کعبہ کی زیارت سے خانہ دیوارالی کے خل کی استعدالی اس بیدا ہو گا ہو اس بیدا ہو گا ہو اس بیدا ہو گا ہو گ

طرف سے منقطع کراو' تاکہ تہارے طاہری طرح تہارا باطن ہی اللہ کھا کی طرف مؤجہ ہو۔ اگرتم ایبانہیں کو مے قواس سفر
سے نہیں رنج مشقت اور حمکن کے علاوہ بچر نعیب نہیں ہوگا۔ افر محراف ہوتا ہے اور تہارے اعمال مسترد کردیے جائیں
سے
وطن سے اپنا رشتہ اس طرح منقطع کرلے جیسے اب واپسی نہیں ہوگا کی بیسوج کے مسافر موت کا نشانہ ہو تا ہے' اگر خدا کی
مرضی ہوگی تو واپسی ہوجائے گی ورنہ واپسی کا سوال ہی بیرا نہیں ہوگا کی بیوی بچل کو وصیت کردے تاکہ واپس نہ ہونے کی
صورت جی وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفرج کے لیے قطع طالی سے وقت آخرت کے سفر کا تصور کرے' اور بیسوچ کہ
آخرت کے سفرے بھی تمام علائق منقطع ہوجائیں گے ' بیرسفر صفریب پیل آنے والا ہے' سفرج کے ووران جد وقت سفر آخرت کا
دوبیان رکھ 'اس لیے کہ آخرت بی اصل ٹھکانا ہے' وہی دار القرار ہے ' بیرسفراسی آخری سفری تیاری کا مرحلہ ہے۔

زادراہ : زادراہ طال کی کمائی سے تیار کرتا جاہے 'اگر کمی کوشے میں یہ خواہش ہوکہ زادراہ زیادہ اور اچھا ہونا جاہیے اکد اس طویل سنر کے لیے کانی ہو 'اور منزل پینچے سے پہلے خواہب نہ ہو 'اؤسٹر آخرت کا دھیان بھی کرے 'یہ سفراس سنرے کمیں زیادہ دشوار اور طویل ہوگا۔ سنر آخرت کے لیے زادراہ تقوی ہے 'اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب پمین رہ جا آ ہے 'آکے کوئی ساتھ نہیں دیتا جس طرح آن کھانا سنری ایک ہی منزل کزرتے کے بعد خواہب ہوجا آ ہے 'اور منبورت کے وقت مسافر پریشان ہوتا ہے' کوئی تذہیر کارگر نہیں ہوتی 'اس طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑ دیں گے جو دیا عاور کنا ہوں کی آمیزش سے خواہ ہو چھے ہیں۔ اس

وقت کوئی تدہیر کار کر نہیں ہوگی۔

دے وہ معرب در ہیں ہوں۔
سواری ای جب سواری سائے آئے اللہ عزو جل کا شکر اواکرے اسنے ہمارا بوجہ ہلکا کرنے کے لیے اور ہماری تکلیف دور
کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارے آلاح کردیا۔ اس وقت یہ بھی یا دکرے کہ جس طرح سنرنج کے لیے سواری آئی ہے "ایک دورای
طرح سنر آخرت کے لیے بھی سواری آئے گی " یعنی جنازہ اٹھایا جائے گا "اور لوگ قبرستان لے چلیں ہے "سنری خرت کے
مشاب ہے "اس لیے جب سواری پر بیٹھنے لگے تو یہ ضور و کھے لے کہ اس کا یہ سنر آخرت کے سنرکا توشہ ہوسکے گایا تھیں۔ آخرت کا
سنرسا سنے ہے اور بیٹی ہے "کسی کو کیا معلوم کہ موت قریب ہے اون کی سواری قریب ہے " یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ پرسوار ہوئے
کے بچاہے کائے موں پر سوار ہونا پڑے یہ سنرجس کے لیے اس قدر تیاری کی جاری ہے "محکوک ہے" آخرت کا سنرملکوک نہیں
ہے "جربت کے لیٹی سنرے غلام برتی جائے "اور فیر بیٹی سنرکا اس قدر اہتمام کیا جائے۔

احرام کی خریداری : جب احرام کی جادری خرید نے گئے تو کمن کا تصور ضرور کرے 'یہ جادریں اس دقت اور ہی جا کیں گا جب خانہ کعبہ قریب ہو گا کیا عجب ہے کہ یہ سنر پورای نہ ہو 'احرام کی توست ہی نہ آئے 'اور احرام کی بجائے کفن پرننا پڑے 'جس طرح اللہ تعالی کے کمر کی نیوارت اس لباس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے خالف ہو 'اس طرح رب ا لکعبہ کی زیارت اور دیلا اس لباس کے بغیر نہیں ہوتا جو دنیاوی لباس کے مخالف ہو۔ احرام کے کپڑے کفن کے مشابہ ہیں 'نہ احرام سلا ہوا ہوتا ہے 'اور ش کفن سلا ہوا ہو تا ہے۔

 سعادت سے بہواندو ذہوں '۔۔ دوران سزیہ امید ہوئی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کا یہ عمل قبول کرلیں گے 'اپنے عمل پر بحروسہ نہ ہوتا چاہیے 'اوریہ زعم بعونا چاہیے کہ ہم نے اسپ کھریار اور اہل وعیال چھوڈے ہیں 'اور ہم طویل دشوار گزار راستوں سے ہوکر یہاں حاضر ہیں اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالی کے فضل و انعام پر بحروسہ کرے 'اور یہ بقین رکھے کہ اس نے مسلم ہی نیارت کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہورا ہوگا اور یہ امیدر کھے کہ اگر وہ منزل تک چنجے سے بہلے ہی آخرت کا مسافر بن گیاتو خدا تعالی سے اس کی ملا قات اس حال میں ہوگی۔ کیونکہ اس کا فرمان ہے :

ۅۜڡٙڹ۫ؾؙڿؙۯۼڝ۫ڹؠؙ۫ؽؾؠڡۿٵڿڔٞٳٳڵؽؖٱڵڶڡۅۜۯۺۏڸ؋ؿۜۜۜٛۜٛۜؠؽؙۮ۫ڔۜػ؞ؙٲڶٮٙۅ۫ٮۜۜڣڣۧڵۅٙقَعٙٳڿؙۯۄ ۼڵؠٲڵڵڡؚ

(پ۵ر ایت ۱۰۰)

اور ہو جنس اپنے کھرے اس نیت ہے لکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں کا محراس کو موت آ

راستے میں ۔ راستے کی کھاٹیاں دیکھ کروہ احوال یاد کرے جو مرتے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں ہے 'سٹری ہر حالت اور ہر کیفیت سے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں ہے 'سٹری ہوال کی حالت اور ہر کیفیت سے کرے ' مثل مرازنہ کرے ' اخروہ اقراء کی ہر اللہ وہشت کا موازنہ کرے ' اخروہ اقراء کی جدائی ہے قبر کی تمائی اور وحشت کا موازنہ کرے ۔۔۔ اس سٹر کے دوران قول وعمل پر جس تدر خوف الی عالب ہوگا قبر کے لیے اتا ہی بوا زادراہ تیار ہوگا۔

#### ميقات سے احرام و تلبيد:

جب میقات سے احرام پاند سے اور لیک کے واس کے معانی پراچی طرح فور کرے یہ ایک لفظ ہے ، جس کا مطلب یہ کہ میں اعد تعالی کی نداء پرلیک کمتا ہوں۔ جب یہ فقط اوا کرے و بواب کی قبرات کی امید رکھے ، لین اس کے ساتھ یہ فوف اور امید کے بھی رہتا چاہیے کہ کمیں میرا ہواب مسترور ہوجائے اور اید ندائہ آجائے ، کا لیک ولا سعد یک "اس سلط میں فوف اور امید کے ورمیان مشرود درہ اپنی طاقت پر بحوسہ نہ کرے اور اور ایس کی طاحری بالیمی اللہ کے فضل و کرم فوسہ کرے۔ تلب میں جانی کی احتیاط کی جائے کہ ایک کم بیان میں میند کتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت پر بحوسہ کرے۔ تلب میں جانی ہی احتیاط کی جائے کہ بیان ایس میند کتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت کی ابن الحسین نے جی کا احرام پاند ہا ، بیان میں میں گئے ہیں گئے تو چرو ورود پر کیا ، جسم کا رواں رواں کا بینے لگا تبار اور کی میں بھے یہ نہ کہ اوا گئی تام آپ نے ہی کہ اور کی کھیت طاری رہ ۔ احمد این الی الحواری کہتے ہیں کہ میں اور سلیمان وارائی کے ساتھ تھا۔

جب انموں نے احرام باندھ لیا تو تلید کے بغیر پال بڑے 'اور ای طرح ایک میل کی مسافت طے کی 'ا چانک بے ہوش ہو کر گر پڑے 'جب ہوش میں آئے تو جھ سے خطاب کرے فرایا! اے اخر! اللہ تعالی نے معرت مولی علیہ السلام سے فرایا کہ اے مولی ای قوم کے فالموں سے کمد کہ وہ میرا ذکر کم ہے کم کریں 'اس کے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں اعت کے ساتھ اٹکا تذکرہ کر نا ہوں 'میں نے ساہے کہ جو محض ناچا ترج کرنا ہے 'اور لیک کتا ہے قائد تعالی فراتے ہیں۔

لالبينك ولاسعديك خشى تردماني يكيك

نہ تیرا لیک معتبرے اور نہ سعدیک معتبرے جب تک و وہ چیزوایس نہ کردے جو (دو سرے لوگوں

ک) تیرے تبنے می ہے۔

اے احرابمیں درے کہ کمیں یہ جملہ ہارے لیک کے جواب میں نہ کموا جائے۔ جب حامی لیک کے قریبہ ایت کریمہ ذہن میں رکھے وَلَمِنْ فِعِي النّائِسِ بِالْحَرِّجِ ان ایک ایک کو تر کرتا ہے۔

تبید دراصل ای ہداء کا جواب ہے۔ جس کا تھم اس آیت کریہ کے ذریعہ حضرت ایراہیم طید السلام کو دیا کیا تھا۔ تبید کے وقت یہ سوسے کہ صور قیامت کے ذریعہ بھی لوگوں کو نیارا جائے گا۔ اور لوگ اپنی آبی آبی ہیں سے اپنی کر قیامت کے میدان میں جمج بوں گے۔ ان می سے پہولوگ مقرب جو کھے پکد وہ لوگ ہو گئے ہو فضب اٹی کے مستق ہیں 'پکھ کھڑائے ہوئے ہوگئے اور پکد لوگ امید دیم کی بھر کھڑیں جلا ہوں کے ان کی صافحہ میات کی صافت کے مشاہد ہوگی انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کا ج متبول کرایا ہے ' یا در کردیا ہے۔

خانہ کھیہ کی زیا رہ : جب فانہ کعب پر نظری ہے اور اس اس عظمت و جانت محس کرے اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کھیہ کی زیا رہ اس فرح اللہ تعالی ہے ۔ وہ اس وقت یہ اسید ہی رہے کہ جس طرح اللہ تعالی ہے اسے عظیم کرتی زیا رہ کی سعاوت نے اوا اے اس طرح اپنے وجہ کریم کے دیدار کے شرف ہے ہمی آوا نے گا۔ اللہ تعالی کا شرادا کرے کہ اس نے عظیم مرتب پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے داول کے دروال کی اس موقد پر جنت میں واطل قرایا اس موقد پر جنت میں واطل کا اور کی کرے اور کو کا جوم جنت کے دروا دے پر گانی کے دوان ہو طال ت جی آگری میں سب کا آخرت کے احوال ہے موازد کرنے اور کی کہا تھا موال آخرت کے طالعت موازد کرتے ہی اس معاطم میں فقات کا شکار نہ ہو۔

طواف کیہ ۔ بانا چاہیے کہ طواف کو تماری مثابہ ہے المازی طرح طواف میں پھی فشوع معظوم تعظیم خوف اور رجاء کا استحفار رہتا کہا ہے اس اسرار الساؤۃ میں ہم اس موضوع پر طویل تعظیم کروئے ہیں۔ طواف ایک ایم عمادت ہے جس میں مشخول ہوئے ہے آدی ان مقربین طا جمہ ہے مشاہمت افتیار کرلیا ہے ہو عرش کے کروئے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کا مقدم ہرگزید جمیں ہے کہ آدی کا جم فائد کو کا طواف کرے ' بلکہ اصل مقصود دل کا طواف ہے ، جو ذکر اللی ہے اوا ہو آ ہے ' اس طواف کا طریقہ ہے کو تکو کا آغاز ہی ذکر اللی ہے ہو اور افتیام ہی ذکر اللی ہو جانا چاہیے کہ اصل طواف ہو ہو کہ دل باری تعالیٰ کا طواف کرے ' فائد کو بد عالم فاہر میں دوبار اللی کا فرونہ ہے ' اور دل عالم طوت میں ہے' اس کے ظاہر کی تگاہ ہے اس کا مشاہدہ جس کہا جا ساتھ ہیں کہا ہو گاہ ہے اس کی مثال ایس ہے ہیے عالم فاہر بی بدن دل کا فرونہ ہے ' اور دل عالم فیب میں ہے' آئموں ہے تا مقرود نامی طواف ہے کہ اس طواف ہے کہ متاب کا بیت ہی جان کا بیت المجدود ذمین ہے تا ہو گاہر کی ساتھ متابہ اس کے اس مواف ہے کہ عالم کا جو انہ کی ہوا کہ وہ بیت الم خور کا کو گوئ کو بیک کرد کی اس طواف ہو کہ کہ ہوا کہ وہ بیت وہ بیت اس کے اس مواف ہو کہ انہ میں کہ ہوا کہ وہ بیتر دوسوت فرشتوں کے ساتھ مشاہدت افتیاد کریں 'اور سرکارود عالم جلی اللہ طیہ وسلم کی زبانی ان سے یہ دعدہ کیا ہی ۔ میں کہ انہوں کی بیت اس کے انہیں تھم ہوا کہ وہ بیتر دوسوت فرشتوں کے ساتھ مشاہدت افتیاد کریں 'اور سرکارود عالم جلی اللہ طیہ وہ کی زبانی ان سے یہ دعدہ کیا ۔

من تشبه بقوم فهومنهم (ابوداؤد-این من) جو فض کمی قوم سے مثابت افتیار کرے دوائی بی ہے ہے۔

و فض طواف حقی بادے اس کے بارے میں یہ کما جاسکا ہے کہ فاند کعب خواس زیادت کر اے ، چانچ اہل کشف فے متعدد باد کان دین

#### کی میں کیفیت دیکھی ہے۔

استلام : جراسود کوبوسہ دیتے ہوئے یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالی کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اس وقت یہ حمد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ بورا کروں گا' اوراس حمد کی بخیل کروں گا۔ حمد بورا نہ کرنے والے خسب اللی کے مستق ہوتے ہیں۔ حضرت حبداللہ ابن عماس سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الحجر الاسوديمين الله عزوجل في الارض يصافع بهاخلقه كمايصافح

الرجل اخاه (١)

پردهٔ کعبه اور منزم:

مترم سے چینے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بیتاب ہو کر قرب خداوندی کا طالب ہوں ول میں یہ احتقاد رکھے کہ میرے جسم کا جو حصد ملتزم سے مس ہوجائے ووزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا تھید کے پردے پکڑ کر الحاح وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے 'اور اس مختس کی طرح گڑ گڑا ہے جو گناہوں پر ندامت کے بعد اپنے مریان آقا کے دامن مخوص پناہ طاق کر آ ہے کہ جیرے علاوہ نہ میری کہیں پناہ گاہے 'نہ میراکوئی محفوض پناہ طاق کہ اس میں پھوڑ یا جب تک آقا کتابوں کی معانی کا اعلان نسس کردیا۔

صفا اور مردہ کے درمیان سعی : مغااور مرہ کے درمیان سی کرنے والے کی مثال ایس بینے کوئی ظلام اینے آقا کی افست گاہ میں باربار آئے اور آقا کے چھم وابد کے اشارے پر برخد مت کے لئے مستعدرے اواس مخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں باربار چائے اور اپنے بارے میں باوشاہ کے حکم کا محتفر رہے ول امیدو بیم کی محکف میں کرفتار ہو۔ جب سی کرے تو میزان قیامت کا تصور کر لے مغالبی کا بلزا ہے اور موہ برائی کا بلزا ہے بھریہ موسے کہ قیامت کے دو زان دونوں بلزدان پر نظر رہے گاہ بھریہ موسے کہ قیامت کے دوزان دونوں بلزدان پر نظر رہے گاہ بھریہ دو ہو کہ دور کونسا بلزا خالب آتا ہے اور کونسا بلزا مغلوب مفسب النی کا مستحق رہتا ہوں یا رضائے النی کا حقاب کا پروانہ ملات کی استحق رہتا ہوں یا رضائے النی کا حقاب کا پروانہ ملات کی استحق رہتا ہوں یا رضائے النی کا حقاب کا پروانہ ملات کی یا منظرت کا۔

وقوف عرفات : عرفات کے میدان میں لوگوں کا جم طغیر نظر آ آ ہے 'آوازیں بلند ہوتی ہیں ' فتف زہائیں ہولی جاتی ہیں 'اور مشامری آ ہو رفت میں لوگ اپنے آئی کی تھید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں 'یہ مظرمیدان تیا مت کے مظرے مطابہ ہے 'وہاں بھی قویس اپنے اپنے قبیوں کے بیٹھے ہوں گی 'ہر طخص اپنے نبی کی شفاصت کا مشطر ہوگا۔ اور اس قریس جٹا ہوگا کہ اس کے حق میں یہ شفاصت بول کی جائے گی یا نیس۔ ماجی کے دل میں جب میدان قیامت کا خیال آئے تو کریہ طاری کرلے 'اور اس کے حق میں یہ میدان قیامت کا خیال آئے تو کریہ طاری کرلے 'اور اس کے حق میں برفت میں اٹھایا جائے گا۔ اس میدان میں کی ہوئی دعا میں انشاء اللہ تعالی مقبول ہوں گی ' ہم میدان ہے ' یہاں ہروقت رحمت خدا و دری کا فزول رہتا ہے ' یہ میدان او آ دوا ہدال ' مسلاء اور ارباب قلوب ہے بھی خالی نیس رہتا' جب یہ لوگ آ و داری کرتے ہیں' وست برعا ہوتے ہیں' اللہ تعالی کے حضور اپنی کر دیس خم کرتے ہیں' اور پر آمید نگاہوں ہے آسانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی دعا میں صالح نیس جائیں' بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے جو سب کو ڈھانپ لے ' اس وجہ سے صاف کتے ہیں کہ بر ترین گناہ یہ ہے کہ آدی مرفات میں جائیں گوئے کے بعد بھی یہ تصور کرے کہ میری منفرت نہیں ہوئی ہے ' جی کا داز اور مقصود می یہ ہم ہموں کا اس سے اچھا ذرایہ اور کیا ہو سکا ہے کہ ہمیں آیک ذمین ہم کریں۔ میں جو صاف کی ہوٹی میں ایک ذمین ہوئی ہو ' اور ملکوں کی وہوٹی میں الے کا اس سے اچھا ذرایہ اور کیا ہو سکا ہے کہ ہمیں آیک ذمین ہم کی کہ دریں۔ میں برا کی دو تی میں اور دیل ایک کی ہمیں آیک دور سے انہیں تو کی دور سے انہیں کرکے میں آیک دور سے انہیں کرکے جو س اور دل آیک دور سے انہیں تو کی دور سے انہیں کرکے کیا کہ دور سے انہیں کرکے کیا کہ دار کیا ہو سکا ہے کہ ہمیں آیک دور تی میں دور وہ انہیں کرکے کیا کہ دور سے انہیں کرکے کیا کہ دور تی میں اسے کا اس سے انہیا دور کیا ہو سکا ہے کہ ہمیں آیک دور تیں میں دور وہ کیا ہو سکیا ہے کہ ہمیں آیک دور تیں ہوگی ہو کر ان کر انہی کیا ہو کیا ہو سکی کی کر کریں۔

رمی جمار : کاریاں میکھنے کے وقت یہ دیت کرے کہ میں اعمار برگی کے طور پر قبیل محم خدا وندی کردیا ہوں اس کام میں

<sup>(</sup>١) احاد العلوم كى كاب العلم على يد مداعت عبدالله ابن عرف نقل كى كى ب-

جے انجام دے رہا ہوں نہ نفس کے لئے کوئی علب اور نہ عل کے لئے کاری کوئی تھا تھا ہے۔ پریہ ہوسے کہ میں اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کررہا ہوں ' بڑاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان لعین ان کے سامنے فاہر ہوا تھا ، اور اس نے اللہ کے پنجبر کے ج میں خلل ڈالنے اور انہیں کی مصیبت میں جتا کرنے کی کوشش کی تھی ' لیکن اللہ تھائی نے ابراہیم علیہ السلام کو دعمن کے اور اس کی ناپاک امید منطع کرنے کے لئے السلام کو دعمن کے اور اس کی ناپاک امید منطع کرنے کے لئے اسلام کے سامنے تو شیطان فعا ہر ہوا تھا آپ نے اس لئے کارس لئے کارس الدے کھی اس اس میں ہوا تھا آپ نے اس لئے کارس ماری تھیں ' ہمارے سامنے تو شیطان تھا نہیں پھر ہم کیوں یہ کام کریں ' اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شہر ہمی شیطان تی کا پیدا کردہ ہے ' اور کہ خوات اور ہو تھا کہ کریں ' اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شہر ہمی شیطان تی کارب ہو تھیں کہ مارے اور وہ تھیں کہ اور ہو تھیں کہ مارے اور وہ تھیں کہ مارے اور ہو تھیں کہ اور ہو تھیں کا براہ ہو تھیں کہ مارے ہو تھیں کہ مارے اور ہو تھیں کہ میں مت پود ' اس طرح وہ تھیں تھیاں تی کارب ہو تھیں کہ ماری کوئی اس کے بعد پوری کو حش اور تو جس کر دی ہیں ' میں اور میں ہو آگر جہ یہ کارب ہو آگر جہ یہ کارب ہو تھیں کہ اس کے بعد پوری کو حش اور تو جس کر دی ہیں ' میں اس کے بعد پوری کو حش اور تو جس اس کی مرتو جس میں میں ' میں ہو ۔ آگر جہ یہ کارب کوئی دخل نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے اس محم کی تھیل کی جائے جس میں نفس اور حشل کوکوئی دخل نہیں ہے۔

ملیند منول کی فریا رہ ۔ جب ہماری نظر میند منورہ کی دیواروں پر پڑے تو یہ موجہ کہ میند منورہ ہی شرب جے اللہ تعالی لیا اللہ استے ہی ملی اللہ علیہ وسلم کے التی ہوا کیا اور اس کو آپ کے لئے دارا امجرت قرار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیٹیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے فرائن اور سن مخروع فرائے وضوں کے ساتھ جہاد کیا اور دین حقیف کی سہائدی کے لئے جدد جد فرائی وفات کے بعد بھی اس سرخین کو یہ سعادت کی کہ آپ کا جدد مبارک اس کے پہلو میں رہے "آپ کے وہ معتد وزیروں کی قرم اس کے بعد بیں آپ کی قرمبارک کے برابر میں ہیں ہیں آپ کی قرمبارک کے برابر میں ہیں 'کہ بھی اپنا پاؤر کہ دہا ہوں بھی بھرا ہے فور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقد م مبارک اس سرخین پر پڑے ہوں گے مشرف میں وفار 'سون اور خوف کے بعد یہ سوچ کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے وقد م مبارک اس سرخین پر پڑے ہوں کے مبارک اس سرخین پر پڑے ہوں کے مبارک اس سرخین پر پڑے ہوں کہ اللہ علیہ وسلم کی دوارش من مبارک کے دل میں اپنی معرف کا کتنا بیا حصہ ودیعت فرایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالی نے کس قدر وظیف عطالی ہے کہ آپ کا ذرکہ بائند کرتے ہیں۔ مبابہ کرام کا تصور بھی کرد 'ان پر خدا وند قدوی نے کتنا بیا اتعام کیا ہے المیس ہی آکرم صلی اللہ والے اپنی آواز بائد کرتے ہیں۔ مبابہ کرام کا تصور بھی کرد 'ان پر خدا وند قدوی نے کتنا بیا اتعام کیا ہے المیس ہی آکرم صلی اللہ وسلم کی مبارک معبت تھیں۔ مبابہ کرام کا تصور بھی کرد اور کی معادت عمالی ہو آپ کو خدر میں تہ تھی۔ مد تو یہ ہمیں آپ کے اصحاب کی زیارت بھی تھیب نہ مبارک وجہ تھیں ہم آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے دیوار کی سعادت عمارہ دیا مہارا انجام نہ ہو جن کے بارے میں مرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم می فرائل دوعالم ملی اللہ علیہ دسلم کے دیوار کی سعادت سے محروم رہے 'آخرے میں مرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کے فرایا ہو

یر فع الی اقوام فیقولون! یا محمدیا محمد فاقول یارب اصحابی فیقول انکلاتدری مااحد ثوابعد کفاقول بعداوسحقا۔ (۱) (عاری وسلم۔ ابن معود والی )

<sup>(</sup>١) بخارى ومسلم كى روايت بين عمر إلى محرك الغاظ ديس بين-

میرے سامنے کو لوگ لائے جائیں کے ہو کس کے کہ اے جر اے جر میں کو ل اللہ یہ لوگ میرے اصحاب میں خدا وند قدوس فرائس کے اتم نہیں جانتے تسارے بعد انہوں نے دین میں کیا گیا تی ایجاد کی میں 'یہ سن کرمس لوگوں سے آنول کے دور رہوالگ رہو۔

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت : زیارت النی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہو ہم بیان کریکے ہیں۔
وفات کے بعد میں آپ کی زیارت ای طرح کرتی ہا ہے جیے دیمی میں باتی تنی برمبارک سے اتا فاصلہ رہتا ہا ہے بین فاصلہ آپ کے جب مبارک کو بختارت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کو پہنا فاصلہ آپ کے جب مبارک کو پہنا فاصلہ آپ کے جب مبارک کو پہنا ہوں اور خوار کو باتھ مت لگاؤ نہ بوسدو بلکہ دور کوئے ہوں ہوکر متوجہ رہو مزارات وفیرو کو بوسہ دیتا ہود اور نسارا کی عادت ہے اس سے کریز کرد ہے بات ذہن میں رہتی ہا ہیے کہ اس کے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تہماری واضری تمارے قیام اور تماری زیارت کا علم ہوتا ہے "تمارا ورود و مطام میں آپ کی مرادک میں خضرت صلی اللہ علیہ و سلم این اور تماری زیارت کا علم ہوتا ہے "تمارا ورود و مطام میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہا ہے اس کے جب دو ضرا اللہ علیہ و سلم ارشاد فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری قبر میں ایک فرشد مقرر مرادے سامت خریف فریا ہیں۔ سرکار دو عالم مینیا ہے در ا

یہ حدیث اس مخص سے متعلق ہے جو آپ کی قبر مبارک پر حاضر نہ ہوا ہو۔ بلکہ اٹی جکہ بی سے درود سلام بیمیج جارہا ہو'اس مخص کا نصور کیجئے جو وطن سے جدا ہوکر راستا کی مشقیں بداشت کرتا ہوالقاء رسول کے شوق میں یمال پانچا' انخضریت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

منصلع على واحدصلى الله عليه عشرا الملم الع مرية عدالله بن عمر )

<sup>( )</sup> نائى ابن حبان اور ما كمين روايت حبر الله ابن مسود الدائن مسود الناظ عن محل ب النائلة ملائكة مياحين في الا والن بياغوني على معي السسلام

جو مضى محدر ايك مرتبه ورود معيجاب الله تعالى اس روس مرتبه ر معين الل كرت بي-

یہ اجرو اواب اس فض کے لئے ہیں جو محص زبان سے درودوسلام بیسے ، وہ فض جو جنس نئیس یماں ماضر ہوگیا ہے اس کے اجرو اواب اس کے متعلق کچے نہیں کما جاسکتا قبر مبارک پر حاضری دے کر منبر شریف کے پاس آؤ اور وہ منظریا د کر دجب مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر ر تشریف فرما ہوتے تھے اور مهاجرین وافسار کا چوم آپ کے ارشادات سننے ہیں ہمہ سن مصنول رہتا تھا۔ یمان نی اکرم صلی اللہ علیہ کے قرب کی دعا کرو۔

ج کے سلیے میں یہ ول کے اعمال کی تنسیل ہے 'جب ج سے فرافت ہوجائے تو اپنے ول پر رنج و قم اور خوف طاری کرے۔
اور یہ سوچتا رہے کہ معلوم نہیں میراج تول ہوایا نہیں؟ مجھے معبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جنیں محکراویا گیا۔ اور جو فضب اللی کے مستحق ہیں؟ اپنے ول پر نظر والے اگر اس کا ول دنیا سے کنارہ کش ہوگیا ہے اور عبارت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہونے لگا ہے تو ہیں کہ اس کی محنت بار آور ہوئی اور ج قبول کرلیا گیا ہے کیو تکہ اللہ تعالی اس محبول کر تا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہیں دنیا گئی اگر معالمہ اس کے برطلاف ہو 'بیٹی دل میں دنیا کی محبت بول کی موجت کی رضبت کم ہوگئی ہو 'موادت کی رضبت کم ہوگئی ہو تھو اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہیں دنیا تی اور مصفت کے سوائی ہو تھو کی ہو 'موادی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو گئی ہو 'پریشانی اور مصفت کے سوائی ہو تھی ہو

ع كامراركا بإن خم موا-اب آداب الاحت العسر إن مان كف مامي م الشارالله

### كتاب آداب تلاوة القرآن

## قرآن كريم كى تلاوت كے آداب

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ایک ہی معوث فراکرا پے بندوں راحمان فربایا اور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایس کتاب نازل کی جرکا اللہ تقابلہ نہیں کر سکتا اہل فکر کے لئے اس کے قسوں اور فیروں میں فورو فکر کی عنجا کشر ہے 'اور کیو نکہ اس کتاب میں صراط مستقیم کی نشاندی کی عی ہے 'اور حرام و طال کے احکامات بیان کئے کئے ہیں 'اس اختبار سے یہ کتاب روشن ہے 'ور ہے 'اس کے ذرایعہ نجات ہے 'اس میں شفاء ہے جن طالموں نے اس کتاب کی خالفت کی اللہ نے ان کی کمر قر ثری 'اور جن لوگوں نے اس کے ذرایعہ نجات کی اور جن آور مونگ ہوئے۔ اس کتاب کا نام نور مین 'حبل میں مام طاش کیاوہ کراہ ہوئے۔ اس کتاب کا نام نور مین 'حبل میں آور مونگ ہوئے۔ نہ یہ دفتی ہے 'وہ صغیرہ کیر اور فلیل کو حادی ہے 'نہ اس کے قبائب و غرائب کی کوئی انتها ہے اور نہ اس کے فوائد کو کوئی حد ہے 'نہ یہ کتاب کثرت تلاوت کی وجہ سے پرائی ہوتی ہے 'یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کو ہوائٹ کی راہ دکھائی۔ جب جنوبی نے یہ گتاب می تو اپنی قوم کے پاس پنجے 'اور ان الفاظ میں اپنے تا اثر ات کا اظہار کیا۔

فَقَالُو النَّا سَمِعْنَا قُرُ آناً عَجَبًا يَهُدِى إِلَى الرُّشُدِفَآمَنَّا إِمْ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَيْنَا أَحَدًا

(پ۲۷ر۱۱ آیت۱۲۷)

پر (اپنی قوم میں واپس جاکر) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جمیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلا یا ہے سوہم قواس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے 'جنوں نے اس کتاب پر احتاد کیا وہی راہ یاب ہوئے 'جنوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دنیا و دین کی سعادت ہے ہم وور ہوئے۔۔۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔۔۔

اِنَّانَحُنُ زَرِّ لَنَاالَدِّكُرَ وَالِمَّا لَمُلَحَافِظُونَ - بِمِي عَاهِت كرف والله بِن - بِمِي عَامِد مِن ا

حفاظت قرآن کے اسباب یہ ہیں ' قرآن پاک کی طاوت کی کثرت' طاوت کی شرائط اور اوب کی رعایت' طاوت کے آواب فاہری اور اعمال باطنی کی پابندی ذیل کے ابواب میں ہم ان جاروں اسباب پر تغصیل تفکی کریں گے۔

#### پهلاباب

# قرآن كريم كى تلاوت كے فضائل

قرآن كريم كي فضيلت في مركار ددعالم صلى الله عليه وسلم فرات بي-

(١) من قر القرآن ثمرائي ان احدا اوتي افضل مما اوتي فقدا است صغر ما عظمه الله تعالى - ( طران - مراشا ابن مرد بند ضيف)

جس مخص نے قرآن پڑھا اور پھریہ خیال کیا کہ کمی مخص کو جھے سے زیادہ طاہب تو اس نے کویا اللہ کی بدی کی بوری کی بوری کی بوری کی بوری چھوٹی سمجھا۔

ن المن المن المن المن المناطقة عند الله تعالى من القر آن لانبي ولا ملك ولا المناطقة المناطقة

غیرہ (۱) (حبدالملک بن حبیب سعید ابن علیم مرسلاً) اللہ تعالی کے نزدیک قرآن پاک سے بید کر کوئی باند مرحبہ شنج نبیں ہوگانہ نبی 'نہ فرشتہ اور نہ کوئی اور

ص(۳) لو کان القر آن فی اهاب مامستمالنار (طرانی این اج افاعناء سل این سعد) اگر قرآن کریم چرے میں ہو ما قواسے آگ نہ چوقی۔

(م) افضل عبادة المتى تلاوة القرآن (ابوهم نفاكل الترآن- تعمان بن بير الس-بند معين)

مرى امت كى افعل ترين عبادت قرآن كى الدت ب-

(۵) اناالله عزو جل قرطه يس قبل ان يخلق الخلق بالف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبي لامة ينزل عليهم هذا وطوبي لاجواف تحمل

(۱) يسمي على إلى من المرادر المالية على الفاظ عن المرادر المالية على المرادر المرادر

هذاوطوبي لالسنة تنطق بهذا- (داري الوجرية بندفعة ا

الله تعالی نے علوق کی پدائش ہے ایک ہزار برس پہلے جداور لیمن کی علاوت فرائی جب فرشتوں نے قرآن کریم کی آبات سنیں تو کئے گئے اس امت کے لئے فرشخری ہوجن پر یہ آبات نازل ہوں گی ان سینوں کے لئے فرشخری ہوجو انہیں پڑھیں گی

(١) خير كمن تعلم القر آن وعلمه (١٥٠) منان مغان )

تم من سے بمتروہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھلائے۔

(2) من شغله القرآن عن ذكرى او مسئلتى عظينه افضل ما اعطى السائلين (تذى - ابوسعية)

جو مخص قرآن کی الدت کی وجہ سے میرا ذکر نہیں کہا تا یا جمہ سے انگ نہیں یا تا میں اسے مالکتے والوں سے

بمترعطاكر مامول

(۸) ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك اسود لا يهولهم فرع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ مما بين الناس رجل قرء القرآن ابتغاء وجه الله عزو جل و نام به قوم او هم بمراضون النخ ( الراني مام مقرد ابن من منابع مقرد النام النام مقرد النام مقرد النام مقرد النام النام مقرد النام مقرد النام مقرد النام مقرد النام مقرد النام النام مقرد النام مقرد النام ال

تین آدی قیامت کے روز ملک کے ساہ نیلوں پر ہوں گے نہ انہیں تحبراہث ہوگی اور نہ ان کا حساب ہوگا یماں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معالمے سے فراغت ہو ایک محص وہ جس نے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قرآن پڑھا اور اس حال میں لوگوں کی امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے۔

(٥) اهل القر آن اهل الله و عداصته (ناكي فالكبري اين اجه مام الس)

الل قرآن الله والے اور اس کے محصوص لوگ ہیں۔

(٣) ان هذا القلوب تصداكما يصدا الحديد قيل ماجلاء هاقال تلاوة القرآن و ذكر الموت (يهن في العبداين عن)

یہ ول اوہ کی طرح زندگی آلود ہوجاتے ہیں کس نے عرض کیا قلوب کا جلاء کیا ہے ، فرمایا قرآن کریم کی

الإوت اور موت كى يا د-

(۱) بلله اشدادنا الى قارى القرآن مسطحبالنينة الى قينة (ابن اجه ابن حبان عاكم فضاله ابن عبير) كالله ابن عبير) كالك ابن لويدى كاكاناجس توجه عاشتا عباس عد كسي زياده توجه الله تعالى قرآن كريم كى طاوت كري كالاوت منتاج

ول من آفاريان كي جاربين :-

اہر امامہ بالی فراتے ہیں کہ قرآن کریم ضور برخاکو اور ان لکے ہوئے سما نف دو کہ مت کھاؤ اللہ تعالی اس فض کو عذاب بین دے گاجس کے سینے میں قرآن ہو ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرائے ہیں ،جب تم علم حاصل کرنا چاہو قوقرآن ہے ابتداء کرد اس لئے کہ قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم ہے ،یہ بھی فرایا کہ قرآن پاک کی طاوت کیا کو قمیس اس کے ہر حرف پروس نکیاں ملیں گی میں یہ نسس کہنا کہ الم ایک حرف ہے ایک مرتبہ ارشاد فرایا کہ جب تم میں سے کوئی اپ نفس سے درخواست کرے قوقرآن ہی کے سلط میں کرے اگر تہمارا نفس قرآن سے مجت رکھنا ہوگا قودہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی مجت رکھی گا۔اور اگر تہمارا نفس قرآن سے نفرت کرنا ہوگا قودہ اللہ ا

إِنُ اللَّهُ إِنَّهُ الْعَلَلِ وَالْاحْسَانِ النَّ (ب ١٩٨٣ آيت ١٠) من اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اس نے عرض کیا! دوبارہ پڑھے' آپ نے دوبارہ کی آیات طاوت قرائی'اس نے کما قرآن میں تو بدی طاوت ہے'اور انداز میان کس قدر خوب صورت ہے' یہ تو برگ و بار رکھنے والے درخت کی طرح ہے' یہ کسی آدی کا کلام نمیں معلوم ہو ہا۔ حضرت حسن بعری ارشاد فراتے ہیں کہ خدا کی حتم اقرآن ہے بولد کر کوئی دولت نہیں' اور قرآن کے بعد کوئی عاجت نہیں' فنیل ابن عیاض قرائے ہیں کہ جو محض می کے وقت سورہ حشری آخری آئیتی طاوت کرے اور اسی دو مرجائے یا شام کے وقت یہ آیات پڑھے اور اسی شد ارحن کھے ہیں کہ جس نے ایک پڑھے اور اسی شب انقال کرجائے تو اے شہید کا اجرو تو اب مطاکیا جائے گا۔ قاسم ابن عبدالرحن کھے ہیں کہ جس نے ایک بررگ سے بوچھا کہ آپ سے پاس کوئی ایبا محض نہیں ہے جس سے دل لگا رہے' انہوں نے قرآن پاک اٹھا کرائی گود میں رکھ لیا اور فرمایا یہ میراائیس ہے' حضرت علی ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظ برمعتا ہے' اور بلتم ختم ہوجا تا ہے اور فرمایا یہ میراائیس ہے' حضرت علی ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظ برمعتا ہے' اور بلتم ختم ہوجا تا ہے۔

عاقلین کی تلاوت کے اس این الک فراتے ہیں کہ قرآن پاک کی طاوت کرنے والے بہت ہوگا۔ ایے ہیں کہ قرآن ان پر لعت بھیجا ہے میسر کتے ہیں کہ فائق وفا جرکے بیٹے میں قرآن ہے اور در موال اور کی طرح ہوتا ہے۔ سلمان دارائی فراتے ہیں کہ دون نے کے فرشتے ہیں پر ستوں ہے پہلے ان حاظ قرآن کو گاری ہے جو قرآن پر سے کے باوجود اللہ تعالی کی نافرانی کریں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی مخص قرآن پاک کی طاوت کرتا ہے اور در موان میں بات چیت ہی کرتا رہتا ہے قواس سے کہا جاتا ہے جو ہمارے کام ہوتا ہوائی میں حفاظ قرآن سے کہا جاتا ہے جو موال ہوگا جو انہاء ملیم السلام ہے ہوگا حظرت خبواللہ این مسحود قراتے ہیں کہ حفاظ قرآن بہت می باتوں ہے بچا نے جاتے ہیں۔ دات میں جب لوگ مورد ہیں قودہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں درات میں جب لوگ مورد ہیں قودہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں درات میں جب لوگ مورد ہیں قودہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں درات میں جب لوگ مورد ہیں قودہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں درات میں جب لوگ مورد ہیں مشخول ہوتے ہیں قودہ لوگ میں دن میں جب لوگ کناموں میں مشخول ہوتے ہیں قودہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں درات میں جب لوگ مورد ہیں قودہ لوگ میں دن میں جب لوگ کناموں میں مشخول ہوتے ہیں قودہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں درات میں جب لوگ میں درات میں جب لوگ میں دن میں جب لوگ کناموں میں مشخول ہوتے ہیں قودہ لوگ میں دن میں جب لوگ کناموں میں مشخول ہوتے ہیں قودہ لوگ کیں درات میں جب لوگ کیں درات میں جب لوگ کی سے میں قودہ جائے ہیں دن میں جب لوگ کی میں درات میں جب لوگ کیں درات میں جب لوگ کی درائی میں درات میں جب لوگ کی درائی میں درائی میں درائی میں کی درائی میں درائی میں درائی میں کیا کہ میں درائی میں کر درائی میں درائی میں درائی میں کی درائی میں کی درائی کی کی درائی کی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی ک

جب اوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ فمکین ہوتے ہیں 'جب اوگ تیقے لگاتے ہیں تو وہ روتے ہیں 'جب اوگ ہات چیت کرتے ہیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں ' جب لوگ تکبر کرتے ہین دہ ڈرے ہوئے اور سے ہوئے رہے ہیں ' هناظ قرآن کو چاہیے کہ وہ نرم خو خاموش طبع ہوں اکمز' جناکار ' خت کو' اور شور کانے والے نہ ہوں۔ آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ اکثر منافقی ہنا کار محقور او ھا۔ (احمد مقبد ابن عام ' عبد اللہ ابن عمو) اس امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔

ایک مدیث میں ہے۔

اقراءالقرآن مانهاک فان لم ينهک فلست تقروه (طرائل مرالله ابن مروب بعد ضعف)

قرآن اس وقت پڑھوجب تک وہ تہیں برائیوں سے روکے 'اور اگروہ تہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

ما آمن بالقر آن من استحل محارمه (تنی-سیب) وه فض قرآن پرایان سیس ایا جسن اس کی حرام کرده چرون کو طال سجما-

ایک بزرگ فرمائے کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو اس کے ختم تک فرضیۃ اس کے سلے وعائے رحمت کرتے ہیں ' اور ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو فرشیۃ اس پر لعنت سمجے ہیں 'کس نے عرض کیا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو قرآن کے طلال کو طلال 'حرام کو حرام سمجھتا ہے فرشتوں کی وعاقر حمت کا مستق ہوتا ہے اور جو بندہ ایسا نہیں ہے اس کے صے میں لعنت ہے 'ایک عالم کا ارشاد ہے کہ آدمی قرآن پاک کی طاوت کرتا ہے 'اور ناوانت طور پرخودی البیار العنت بھیجتا ہے 'اینی یہ

> الالغنة اللوعلى الطَّالِمِينَ ير خِردار ظلم كرن والون يرالله كالعنت ب-

ٱلْالَعْنَةُاللَّهِ عَلَى الكَّاذِبِيُنَ (پ٢٦٦، ١٨٥)

خردار جمولول برخدا کی لعنت ہے۔

مالاتکہ آپ نفس پر ظلم کرتے والا وہ خودہ 'جموٹ بولنے والا وہ خودہ 'حن بھری فراتے ہیں کہ تم نے قرآن کو حزلیں فررالیا ہے 'اور رات کو اونٹ سجے لیا ہے 'تم لوگ رات کی پشت پر سوار ہو کر مزلیں طے کرتے ہو 'جبکہ تم ہے پہلے لوگ قرآن کو اپنے ہیں 'کہ تو کوں پر قرآن اس کے تازل کیا گیا ہے تا کہ وہ اس پیغام میں خورو فکر کرتے اور ون کواس پر عمل کرس 'کین لوگوں نے قرآن کی جلاوت کو عمل سجے لیا ہے 'بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع ہے آخر تک پورا قرآن پڑھے ہیں 'کین لوگوں نے قرآن کی جلاوت کو عمل سجے لیا ہے 'بہت ہوگا ایسے ہیں کہ وہ شروع ہے آخر تک پورا قرآن پڑھے ہیں 'کین عمل کی ایک آیت پر بھی نہیں کرتے معزت عبداللہ ابن عمل می ایک آیت پر بھی نہیں کرتے معزت عبداللہ ابن عمل می ایک آیت پر بھی نہیں کرتے معزت عبداللہ ابن معلوم کر آگ معلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوتی قودہ اس کے طال و حرام شکھتا اور اوا مرو ذوا جرسے واقف ہو آ 'اور یہ معلوم کر آگ کہ کس جگہ پر قوقف کرنا جا ہے ' ہم ہم نے اپ لوگ دیکھے کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ما اب 'وہ الحمد ہو الناس تک پڑھ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہو پا آگ ہر آن پاک میں اوامرو ذوا جر آیات کون کون کی ہیں' اور یہ کہ انہیں کن مقامات پر جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہو پا آگ ہر آن پاک میں اوامرو ذوا جر آیات کون کون کون میں ہیں' اور یہ کہ جھے سے شرم شیں وقف کرنا جا ہیے 'بس پڑھے ہے جاتے ہیں' تو رات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے برے برے کہ جمھے سے شرم شیں

آئی تیرے پاس آگر تیرے کی بھائی کا فط آباب اور قورائے میں ہو تا ہا ہے پڑھنے کے لئے داست ہف کر کسی جگہ بینے جا آ ہے اور اسے پڑھتا ہے صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر خور کرتا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے اور یہ میری کتاب ہے میں نے تیرے لئے نازل کی ہے۔ اور اس میں ہریات صاف صاف کول کو ان کری ہے ، بہت ہے احکامات کر دبیان کے بیں تاکہ قوان کے طول و مرض پر خور کر سکے ، گرقواس ہے اعراض کرتا ہے ہمیا تیری نظر میں میری حیثیت اس فض سے بھی کم ہے جس کا خط قو خور سے پوری قوج سے پڑھتا ہے ، اے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آگر بیشت اس فض سے بھی کم ہے جس کا خط قو خور سے پوری قوج سے پڑھتا ہے ، اور اگر کوئی دو سرا فیض تفکو کے دوران بول کار بیشت ہے قوا سے اشارے سے موک دیتا ہے ، اور کسی کام کی ضرورت بیش آئی ہے قوا سے ملتوں کرویا جا تا ہے اور جب میں تھے سے ہم کلام ہو تا ہوں قوتیا دل کمیں اور ہو تا ہے کیا تیرے نزدیک میری حیثیت اتن بھی نہیں ہے جتنی تیرے اس بھائی کی ہے۔

### دو سراباب تلاوت کے ظاہری آداب

سل اوب المرائد ملے ملے مل میں ہے کہ باوضو ہو اور اوب واحرام کے ساتھ طاوت کرے خواہ کھڑے ہو کریا بیٹے کو افکہ سے فیار دانوں ہو کرند بیٹے کہ میں گائے اور نہ محکمین کی نشست افتیار کرے ایک اس طرح بیٹے بیٹے اساتدہ کے سامنے بیٹا جا آ ہے افغنل ہے ہے کہ معربی تماز کے دوران کھڑے ہو کر طاوت کی جائے اگر بلا وضولیت کر طاوت کی جائے " تب ہی قواب ملے کا اکین باوضو کھڑے ہو کر طاوت کرنے مقابلے میں اس کا قواب کم ہوگا۔

الله المَّهُ وَيَكُونُ اللهُ قِيمَامًا وَقُعُو مَا قَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ النيئ يَذُكُرُونَ اللهُ قِيمَامًا وَقُعُو مَا قَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ الشَّمِوَاتِوَالْأَرْضِ (پ٣٠١ المِه)

وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کمڑے ہو کر بیٹنے کی حالت میں اور لیٹ کر 'اور آسان و زمین کے پیدا ہوئے بین غورو فکر کرتے ہیں۔

اس آبت میں ہر حالت میں علاوت کرنے کی تعریف کی جی ہے "کین ذکر میں قیام کا نمبر پہلا ہے دو سری حالتیں بعد کی ہیں ا حضرت علی فرماتے کہ جو هض نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے سونیکیاں حاصل ہوں تی ا اور جو هض نماز میں پیشہ کر قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے موض بچاس نیکیاں ملیں گی اور جو هض نماز نہ پڑھنے کی حالت میں باوضو ہو کر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے بھی نیکیاں حاصل ہوں گی اور جو بلا وضو ہو کر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے دس نیکیاں حاصل ہوں گی اور دل کا قیام افعنل قرین عماوت ہے "اس لئے کہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے "اور دل ہر طرح کے تظرات سے آزاد ہوتا ہے "معرت ابو ذر خفاری فرماتے ہیں کہ مجدوں کی کھڑت دن میں ہوتی ہے "اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔

روسرا اوس ، (پڑھنے کی مقدار کے سلطین) مقدار قرآت کے سلطین اوگوں کی عادین جدا جدا ہیں 'بعض اوگ دن رائیں ایک قرآن قتم کرلیتے ہیں 'بعض او اور بعض دو سرے اوگ تین بھی فتم کرلیتے ہیں 'بعض اوگ ایک مینئے ہیں ایک قرآن فتم کرلیتے ہیں۔ مقدار کے سلطین آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد گرائی کی طرف ردوع کرنا زیادہ بھتے ہے ' من قدر اللقر آن فی اقبل من ثلاث لہ یہ فقیله (اصحاب سنن ۔ عبداللہ این جمان میں میں قرآن فتم کیا اس نے سمجمانیں ہے۔

جو تھا اوب : (آب سے سلط میں) قرآن پاک کو صاف اور فوشوط اکمنا چاہیے 'مرخ روشائی سے نقط اور علامات لگانے میں ہمی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس طرح لکھنے میں قرآن کی زمنت ہمی ہے 'اور غللی سے روکئے میں مدملی ہے 'حن بھری اور ابن سری و فیروا کا پر قرآن میں فس' عشراور بز' کی تقییم تالبند کرتے تھی ، خبرمادر ابراہیم سے مرخ روشائی سے نقطے لگانے اور علامتیں لکھنے کراہت ہمی معقول ہے 'یہ حضرات کما کرتے تھے 'کہ قرآن پاک کو صاف ستمرا رکھو' غالباس یہ حضرات ان چیزوں کو اس لئے برا کھتے تھے کہ اس طرح قرآن میں دو سرے اضافے شروع نہ ہوجائیں فی نف ان چیزوں میں کوئی خرابی نہ تھی لیکن قرآن کو تغیراور تبریلی سے محفوظ رکھنے کے لئے ان حضرات نے یہ اقدام کیا' بال اگر اس طرح نقطے و فیرو لکھنے سے یہ خرابی لازم نہ آب کہ وہ چیز خراب ہے' بہت ی نوا بجاد چیزس بیری

و (١) الرواؤو الن اجر اوس أين مذيقة

منید ہیں ' راوی کی جماعت کے جعلق کما جاتا ہے کہ یہ صفرت عمری ایجادہ 'کیاواقعی اسے بدعت کما جائے گا۔ ہر گز نہیں یہ تو بدعت حسنہ ہے خدموم بدعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو' یا اس سے کتاب و سنت ہیں کمی تحم کی کوئی تبدیلی لازم اسٹ بعض صفرات فرائے ہیں کہ ہم منقوط (نقطہ وار) معضہ ہیں تلاوت کرلیے ہیں 'لیکن خود نقطے نہیں لگائے 'اوزاعی بھی این کیٹر گایہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مصاحف ہیں قرآن نقلوں اور اعراب سے فالی تھا' سب سے پہلے ہو نئی بات ہوئی وہ یہ کہ قرآئی حدف (ب 'ت) و فیرو پر تقطے لگائے گے 'اس میں کوئی حرج نہیں ہے 'اس لئے کہ یہ قرآن کا نور ہیں' کھر آیات کے افتقام پر خشم کی علامت منصون کی گئی ہیں' اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے 'اس لئے کہ یہ قرآن کا نور ہیں' کہر آیات کے افتقام پر کسے ہیں کہ میں نے حسن بھری ہے مصاحف میں فقطے لگائے کے متعلق سوال کیا' فرایا! فقطوں سے تماری کیا مراد ہے؟ ہیں کہ خشم کی علامت پر اعراب و فیرو گئی ہیں' فرایا قرآئی آیات پر اعراب دیے ہوئے مصاحف میں فاضر ہوا' میں نے دیکھا کہ آپ اعراب دیے ہوئے مصحف میں ظاوت کررہے ہیں' مالا تکہ آپ کہ میں ایک کو تھرے کی فدمت میں حاضر ہوا' میں نے دیکھا کہ آپ اعراب دیے ہوئے مصحف میں ظاوت کررہے ہیں' مالا تکہ آپ اعراب گائے کو تھرو ہو بھے تھے۔ کتے ہیں کہ اعراب جاج کی ایجاد ہے' اس نے قاربوں کو جمع کیا' اور ان سے قرآئی آیات کو اجزء میں اور اجراء سے رہے' نف اور ان کے قرآئی آیات کو اجزء میں اور اجراء سے رہے' نفید اور شعف میں مقیم کرایا۔

یا نجوال اور از تل کے سلے میں) قرآن پاک کواچی طرح پر معنامتی ہے 'جیاکہ ہم عقریب بیان کریں ہے ' قرأت کا مقصد مربر اور تظرب ' اچی طرح نمبر فیمر کر برصف سے تربر بدد لئی ہے ' چانچہ حضرت ام سلم انے نہا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ ایک ایک حف کو واضح کرکے پر حاکرتے ہے ' (ایوداو' نسائی' ترزی) ابن عباس فرماتے ہیں کہ بورا قرآن جلدی جلدی برصف کے مقابلے میں میرے نزدیک بید زیادہ برتب کہ میں صرف بقر ہ اور آل عران کی عماوت کول ' ای طروق کی میں فرو قرآن کو اور آل عران کی علوت کر برصف سے زیادہ برتب کہ اور اور القارم پر اکتفاکروں ' اور ان دونوں موروق میں فورو قرآکدوں۔ حضرت مجابد سے دوا ہے آدمیوں کے مصلی دریا تھا کی اور قرآب میں برابر ہیں۔ یہاں بیات کی واقع ہوجائی جاسے کہ ترقیل صرف تدری وجہ سے منتب میں ہی داور اس کے کہ قرآن کی ایک میں خرکہ برحف میں قرآن کا اوب اور احزام زیادہ ہے ' اور جاد پر صف کے مقابلے میں فرمر کر برصف سے دل میں جی زیادہ ہو اور جاد پر صف کے مقابلے میں فحر کر پر صف سے دل میں جی زیادہ اور جاد پر صف کے مقابلے میں فحر کر پر صف سے دل میں جی زیادہ اور جاد ہو ہو جائی جاسے کہ ترقیل صرف میں قرآن کا اوب اور احزام زیادہ ہے ' اور جاد پر صف کے مقابلے میں فحر کر پر صف سے دل میں جی زیادہ اور اور جاد ہو جائی جاسے کہ مقابلے میں فحر کر پر صف سے دل میں جی زیادہ اور اور جاد ہوت کے مقابلے میں فحر کر پر صف سے دل میں جی زیادہ اور جو بال میں جی زیادہ اور اور جاد ہوت کے مقابلے میں فحر کر پر صف سے دل میں جی زیادہ اور جو بالے جی خور کی کرد ہوتا ہوتا کی جو بالی جان کی اور دو سے سے دل میں جی زیادہ اور جو بالے جو بالی جو

چھٹا آوب : (علاوت کے دوران رونے کے سلے میں) علاوت کے دوران رونا متحب ہے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں :۔

اتلوالقر آنوابكوفانلم تبكوافتباكوا وابناج سعداين الوقامن

ان القر آن نزلبحزن فاذا قرأتموه فتحار نوا وابريطى ابو فيمدابن من من قرآن م كم سائد نازل بواب وجب م اس كى الاوت كورة ممكين بوجايا كرو

دل پر غم طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وعید اور تهدید پر خور کرے اور یہ دیکھے کہ قرآن نے مجھے کس چز کا تھم

دیا ہے 'اور کس چزے مدکا ہے 'اس کے بعد قرآنی اوا مرونوای کی تقبیل میں اپنی کو آئی پر نظروالے 'اس سے بقیقا '' غم پیدا ہوگا۔ اور غم سے مدنا آئے گا'اس کے باوجود کریہ طاری نہ ہوسکے تواپے دل کی اس تختی پر طال کرے 'اور یہ سوچ کردوئے کہ اس کادل صاف نمیں رہا۔

وہ مجدہ میں خریزتے ہیں اور اُپ رب کی تشایع و خمید کرتے ہیں اور وہ لوگ تھر نہیں کرتے۔

توسجدے میں حسب ذیل دعا ماتھ۔

اللهم الجعليني من السّاحديث يوجيك المسبّحين بحمد كواعو فيكان الون من المستكبرين عن المرّك وعلى الله المرادي من المستكبرين عن المرّك وعلى الله المرادي من المستكبرين عن المرّد عن المراد عن المراد الم

اے اللہ! تو مجمع اپنی ذات کے گئے مجدہ کرنے والول میں سے کر 'اور ان لوگوں میں سے کرجو تیری حمد بیان کرتے ہیں 'میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے امرے تکبر کرنے والا یا تیرے ووستوں پر برائی جانے والا ہوں۔ جانے والا ہوں۔

جب بد آیت برھے :۔

وَيَخِرُّ وْنَلْلَا ذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْلُهُمْ خُسُوعًا (بهار ۱۳ ايت ۱۹۱۱) اور مُوريوں كيل كرتے ہيں روتے ہوئي (قرآن)ان كاختوع بيماديا ہے۔

توبيدها كرك ف

اللهم المعلني مِن البَاكِينَ إليه كَالْخَاشِعِينَ لَكَ

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کرجو تیرے سامنے روتے ہوں اور تیرے لئے فرد تی کرتے ہوں۔

ہر آیت ہوہ کے مضمون کے مطابق ای طرح دعا کرے ' بجدہ طاوت کی وی شراط ہیں جو نمازی ہیں ' یعنی سرعورت ' قبلہ مدون ' گرے اور جسم کی طہارت وغیرہ۔ اگر کوئی فض بجدہ سننے کے وقت پاک ندرج پاک ہونے کے بعد یہ بجدہ ہیں جائے ' بحدہ کے بعد یہ بجدہ کے بعد ہیں ہے ' بھر بحدہ میں جائے ' بحدہ کے بعد ہیں کہ اگیا ہے کہ بجدہ کے بھر بجدہ میں جائے ' بعض لوگوں نے تشد کا اضافہ بھی کیا ہے ' لیکن یہ زیادتی ہواصل معلوم بحدے سے اشحتے ہوئے پھر بجبیر کے ' پھر سلام پھیرے ' بعض لوگوں نے تشد کا اضافہ بھی کیا ہے ' لیکن یہ زیادتی ہواصل معلوم ہوتی ہوئی ہوگا یہ قیام مع الفارق ہے کو نکہ نماز کے بحدول میں تشمد کوئی ہوئی ہوئی ہوگا یہ قیام معلوم الفارق ہے کو نکہ نماز کے بحدول میں تشمد کا حکم آیا ہے ' اس لئے اس بحم کی اتباع ضروری ہے ' ہاں بحدہ میں جائے تجبیر کمنا مناسب ہے ' باتی جگوں پر بعید معلوم ہوتا ہے ' اس لئے اس محم کی اقتدا میں بجدہ کرد نئی طاوت پر بجدہ نہ کردے۔

<u>آٹھوال ارب</u> : (تلادت قرآن کی ابتداء کے سلسلے میں) یہ ہے کہ جب ملاوت اثموع کرے اس وقت یہ الفاظ کے اور سورہ قل اعوذ پرب الناس اور سورہ فاتحہ پڑھے :۔

<sup>(</sup>١) احتاف ك زويك سورة ص من ايك سجده ب اور سورة ع من محى ايك سجده به محرجم

أَعُوٰذُ بِاللَّهِ السِّمِينُ عَ الْعَلِينِمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ رَبِّ اَعُوْنُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشنيأطين واعونهككرتان يتحضرون

میں بناہ چاہتا ہوں کہ جو سننے والا ب جائے والا ب شیطان مردود ک۔ اے اللہ ! میں تیری بناہ چاہتا ہوں۔ شیطان کے وسوسوں سے اور اے اللہ ! تیری ہاہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

مرسورت كانتام پريالغاظ كے بيد صدَق الله تَعَالٰي وَبَلَغ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَ أَنفَعْنَا وَبَارِكُ لَنَافِيْ مِلْحُمْدُ اللّهِ رَبِّ الْعَالْمِيْنَ وَاسْتَغُو اللّهَ الْحَيَّ الْقَيْوْمَ الله تعالى نے فرایا 'اور رسول اکرم علی الله علیہ وسلم نے اے ہم تک پنچایا 'اے الله! اسے ہمیں افع عطا کیج اور ہمارے لئے اس میں برکت دیجے 'قمام ترفیس اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے 'میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو زندہ ہے عالم کو قائم رکھے والا ہے۔

تنبع کی آیت طاوت کرے تو سمان اللہ اور اللہ اکبر کے عاور استغفار کی آیت گزرے تو وعا اور استغفار کرے ' رجا اور امید کی آیت برجے تو دعا مائے 'خوف کی آیت سامنے آئے تو ہاہ مائے ' چاہے ول میں بناہ مالک لے 'اور چاہے زبان سے بید

نَعُوَذِياللَّهِ ٱللَّهُمَّ إِزْرُقُنَا ٱللَّهُمَّارُ حَمَّنَا

مم الله كيناه جامع بين الالله الله إلمس رن مطاعين الدامم ررم فراي

. حضرت مذیقة فرمات بین كه میں نے انخضرت صلی الله علیه وسلم كے ساتھ فماز اواكي آپ نے سورة بقروى الاوت فرمائي ا مس نے دیکھا کراک آیت رحمت پر دعا کرتے ہیں "ایت عذاب پراللہ کی بناہ جاہتے ہیں اور آیت تنزمدپراللہ کی حمد و تنامیان فراتے بن- (مسلم شريف-باختلاف لفظ) الماوت سے فارغ بولے كے بول يہ وما يرج -

ٱللَّهُمَّ ارْجَمْنِي بِالْقُرُ آنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامَ اوَّنُورُ اوَّهُ لِي قَرْجَمَةُ اللَّهُمَّ ذَكِرُ نِي مِنْهُ مَانُسِيْتُ وَعَلِمُنِي مِنَّهُ مَا جَهِلْتُ وَزُرُقُنِي فِلْأُونَهُ آنَاءُ اللَّيُلِ وَاطْرَافُ النَّهَارِ ا وَحُعَلْهُ لِي حُحَّةً نَارِتُ الْعَالَمَةُ مِنْ (١)

اے اللہ إ قرآن كے واسط سے جو ير رحم فراسية اور اسے ميرے لئے راہ تما ور برايت اور رحت كا ذربیه بنادیجے 'اے اللہ! قرآن میں ہے جو مجھ میں بھول کیا ہوں جھے یا د کرادیجے 'ادر جو نہ جانیا ہوں اس کا مجے علم مطالبحے وات کی ساعتوں میں اورون کے اطراف لین می مجھے قرآن پاک کی طاوت کی تونی و بھے " اے جمانوں کے رب! قرآن کو میرے گئے جمت بناد ہجت

نوال اوب : (آواز کے ساتھ الاوت کرما) ائی آواز کے ساتھ الاوت کرما ضوری ہے کہ خود من سکے۔اس لئے کہ برج منے معنى يہ بي كم آواز كے ذريعہ حوف اوا مول اس كے لئے آواز ضورى ب اور آواز كااول ورجہ يہ ب كم خود من سكے ليكن اگر اس طرح تلاوت کی کہ خود بھی نمیں س سکالو نماز مجے نہیں ہوگی جمال تک بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معالمہ ہے کی مجوب مجی ہے اور مروہ مجی وایات دونوں طرح کی جیں۔ آاستر پڑھنے کی فضیلت پربیرروایت والات کرتی ہے۔

<sup>(</sup>١) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم بمي الاوت كے بعد بيد دعا پر حاكرتے ہے ؟ چانچہ ابد متصور الحلفرين المحسين نے "فصائل القرآن " جس اور ابديكر ین النحاک نے " شام " میں واڈو این قیس سے بید وعالق کی ہے۔

() فضل قراءة السر على قراءة العلانية كففل صنقة السر على صلقة العلانية (ابوداود تدى نائي متباين عام)

آہت پڑھنے کی نسیات زور سے پڑھنے کے مقابلے میں اس سے بیٹے پہیں طور پر صدقہ دینے کی فعیلت علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔ علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔

(٢) الجاهر بالقران كالجاهر بالصنقة وامسر بالقران كالمسر بالصنقة (تذى متيداين مام)

قرآن کو زورے پڑھے والا ایبا ہے جیے فا ہر کرکے صدقہ دیے والا اور آست پڑھے والا ایبا ہے کہ جیے اور آست پڑھے والا

(٣) يفضل عمل السرعلي عمل العانية يسبعين ضعفا (٢٣ق في العب ما تعرب) فقيد عمل اعلانيه عمل عرب ستركنا افتل ب

(٣) خير الرزق مايكفى وخير الذكر الخفى (احم 'ابن حبان اسدابن اليوقام") بين دن دن ده جوكاني بوادر بمترن ذكر ذكر خفي الم

(۵) آلایجمر بعض کم علی بعض فی القراة بین المغرب والعشام (۱) مغرب اور مشاء کورمیان قرائد میں ایک دو مرے پریا آوا زباند مت پرمو

سعید ابن المسیب ایک رات معید نبوی بی پنی و حضرت عمر ابن العزی اس وقت نمازی یا آواز بلند طاوت قرار به سخت آپ کی آواز خوب صورت بھی سعید ابن المسیب نے اپنے ظلام سے کما کہ اس بخص سے جاکر کمو کہ آبستہ پوھے ، ظلام نے عرض کیا 'یہ معید ہماری ملکیت نبیں کہ ہم منع کریں ' ہر فض یمال آکر پڑھنے کا حق رکھتا ہے 'معرت ابن المسیب نے فودی یا آواز بلند کما! اے نمازی! آکر نماز سے جرا مقصد اللہ تعالی کی قربت عاصل کرنا ہے توانی آواز پست کرلے 'اور اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہم لوگا و رکھ خدا کے ہمال یہ دیا کاری کام نہ آئے گی معزت عمرابن العزیز بید سے حاکم تھے۔
سلام پھر کر معید سے با ہر سیلے سے 'اس نمانے میں معزت عمرابن العزیز بید کے حاکم تھے۔

جری قرآت (کار کررچنے) کے پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔(ا) انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیع بعض محابہ کو جری قرآت کرتے ہوئے شاتو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ (۲)

(۲) قال رسول الله صلى عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل يصلى فليجهر بالقراءة فان الملائكة وعمار الداريستمعون قراءته ويصلون بصلاته (۳) ( الإكريزار و نمر مقدى معاذابن جبل ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرایا - جب تم بس سے كوئى رات كو نماذ كے كم امواد جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرایا - جب تم بس سے كوئى رات كو نماذ كے كم امواد جرى

 قرات کرے اس لیے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
(۳) ایک روایت برب کہ آن خفرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنے تین اصحاب کے قریب سے گزرے اپ نے دیکھا کہ ابو بکڑ بہت آبستہ آبستہ طاوت کررہ ہیں وجہ معلوم کرنے پر ابو بکڑنے جواب دیا کہ جس ذامت پاک سے مناجات کررہا ہوں وہ میری من رہا ہے۔ معلوم کی جواب دیا کہ جس رہا ہے۔ معلوم کی جواب دیا کہ جس سوتے ہوئے اوگوں کو چکا رہا ہوں اور شیطان کو جھڑک رہا ہوں معلم سے اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی جواب دیا کہ جس سے جے اپ سے دوجہ دریا فت کی عرض کیا کہ عمدہ کو عمدہ سے طارہا ہوں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

كلكمقداحسن واصاب (الامرية-الوداؤد)

تمسك إيماكيا معي كيا-

ان مخلف اماديث من تطبق كي مورت يدب كه آست رج عن ما كارى اور تفنع كا اديث نيس ب ، و عض اس مرض میں جالا ہواہے آہست پڑھنا چاہیے الین اگر ریا کاری اور تفقع کا خوف نہ ہو' اور دو مرے کی قماز میں یا سمی دو سرے عمل میں خلل کا اندیشہ بھی نہ ہو تو ہلند آواز میں پر منا افضل ہے کیونکہ اس میں نیادہ عمل ہے اور اس طاوت کافائدہ دو سروں کو بھی پنچا ہے 'بینیا '' وہ خیر زیادہ بھتر ہے۔ جس کا گفع ایک ہی فرد تک محدود نہ ہو جری قرأت نے دو سرے اسباب بھی ہیں شلا '' ول کو بیدار كرتى ب اس كالكار بختي كرتى ب نيندودركرتى ب رصفي من زياده اللف آما ب ستىدور موتى ب محمل كم موتى ب اور اس کی امید بھی رہتی ہے کہ کوئی خوابیدہ مخص غفلت سے بیدار ہوجائے اوراس کی قرأت من کردہ بھی اجرو تواب کا مستق قرار یا ہے ، بعض ما فل اور ست اوگ میں اس کی آوازین کرموجہ موسطة میں اید می ممکن ہے قاری کی کیفیت کا اثر ان کے داول پر بھی ہو اور وہ بھی مبادت کے لئے کمریستہ ہوجائیں 'بسرطال اگریہ سب اسباب یا ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے توجرافضل ہے قارى كوجركرت موع إن سبكي نيت كرنتي عاميد اليون كاكثرت ساجرو واب من محى اضاف مو تاب من الركس ايك کام میں دس نیتیں میوں تو وس کتا اجر ملے گا اس لئے ہم کتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت معض میں دیکھ کر کرنی جاہیے "کونکہ اس میں اکوے دیکینا ہمی ہے معض افعانا ہمی ہے اور اس کا احرام ہمی ہے ان اعمال ک وجہ سے طاوت کا تواب کی منازیادہ موكا \_ بعض حفرات كيتے بين كه معض مين و مكه كريو سے سات كنا أواب مو آئے و مفرت عثان معض مين وكيد كر الاوت كرتے تنى "كيتے بي كد كرت الاوت كى وجه ب ان كياس ودمون بيث محف تنے "اكثر محابة معادف مين وكيد كر الاوت كيا سمرتے ہتے انہیں یہ بات پند متی کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسامی گزمے جس میں وہ معض محول کرند دیکھیں معرے ایک قید جرکے وقت ایام شافع کی خدمت میں ماضر ہوئے اپ اس وقت قرآن یاک کی الاوت کررے تھی ایام صاحب نے قلید معرے قربایا کہ فقہ فے حہیں قرآن یاک کی طلوت سے روک ویا ہے، مجے دیکمو میں مشاعی نمازے بعد قرآن کولیا ہوں اور جری نماز تک بند نمیں کر ہا۔

دسوال ادب : (حسين قرآت كے سليط میں) يہ ہے كہ قرآن خوش الحانی كے ساتھ پڑھا جائے حسين قرأت پر يوري توجه دي جاتی کين حرف استے نہ كينچ جائيں كہ الفاظ بدل جائيں اور نظم ميں خلل واقع ہوجائے اگريہ شرائط طوظ ركى جائيں تو تحسين قرأت سنت ہے ، چنا نيم المحضرت صلى اللہ عليه وسلم فرائے ہيں :-

زينواالقر آنباصوانكم (ابوداؤد المائي ابن اجر ابن حبان ماكم بإدب العازب) قرآن كواني ادادوس فين ود

ایک مدیث میں ہے:۔ مادن النبی یتغنی بالقرآن (عاری وملم-ابو بریة)

الله تعالی نے کمی اور چیز کا اس قدر علم نمیں والے منا قرائ کے ساتھ فوش آوازی کے لئے کس نی کو علم اللہ تعالیٰ ا

اسطيلى ايك روايت ب

ليسمنامن لميتغن بالقرآن (عارى الهمرة)

جو مخض خوش الحالي كے ساتھ قر آن نہ پڑھے وہ ہم میں ہے۔ نہیں ہے۔

بعض لوگوں کی رائے میں سخنی سے مرادیماں استغناء ہے 'کو لوگا مغنی سے جسین صوت اور تر تمل مراد لیتے ہیں انٹوین کی رائے سے بھی مؤفر الذکر معنی کی تائید ہوتی ہے ' حضرت عائشہ فوائی ہیں اکد ایک روز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوئی 'آپ میرا انتظار کررہے تھے ' آپ کے دریافت فرمایا : اے عائشہ دیر کوں ہوگئی؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں ایک خوش الحان کی قرآت من رہی تھی اس لیے دیر ہوگئ 'یہ من کر آپ اس جگہ تشریف لے مجے جمال وہ فض پڑھ رہا تھا کافی دیر کے بعد تشریف لے مجے اور فرمایا ہے۔

هذاسالممولى ابى حذيفة الحمد للمالذي جعل امتى مثله (ابن اجه عائدة)

یہ ابو حذافہ کامولی سالم ہے اللہ کا شکرہے کہ اس نے میری امت میں سالم جیسا مخص پیدا کیا۔

ایک دات آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے صرت عبدالله ابن مسعود کی قرأت سی آب کے ساتھ اس وقت معرت ابو برا اور معرت عرب ابو برا اور معرت عرب میں معرب استعوال کے پاس دریتک ممرے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :۔

من ارادان یقر اُالقر آن غضا کماانزل فلیقراه علی قرافابن ام عبد (احرانسائی عمر) معرف قرآن کوای طرح دونانل مواج تواس

مستودي مرح ردمنا جاسيي-

ایک مرتبہ سرکار دوعالم ملی اللہ وسلم نے حضرت صداللہ این مسعود کو تلاوت کلام پاک کا تھم دیا۔ این مسعود نے عرض کیا : آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے مجملا آپ کو کیا ساؤں؟ فرمایا : مجھے دو سرے سے سنتا اچھا معلوم ہو تا ہے 'ابن مسعود نے تھم کی تھیل کی 'داوی کہتے ہیں۔

فکان یقر اعوعینار سول اللهوسلم تفیضان (بخاری وملم این مسود) این مسود) این مسود رده رب تع اور آخفرت ملی الله علیه وسلم کی آنکموں سے آنوروال تھے۔

حضرت ابو مولی الاشعری می قرائت من کر آپ نے ارشاد فرمایا :

القداوتي هذامن مزامير الداؤد

اس معمل کو آل داؤد کی مزا میریس سے کھ مطابوا ہے۔

سمی نے آتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بید الفاظ مبارک ابو مولی الا شعری سے نقل کئے من کر خوشی سے ب قابو ہو گئے اور خدمت نبوی میں حاضری ہوکر عرض کیا ہے۔

یارسول الله الوعلمت انک تسمع لحبر ته لک تحبیر ا (بخاری وملم ابوموئی) یا رسول الله اگر مجھے معلوم ہو آکہ آپ من رہے ہیں تویں اور ایکی طرح پر متا۔

قاری بیٹم کتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کی آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹم تو ہی ہے جو قرآن کو آواز سے زینت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا بھاں یا رسول اللہ ۔ آپ نے فرمایا : اللہ تھے جزائے فرمایا فرمائے حطرات محابہ جب بھی کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک سے علاوت کے کہا جا آ۔ حضرت عرصحابی رسول حضرت ابو مولی الا شعری سے کہتے ابو مولی! ہمیں ہمارے رب کی یا دولاؤ۔ حضرت مولی علاوت شروع کرتے اور در یک پر محتے رہے ، جب نماؤ کا وقت آوھا مزرجاتا تولک کتے "یا امیرالمومنین! العلواۃ العواۃ" معزت عرفرات! کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔ مطلب بیہ کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے متعلق ارشاد رہانی ہے۔

وَلَذِكُرُ اللّٰمِأَكْبَرُ (بِ١٦ر١ آيت٥١)

اورالله کی یا د بهت بری چیزہے۔

ایک مدیثیں ہے :

جو مخص کماب الله کی ایک آیت سے اسے بہت زیادہ تواب طے گا' اور جو الاوت کرے اس کے لئے ا

#### نيسراباب

## تلاوت کے باطنی آواب

سلا اوب النام ہے کہ کلام اللہ کی مقمت اور طوشان گا اعتراف کرے اور یہ یعین کرے کہ زول قرآن بلاشہ اللہ تعالیٰ کا کوفنل و احسان کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے حرش برین سے اپنا کھام اس طرح بازل کیا کہ بروں کی متوں تک اپنے اس کلام کے معالیٰ ہوئی و چئے 'جو اس کی ازلی صفت ہے 'اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے 'فور یجے کس طرح یہ صفت اللہ حوف اور آواز برکی دے جس طاہر ہوگی 'سب جانے ہیں حوف اور آواز بھر کی صفات ہیں 'کین کیوں کہ انسان النی صفات کی معرفت اپنی صفات کے دولید بی صاصل کر سکتا ہے' اس لیے کلام النی کو بھی انسانی آوا زول حدوث کے روی جس جنیا ہوا نہ ہو گانہ آئی آوازوں اور حدوث کے روی جس جنیا ہوا نہ ہو گانہ آئی آگا کا ام ابنی آوازور حدوث کے روی جس جنیا ہوا نہ ہو گانہ آئی کو بھی انسانی آوازوں النی سے 'اور نہ زجن کے لیے ممکن تھا بلکہ اسکی عظمت و جروت کے خوف ہے اور اس کی نورانی شعاعوں کی تیش ہو آتا اللی سے نہاری تعالیٰ ہم کلام ہو گو تو سے زجن تک ہر چڑیا رہ ہو وہ آئی ہم کلام ہو گو تو سے اور اس کی نورانی شعاعوں کی تیش ہم کلام ہو گو تو نوانس سنے کی طاقت عطائی گئی ورنہ انسی بھی سنے کی تاب نہ ہو تھی جن طرح بھاڑی کا ہم حرف کو قاف ہے بیاری تعالیٰ ہم کام میں جن کی تاب نہ اسلام ہو کے تو تا ہو ہو تا ہو ہو گو تا ہو کو تو تا ہو ہو گو تا ہو گو تا ہو ہو گو تا گو تا ہو گو تا ہو گو تا ہو گو تا گو تا ہو گو گو تا ہو گو گو تا ہو گو گو تا ہو گو گو تا ہو گو گو گو گو تا گو تا گو تا ہو گو تا ہو گو تا ہو گو گو تا گو تا گو تا ہو گو گو گو گو گو تا گو تا ہو گو گو تا گ

وس تنسیل سے طاہر ہوا کہ کلام اہی حدورجہ باطلبت اور اعلیٰ قدر ہے 'یمال ایک سوال سے پیدا ہو تا ہے کہ انسان ہے اس اور کم رجبہ ہونے کے بادجود اس عظیم کلام سے معانی کس طرح سجے لیتا ہے؟ ایک دانشور نے ایک بھترین اور کھل مثال کے ذرایہ اس سوال کا جو اب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وانشور نے کسی بادشاہ سے درخواست کی وہ انبیاء علیم السلام کی شریعت اختیار کرلے ' بادشاہ نے دانشور سے مجھ سوالات کے 'وانشور نے ہواب میں وہ باتی کیس جو بادشاہ کی سجھ میں آسکیس جو ابات سننے کے بعد بادشاہ نے کہا۔ آپ کا دعوی سے ہے کہ جو کلام انبیاء میں کیا گرتے ہیں وہ اللہ کا گلام ہے 'بندوں کا کلام نہیں ہے 'کلام اللی یقینا اس وَرجہ عظیم ہو تا ہے کہ بندے اس کے متحل نہیں ہوسکتے لیکن سے نہم دیکھتے ہیں کہ بندے آسانی سے تمارے انبیاء کالایا ہوا کلام سمجھ

<sup>(</sup>١) في استاده معن واحتفاع

لیتے ہیں 'وانٹور نے جواب ویا کہ اس سلطے میں آپ زیادہ دور نہ جائیں باکد لوگوں کی جائے پر نظر ڈالیں جب ہم چھپاہوں اور پر نہروں کو کھانے پہنے 'آئے جانے 'آگے برصنے اور پیچے ہنے کا تھم دیتے ہیں کو آخا گان استعمال کرتے ہیں؟ بیٹینا پر خدول اور جانوروں کے بس کی بات نمیں کہ وہ ہمارے نوز عمل سے تربیت پایا ہوا گام سجے تکیں 'باکد ان کے لیم کے مطابق کام کرنا ضروری ہے بھی سی بیجائے ہیں 'بھی کرنا خروری ہوائی کا ان کے ساتھ وہ معالمہ کیا جو انسان کا ہے 'کی خال کے ساتھ وہ معالمہ کیا جو انسان جانوں کے ساتھ وہ معالمہ کیا جو انسان جانوں کے ساتھ کر آ ہے۔

یاں ایک مسئلہ اور مجی ہے اور وہ یہ ہے کہ کلام النی کے حکیمانہ معانی آوازوں اور حوف میں پوشیدہ رہتے ہیں معانی کی عظمت اور تقدیل مسئلہ ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اصوات و حوف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے اور صحمت آواز کے لئے روح اور جان ہے اور مکان ہے جس طرح انسانی جسموں کی مزت ان کی روحوں کی وجہ سے کی جاتی ہے ای طرح آوازیں اور حوف بھی ان معانی کا مکان بننے کی وجہ سے قابل تعظیم

-01

الله کام النی کے مرتبے اور مزرات کی رفعت کا اندازہ اس ہوگا کہ یہ غلبے میں زیروست ہے۔ تن وہا مل میں تھم نافذ کرنے والا ہے' منعف ماکم ہے' کی تھم وہ ہے کی منع کرتا ہے جس طرح سابہ سورج کے سامنے نہیں ٹھرتا اس طرح باطل کو بھی تکلت النی کے سامنے نہیں کہ وہ اپن تگاہیں سورج کے پار کرویں اس تکلت النی کے سامنے نہیں کہ وہ اپن تگاہیں سورج کے پار کرویں اس طرح الحج بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ تکہ وہ تک سندر کی شاوری کریں 'اور بخر تکست کے پار ہوجا میں ' بلکہ انہیں سورج ساسی قدر روشنی ماصل ہو آبوں مار من میں وہ اپنی ضرور تیں پوری کر تعییں۔ گلام النی اس قدر روشنی ماصل ہو آبوں مافذہ اور اسکا سکہ جاری ہے ' یا آفاب کی طرح ہے جس کی بال سے واقف نہ بادشاہ کی طرح ہے جس کی جال سے واقف نہ مورد کی باوجود کم کروہ راہ کو راست مل جا تا ہے۔ کلام النی قیتی ٹرانوں کی جائی ہے' یہ وہ شراب زندگی ہے جسے بیٹے والا مرتا نہیں ہوتے ہے۔ بیدوہ دوروا ہے جسے استعمال کرنے والا بمی بخار نہیں ہوتا'۔

وانثور نے بادشاہ کو سمجانے کے لیے جو بھی بیان کیا' ہم اس پراکتفا کرتے ہیں' اگرچہ کلام کے معنی سمجھنے کے لیے یہ ایک

مخفر مفتلو ہے۔ مراس سے زیادہ مفتکو کرناعلم معالمہ کے مناسب نہیں ہے۔

روسرا اوب : دوسرے اوب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت ہے 'جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے واپنول میں شکلم کی عظمت کا استحفار ضرور کرلے'' ریہ یقین رکھے کہ یہ کسی آدی کا کلام نہیں ہے' بلکہ خالق کا ٹیات کا کلام ہے'اسکے کلام کی تلاوت کے بہت ہے آواب ہیں'اور بہت ہے تقاضے ہیں'اور تلاوت میں بہت ہے خطرات ہیں' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔ کلام کی تعدید کی بہت ہے آلا المصلید وی (پ۲۱۸۲۷ آیت ۲۹)

اس کو بجراک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نمیں لگانے یا آ۔

جس طرح ظاہر معض کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدی پاک ہوای طرح اسکے تھھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدی کا پاک دل ہو'اور عظمت و تو قیر کے نور ہے منور ہے 'جس طرح ہرماتھ قرآن کی جلداورورق کو چھونے کا اہل نہیں ہے اس طرح ہر زبان بھی قرآنی حوف کی حلاوت کی اہل نہیں ہے 'اور نہ ہردل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی حکمتوں اور اس کے عظیم الشان معافی کا متحمل ہو سکے 'میں وجہ ہے کہ جب تکرمہ ابن ابی جسل قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہوجائے 'اور فرمائے'' یہ میرے رب کا کلام ہے 'یہ میرے رب کا کلام ہے 'یہ میرے رب کا کلام ہے۔'' کلام کی تعظیم دراصل متعلم کی تعظیم ہے 'اور شکلم کی تعظیم کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ قاری اس کی صفات اور افعال میں خورو کرنہ کوے' اور اسکے دل میں عرش 'کری' آسان 'نظن انسان' جنات بھرو جر' اور حیوانات کاتصور نہ ہو' اور وہ یہ نہ جائے کہ ان سب کا پیدا کر نیوالا' ان سب کو رزق دینے والا'
اور ان سب پر قدرت رکھنے والا ایک ہے' باتی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہربندہ اس کے فضل و رحمت 'اور عذاب
و مفسب کے در میان لٹکا ہوا ہے 'اگر اس پر فضل و رحمت ہوگی تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا' اور اگر وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ تو
یہ بھی اس کا عدل ہوگا' وہ تو یہ کہتا ہے" یہ لوگ جنٹ کے لیے جیں جھے ان کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ دوزخ کے لیے جیں جھے اکی
پرواہ نہیں ہے "اور اس کی عقمت کا قاضا بھی ہی ہے کہ اسے کسی چیزی پرواہ نہ ہو' وہ بے نیاز ہو' سب اس کے عماج ہوں۔۔ یہ
و وہا تیں جن سے متعلم کی مقمت بریدا ہوتی ہے۔

تيسراادب: يه به كهول عاضريو ارشاد خدادي بهد يَايَحْيلي خَدْالكِكَتَابِ مِقَوَّةِ (پ٢١٨٣ ايت ١٧) اے بي الكاب كو مظوط أبوكر يكولو

اس آبت میں قوق ہے مراد کوشش اور جدو جدہ ہم آب کو کوشش اور جدو جدہ لیے کامطلب یہ کہ جب تم اسکی تلاوت کر قواس کے جورہو، تہمارے دل جس بھی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال باتی نہ رہ، چہ جائیکہ تم کسی اور کام جس معروف ایک ہزرگ ہے کسی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قرآپ کے دل جس کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، فربایا قرآن ہے بھی زیادہ کوئی چڑاتی مجبوب ہو بھی ہے کہ طلات کے وقت دل جس اسکا خیال رہ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تفاکہ اگر تلاوت کے وقت الله اللاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہا تھا، یہ قاکہ اگر تلاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہا تھا، یہ ادب پہلے ادب کا نتیجہ ہے آگر دل جس کلام اور صاحب کلام کی تلاوت کردہا ہے اس کی تنظیم کرے گا تعظیم سے انسیت ہو جس گا دل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو گیوں کہ وہ جس کلام کی تلاوت کردہا ہے اس کی تنظیم کرے گا تعظیم سے انسیت ہو جس گا، یہ انسیت اے قافل نہ ہوئے دے کی قرآن جس وی یا تیں ہیں جن میں انس ہو'اور دل گئے' اگر قاری قرآن کی تلاوت کا کی میا دوران کی تلاوت کا دوران کی تلاوت کی دوران کی تلاوت کی وہ اس کی تعظیم کے گا تو گا کی تو گا کی گا ہو گا کہ تو گا کی تو گا کہ تو گا کی تعلیم کی گا کہ تو گا کی تو گا کی تو گا کہ تو گا کہ تو گا کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی وہ اس کی تعلیم کی دوران کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دوران کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دوران کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دوران کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دوران کی جائے گی دوران کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دوران کی جائے گا کہ تو گا کی کی دو مری تفریح کی دوران کی تو گا۔ قرآن کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دوران

چوق اوب ایسا و استان و ایسا و

ہمیں محروم رکھاہے مدے میں بیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں مرحبہ ہم اللہ الرحمی الرحیم پڑھی۔ (۱) اتنی مرحبہ پڑھنے کی وجہ بھی تھی کہ آپ ہم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں فور فرمارہ بھے۔ ابوقر قروایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ ہمیں نماز پڑھا رہے تنے 'نماز میں رات بحرایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے' وہ آیت یہ تھی۔

از و قران مُرین کہ آؤ کو بیار ایک کو کہ آئے نہ فرا کر کے کہ گڑئے گڑئے اگڑئے اگڑئے کے مرد میں در مرب با

ِّانْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرُ لَهُمُ فَاِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ (٢) (١٥٧٠) آيت ١٨٨)

اگر آپ ان کوسزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کردیں تو آپ زیردست ہیں حکمت والے ہیں۔

ميم دارئ كبارة من روايت بكرتمام رات مندرج ذيل آيت كى طاوت كرتے رہے۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اَجْتَرَ حُو السِّيَانُ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنُ اَمَنُو اوَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ سَوَاعَمَّ حُيّاهُمُ وَمَمَا تَهُمُ سَاءَمَا يَحُكُمُونَ بِ١٨/٨ آيت ٢١)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں سے جنموں نے ایمان اور عمل صالح افتیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہوجائے 'یہ برانحم نگاتے ہیں۔

سعدائن جبير في اس آيت كى طاوت كرت مح كرى - كري موكري - كوي - كوي المناز والليوم أيها المنجر مُون (ب١٣٣ م است ٥٩)

اوراے محرموں آج (الل ایمان سے) الگ موجاؤ۔

ایک عارف باللہ فرائے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں الاوت کے دوران بھے پہلے ایسے حقائق اور معارف مکشف ہوتے ہیں کہ میں سورت ختم نہیں کہا تا اور تمام رات کوئے کرنے از رجاتی ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہے کہ میں ان اینوں کے اجر وقواب کی امید نہیں رکھا جن میں میرا ول نہیں لگا۔ یا جن کے معانی میں شمجا۔ ابو سلیمان داری ہے ان کا بیہ آرشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آبت کی الاوت میں جارچار راتیں گزار دیتا ہوں اگر میں خودسلسلة کر فتم نہ کروا تو دو مری آبت کی فوجت ہی نہ آئے۔ کی بزرگ کے بارے میں مضہور ہے کہ وہ چھ مینے تک سورة ہود کی الاوت کرتے رہے اور اس سورت کے معانی میں فورو کھر کرتے رہے ایک عارف فراتے ہے کہ میں چار قرآن ختم کرتا ہوں ایک ہفتہ وار دو مرا ماہانہ " تیمرا سالانہ اور چو تھا قرآن تمیں برس سے شروع ہے ایکن ختم نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ کو مزدور سمجتنا ہوں اس لیے دوزیہ پر بھی کام کرتا ہوں 'بغتہ وار ماہانہ اور سالانہ اجر توں پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔

یا نجوال اوب : سیب کہ ہر آیت ہے اس کے مطابق معنی د منبوم اخذ کرے اور قوت کر استعال کرے و آن مختل مضامین پر مشتل ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے انبیاء کے طالات بھی ہیں اور ان قوموں کے صالا مع بھی ہیں ۔ اور ان شمرات کا ذکر بھی ہے جو اوا مر و اور نوای بھی ہیں۔ اور ان شمرات کا ذکر بھی ہے جو اوا مر و نوای کی تحیل پر مرتب ہوں گے۔

<sup>(</sup>١) ايوور حدى ني المحم- ايو مرية (٢) نما في اين اجه

(٢) الْملِكُ الْفَدُّوس السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْعَرِيْرِ الْبَحْبَارُ الْمُتَكَبِّرُ (ب٢١٨٦ آيت ٢٣) وه بادشاه سير سب عيول سے) باك ب اور دين والا ب عمراني كرنے والا ب زيدست ب افرالي كادرست كردين والا ب برى عملت والا ب

ندکورہ بالا اساء اور صغات کے معنی میں خورو گلر کرے " ماک آگے اسرار اور تھا کق منکشف ہوں 'یہ وہ اسرار و تھا کق ہیں جو صرف ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جنسیں اللہ تعالیٰ کی خاص قرفق عطا ہوئی ہو۔ حضرت علی نے اپ ارشاد کرای ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آنجسرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی کوئی الی بات نہیں بتلائی جو آپ نے لوگوں ہے تخی رسمی ہو ' ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کی بندے کو قدم عطا کرہتا ہے۔ (۱) مومن کوائی قدم کی جنبور بنی جا ہیے 'حضرت مبداللہ ابن مسوولات ارشاد فرایا ہو جو قدم اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرائ کو ذراید بنائے " قرآن پاک میں علوم کا بدا حصد ان آیات کے فرایا ہو جو اساء اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ اور وہ علی میں کہ جن اوگوں نے بھی ان کی جنبو کی ہے اندر پوشیدہ ہے جو اساء اولیہ اور صفاحت اللہ سے تعلق رکھی ہی اور وہ علی میں کہ جنوی ہے۔ اسمیں بھی میں کہ جنوی ہے۔ انہیں بھی میں کہ تو کہ انہیں کوئی تبد کی تبدیل کی تبدیل کوئی ہے۔ انہیں بھی کہ در بھی میں کہ در بھی میں کہ دور ہے۔ انہیں کوئی کی بھی کہ میں کردیا ہے۔ انہیں بھی کی میں کردیا ہے کہ کوئی تبد کوئی تبدیل کوئی ہے۔ بھی کوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کہ کی کوئی کردیا ہے کہ کہ کہ کوئی کوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے۔ انہیں کوئی کردیا ہے کہ کی کردیا ہے کہ کوئی کوئی کردیا ہے۔ انہیں کوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کوئی کردیا ہے۔ انہیں کوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا

إَفِرَايَتُهُمْ مَا تُنْفُنُونَ أَفَرَ أَيْتُمْ مَا تَحْرُ ثُولَ أَفْرَايَتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَرَايتُمُ النَّار

اللَّتِي تَوْرُونَ (ب٢٢/١٥١ عد ٥٨٠٣٥)

اچھا بھر ہتاؤ کہ تم جو منی پنجاتے ہوالخ اچھا ہوں تلاؤ کہ جو بوتے ہوالخ اچھا بھریہ بنلاؤ کہ جس پانی محرتم پیچے ہوائے اچھا بھریہ بنلاؤنس آک کو تم الگھے ہو۔

ق صرف کیتی منی 'پانی اور آگ ہی پر نظرند رکے 'بلکہ اُن سب کی ماہیت' آغاز اور انتا اور درمیان کے تمام مراحل پر اچی نظرڈالے 'مثلاً منی کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ ایک وقتی سیال ماوہ ہے جس کے تمام اجزاء مشترک ہیں 'بعد میں رقبی اور سیال مادے سے بڈران بنتی ہیں کوشت رکیس اور نیٹھے پیدا ہوتے ہیں ' کا مختلف شکلیں تیار ہوتی ہیں ' سر' ہاتنہ پاؤں ' ول جگر اور دو سرے احتماع تھکیل پاتے ہیں ' جب انسانی ڈھانچہ کمل ہوجا آ ہے آؤاس ہیں اچھے اور برے اوصاف پیدا کے جاتے ہیں 'اچھے اوصاف میں مثلاً مشل کویاتی بیمانی اور ساحت وغیرہ برے اوساف میں مثلاً فہنب ' شوت و فیرو۔ بعض لوگوں میں جمالت' کفر انہیاء کی میں جگر نیب 'اور ان سے جدال کی عادت بیدا ہوجاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

المنايب اوران عبدال كا عادت بدا موجاتى عبداكدالله تعالى كارشاد بند اولم ير الإنسان أنا حَلَقُنامُونُ نَطَفَةِ فَإِذَا هُوَا حَصِيبٌ مَبِينٌ (ب ٢٠٢٣ م من ١٥٥)

<sup>(</sup>١) يه رواعت عارى الوواؤد اور تباقى عن اله محمد على عن تباقى الفاظ يهيد "قال سالنا عليه فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شنى سوى القرآن فقال لا والذي مغلق الجنفوير لنسمة الا ان يعطى الله عبدافهما في كتابم

احياءانعلوم جلداول

كيا آدى كويرمعلوم نيس كه بم فاس كوفطف ي يداكيا سوده علانيه احتراض كرف والا ب-قارى كوچاہيے كدوه ان سب عائب برغور كرے اپنے كاركووست دے۔ اور اعجب العجائب تك اپنے فكر كاسلسلد وراز کرے 'یہ دہ صفت ہے جوان تمام عجائب کا منع اور مبداء ہے 'مرجع اور منتها ہے۔

جب قرآن مي انهاء كالتذكرة منظ كاوريد مطوم موكدان كى كس طرح كلايب كافئ تحى اور انبیاء کے حالات : مسى طرح انسي ايذا دى كى تقى عال تك كر بعض انبياء الميط نافران المنسيون كم اتمول شهيد ك محكة والله تعالى كى صفت استفتاء پر نظرر کے الشبہ اللہ تعالى باز بين ندائيس يغيرون كي ضرورت ہے اور ندان لوكوں كى جن كے پاس انبياء بينے كئے " اگر سب اوگ بلاک موجائیں تواس کی سلطنت پر کوئی اثر نہ بڑے گا جب انتھا می مداور نصرت کے قصے سامنے آئیں تو یہ سمجے کہ الله تعالى مرجزير قادرب وه حق كا حاى ونا صرب-

مكوبين كے حالات : جب عاد ، ممود وغيروبد قسمت قوموں كى تبابى اور برمادى كى كمانى سے توخدا تعالىٰ كى كار اور انقام سے ذرے اور ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرے کہ آگر اس نے بھی غفلت کی ظلم کیا اور اس چند موزہ ملت کو ننیمت نہ سمجیا تو کیا عجب ہے محمد پر بھی یہ عذاب نازل ہو۔ اور باری تعالی کے انقام سے بیخے کی کوئی صورت نہ رہے ،جنت ووزخ اور دیکر آسانی مقامات کے تذکرے بھی اسی نقط فظرے سنے چاہئیں اوران میں بھی اپنے لیے عبرت کا پہلو اللاش كرما جابيد ، يه چيزي بطور نموند ذكر كي من ورند قرآن كي مرآيت مين بيش قيت معاني بوشيده بي - كول كدان معاني ی کوئی انتانیس ہے۔اس لے ان کا احاط بھی وشوار ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ الإِفِي كِنَابِ عَبِين (ب٤١١ آت ٥٩) اورنہ کوئی تراور فکل چركرتی ہے مريدسب كتاب مين إل-

اك مجد فرايانه قُلْ لُوْكَانَ الْبَحْرُ مِلَانًا لِكَلِمَاتِ رَبِي كَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ نَفَذَكُلِمَاتُ رَبِي وَلَو

تَنَابِمِثْلِهُمَلَدًا (١٩١٦ أيت١٩)

آپ ان سے کہ دیجے کہ اگر میرے رب کی باتی لکنے کے لیے سندر (کایانی) روشائی (کی جگہ) موتو میرے رب کی ہاتیں فتم ہونے سے پہلے سندر فتم ہوجائے اگرچہ اس (سندر کی) مثل (دو سرا سمندراس

حضرت علی کابد ارشاد بھی قرآن کریم کے معانی کی وسعت پر دلالت کر باہے کہ اگر میں چاہوں توسورہ فاتحہ کی تغییرہے ستر اونث بحردوں۔ یمان جو بچے بیان کیا گیاوہ صرف اسلے بیان کیا گیا ہے تاکہ فیم کا دروازہ کیلے احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ جو مخص قرآن مجید کے مضامین سے معمولی وا تغیت بھی نہ رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جنگے بارے میں اللہ

رُ يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُو الِلَّذِينَ أُوْتُو الْعِلْمَ مَاذَا قَالُ أَنِفًا الْأَلْدِكَ الذِّينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ (ب١٨٧ آيت١١)

اور بعض آدمی ایے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگائے ہیں یمال تک کہ جب لوگ آپ کے پاس سے با ہر جاتے ہیں تو دو سرے الل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے اہمی کیا بات فرمائی تھی سے وہ لوگ ہیں کہ حق تعالی نے ان کے داوں پر مرکدی ہے۔

طالع (مهر) دراصل وه موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ کہ مریداس وقت تک صحح معنی میں

مرید نہیں ہو تا جب تک وہ جو چیز چاہے قرآن کریم میں نہ پالے نقصان اور فائدے میں فرق نہ کرلے 'اور بندوں سے بے نیاز نہ ہو جائے۔

چھٹا اوب یہ ہے کہ قاری ان امورے خالی رہے جو قم قرآن کی راہ میں مانع ہوں۔ آکٹرلوگ قرآن کریم کے معانی اس کے متنی سمجھ یاتے کہ شیطان نے ان کے دلول پر خفلت کے دبیز پردے وال رکھے ہیں 'ان پردوں کی وجہ سے ان کو قرآنی علیہ وسلم ارشادر فراتے ہیں۔

لولاان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظرو الى الملكوت (احمد الاجرية) الرشيطان في آدم كولان المركزة محوص الوكرية

جوامور حواس سے پوشیدہ ہول اور نور بھیرت کے بغیر نظرنہ آئیں وہ ملکوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملکوت میں واخل بیں میکول کہ وہ بھی نور بھیرت بی سے مجھ میں آتے ہیں۔ فعم قرآن کے جارموائع ہیں۔

سلامانع : بہت کر بعضوالا ای تمام تر توجہ حوف کی مجے اوائی پر مرف کردے اس کام کا ذمہ وار بھی ایک شیطان کو وقر آع ہوجاتے ہیں اور ایک ایک آیت کو بار بار و براتے ہیں ناکہ برحرف اپنے مخرج سے لکے اس کو شش میں وہ یہ بحول جاتے ہیں کہ قرآت کا اصل متعمد فیم ہے اور حوف کی اوائی پر بوری توجہ صرف کرتے ہیں۔

ووسرا مالع : يه ب كديد صف والا مخص كى ايس ذب كامقلد موجس كاعلم است صرف سفف ماصل موا موامو السيرت اور مشاہدہ کے دراید نیں 'یہ وہ مخص ہے جے تقلیدی زنجموں نے اتنا جگزر کھاہے کہ وہ جنبش بھی نیس کرسکتا'جو مقائد تقلیدی راہ ے اس کے دلی و دماغ میں بڑ پکڑ کے ہیں ان سے سرموا انحراف بھی اس کے لیے مکن نسی ہے اگر بھی کمیں دور ہے کوئی روشن کی کران چکی ہے کیا ایسے معنی طاہر ہوتے ہیں جو اس کے سے ہوئے مقائدے مخلف ہوں و تقلید کاشیطان اس برحملہ آور ہوجا آ ہے 'اور کتا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیے پیدا ہوے 'یہ تو تیرے آباد اجداد کے مقیدے کے خالف معنی میں 'چنانچہ وہ منعلانی وسوسول کا شکار موکراس معنے سے گریز کرتا ہے عالبان کے صوفیائے کرام علم کو جاب کتے ہیں۔ علم سے مرادان كے نزديك مطلق علم نسي به ملك ان مقائد كاعلم بي جن راوك تقليد كى راوے چلتے ہيں يا ان معاد انہ جذبات كے زير اثر ان كى اجاع كرتے بيں جوندہى متعصبين كا كے دلول ميں پيدا كردے بين ورند علم حقيقي نام ي كشف اور نور بعيرت كاب اے جاب س طرح کم سکتے ہیں۔ منتہائے مقدی دہ ہے۔ اس طرح کی جارانہ تعلید بھی باطل بھی ہوتی ہے۔ باطل ہونے ک صورت میں تعلید بھی فہم قرآن کے لیے انع بن جاتی ہے۔ شال استواء علی العرش کے سلط میں کسی مخص کا اعتقادیہ ہوکہ اللہ تعالی عرش پر متمکن ہے اور قمرا ہوا ہے اب آگر اس کے سائے اللہ تعالی کی صفت قدوسیت کا ذکر ہو 'اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالی مراس مفت نے پاک ہے جس کا تعلق محلوق سے ہو تا ہے تو اس کا دل اس حقیقت کو تنلیم نہیں کرے گا میوں کہ وہ اس سلطے میں دوسرا مقیدہ رکھتا ہے اور اس پر سختی سے جما ہوا ہے اگر مجی کوئی بات اس مقیدے کے خلاف پیش آئے گی تو اپنی باطل تقلید کی وجہ سے وہ اسے اسے دل سے نکال پینے گا۔ بمی وہ مقیدہ جن بھی ہو آہے 'اور اس کے باوجود قسم کی راہ میں مانع بن جا تا ے الیا کے ظلوق کوجس حق کے احتقاد کا علات قرار دا کیا ہے اس کے بہت سے مراتب اور درجات ہیں اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بحی مبداء بھی ہے۔ اور منتها مجی بمی مبعیت کاجوداس می سے باطن تک چینے نیس دیا اس کی کچہ وضاحت ہم تے كتاب العلم من كى ہے۔

تبسرا مانع : بيب كد كناه زياده كرنا مو كرين جنا مولالي مو ونياكي محبت بين كرفنار مو ايه تمام امور ول كو تاريك اور زنگ

آلوداور تاريك كردية بين جس طرح آيين كى آب باقىندر بنى صورت بين جرود كينا مشكل ب اى طرح زنك آلودلول مين حق کی روشن ظاہر نہیں ہوتی ، یہ سب سے بوا مانع ہے اکثر لوگ ای مان کی وجد کے مم قرآن سے محروم رہے ہیں ،جس قدر شهوات كى ميس دير موتى بين اس قدر معانى قرآن مخفى موجات بين ول سے كتابوں كا يوجد جس قدر باكا موكا معانى قرآن اس قدر واضح مول کے دل آئینے کی طرح ہے، شوات کی حیثیت زیک تی ہے اور معانی قرآن اس صورت کی طرح ہو آئینے میں نظر آئی ہے اول کے لیے ریاضت کی وی حیثیت ہے جو حیثیت زک الود اسٹینے کے لیے میٹل کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

اذاعظمت امتى الدينار والدرهم نزع منها هيبة الاسلام واذا تركوا الامربالمعروف حرموابركة الوحى (الله الديافالام العرب)

جب میری امت درہم ورینار کو اہمیت دینے گلے گی تو اس سے اسلام کی بیبت چمین جائے گی اور لوگ

جب امرالمعروف چھوڑ دیں گے تو دی کی برکت سے محروم ہوجائیں گے۔

منیل ابن میاض کتے ہیں کہ وی کی برکت ہے قم القرآن مزاد ہے الینی لوگ قم قرآن سے محروم ہوجائیں مے۔ قرآن پاک میں فعم قرآن اور تذکیرالقرآن کے لیے انابت الی اللد کی شرط لگائی ہے۔

تَبْصِرَةُ وَدِكُر عَالِكُلِ عَبْلِمُنِينِ (پ٣ر١٥١عه)

جوزراجہ ہے پیائی اور وانائی کا ہر رجوع ہونے والے برے کے لیے۔

وَمَا يَتُذُكُّرُ الْأَمَنُ يُنِينُ إِبْ ١٢٣٧ آيت ١٣)

اورِ مرنِب وہی مخضِ تعمیت تبول کرتاہے جوخدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتاہے۔ إِنْمَا يَتَّذَكُّرُ أَوْلَوْالْالْبَابِ (بِ١٤٨٨ آيت)

وى لوگ نعيت بكرتے ہيں جو اہل عقل (سليم) ہيں۔

جو مخض دنیای محبت کو آخرت کی نعتوں پر ترجع دے وہ صاحب عقل وقعم نہیں ہے اس کے کتاب اللہ کے اسرار اس پر

چوتھا مالع : اید ہے کہ اس مخص نے قرآن کی کوئی ظاہری تغییر پڑھی ہو۔ اور دوبیہ سمحتا ہو کیہ قرآنی کلمات کی بس وی تغییر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور تجاہدہ وغیرہ اکابرے منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تغییرہالرای کی حیثیت رکھتا ہے ا اور تغیرمالرائی کے بارے میں یہ وغید آئی ہے۔

منفسرالقر آنبرايمفقدتبواءمقعدممنالنار

جو مخض ابی رائے سے قرآن پاک کی تغییر کرے اس کا ممکانہ جنم ہے۔

یہ احتاد مجی مم قرآن کے لیے انع ہے۔ مارے خیال میں یہ اعتباد حضرت علی کے اس قول کے طلاف مجی ہے کہ کمی بندے کو کتاب اللہ کی سمجھ عطا کردی جاتی ہے۔ اگر تغیرے طاہر منقول تغییری مراد ہو تی توید اختلافات ہی سامنے نہ آتے جو تغییر قرآن کا اہم موضوع ہیں۔ چوتھے باب میں ہم تغیر بالرائی کی حقیقت بیان کریں گے۔

سانوالدب : بيب كه قرآن كريم كم مرخطاب كوائ ليه فاص سمج جب كوئى آيت بني يا آيت امرسام آئويد سوچے کہ مجھے تی تھم کردیا گیا ہے اور مجھے تی منع کیا جارہا ہے 'وعدود عید کی آیات تلاوت کرے تو انہیں اپنے حق میں فرض کرے ' انبیاء کے قصے پڑھے تو یہ سمجے کہ یمال قصے مقدود نہیں ہیں بلکہ ان سے مبرت ماصل کرنا مقدود ہے ہیونکہ پچھلے انبیاء کے جتنے قصے قرآن كريم ميں ندكور ہيں ان كے مضامين كا فائدہ محرصلي الله عليه وسلم اور امت محرصلي الله عليه وسلم كو حاصل مو يا ہے ؟ احیاءالعلم مبداول
چنانچرالله تعالی ارشاد فراتے ہیں نہ
مانتہ بو مفوادگ (پ ۱۱ مرا آیت ۱۱)
جنانچرالله تعالی ارشاد فراتے ہیں نہ
جن کے ذریعہ ہے ہم آپ کے ول کو تقویت دیے ہیں۔
تلاوت کرنے والے کو فرض کرلینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کی آنائش مبر نفرت اور ثبات قدی کے جو واقعات اپنی
کتاب میں بیان کئے ہیں 'ان ہے ہماری طابت قدی مقصود ہے قرآنی خطابات کو اپنے فرض کرنے کی وجہ ہے یہ کہ قرآن پاک
آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ بلکہ وہ تمام ونیا کے لیے شفاء 'برایت 'رحمت اور ہے' اس لیے اللہ
تعالی نے تمام لوگ کو تعت کتاب پر شکر اواکر نے کا تحم میں اُلک تناب کو اُللہ عکمة وَ مُعَلَّم مُن اُلْکِ تَنابِ وَ الله عَلَیْ کُمْ مِن الْکِ تَنابِ وَ اللّٰ حِکْمة وَ مُعْلَم مُن اللّٰ کِتَنابِ وَ اللّٰ حِکْمة وَ مُعْلَمُ مُن اللّٰ کِتَنابِ وَ اللّٰ حِکْمة وَ مُعْلَم مُن اللّٰ کِتَنابِ وَ اللّٰ حِکْمة وَ مُعْلَمُ مُن اللّٰ کِتَنابِ وَ اللّٰ حِکْمة وَ مُعْلَم مُن کَان مَن حَدَم مِن اللّٰ حِکْمانِ اللّٰ مِن کے کہ وہ اس میں کے میں اور حید میں اُللہ میں کہ کے میں اور حید میں اُللہ میں کے دور اللّٰ میں کے میں اُللہ میں کہا ہے میں اُللہ میں کے میں اُللہ میں کیا کہ میں اُللہ میں کی میں اُللہ میں کے میں اُللہ میں اُللہ میں کیا کہ میں اُللہ میں کہا کہ میں اُللہ میں کیا کہ میں اُللہ میں کے میں اُللہ میں کو میں اُللہ میں کیا کہا کے میں اُللہ میں کیا کہ میں اُللہ میں کے میں اُللہ میں کیا کہا کہ میں اُللہ میں کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں اُللہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں اُللہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہ میں ک

اور حق تعالی کی جو نعتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرواور (خصوصاس) اس کتاب اور (مضامین) حکمت کوجو اللہ تعالی نے تم پر (اس چیٹیسے) تازل فرمائی ہیں کہ تم کوان کے ذریبے نسیعت فرماتے ہیں۔

ذیل کی آیات کرید ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لَقَدُ اَنْزُ لُنَا اِلَیْ کُمْ کِتَا اُبَافِیْ ہِذِکُرُ کُمُ اَفَلا تَعْقِلُونَ۔ (پ،ارسا آیت ۴۸) ہم تمارے پاس ایک کتاب بھیج بچے ہیں کہ اس میں تماری تعبحت (کافی موجود) ہے۔ کیا تم پر بھی نہیں

وَانْزُلْنَا اَلَيْكَ الدِّكْرُ اِمْبَتِ المَنْ الْمِنْ الْمِلْ الْمِيهِمْ (۱۲ مرا الدسم)
اور آپر بھی یہ قرآن آبارا ہے باکہ جو مضاین اوگوں کے پاس بھیج گے ان کو آپ ان سے ظاہر کردیں۔
کُلْلِکُ یَضُو بُ اللّٰه لِلنّائِسِ اَمْنَالَهُمْ (۲۱ مراح آبت ۲۵)
الله تعالی ای طرح کے لوگوں کے کے ان کے طالات بیان فرماتے ہیں۔
واتبِعُوّا اَحْسَنُ مَا اَنْدِ لَ الدِیکُمُ مِنْ رَبِّکُمْ (پ۳۲ مراس ایت ۵۵)
اور تم (کوچاہیے کہ) اپنے رب کے پاس کے آپ ہوئے اچھے اچھے مکوں پر چلو۔
اور تم (کوچاہیے کہ) اپنے رب کے پاس کے آپ ہوئے اچھے اچھے مکوں پر چلو۔
طالم اِسْتَ اور مِنْ رَبِّکُمُ وَهُدُی وَرُحْمَةٌ لِقُوْمِ يَتُومِنُونَ (پ٥ من آبت ۲۰۳۳)
یہ (کول) بہت ی دلیکس ہیں تمارے رب کی طرف ہے اور موایت اور دھت ہے ان لوگوں کے لیے جو

سیس سے بیں۔ ان آیان (کافی) ہے تمام لوگوں کے آلیہ آفر ہوایت اور تھیجت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قرآن کے مخاطب ہیں اس اعتبار سے یہ خطاب الاوت کرتے والوں سے بھی ہے اس لیے ہر مخص کو یہ فرض کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصود میں ہوں۔

واُوْجِيَ إِلَى هَلْاللَّهُوْ آنُ لِأَنْلُو كُهُ بِهِ وَمُنْ مِلَغَ (بدر آیت ۱۱) اور میرے پاس به قرآن بلوروی کے جیما کیا ہے ناکہ یس اس قرآن کے درید سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پنچ ان سب کووراوں۔

محداین کعب فرعی کتے ہیں کہ جس مخص فے قرآن پاک کی طلوت کی گویا اس نے حق تعالی سے کلام کیا 'اگر طاوت کرنے

والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجے تو پڑھ لینے ہی کو اپنا عمل قرار نہ وے ' الکہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غلام اپنے 'آقا کا خطابڑ حتا ہے۔ اس کے ہرافظ پر غور کرتا ہے' اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے علاقہ کا بین اللہ قرآن کریم پیغامات کا نام ہے ' میر پیغامات ہمارے رب کے پاس سے آئے ہیں' ماکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں۔ خلوق میں ان کی معنی سمجھیں' اور ان کی تغییل کریں۔ حضرت مالک ابن دینار فرمایا کرتے تھے "اے قرآن والو! قرآن نے تسارے دل میں کیا ہویا ہے ، قرآن مومن کے حق میں بسارہے ، جس طرح بارش زمین کے حق میں ہمارہے ، فقادہ فرماتے ہیں کہ جو مخص قرآن کی محبت اعتمار کرتا ہے۔ وہ فائدہ حاصل کرتا ہے یا نقصان-الله تعالی کاارشادہے ہے

هُوَشَفَا عُوْرَخُمَةً لِلْمُؤُمِنِيْنَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِيْنَ الإَّحَسَارُ السِّهِ ١٥٠ آيت ٨٧) وہ ایمان والوں کے حق میں توشغا اور رحمت ہے اور ناانعیا فرن کو اس سے اور الٹا نقصان پر متاہے۔

م تھواں اوب : یہ ہے کہ قرآنی آیات سے متاثر ہو۔ جس طرح کی آیت طاوت کرے اس طرح کا آثر ول میں ہونا جاہیے 'آگر 'آیت خوف ہے تو خوف طاری کرلے' آیت حزن ہے تو عملین ہوجائے' آیت رجائے دوکیفیت دل میں پیداً کرے جو امیدے موتی ہے ' غرض کہ جس مضمون کی آیت ہواس مضمون کے مطابق کیفیت اور حال پیدا ہونا ہی تلاوت کا کمال ہے۔جب انسان کو معرفت کالمہ حاصل ہوجاتی ہے ' توول پر خوف کا غلبہ زیادہ رہتا ہے۔ اس کے کہ قرآنی آیات میں تکلی بہت ہے 'مثال کے طور پر رحت اور مغفرت کا ذکر ایس شرطوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ عارف کے لیے جن کی محیل دشوار ہے۔ زیل کی آیت میں مغفرت کے لیے جار شِر میں لگائی ہیں۔

وَإِنِّى لَغَفَّا رُلِّمَنُ تَابَوَا مَنَ وَعَمِلَ صَالِحُاثُمَّ اهْنَدَى ( ب١٣١١ آيت ٨٢) اور میں ایسے او کوں کے لیے برا بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے مسمی اور نیک عمل کریں پھر

(اس)راه پرقائم (بھی) رہیں۔

ایک جگه ارشاد فرمایا والعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي نُحَسِرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُ وَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَأَتُواصَوْابِالصَّبْرِ (بِ١٨٦٣ يَتَ٢٠)

تم ہے زمانہ کی کہ انسان بدے خسارے میں ہے گرجو لوگ ایمان لاے اور انہوں نے اچھے کام کے اور دوسرے کو اعتقاد حق (پر قائم رہے) کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی ک

الآيت ي جار زطور كاذكر و جر جك تفعيل نسير بوبال ايك اليي شرط كاذكر بو تمام شرطول كوجامع ب- مثلا اِنَّرِ حُمَّةَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (ب٨ر١٣ آمت ٥٦) الرَّحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى مَنِ يَكِ كَام رَكِ وَالول سے قريب م

اس آیت میں احسان کی شرط لگائی عمی ۔ یہ صفت دو سری تمام صفات کا جامع ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بے شار آیات ملیں گی۔ جو مخص پیر حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دوسرا ٹاثر قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت حسن بھری ّ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے' اس پر ایمان رکھتا ہے' اس کاغم بڑھتا ہے' اس کی خوشی کم ہوجاتی ہے' رونا زیادہ ہوجا تا ہے انسانا کم موجاتا ہے کام برم جاتا ہے 'بیاری کم ہوجاتی ہے 'تکلیف ایادہ موجاتی ہے ' راحت کم موجاتی ہے ' وہیب ابن الورو سمتے ہیں کہ ہم نے امادیث کا مطالعہ بھی کیا اور وعظ بھی سے بلیکن طاوت قرآن اور تدبرنی القرآن سے زیادہ دل کو نرم کرنے والی چزمیں سیں می

خلاصة كلام يد ہے كه مومن كو تلاوت كے دوران برآيت كے مضمون كے مطابق اس طرح متاثر ہونا چاہيے كه اس كى

صفت کے ساتھ متعف ہوجائے ' شام آیات کی طاوت کے وقت جن میں تمدید و وعید ہے اور منفرت کی مشکل شرائط کا ذکر ہے اتنا ڈرے کہ کویا ڈرکی وجہ سے مرجائے گا۔ جمال مغفرت کا وعدہ نہ کورہے وہاں اتنا خوش ہو کہ کویا خوشی کے مارے اور نے لگے گا- اللہ تعالی کے اساء اور مفات پر معتل آیات کی الاوت کے دوران باری تعالی کی عظمت اور نقرس کے سامنے سر گوں موجائے جب کفار کا تذکرہ موا اور ان کے اقوال میان سے جائیں جو باری تعالی کے حق میں محال ہیں۔ تو اپنی آواز آہے کرلے، اورول بي ول من كفار كان شرمناك دروخ بيانيون ير شرمنده موجب جنت كاذكر موتوول من اس كاشوق بدا مونا جاسييه ودنث كى بيان پراتا خوف نده مونا چاہيے كه دل وبل جائے اور جم لرزجائے وايات ميں ہے كه سركار ودعالم صلى الله عليه وسلم في حضرت مبدالله ابن مسعود سے فرالی : قرآن ساؤ۔ ابن مسعود کتے ہیں کہ میں نے سورہ نساءی الاوت شروع کی جب میں اس

كَيْفُ لِنَاجِئْنَامِنْ كُلِّ أُمْرِبِشِيئِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلاَءِ شَهِيْدًا (ب٥٦٦)

سواس دقت مجمى كيا حال مو كاجب كه بم بر برامت من ايك ايك كواه كو حاضر كريس كے اور آپ كوان لوگول برگوائی دیے کے لیے حاضرالادیں کے۔

تو الخضرت ملى الله عليه وسلم كى الحمول سے انسوجارى موسى السالله عليه وسلم كى الحمول سے انسوجارى موسك الله عليه حسبكالان (بخارى ومسلم ابن مسعوق)

آپ كى يەكىفىت اس كے موكى كر آپ كا قلب مبارك يورى طرح اس مظرك مشادے من مشغول تعاجو فدكوره بالا آيت میں نہ کور ہے۔ بعض لوگ وعید وانداز کی آیات کی طاوت کے وقت بے ہوش ہوکر گرجاتے تنے 'اور ایسے بھی گزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سنتے ہوئے انقال کر مجئے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو مخص طاوت کے وقت اپنے اور مضامن طاوت کے مطابق کیفیات طاری کرلیا ہے۔ وہ محض فال نمیں رہا۔ شام جب یہ آیت رہے :۔

إِنَّى آخَافُ إِنْ عَصِينَتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ (پ2ر ١٥ ايت ١٥) من اگراہے رب کا کمنانہ مانوں تو میں ایک بدے دن کے عذاب سے ڈر ما ہوں۔

اورول میں خونی نہ ہوتو یہ مرف فالی ہے ، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق سی ہے اس طرح جب یہ آعت برھے ، عَلَيْكُ نُوَكُلُنَا وَالِيْكُ أَبُنَا وَالَيْكُ الْمَصِيْرُ (ب١٢٨ احتم)

ہم آپ بر توکل کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف اوٹا ہے

اور توکل اور انابت ندیائی جائے توبیہ تلاوت زبائی حکایت کے علاوہ پھی نمیں جب یہ آیت تلاوت کرے۔ وَلَّنْصِبْرَنَّ عَلْي مَا آذَيْتُمُونَا (ب٣١٣) مِن الله

ادر تم في الم الداويهالي بماس رمركس ك

توول بین مبرمونا چاہیے " باکد آیت کی طلاوت اور لذت محسوس کرے۔ آگرید مختلف کیفیات طاری ند ہوں گی اور دل ہر طرح کے باثر سے خالی ہوگا قرآس طادت سے وہ مرتب طور پرائے آپ کو اعنت ملامت کرے گا۔ مثل مجب کوئی مخص دل جذیات و ما رات سے خالی ہو کر دیل کی آیات بڑھے گا۔ تو یکی طاہر مو گاکہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کررہا ہے ،جن كاركين أيات الله على الطَّالِمِينَ كَبُرَ مَقُتًّا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوْا مَالاً تَفْعَلُونَ (١٨٥٥

·战(3)

آیت۳)

خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے فدا کے نور یک سیاست باراضی کی ہے کہ الی بات کموجو کو نسیں۔ وَهُمْ فِيئُ غَفِلَةِمُ عَسْرِ ضُونَ (پ ارا آعت ا)

وهم في عقل معرضون (پاءارا ايما) اوريد (اجي) خفلت (ي) ش (رد ي بن اور) امراض كناو يا بن ي

فَاعَرِضَ عَمَّنُ تَوَلَّى عَنُ دِكُرِ نَّاوَلَمُ وَ دُالِا الْحَيْوَةُ الْكُنْيَاءِ (ب ١٠٧ آيت ٢٩) و آب اي مض عنال مناليج و ماري فيحت كاخيال درك اود جود نوى دندگى ك اس كاكونى

مقصود نتیل موسر

وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولِنِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ (ب١٣٥٣) اورجو (ان حركتول سے) بازنہ آس كے تودہ علم كرنے والے بي-ابيا قارى ان آيات كامِعداق بحى بينے كا-

وَمِنْهُمُ الْزِيْوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِي (بِارِه المدم)

اَدُرَانَ مَنْ بَتَ فَ عَافِهُ الْمُوابِ وَكَالِي عَمَ نَكُمْ لَكُمْ لَكُونُ لَكُونُ كُن الْمُن (به الله الله ا وَكَا يِنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّلْمُواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّ وْنَعَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (ب٣ وَكَا را آيت ١٥)

اور بہت ی نشانیاں ہیں آسانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہو تا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ

نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں یہ علامات واضح طور پر بیان کی گئی ہیں 'اگر پڑھنے والا ان علامات متاثر نہ ہو 'اور سرسری طور پر پڑھ کر گزر جائے والا شہدید مخص ان لوگوں میں شامل ہے جو کلام اللہ ہے دوگروانی کرتے ہیں 'اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآنی اظلاق ہے متصف نہ ہونے والا مخص جب قرآن پاک کی خلاوت کرتا ہے تو ندا آتی ہے۔ ''اے بئرے! تجے میرے کلام ہے کیا واسط 'تو تو جھ ہے دوگروانی کررہا ہے 'اگر قو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میری کتاب کی خلاوت مت کر "اس گنگار آدی کی جو قرآن پاک کیا باربار خلاوت کرتا ہے مثال ایس ہے جیے کوئی قانون حکن انسان دن بحریں کئی مرتبہ شای فرمان پڑھے لیکن اس فرمان کی تعمیل نہ کرے اگر ایبا مختص فرمان شای نہ پڑھتا تو غالبا "عماب کم ہوتا 'پڑھ کر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ نیا وہ عماب کا مستق ہے 'اس لیے بوسف این اسباط کتے ہیک میں خلاوت قرآن کا اراوہ کرتا ہول 'لیکن جب اس کے مضامین یاد آتے ہیں 'اور اپنی کو آہ عملی کا خیال آتا ہے۔ تو خلاوت نے ڈر گئے گئا ہے 'اور تبیج واستغفار میں مشغول ہوجاتا ہوں جو مخص قرآن کریم پر عمل کرنے ہے کر پڑکرے وہاس آیت کریمہ کا مصدات ہے۔

مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَا مَا مَا مَنْ مُرَوَنَ (ب ١٠١٣ مت

سوان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا 'اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا 'سو بری چیز ہے۔ جس کودہ لے رہے ہیں۔

جب تلاوت ے دل بحرجائے تو پڑھنا مو توف کردینا چاہیے۔

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

اقروأالقرآن ماائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوامواعنه

(بخارى ومسلم- بنوب ابن عبدالله البجل)

قرآن پاک اس وقت تک پڑھوجب تک کہ تہارے دل اس سے مانوس رہیں 'اگریہ حال نہ ہوتو تلاوت موقوف کردو۔

دل كِ إنست كامطلب يه مهر وصفوالي باثرات مرتب وربواس آمت مِن مان كَ مَنْ مِن مِن اللهُ وَحَلَّمُ مِن مَن اللهُ و الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نَلِبَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَادِينَهُمُ إِيْمَانًا وَعَلْمَ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (بِ ١٥٥٩ آمت)

وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آباہ توان کے قلوب ڈرجائے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کر سر دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کہ ترجیر کرسنائی جاتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کر سر جب

کرتے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

ان احسن الناس صوتا بالقر آن الذي سمعة يقر وايت انه يخشى الله تعالي (ابن ماجد - بند ضعف)

لوگوں میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا دو مخض ہے جے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یہ خیال کرو کہ وہ اللہ تعالی ہے ڈر رہاہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ہی ہے کہ یہ احوال دل پر دارد ہوں اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے اور اس محنت پر اجرو تواب بھی ملتا ہے ایک قاری ورنہ صرف زبان ہلانے میں کیا محنت ہے اصل محنت تو عمل کرنے میں ہے۔ اور اس محنت پر اجرو تواب بھی ملتا ہے ایک قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد کو قرآن سالا انہوں نے من لیا ، وو سری بارجب میں نے قرآن سانے کی خواہش فلا ہری تو انہوں نے من کہ تم میرے سامنے بڑھے کو عمل محصے ہو عاد اللہ تعالی کے سامنے جاکر پرو اور یہ دی کھو کہ وہ قمین کیا تھا اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قربا انہیں بڑار صحافی حیات تھے اکٹر مالی حیات تھے اکٹر محالی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قربا انہیں تھی کہ وہ لوگ زیا وہ تھی اس مور تیں یا در اللہ اور اعمال کی اصلاح میں مشخل رہے تھے اکٹر سحابہ ایک وہ سور تیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الاند کی مصورتی کی تھے کرتے ہو تھے اس کر بھور تھی ہوں کر بھور تھی تھی کرتے ہوں کر بھور کی تھی کرتے ہوں کرتے ہو

فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ فَرَةٍ حَيْوُ التَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَةٍ شَرَّا اِيرَهُ (

سوجو هخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ (دہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو هخص ذرہ برابر بدی کرے گارہ اس کو دیکھ لے گا۔

تو مرض کیا : یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے لیے اتنانی کافی ہے 'اوروالی چلا کیا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

انصرف الرجل وهوفقية (ايوداؤد نيائي عبدالدابن عمرا

يه مخص متيد موكرواپس كيا ہے-

حقیقت یہ ہے کہ مرف وہی حالت پندیدہ اور محبوب ہے جو قرآن پاک کی آیت سجھنے کے بعد باری تعالی کی طرف بندے کو عطاکی جائے ، محض زبان ہلا دینا زیادہ مغید نہیں ہے ، بلکہ وہ فض جو زبان سے علاوت کرے ، عملا " مد کردانی کرے اس آیت کا

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَعْلَى وَاللَّهِ رَتِ لِمَ حَشْرُ ثَنِي اَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَنْالِكُ اَتَنْكُ أَيَاتُنَا فيسينتها وكذل كاليوم مَنْ الله (ب١١٨ آيت ١٢١ ١٣١) اور يو فض مِن (اس) هيمت اعراض كر كاتواس كي الحيام كا اور قامت كروزيم اور يو فض مِن (اس) هيمت اعراض كر كاتواس كي الحيام كا اور قامت كروزيم

اور جو مخص میری (اس) تھیجت ہے اعراض کرے گاتواس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کرکے قبرے اٹھائیں گے وہ (تعجب) ہے کے گاکہ اے میرے رب آپ نے بچھ کو اندھا کرکے کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آنکھوں والا تھا'ار شاد ہوگاکہ ایسا ہی (تجھ ہے عمل ہوا تھا اور میں کہ) تیمرے پاس مارے احکام پنچے تنے پھر تونے ان کا پچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی ج تیمرا پچھ خیال نہ کیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ تونے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا اور نہ پورے اہتمام سے تلاوت کی کمی بھی معالمے میں کو ناہی کرنے والے کے متعلق میں کما جاتا ہے کہ اس نے فلال معالمہ فراموش کردیا قرآن کی حلاوت کا حق اوا نہ کرنے والا بھی اس لقب کا مستحق ہے "قرآن پاک کی حلاوت کا حق بہ ہے کہ اس میں زبان عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے ارشادات سے متاثر ہو اور تعیل تھم کا عمد کرے ہمویا زبان واعظ ہے ، عقل مترجم سے اور دل تعیمت قبول کرتے والا ہے۔

نوان پاپ اور سے کہ طاوت میں اتی ترقی کرے کہ اپنی بجائے خود شکلم ہے اس کا کلام ہے 'پڑھنے کے تمن درج ہیں '
اولی ورجہ یہ ہے کہ بھو یہ فرض کرے کہ میں ہاری تعافی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کہ طاوت کردہا ہوں۔ اورہاری تعافی اس کی طرف و کھے رہے ہیں اور سنول کی مہ سرائی کرتے ہیں ، وو سرا ورجہ یہ ہے کہ دل میں ہار ہوگا ہو کہی ہے عاجزی اور انحساری کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئول کی مہ سرائی کرتے ہیں ، وو سرا ورجہ یہ ہے کہ دل میں یہ احساس کرے کہ اللہ سجانہ تعافی اسے کہ ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئول کی مہ سرائی کرتے ہیں ، اور اپنے انعام واحسان کا ذکر فرمارہ ہیں۔ اس صورت میں ملاوت کرنے والے کی حالت اس معض کے مشابہ ہوگی ہو کمی برٹ کی گفتگو میں رہا ہے اس حالت میں حیاء بھی ہوتی ہے 'اور تعظیم بھی منا بھی ہوتی ہے 'اور سجھنا بھی۔ تیرا ورجہ یہ کہ کام میں منتظم کا اور کلمات میں صفات منتظم کا مشاہدہ کرے 'اور نہ اپنے آپ کو رکھے 'نہ اپنی قرآت پر نظررہے 'نہ خیال رہے کہ و منع علیہ ہے 'بلکہ نکرو خیال کا مرکز ہاری تعالی کی ذات ہوتی ہا ہے آپ کو اور دھلم کے مشابہ میں اس قدر مشخول ہے کہ اس کے علاوہ ہر شی اس کی نگاہوں ہے او بھل ہوگئی ہے۔ بہدا اور وسرا ورجہ اصحاب بیمین کا قرار ہے اس کے علاوہ ہر شی اس کی نگاہوں ہے او بھل ہوگئی ہے۔ بیم نگام کی نگاہوں ہے او بھل ہوگئی ہے۔ بیم نگام خور ہو بیا تعالی اپنی تعلق سوالات کے متعافی سوالات کی متعافی سوالات کے متعافی سوالات کی میں دل میں دل میں دل میں دل میں دل میں ایک آپ میں دل میں د

قدرت کے مشاہدہ کا مخل میرے بس سے باہر تھا اس لیے بھے پر معنی طاری ہو گئ ایک بزرگ فراتے ہیں کہ پہلے بھے قرآن پاک کی علاوت میں لذت نہیں ملّی نقی میاں تک کہ اللہ وجارک تعالی نے <u>جمعے ک</u>چہ اس طرح کا احساس بخشا کہ جیسے میں آنحضرت ملی اللہ عليه وسلم كي زيان مبارك سے قرآن س ما موں ، مرايك ورجه اور بيعا اور يہ محسوس موت لكا كم حضرت جرائيل سركارود عالم ملى الله وسلم كو قرآن سكملاري إلى اور من بيرس ربا مول كرالله تعالى في محصر كيفيت عطا فرائي كويا من متكلم قرآن يعنى ہاری تعالی سے س رہا ہے۔ اس کیفیت سے مجھے وہ طاوت اور لذت عاصل ہوئی دے میں برداشت نہیں کرسکا۔ حضرت حثان اور حضرت مذیقہ فراتے ہیں کہ اگر ول پاک ہو صاف ہو تو قرآن کی الدوت سے سیری نہ ہو۔ اس کی وجہ ہمی ہی ہے کہ قلب کی طمارت سے انسان کو کاام متکلم کے مشاہدے کی قوت ماصل ہوجاتی ہے۔ ٹابت بنانی کاب تجربہ می عالباس حقیقت پر جن ہے کہ میں نے ہیں یرس تک قران کی طاوت میں سخت محت کی آلیکن ہیں برس سے جھے طاوت سے نا قابل بیان اذت ماصل موری ہے۔ اگر انسان کلام میں متعلم کامشاہرہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تقبیل کر رہا ہے۔

ففرواالكي الله

. (ب ۲۱۲ آیت ۵۰)

توتم الله ي كي (توحير) طرف دو ثو-ولاتجعلوامع اللوالها آخر

(پے۲۲۲ آیتال)

اورخدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو۔

جو مخص خدا تعالی کی طرف متوجه نه رہے وہ غیراللہ کی طرف متوجه رہے گا اورجو مخص غیراللہ کی طرف متوجه ہوگا اس کے معقدامیں شرک نفی کاعضر ضرورشال ہوگا۔ توحید خالص یہ ہے کہ ہرشی میں حق کا جلوہ عمر آئے۔

وسوال ارب : بيب كه طاقت وقوت برأت كرما دب اوركى بحى كو الي نفس كواجيت ندد، علا قرآن باكى وہ آیات بڑھے جن میں نیک بھول کی مدح کی گئے اور ان سے جنت و مغفرت کے وعدے کئے میں تویہ خیال نہ کرے کہ میں مجى ان صالحين من شامل مول علك يد سمج كه يدورجه بهت بلند ب اورائل يقين اور مديقين ك شايان شان ب- البته خود كوان آیات کا خاطب قرار دے اور یہ سمجے کہ تھری و ترفیب کے لیے اے خاطب بنایا جارہا ہے ، جب وہ آیات برجے جن میں متمادول كے ليے خدا كے فضب اور عذاب الم كاذكر ب وي سمج كدان آيات سے خاطب موں اس موقع برخدا ك فيظ و غضب سے ڈرے اور کفرو شرک اور فیق و فحور میں جلائد ہونے کی دعا ماسکے جانچہ حضرت عراس طرح کی طاوت کے وقت بدوعا ما لكاكرتے تھے كد مواے اللہ إلى اپنے علم و كفرى مغفرت جاہتا ہوں۔" لوكوں نے عرض كيا علم تو معلوم به الكن كفر معلوم نسيس ے والا يد كفروه ب جس كاذكر قرآن من مع اور كوكي فض مي اس سے خال نسيد

ؚٳڹۧٲڵٳٮ۬ڛٵ*ڹ*ٙڶڟؘڷۏؙؗؗٛؗٛؠػڡٚٳڕ (پ ۱۱۰ ما آیت ۱۲۳)

(مر) ی بیدے کہ آوی بوای بے افساف اور ناشراہے۔

بوسف ابن اسبالا ہے كى نے بوچھاكہ جب تم قرآن پڑھتے ہولۇكيا دعا مانكتے ہو 'فرمایا دعاكيا مانكتا ہوں سرّ مرتبد اب كنابول كى مغفرت چاہتا ہوں۔ اگر كوئى مخص تلاوت كے دوران كو تابيوں پر نظرر كے اوريد خيال كرے كديس سر آيا تعقير مول تواسے حق تعالی کا قرب نعیب ہوگا۔ اس کے کہ جو محض قرب میں دوری سجمتا ہے اے خوف عطاکیا جاتا ہے اس خوف سے دوری کا ایک درجہ ختم ہوجا آئے 'اور قرب میں اضافہ ہو باہے 'اور جو مخص دوری میں قرب سمحتا ہے تواسے خوف ماصل نہیں ہو تا ب ختی سے دوری برم جاتی ہے و قرب تم موجا آہے۔ اگر کوئی فض اپنے نفس کو اچھا سمجے گاتو اسرار مجوب ہوجائیں مے اور خوداس

احياءالعلوم جلدافل

جوتفاباب

فهم القرآن اور تغيير بالرائي

ما قبل میں ہم نے جو کھے بیان کیا ہے اس سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ صاف قلوب پر قرآن پاک کے معانی 'اور اسرار منتشف ہوتے ہیں 'یماں بست سے اوگ اعتراض کی مخبائش نکال سکتے ہیں کو تکہ ہرکارود عالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من فسر القر آن براه فليتبواء مقعده من النار (١)

جو مض ابی رائے ہے قرآن پاک کی تغیر کرے اس کا فیکانہ جسم ہے۔

اس مدیث کی بناہ پر طاہری مغرب الل تصوف پر نقد کرتے ہیں ان کے خیال ہیں یہ لوگ ابن عباس وغیرہ مغرب سے منقول تغییر کے برطان ابی طرف سے قرآن کی تغییر کرتے ہیں اللی تصوف کا بید عمل طاہری مغرب کے نزدیک تغری برابر ہے 'یہ اللی تعنیں ہے تو سوال بیدا ہو آ ہے کہ آگر مغیرین کا قول مجھے ہو قرآن کی وہی تغییر معتقل ہے 'اور آگر ان کا بیہ قول مجھے نہیں ہے تو معتقل ہے 'اور آگر ان کا بیہ قول مجھے نہیں ہے تو معتقل ہے ناور آ کہ اس کی خردیے 'اور اس سلسلے میں اپنا حال میان کرنے میں سے ہیں کریہ مجھے نہیں ہے کہ وہ دو سروں کو بھی اپنے درجے پرلے آئمیں جمیو کا دراس سلسلے میں اپنا حال میان کرنے میں سے ہیں کریہ مجھے نہیں ہے کہ وہ دو سروں کو بھی اپنے درجے پرلے آئمیں جمیو کلہ دو آیات سے یہ قابت ہو گا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کی بندے کو کتاب اللہ کا کیا مطلب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علائم ارشاد فرماتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> بودے كاب العلم كے تيرے إب ي كردى ہے۔

ان اللقر آن ظهر اوبطناو حداو مطلعا (١) قرآن کا ایک ظهر ایک ایک ایک انتهاب

یہ مدایت صرت مبداللہ ابن مسعود ہے ہی موقوا " نقل کی ہے " ابن مسعود کا تاران محابہ کرام میں ہو آ ہ ہو آن پاک کی تغییر کا علم رکھے تھے۔ اگر قرآن کی تغییر طاہراور معتول میں محدد ہے تو ظاہرویا طن ابتداء و انتها کے کیا معن ہیں؟ اور صدت علی کے اس ارشاد کا کیا ملموں ہے کہ اگر میں جابول تو مورہ فاتحہ کی تغییر ہے ستراون ہورہ فاتحہ کی ظاہری تغییر تھیں متبدر کو اور نہیں۔ جب تک کہ وہ قرآن ہے مد مخترہ اوالد مدا فراتے ہیں کہ آوی اس وقت تک مح معنی میں تعید کھلانے کا حق دار نہیں۔ جب تک کہ وہ قرآن میں مختل مورثی افتیار نہ کرے بعض علاء فراتے ہیں کہ قرآن کری کی ہر آبت کے سائھ بزار معتی ایسے ہیں کہ جو سمجھ ماتے ہیں اور جو معتی ہے نہیں جاسے وہ اس تعدد ادے کیس زوادہ ہیں۔ کی فض کا کمنا ہے کہ قرآن کری ستر بزار دو سو علم پر مضمل ہیں اور کہو تک ہم آبت کی سائم اور مطلع ہے "اس اعتبار سے ہر آبت میں جارہ و اعادہ یقینا" ہیں کہ ایک منتقل علم ہے "اور کہو تک ہم آبت کی سرچہ ہم اللہ الر حمن الرحم براحی۔ (۲) یہ تکرارہ اعادہ یقینا" مسعود کے اس اورشاد کی قبر ہو معتول تغییر سے تبیں ہوتی کہ جو مختص اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن میں مسعود کے اس اورشاد کی قبر ہو معتول تغیر سے تبیں ہوتی کہ جو مختص اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن میں مسعود کے اس اورشاد کی قبر ہو معتول تغیر سے تبیں ہوتی کہ جو مختص اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن میں مسعود کے اس اورشاد کی قبل می طاہرہ معتول تغیر سے تبیں ہوتی کہ جو مختص اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن میں حجوج کر ہے۔

ظامہ کلام بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے افعال و صفات تمام علوم کا سرچشمہ ہیں قرآن میں ہاری تعالی کے افعال و صفات کا بیان ہے 'کیونکہ ان علوم کی اثنیا نامعلوم ہے اس لئے قرآن میں خور و گلر کرنے کی ضرورت ہے۔ محض تغییر منقول و ظاہر سے بی ضرورت پوری نمیں ہوتی ' نظریات اور معقولات میں جو پچھ اختلاف ہے 'اور مخلوق کی جتنی بھی مشکلات ہیں قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے 'الل فہم ہی یہ اشارات سمجھ سکتے ہیں ظاہری ترجمہ و تغییر سے یہ اشارات واضح نمیں ہوتے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

أقر والقر آن والتمسواغرائبه (ابن الي شيه الاسط، يبقى -الامرية)

قرآن برحوادراس كے فرائب الاش كد-

<sup>(</sup>۱) میر مدیث کتاب الحقا کدی گزدی ہے۔ (۲) میر دوایت ای کتاب کے تیرے باب یم گزری ہے۔ (۳) میر آیت تھوڑے سے افغلی اختلاف کے ساتھ ترزی یم معتول ہے۔ محرمسنف نے روایت کے متعلق میر الفاظ لکھے ہیں "غریب و اساد بھول"

صورت بیش آئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا :-

تعلم کتاب اللهواتب مافیه ثلاث مرات (ابرداود نسائی مذیف ) کتاب الله کا تعلیم حاصل کرنا اوراس بر عمل کرنا بدیات آپ نے تین مرجه قربائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرائے ہیں کہ جو قص قرآن سجھ لیتا ہے وہ تمام علوم کی تغییر کردیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تمام علوم کے لئے اشارے اور رموز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ۔

وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُاوُنْ مَى حَيْرِ الْكَثِيرِ اللهِ (ب ارة المدا) اور ( عَلَيْ الله المدارية المد

حفرت مبداللد ابن عباس کے نزویک آیت میں حکمت سے مراد فلم قرآن ہے۔ ایک جگد ارشاد

والم :-فَفَهَّمْنَاهَاسَلَيُمَانَوَكُلَّاآتَيَنَاحُكُمَّاوَّعِلُمَّا ﴿ بِعَارِهُ آيت ٩٠٠

سوہم نے اس (فیطے) کی سجھ سلیمان کودے دی اور (ول) ہم نے دونوں کو حکمت اور علم حظا فرمایا تھا۔

حضرت سلیمان و حضرت داؤد کو بو یک عطاکیا گیا تھا، قرآن کریم نے اے محم وطم سے تعبیر کیا ہے اور بو چیز خاص طور پر حضرت سلیمان کو حمایت کی می تنی اے فعم کما ہے۔ اور فعم کو محم و علم پر مقدم کیا ہے۔ ان دلا کل سے حابت ہو آ ہے کہ معانی قرآن کے سکھنے کی بدی مجائش ہے، تغییر فا ہرو معقول معانی قرآنی کی اتھا ہر زنیس ہے۔

تفسیرالرائی اور حدیث کی مراد : آخضرت صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد مبارک که جو فض ای رائے سے قرآن کی تغییر کرتا ہے اس کافعکانہ جنم ہے 'اور حضرت ابو بکر کا یہ کمنا کہ اگر میں اپنی رائے سے قرآن کی تغییر کروں تو کون می زمین جھے افعائے اور کون سا آسان مھے چھیائے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری احادث و آثاردو حال سے قالی نیس میں یا تو ان روایت کا متعدیہ ہے کہ تغیرے سلطے میں نقل اور سمع پر اکتفاکرہا جاہیے۔ استنباط اور اپنی عقل کے ذریعہ معنی فہمی مناسب نہیں ہے 'یا اس کے علاوہ کوئی دو سرا مقصد ہے ، جال تک پہلے مقصد کا تعلق ہے یہ مخلف وجوہات کی بناء پر باطل ہے ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سننے میں یہ شرط ہے کہ وہ تغییر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی ہواور آپ سے سندا معتقول ہو 'اس کی طرح تغییر بہت مختصر ہے اور قرآن کی بہت کم آیات کے بارے میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حقول بین اس کامطلب یہ ہوا کہ ابن عباس اور أبن مسعود کے تغییری اقوال مجی قابل قبول نہیں ہونے جاہئیں اور انہیں بھی تغییرالرائی کسر کردد کردینا جاہیے كيونكه ان اقوال كابيشتر حصد ان مضامين برمشتل بجرة الخضرت صلى الشعليدوسلم سي تينه موسط تهين بين دوسرب محابه كرام کی تغییر کا حال مجی یمی ہے۔ دو سری وجہ بیہ ہے کہ صحابہ کرام اور مغسرین فے بعض آیات کے معنی میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مخلف اقوال میں مطابقت کی کوئی صورت بی نظر سین آتی اطا بریہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اقوال الخضرت ملى الله عليه وسلم سے سے محتے ہوں وض ميج اگر ان ميں سے كوئى ايك قول الخضرت ملى الله عليه وسلم سے ساكيا موقوباتی اقوال خود بخود رد موجائیں کے۔اس سے یہ ظاہر موا ہر مغرف وہ معنی بیان کے ہیں جو خور فکر کے بعد اس نے اخذ کئے ہیں یماں تک کہ حدف مضلعات کے ملیلے میں تغیری اقوال کی تعداد سات ہے یہ اقوال استے مخلف ہیں کہ ان میں جمع کی صورت نہیں ہے ، مثل الر کے بارے میں بعض مغرین کتے ہیں کہ یہ حرف الرحمن سے ماخوذ ہیں۔ بعض مغرین کی رائے میں الف سے مرادالله بال عراد الليف برب مرادر حيم بال الكالرك بارك بن التعاقوال بين كه النيس جمع كرنا مشكل ب-يه مخلف اقوال مسموع كيے ہوسكتے ہيں۔ تيسري وجہ يہ ہے كہ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے معرت عبدالله ابن عباس كے حق ميں دعا فرمائی تھی۔

اللَّهم فقهم فی الدین و علمه التاویل (۱) اے اللہ!اے قرآن کی سجد مطاکر اور قرآن کے معی سمسلادے۔

اگر قرآن کریم کی طرح آویل بھی مسموع اور معقول ہوتو اس میں جعرت عبداللہ ابن عباس کی تضیم کے کیا معن ہیں اس صورت میں قرقمام مجابہ برابرہوئے جا بین چو تھی وجہ اللہ تعالی کار ارشاد ہے :۔

لَعَلَمِهُ الْذِيْنَ مِن يَسْتَنْبِطُوْ نَهْمِنْهُمُ (ب٥٥٨) مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُع

تواس کوده حفرات و بچان بی لیتے جوان میں اس کی محقق کرایا کرتے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کے لئے استباط کا آبات کیا گیا ہے ، کا ہرہے کہ استباط مسوعات سے الگ ایک چیز ہے۔

فدكوره بالا دلاكل سے معلوم ہواكہ قرآن كى تغير بى مسوع اور معقول كى قيد لكانا مج نبيں ہے كك برعالم كے لئے جائز

تفسیریالرائی کی ممانعت : تغییالرائی کی ممانعت کی یہ دو صور تیں ہو کتی ہیں ایک صورت توبہ ہے کہ کوئی فخص کی خاص معالمے میں ذاتی ربحان رکھتا ہو 'اور قرآن میں اسپنے ربحان اور اپنی رائے کے مطابق استباط کرتا ہو ٹاکہ اس کی رائے میح قرار پائے 'اگر اس کی اپنی رائے نہ ہوتی قرتی قرآن میں فورو گور کرتا اور نہ یہ معنی اے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صورت بھی علم کے ساتھ پیش آئی ہے۔ مثلا ''بہ بعض لوگ اپنی برعات کی صحت ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں' طالا تکہ وہ یہ بات الحجی طرح جائے ہیں کہ ان آیات کا وہ مغموم نہیں ہے جو انہوں نے مراد پر اصرار کرتے ہیں' بھی یہ صورت جس کے ساتھ پیش آئی ہے' لینی وہ لوگ یہ نہیں جائے گر ہون کی دون ہیں مراد پر اصرار کرتے ہیں' بھی یہ صورت جس محقاف معنی شکل ہوتے ہیں اس لئے وہ اس معنی کو ترج و دیتے ہیں جو ان کی رائے کے مراد لیا ہے خلط ہے' تھر کو تکہ ایک آیت میں مقلف معنی شکل ہوتے ہیں اس لئے وہ اس معنی کو ترج و دیتے ہیں جو ان کی رائے کہ مطابق ہوں' بھی مطلب تغیریا لرائی کا ہوا ۔۔۔۔ بھی مجمع مقعد کے لئے قرآن کریم میں دیل تلاش کی جاتی کوئی محض آگر اس مطابق ہوں' بھی مطلب تغیریا لرائی کا ہوا ۔۔۔۔ بھی مجمع مقعد کے لئے قرآن کریم میں دیل تلاش کی جاتی کوئی محض آگر اس مدیث ہے استدلال کیا جاتا ہے جس کا مقعدوہ نہیں ہوتا جو مراد لیا جاتا ہے جلا ''استغنار کی ترفیب و پینے کر گئے کوئی محض آگر اس مدیث ہے استدلال کیا جاتا ہے جس کا مقعدوہ نہیں ہوتا جو مراد لیا جاتا ہے جلا ''استغنار کی ترفیب و پینے کر گئے کوئی محض آگر اس حدیث ہے استدلال کرے اس کا مقددہ نہیں ہوتا جو مراد لیا جاتا ہے جلا ''استغنار کی ترفیب و پینے کر گئے کوئی محض آگر اس

تسحر وافان في السحوربركة (٢) حرى كمارً الحرى من يركت بوتى الم

اوریہ کے کہ حدیث میں تسو ہے مراد ذکرہ استغفارے جالا نکہ دویہ جانتاہے کہ تسو سے سحری کھانا مرادہے ' ذکرہ استغفار مراد نہیں ہے یا کوئی مخص سخت دلی ہے خلاف مجاہدہ پر اکسانے کے لئے حسب ذیل آیت سے استدلال کرے!

إِنْهَبُ الْيِفِرُ عُوْنَ اللهُ طَعْي (ب١١٠ آيت٢١)

تم فرمون كياس جاؤوه بت مدي كل كياب

اور یہ کے کہ آیت میں فرمون سے مرادول ہے ' آپ بھی تغییرالرائی ہے ' بعض پیشہ وروا مقین اپنی تغییروں میں اس طرح کی

ماطات کرتے ہیں 'اگرچہ ان کا مقصد میچ ہو آ ہے 'اور قیت بھی قاسد نہیں ہوتی ' بلکہ محض سامعین کی ترغیب کے لئے وہ یہ عمل

کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تغییر منوع ہے۔ بھی باطنی فرقے کے علاء لوگوں کو فریب دینے کے لئے قرآن کے وہ

مطالب وضع کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے میل کھاتے ہوں۔ حالا تکہ وہ یہ بات المجھی طرح جانے ہیں کہ انہوں نے ہو مطالب
وضع کئے ہیں وہ قرآن کا مقصود نہیں ہیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ کوئی فضی محض عبی زبان کے سارے قرآن پاک کی تغییر

<sup>(</sup>١) يورواعت كآب العلم كروس باب يس كذر يكل ب- (٢) يورواعت كآب العلم ك تير ياب يس كذر يكل ب-

کرنے بیٹے جائے نہ اے قرآن کی مسوع اور ظاہری تغیر معلوم ہو نہ اے فرائب قرآن کا علم ہوئہ وہ مہم اور محرف الغاظ ہے واقف ہوئ نہ حذف اضار اور اختصارے آگاہ ہوئ نہ وہ یہ جاتا ہوکہ تقلیم و آخیرے معنی پر کیا اگر بڑتا ہے ایسا محض بینیا اس کرے گا اور اس کی تغیر بالرائی کملائے گی کو تکہ ظاہری معنی جائے کے لئے نقل اور سام سے واقفیت ضوری ہے۔ تغیر ظاہری جیمیں نہیں آتے ہت ضوری ہے۔ تغیر ظاہری جیمیل کے بعد فم اور استباطی مجائش ہے۔ وہ فرائب قرآن جو سام کے بغیر بچھ میں نہیں آتے ہت سے ہیں ہم ذیل میں چند فرائب کی طرف اشارہ کررہ ہیں اگا کہ ان پر وہ سرے فرائب قیاس کر لئے جائی اور یہ واضح ہوجائے کہ ظاہری تغیر کی بخیل کے بغیر باطنی اسرار تک پنچنا مشکل ہے ہو معنی طاہری تغیر کی بخیل کے بغیر باطنی اسرار سکھنے کا دھوئی کرت کہ ہی سرکیوں کی بات چیت سجے لیتا ہوں ' طالا تکہ ترکی زبان سے واقف نہیں ہوں ' طاہری تغیر زبان کی طرح ہے ' جس طرح کوئی میں ترکیوں کی بات چیت سجے لیتا ہوں ' طالا تکہ ترکی زبان سے واقف نہیں ہوں ' طاہری تغیر ذبان کی طرح ہے ' جس طرح کوئی کہ جائی اس کی مثال ایس ہے بغیر الحلی اسرار و زموز سے واقفیت حاصل نہیں کی جائے اس کی مثال ذبان کی موقع ہیں سمجی جائے اس طرح کوئی کر بان سم جائے بغیر الحنی اسرار مور میں سمجی جائے اس طرح کوئی کا جری تغیر الحنی اسرار و زموز سے واقفیت حاصل نہیں کی جائے۔ جن امرور میں سماع ضروری ہے وہ بست ہیں۔

اول : مذف واضارك طريقه برانتهار-مثال كوربر

() وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَتَمُنْصِرَةُ فَظَلَّهُ إِيمًا ( ١٩١٧ ١ ١٥٥)

اور ہم نے قوم شمود کو او نٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی سوان او کون نے اس سے ساتھ ظلم کیا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہم نے قوم بٹو دکواو نٹی دی بھی جو بھیرت کا ذریعہ بھی محض من زیان جانے والا آیت کا بید مطلب افذ کرے گا کہ دہ او نٹی بنیاتی اند می نہیں جانے گا کہ قوم شمود نے کیا ظلم کیا تھا؟ اور بید ظلم انہوں نے اپنے آپ کی دہ مرے پر؟ آپ کی دہ مرے پر؟

رو و الشربوافي قُلُوبِهِمُ العِجْلِ بِكُفْرِهِمْ (بِهِ اللهِ آعت ٣) وَالشُرِ بُوافِي قَلُوبِهِمُ العِجْلِ بِكُفُرِهِمْ (بِهِ اللهِ آعت ٣)

ان کے قلوب میں وہی کوسالہ کیوست موکیا تھا ان کے تھر سابق کی وجہے۔

اس آیت میں انظ مدب" مدوف ہے لین محرے کی مت ان کے داول میں ڈال دی من میں۔

(٣) إِذَالاَّ ذَقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْجَمَاتِ (ب٥١٨ آيت ٢٥) (اكرايا موتا) يوم آپ كومالت حيات من اور موت كادد دورا (عذاب) حكمات-

مطلب یہ ہے کہ ہم تحقی زندوں کے عذاب کا دو گنا' اور مردوں کے عذاب کا دو گنامزہ چکھاتے یماں لفظ "عذاب" محفوظ ہے' زندوں کے لئے الاحیاء (زندے) کی جکہ حیات (زندگی) اور مردوں کے لئے المیتون (مردے) کی جگہ ممات استعال کیا گیا ہے' قصور الدروں میں نافی اور تربی علی مائن سرم

فعی زبان میں یہ مذف اور تبدیلی جائز ہے۔ (۳) وَاسْئَل الْقَرْيَةَ اللَّهِ يُ كُنَّا فِيهَا۔ (پ٣١٦ ايت ٨٢)

اوراس لہتی (معر) والوں ہے بوچ کیلئے جمال ہم (اس وقت) موجود ہے۔

يمال لفظ "الل" بوشده ب العن اس كادّ لك باشدول سے سوال كرد-(۵) تُقَلَّتُ فِي السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ (پ٥ر ١١٣ آيت ١٨٥)

وه آسان اور زمین میں برا بھاری مادیہ ہوگا۔

یہاں بھی لفظ "الل" موزوف ہے اور اُقل خفا (پوشیدہ ہونا) کے معنی میں استعال ہوا ہے ایعنی قیامت آسانوں اور زشن والوں پر مخلی ہے 'جو چیز مخلی ہوتی ہے وہ بھاری پر جاتی ہے 'آیت میں انتظاکی تبدیلی اور مذف دونوں پائے جاتے ہیں۔ (۱) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنْكُمُ تُكَلِّبُونَ (پ۲۱د۸۱ آیت ۸۲)

اور مكذيب كواني غذا بناريه بو-

غركومة آيت مي انظ "فكر" ميندف ب الين تم اين رب ك صلاكنه رزق كا فكراد اكر يهويا اس جمالة بور

(4) وَأَتِنَامَاوَعَدَّنَنَاعَلْ رُسُلِكُ ( ١٠٨٠ كيد ١٨٠)

اور ہم کو وہ چر بھی دیجئے جس کا ہم سے آسینے تیفیروں کی معرفت آب نے وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت بن "السنة "كالفظ محدوق ب العنى جميس وه عطا يجيم جن كاتون اسيدر سولول كي زياني وعده كيا تعا-

(٨) إِنَّا أَزُلُنَا مُقِيٌّ إِنَّهِ الْقَلْمِ (ب٠٣٠ معا)

بے جی ہمنے قرآن کو ثب قدر میں آثار اے۔

الزالاه كي خميرے قرآن ياك كي طرف اشاره ب والا تك ما قبل ميں كيس بعي قرآن كاذكر شيس آيا-

(٩) حَتَى بُوَارَتِيالَحِجَابِ (پ٣١٠١٣عـ٣١)

يمال تك كم آفاب يدا (مغرب) بن جمب كيا-

اس آیت میں بھی توارت کا فاعل موافقس" ہے 'یا قبل کی آنتوں میں سورج کا تذکرہ شیں آیا۔

(٠) وَالْذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَّا ءُمَانَعُبُدُهُمُ الَّالِبُقَرِّ بُونَا إِلَى اللَّهِ (ب١٣٠٥

اورجن نوگوں نے خدا کے سوااور شرکاء تجویز کور کے بین (اور کتے بین) کہ ہم توان کی پرسش مرف اس

کے کرتے ہیں کہ ہم کو خوا کا مقرب مادیں۔

ماتعبدهم اصل من ال اوكول كامتولد من جنول في الله مك مواكى كودوست بنايا اس فالاست يمال يولوان مودف

(١) فَمَالِهُوءُلَاءِالْقَوْمِ لَا يُكَاتُونَ يَفِقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابِكُ مِنْ حَسَمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

محن الله كى جانب سے ب اور جو كوئى برحال بيش آسے وہ تيرے بى سب سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اے اس قول "وہااصابک الخ" کو مصلے میں اور نہ سطلب مراد تہ لیا جائے تو معمون اس آیت کے خالف موحائے گا

قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدَاللَّهِ (بِدُرَهُ أَيتُ ١٨) آپ فراد بیجے کہ سب کھواللہ ی کااف ہے۔

اوراس طرح فرق وقدريك غدب كو تقويت الحك

دوم : الغاظ كي تبريلي شا"درج ذيل آيات مي-

() وَطُوْرِسِيْنِينَ (ب٣٠ر٢٠) وَطُوْرِسِيْنِينَ اور مم ہے طور سینین کی

اس آیت میں سینام کی جگہ سینین ہے اور

(١) سَلَامُعَلَى الْيَاسِيْنَ (ب٣٠٥ مَت ١٠)

الياسين برسلام مو

وَمَاأَصَابِكُ مِنْ سَيِّئَةِ فَمِنْ نَفُسِكُنَّةً (بِهُ ١٨٦٥)

تران لوكوں كوكيا مواكر باف محصف ك ياس كو يمي نيس نظم اے انسان يو كوئي خوالى پيش آئى ہود

میں الیاس کی جگہ الیاسین ہے ، بعض مفسرین کتے ہیں کہ یمال اور اس مراو ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں اور اسین ہے۔

سوم : الفلاكا كرار - كرار سے بعض مرتب كلام كاللل فتم بوجا تا ہے مدر دول آيات الماظ فرائے -() وَمَا يَنَّبِ عُولَ لِذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ شُرِّكَا عَلِنَّ يَنْبُعُونَ الْأَالطَّنَ - (پار ١١ آيت ١٢)

اور جولوگ الله كوچموژكردو سرك شركاء كى عبادت كررب بين (خداجائي) كس جركا اجاع كردب بين-اس آيت مين ان سبعون كررب معنى بيرين و ما يتبع النين يلعون من دون الله مشركاء الاالطن-(٢) قَالَ الْمَلَاءُ النِينَ اسْتَكَبَّرُ وُ امِنُ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُو ْ الْمِثُ أَمِّنَ مِنْهُمْ- (پ ٨ركا آيت ٢٥)

ان کی قوم می جومتکبر سردار سے انہوں نے غریب اوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے ہے ہوجا۔ خرکورہ بالا آیت میں ایک لام اور ایک ضمیر مررب مرادیہ ہے "لیمن آمن میں الذین استضعفوا۔"

جمارم : الفاظ كانفذيم و باخيراس سليلي س اكثر غلطيال موتى بين ولى كاليات سدواضي موكاك قراني آيات بين الفاظ كى الماسكة عن الماسكة الماس

تَأْخِرُونَالَةُ كُمُ كُو مَكُمُنَا مَنْ قَدْرَ مَرُورِي ہے۔ () وَلَوْ لَا كُلِمَةُ مَنَ مَتَ مِنْ رَبِّكُ لَكُانَ لِزَامًا وَآخِلُ مُسَجِّى (پ١٩مه آيت ١٩٩) اور اگر آپ كرب كي طرف سے ايك بات پہلے سے فرائي ہوئي نہ ہوئي اور (عذاب كے لئے) ايك معاد

اصل عبارت يه عن "كُولًا كَلِمَةُ وَآجَلُ مُسَدِّى أَكُانَ لِرَامِهُ "أَرْبِهِ رَتِيب ند مِولَ وَالواما ي طرح آجس بمي

(٣) يَسْئَلُوْنَكُ كَانَّكَ حَفِيْ عَنْهَا (ب١٠٣ آت ١٨٤)

وہ آپ سے (اس طرح) پوچھے ہیں جھے) کواکہ آپ اس کی تحقیات کر بھے ہیں۔ منی یہیں "یسٹنگؤننگ عنسہ اگانگ خفی بہا۔"

(٣) لَهُمُ دَرَجَاتُ عِنْدَرَتِهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَ رِزُقُ كَرِيْمٌ كَمَا أَخْرَ جَكَّ رَبُكَ مِن بَيْنِكُمُّ الْحَقِّ (پهر١٥ آيت)

ان کے لئے بوے درج ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) منظرت ہے اور عزت کی مدنی ،
جیباکہ آپ کے رب نے آپ کے کر (اور بہتی) ہے معلمت کے ساتھ (بدر کی طرف) موانہ کیا۔

اس آیت میں کمااخر حک سابقہ جملہ " قُلِ الْانْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ" سے مروط ہے مطلب یہ ہے کہ ال عنیت تمہارے لئے اس لئے ہوا کہ تم نظنے پر راضی ہو اور کافرناراض ہیں درمیان میں تقویٰ وفیرو پر مرتب ہونے والے اجرو تواب کاذکر جملہ معرضہ کے طور پر ہے اس طرح کی یہ آیت ہی ہے :-

(m) حَتَى تُلُومِنُوْا بِاللَّهِ وَحُلَّهُ إِلاَّ قَوْلَ إِنْرَاهِ مِهُ الْإِبِيهِ لِاَسْتَغْفِرَ تَالَكُ (ب١٢٨ ع

جب تک تم الله واحد پر ایمان ندلاؤ الین ابراہیم کی اتن بات توایخ باپ سے مولی تھی کہ میں تمارے

```
التنفار موركون كا
```

ي الفظ كا ابمام يعنى كوئى لفظ يا حرف متعدد معنول كے لئے مشترك مو، شا "درج ذيل آيات ميں

شَى قَيْن امت اور بهن وغيوالفاظ مشترك بين. (ا) صَرَبَ اللَّهُ مُثَلًا عَبْدًا مَّ مَلْوَكًا لاَيْقُلِمْ عَلَى شَنْق (ب ١١٠١ ] مدد) الله تعالى ايك مثال بيان كرت بي كدائك فلام ب ملوك كرمي جيز كااعتيار دس ركمتا-

اس مں شئے سے مراد عطا کو ویز میں سے خرج کرنا ہے۔

(٢) وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَجَدُهُ مَا أَبِكُمْ لاَيقُلِرُ عَلَى شَيْ. (ب٣١٨]يت

اور الله تعالی ایک اور مثال بیان فراتے ہیں کہ دو قص ہیں جن میں سے ایک و کو تکا ہے کوئی کام نمیں

فدكوره آيت من شيء مرادعدل اورراس كالحم معاب

(٣) فَإِنِ أَنَّبُعَتَنِي فَالْا تَسْاءَلُنِي عَنْ شَئْ . (پ٥١١١ آيت ١٥)

اكر آپ ميرے ما فورما چاج بي قراآنا خيال دنے كه) بھے مى بات كى نبت كچو بوجما ديں۔

یمال شی سے مراد مفات ربوبیت ہیں ایک عارف کے لئے ان مفات کے متعلق استفیار کرنا اس وقت کے جائز نسی ہے جب تك اس من التحقاق اور محف كي الميت نديد امو جائد

(٣) أَمْخُلِقُوْامِنْ غَيْرِ شَنْ أَمْهُمُ الْحَالِقُونَ (بُ ١٢٥ مَ ١٣٥)

كيابيالوك بدون كمي خالق كے خود بخود بيدا بو محي بين ابيہ خود اينے خالق بين-

يمال شي عمراد قالل كا كات ب التا على به قام ريد علموم مو ما ب كم مريز شي عدا مو تى ب الفظ قرن کے مشترک ہونے کی مثالیں یہ آیات ہیں۔

() وَقَالَ قَرِينَهُ لِمَا مَا لَدَيَّ عَنِيْدُ (ب٨١٨ أَمِن ٣٠)

اور(اس کے بعد) فرشتہ واس کے ماتھ رہا قانون کے گاکہ (دونا پھے ہے) جو مرے ہاس تارہے۔

اس آیت میں قرن سے مرادوہ فرشتہ ہے جو کنے والے پر معمن ہے۔

(٢) قَالَ قُرِينُهُ رَبُّنامَ الطَّغِينَةُ (ب٢٨١٨) عَالَ المرام المناه

وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کے گا کہ اے ہا دے پرورد گاریں نے اس کو جرا کمراہ نہیں کیا تھا۔

یمال قرین سے مراد شیطان سے الفظ امت بھی معترف ہے علی زبان میں اس کے اٹھ معی ہیں دیل میں ہرمعیٰ کی مثال الگ دی جارہی ہے۔

اول : جامت كيمينيس مي

وَحَدَعَلَيْهِ أُمَّتُنُونَ النَّاسِ يَسْقُونَ (ب ١٦٠ آيت ١٣) اس پر (مخلف) آوموں کا ایک جمع دیکھا جو مانی طارہے تھے

دوم : انهاء كم متعين كمعنى من ميديد كماجات "نحن من المقمحمد صلى الله عليه وسلم" يعنى مم ومالة طيركم كاتباع كرف والدل مسي بي

سوم اوی جو خرکا جامع بو اورجس کا برعمل اسوه اور نموند قراد پاسک از اورجس کا برعمل اسوه اور نموند قراد پاسک الله به کان اُمّ اَفَقَانِتًا لِلْهِ حَنِيفاً الله به ارا ۲ ایم بیار کا ایم بیار مقتری سے الله تعالی کے فرانیوار سے اور ایک طرف کے بوریے ہے۔

چمارم : دین-اِنَّاوَجَدُنَا آبَاءَنَاعَلَى أُمْةِ (پ١٥٨ آيت ٢٧) بم في اپنياپ داداؤل كواك طريق پرپايا -

> چیجم : وقت اور زمانه اللی اُمنَّ مِعَدُوکة ، (پ۳را آیت ۸) (مم ان سے عذاب موعود کو) ماتوی رکھتے ہیں۔

منتشم : قدد قامت علا المى مخفى كيارب عن كما بائ كدود حسن الامة ينى خواصورت قدد قامت والا ب-بفتم : وه مخض يوكى معالم عن مغوا دريكا مو "اس عن اس كاكوتى شريك نه مو اين المخشرت صلى الله عليه وسلم في ايك تشكر كو دوانه كرت موت زيد ابن عمو ابن نغيل كيارب عن ارشاد فوايا قاء المعقوحة البنى به زيد امت كالكان و د كار مخص

فَأْثُرُنَ بِمِنْقُعًا فَوَسَطَنَ بِمِجَمِّعًا - (ب ٢٥٥٣ آيت ٢٥)

اس میں دوممیریں۔ پہلی هیرے حوافر(سمول) کی طرف اثبات ہے جن کامابق میں ذکر موجود ہے ایتی انہوں نے سمول سے محرف اضامہ ہے گرد افعایا۔ دوسری ضمیرے اغارت کی طرف اشارہ ہے ،جس کا ذکروا کمفیرا مبدا کی صورت میں ہوا ہے۔ اس طرح کی آیت ہے

فَانْزَلْنَابِدِالْمَاءَفَا خُرَحْنَابِهِمِنْ كُلِّ الشَّمَرُ ابِ (۱۳۸۷ تت ۵۵) پراس باول سے پانی برساتے ہیں پراس پانی سے ہر تم کے پیل تکالتے ہیں۔ اس آیت میں پہلی خمیر سے بادل کی طرف اور دو سری خمیر سے پانی کی اشارہ ہے ، قرآن کریم میں اس ابرام کی مثالیں پھوت دوان -

> می چرکو قدر جی طور پر بیان کرنا۔ شام اس آیت ش شنر ر مضان الذی انو ف فی الفر آن (ب ۱ ر ۱ آیت ۱۸۵) بادر مغیان ہے جس میں قرآن مجد میجا کیا ہے۔

بہ بیان کیا کیا کہ قرآن پاک رمضان الہارک میں نازل کیا گیا ہے ، عمریہ نہیں بٹلایا کہ دن میں نازل ہوا ہے یا رات میں ا دو مری آیت سے رات کی تعیین کردی گئی۔ إِنَّا أَنْزَلْنَا مُفِي لَيْلَةِمُبَارِكَةٍ (١٣٥١٣ أيت)

ہم نے اس کو (اور محفوظ سے آسان دنیا تک) ایک برکت والی رات (شب ندر) میں اتارہ ہے۔ لیکن اس کی صراحت اب بھی نہیں کی گئی کہ تمنی عام رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا "یا وہ کوئی مخصوص رات تھی "تیسری آیت سے بتلایا گیا کہ نزول قرآن کی رات قدر کی رات تھی۔

بظاہریہ نیوں آیات ایک دوسرے سے مخلف نظر آتی ہیں۔ قر آن اور عربی زبان تصور ہیں جن سے دا قلیت نقل و ساع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قر آن کریم میں ایجاز بھی ہے اور

قرآن اور عربی زبان یہ به وہ امور میں جن ہوا قلیت نقل و ساع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایجاز بھی ہے اور
تطویل بھی۔ حفد و ابدال بھی ہے۔ اور تقدیم و آخیر بھی۔ کیوں کہ قرآن پاک عملی زبان میں نازل ہوا ہے 'اس لیے وہ زبان کے تمام
قواعد اور بیان کی تمام قسموں کو محیط ہے تاکہ وہ اہل زبان کے حق میں مسکت اور معجز عابت ہوسکے 'جو فضی محض عبی زبان سیکہ
تقریر کرنے بیٹ بلٹ 'اور اسے نقل و ساع کے ذرایعہ ان امور کا علم عاصل شہوا ہو تو وہ فض تقیر بازائی کرنے والا کملائے گا۔
مثلا " بیر محض امت کے مضور معنی معلوم کرلے 'اور بیر جبتی شرک کہ اس لفظ کے اس کے علاوہ کتے معنی ہیں۔ وہ یقینا "ہر جگہ
امت کے دی معنی بیان کرے گاجو اسے معلوم ہیں 'اور ای معنیٰ کی دوشن میں تقیر کرے گا۔ خالفت کی بیہ صورت ہے 'اسرار
قرآنی کا سمجھنا ممنوع نہیں ہے 'جب ساح اور نقل کے ذریعہ ان امور کا علم حاصل ہوجائے تو خاری تغیر لین الفاظ کا ترجمہ معلوم
ہوجائے گا'اور محض ترجمہ معانی کے حقائق سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے' بلکہ اس کے لئے غور و فکر کی ضورت ہے' افغا ترجمہ اور
تقائل معانی میں قرق کے لئے بی خال مان حلہ فرائے ۔۔

وَمَارَمِيْتَ إِزْرَمِيْتَ وَلَكِنَ اللَّعَرَ عَلِي ﴿ ١٨١ أَيَتِ ١٤)

اور آپ نے (فاک کی معی) نیس میکل جی وقت آپ نے میکل حی لین الله تعالی نے میکل۔

ان سے الواللہ تعالی ( کا دعدہ ہے کہ) ان کو تنمارے الحوں سزا دے گا۔

اس آبت میں قبل کے نبت مسلمانوں کی طرف کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی عذاب دیے والا کیے ہوگیا۔ اور اگر تعالی اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کفار کو قذاب دیے پر قادر ہے ہو گیا گر کر نے کے لئے تعلم کیوں دیا جارہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے تمام امور کشفی علوم کے سمندر میں فوط نگانے کے بعد معلوم ہوتے ہیں اس کے لئے ظاہری تغییر کائی نہیں ہی بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آدی کے تمام افعال تو اس کی قدرت عادی ہے۔ متعلق ہیں اور میں تعددت ہاری تعالی کی لا زوال قدرت سے فیغیان عاصل کرتی ہے۔ اس کے حقائی کی لا زوال قدرت سے فیغیان عاصل کرتی ہے۔ اس کے حقائی کی معرفت عاصل ہوجائے ہوجائے گاکہ نہ کورہ بالا آبت میں ہی تینے کے اثبات اور نفی میں کوئی تعدد نہیں ہے۔ اس کے حقائی کی مقدمات اور اواحق میں میں مبدل کی عبدات اور اواحق میں مبدل میں میں مبدل کی میں مبدل کی میں مبدل کی میں مبدل کی میں مبدل معلی تغییرجائے کے لئے ان حقائی کی ضرورت میں مبدل کی مبدل کی مبدل کی میں مبدل کی مبدل

وہ لوگ جنیں علم میں پختی اور کمال حاصل ہو یا ہے اپنے اپنے اپنے علم کی وسعت بھم 'اور صفاع قلب کے بہ قدر قرآن کے اسرار و حقائق معلوم کر لیتے ہیں مگران میں سے ہر مخص کی ترقی کی آیک حد ہوتی ہے 'وہ اس حد تک قو جاسکتا ہے 'لین اس کے لئے مجھیل کی مجھیل

مان، را مراج من الله المنظمة المنظمة

ی وجہ ہے کہ لوگ اسرار قرآن کے سمجھنے میں ایک دو سرے ہے مختف ہیں مالا تکہ طاہری تغییرسب جانتے ہیں ہلیکن جیسا کہ میان کیا گیا اور تا تعلق میں ایک چھوٹی میں شال یہ دمان کیا گیا ہوں تغییر قرآن کے اسرار و معادف سمجھنے کے کائی میں ہے۔ اسرار کی معرفت کی ایک چھوٹی می شال یہ دعا ہے جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رب کا نتایت کے حضور سجدے کی حالت میں انگی تھی ہے۔

ٱڠٷٚٛؽ۪ڒۻۜٵػڡٝڔڹ۫ۺؘڂڟؚػۅٙٲۼۅ۫ۮؙۑڡؙۼٵڡٚٵ۬ؾػڡڹۼڠۘۏۜؠڹػۜۅٞٲۼۏۮؙؠۣػڡڹػڵؖ ٲڂڝؽؙؿڹۜٲ؞ٞۼڶؽػٲڹؙؾڰؠٙٲٲؿؽؾؙۼڵؽڹڡٚڛػ

میں تیرے ففب سے تیری رضای بناہ جاہتا ہواں میں تیری خواب سے تیرے مودر گزدگی بناہ جاہتا ہوں میں تیری ذات کی بناہ جاہتا ہوں تھو سے میں تیری تریف کا ماطر نیس کرسکا اورالیا ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔

اس دعا کے متعلق بعض الل دل فراتے ہیں کہ جب سرکار ودعائم صلی اللہ جلید وسلم کو اللہ بجدے کے وزید اللہ تعلیٰ کا قرب حاصل کریں و آپ نے عمل کی حجدے کی حالت میں آپ نے پاری بعلیٰ کی مخلف صفات میں فور کیا اور بعض صفات سے بعض صفات میں مفات ہیں۔ گرقرب میں اضافہ ہوا 'صفات سے بعض صفات میں باہ چاہی 'رضا اور خضب اور صفیت و صفاف باری تعالیٰ کی المی ہی صفات ہیں۔ گرقرب میں مزید اضافہ ہوا 'صفات سے وات کی طرف ترق کی 'تب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تھے سے تیری ذات کی بناہ چاہتا ہوں 'کر قرب میں مزید فرمایا کہ میں تیری توقف کا احالم نیس کرسکا پھر آپ نے یہ محموس کیا کہ تدویا کی نبست اپی طرف کرتا ہی کو آئی ہے 'اس لئے فرمایا کہ میں توقف کا احالم نیس کرسکا پھر آپ نے یہ وہ اسوار ودموز ہیں ہوائل قلوب پر شکھنے ہوئے ایک کو آئی ہے 'اس لئے میں اور کیاں ہیں ' مثل ہر قرب کے معنی مجرب کے ساتھ قرب کی خصوصیت 'ایک صفت سے دس کی بناہ چاہتا خود اس سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی خصوصیت 'ایک صفت سے دس کی بناہ چاہتا خود اس سے اس کی خصوصیت 'ایک صفت سے دس کی بناہ چاہتا خود اس کی جات کی خصوصیت 'ایک صفت سے دس کی بناہ چاہتا خود اس کی جات کی خصوصیت 'ایک صفت سے دس کا گن و معاوف واضی نیس کرسکا کی اور کیاں بار کیاں بری ترجہ و تفریک کی بناہ چاہتا خود اس کی تعمل کرتا ہے 'تلاوت قرآن کے آواب کا بیان ختم ہوا سو المعد سے اللہ رہی ترجہ و تفریک کا العالمین و علی کل عبد مصطفی میں کل العالمین و

# متحماب الاذكار والدعوات وكراور وعاكابيان

قرآن پاک کی طاوت کی عبادت کے بعد کوئی زبانی عبادت اس سے بھر نہیں ہے کہ خدا تعالی کا ذکر کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں اپن حاجش پیش کی جائیں ای لئے ہم ذکر اور دعائی فغیلت اور آواب و شرائط میان کررہ ہیں۔ اور دین ودنیا کے مقاصد سے متعلق جامع ماثوروعائي جمع كررب بين الله تعالى تعليت ين السا

يبلاياب

# ذكري قضلت اور فوائد

(۱) فَاذْكُرُونِيُ أَذْكُرُكُمْ (پ۲٫۲)يت۱۵۲)

تو (ان نعتول ير) جه كوياد كرويس تم كو (منايب ع) يادر كول كا

ابت بنائی نے ایک مرور کا کہ محصے معلوم منے میرا رقب محص کی وقت یاد کر آئے اوک ان کی بید بات من کر فوف دو مو مح المسي في مرض كيا : بديات أب كس طرح جانع بي؟ فرمايا بس اسياد كرما مول وه جهياد كرما ب

و (١) لَذَكُووُ اللَّهُ وَكُرُ النَّهِ عَمْرًا وَبِ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠١ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ

تم الله كوفوب كوت سنة وادكوب

م الله وعب مرتب والمعدد المعدد المعد

عرجب تم اوگ موقات سے والی آنے لکو و مشرحوام کے پاس (مرداف میں شب کو تیام کرے) فدائے تعالی کی او کرد- اوراس طرح یا و کردجس طرح م کونتا رکھاہے

(٣) فَإِذَاقَصِينَتُمْ مَنَاسِكَكُمُ فَإِدْكُرُ وَاللَّهَ كَنْزِكُرْ كُمْ آبَاءَكُمْ أَوَاشَدَدِكُرُ ا

عرب تم است اعال ع بدا كريوة في تعالى كا (اس طرح) وكركاكو بس طرح تم ايد آباد (اجداد) كادكركما كرمية يو الكسيد وكواس مصيد كريو-

(٥) الْلِينَ يَذَكُرُ وْنَ اللَّهُ قِيمَامًا وَقُعُو كُلُو عَلَى جُنُوبِيم (١١٥١مـ١١١) جن کی حالت پیچ کدوه لوگ الله تعالی کی یاد کرتے ہیں کمڑے بھی جیٹے بھی اور لیٹے بھی۔

حظرا بن عباس نے آیت کی یہ تغیر کی ہے کہ رات میں ون مین کی اور تری میں سنو حضر میں مفلی اور مالداری میں بیاری اور محت میں خلوت و جلوت میں اللہ عزو جل کا ذکر کرتے رہو۔

منانفین کی ذمت کرتے ہوئے فرمایا 🔔

(r) وَلَا يَذُكُرُ وَنَ اللَّمِ الْآقِلِينُ لا (ب٥٠٨ آمه) (٤) وَاذْكُرُ رَبُّكُ فِي نَفْسِكُ نَفَتُر عَاوَجِيفَةُ رَبْنَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأ صَالِوَلَا تَكُنُ مِنَ الْغَافِلِينَ (١٩٥٣ معه ١٠٠٥) اوراپ رب کی یادکیا کراہے ول میں ماجزی کے ساتھ اور خف کے ساتھ اور دوری اوادی نبت کم آواز كساته مع وشام اورائل ففلت يس فارست مونا-(٨) وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ (١١٦٥) عدم) اور الله كى يا دبهت بدى چز ہے۔ حضرت ابن مباس في اس آيت ك دومعن بيان كي بين الك يدكم بتنا تم الله تعالى كويا وكرت بواس يري بات يدب كرالله تعالى جهيس يا وكرنا ب- وو مرع معنى يريس كرالله تعالى كاذكرووس كام ماوول عافض ب-احاريث سركار دوعالم صلى البندعليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں 🗀 () ذاكر اللَّمفي الغافلين كالشجر الخضر اءفي وسطالهشيم (ابولعيم بيهني ابن عمر-بند ضعيف) عًا فل لوگوں کے درمیان غفلت کرنے والا ایبا ہے جیسا کہ سو کھے ہوستے ورخوں کے درمیان سرمبزو

> (٢) يقول الله عزوجل انامع عبدى ماذكر في وتحركت شفتامبي (بيمقي ابن حيان- ابو بررة)

الله تعالى فرات يس كه من اسيد بدع كرسا في والدين جب مك ووقعي إو كمب اور مرى إو من اس کے ہونٹ ملتے رہیں۔

(٣) ماعمل آبن آدممن عمل انجى لهمن عناب اللهمن ذكر الله قالوايارسول اللاولاالجهادفى سبيل اللوقال اولاالجهادفى سيرالة الاأن تضريب سيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع 'ثم تضرب به حتى ينقطع (ابن الي شيه طبراني معالی

ابن آدم کوعذاب الی سے نجات دلانے والا کوئی عمل اللہ کے ذکرے بدء کرنس ہے۔ لوگول نے عرض کیا : یا رسول الله! الله کی راه میں جاد کرنا مجی ایسا عمل نمیں ہے ، فرمایا نمیں ند جاد فی سبیل الله ہے۔ ہاں آگر تو اپن کوارے ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے چرضرب لگائے اور ٹوٹ جائے۔ اور پر ضرب لگائے

> (n) من اجب ان ير تع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى (١) (ابن ابي شيه طبراني-معاد)

تذى ص اس روايت ك الفاظ يه بي افا مر رتمبرياض الجنة فارتعوا عيد روايع كاب العمك تمريد إب بن كرد بك ب

جوجنت کے با میوں میں جرنا چاہےوہ اللہ تعالی کاذکر بھرت کر

جرجت عبا چون برج مها عبال الله المالية عبال عبال المالية عبالي المالية الما (ابن حبان طرانی بیمقی معالی

آب كي خدمت عن عرض كياتميا : كونسائيل العلى بيد؟ فرايا ؛ الفنل عمل يد بي كداس حال عن موكر تمباري زيان الله ك ذكرت ترمور

(٢) مناصبح وامسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسى ويصبح وليس عليه

(المبانى في الترغيب والتربيب الس)

جوفض اس مالت مي معاشام كري كران كريان الله كرك ترمو تووه اس مالت من مع وشام كرے كاكم اسك ذے كوئي كناه تيس موكا-

(>) لزكرالله بالغراة والعقى اقدل من حطو البسوت في سبيل الله وَمِن اعطاء المالي سحا- (اين ميالبرني التهييدانس،

صبح شام الله تعالى لا ذكركم فا مل معلى الموري توقيف وريانى كالحرج مال مهلف سع المعل مست

(٨) قال الله عزوجل ته افاذكر ني عبدي في نفسه ذكري في نفسن واذا ورني فىملاءذكر تەفى ملاء خير من مله واذا تقرب منى شبر آتقربت منه ذراعاً وانامشى الى هر ولت اليه يعنى بالهر ولتسرعة الاجابة (عارى وملم-الوبرية) الله تعالى في فرمايا إجب ميرا بنده محص آين ول من يادكرات ومن مجى اس اسن ول من يادكرامون جب میرا بندہ بھے مجمع میں یاو کر آے تو میں بھی اسے اسکے مجمع سے پہر مجمع میں یا و کر آ ہوں اور جب وہ محد سے ایک بالشت قریب ہو تا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو تا ہوں'اوروہ جب میری طرف چاتا ہے تو میں اس كى طرف چارول يعنى إس كى وها جلد قول كرايتا بول.

(٩) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظلم من جملتهم رحل وكو الله خاليا ففاضت عيدامن خيسية الله (عايريو المساه برزة)

مات اوی ایس بی بیشن الله تعالی ای بدوا ایک ساعین جگد دسه گاجی دوراس اساعے علادہ کوئی سامید نہ ہوگا۔ ایک وہ محض مے جس نے طوعت میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور اس کے خوف سے رویا ہو۔

(١٠) الا انبئكُونيس ما مكوواز كلما مندسيلكم وارتعهاني درجاتكم وخير لكومن اصلم المراق والتعب وخير الكومن التالقر ومدوك وشعور الماعم ويوري المنا لكعقال اوماذاك ياوس اللة إقال ذكرالله عروال

(تندي تايي مام الوالدروام)

کیا میں جہیں وہ بات نہ بتلاووں جو تسارے اعمال میں سب سے بمتر ہو اور تسارے افک کے نزدیک ياكيزه ترين موا ادر تسام عدور باعدى اعلى موالود تسام الي العرام الدي وين كم مقابل من زياده بمتر ہو' اور اس سے بھی بھتر ہوکہ تم دشمنوں سے جماد کرد' تم ان کی گردنیں مارڈ اوروہ تمہماری گردنیں ماریں' لوكون في مرض كيا : وه كياچزب يارسول الله! قرايا : الله تعالى كاواكي ذكر (۱) قال الله عزوجل: من شغله ذكرى عن مسلتى اعطيته افضل ماعطى السائلين

(يظاري في الناريخ ميم في بزار مرابن الحطاب)

الله تعالى نے فرمایا كه جے ميرا ذكر ما تكنے مند روك وے اسے ميں وہ چيزويتا ہوں جو ما تكنے والوں كو ديتا ہوں اس سے افغنل ہو۔

آثار ۔ مسل این عیاض فراتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعافی کا یہ ارشاد سائے کہ "اے بیرے بندے تو یکے دیر میں کے بعد اور

کی دیر عمرے بعد میرا ذکر کرلیا کرمیں ان دونوں کے درمیان تیری کفایت کروں گا۔ "ایک عالم اللہ تعرفی کا بہ ازشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جس بندے کے دل پر مطلع ہو کرید دیجے لیتا ہوں کہ اس بندے پر میرا ذکر عالب رہتا ہے تو میں اس کے انظام کا ذمہ دار

ہوجا تا ہوں اس کا ہم نظین ہم کلام اور این ہوجا تا ہوں وسن بعری فراتے ہیں کہ ذکر دو ہیں آگے۔ ذکر تو بہ ہے کہ تیرے اور

مدا کے درمیان ہو ایدی خلوت میں ہو اس کا بوا تواب ہے اس سے افغل ذکر دو ہے ، جو محروی کی حالت میں کیا جائے والے درمیان ہو نامے درمیان ہو نامے ہو تا ہے ہی اس سے افغل ذکر دو ہے ، جو محروی کی حالت میں کیا جائے والے معرب ہو تا ہے کہ جو محض دنیا ہے درخصت ہو تا ہے کھراللہ تعالی کے ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی و اور اس میں معاذ ابن جبل فراتے ہیں کہ جنت کے لوگ اس ساحت کے علاوہ کئی جی چزیر حسرت نہیں کریں گے جو ان پر آئی ہو اور اس میں انہوں نے فدا تعالی کا ذکر نہ کیا ہو۔

مرکاردوعالم ملی الله علیه وسلم فراتے ہیں :

() مَاجِلس قُوم مجلساً يذكرون الله عزوجل الاحفت بهم الملائكة وغشيهم الرحمة وذكر هم الله تعالى فيمن عنده (عمدالاجروة)

جولوگ تجل من بیشه کالله تعالی کا در کرتے میں فرشتے انہیں کیر لیتے میں کر صد الی ان کا اعاملہ کرلتی

ے اور اللہ تعالی ان کا لما کلے تذکرہ کرتے ہیں۔

(۲) مامن قوم احتمع وایذکرون الله تعالی لایر پدون بنلک الا وجهه الا ناداهم منادمن السماء قوم وامغفور الکم قدیدلت سیاتکم حسنات احر ابر علی طرانی ان در ضیف)

جولوگ جع موكر محض رضائے الى كے لئے اللہ تعالى كاؤكركرتے بي تو آسان سے ايك بكارنے والا انسيں

يد خوشخرى سا اے كدا مو تمارى مغفرت بوكى ہے۔ تمهارے كناه فيكيوں سے بدل ديے كے يى-

(٣) ماقعدقوممقعدالميذكرواالله سبحانه تعالى ولم يصلواعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمالاكان عليهم حسرة يوم القيامة (تذى - الامرية)

جولوك منى جكه بين كرالله تعالي كاذكرانس كرت اوراني أكرم ملى الله عليه وسلم يرورود نسي سيج

قیامت کے روزوہ لوگ صرت کریں گے۔

(م) المجلس الصالح يكفر عن المؤمن الف الف مجلس من مجالس السوء (ايو متمورد يلي ابن وواوية مرس)

تیک مجلس مومن کے لئے ہزاروں بری مجلسوں کا کفاروین جاتی ہے۔

حضرت واورعلیہ السلام نے اپنے رب کے حضوریہ دعا کی تھی کہ اے اللہ أاكر آپ جھے ذكر كرنے والوں كى مجلسول سے اٹھ كر

عافل لوكول كي مجلسول مين جا آو كيمين قوميرا باول قوزوالين ويمي آب كم معيم احداثات من ايك احدان بوكا- معزت ابو بريرة فراتے ہیں کہ آسان والوں کے لئے وہ محرجن میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے آس طرح جیکتے ہیں جس طرح زمین والول کے لئے ستارے فیکتے ہیں سفیان ابن مینیہ فرماتے ہیں کہ مجھ لوگ جمع ہو کر اللہ متنائی کا ذکر کرتے ہیں توشیطان اورونیا الگ ہوجاتے ہیں " شیطان دنیا سے کتا ہے کہ وی میں مور اوگ کیا کررہے ہیں ونا جواب دی ہے کول حرج نس ار لینے دے 'جب یہ جدا ہوں کے تویں ان کی کردیس کا کر تیرے پاس کے آوں گی۔ صرت ابو ہریہ ایک دن بازار تشریف لے محدادر او کوں ہے کہا : تم یماں مناود بال محدين تخص في ميلون مسيم بين بين بالإ بارج و المرم كالون وفي وبال مرد كم كالراح كالدن بالتاري وكال معالى يول سع باكر اعاد برا المجريك بيام راث تقسيم ميں مورى ، فراياتم نے وہاں كيا ديكما ، موس كيا بم نے دہاں كر اوكوں كو ذكر اللہ كرتے ہوئے اور يكى لوكوں كو قرآن ياك كى طاوت كرتے ہوئے ديكھا ہے۔ فرمايا يہ تو ميراث رسول ب (١) اعمش ابو صالح ے اور ابو صالح حضرت ابو جربرہ اور حضرت ابو سعیدے الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاپیارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کے نامہ ا جمال لکھنے والے فرطنوں کے علاوہ اللہ تعالی کے پچر فرشتے اور بھی ہیں جو زمن میں محوصے رہتے ہیں جب بیہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالی کے ذکر می مصفول اے میں آوایک دوسرے کو بلاتے میں کہ اواسے متعدی طرف چلیں سب فرشتے محل ذکر میں آجاتے من اور زمن سے اسان وہا تک ذکر کرنے والوں کو محر لیتے ہیں ، عرالله تعالى ان عدروانت كراب كرتم ن مير بعدول كوكس حال من جعود اتفا فرشة موض كرت بين كربهم في النس تيري حمدو ثناء كرت موع اور تيري تنبع وتجديمان كرت موئے چوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہوچتے ہیں کیا ان بندوں نے جھے دیکھا ہے؛ فرشتے عرض کرتے ہیں نسی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگروہ مجے دیکے لیں توکیا ہو؟ مرض کرتے ہیں کہ اگروہ آپ توریک لیں تو آپ کی شیع و تجد اور حمد و شاواس سے کمیں نیادہ کریں۔ باری تعالی دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس جزے بناہ مالک رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے بناہ مالک رہے تے اللہ تعالی فرائے ہیں کہ کیا انہوں نے دونٹ دیمی ہے؟ مرض کرتے ہیں! نسی ! باری تعالی فرائے ہیں نے اگر وہ لوگ دونٹ كود كيديس توكيامو؟ فرشة عرض كرتين كد أكر ووادك دون في كود كيديس توزياده بناه ما تقيل ك الله تعالى سوال كرتي بين : وه لوگ کیا چزمانگ رہے تھے؟ فرشتے مرض کرتے ہیں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالی فرماتے ہیں : کیا انہوں نے جنت ويمى ہے؟ عرض كياجا آ ہے! نيس! سوال و آ ہے أكر و كيد ليس وكيا مو؟ عرض كرتے يس كد أكر و كيد ليس و ابني طلب يس شدت پدا کریں مے اس کے بعد اللہ تعالی فراتے ہیں کہ میں جہیں گواہ بنا کران کی مغطرت کا اعلان کرتا ہوں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ يا الله! ان لوگول من فلال محض بحي تما اس كي نيت درست نمين متي والت بين كه پيدوه لوگ بين جن كا بم نفين محروم نمين (r)-tu

لاالدالا الله كمن كي فضيلت

آنخفرت ملى الله طيه وسلم ارشاد فرائح بين. () افضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحدة لا شريك له (تذي-عرد بن شعيب عن ابيه عن جده)

ميرااور جمد يلغ كانهاء كالفنل زين قل لاالدالا الله الخيب (المرافع على على المرافع الم

<sup>(</sup>۱) طبرانی فی "المعجم الصغیر" - باتا دنی جمالد وا نقائی (۲) مترندی بی بدرایت ابر سید الدری ادر ابر بریره دونوں سے مقل

(٣) مِأْمِن عَبْدَتُوضافاحسن الوضوء ثمر فعطر فعالى السماء فقال الشُهِّدُ أَنْلاً إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وَجُدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدَهُ وَرَسُولُهُ " الافتحت لعابواب

الجنةيدخل من إيهاشاء (ايوداؤو- عقبدابن عامل

(٣) ليس على اهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشور هم كاني انظر اليهم عند الصحيحة ينفضون رئ سهم من التراب ويقولون الحمد الله الذي المسلم الم

اذهب عناالحزن بنالغفور شكور (ابوسل المراني يهي ابن عمر مسترضيف)

لا الد الا الله والوں برائل قبروں من اور قبروں سے اٹھنے من وحشد شیں ہوتی موامن ان لوگوں کو وکھ رہا ہوں اللہ کا اللہ کا حکم رہا ہوں کہ دہ صور پھو گئے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جماڑ رہے ہیں اور کمہ رہے ہیں "اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے خم دور کیا۔ بہ شک ہمارا رہ منفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے "مارا

(۵) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هزير الباهريرة الذكل حسنة تعلمها توزن يوم القيامة الاشهادة الالله الاالله فانها لا توضع في ميزان لانها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات السبع والارضون

السبعومافيهن كأن لاالمالااللهارجعمن ذلك (١)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ہے فرمایا! اے ابو ہریرہ! جو نیکی تم کرو مے قیامت کے
روز اس کا وزن کیا جائے گا۔ البتہ کلمہ شمادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ بیہ ترا آدو میں رکھا جائے گا۔ کیوں کہ
اگر کلمہ شمادت اس مخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے 'جس نے صدق دل ہے یہ کلمہ کما ہو اور دو سرے
پلڑے میں ساتوں آسان اور زمین رکھدئے جائیں تولا اللہ الله لله والا پلڑا ہماری رہے گا۔

(۱) يقول الله! يا ابن آدم!انك لواتيتنى بقراب الارض خطا ياثم نتيتى لاتشركبى شئيالا تيتكبقرابها مغفرة (تنى-انن)

<sup>(</sup>۱) ہے روایت ان الفاظ بی موضوع ہے البتد اس کا آخری جملہ متعفری نے کتاب الدموات بی نقل کیا ہے۔ اس معمون کی ایک روایت ابو سعید الحدری ہے نمائی نے "الحدری ہے" لو ان السموات السبع و عمار هن غیری والارضین السبع فی کفة مالت بهن لا المالا الله"

الله تعالی فرمائمی کے! اے ابن آدم! اگر تو زهن کے برابر گناه لے کر آنا اور جھے اس مالت میں باتا کہ تولے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان گناہوں کی مغرت کردیتا۔

(2) قال صلى الله عليه وسلم يالها هريرة لقن الموتى شهادة ان لا الله فانها تهدم النوب هدما قلت يا رسول الله هذا اللموتى افيكف للاحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم هي اهدم هي اهدم (الإمنورويلي الإجرية انه منزمين)

فرمایا! اے ابو ہریرہ مرنے والوں کو کلہ شمادت کی تلقین کیا کو اسلے کہ کلمہ شمادت کناہوں کو ختم کردیتا ہے؟ فرمایا: کردیتا ہے میں نے مرض کیا! یا رسول الله! یہ او مرنے والوں کے لئے ہے ذندہ لوگوں کے لئے کیا ہے؟ فرمایا: ان کے حق میں یہ کلمہ کناہوں کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔

(٩) لقد معلى البعنة كلكم الاحن البي وشرد عن الله عزو جل شراد البعير عن الهله فقيل يارسول الله المن الذي يابي ويشرد عن الله قال من لم يقل الله الاله الله فاكثر والمن قول لا اله الالله قبل ان يحال بينكم وبينهما فانها كلمة التوحيدوهي كلمة الاجلاص وهي الكلمة الطيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقي وهي من الجنة (١)

الثد تعالى كاارشاد ہے:۔

هَلْ حَرَّاعُ الْإِحْسَانِ اللَّالْدِ حُسَانُ (پ21رس آیت، ۱۰) بعلانات اطاعت کابدله بجر منایت کے اور بھی بجد موسکتا ہے۔

لِلَّذِيْنَ آَخُسَنُواالْحُسْنَلَى وَرِيَالْةَ (بالرم آيت٢١) جن لوگون نے نیکی کے ان کے واسط فہا (جنت) ہے اور مزید بر آن (فدا کا دیدار بھی)۔

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ان الفاظ میں کمی ایک کماب میں نہیں ہے ، لک مخلف مو قین نے اس روایت کے اجراء کی تخریج کی ہے عفاری نے براہ الد بری ا ماکم نے بروایت ابد المامیا ابو سطی این عدی اور طبرانی نے عبراللہ ابن عمرے ابداللہ عن عمرے مرسل اور مستفری نے انس اس مدے شاکم نے مواللہ کا میں مدے سے مسلم میں میں میں اور مستفری نے انس اس مدے شاکھ میں دوایت کے ہیں۔

(١٠)من قال لَا المُالِّ اللهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَمُ الْمُلْمِدُ الْمُكْوَلِّ الْمُحَمِّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَفَى قَدِيرُ عَشر مرات كانت له على لارقبقاوقال نستنظرها مرامي مانب)

جس من في الدالا الله وحده لا شريك لدا الخال حرب كما المن الك علام آزاد كريا واب المع

(رادی کاس می شک ہے کہ آپ نے رقبۃ کما تھا یانمیۃ کما تھا)۔

(۱) من قال في كل يوم مأنة مرة لا إنه إلا الله و حدة لا شريك له له الملك وله المحمد و المحمد

جو فض مرروز سومرتبہ لا الد الا الله وحدہ الخ پڑھے گاتونہ اس سے وہ فض سبقت کیجائیگا جو اس سے پہلے تھا اور نہ اسے وہ پلئے گا جو اس کے بعد تھا' ہاں اگر کوئی فض اس سے افضل عمل کرے گا وہ ضرور

سبقت ليانيا-

(٣) ان العبد اذاقال لا اله الا الله التالي صحيفة فلا تمر على خطيئة الا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس اليها (العصل الراح على النام المناف الم

بندوجب لا الله الا الله كتاب تويه كله اس كاناميا علل كي طرف جا الحب الور ناميا اعال من لكسي بندوجب لا الله الا الله كتاب توي على الله الا الله كتاب تواس مولى جس غلطي سے بهي ده كرر جا آب اسے مناويا ہے اور جب اسے اپني جيسي كوئى نيكي في جاتى ہے تواس

عيل المرابعة المحمد المالة وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ (٣) مَنْ قَالَ لا إله الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَعْى قَلِيدُ عَشْر مرات كان كمن أعنق اربعة انفس من ولد اسماعيل عليه السلام (بخاري وملم - ابوايوب الانساري)

جس فض نے دس مرتبہ لاالہ الا اللہ الخریز ہاوہ ایسا ہے جیسے وہ مخص جس نے عشرت اسامیل علیہ انسلام

ك اولاد من عارفلام آزاد ك مول-

(١٣) من تعار من الليل فقال إله إلا الله وَحُدَه لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على من الليل فقال الله والكولا الله وكلا الله وكلا من الله وكلا الله وكلا الله وكلا من الله وكلا من الله وكلا من الله وكلا من الله وكلا الله وكل

جو کوئی رات کو جا کے اور یہ الفاظ کے لا الد الا الله وحدہ لا شریک ( آخر تک) پھریہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما تو اسکی مغفرت کی جائے گی' یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی' یا وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گ۔

## تبیج و تحمید اور دو سرے اذکار کے فضائل

آنحضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

()من سبح عبركل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا ثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحتم المائنه بلا إله إلا الله وَحُده لا شريك له كه المُلك وَله المُحمدُ و کُو عَلَی کُلِ شَغی قَدِیرُ عَفرت ذبوبه ولو کانت مثل رمدالب و (ملم-ابوبررو) جو فض برنماز که اید برروی جو فض برنماز کے بعد تینتیں مرتبہ الله اکبر کے اور سوکا عدد بوراکر نے کے لیے الفاظ کے کا اله الله وحده له الحقواس کے تمام گناه بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(۲) من قال سبحان الله ويحمده في اليوم مائتمرة حطت عنه خطايا موان كانت مثل ريدا البحر (بخاري ملم الإمرية)

جو فخض ایک دن میں سو مرحبہ سمان اللہ وبھرہ کے گا اس کے تمام گناہ معاف کردیے جا ئیں ہے 'اگرچہ سندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(٣) وى ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالة تولت عنى الدنيا وقلت ذات يدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ين انت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق و بها يرزقون قال فقلت و ماذا يارسول الله قال شبخان الله وبحميه شبخان الله العظيم استغفر و الله مائة مرة مابين طلوع الفجر الى ان تصلى الصبح قاتيك الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عزوجل من كل كلمتعلى الصبح قاتيك الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عزوجل من كل كلمتعلى الصبح الله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابد (١)

روایت به که آیک فض آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی فدمت میں حاضربوا اور عرض کیا جھ ہے ویا نے رق پھرلیا ہے اور مرا باتھ علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ارشاد فربایا که فرشتوں کی نماذ اور مخلوق کی تیج کیوں نہیں پڑھے "اس شیج کی بدولت تولوگوں کو رزق ماتا ہے 'وہ فخص کتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله وہ کیا چڑے ؟ فربایا طلوع می صادق سے نماز فجر تک یہ شیج پڑھے رہو مسجان الله وہ کھا چڑھے رہو مسجان الله وہ کیا جروثوا ہمارے باس دلیل و فوار ہو کر آئے گی 'اور الله تعالی ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کریں کے جو تیا مت کے دن تک شیج پڑھتا رہے گا اس می کا جروثوا بہرس ملے گا۔

(۳) افخا قال العبد الحمد المحمد الله ملات مابین السماء والارض فاذا قال الحمد الله الثالثة قال المحمد الله الثالثة قال الله عزوج السل تعط (۲)

جب بندہ آلمد كتاب تو آسان اور زين كے درميان حصد كو بعرويتا ب ، بعرجب دوسرى مرتبد الحمد لله كتاب تو الله تعالى كتاب توسلتوس آسان سے ينجى كى دين تك يركويتا ب ، بعرجب تيسرى مرتبد الحمد لله كتاب تو الله تعالى .

فراتيس كراعك تجيدوا جاسة كا

(هُ)قال وفاعة الزرقى كنايومانصلى وراءرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسم من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قالى جل وراءرسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) بدىدايت متغفرى نے کتا ب الدورت بي ابن عمرضت نقل کی ہے ادرار برنے کہلہے ، احمد نے ميرے سند کے ساتھ بديدا ابن عمر سے نقل کی ہے احمد ۔ کی معلمت سے معلم بہرا ہے کر برصغرت فرح کی وصیدت سکے معاظر بھی جج انہوں نے بیٹے کو کھٹی ۔ (۲) ہددایت ان اضافہ بی ہے نہیں ملی ۔

الله عليه وسلم رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُنًا كَيْ يُعْرُاطَيْبًا وَكُا فَيُوفِلِما الصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلائه قال من المتكلم آنفا؟ قال الا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقدرايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدر

ونهاايهم تكتبها اولا (تخاري)

حعرت رفاعد الرزقی فرمات میں کہ ہم ایک روز آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نماز رور رہے ہے بحب آپ نے رکوع سے سراٹھایا اور سم اللہ لمن جمده کماؤ پیچے سے ایک فض نے یہ الفاط کے رہالک الحمد حمد اکثرا(آخر تک) جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے و دریافت فرمایا ہیں نے تمیں کون ہے جو ابھی بول رہا تھا؟ اس فض نے عرض کیا 'یا رسول اللہ وہ میں ہوں' آپ نے فرمایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تممارے الفاظ کی طرف جمیٹ رہے ہیں کہ کون پہلے لکھے۔

(۲) الباقیات الصالحات هن لا الله الا الله وسمت ماک اللہ والد کے اللہ والله الله وسمید)
حول و لا قو الا بالله (نمائی فی الوم والليم ابن عبان 'ماکم ابوسعید)

زمین کے اوپر رہنے والا جو مخص بھی یہ الفاظ پڑھے لا اللہ الا اللہ (آثر تک) اس کے گناہ بخش دیے جائیں کے آگرچہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(۸) النين يذكرون من جلال الله وتسبيحه و تكبيره وتحميده ينعطفن حول العرش لمن دوى كدوى النحل يذكرون بصاجهن اولا يحب احدكمان لا يزال عندالله مايذكر به (ابن اج عام النمان » بير ال

جو لوگ اللہ تعالی کی عظمت و جلال کاذکر کرتے ہیں اور اس کی تنبیع و تحبیراور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے اردگر و چکر لگاتے ہیں اور کمیوں کی مبنیناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے 'اور یہ باری تعالیٰ کے پاس تمارا ذکر تعالیٰ کے باس تمارا ذکر میں یہ نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمارا ذکر ہوتا ہے۔

(٩) لأن أقو لسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِلْهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أُحب الى مماطلعت عليه شمس (ملم)

میں یہ الفاظ کوں ' سجان اللہ والحمد ( آخر تک) تو یہ میرے نزدیک اس چیز سے بھتر ہے جس پر سورج طلوع ہو ( اینی دنیا و انیما سے بھتر ہے )

(٩) أُحَبُ الْكُلام الْي اللهُ تُعالى اربع مُنبَحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَلَا اِلهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله تعالى كے زويك سب سے زيا وہ پنديدہ كلمات يہ جاريں سجان الله والحمد لا ولا اله الا الله والله اكبر جس سے بعي تم شروع كرد مح مهيس نقصان نيس پنجا يكا-

(۱) الطهور شطر الايمان والحملله تملا الميزان وسبحان الله والله اكبر يملان مابين السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك لوعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمو بقها او مشتر نفسه فمعتقها ( طم ايمالك الاضري)

طمارت نصف ایمان ہے کلہ الحمد اللہ ترازو کو بھردیتا ہے مسجان اللہ اور اللہ اکبر ایسے دو کلے ہیں جو آسان اور نشن کے درمیانی ھے کو بھردیتے ہیں 'نماز نور ہے' صدقہ بہان ہے معبرروشی ہے ' تر آن تیرے لفع یا نقصان کے لئے جت ہے 'تمام اوگ منبح کو اٹھ کرا ہے لفس کو بچ کرا ہے ہلاک کردیتے ہیں ' یا اے خرید کر آزاد کردیتے ہیں۔ ' یا اے خرید کر آزاد کردیتے ہیں۔

(٣) كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان جبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم (١٠٠ ملم الهررة)

ودكرنان ربكي من مران من ماري من اورالله ومحوب من أين «سجان الله (آخر تك)» والله قال الموذر رضى الله تعالى عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلماى الكلام احب الى الله عزوجل قال صلى الله عليه وسلم ماصطفى الله سبحانه لملائكته سبحان الله العظيم (١) (ملم)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اللہ کو کونسا کلام زیادہ پند ہے؟ فرمایا نوہ کلام زیادہ پند ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے۔ یعنی سجان اللہ (آخر

(٣) إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وفاذا قال الله والله الله والله الله فاذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشر ون حسنة و تحطعنه عشر ون سيئة واذا قال الله اكبر فمثل ذلك (وذكر الى آخر الكلمات) (نائ مام الامرية)

الله تعالى نے يہ كلمات متخب فرمائے ہيں سجان الله والحمد الله (آخر تك) جب ينه و سجان الله كتا ب تو اس كے لئے ہيں نيكياں لكمي جاتى ہيں اور بيس كناو معاف كردئ جاتے ہيں۔ اور جب الله اكبر كتا ب تب مجى يہ تواب ما ہے (آخر كلمات تك يى ذكركيا يعنى مر كلے ربي تواب ما ہے)

(۵) من قال سبحان الله و بحمده غرست له نخلة في الجنة (تنز) نال ابن حان والمرام والله عنه الله و بحمده غرست له نخلة في البحدة (تنزي نال ابن حان والم

جوفض بحان الشرويم وكتاب جنت من اسط كورفت لكاريا جا آب (٢) عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه انعقال قال الفقر اعلر سول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجود يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول الموالهم فقال الوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان لكم بكل تسبيحة صدقه و تحميدة و تسليلة صدقة و تكبيرة صدقة و امر

بمعروف صلقة ونهى عن منكر صلقة ويضع الحداث اللقمة فى اهله فهى له صلقة وفى بضع احدكم صلقة قالوايار سول اللهاية تى احتناشهو ته ويكون له فيها احر قال صلى الله عليه وسلم ارايتم نووضعها فى حرام اكان عليه فيها وزر قالوا نعم اقال كذلك ان وضعها فى الحلال كان لعفيها اجر (ملم)

الدردام الى الدر فراتے ہيں كہ ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى فدمت ميں عرض كياكہ دولت مند أواب ميں سبقت لے مجے ہيں ہوہ ہى كتے ہيں "كين جو وہ صدقہ كرتے ہيں ہم نہيں كہائے" آنخسرت ميں سبقت لے مجے ہيں جو ہم كتے ہيں الله عليه وسلم نے فرمایا: كيا ميں تهميں ايسا عمل نہ بتلاووں جو آكر تم كرو تو آكے جائے والوں كو جائے البتہ اس فض سے آگے نہيں جاسكتے جو وى كے جو تم كتے ہو؟ وہ عمل يہ يك جرنماز كر بعد تينتيں مرجہ سجان اللہ تينتيں مرجہ الحد الداور جو نتيں مرجہ الله اكبر كے۔

(۱۸) علي كن بالتسبيح والتهليل والقد يس فلا تخفلن واعقلن بالانا مل فانها مستنطقات بالشہادة في القيامة (ابوداؤد "تفى عائم۔ برق)

اے عورتو! اپنے اور تنبع (سجان اللہ) تنگیل (لا الد الا اللہ) اور تقدیس (سیوح قدوس) کمنالازم کراو ، اور فغلت مت کرواوریہ سمیحات الکیوں پر کن لیا کرو 'اس لئے کہ یہ الکیاں قیامت کے روزشاوت دیں م

ابن مرفرات بي كه المخضرت ملى الشعلية وسلم هيج بن مقد موك الكيون برعده شاركرت سخد (ابوداؤد" تذى نساكي عاكم) (مع) اذاقال العبد لا العالا الله والله اكبر قال الله عزوجل! صدق عبدى لا العالا اناوانا اكبرواذاقال العبدلا العالا اللموحية لاشريك له قال تعالى صدق عبدى لا العالا الوحدى لا شريك له قال تعالى صدق عبدى لا العبدلا العالا الله ولا حول ولا قوة الابالله يقول الله سبحان صدق عبدى لا حول ولا قوة الابى ومن قالهن عندالموت له تمسه النار (ابوسعية ابو برية - ابن اح، مام نبائي تني)

بعد جب لا الله الا الله والله الحركة إن قالله تعالى فرات بين ميرك بندك في كما ميرك مواكوئى معبود نمين به ميرك بندك في كما ميرك مواكوئى معبود نمين به الله الا الله وحده لا شريك كمتاب قوالله تعالى فرات بين به اور بين ميرك بنين به اور جب بنده لا البه الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كتاب توالله تعالى فرات بين ميرك بنيرك في كما كناه بين بينه لا البه الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كتاب تواكن طرح نهين به جوه من يه كلمات موت كوفت بين كالنه ووزخ كى الله نهين الكي كي كالنه ووزخ كى الله نهين الكي كي كالنه ووزخ كى الله نهين الكي كي

(٢) ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنة فقيل كيف ذلك يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالى مائة تسبيحه في كتب له الف

حسنة ويحط عندالف سية (ملم معبين سعية)

كياتم من سي كى سيد نيس بوسكاكه بردوذ ايك بزار تكيال كمالياك وض كياكيا إيا رسول الله!
يد كن طمل ممن ؟ رسول الله علي وسلم ني ارشاد فرايا : وواس طرح كه سومرتيه سجان الله كه لياكر اس عمل كي نتيج من ايك بزار تكيال لكسى جائيس كي اور ايك بزار كناه معاف كي جائيس كر (٢٢) يا عبدالله بن قييس اويا ابا موسلى اولا ادلك على كنز من كنوز الحنة قال بلى!قال قل لاحول ولا قوة الإبالله (عاري ومسلم)

اے مبداللہ ابن قیل ایا اے ابومولی ایا میں تخفی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ ہلادوں انہوں نے مرض کیا ایکون نیس ایا رسول اللہ اور شاد فرمائے و فرمایا یہ کما کولا حول و لا قوۃ الا باللہ -

(۲۳)عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لاحول ولا قوة الابالله يقول الله تعالى الله عبدي واستسلم (نال عام اله يرية)

لا حول ولا قوۃ الا باللہ كا كمنا جنت كے فرانوں ميں ہے ہے اور عرش سے ينچ كا ايك عمل ہے جب بندہ اس كو كمتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما باہ ميرا بندہ اسلام لايا اور فرما نيروار ہوا۔

جو مض من اٹھ کرید کے رضیت باللہ رہا(آخر تک) قبینیا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن راضی کریں ا

ایک روایت میں ہے کہ جو فض میہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے رامنی رہتا ہے 'مجامد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھرے لکا ہے ' کہم اللہ کتا ہے تو فرشتہ کتا ہے کفیت (آرگفایت کیا گیا) اور جب وہ لاہول ولا قوق الا باللہ کتا ہے تو فرشتہ کتا ہے کہ وقیت (تو حفاظت کیا گیا) ٹھرشیطان اس سے علیضہ ہوجاتے ہیں' اور آپس میں یہ کتے ہیں کہ اس مخض پر ہمار ابس نہیں جلے گا۔

ایک سوال کاجواب : یه سوال کیا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ دو سری تمام میاد اوں کے مقابلے میں افضل کیوں ہے؟ حالا نکہ ذکر من من بظا بركوني مفعت تهي ب زبان كے لئے بحى ذكر كے كلمات و خوال تعين بين عب كدود سرى عباد توں ميں مشعت اور تعب نياده ب اس كاجواب يركه افغليت ذكر كا تعلق علم مكافته تصلي السلة في الوقت تعسيل ممكن نبيل البية علم معامله ي اس موضوع كاجس قدر تعلق ب اس كا روشي بي أمّا كما ما الكاتب كدوي وكر موفر اور تافع بيد حضور دل كرما تد مواور بيشه ہو اس صورت میں ذکر کم مؤثر ہو آ ہے کہ زبان حرکت میں ہواور ول فاقل ہو چنانچہ روایات سے بھی یہ بات ارت ہوتی ہے۔ (١) يد صورت بحي زياده منيد نيس م كدس لحدول ماشرور الور محرونيا كاروبار من معروف موكر الله تعالى عافل موجائ بلکه تمام عبادات سے افضل عبادت سے کہ بھٹے یا کشراو قات اللہ تعالی کی اور ب بلکہ سب عباد توں کا شرف اس ایک عبادت سے مراوط ہے کی عبادت تمام عملی عبادتوں کا تمواور منتہا ہے۔ ذکری ایک ابتداء ہے اور ایک انتا ہے وکری ابتداء سے ذکور کی مجت پیدا ہوتی ہے اور انتها بے کہ مذکور کی مجت اور انس کی وجہ سے ذکر ہو ماہے کی انس اور مجت مطلوب مجی ہے'اس کی تنسیل بیہ ہے کہ مرد ابتداء میں میں مثلث قلب اور زبان کو معروف ذکر کرتا ہے'اس دوران جو دسوے دل پر وارد ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اے مداوا مت ذکر کی قبض موجائے قوند کور کی محبت پردا موجاتی ہے اوریہ کوئی جرت انگیزیات نہیں ہے رات دن اس کامشاہرہ ہو تاہے ،مثلاً اگرتم کسی کے سامنے کسی فیرموجود مخص کی باربار تعریف كواتي الامتار مواب اور فيرمودو فض عرب كرن لكاب بمي من كات ذكرى عديد عشق مل كران موجاتا ہے' ابتداء میں اگرچہ وہ اس مخص کے ذکر میں تکلف کرتا ہے' لیکن نوبت یماں تک پہنچی ہے کہ کثرت ذکر پر مجور ہوجا آہے'ایک لور کے لئے ہمی مبرنس کہا آ۔ یم حال ذکرائی کا ہے'ابتدا میں تکلف ہو آہے' پھریہ تکلف عادت بن جا آہے' اور ندکور نینی خدا تعالی کی مجت ذاکر کے ول میں اس طرح جا گزیں ہوجاتی ہے کہ ایک لحد کے لئے بھی ذکر کے بغیر قرار نہیں یاسکنا، جو چیزاول میں موجب مقی وہ موجب ہوجاتی ہے اور جو شمو تھی وہ علمت بن جاتی ہے ، بعض اکابر کے اس قول میں بھی میں حقیقت پنال ہے کہ میں نے ہیں برس تک قرآن پاک کی طاوت میں سخت منت کی ، محربیں برس تک مجمع اس کی طاوت سے نا قابل بیان لذت حاصل ہوگی 'یہ وہ لذت ہے جو انس و محبت کا ثموہے اور یہ انس و محبت مدادمت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی 'جو کلام ابتدا میں تکلف سے کیا جاتا ہے بعد میں دادمت کرنے سے وہ عادت فائیہ بن جاتا ہے ، یہ بات متبعد مت سمجو ، تم جائے تی ہو کہ آدی بعض اوقات کی چزے کھانے میں تکلف کر آ ہے 'اور بدمزگی کے باعث زبروسی محض پیپ بحرنے کے لئے کھا آ ہے لیکن باربار کمانے سے عادی ہوجا آے خلامہ یہ ہے کہ انسان کی مبعیت میں کچک ہے ، جوعادت ڈالی جائے وی عادت اختیار کرلیتا ہے۔ جب نفس ذکر اللہ سے مانوس موجا آ ہے تو ماسوی اللہ سے بیازی پیدا موجاتی ہے 'ماسوی اللہ چیزیں وہ ہیں جو موت کے وقت ساتھ دیتی ہیں نہ قبر میں ہوی بچے ہوتے ہیں نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'نہ مال متاع ہو آے نہ اقتدار و حکومت ساتھ ہوتی ے ذکرالی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہو آ۔ چنانچہ ذکرالی کی حقیقی مجت کی معنی ی یہ بیں کہ نفس مرجزے اینا تعلق محم کرلے 'ذکر الی کی مجے لذت ای وقت ملی ہے جب ذاکر ہر اس چیزے اپنا رشتہ قرار جواللہ کے ذکر سلے مدکتی ہے۔ ذاکر کازند الا قبر کا ذندگا کے مشابد به في جائب اس كادر مبد ك دريان كوئى چيزهائل نهي بوتى - انحفرت مي الدهليدسلم ارشاد فراتي بي ١٠ انروح القس نفشفي روعي أحبب ما حببت فأنكمفارقه (٢)

روح القدس نے میرے ول میں یہ بات والی ہے کہ تم جس کوچڑ کو جاہے محبوب بنالواسے حمیس چموڑنا

<sup>(</sup>١) تذى من حدت الامرية كى روايت ب "واعلموان الله لا يقبل الدعامن قلب لاه" (٢) يدويث كاب العلم كرسالي باب می کزری ہے

يزے گا۔

اس مدے میں وہ چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق دنیا ہے ہو کو نکہ موت اننی چیزوں ہے انسان کا رشتہ منقطع کرتی ہے رب عظیم کے علاوہ ہرچیز قانی ہے 'اور انسان کے حق میں تو دنیا اور اس کی تمام رحنائیاں اور رونقیں اس وقت فنا ہوجاتی ہیں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی کے لحات بورے کرلیتا ہے 'الیتہ ذکر اللہ کی مجت کام آئے گی 'موت کے بعد انسان اس سے لذت حاصل کرے گا یماں ٹنگ جوار خداوندی نعیب ہو'اور ذکر سے جاور پر ارکا شرف حاصل ہو'اور یہ اس وقت ہوگا جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں پر رکھدئے جائیں گے۔

ذكراورعالم ملكوت: يدكمناميح نيس كه مواعدم ب مرفي بعد آدى كمات ذكركيد روسكا باسك كه مرف ك بعد آدى اس طرح معدوم بيس به كه دنيا درعالم كا برك تمام چزول ادى اس طرح معدوم بين به دنيا درعالم كا برك تمام چزول سے اس كا رشتہ منقطع بوچكا ب يد مطلب نيس كه عالم ملكوت سے بھى اس كاكوكى تعلق بين رہا ، چنانچه روايات سے بھى اس كاكوكى تعلق نيس رہا ، چنانچه روايات سے بھى ال كاكوكى تعلق نيس رہا ، چنانچه روايات سے بھى ال كاكوكى تعلق ديس كه عالم سے قائم بوجاتا ہے ، آخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتے بين الله براما حفرة من النار اورضة من رياض الحنة (تذى - ابوسعيدا كورى)

ترة أك كارُ عام الجنت كما فيول من الك في ب-

ایک مدیث میں ہے:۔

ارواحالشهداءفى حواصل طيور خضر (ملم ابن معود)

مسيدول كى رومين سزر ندول كے يوثول من بين-

جنگ بدر کے موقع پر منتقل مشرکین کے نام لیگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جو پھے ارشاد فرمایا تعاوہ بھی ہمارے دعوی کی بھترین دلیل ہے ' فرمایا:

(انی قدو جدت ماوعدنی ربی حقافیل وجدتم ماوعد کمربکم حقا (ملم انس ) بی میرے رب نے جو دعدہ کیا تما ہے جو تم ہے تمارے رب نے کیا تھا۔ تمارے رب نے کیا تھا۔

حضرت مڑتے آپ کا یہ ارشاد تکر عرض کیا تیا رسول اللہ! یہ لوگ مریکے ہیں ایپ کی بات کس طرح سنیں مے اور کسی طرح جواب دیا۔ جواب دیں مے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے جواب دیا۔

والذى نفسى بيده مااتتم باسمع لكلامى منهم ولكنهم لايقد رون ان يحبيوا (مديث ماين)

خدائی تشم تم میری بات ان سے زیادہ نہیں شنے 'فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرائی کفار و مشرکین سے متعلق ہے اہل ایمان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا :۔ ان ارواح السمومنین فی طیر خصر تعلق بشیجر البحنة (ابن ماجہ۔ کعب ابن مالک ' نسائی 'تذی بلفظ آخر)

منومنین کی روحیں سرزر عدول میں ہیں ہوجت کے در فت سے لکتے ہوئے ہیں۔ ان روایات سے موت کے بعد کی جس لت اور کیفیت کا پید چلنا ہے وہ ذکر النی کے منافی نہیں ہے۔

ذكرالى أوررتبه شمادت : الله تعالى ارشاد فرات بين

احاء العلوم جلد اول

ولاً نَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبْيَالِ اللَّهِ الْمُؤَاتُأَبُلُ الْخَيْنَاءُ عِنْكَرَبَتِهِمُ يَرُزُقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُ وَقَ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُلْحِقُوا بِهِمْ مِن خَلْفِهُمُ الْلَاحُوفَ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُيَحِّزُ نُونُ إِن اللهَ الله الله الله الله الله والله والل

اُور (اُے خاطب) جو لوگ اُللہ کی داہ میں آتی کئے گئے ہیں ان کو موہ مت خیال کرد بلکہ وہ لوگ ذیدہ ہیں اپنے پروردگارے مقرب ہیں اکورنال بھی وہا جا با ہے 'وہ خوش ہیں اس چیزے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فضل سے عطا فرمائی' اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پنچے ان سے پیچے وہ گئے ان کی بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغوم ہوں کے ۔

اے جابر آکیا میں تہیں فوشخری نہ بناؤل؟ معزت جابڑنے عرض کیا: ضور آیا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپکو خبری بیثارت دے' آپ نے فرایا اللہ تعالیٰ کہ خبری بیٹارت دے' آپ نے فرایا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا' اور اپنے سامنے اسطرح بٹھلایا کہ خدا کے اور ان کے درمیان کوئی چیز حاکل نہیں تھی' پھراللہ تعالیٰ نے تیرے والدے کما اے بندے! جس چیز کی چاہے تمنا کریں تجھے دنیا میں دوبارہ کی جائے ہوئی گیا ہے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ جھے دنیا میں دوبارہ قبل کیا جاؤل' اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تو میرا یہ فیصلہ میں جبیح دیجے کہ وہ یمان آکردوبارہ دنیا میں جائیں۔

پراس حالت پر خاتمہ کا سبب قل ہے ہیں کہ اگر مارا نہ جائے تو یہ ممکن ہے کہ ول میں دنیا کی شوتمیں دوبارہ پر اہوجائیں ' اور ذکر اللہ کی جگہ ونیا کی محبت آ جائے اسلئے عارفین خاتے کے معاطے میں زیادہ ڈرتے تھے دل پر اگرچہ ذکر اللی کا غلبہ ہو لیکن اسے کسی ایک حالت پر دوام مشکل حاصل ہو تاہے وہ گاہے دنیا کی طرف بھی ملتفت ہوجا تاہے 'خدا نہ کرے کہ کسی پر ایسا وقت سے کہ اس کا دل زندگی کے آخری گوات میں دنیا کا اسر ہوجائے 'اور اس حالت میں وہ جمان فانی سے رخصت ہو 'لیکن اگر ایسا ہوتو خیال ہی ہے کہ مرنے کے بعد اس پر اس حالت کا غلبہ رہے گا۔ اور محض دنیا دی کا طروہ دوبارہ والیس آنے کی خواہش کرنیا سے خواہش کرنیا سے خواہش کرنیا کے دو اس مالے پر ہوگی کہ دل میں آخرت کا تصور کم ہوتا ہے۔ آدی کی موت اس حال پر ہوتی ہے 'جس پر وہ زندگی گزار تا ہے اور حشراس حالت پر ہوتا ہے جس پر وہ مرتا ہے 'موخاتمہ سے بچاؤ'کا طریقہ ہی ہے کہ شمادت کی موت تھیب ہو'اور اصلی شمادت وہ س

ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا: آدی شرت کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے ان میں کون اللہ کے راستے میں جماد کرتے واللہ ہے آپ نے فرمایا : وہ مخص اللہ کے راستے میں جماد کرتے واللہ ہے آپ نے فرمایا : وہ مخص اللہ کے راستے میں جماد کرتے واللہ ہو۔

قرآن كريم من بحي اى حقيقت كى طرف اثاره ب

اِنَّاللَّهَ الشَّنَرِي مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَالْهُمُدِانَ لَهُمُ الْجَنَّةَ (ب،١٠ است) بالشَّالِي السَّالِي اللهُ الل

وی مخص دنیا کو جند کے موض فروخت کرتا ہے جو محض اللہ کے لئے جداد کرتا ہو، شہیدی جالت کلمیا طیبہ کی مراد کے عین مطابق ہے اللہ الله الله الله کا مطلب یہ ہے کہ کینے والا معبود حقیق کو اپنا متصد قرار دے رہا ہے شہید بھی زبان حال ہے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کا مقصود وہی ذات پر حق ہے جو مخض اپنی زبان سے یہ کلمہ کے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے وہ آخرت کے خطرے ہوئوں نہیں ہے اس کے مطابق محل نہیں ہے اس کے مقاب اللہ الله الله الله الله الله الله کو تمام اذکار پر فضیات دی ہے۔ (١) بعض جگہ مطلقا اللہ الله الله الله الله الله کو تمام اذکار پر فضیات بیان کی گئے ہے اور بعض جگہ صدق واخلاص کا اضاف ہے۔ شات :

منقاللاالمالااللسخلصاالخ

جس نے اخلاص کے ساتھ لا الد الا اللہ کما۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ حالت گفتار کے مطابق ہو۔ ہم اللہ تعالی ہے حسن خاتمہ کی درخواست کرتے ہیں' اے اللہ! 
ہمیں ان لوگوں ہیں ہے بنا جن کا حال و قال خاہر و بالحن لا الہ اللہ اللہ کے مطابق ہو'ہم اس حالت ہیں دنیا ہے رخصت ہوں کہ
ہمارے دل دنیا کی حمیت سے خالی ہوں' بلکہ دنیا ہے اکتائے ہوئے ہوں اور باری تعالی کے دیدار کے شوق سے پر ہوں' آمین۔
دو سمرا باب

معاکے فضائل 'اور آداب 'در ود شریف 'استغفار اور بعض ماتور دعائیں دعائی فضلت

آیات : (۱) وَإِنَّاسَ آلَکُ عِبَادِی عَنِی فَاتِی قَرِیْبُ أَجِیْبُ دَعُوَةَ النَّاعِ إِنَّادَ عَانِی فَلْیَسْتَجِیْبُوْلِی (پ۱۲۷ آیت ۱۸۱)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں آو (آپ میری طرف سے فرما دیجے) میں قریب ہوں اور متھور کرلیا ہوں ( مرمنی درخواست کرنے والے کی وہ جھ سے دعاکرے موان کو چاہیے

که وه میرے احکام قبول کیا کریں۔

را) أُدْعُوْارَ بَكُمْ نَصْرُ عَاقَ حُمْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (ب٨ر١٣ آيت٥٥) تم لوگ اپنيرورو كارے دعاكيكر تدلل ظاہر كركے بحى اور چيكے جي بعث بين الله ان لوگوں كو تاپند كر آب جو جدے كل جائيں۔

(٣) قُلِ ادْعُوااللَّهَ أُوِدْعُواالرَّحُمْنَ أَيَّا مَّا تَدْعُوافَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي (ب٥١٥ ٣) تعدا)

آپ فرما دیجے کہ خواہ اللہ کمر کر پکارویا رحمان کمہ کر پکاروجس نام سے پکارو کے سواس کے بہت اجھے

الله المارة الم

اور تمارے پروردگارنے فرایا دیا ہے کہ مجھ کو بکاروش تمباری درخواست تول کروں گا جو لوگ میری عبادت ہے مرآلی کرتے ہیں وہ عقریب ذکیل ہو کر جنم میں وافل ہوں گے۔

احاديث 🗀 مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين 💴

() الدعاء هواالعبادة (امحاب سن النمان بير) دعاما تكناي عبادت -

(r) الدعاءمخ العباد (تذى - انن)

وعاعبادت كامعزب

(٣) ليس شنى أكرم عندالله من الدعاء (تندى ابن اجر ابن حبان ماكم-ابو برية) الله كنزديك وعاسة زياده مظيم يزكوني دس ب

m أن العبدلا يخطئه من المعاء أحدى الإث اماذنب يغفر له واما حير يعجل

(۱) الانعبداد يحصه من المعلاد المحتى الرحال والمتعفولة والمحير يعبض المواما خير يدخرله (۱) (الوضور الديلمي النع) بنده دعاك ذريع بمن جزول من ايك جائے تهي ديا الا الاس كالناه بخش ديا جا الله الله على ال

بنرہ رعائے دربعہ بین پیروں میں سے ایک جانے میں رہا یا تو اس ہو جاہ میں اور جا ہائے۔ چیز فررا ''عطا کردی جاتی ہے یا آئندہ کے لئے خیر کرلی جاتی ہے۔

(۵) سلواالله من فضله فان الله يحب ان يسال وافضل العبادة انتظار الفرج (تذي ابن مسود)

الله تعالى سے اس كے فضل و كرم كى درخواست كو الله كويد اچما لكتا ہے كه كوئى اس سے ماسكے ، بهترين عبادت بيت كه آدى خوشحالى كا انظار كرے۔

حضرت ابودر فرماتے ہیں کہ نیک کے ساتھ دعا کی اتن ضرورت ہے جتنی کھانے میں تمک کی۔

وعاکے آداب

يهلا اوب على المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى عرف كاون مع معينون مي رمضان مع ونول

<sup>(</sup>١) ميروايت ابوسعيد الحدري سے يخارى نے الاوب المفروش احمد اور حاكم نے روايت كى ب مضمون كى ب الفاظ دو سرے ميں۔

میں جعہ ہے 'اور او قات میں تحر کاونت ہے 'اللہ تعالیٰ تحرکے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہے۔ مراکلہ جاری میں مینیز میں اللہ ماری کا متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

وبالاسحار هم يستغفرون (پ١٦٠٨) عدال المراكب ١٨)

أتخضرت ملى الله عليه وسلم فرماتي بين :

ينزل الله تعالى كل يه التالى سعاء النياحين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول عزو جل: من ينعوني استجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفرله (عاري وملم الهررة)

جب رات کا آخری تمالی حصہ باتی رہ جا آئے اللہ تعالی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فراتے ہیں کوئی ہے جو جھے سے دعا مائے اور میں تعال کول اور کی ہے جو جھے سے دعا مائے اور میں مطاکدوں کوئی ہے

جوجهے منفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔

معرت يقوب عليه السلام في الشيخ بيؤل سے كما تھا . أ

سَوْفَ أَسْتَغْنِرُكُمْ رَبِي ﴿ بِ١٠ أَيْصَا ﴿ )

عقریب تمارے لئے آپ رب سے دعائے مغفرت کوال گا۔

کتے ہیں کہ حضرت بعقوب علیہ السلام سحرکے دفت مغفرت کی دعا کرنا جاسے تصدیبانی آپ دات کے وکھلے پسر فیندسے بیدار ہوئے اور دعا ما گئی ممام بیٹے دعا کے وقت موجود تھے 'اور آبین آئین کمہ رہے تھے 'اللہ تعالی نے وہی کے ذریعہ مغفرت کی اطلاع فرائی۔

ووسرا اوب نیب کہ ایسے حالات میں دعا ضور مائے جن میں تبدیت کی امید ہو ' حضرت ابو ہریرہ فراتے ہیں کہ ان تین وقتوں میں آمان کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ (ا) فوجیں دھنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوں (۲) ہارش ہوری ہو (۳) فرض نماز کے لئے تجبیر کی جاری ہو ' حضرت مجابد کئے ہیں کہ نمازوں کے لئے بھین اوقات مقرر کے گئے ہیں ' فرض نمازے نے اوقات مقرر کے گئے ہیں ' فرض نمازوں سے فارخ ہونے کے بعد دعا ضرور ما تکا کرو دعائم صلی اللہ علید وسلم کا ارشاد ہے :۔
العصلين الا خان والا قامت لا ير د (ابو داؤر 'نمائی ' تندی۔ انس ج

العصلبين الأخان والأقامثلا ينزد (الووا اذان اور تكبير كے درمان دعار دميں ہوتی۔

ایک مدے میں ہے :

الصائم لا تردو دعوته (تذي ابن اجـ الومرة)

روزه داري دعارد نيس موتي-

حقیقت بہ ہے کہ اوقات کی بمتری ہے مالات بھی بمتر ہوتے ہیں ' شا ' محرکا وقت مغائے قلب کا وقت ہے آدی اس وقت اخلاص کے ساتھ عبادت کرسکتا ہے ' اس طرح عرفہ اور جمعہ کے دنوں جس باری تعالی کی خاص رحمیس نازل ہوتی ہیں کیونکہ ان دنوں جس لوگ عام طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں 'قرصات کے اس اجماع ہے باری تعالی کی رحمت کو تحریک ملت ہے۔ اوقات کے شرف و فضل کا یہ ایک ظاہری سب ہے ' کچھ باطنی اسباب بھی ہوسکتے ہیں 'جن سے انسان واقف نہیں ہے۔ سبدے کی حالت میں بھی بھی بھی دعا میں زیادہ قبول ہوتی ہیں حضرت ابو ہریا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کر امی نقل کرتے ہیں ۔۔
میں بھی دعا میں زیادہ قبول ہوتی ہیں حضرت ابو ہریا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کر امی نقل کرتے ہیں ۔۔
اقدر سمایہ کے ون العبد من رجمو هو مساجد فاکٹر وامن الدعاء (مسلم)

بندہ مجدے کی عالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہو آئے محدے میں بکوت دعائمی کیا کو۔

حعرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
انبی نہیت ان قراء القر آن راکعا لوساج علی فائد اللہ کوئے فعظموا فیہ الرب
تعالی واما السجو دفاج ہندوافیہ فالدعاء فائد فمن ان یستجاب لکم (مسلم)
مجھے رکوع اور بجدے میں قرآن پڑھنے سے مع کیا گیا ہے۔ اس کے دکوع میں اللہ تعالی کی عظمت بیان
کیا کو اور بحدے میں دعا کے لئے کوشش کیا کو بجدے اس کئے متعین کے گئے ہیں کہ تماری دعائیں
تیول ہوں۔

تبسراادب : بہے کہ قبلہ رو ہوکروعاکرے اوروعائی لئے اتھ اس قدربلند کرے کہ بظوں کی سفیدی چکنے گئے ؟ جابرابن عبداللہ کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن سرکار روعالم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کے لئے میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رو ہوکر دعاکرتے رہے یہاں تک کہ آفاب خوب ہوگیا۔ (مسلم جابر کیائی۔ اسامہ ابن زید)

حصرت سلمان الفارئ مركار دوعاكم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد كرامي نقل فرات بي الم

انربکمحیی کریمیستحی من عبد طفارفعیدیه ان بردهما صفرا (تدی این اج مام)

تمارا رب جاوالا ہے اکرم ہے اے اس بلت سے شرم آتی ہے کہ اس کا بعد وعا کے لئے اتحا افعات

اوروه انهيس خالي لوثاوي

احداحد (نائي ابن اج عام)

یعن ایک انگلی کانی ہے۔

حضرت ابو الدرداء كت بي كدان با تعول كو زنجيول من قيد بون سي بملے دعا كے لئے اٹھالو-دعا كے بعد دونوں باتھ اپنے مدر بهر لينے جائيں عضرت عمرابن الحطاب كى دوايت ميں ہے :-

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مديديه في الدعاء لم ير دهما حتى يمسح بهما وجهه (تنى)

آ تخفرت ملی الله علیه وسلم کامعمول به تھا کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ مجمیلاتے واپنے چرے پر مجمیلاتے۔ مجمیرے بغیرنہ ہٹاتے۔

حضرت عبد الله ابن عباس فرماتے ہیں ہے

كان صلى الله عليه وسلم اذا دعاضم كفيه وجعل بطونهما ممايلي وجهه (طراني بند معيف)

آنخضرت صلى الله عليه وسلم جب دعا ما يلت تو وونول متيليال ملا ليت اور ان كا اندروني رخ الي منه كي

<sup>(</sup>١) يد منق عليد روايت ب البدار كانس المتاكة ملعب علم كى روايت من يد الفاظ ني من "والا يشير باصبعه"

طرف كريست

يد با تمول كى بيت كا تذكره تفا- دعا كي وقت فكابين آسان كى طرف فيس كرنى جابيس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد

لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء عند الدعاء اولتخطفن ابصارهم

لوگ دعا کے وقت اپن نگامی آسان کی طرف افعالے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگامیں اچک لی جا کیں گ۔

چوتھا اوب : بیہ کہ آوازیت رکے وعامی شور میانے کی ضورت نہیں ہے معرت ابد موئی الشمری فرات نہیں ہے معرت ابد موئی الشمری فرات میں سرکیا جب آپ مید منورہ کے قریب پنچ تو آپ نے جبر کی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سرکیا وہ ازبات تجبیر کی مرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

باليهاالناس انالذى تدعون ليس باصبولاغائب انالذى تدعون بينكم وبين اعناق ركابكم (ابرداور ؛ عارى وملم)

اے لوگوائم جس کو بھار رہے ہو وہ ہمرا نہیں ہے اور منائب ہے ، جسے تم بھار رہے ہو وہ تماے اور تماری سواریوں کی گردنوں کے درمیان ہے۔

قرآن شريف بي ارشاد فرمايا كمايند

كُلْاتْجُهُرْ بِصَلَّوْ يُكُنُّولَا تُخَافِتْ بِهَا (بِ١٥١٣ آيت ١٠)

اوراني ممازين ندوبت إدار كرد مي اورندوالل چيكي ي يد مند

معرت عائشہ فراتی ہیں کہ آیت کا معمود جموافقاف سے معم کرناہے'اللہ تعالی نے اپنے تغیر معرت زکریا علیہ السلام کی ان الفاظ میں تعریف کی فرمائی۔

اِذْنَادْى رَبُّهُ نِدَاءْ خَفِيًّا (-پ١٨ر٣ آيت٣)

جب كدائهول في يودد كاركو يوشده طورير إكارا-

أَدْعُوارَ بِتَكُمُ نَضَرُعُ أُوِّ خُفِيةً إِنَّهُ لا يُحِبُ لَمُعْتَدِينَ (ب٨ر١٣ آيت ٥٥)

تم لوك الله رب عيدها كياكرو تذلل فاجركك بعي اور چيكي جيكي بي ب فلك الله ان لوكون كو ناپيدر

یا نچوال ادب میں جو صدے لکل جائیں۔ پانچوال ادب

یہ ہے کہ دعامیں قانیہ بندی کا تکلف نہ کرے اس لئے کہ دعا مانکنے والے کی حالت آوو زاری کرنے والے کے مشابہ ہے ایسے فخص کو تکلف زیب نہیں دیتا مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

سيكون قوم يعتلون في الدعاء (ابوداو ابن ماجر ابن حمان ماكم عبدالله ابن مغلل) عنقريب كحد لوك ايد بول عجود عاش مدت زياده تجاوز كرس كـ

بعض لوگوں نے ذکورہ بالا آیت (اُدُعُو ار بُکم مَضَرَعًا وَخُفِيَةً إِنَّه لَآ يُحِبُ الْمُعْمَّدِينِ ) کی تغیر می کما ہے کہ معتدین سے دعا میں قاند بندی کا مکلف کرنے والے مراوی سے بہتریہ ہے کہ مرف وی دعا میں مائے جو ماثور و معتول ہیں ، غیرماثور دعا میں مائنے میں یہ ممکن ہے کہ آدی مدسے تجاوز کرجائے اوروہ چیزمانگ بیٹے جو مصلحت کے خلاف ہو معتبقت یہے کہ

احياءالطوم جلداول

ہر فض دعائے می طریقے سے واقف نمیں مطرت معاولان جبل کے بقول الل جنت بھی ملاوی ضرورت محسوس کریں ہے ، جب ان سے کما جائے گاکہ کسی چیزی تمنا کرد تو انھیں تمنا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوگا اس وقت ملاوی کے اوران سے تمنا کرنے کا سلیقہ سیکھیں ہے۔ نمی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

اياكم والسجع في الدعا حسب إحدكم ان يقول "اللهم إنى إسالك الجنّة وماقرّ باللهم إنى إسالك الجنّة وماقرّ باللهم المن قول وعمل واعدكم النّار وماقرّ بالنّه المن قول وعمل واعدن النّار وماقرّ بالنّه المن قول وعمل

دعا میں بھے سے گریز کرو عظمارے لئے بس بید دعا کانی ہے "اے اللہ امیں تھے سے جنسہ کی اور ان اقوال و اعمال سے پناہ اعمال کی درخواست کر آبوں جو جنت سے قریب کریں اور دونرخ سے اور ان اقوال و اعمال سے پناہ علی ہوں دونرخ سے قریب کریں۔

ایک بزرگ کمی واعظ کے پاس گزرے 'وہ دعا میں قافیہ بندی کردہا تھا' بزدگ نے فرمایا: تم اللہ کے سامنے فصاحت وہلا فلٹ کا مظاہرہ کررہے ہو' میں لے حبیب مجمی کی دعاش ہے 'وہ اس سے زیادہ کچھے نہیں کماکر تے تھے ہیں۔ اگرام علا و سائر کر سریں مریمانا وی کڑئے' سر سریرام ویوائی سراہ دیوائی وسٹ نے ٹیرانا نہ و

ٱلْلَهُمَّاجُعَلْنَاجَيِّتِلِيْنِ اللَّهُمَّ لَا تَفْضَحُنَايَوُمُ الْقِيَانَةِ اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِلْجِيْر إے الله إميں خالص عائے اے اللہ إميں قامت كے بعدر سوامت كمنا الي اللہ ميں خرى وقتى

عطاكر

حبیب عجی کی دعاوں کی برکات مشہور ہے 'کتے ہیں کہ جب وہ وہ اگرتے سے تولوگوں کی ایک بوی تعداد دعا ہیں شریک ہوتی تقی۔ ایک بزرگ کتے ہیں: "زلت اور عجز واکساری کے ساتھ وہ اگرو فصاحت بیانی اور شتہ زیانی مت کرو"۔ علاء اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعا میں سات سے زیادہ جملے استعمال نہ کرتے تھے' چنانچہ قرآن کریم سے بھی اس کا جموت کی سب سے طویل دعا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے' اوروہ بھی سات جملوں سے زیادہ نہیں ہے۔

سیح سے مرادیہ ہے کہ آدی جلے بنانے اور اوا کرنے میں تکلف سے کام لے 'یہ صورت ولت واکساری کے مناسب نیس ہے' مقلی عبار تیں مطلب آئمنوع نیس بیں' اس لئے کہ قوانی کا استعال ان دعاوں میں بھی ہے جو سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی بیں مگران دعاوں میں بیساختی ہے' تکلف اور بناوٹ نہیں ہے' مثال کے طور پریہ دعا ملاحظ فرمائے۔

ئى ئى مران دعادل مى جيماسى بچى كىف اور بادى جى بى بچە خان بچى جور پرىدە ھاقا جىدا مراجعت كۆپ انتكالىك الأمن يوم الوغىيدۇ الىجىنة يوم الىخىلۇ دىم غى الىمىقى دېن الىشھۇد دۇ الركىم

الشُّجُودِالْمُوفِيْنَ بِالْعَهُودِ الْكَرَجِينَ وَدُودُ وَالْكَ مَفْعُلُمُ الْرِيدُ

میں امن وامان کی درخواست کرتا ہوں وعمد کے دن! لور چنت کی ورخواست کرتا ہوئی ہیگئی کے دن مقرب بندوں کے ساتھ 'شاہرین کے ساتھ' رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں

کے ماتھ جو ممد ہوراکرتے ہیں' بے فک تورجم ہے محبوب ہے توکر آ ہے جو جاہتا ہے۔ مرابعہ جو مد ہوراکرتے ہیں اور ایسان کیا ہے۔

اس طرح کی متعدد دعائیں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے معنول میں 'اگر کوئی فض معنول دعائیں نہ پر مناچاہتا ہے تو تضرع اور اکساری کے ساتھ دعا کرے 'الفاظ میں قافیہ بھری اور بھع کی کوشش شرکرے 'مرف ان جملوں پر اکتفا کرے جو بے ساختہ زبان سے تکلیں۔اللہ تعافی کو عبارت آرائی کے بجائے تضرع اور اکساری پیند ہے۔

<sup>( 1 )</sup> ان الفاظ من بدروایت غریب ب البته این مهاس کی ایک روایت بخاری میں ب جس سے الفاظ یہ بین ۔ "واکٹرا کسی و من الدعاء فاجت فائی عمدت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حفطون الا ذلک "روایت میں زکور دعا این ماجه اور حاکم میں معرت عاقصہ سے مموی ہے۔

أيك مكدار شاو فرمايات

ٱدْعُوْلَ يَكُمْ مُضَوَّعًا وَجُعُيَةً (ب٨ر١٣ آيت ٥٥) مُلْوَكُ الْهِ رب سے دعاكيا كو تذلل فل مركر عبى اور جيكے جيكے بمي

سركارودعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ي

اذالحب الله عبد البند الاحتى بسمع تضرعه (١) (الامنمورالد المي الرق اذال على المريدودارى في جب الله تعالى كريدودارى في

مالوال اوب ت بيمه كر توليت كيفين كرمان وماكر الخفرت ملى الله مليه و الم ارشاد فراح بين به الله الله ما الله م

جب تم دعا کر و توب مت که کرد اے الله اگر تو چاہ تو میری مغفرت فرما اے الله اگر تو چاہ تو جی پر رحم کر ورخواست بیتی ہوئی چاہیے کول کہ اس پر کوئی زیردی کرنے والا نہیں ہے۔ (۲) اخاد عااحد کم فلیع عظم الر غبة فعال الله لا یت عاظم مششی (ابن حبان ــــابو بریق) جب تم دعا کرد تو رفیت زیادہ رکمواسلے کہ اللہ تعالی کے لئے کوئی چزیدی میں ہے۔

(٣) المعوالله وانتم موقنون بالاجابة واعملوا ان الله يستجيب دعاء من قلب غافل (تنى ساء مرية)

الشريف المولات كيليون كرات وعاما كو اوريهات جان اوكر الد تعالى فل ول كو قبول ميس كرات بفيال الله الله تعالى الم الله تعالى المولات ال

(شیطان ک) کماتو کر محد کو معلت و بیخ قیامت کے دن ارشاد ہوا تو (جا) تھے کو معلت زی کی۔

آخوال اوب بیب کردهای میافد در کرد اوردها کی افاظ تن بارک و معرت مدالله این مسودی روایت می به که آخفرت می الله علیه و حل تین مرجه دها فرائح اور تین مرجه روال کرتے۔ (تفاری و مسلم)۔ اگر دهای تولیت میں باخر بوق اور می می باخر می الله ملیه و سلم ارشاد فرائے ہیں۔ باخر می میں بالا حد کم مالم بعمل فی قول قدد عوت فلم بسنج بالی فاذا دعوت بسنج بالی فاذا دعوت بالا حد کم مالم بعمل فی قول قدد عوت فلم بسنج بالی فاذا دعوت

<sup>(</sup>۱) (طران عي يردايت المامة عان العادي معلى عدان الله يقول المدانكة الطلقوا الى عبدى فصبو اعليه البلاء فانى احسان اسم صوته ")

اكدروايت شهد اذا سال احدكم مسالة فتعن الاجابة فليقل الحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي بِعُمَّكِ مِتَابِعُ الصَّالِحَاتُ وَمن ابطاعنه من ذلك شئى فليقل الْحَمُدُ لِلْهِ عَلَى كُلِّ جَالٍ ( يَ فَى اللهِ عَلَى كُلِّ جَالٍ ( يَ فَى الدموات الامراة)

جب تم میں سے کئی مخص دعا ماسلے اور قوات کے آفاد ظاہر موجائیں قوید کے " تمام شریفیں اس ذات پاک کے لئے ہیں جس کی نعت سے نکیاں تمام موتی ہیں "اور اگر قوایت میں پھ تا خرموجائے قوید کے " ہرمال میں اللہ کا فکر ہے"۔

نوال اوب : بیست که الله تعالی کے ذکرہے دمای ابتدا کرے مسلمہ ابن الا کوج فرائے ہیں کہ بین نے اعظمنوت مسلی الله ملیہ وسلم کو بھی نہیں سنا کہ آپ نے دعائی ہواور شروع میں بید القاط نہ کے ہوں ف

سُنْبِ كَانَ رِي الْأَعْلَى الْوَهَابِ (اور عام) پاك ب ميرارب معيم عطاكر فوالا-

ابو سلیمان دارائی کمتے ہیں کہ جو محض اللہ ہے کو ما گنا جاہ اسے اپی دھا کے اول و آخر درود شریف پر حتا جاہیے اس کے کہ اللہ تعالیٰ دو نول درود قبول فرالیں اور دونوں کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول فرالیں اور دونوں کے درمیان کی دھا کہ خرادیں 'ابو طالب کی کی ایک روایت میں مرکار دوعالم صلی اللہ طیہ وسلم کا بیا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تم دھا کہ والہ کی دھا رو ایک دھا رو کی ایس ہے دودھا کیل کی جا کی اوردہ ایک دھا رو کردے 'اوردو مری دھا قبول کر لے۔ (١)

<sup>(</sup>۱) یه روایت معرت ابوالدردام موقوف ب

بارش كے لئے دعا ماتكيں الكن ور توليت والد بوا الوشاه في كما الے اللہ يا توباران رحمت عطا كرورند بم الخيف بنجائيں مے الوكوں في دريافت كيا تم الله كوكس طرح الكيف بينياسكة بوء وه اسان ميں ہے ، تم يمال زمن پر بو؟ بادشاه في جواب ديا ہم اس کے نیک بندول اور دوستوں کو مل کویں مے ان کا قتل اس کی ایدا کا باعث ہوگا راوی کتے ہیں کہ باوشاہ کے ان کتا خانہ كلات كالعد زيدست بارش موكى مغيان لوزي دوايت كرت بي كري امرائيل ايك مرجه مات يرش تك مسلس قطاك عذاب میں گرفاررہ اورت مردار جانونل اور معموم بچل کو کھانے تک جانچی اوگ بھوک کی سوزش سے زب کر پہاڑوں میں چلے جاتے اور وہاں مرب وزاری کرتے اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے پیغبروں کو بذریعہ وی مطلع کیا کہ تم میں ہے کہی مانگنے والے کی دعا تھول جیس کروں کا اور شد کسی مولے والے پر رحم کول کا عاب تم میری طرف اتنا چلو کہ جمارے زیانیں تھک جائیں اس اگر تم الے حقد اروں کے حقق اوا کردھے تو جمیس اس عداب سے تجات دیدی جائے گی او کوں نے عم الی کی حقیل کی ای موزبارش مولی اورلوگوں نے سکون کاسانس لیا۔ مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل باران رحت کی دعاماتگئے كے لئے ضرب با ہر محے اللہ تعالی نے ان كے معرف فرایا كه الى قوم سے كمد دوكم تم مایاك جسول كے ساتھ ميرے سائنے حاضر ہوتے ہو اور دعا کے لئے وہ ہاتھ میلا رہے ہوجن نے تم نے ناحل خون بمایا ہے اور حرام رزق سے پید محرا ہے دور موجاة عساب تم سے زیادہ ناراض موں ابو العدیق ناجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کی معیت میں باران رحت كى طلب كے لئے شرب يا بر تشريف لے جارب سے اراست بس آب نے ديكماكد ايك شو ني آسان كى طرف يا دُن الحاك ہوتے یہ دماکرری ہے "اے اللہ! ہم بھی تیری محلوق میں اور ہمیں بھی تیرے رزق کی ضورت ہے و مرول کے معامول کی باداش مين بم ناكرده كنامول كوملاك ندكر" - حفرت سيمان عليه السلام فرايا بلوكوا والين جلواب تماري دعاكي ضروري نسين ري-اوزامی فرماتے ہیں کہ لوگ بارش کی دعا کے لئے جمع ہوئے کال ابن سعد نے کمڑے ہوکر اللہ عزوجل کی حمد وثانمیان کا اور لوگوں ے خطاب کرتے ہوئے فرایا "ماضرین مجلی! تم اپنی خطاؤاں کا اقرار کرتے ہویا نسی ؟ ادکوں نے عرض کیا: بے ایک ہم ایے كنابول كااعتراب كرت بين بال ابن سعير في كماكمة الدانوان كاب من ارشاد فرمايا ب

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ (بِ ١٨٨٨ آيت ٩) ان يُوكَارِدِ لَا يُم كُولُ الْوَاعِ (ما يُم) في -

ہم آپ گناہوں کی معرف ہیں میں مفرت ہم تی چے لوگوں کے لئے ہے 'اب اللہ! ہماری مفرت کر ہم پر ہم فرا' اور ہاران رحت مطاکر' بلال این سعد کے ساتھ حاضرین نے بھی دھا کے باتھ اضائے' رحیت فداوندی کو بوش آیا' اور ای وقت باقی پر ساسہ الک این دیا گھے ہو اور میں ہی پر سال این سعد کے ساتھ حاضرین نے بھی دھا کہ بارش کی دھا تھے ' فرایا ہم بارش میں در بھی ہو اور میں ہم کے بیار میں در بھی مہا در بھی ما ہو بھی میں بر ہم ہیں۔ کہ معارف اعمال اینے قبال کہ بارش کی دھا کے باہر قریف لے کہ چر فیس برس رہ ہیں۔ کو ایت ہے کہ معرف میں برس کے بیار میں کہ معرف کے بیار میں برس کے تو اور میں ہوئے تو موالات ہو گھا ہو گئی ہو گئی

اور یہ ماری پیٹانیاں ہیں جو عدامت کے بوجہ ہے جمل ہوئی ہیں او وہ عکسان ہے جو کم کدہ راہ ہے بے خرنس رہتا ہے اور عکت عال کو ضائع جمیں کرتا اب چھوٹے تعنی کررہے ہیں کیدے دورہے ہیں اور کرے وزاری کی آوازیں ہاند ہو رہی ہیں اسے رہ کری ہے! قرم پوشیدہ ہات ہے واقف ہے اے اللہ! اپنی رحمت کے طفیل میں انھیں پانی جطاکر اس سے پہلے کہ وہ ما ہوی ہے بلاک عوم اس تھی رحمت سے کافوری کے علاوہ کوئی ایوی نہیں ہو بالاس داوی کہتے ہیں کہ انجی آپ نے وعافت بھی نہیں کی تھی

ورود شریف کے فضائل

الخضرة ملى الشرطية وملم وودوي كالمنطق النبي الشرق الما الما الما المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق النبي ا

ب على الله تعالى أورًا س ك فرف وهمت بيج بين ان يغيرواك اعمان والول! تم يمي آب روحت

ميماكد اورخوب ملام بيماكد

اس مليط كى مدايات يه بين أ-و معدرت الدر الله علية مجتمع بين كد ايك مدور سركار دو عالم ملى الله عليد وسلم تشريف لائع "جرؤ مبارك بربشارت كانور تعا" ارشاد

لرايات

() جاءنى جبرئيل عليه السلام فقال الماترضى بالمحمد ان لا يصلى عليك احدمن المتكسلاة والحدة الاصليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احدمن المتكالا سلمت عليه عشرا (نائ ابن مان المان عليه)

میرے پاس چرکل علیہ السلام آے اور کئے گھا اے میر آیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اس کی اس جرک علیہ السام آسے اور کئے گھا اے میرا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اس کی امت میں سے ایک مرجہ آپ پر سلام بھیج میں اسکے لئے دس بار سلامتی کی وعاکوں۔

(۲) من صلی علی صلات علیہ الملائکة ماصلی فلیقل عبد من فلک اولیہ کی راس میں فلک اولیہ کی راس فلیک کی راس فلیک

اور بین مر رسی بروسان و بروسان کردن این وقت کدومات رحت کرتے ہیں جب تک وہ ایس مرت کرتے ہیں جب تک وہ ایس مرس کی م ایک عمل میں معمول زمانی ایک ایک برخوف کے کہ زیادہ درو پر سے یا کم پڑھے۔ (۳) ان اور لی التاس بی اکثر میں حلتی صلاق (ترقی - این مسود)

لوكون من محد من الما قريب والمحل من موجه يرسب وادود دوروما م

(۱) بحسب المرى من البحل ان اذكر عنده فلا يصلى (۱) آدى كر بحل مولاك لي التانى كان به كداس كرات براذكر مواورده ورود نه براه-

( ، ) کی افعاد کام این استی فی حس می مل مدرای کے میں ای معمون کی ایک روایت حین بن مل مدالی این حبان اور تردی می معتول میان می البخیل من ذکر تعنده فلم یصلی علی"-

(۱) من صلح على من امتى كتبت له عشر حسنات ومعيت عنه عشر سيات (۱)

میری امت میں ہے جو محص مجھ پر ورود روسے کا اسکے الطے اس کی اس کی وس رائیاں معاوی جائیں گی۔

راي من قال حين يسمع الاذان والاقامدة الله مُرَّتُ عَنْ الْيَاعُورُ التَّامَّةِ وَالصَّلَوْةِ الْمَائِمَةِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وُرَسُولِكَ وَأَعْظِوالْوَلْمِيْ لَا وَالْفَضِيْدَ لَهُ وَالتَّرْجُهُ الْمَائِمَةِ وَالتَّرْجُهُ الْمَائِمَةِ وَالتَّارِجُهُ الْمَائِمُ وَالتَّامُ وَالْمَائِمُ وَالتَّامُ الْمَائِمُ وَالتَّامُ الْمَائِمُ وَالتَّامُ الْمَائِمُ وَالتَّامُ الْمَائِمُ وَالتَّامُ الْمَائِمُ وَالتَّامُ وَالْمَائِمُ وَالتَّامُ الْمَائِمُ وَالتَّامُ وَالْمَائِمُ وَالتَّامُ وَالْمَائِمُ وَالْمَالِمُ الْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَالْمُ الْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمَائِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

جو فض ازان اور تمبيرين كريه دعارو معد

اللهمر بهذه الدعوة النع الك لي ميرى فقامت والجب اوكات

(۸) من صلى على في كتاب لم ثرّل المالالكة يستغفرون له مناطم الميمي في ذكر الكرارة بين في المالاتكة يستغفرون له مناطم المريدة بين في

جو محض کسی کتاب (تحری) میں جی پر درود پڑھے فرھنے اسکے لئے اس وقت تک وعائے وحمت کرتے : رہی کے جب تک کہ میرانام اس کتاب میں رہے گا۔

ري عبب من ديره من ما بين المنظوني عن المتى السلام (٣)

زمن من کرد موض والے فرقتے میں جو جمع تک میری است کا سلام معلی و رہے ہیں۔

(۱۰) ليس احديسلم على الاردالله على روحي اردعليه السلام (ابودالا- ابومرية-

جب كوئى مخص بحد رسلام بميجاب والله تعالى بيرى موج والمن فراونية بين باكديس اسك سلام كا

جواب دے سکول۔

<sup>(</sup>۱) عموای دیاری یہ روایت نمائی نے "الیم واللیات میں اس اضافے کے ساتھ نقل کی ہے جو کھا ان علیہ بھا محر صفوات ورفد بھا محر درجات " این فبان نے ہی الس سے ہی مغمون نقل کیا ہے " فین اس میں اظامی گلب" رفع درجات اور مح سینات کا ذکر نہی ہے۔ (۲) بناری یوایت باز لیکن اس میں بجیر کاذکر نہیں ہے " اور نہ " صلی علی مورد ک " ور شاخت لہ الفاح " کے الفائد بیل "البتد این وہب نے یہ تام اضافے روایت کے ہیں " تقریبا کی مغمون حق این علی معمون حق این مورد کے این مورد کا این مورد کا این مورد کا اس معتم الموذن فقولو امثل ما یعنول " مصلوا" تم سلوا الله لی رافع ہے دوایت کیا ہے ، سلم میں مرداللہ این محرکی مدیث ہے " افا سمعتم الموذن فقولو امثل ما یعنول " مصلوا" تم سلوا الله لی الوسیلة وفید فمن سال الوسیلة حلت علیه الشفاعة (۳) ته دویت کا بائی کا کھی باب بین کورد ہے۔

انداج مطرات رجس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اپراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحت نازل کی ہے' اور برکت نازل کیجے محرصلی اللہ علیہ وسلم پر'آپ کی آل واولاد پر'اور آپ کی ازواج مطرات پر جس طرح آپ نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر بے شک ولائق حمر بزدگ و برتر ہے۔

دوایت بین ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد توگوں نے حضرت عزا کو رو رو کریہ کہتے ہوئے اس یا رسول
اللہ! آپ پر محرب مال پاپ قربان ہوں ایک درخت کا تا تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ خلیہ ارشاد فربایا کرتے تھے ،جب مسلمانوں
کی تعداد میں اضافہ ہوا تر آپ نے منبر تغییر کرایا "اکر دور تک آواز سی جاسے ، درخت کا وہ تا آپ کی جدائی برداشت نہ کرسکا "اور
اس فم میں اس قدر دویا کہ حاضرین نے اسکی آواز سی جب آپ نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوگیا "آپ کے پردہ
فرالینے کے بعد آپ کی امت کو یہ دونا زیادہ زیب دیتا ہے "یا رسول الله! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں 'فدا تعالیٰ کے زدیک
آپ کا درجہ اتنا مقیم ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپی اطاعت قرار دیا ہے 'ارشاد ہے۔

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَعَدْاطًا عَاللَّهُ (بِهِ ١٨ أيت ٨٠)

جس من المامت ي المامت ي الله المامت ي الله المامت ي

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ال باپ فدا موں خدا تعالی کے یماں آپ کا درجہ اس قدر باند ہے کہ اس نے آپ کے تمام قسور معاف کردہے ہیں اور اظہار سے پہلے ہی عنو و منفرت کا اعلان کردیا ہے۔

عَفَااللَّهُ عَنْكُ لِمَ أَنِيْتَ لَهُمْ (١١٠ المَاسِر ١٣٠١)

الله نے آپ کومعاف (ق) کردیا (لیکن) آپ نے ان کو آمازت کیوں دی تھی۔

یارسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ اللہ کے زدیک آپ کا مرتبہ اتا بلند ہے کہ آپ کو تمام انہاء کے آخریں معوث فرمایا 'اور اپنی کتاب میں آپ کا تذکر سب سے پہلے کیا:۔

وَإِنْا خَنْنَامِنَ النَّبِيِيْنَ مِيْشَاقِهُمُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوجِ قَالِرُ الْمِيْمَ وَمُوْسِنَى وَعِيْسَلَى (پ٣١ر) عا آيت ٤)

اورجب کہ ہم نے تمام تخبہوں ہے ان کا قرار لیا 'اور آپ ہے ہی 'اور نوح اور ابراہیم اور مولی اور ابن مریم ہے جی-

یارسول الله اُ اُپ رِمیرے الله اِ فدا ہوں خدا تعالیٰ کے زدیک آپ اسے مظیم ہیں کہ دون کے عذاب میں گرفآر لوگ یہ تمناکریں کے کدکاش اہم نے آپ کی اطامت کی ہوتی و آئ اِن ایک میں ان کی اس تمناک حکامت ذیل کے الفاظ میں کی گئے ہے:۔ یَقُولُونَ یَالَیْتَ مَنالَطَعْنَ اللّٰمُواَطَعْنَ اللّٰمَ اَسْوَلَا (پ۲۲رہ آبت ۲۱)،

یوں کتے ہوں مے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یا رسول اللہ! آپ پر جبرے ال یاب فدا ہوں اللہ تعالی نے حضرت ہوی علیہ اللام کو ایک پھر عطاکیا تھا جس ہے نہر سر اللہ!

ماکرتی تعیں یہ معجزہ آپ بر جبرے ال یاب قربان ہوں اللہ تعالی نے سلیمان علیہ الله می اور کا معجزہ عطافرہایا بھریہ معجزہ آپ بر اللہ کی رصت ہو آپ بر جبرے مال یاپ قربان ہوں اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کا معجزہ عطافرہایا بھر معجزہ آپ بہتے رات کو براتی کے دریعہ ساتویں آسان تک سفرکیا اور اس می ابطام کو میں نماذ اوا فرائی آپ پر اللہ کی رحب ہویا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں اللہ تعالی نے حضرت میں علیہ السلام کو موں کو ذریعہ ساتویں تعالی نے حضرت میں علیہ السلام کو موں کو ذریعہ کر کے بہتے ہوئے دہر آلود مردوں کو ذریعہ کا کہ بری کے بہتے ہوئے دہر آلود موں کو ذریعہ کا کہ بری کے بہتے ہوئے دہر آلود موں کو شدہ کے بہتے ہوئے کہ اس معجزہ سے زیر موں اللہ! آپ پر میرے مال باپ دندا ہوں 'وح

علیہ السلام نے اپی قوم کے لئے یہ وعالی تھی۔ رَبِّلا مَنْ زَعَلَی الْارْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دَیْنَارُ الْفِهُ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ اللّٰهُ اے میرے بروردگار اِکافِروں میں نظن پر آیک باشدہ بھی مت چموڑ۔

اگر آپ ہمارے لئے الی دعا فرمادیتے تو روئے زیمن برکوئی ڈی نفس ہائی ند رہتا ' مالا تک بد بختوں نے آپ کو سخت ترین ایذاء پنچائی ' آپ کی پشت روندی گئی 'چرو مبارک ابولمان کیا گیا ' سائے کے دیدان مبارک شہید کئے گئے گر آپ نے دعائے خیری فرمائی۔

اللهماغفرلقومي فانهم لايعلمون الماغفرلقومي فانهم لايعلمون المائة سي المائة المرية ومن المائة المائة

یارسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں! فرح طیہ البلام کے صبیعین کی قعدادان کی درازی عمرے بادجود بہت کم ہے ،
جکہ بے شار لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور آپ کے بھٹر قدم کی جوری کی مالا تکہ آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی ؛ رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ؛ اگر آپ اپنے کی جمر آتی ، اگر آپ اپنے کسی میں مسادت کم میں اگر آپ اپنے کسی میں مسادت کورم سے ، اگر آپ اپنے جسے کسی فض کے ساتھ خاول میں آتا ۔
میر آتی ، اگر آپ کی ہمسر خاندان میں نکاح کرتے قو ہم اس وولت ہے محروم سے ، اگر آپ اپنے جسے کسی فض کے ساتھ خاول میں نکاح کرکے نا قابل بیان سعادت مطاکی ، آپ نے ہمیں آپ ماتھ کھانا ، آپ نے صوف زیب تن کیا گھر ہے کی سواری کی ، اپنے موجود کرکے نا قابل کا کہا گھانا ، آپ نے صوف زیب تن کیا گھر ہے کی سواری کی ، اپنی رحت نازل فرائے (۱) ایک بررگ فرائے ہیں کہ میں حدیث لکھا کر اُٹھا ، جب سرکا دود عالم میلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرای آتا تو میں صرف ملاۃ پر اکتفار کی مالی دور کی نوارت کی ۔
گرای آتا تو میں صرف ملاۃ پر اکتفار کی سلام نہ کتا ، ایک رات میں نے فواب میں آخضرت میلی اللہ علیہ و سلم کی زیارت کی ۔
آپ نے فرایا ہم کی سرخ اور اللہ میں سرخ میں اللہ علیہ و سلم کی ایک رات کی ہم نے خواب میں سرخ میں دور کیا۔ اور انحان میں اللہ علیہ و سلم کی ہور کی گائی اللہ علیہ و سلم کی اللہ علیہ و سلم کی اللہ علیہ و سلم کی سرخ خواب میں سرخ خواب می سرخ خواب میں سرخ خواب میں سرخ خواب میں سرخ خواب میں سرخ خواب میں

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ كُلَّمَا ذَكَرَ مَالنَّا كِرُونَ وَغَفَّلَ عَنْ ذِكْرِ مِالْغَافِلُونَ الله رحت نازل كرے محرصلى الله عليه وتلم پرجس قدر كه ذكر كرية والّـ أن كاذكر كريس اور فغلت

<sup>(</sup>۱) یہ طویل روایت اس بیاق و سباق کے ساتھ فریب ہے ' آہم اس کے مضاعین سمجے شدوں کے ساتھ صدیق کی تخلف کتابوں میں متعلل ہیں ' مجود کے سندی کی مدیق ہی تحدایت الی شخل طیہ ہے ' میانالمراح کے سزی تفصیل ہی شخل علیہ ہے انس راوی ہیں ' محراس روایت میں ان طح کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے ' دہر آلود مکری کے بدلنے کی روایت آلود دور مول ہے ' متعلل ہے شخل ہے ' سل این سعد کی جو روایت بغاری و مسلم میں فردوا مدے متعلق ہے اس میں چرومیارک کے زفی ہونے اور دندان مبارک کے قسید ہونے کا ذکر ہے ' بہاق کی سال این سعد کی جو روایت بغاری و مسلم میں فردوا مدے متعلق ہے اس میں چرومیارک کے زفی ہونے اور دندان مبارک کے قسید ہونے کا ذکر ہے ' بہاق کے " دلا کئل النبوۃ " میں آپ کی یہ دعا نقل کی ہے " اللم اخفراقتوی فا نم لا سطون " میکین میں این مسعود کی روایت ہے کہ اس موقد پر آپ نے ایک نبی کا ذکر بھاری و مسلم میں اور دو مرول کو بیچے بھانے کا ذکر بھاری و مسلم میں اس این سعد ہے مرساؤ تقل کی ہے ' بھاری میں ان طی دوایت کے الفاظ یہ ہیں" اس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم علی خوان قد " کھانے ہی روایت حسن ہے احمد نے مرساؤ تقل کی ہے ' بھاری میں ان میں این مائک ' اور انس این مائل ہیں ۔ کب این مائک ' اور انس این مائل ہو نے کہ دور انس این میں میں انس ایک ' اور انس این مائل ' اور انس این مائل ' اور انس این مائل ہو ان قد ' کھانے کے اور نے کہ دور کے اور انس این مورد کے ایس ایک مورد کے مورد کی مورد کے ایس انس کی مورد کی مو

كرفي والے ان سے عافل رہيں۔

ا محیں ان الفاظ کاکیا صلہ طا۔ ہم نے فرملیانشافی کو ہماری طرف سے یہ صلہ طا ہے کہ وہ قیامت کے ون حماب کے لئے کھڑے نہیں کئے جائیں گے۔

## استغفاركي فضائل

الله تعالى فرماتي بين

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُو افَاحِشَةً أَوْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُ وَاللَّهَ فَاسْتَغَفَّرُ وَالِلْنُو بِهِمْ (ب٣٥٥ مَهُمُ دَكُرُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ فَاسْتَعْفَرُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اور اليعد لوك كرجب كولي اليا كام كريم وسن بين جس بين زيادتي بويا الى وات بر تقدان المات بين و الله تعالى كويا وكريلية بين بجرائية كما بول في سباتي بالمين عليه بين.

ملتمہ اور آسوڈ این منعود کا یہ ارشاد کھل کرتے ہیں کہ قران کریم میں دو ایش ایمی ہیں کہ اگر کتاہ کرتے بعد کوئی بده ان کی طاوت کرے تواس کے کتاوسواف کرد نے جائیں ایک ایت اور ندکور بوئی دو سری آیت حسب دیل ہے:۔

وُمِّنْ يَعْمَلُ سُوْءً أَوْ يَظْلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْوَ اللَّهُ عَلَيْو

اورجو معض برائی کرے یا اپن جان کا خرر کرے محراللہ تعالی سے معانی جاہے تو وہ اللہ کو بدی معرت والا بدی رحت والا

اس سلطى دو ايتى يەس

فَسَبِّحْ بِحَمْدِرُ يَكُو أُسْتَغْفِرُ وَأَنْهُ كَانَ تُوْلِالْ ٢٥١٢٠ ٢٥٠١)

گوآئے ڈرب کی صبیح و محمد سیجی اور اس سے استعقار کی درخواست سیجیے وہ بینا تربہ قبول کرنے والا ہے۔ ایس میں غیر نے بالک کے ایس میں میں میں ہوتا ہے۔ رہی

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ مِالْاَسْحَارِ (ب٣ر١ آيت) اوراخِرشَ مِنْ كَنَامون كَلْ مَعْلَى عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ

استغفار كي فضيلت حديث كي روشني من تسركار دوعالم سلى التدعليه وسلم فراح بي-

() الخضرت صلى الله عليه وسلم اكثريه القاظ فرما يا كرتے تصاب

سُبُحُانُكُ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي أَنْكُ أَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمِ

اے اللہ! و پاک ہے جری پائی مان کر ناموں عری فرنف کے ساتھ اے اللہ! میری معفرت فرا با

شبه توتوبه تول كرف والا مهان ب

(٢)قال من أكثر الاستغفار جعل الله عزوجل لهمن كل هم خرجاومن كل غم مخرجاورز قممن حيث لا تحتسب (الوداؤد " ثنائي مام "ابن الهداين ماس)

<sup>(</sup>۱) ای مضمون کی ایک روایت معرت ماکوش سے بھاری و مسلم بی ہے ایکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ الفاظ رکوع و بجودیں فرمایا کرتے تے ، اس روایت میں یہ جملہ نئیں "انک انت النواب الرحیم"۔

میں اللہ تعالی سے دن میں متر مرتبہ منفرت کا بہتا ہوں اور توب کرتا ہوں۔ حالا نکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام الکے مجھلے گناہ مغانف کردیے گئے تھے اس کے یادجود آپ کثرت سے توب و استغفار کیا کرتے تھے۔

(م) انه ليغان على قلبي حتى انى لاستغفر الله في كل يوامانة مرة (ملم-

"וויתיונים"

مرك ول مي ممل آجا الم " چائي من برود موم برالله الله الله الدي الله الدي الله الله الله الله الله الله الله الم (۵) من قال حين ياوى الى فراشه استغفر الله العظيم الذي الإيلا اله الا هُو البحر او الفي و الدي البحر او الفي و الله المدنوب وال كانت مثل زيد البحر او عندوم الله المدنوب و المدنوب ال

جو مخص بستر کشتے ہوتے تین مرتبہ بیدوعا کرے "استفراللہ الله" تواللہ تعالی اس کے تمام کناه معاقب کردیں گے جائے ہوئی یا عالج (ریکستان) کے ذرات کے برابر ہوں کیا عالج (ریکستان) کے ذرات کے برابر ہوں کیا دولائے کہ اور ہوں کے برابر ہوں کے برابر ہوں۔

(٧) من قال ذلك غفر ت دنو به وإن كان فاراً من الرّحف (ايود اؤد المن من التي صلى التي صلى التي صلى الله عليه والم

جو فض يه الغاظ كے (جو مديث ٥ من كردے) اس كے كتاب مواف كرد ي جائي كے اكر چه كينے والا

مدان جگ ہے قرار ہوا ہو۔

(2) حعرت مذید فرائے ہیں کہ میں اپنے کمروالوں کو بعد حق ست کما کر اتفا ایک دن میں نے مرکار وو عالم صلی اللہ علی و مدت میں وض کیا یا رسول اللہ ایھے ور بے کہ کہیں یہ زبان مجھ دونرہ کے عذاب میں جلانہ کردے فرایا :
فاین انت من الاستغار و فانی لاستغفر و الله فی الیوم ما نامر و آن کی این ماجر و آن کی ایس میں مورث و الله فی الیوم ما نامور و آن کی ایس میں مورث و الله فی الیوم ما نامور و الله میں مورث و الله میں اللہ میں مورث و الله میں اللہ میں ال

الممت بننب فاستغفرى الله وتوبى آليه فان التوبيتين النعب الندم والأستغفار (٢)

عائشة محتى بين كه مركار دوعالم صلى الشعليه وسلم في المستعديد ارشاد قرايا: أكرتم كمى كناه كم مرتكب

<sup>(</sup>۱) یه روایت بخاری نے تاریخ می می نقل کی ہے اگر اس میں یہ الغاظ شیں ہیں "حین یاوی الی فراشه" اور "ثلاث مرات"۔ (۲) بخاری وسلم بحر شنق علیہ روایت میں یہ الغاظ شیں میں" فان التوبة من النائب والاستغفار" کلہ یہ الغاظ میں" او توبی الیہ فان العبد اذا اعترف بنبه ثم تاب تاب الله علیه" طرانی کا الغاظ یہ میں "فان العبد اذا اعترف بنبه ثم تاب تاب الله علیه" طرانی کا الغاظ یہ میں "فان العبد اذا اعترف بنبه ثم تاب تاب الله علیه " طرانی کے الغاظ یہ میں "فان العبد اذا اعترف بنا الله غفر الله عفر الله علی الله

موجاؤ تواللہ ہے منفرت جا ولو اور توبہ کرلو اس لئے کہ کناوے توبہ ندامت اور استنفاری ہے۔ (۹) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم استنفار میں بہ فرمایا کرتے ہے۔

اللهم اغفِرُلِي خطيئين وَجَهُلِي وَاسْرَافِي فِي آمْرِي وَمَا أَنْتَ آغِلَمُ وَمِنْ اللهُمُ اعْفِرُلِي اللهُمُ اغفِرُلِي اللهُمُ اغفِرُلِي مَا اغْفِرُلِي حَدِّي وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ اللهُمُ اغْفِرُلِي مَا وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللهُمُ اعْفِرُلِي مَا اللهُ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ إِنْ اللّهُ مَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ وَمَا أَنْتُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَلِيمُ وَمِنْ اللّهُ مُنْفِقًا مُواللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّ

آے اللہ! میری کو آئی میری تاوائی آپ معافے میں میری کو آئی اور جس چیز کو بھے نیا وہ جاتا ہے معاف فرماد ہے اللہ اللہ میرے وہ تمام کناہ معاف کردیجے جو میں نے بیری میں کے بیری یا ذاق میں جان بوجہ کرکتے یا بحول کر میں سے جرے پاس موجود ہیں اے اللہ! میرے وہ تمام کناہ معاف کردیجے جو میں نے پہلے کے بیریا بعد میں چمپا کرکتے ہیں یا ظاہر کرکے 'اور جن سے تو جھے نیادہ واقف ہے 'تو ی آگے کرنے والا ہے 'اور قرم جیزر قادر ہے۔

حضرت علی فرائے ہیں کہ جب سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ و سلم ہے کوئی مدیث ستا و بھے مدیث ہے اس قدر نفع ماصل ہو تا جس قدر میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکے دیا تھا۔ جب کوئی محایی جھے ہے مدیث بیان کرتے ہے کو میں ان سے شم کھانے ک لئے کتا ' جب وہ شم کھالیتے میں بھین کرایا کر افعاد ایک مرجہ ابو بکر میدین نے بھے سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا:۔

(٠) مامن عبديننب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين ثيم يستغفر الله عفر الله له (١٠ صاب من )

جوبده کناه کرے پراچی طرح وضوکرے دور کعت نماز اواکرے اور اللہ تعالی سے ایے کناه کی مغفرت

عاب الله تعالى اسمعاف كرديج بي

(۱) ان المومن اذا آذنب ذنبا كانت نكتة سوداً على قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فان زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الرأن الذي ذكره الله عزوجل في كتابه "كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُولِهِمْ مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ" - (تَذَى نَالَ ابن عَلَى قُلُولِهِمْ مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ" - (تَذَى نَالَ ابن عَلَى قُلُولِهِمْ مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ" - (تَذَى نَالَ ابن عَلَى قُلُولِهِمْ مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ" - (تَذَى نَالَ ابن عَلَى قُلُولِهِمْ مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ" - (تَذَى نَالَ ابن

مومن جب کناه کرنا ہے تو اس کے دل میں ایک ساہ داخ بردا ہوجا ناہے اب اگر وہ قوبہ کرلے اور اپن حرکت سے باز آجائے تو اس اسکا دل صاف ہوجا ناہے 'اور آگر گزاہوں میں جلا رہے تو وہ داخ اتنا بدھ جا تا ہے کہ پورے دل پر چھا جا باہے 'اس کانام ران ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے" ہرگز (ایدا) میں ہے ' بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بدکا ذکہ بیٹر کیا ہے۔

(١) ان الله لير فع العبد الدرجة في الجنة في قول بارب اني لي هذه في قول باستغفار ولدك لك (احمد العمرة)

الله تعالی جنب میں بندے کا درجہ بیعائیں گے۔ بندہ عرض کرے گانیا اللہ! میرایہ درجہ کس طرح پرمہ کیا؟ اللہ! میرایہ درجہ بیعا)۔ کیا؟ الله تعالی فرمائیں گے! تیرے لئے تیرالز کا استغفار کرنا ہے (اسلئے یہ درجہ بیعا)۔ عائشہ فرمائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔

-41

(٣) اذا اذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفرلي فيقول الله عزوجل اذنب عبدى ذنبا فعلى اذا الله عنوا الله عزوجل اذنب عبدى ذنبا فعلى ان له ربايا خذبالذنب و يغفر الذنب عبدي اعمل ماشت فقد غفرت لكر عارى وملم الومرة)

جب بندہ کوئی نمناہ کرتا ہے اور یہ کتا ہے۔ "اے اللہ! میری مغفرت قربا" آواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کے ا میرے بندہ نے کناہ کیا اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رہے بھی ہے جو گناہ پر موافقہ کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اے میرے بندے جو جاہے کرمی نے بچے بخش دیا ہے۔

(۵) مااصر من استغفر وان عادفي اليومسيعين مرة (١) (ابواؤد تذي-ابوكل) جو من استغفار كريا و وكناه را مرار كريا والانس كملايا ومن مرتبر اس كناه كاار كاب

(m) ان رجلا لم يعمل حيراقط نظر الى السنماء فقال ان لى ربا يارب فاغفرلي فقال الدعزوجل قدغفر سالك (r)

ایک ایے مخص نے جس نے کبی خرا کام شیں کیا تھا، اسان کی طرف و کھ کر کہا میرا ایک رب ہے 'یا اللہ! میرے کناه معاف کر اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تھے بحق دیا۔

(ع) من اذنب فعلم ان الله قد اطلع عليه عفر له وان لم يستغفر ( الزن ف الدسا- اين

جس مخص نے کناہ کیا' پرانے ہے علم ہوا کہ اللہ اسکے گناہ سے واقف ہے تو اس کی مقفرت کردی جاتی ہے چاہے اس نے مفغرت کی دعانہ کی ہو۔

(۱۸) يقول الله تعالى يا عبدى كلكم منتب الأمن عافيته قاستغفرونى اغفر لكم ومن علم انى ذوقدرة على ان اعفر له غفرت له والا ابالى (تدى اين اجه ابزد؟ ملم باندا في

الله تعالی فرائے ہیں: اے میرے جدد تم سب مناه گار ہو ، مرجس کو من معاف کردوں اسلے محد سے معفرت ما اسلے محد سے م مغرت جاہو اکد میں تماری مغرت کردوں اور جو محض یہ جان کے کہ میں اسکی مغفرت کرتے پر ہوں تو میں اس کی مغفرت کردوں گا اور کوئی پرداہ قبیل کندل گا۔

(م) مَنْ قَالَ سُبُحَاثُكَ ظَلَامُتُ نَفْسِنَى وَعَمِلْتُ سُوءً افَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ اللهُ النَّ النَّنُوْبَ إِلَّا النَّعْفِر تلعظوبه ولوكانت كمنب التمل (٣)

<sup>(</sup>۱) قال الزدي الحدث فريب والناوليس بالتوى (۲) محصاس كى اصل بينى فى (۳) يستى في يدروايت حفرت على سال الدموات من قال المناوك المنافق ال

جو فض یہ کے "سجانک ظلمت نفسی الخ" تو اس کے تمام گناہ معاف کردئے جائیں گے اگرچہ جوہ نٹیوں کے چلنے کی آبکنہ کے برابر ہوں (مراد کثرت ہے)۔

" (٢٠) حسب ذيل استغفار كو أفضل ترين استغفار قرار ديا كيا ب

اللهم أنْتَ رِبِي وَانَاعَبُدُكَ حَلَقْتَنِي وَانَاعَبُدُكَ خِلَقْتَنِي وَانَاعَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ الْعُودُ وَاللهُ مَا السُتَطَعُتُ الْعُودُ وَاللهُ وَعُدِكَ مِنْ السُتَطَعُتُ الْعُودُ وَاللهُ وَعُدِكَ مِنْ مَا اللهُ وَعُدِكَ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا الْحَرَّاتُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

اے اللہ اُلو میرا رب ہے 'اور میں جمرا بھرہ ہوں تولے تھے پیدا کیا ہے 'میں اپنی استطاعت کے بہ قدر جمر اور فعر سے میں اور میں جمری بناہ جاہتا ہوں اپنے کام کی براتی ہے 'میں جمری بناہ جاہتا ہوں اپنے کام کی براتی ہے 'میں جری المسلے کا مور کا اعتراف ہے 'میرے الملے کی میں کرتا۔ محلے کتا و معاف فرما 'السلے کہ تیرے علاوہ کوئی گاہ معاف فرمیں کرتا۔

استغفار کی نضیلت اور آثار: غالدابن معدان الله تعالى كابيه ارشاد نقل كرتے ہيں كه " بندوں ميں ميرے نزديك سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری قریت کی وجہ سے آئیں میں مجت رکھتے ہیں ایکے دل مجدول میں پرے ہوئے ہیں اور وہ محرکے وقت جھے سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں کیدوہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا والوں کو سراویا جا ہتا ہوں تو جھے بدیاد آجاتے ہیں اور میں ایکے طفیل کنام کارونیا والوں کو معاف کردیتا ہوں؛ ان پر مذاب نسی کرنا"۔ قادة فراتے ہیں کہ قرآن کرم نے تسارا مرض مجی بتلایا ہے اور اسکے علاج کی نشاندی مجی کی ہے ، تسارا مرض کنادہے ، اور اسکاعلاج استغفار ہے ، حصرت علی ارشاد فرماتے الله محصال مخض يرجرت او في بيج نوات كم وادجود الاكت من جلا موما أب اوكول ن مرض كيانوه نوات كواب افرايا: استغفاريه مى قراياكرت عن كدالله تعالى في كسي اليه منس كواستغفار شيس سكسلايا جسى نقري من عداب كودوا ميا مو منيل كت بي كراستغفراللد كن كامطلب يه ب كراب الله به معاف كرديجة مي عالم كا قول ب كريده كناه اور نعت كورميان معلق ہے ان دونوں کی اصلاح شکر اور استفقار کے بغیر ممکن نہیں ' رہے این فیم کے اسے طافدہ کو تعیمت کی کہ تم لوگ استغفر الله والوب اليه (مي الله عفرت جابتا مول اوراس باركاه مي وبه كرنا مول)مت كماكره ميوكديه جموت به بكه يول كماكر اللم اغفی وتب ملی (اے الله میری مغفرت فرما اور محصے قربہ کی توقی مطافرما)۔ نفیل کے بقول محاه ترک کے بغیراستغفار کرنا جموثول کی توبہ کے متراوف ہے۔ رابعہ عدویہ فرماتی میں کہ ہمارا استغفار مزید استغفار کا مختاج ہے مطلب یہ ہے کہ ہم ول کی خفلت ے ساتھ استغفار کرتے ہیں 'یہ استغفار ہوا؟ یہ تو جا اُناوے اس کے لئے مزید استغفار کی مرورت ہے۔ ایک وانشور نے فرمایا کہ ندامت سے پہلے استغفار کرنے والا فاوائستہ طور پر خداوند قدوی ہے استدام کردیا ہے ایک امرانی کو کسی نے ساکدوہ کعبہ کے پدوں سے لیٹاہوا یہ دعاکررہا ہے: "اے اللہ اکتابوں پر اصرار کے بادجود میرا استغفار کرنا جرم مقیم ہے اور جرے مؤود کرم ک وسعت سے واقف ہونے کے باعد خاموش رہنا ہی کے تم جرم ہیں ہے ، کچے میں کی ضورت نیس ہے ، حراق اسکے بادجود مجھے ائی مسلسل نعتوں سے نواز رہا ہے اور میں الی بدینی کے باحث اپنی احتیاط کے باوجود کناہ کرکے تیرے وشمنوں میں شامل مورہا موں اے اللہ! و وعدہ کرتا ہے و بورا بھی کرتا ہے ؛ دراتا ہے او معاف بھی کرتا ہے میرے کناہ مظیم کو اپنے عنو

<sup>(</sup>۱) به استغار عاری خوادین اور "ب معایت کا ب گراس می الفاظ تهی بی " وقد ظلمت نفسی و مااعترفت بذنبی" اور " ذنوبی ماقدمت منها اخرت اور ترجیعا" - " ذنوبی ماقدمت منها اخرت اور ترجیعا" - " ذنوبی ماقدمت منها اخرت اور ترجیعا" - " دنوبی ماقدمت منها اخرت اور ترجیعا" - " دنوبی ماقدمت منها اخرا

عظیم کی بناہ میں لے لے۔ یا ارحم الرحمین!"ابو عبداللہ وران سے کی اگر سمی معنی کے گناہ سمندرے جماک اور بارش کے قطرات کے برابر ہوں اور وہ رب کریم کے حضور اخلاص کے ساتھ بدو الکرنے و افتاء العزیز اس کے تمام گناہ معاف کردئے

كُلِّ مَاوَعَدُنْكَ بِمِنْ نَفْسِي وَلَوْ وَلِكَانِهِ وَاسْتَغَفْرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَل أَرُدُتُ بِهِ وَجَهَكَ فَخَالَطُهُ عَيْدُ كَ وَاسْتَغَفْرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَة إِنِعُسَتِ بِهَا عَلَيْ قَاسَتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ يَاعَالْمَ الْعُيْبِ وَ الشّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَنْيَنُهُ فِي ضِيَا وَالنّهَ إِلَا يَعْمَ إِدِاللّهُ إِلَى مَلَا أَوْ خَلْدُ وَسِرَ وَعَلَا يَهُونِا عَلَيْهُمْ

اے اللہ! من تھے سے مغرب وارتا ہوں ہراس مناه کی جس کی سے النے منور قب کی ہواور مراسکا ارتاب كيا موايس تحد عد معترت الماتامول الراس الى جس كايس اليد ول عي وعده كرايا مواور مر ہرانہ کیا ہو اور میں تھے سے مغفرت ہا ہتا عول برای مئل کی جس کے ذریعہ میں سے جری خوطنودی کا اراده كيا بو عراس مي عد دري جز كالخلاط بوكيابو من تعب مغفرت عامتا بول براس التحت كي جس تولے مجھے نوازا ہو پر میں نے اس احت سے جری تا قربانی پامندنی ہو، جھ سے مغفرت جاہتا ہول اسے فیب د شود کے بات والے ہراس کناہ کی جو میں نے مان کے افا لے میں کیا ہویا وات کے اعرف میں مجمع عام مي كيابويا خلوت من محمي كركيابويا على الاعلان العرام

كما جاما ، كا استغفار حفرت أدم عليه السلام سے معقول ب- بعض لوگ اسے حضرت محضر عليه السلام كى طرف منسوب

تبراباب

صبح وشام ہے متعلق ماتور دعائیں

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي دعا . بلي دعا سركايعد عالم ملى الله عليه وسلم عنول مع إب يركى سنول ك بعد يرها كرتے تھے۔ ميدالله ابن ماس فرات بين كه جھے مير دوالد ماس في مركاد دو عالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مي بمیمانیں شام کے وقت فدمت اقدی میں ما مزودا کے اس وقت میری فالم صورت میرود کے کر تشریف رکتے تھے ارات میں المركراب في المرحى في منتس اداكر في المدين المراكب في

المنوكة والكنتبا والآخرة اللهائي أساكك الفوزعند لَ الشُّهُنَاوُ وَعَيْشُ السُّعَنَاءِ وَالنَّصِيْرَ عَلِي آلا عُنَا و وَمُرَافَقَةَ الْأَنْهُيَاءِ اَلِلْهُمَّ اَنْ لَهُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ صَعْفَ رَائِي ۖ وَقُلْتُ حِيْلَتِي ۗ وَقُصُرَ عَمَلِي ۗ وَإِفْتَقُرُتُ إِلَى رُحْمَنِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِي الْأَ مُوْرِ وَيَاشَافِي الصَّنُورِ كَمَا تُحِيْرُ بَيْنَ الْمُورُ اَنْ تُحِيْرُ بِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنْ دَغُو وَالنَّبُورُ وَمِن فَعَنَا الْقَبُورُ وَمِن فَعَنَا الْقَبُورُ اللّهُمْ مَا فَصُرَ عَنْهُ رَائِنَ وَضَعَفَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ بَبَلَغَهُ زَيْبَي وَالْمَنْ عَبَادِكَ اَوْ خَيْرُ الْدَتَ مُعْطِيْهِ احْكَامِنَ حَلْمَاكُ مُنَادِكَ الْوَعِيْرُ اللّهُمَّ الْحَكْمَ الْمُعْمَاكِ مُعْتَدِينَ وَلَا مُنْ اللّهُ الْمُعْلِينَ حَرْبًا لاَعْلَيْكَ اللّهُمَّ الْمُعْمَالِينَ مَنْ حَرْبًا لاَعْلَيْكَ اللّهُمَّا الْمُعْلَيْكُ مُعْتَدِينَ عَلَيْكُ الْمُعْلِينَ حَرْبًا لاَعْلَيْكَ اللّهُمَّالِينَ مَنْ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ الْمُعْلِينَ حَرْبًا لاَعْلَيْكَ اللّهُمَّ اللّهُمَّالِينَ مَنْ حَرْبُ وَلاَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُمُ وَلَكُونَ وَلاَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُمُ وَلَا مُنْ اللّهُمُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُعْلِينَ السَّعُونَ وَلاَ مَنْ وَلاَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَلاَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَلا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ مَنْ وَلاَ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِ وَلا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا وَنُورُ الْمَنْ وَلَا اللّهُ مَا وَنُورُ الْمِنْ وَوْلَا اللّهُ مَ وَنُورًا مِنْ فَوْقِى وَنُورًا مِنْ فَوْقُولُ اللّهُ مَا وَنُورًا مِنْ فَوْقُولُ اللّهُ مَا وَنُولُوا وَلَا مُعْلِينًا وَالْمُعْلِي اللّهُ مَا وَنُورًا مِنْ فَوْقُولُ اللّهُ مَا وَنُورًا مِنْ فَوْقُولُ الْمُنْ مُولِي اللّهُ مَا وَنُورًا مِنْ فَوْقِى وَنُورًا مِنْ فَوْقُولُ الْمِنْ مَعْوِيلًا اللّهُ مَا وَنُولًا اللّهُ اللّهُ مَا وَنُولًا اللّهُ مَا وَنُولًا عَلَيْ مُنْ وَلَا اللّهُ مَا وَمُولًا عَلَيْ مُنْ وَلَا اللّهُ مَا وَلَولُوا مُولِلْمُ اللّهُ مَا وَلَولًا عَلَيْ مُنْ وَلَا اللّهُ مَا وَلَولًا عَلَيْ مُنْ وَلّهُ اللّهُ مَا وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) تندی فید دوایت افریک ب اود انب فریب کراب دواست پیلے معرب مورد کے محراین مراس کی ما شری کے واقد کا دار تری میں نیس ب کک بہ تعمیل مزف د طرانی فے دوایت کی ب

كا اظماركر يا مون اور تخد اس كى ورخواست كرنامون يارنب العاليين أو عص مطاكر اس الله إمين ان لوگوں میں سے جو ہدایت کا راستہ و کھانے والے ہوں بدایت پاپ ہون تنہ خد مجراہ ہوں اور نہ دد سروں کو عمراه كريس عرب وهينول سے جكا - كرتے والے مول اور عرب وستون سے اسل كرتے والے مول اور میں ایساناکہ ہم چری محبت میں ان لوگوں سے مبت کریں جو چری اطاعت کریں اور ان لوگوں ہے عذاوت كريس جو تيري خالفت كريس اب الله إليه ميري دعائب اور الول كرنا تيرا كام ب اوريه ميري كوشش اور بحروسہ تھے رہے ، ہم اللہ کے بین اور اللہ ی کی طرف اوسطے واللہ بین محتاوے بازرے کی طاقت اور عبادت كرفي كي قوت مرف الله تعالى سے جو برترواعلى ب معبوط رسى (قرآن) اور أمررشيد (دين) كا مالک ہے میں تھو سے وحمید کے دن دونرٹ سے حاظت کی درخواست کر تا ہوں اور بیکلی کے دن (قیامت کے روز) جنت کا سوال کرتا ہوں مقرب شاہدان رکون و جود کرنے والوں اور وعدے ہورے کرتے والوں کے ساتھ ' ب شک تو رجم کرنے والا ہے اور حجت کرنے والا ہے ، توجو جا بتا ہے وہ کر آ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو اینالباس بنایا اور اس کا عم کیا یاک ہے وہ ذات جس فے بزرگی کولباس بنایا اور اس سے بزرگ ہوا' پاک ہے وہ ذات کہ اس کے علاوہ کسی کے لئے تشکع جائز نہیں ہے الک ہے وہ ذات جوماجب فعل اور صاحب نعت بي ك به وه ذات جس كاعلم بريخ كالعاظ الع مدير بي الدالد! مرا ك مرے ول من میری قرمی مرے خون من مری دول من میرے ماسے مرب علی میں اور میں جانب میری بائیں جانب میرے اور اور میرے نیچ نور پیدا فرا۔ اے اللہ ا محص نور میں نواد کر محص نور عطاكر اور ميرب لئے نور بيداكر-

اے اللہ! میں تجھ سے حال واستقبال میں فیر کل کی در خواست کر آ ہوں خوا دوہ جھے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ان نہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا نہ تھے ہو اور حال داستقبال میں ہر طرح کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں 'چاہے جھے اس کا علم ہو یا نہ تجھ سے جنت کی درخواست 'ادر اس قول و عمل کا سوال کر آ ہوں جو جنت سے قریب کردے 'ووزخ سے آور ہراس قول و عمل سے جو دوزخ سے قریب کرے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تھے سے اس فیر کی درخوست کر آ ہوں جس کی تیرے بڑے بڑے اور رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی 'اور یہ ورخواست کر آ ہوں کہ تو نے میرے بارے میں جس امر کا فیصلہ کیا ہے اس کا انجام پنیر کرنا۔ اے ارحم الرا حمین۔

حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كى دعا : سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : ١٠٠ عاطمة! ميرى

شياءالعلوم جلدادل

ومیت سننے سے تیرے لئے کیا چیزانع ہے میں تھے یہ دعا کرنے کی ومیت کرتا ہوں" :۔

يَاحَيُّ يَاقَيْوُمُ بِرَحْمَنِكَ أَسْتَغِيثُ لاَ نُكِلنِيْ إِلَى نَفْسِى طُرُفَةَ عَيُنٍ وَاصْلِحَ لِيُحْسَانِي الله وَالله وَا

اے زندہ! اے کارسازعالم! تھی رجت سے فراد جابتا ہوں بھے پک جیکئے برابروت کے لئے بھی مرے تنس کے میردمت کر اور میرے تمام احوال درست فرمادے۔

حضرت ابو بكرالصديق رضى الله تعالى عنه كى دعا : رسول أكرم ملى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكر العديق كويه دعا

لِمَنكَ وَرُوجِكَ وَيِكَالِامُ مُوسَنَىٰ وَ إِنْجِيلَ عِيسَلَىٰ وَرَبُورً كَاوُدٌ وَ فَرُقَانِ مُحَتَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَيْهِمُ أَخُمُّ عِينٌ وَبِكُلِّ وَحِي أَوْ حَيْنَهُ أَوْ قَضَاءٍ يْنَهُ أَوْسَآنِل أَعْطَيْنَهُ ۚ أَوْعَنِي أَفَقَرُهُ أَدْفَقِيْر آغَنِيْنَهُ ۖ أَوْضَ إِلَّ هَلَيْنَهُ وَأَسْإِلُكُ بِإِسْمِكَ أَلِنِيُ أَنْزُلْتُهُ عَلِي مُوسَنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسُلُمُ وَاسُأَلُكَ بِالْسَب نَتَثَىداً زَاقَ الْعِبَادِ وَاسْأَلُكَ بِالسَّوْكَ الَّذِي وَضَعْتُهُ عَلِي الأَرْضِ فَاسْدَ وَأَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ ٱلَّذِي وَضَعُتُهُ عَلَى البِتَكُواتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَأَسْأَلُكَ ماسْمَكَ ٱلَّذِي وَضَنَّعَتُهُ عَلَى الْحِبَّالِ فَأَرْسَتْ وَآمَنَالُكَ بِالسِّيكَ الَّذِي إِسْتَقَالَ مِعْ عَرُشَكَ وَأَسُالُكُ بِإِسْمِكُ الظُّهُرِ الطَّآهِرِ الْأَحَدِ الصَّيِّمَدِ الْوَتْرِ الْمُنْزَلِ فِي كُنَّا بِكَ مِنْ لَّكُنُكَ مِنَ الْفُوْزِ الْمُبِيْنُ وَاسْأَلُكَ بِإِسْوِكَ ٱلَّذِي وَضَغْتُهُ عَلَى النَّهَارِ فَأَسْتَنَارَ ۖ وَعُلَى اللَّيْلِ فَٱفْلُمَ وَيُعْظِمَنِكَ وَكُبْرِياً وَكُوبَنُورُ وَجُهِكُ الْكُرِيْمِ أَنْ تَوْزُ قَنِي الْقُرُ أَنَّ وَالْقِلْمَ بِهِ وَتَخَلَّطُهُ بِلَيِخْمِي وَ يَعِي وَسِنْعِي وَيَصَرِي وَنَسْتَهُمِلْ بِهِ حَسَدِيُ بِحَوْلِكُ وَقُوْرِكُ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَ اللَّهِ كَيَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١) اے اللہ! من تھے ہے سوال كرا موں عرب في محرصلى الله عليه وسلم تيرے دوست حضرات ابراہم تمريداندار معرب مولى عرب كلمداور ووح معرب ميلى عليد السلام كواسط ي اورمورا عليد السلام ك كلام ميى عليه السلام كى انجل واؤد عليه السلام كى زور اور معزت محرصلي الله عليه وسلم ك قرآن یاک کے طفیل' ہراس دی کے داسطے ہے جو تولے اپنے انبیاء پر جمیعی ہو' ہراس تھم کے واسلے ہے جس کا توتے فیملہ کیا ہوا یا ہراس سائل کے واسطے سے جس کو توتے عطاکیا ہوایا اس الدارے واسطے جس کو توتے فقركيا موايا اس فقيرك واسط جم كوتوني الداركيا موايا اس كراه ك واسط سے جس كوتوني وايت كاراه و کھائی ہو اے اللہ ایس تھے سے سوال کرما ہوں تیرے اس نام کے دسلے سے جس کے ذریعہ بندوں کورزن ملتے ہیں اس نام کے وسلے سے سوال کرتا ہوں جس کو تونے زین پر رکھا تو وہ محمر کی اس نام کے ذریعہ سوال

<sup>(</sup>۱) ید روایت او الشیخ این حبان نے "کتاب افواب" می میدالمالک بن بارون بن میره من ابید سے نقل کی ہے اس وعا کا تعلق حظ قرآن سے ہے۔ راوی کتے ہیں کہ حطرت او بکڑنے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی غدمت میں عرض کیا "میں قرآن پاک یاد کر آ ہوں " محربمول جا آ ہوں " آپ نے بدوعا تھین قرائی۔ ید روایت منتظم ہے "میدالملک اور بارون کو نعیت قرار دیا کیا ہے۔

کرتا ہوں جس کو قرنے آسانوں پر رکھا تو وہ اوسے ہو گا ایس ایس فراف کرتا ہوں جس کو تراب بہا زوں جس کو تراب بہا زوں بر رکھا تو وہ جم کے اس نام کے وسیل جس من من جرام بی ایس بی اس نام کے وسیل سے اس کا مرب بی اس نام کے وسیل سے اس کا مرب بی اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس کو قرنے دن پر رکھا تو وہ دوش ہو گیا 'رات پر رکھا تو وہ رکھا تو وہ دوش ہو گیا 'رات پر رکھا تو وہ رکھا تو وہ کر ہم ماریک ہوگی میں تھے سے سوال کرتا ہوں جم کی مناب کے بریائی کے واسلے ہے 'جم نے وہ کر ہم کے نور کے وسیل سے کہ جمے قرآن پاک کا علم مطاکر' اور اس کو میرے گوشت 'میرے گان' میری آگھ میں طادے' اور اس کے مطابق میرے جم کو استعال کر' اپنی طاقت و قریف سے اس لئے کے شاہ میں ہے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اور اس کے مطابق میں میں سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی طاقت 'اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے اے اور عمارت کرنے کی طاقت 'اور عمارت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی سے نہیں ہے ایک کرنے کی میں کو استعال کر نام کو استعال کر ایک کی میں کرنے کی کو استعال کر نام کے کرنے کی کو استعال کر نام کرنے کی طاقت 'اور عمارت کرنے کی کو استعال کر نام کرنے کی کرنے کی کر نام کرنے کی کو استعال کر نام کرنے کی کو کرنے کر نام کرنے کرنے کرنے کر نام کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے ک

حضرت بريرة الاسلمي كي دعا : روايت به كه سركار دو عالم منى الله عليه وسلم نه برية الاسلمي بي قرايا وكيا من حميل و كلمات نه بالأوجو الله تعالى مرف ان لوكون كو محملا تا بيدن كي بري أب منظور بو ، جب وه لوگ يه كلمات سكو جات بي توجمي بعولت نبي بين "بريدة نه مرض كيا : كون نبين! يا رسول الله جمع خرور تمالي النبي المات مناكرة منه الله منافق فقو حرف المنافق و كون الله منافق المنافق المناف

اے اللہ! میں کمزور ہوں' اپنی رضامیں میری کروری کو قوت عطاکر' جمد کو خیری طرف بلا' اور اسلام کو میری رضاکی انتہا قرار دے' اے اللہ! میں کمزور ہوں جھے طاقت مطاکر' میں ذلیل ہوں جھے عرت وسے میں عک دست ہوں جھے مالد اربنا۔

اے اللہ او جمع الى بدايت عطاكر ، محد پر اپنا فضل فرما ، محد الى رحمت سے نواز اور جمد پر الى بر مشن نازل كر-

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص ان دعاؤں کی پابندی کرے گا تیامت کے روز اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گئے ، جس دروازے سے جائے گا واخل ہوجائے گا۔ (ابن النی فی الیوم والیلتہ ابن عباس واحمد مختمراً۔ تیبعت )

 کوئی فض آیا 'اور اس نے یہ اطلاع دی کہ جب آگ ابوالدرداء کے مکان کے پاس پنجی تو خود بخود بجد محی اثرایا مدجمے معلوم تھا ایای موگا۔ لوگوں نے کما " اللہ کا الله عرب الله عرب الله عاموش رمنا مجی جرت الحمیز تھا اور یہ بات مجی جرت الحمیز ہے والا ومیں نے رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم سے ساہے کہ جو محض رات دن میں کی وقت بھی یہ دعا کرے گا ہے کوئی چر نقصان نہیں بنجائے کی میں نے آج بیدوعا کی تھی ہے

مَنْ الْمُعَالِّبُ إِنْ الْمُولِا الْمُولِدُ الْمُتَعَلِّمُ مُنْ الْمُعَالِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ وَلا قُوْةَ الْأَجِّ اللّهِ الْعَظِيْمِ مَاشَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَاءَ لَمْ يَكُنُ أَعُلُمُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَعْى قَدِيْرٌ وَإِنَّ اللّهُ قَدُا حَاطِبِكُلِّ شَعْى عِلْمًا وَاحْصَى بِكُلّ شَعْى عَدَدًا اللّهُمَاتِي اعْو اعُودَيكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ كُلّ قَابَةٍ أَنْتَ آخِنْمِنَا صِيَيْهَا إِنَّ رَبِي عَلَى اعْوَرَ اللهُمَاتِي مِن أَطِهُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مُنْ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

اے اللہ الو میرا رہے ، جرے علاوہ کوئی معدد کسی ہے میں نے تھے پر بحروسہ کیا ہے کو مرسس عظیم کا مالك ب مناه سے بيخ كى طاقت اور مبادت كر في قوت الله برترو عقيم بى سے بواللہ نے جابا وہ موا جو تمیں جاباوہ نہیں موا میں جاتا ہوں کہ اللہ جرجزر قادرہ اور یہ کہ اللہ نے جرجز کا اپنے علم کے ذراید احاط کرلیا ہے اور اس نے ہرج کو شار کرد کھاہے اے اللہ ایس اے نفس کے شرے اور ہر چلنے والی چزے شرے تیری بناہ چاہتا ہوں میرافس اور مردی قس تیرے قابد میں ہے ،ب دک میرا رب سدحی

حضرت عيسى عليه السلام كي دعا: آب يدواكياكو في الد

لِيُ عَدَّوْنَ وَلَاتَنُومِيْ مَدِيدِيْ وَلَا يَجْعُلُ مِسْبِي فِيدِيْ وَلِدَيْ كَالْكَانَكُ عَلَى الْكَانَا أَلَيْ فَيْ وَلَا تَسَوْمَ كَالْآتُونِ وَلَا تَسَوْمَ مَنْ لَا يَرْخُرُنُ كَا كَيْ يَا تَشْهُ وْمُ -

اے اللہ! من ایا اوں کہ جو بات مجھے بری گئی ہے میں اے دور نیس کرسکا اور جس چزی امیدر کمتا ہوں اس افع حاصل كرفير تادر سي مول معالمه دو سرے كم اتحول بي بي من واپنے عمل كا اسر موكر روكيا مول كوئى عماج محمد زياده عماج میں ہے اے اللہ! میرے وضمنوں کو مجھ پر خوش مولے کاموقع نہ دے اور میری طرف سے میرے دوست کو تکلیف میں جالا مت كر ميري معيبت كي وي معافظ من ند مو اورندونيا ميرا يوا مقعد مو اوران يران لوكول كومسلامت كرجو محدير دحم ند كريس اب زنده! آب كارساز جمال!

حضرت ابراہیم خلیل الله کی دعا : آپ مبع کے دقت یہ دعا کیا کرتے تھے۔

ٱللهُ وَهَذَا حَلَقَ جَدِيدًا فَا خَوْجًا يَكِالَمُكِ وَاحْتِمْ إِلَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمَا الْمُنْ وَالْمَا الْمُنْ وَالْمَا الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَا الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ

مِنْ سَيُّةٍ فِنَا غُنِوْ هَالِيٰ فَإِنَّاكَ عَلَمُ وُلَّتَرْمُ وُوُوكُرِيمٌ.

اے اللہ أید متح ایک نی علوق ہے میرے لئے ای اطاعت ہے اس کی ابتداء فرا اور اپی منفرت و رضامندی پراے ختم کر ا اس مع كو جمع الى ينكى مطاكر و عقية تول مواس يكل كومير في التي يكنو اور زياده اجر و ثواب كاباعث بنا اكر مي اس مع كوكن كناه كرون توجيح معاف فرما بلاشبه تومعاف كرفي والا ارحم كرف والا محبت ركف أوركرم والاب

حضرت خضرعليه السلام ك دعا على مواسع بك جب برسال ج ك زماني صحرت معزملية السلام اور حعرت الياس عليه السلام ي طاقات موتى واس كالعقام حسب ديل كلمات رموا ت بنسم الله مَاشَاءَ اللّهُ لاقُوَّةَ الرّباللّهُ مَاشَاءَ اللّهُ كُلُّ بِعُمَةِ مِنَ اللّهُ مَاشَاءَ اللهُ الحَيْرُ كُلّهُ بِيَدِ اللّهِ مَاشَاءَ اللّهُ لَا يَضِرِ فُ السُّوعِ الْإِللَّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ

الكالى الحدير كلم بيد الله كام عن جو جائب الله الله كالمادة كوئى قوت كمى كى وى جوئى نيس عن جر مرف الله كى دات ب جو جائب الله عرف كركا سرچشمه صرف الله كى دات ب جو جائب الله عرف الله كرف والا الله كروا كوئى نيس ب-

جو منس مج كونت تين مرتب يه كلمات برم كاده جلند اور دوب سي محفوظ رب كا-

حَسْبِي اللهُ لِدِيْنِيْ حَسْبِي اللهُ لِكُنْيَائِي حَسْبِي اللهُ الْكُرْيُمُ لِمَا اَهَمَّنِيْ حَسْبِي اللهُ الكَرْيُمُ لِمَا اَهَمَّنِيْ حَسْبِي اللهُ الشَّلِيْدُلِمَنْ كَادَنِيْ لِسُوهِ حَسْبِي اللهُ الشَّلِيْدُلِمَنْ كَادَنِيْ لِسُوهِ حَسْبِي اللهُ الرَّوْفُ عِنْدَا الْمَسْالَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِي اللهُ النَّولِيْفُ عِنْدَا الْمَسْالَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِي اللهُ اللَّهِ لِيَعْدُ اللهُ اللَّهُ الْمُعْالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

میرے دین کے لئے جملے اللہ کانی ہے میری دنیا کے لئے جملے اللہ کانی ہے اللہ کریم جملے اس وزک لئے کانی ہے جو کانی ہے جو کانی ہے اس وزک کے اس محض کے سلطے میں کانی ہے جو میرے فلاف بناوت کرے اللہ میرے لئے اس محض کے سلطے میں کانی ہے جو میرے فلاف بناوت کرے اللہ میرے لئے اس محض کے سلطے میں کانی ہے جو جملے کی تدبیر کرے افکار حیم میرے لئے موت کے وقت کانی ہے میران اللہ میرے لئے قبر کے سوال کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے میران اجمال کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے میران اجمال کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے کانی ہے اللہ کی میرو کئے کانی ہے اللہ کی میرو کئے کانی ہے اللہ کی میرو کئی ہے اللہ کے سواکوئی معبود کمیں ہے میں نے اس پر بحروسہ کیا وہ عرش محلیم کا رب ہے۔

ابوالدردا في كتي بين كه مردوز سأت بارب كلمات رئي في والا فخض آخرت كم مرسط من الله تعالى كى مدو نفرت كا مستق موكان باب وه اين قول و عمل من سيا بو يا جمونا بو وه كلمات به بين : فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْبِي اللهُ لا اللهُ الا اللهُ ال

عتب غلام كى دعا . عتب كى وفات كے بعد لوكوں نے خواب ميں ديكھاكہ وہ ان كلمات كى وجہ سے جنت ميں واهل موت

أَلُهُمْ يَاهَادِى الْمُصَلِّيْنَ وَيَارَاحِمَ الْمُنْنِيئِ وَيَامُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ الْرُحُمْ عَبْدُكَ ذُا لَحُطِرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلَهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَالْجَعَلْنَامَ عَ الْرَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِيْنَ الْنِيْنَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْضِيِّيْقِيْنَ وَالشَّهَنَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ آمِيْنَ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ. اب الله! اے مرابوں کو رواور کھا بے واسل اگادوں پر رخم کرتے والے الغزش کرتے والوں کی افزش کرتے والوں کی افزش کرتے والوں کی افزش کو معافی پر معافی کرتے ہوا جعلوں کو معافی پر رحم فرما جمیں ان از معافی کی مقد میں بھالی کر جندیں رق معافی اب اس کو اور کہ جن پر قوتے ابنا انعام کیا ہے یعنی انہیاء کی معد اجواد معالمین کی مقد میں ایمن کے سر انعام میں۔ رب انعام میں اس معد اجواد معالمین کی معند میں ایمن کے سر انعام میں۔

حضرت آوم علید السلام کی دعا : حضرت مائشہ فراتی ہیں کہ جب الله تعالی نے حضرت آدم علید السلام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کیا قا آئی میں حم ریا کہ وہ سات مرتبہ خاند کعبہ کا طواف کرین اس وقت خاند کعبہ کی محارت ہو ہی جو آج ہے ، ایک مرخ فیلا تھا الوگ اس کے کرد طواف کیا کرتے تھے محضرت آدم علید السلام نے طواف کیا و رکعت نماز اواکی اس کے کہد ایک مرخ فیلا تھا الوگ اس کے کرد طواف کیا کرتے تھے محضرت آدم علید السلام نے طواف کیا و رکعت نماز اواکی اس کے

اللهُمُّ أَنْتُ تَعْلَمُ سِرِّى وَعَلاَ نِيَتِنِي فَأَقْبَلَ مَعْلِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَنِي فَاعْطِنِي سُؤُالِي وَ تَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي فَاعْوْزُلِي فَنُوبِي اللهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكُ إِمَانًا كِيَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينُنَا صَادِقًا حَنِي اعْلَمُ أَنْكُلُ يُصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْنَبْتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَشَمْتُهُ فِي يَافَالْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

یہ وعا پارگاہ ایودی میں قبول ہوئی اللہ تعالی نے حضرت اوم علیہ السلام کوبڈریغہ وی مطلع فرایا کہ میں نے حتمیں مخاف کردیا ، تمہارے ہور اگر جہناری اولاد میں کئی نے یہ وعاکی قرمیں اسے قبولیت سے نوازوں گا اس کے تمام کناہ معاف کردوں گا اس کے تمام ریج و غم دور کردوں گا اسے فقرو فاقد سے مجات دوں گا اور ہر آجے سے زیادہ اس کی تجارت نفع بخش بناؤں گا ، محکرانے کے باوجود ونیا اس کے قدموں میں بوگی اور وہ ہر طرح کی تعتوں سے فائحہ ماصل کرنے گا۔

حضرت على كرم الله وجهد كى وعا : حضرت على كرم الله وجهد كتة بين كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نه ارشاد فرمايا كمه الله قبالي مريد (أن الفاظ عن المرم وقياء فرمات من :-

بلاشيہ ميں ي اللہ ہوں سارے جہاں كا رب ہوں 'ب فك ميں ي اللہ ہوں 'ميرے سواكوئي معبود نہيں ہو نہيں اللہ ہوں والكوئي معبود نہيں ہے اللہ ہوں والكوئي معبود نہيں ہے ہيں اللہ ہوں 'ميرے سواكوئي معبود نہيں نہ جھ سے كوئي پيدا ہوا اور نہ ميں كسى سے پيدا ہوا 'بلاشيہ ميں بي اللہ ہوں 'ميرے سواكوئي معبود نہيں ميں معاف كرنے والا اور بخش كرنے والا ہوں 'بلاشيہ ميں بي اللہ ہوں 'ميرے سواكوئي معبود نہيں ميں معاف كرنے والا ہوں 'اور ہر چزميري بي طرف ميں بي اللہ ہوں 'ميرے سواكوئي معبود نہيں ميں معاف كرنے والا ہوں 'اور ہر چزميري بي طرف ميں بي اللہ ہوں 'ميرے سواكوئي معبود نہيں ہو جزم كا پيدا كرنے والا ہوں 'ور جزم ميري بي الله ہوں 'ور جزم الا ہوں 'ور جزم ميري بي الله ہوں 'ايا كہ نہ كوئي ہو ي اور نہ ہوں 'ور جزم الا ہوں 'ميرے والا ہوں 'ايا كہ نہ كوئي ہوں 'ميرے والا ہوں 'ور جزم الا ہوں 'ايا كہ نہ كوئي ہوں 'ميرے والا ہوں 'ميرے والا ہوں 'ميرے والا ہوں 'ميرے والا ہوں 'کردست كرنے والا ہوں 'ميرے والا ہوں 'کردست كرنے والا ہوں 'ميرے والا ہوں 'کردست کرنے والا ہوں 'ميرے والا

اس دعامیں مرکمہ سے پہلے انی انا اللہ لا الہ الا انا ہے ابتداء کے چند کلمات میں ہم نے یہ عبارت لکو دی ہے 'جو مخص دعا کے وقت یہ الفاظ کے اسے انی اللہ الا انا کی جگہ انک انت اللہ لا الہ الا انت کمنا جاہیے 'ان اسائے حدے کے ذریعہ دعا مانکنے والے خاشعین اور ساجدین کے زمو میں شامل ہوں گے ، قیامت کے روز انہیں آنخسرت صلی اللہ وسلم 'حضرات ابراہیم 'حضرت میں اور ساجدین کے زمو میں شامل ہوں گے ، قیامت کے روز انہیں آنخسرت میں اللہ وسلم 'حضرات ابراہیم 'حضرت میں اللہ علیہ وسلم 'حضرات ابراہیم 'حضرت میں اور دیگر انہیاء کرام علیم السلاۃ والسلام المعین کے بیوس میں جگہ دی جائے گی۔

ابوا لمعتمر سلیمان الیتی کی دعا : روایت بے کہ بولس این عبید نے روم میں شبید ہونے والے ایک مخص کوخواب میں دیکھا بولس نے ان بزرگ شبید سے دریافت کیا : مرنے کے بعد تمارا کوئیا عمل نیادہ افضل قرار دیا کیا؟ قربایا "ابوا لمعتمر کی تسیمات اللہ تعالی کو نیادہ مجوب ہیں۔ وہ سیمات بیرہی۔

سُبُحُانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا الْهَ الْأَلْلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا حَوْلُ وَلَا قُو وَ الْأَواللُهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں' اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں' اللہ کے سواکوئی معبود جمیں ہے' اللہ سب سے بوا ہے جمان ہے کی معبود جمیں ہے' اللہ سب سب سے بوا ہے جمان سے کی طاقت اور اطاعت کی قوت اللہ ہی کی مطاکردہ ہے' ان چیزوں کی قداد کے مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بوزن کے برابر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بقدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بقدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اس کے تمانوں اور زمینوں کے بعدر 'اور اس کے برابر' اور اس سے کئی گنا زیادہ' اس کے تعداد کے مطابق'

اس کے عوش اس کی مشائے رجت اس کے کلمات کی سیابی کے وفان کے مطابق اس کی مشائے رضا کے مطابق میں مشائے رضا کے مطابق میں اس کے مطابق میں اور جب خوش ہو ان الفاظ کے بلتارجن کے ذریعہ خلوق نے ماضی میں اسے یاد کیا اور ان نوگوں کی تعداد کے مطابق ہو آنے والے نمانے کے ہرسال مرمینے ہرجعہ مردن مہر رات اس کے دوئت بھیں ہیں دیا تک رہتی آخرت تک بلکہ اس سے بھی ڈیادہ کہ نہ اس کی ابتداء ہو اور نہ اس کی انتها ہویاد کریں گے۔

حضرت ابراجيم ابن اديم كى وعا : ابراجيم ابن ادبم كے خادم ابراجيم ابن بشارت روايت كرتے ہيں كه ابن ادبم برجمد كى مجاور شام كوية وعا برحائل كے ابن ادبم برجمد كى مجاور شام كوية وعا برحائل كے تھے :

مَرْحَبًا مِيوْمِ الْمَرْيِدِ وَالصَّبْحِ الْجَدِيْدِ وَالْكِاتِبِ وَالشَّهِيْدِ يَوْمُتَا هَذَا يَوْمُ عِيْدِ أَكُتُ لِنَامَانَقُولُ حَقْ وَالشَّفَاعَة حَقْ وَمُنْكِرُ اوَنْكِيرُ احَقْ وَوَعَدُكَ حَقْ ولِقَائْكَ حَقْ وَالسَّاعَة آنِية لا رَيْب غِينَها وَإِنَّ اللَّهُ يَبُعُتُ مِنْ فِي الْقَبُورِ عَلَى ذَلِكَ احْيَا وَعَلَيْه الْمُوْتُ وَعَلَيْه الْبُعثُونُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالِي \_ اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا اِلْهَ الْأَانَّتَ حَلِّمَ أَنْتِي وَأَنَا عَبُدُي وَإِنَّا عَلِي عِلْهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعُوْ ذُهُ تُومِنُ شَيِرٌ كُلِّ ذِي شَيْرِ اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ طَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي ذَعُوبِي 'فَإِنْهُ لا اَسُنَّعْفِرُكُ وَأَتُوْبُ إِلَيْكُ أَمِنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَرْسَلْتُ مِنْ رَسُولٍ وَ آمَنْتُ اللهُمَّ بِمَا أَزْلَتَ مِنْ كِتَابَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأَمِي وَعَلَى أَلِهُ وَسَلَّمُ تَشَلِيمًا كَثِيرَ الْحَاتِم كَلَامِين وَمِفْتَاحُهُ ۚ وَعَلَى أَنِيتَاءِ وَوَرَسُولِو أَجُهُ لِعِينَ يَارِبِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ الْوَرْنَنَا حَوضَ مُحَمَّدٍ وَٱسْقِنَالِكَانَسِهِ مَشْرَبًا رُوكِا سَائِفًا هَنِينًا لَا نَظْمَا أَبْغَلَمُ الْكَاوَّا عُشُرُ يَافِي رُفَر بَهِ عَيْرُ حَزَايَا وَلَا مَاكِثِينَ لِلْعَهْدِ وَلَا مُرْ عَالِينَ وَلَا مُفْتَانِينَ وَمَغْضُوبٍ عَلَيْنَا وَلِالصَّالِينَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ فِتَنِ اللَّنْيَا وَوَفِقَنِي لِمَأْتُحِبُ وَتَرْضَى وَأَصْلِحُ لَيْ شَانِي كُلَّهُ وَتَبْنُنِي بِالقَّولِ لَقًا يَا بَارِئُ يَارِحِيْمُ يَا عَزِيْرُ كَاحِبَّارٌ سَبِحَانَ مِنْ سَبِّحَتُ لَهُ السِّمُواتُ بِأَكْنَا فِهَا وَسُبُحَانًا مِ جِرُ بِأَصُولِهَا وَثِمَارِ هَا وَسُبُحَانِ مِن سِبَعِكَ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّبُهُ وَالْأَرْضُونَ السَّد يَاحَى إِيَافِيُومُ إِيَاعَلَيْمُ يَاحَلَيْمُ اسْبَحَانَكُ لَالِمُوالْآلَتُ وَخُدَى لَاشْرِيْكَ لَكُ وَأَنْتَ حَنَّى لَا يُمُونُ بِيَدِكَ الْحَيْدُ وَأَنْتَ عَلِي كُلِّ مُعْلَى كُلِّ مُعْلَى وَلِيْلِ

تواب كي نيادتي ك اس دن كو مع نوكو كأمير اعمال كصوال فالور والى ويد والسلة كويس خوش آميد كمتا مول- مارايد دن عيد كادن بجو كو بم عرض كردب إلى لكه ليخ مروع كرا مول الله ك نام سے جو بدالا أن تعريف بررك باند مرجه محنت كرف والا الى علوق ميس حسب خوابش تصرف كرف والاسع، من في اين حالت من من كي كديس الله يرايمان ركمتا مول اس سے منے کی تقدیق کرتا ہوں اس کے جمت کا معرف ہوں اسے گناہوں کی مفرنت جاہتا ہوں اللہ تعالی کی ربوبیت کے سامنے سر گول موں۔ اور اس بات کا اٹکار کرتا موں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود ہے اللہ کا عماج موں اسی پر بحروسہ کرتے والا موں اس كى طرف رجوع كرت والا بول مي الله كو اس كے طا محد كو اس كے انہا واور رسولوں كو اس كا عرف افعات والے فرشتوں كو " اور ان اوگوں کو جنیں اس نے پیدا کیا یا جنیں دہ پیدا کرنے والا ہے اس حقیقت پر کوا دینا تا ہوں کہ وہ اللہ ہے اس کے سواکوئی معرود نس ب وو تعاب اس کا کوئی شریک نمین ب اور یہ کہ وسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس کے بتدے اور رسول ہیں اور یہ کہ جنت 'دونٹ وض کور 'شفاعت محر تکیر حق ہیں مجراوعد فق ب مجرى طاقات حق ب اور يد كه قيامت آلے والى ب اس من كوئى فك نيس ب اوريد كم الله فعالى قبول س مردول كوافعات كاس أس كواى ير زنده مول اس يرمول كا اورانشاء الله اي رافعايا جاول كا الدالة عمرارب، على حرب سواكل معود نسي ب تولي عيداكيا من تمرا عده مول ائی استظامت کے مطابق تیرے مداور تیرے وعدے را ائم ہوں اے اللہ! میں اسے عمل کی برائی ہے اور ہر شرے تیری بناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں نے اپنے آپ ر علم کیا ہے : میرے کا معاف فرا۔ تیرے سواکوئی کناه معاف کرنے والا نہیں ہے اجھے اخلاق کی جانب میری رہنمائی فرما " تیرے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نس ہے " جھے سے بری عاد تیں دور کر " تیرے سوا کوئی بری عادتي دوركرنے والا نسي ب-اب الله! من ما خراول عين اطاحت كے لئے مستعد موں بو حرے المنا فدرت ميں بي مي تھے سے ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں میں تھے سے مغفرت کا طلب گار ہوں تیرے حضور توب کرنا ہوں اے اللہ! میں تیرے بیے ہوئے رسول پر ایمان لایا ہوں'اے اللہ! میں تیری بیجی موئی کتاب پر ایمان لایا ہوں'اللہ کی رحت ازل مونی ای محرصلی الله علیه وسلم پر میرے کام کی ابتداء اور انتایس اس کے تمام انبیاء پر اتمام رسولوں پر 'پرورد کار عالم! قبول فرا۔ اے الله! بمين محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كي حوص ير بنجا اور آب سے جام سے بمين وہ جريت با جو سراب كرنے والا بوء مده ہو اس کے پینے کے بعد ہم بھی پیاس فسوس نہ کریں جمیں اس حال میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت میں افعاکہ ہم نہ رسوا ہول 'نہ عمد حمكن ہول 'نہ دين عل فلك كرنے والے ہول 'نہ كمى فقع على جملا ہول 'نہ ہم تيرے عنيظ و فنسب كے شكار موں نہ مراہ موں اے اللہ! محے دنیا کے فتوں سے محلوظ رکم اور ان اعمال کی قبل دے جو تھے بند موں اور جن سے و خوش مو ميرك تمام احوال واطوار ورست مجع ونيا اور أخرت كي زعر في من يق امر مكم ريام ركم عجم كراه مت كرنا أكرجه من طالم مول و القاك التال المال الدراك معلت والعال معرف والعالم مردوالعال مرت والعال مردوا كرف والے على اس ذات كى پاكى بيان كرما موں جس كى پاكى است اطراف و آلناف كے ساتھ آسان بيان كرتے ہيں من اس ذات کی پاک میان کرما موں جس کی پاک اپن کو شخے والی آوا دول کے ساتھ میا زمیان کرتے ہیں میں اس ذات کی پاک میان کرما موں جس كى پاكى سىندر اور اس كى موجيس بيان كرتى بين مين اس ذات كى پاكى بيان كرتا بول جس كى پاكى مجمليان اپنى زبانون مين بيان كرتى بين مي اس ذات كى إى بيان كرا مول جس كى إى آسان مي ستارے استے محول كے ساتھ بيان كرتے بين ميں اس ذات کیاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاک در خت اپنی جروں اور پہلوں کے ساتھ بیان کرتا ہے میں اس ذات کی پاک بیان کرتا ہوں جس کی پاک ساتوں آسان ساتوں زمینی ان میں رہنے والے اور ان پر رہے والے مان کرتے ہیں میں اس ذات کی پاک میان کرتا ہوں جس كى ياك اس كى مر خلوق بيان كرفى ب و ركت والاب و علمت والاب و ياك ب اب زنده! اب كارساز عالم! اب علم وال!

اے ملم دالے ' قرباک ہے ' تیرے سوا کوئی معبود نسیں ہے قر تھاہے ' تیرا کوئی شریک نمیں ہے ' قر زندہ کرتا ہے ' قرار آ ہے ' قرار آ اور ہے۔

جوتفاباب

الخضرت صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام سے منقول دعائيں

یہ دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے معتول ہیں ،ہم نے ابو طالب کی ابن خذیر اور ابن منذر کی کمابوں سے ان دعاؤں کا احتاب کیا ہے۔

راہ آخرت کے سالک کے لئے مناسب بدہ کہ مج اٹھ کردعا کو اپناسب سے پہلا دیمیفہ قراردے۔ جیسا کہ باب الاوراویس ہم اس موضوع پر کی روشنی والیس کے جولوگ آخرت کے طالب ہیں اور آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی نجات سمجھتے ہیں ،وہ نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں کے آغاز ہیں یہ کلیات کماکریں ہے۔ مردم میں میں مردم کا وہ مسرم رکا وہ دور رکا وہ مسرم رکا وہ مسرم رکا وہ دور رکا دور رکا وہ دور رکا دور رک

سُبْحَانَ رَتِّى أَلْعَلْيَ أَلَّا عُلَى أَلْوَهَابَ لَا إِللَّهِ اللَّهِ الْمُلَكُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پاک ہے میرارب جو بر تر واحل ہے 'بت دینے والا ہے اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تھاہے' اس کاکوئی شریک نہیں ہے 'اس کا ملک ہے 'اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں 'اوروہ ہرجزیر قادرہ۔

ر رئینت باللفر تاوبالاسکام دینا و بمحمد صلّی الله عَلیْموسَلَم نَبِیّا (۲) میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محد رسول اکرم ملی اللہ طیہ وسلم کے نی ہونے پر

اے اللہ! آسانوں اور ذہن کے خالق! فیب و شہود کے جانے اور شیطان کے اللہ کل! میں کوای
دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں اسے تھی ہے جانے اور شیطان کے شراور اس کے شرک
کے شرے تیری پناہ جاہتا ہوں 'اے اللہ! میں تحصیلے علی ور اگر داور دین ورنیا میں 'افل اور مال میں سلامتی
کا خواستگار ہوں 'اے اللہ! میرے عیوب کی پروی فرائی اللہ میں اور اس سے تیری بناہ جاہتا ہوں
سامنے ہے ' بیچے ہے ' داکمیں طرف ہے ' یا میں طرف ہے گھوٹا رکھا میں اس بات ہے تیری بناہ جاہتا ہوں
کہ نیچے ہے ایک لیا جاؤں۔ اے اللہ! بیچے اپنی جو میں بیٹا 'اور جھے قا قلین کے زمرے میں شامل
کے سرو مت کر 'جھ سے اپنا پروہ مت بٹا 'جھ ہے اپنی یاو مت بھلا' اور جھے قا قلین کے زمرے میں شامل
مت کرنا۔

تين مرتب سيد الاستغار رحم سيد الاستغاريب

أَلْلُهُمْ أَنْتَرَبِي لَا اللهُ إِلَا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عِبْدِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتِطَعْتُ أَعُوْدَيْكِ مِنْ شِرِ مَاصَنَعْتُ أَبُوهُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوعُ بِلَنْبِي فَاغْفِر لِيُ فَإِنّهُ لَا يَغْفِرُ النّنُوسِ اللّذَوْتِ الْآلَتُ (١)

اے اللہ اَت میرا رب ہے ' تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے ' و نے چھے پیدا کیا ہے ' میں تیرا بری وہوں ' میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے میداور تیرے وہدے پر قائم ہوں ' میں اپنے افحال بدسے تیری پناہ چاہتا ہوں ' میں تیری نعت کا معرف ہوں ' میں اپنے گناہوں کا قرار کرتا ہوں ' تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت میں کرتا۔

تين مرتبه بيه دعا يجيح 🚣

اللَّهُمَّ عَافِينَى فِي بَكَنِي وَعَافِيتِي فِي سَمْعِي وَعَافِينِي فِي بَصَرِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ (٢)

اے اللہ ایمنے سے موامیر - کان اور میری آگو کو عالیت مطاکر میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تعریب سے سے میں

<sup>(</sup>۱) خاری- شداداین ادی (۲) اید داور نبالی فی الیوم دائیلته ایوکلات فیدجعفر بن میمون قال النسائی: هولیس بالقوی (۳) احم و مام نهاین و بت (۳) تروی نباتی و مام شراداین اوس

لُونَعِينُمُ الْأَيْنَفُلُووَ فَرَّةً عَيْنَ إِلَا يَدُ وَمُرْافِقَةَ نَبِينَكُ مُحَمَّدُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فِي آعُلَى حِنْقِالُخُلُو (٢) ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكُ أَطِّيْبَاتِ وَفِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ ل يُقَرِّبُ إِلَى حَبْكُ وَأَنْ تَبُونَ عَلَيْ وَتَعْفِرُ لِي وَتَرْجَمْنِي وَإِنَّا أَرُدُكُ فَاقْبَعْنَىٰ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ (٣) اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْنِ وَقُدُرُ رَكَ لْوَ ٱخْصِينِي مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرُ الِي وَتَوَفَّيْنِ مَاكَانَتِ الْوَفَاتُحُيرُ الِي ' شْيُنَكُ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَكُلِّمَةُ الْعَكْلِ فِي الرَّضَّاء وَالْغَضَّبِ وَالْقَصِدَ فِي الْغِنِي وَالْفَقْرِ ۚ وَلَذَّةَ النَّظِرِ إِلَى وَجُهِكَ ۗ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاءِكُ وَاعُوْذَبِكَ مِنْ ضَرّ آءِمُضِرّ وَوَفِتُنَةٍمُضِلَّةٍ ٱللَّهُمِّرُيْنَا بِرِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُلَأَةً مُهْتِدِنَ (٣) اللَّهُ قُسِمُ لِنَامِنُ خَشْيَّتِكُ مَا تَكُولُ بَيْنَاوَيُنَ مَعَاصِيكُ وَمِنْ طَاعِيكِ مَا تُبَلِّغُنَا يِهِ حِنْنَكَ وَمِنَ الْمُقَدُ مَا تُفَوْنَ يَعَلَمُنَا مَعَالَى الأَوْنِيا ) ٱللهُمَّ لِلُلَّا وَجُوٰهَ مَا مَاكَ حَيَا أَوْقَلُوْ بِتَا مِنْكُ فَرُقًا وَأَسْكِنْ فِي نَفُوسِنَا مِنْ عَظْمَنِكُ مَاتُنَلِلُ بِهِ حَوَّالٍ حَنَالِخِ لِمُنَكَّوَاجُعَلِكَ اللَّهُمَّ الْحَبَ الْيُنَامِمُنُ سِوَاكَ (١) اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَنَا مِنْ اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَنَا مِنَا مَنَا مَا اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَنَا مِنَا مَنَا مَا اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوْلَ يَوْمِنَا هَنَا مِنَا مَا اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوْلَ يَوْمِنَا هَنَا مِنَا مَا اللَّهُمُ اجْعَلُ أَوْلَ يَوْمِنَا هَنَا مِنَا مَا اللَّهُمُ اجْعَلُ أَوْلَ يَوْمِنَا هَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ ا صَلاَحًا وَالْوَسَطَهُ فَلاحًا وَآخِرُهُ نَجَاحًا ٱللَّهُمَّاجِعَلُ أَوْلَهُ رُحْيِمَةً وَأُوسِطَهُ نِعْمَةً رَمَةً وَمَغْفِرَةٌ ( ي ) أَلْحَمْدُ لِلْوِالَّذِي تَوَاضِّعَ كُلُّ شَفَّى لِعَظَّمَتِهِ كُا يُشْفِي لِعِزْ تِدوَخَضَعَ كُلُ شَغِي لِمُلْكِم واستَسْلَمَ كُلُ شَغِيلِقَكُو تِه وَالْحَ لِلْوِالَّذِي سَكَنَ كُلُّ شَنْي لِهَيْبَنِهِ وَأَظْهَرَ كُلَّ شَنْي لِحِكُمْنِهِ وَتَصَاغِرَ كُلُّ شُنْي دورُرْيَنِهِ وَمَارِكُ عُللي مُحَمّد وَعللي آلِه وَأَزْوَاجِهُ فَرْيَنِهِ كَمَا

<sup>(</sup>۱) عاری و سلم ای موای عراس می یا افاظ نیس "وعلی کل غیب شهید" (۲) حاکم عبدالله ابن مسعود" حاکم کی روایت میں "قر ایک میں عمار ابن یاسر کی روایت میں ان الفاظ کا اختلاف ہے "واسالنک نعیمالا بینیدو قر ق عین لا بدقط ع" (۳) تر مذی معالا و طبر انی الدعاء عبدالرحمان بن عالیش (۳) نسائی فی الیوم واللیلة ما کم - این مرد - رادی بن عالیش (۳) نسائی فی الیوم واللیلة ما کم - این مرد - رادی کے بین که مرفار دو مالم ملی الله علیه و الم اس و ما یا بی میل فراغ کرنا کی اس کی اس کی امل نیس لی (۵) اس روایت کا بین صد نیاما کی طرائی نے اور عیدین مید نے النقب می این اوئی ہے اس کی ند میف ب - (۸) طرائی این مرد - سند میف اس روایت میں بین "الحمد لله الذی سکن لهیب تمالند" (۹) یو دو دو مرد باب می کرد مید مین الفاظ نیس بین "الحمد لله الذی سکن لهیب تمالند" (۹) یو دو دو مرد باب می کرد

المَخِمُودَ الَّذِي وَعَدُنَّهُ يَوْمَ الَّذِينِ (١) ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاءِكَ الْمَ حِزْ بِكَ الْمُفْلِحِيْنِ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنِ وَاسْتَعْبِمِلْنَا لِمَرَّ ضَا يَكَ عَنَّا وَوَ فَقَنَا وَفَوَاتِحْهُ وَوَخُوَاتِمَهُ وَنَعُونِيكَ مِنْ جَوَافِيعِ الشَّرِ وَفَوَاتِحِهِ وَجُوَاتِمَهُ بِقُنُرُ نِكَ عِلَتَى تُبْعَلَى إِنْكَ أَنْتَ النَّوْابِ الرَّحِيمُ وَيَعِلِمِكَ عَنِي اعْفُ اِنْكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ الْعَلِيمُ وَيِعِلْمِكَ بِي إِنْفِي مِي أَنْكُ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ لْكِكَ لِي مَلِّكُنِي نَفْسِي وَلَا تُسِيَلِطُهُا عَلَيَّ إِنْكِ أَنْتِ الْمَالِحُ الْحَبَّارُ بَعَانِكُ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لا إِلهُ إِلا أَنْتُ عَمِلْتُ سُوًّا وَظَلَمْتُ نَفْسِهُ فَأَعْمُو يُ إِنَّكُ أَنْتُ رِبِّي وَلا يَغْفِرُ النَّنُونِ إِلَّا أَنْتُ ( ه ) اللَّهُمَّ الْهُمْنِي رُشُدِي وَقِيني نَفُسِي (١) ٱللَّهُمَّ الزُوتَنِي حَالَالًا لا تُعَاقِبُنِي عَلَيْهِ وَوَقَيِّفِنِي وَاسْتَعْصِلْنِعُ ﴿ عِي ﴾ أَسَنَاكُكُ الْعَلْوَ وَالْعَلْوِي أَوْتَحْنَ الْيَعِينِ وَالْمُكَافَاةَ فِي الدُّنْكَا وَأَلْاَ وَعَ يَامَرُ لَا تَضَرُّهُ النَّنُونِ وَلَا تَنْقُصُّهُ الْمَغْفِيرُ ﴿ هَبُ لِي مَالِا يَصْرُكُ وَاعْطِنِهِ مَالًا يَنْقُصُكُ رَبِّنَا أَفْرِغُ عُلَيْنَا صَبُرُ الْأَتَوَغَّنَا مُسُلِمِينَ أَنْتَ وَلِوْ الدُّنيَّا وَالْآخِرَةُ وَيُوفِّنِي مُسْلِمًا وَالْبُحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ أَنْتَ وَلِيْ يَافَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا ۅؘٲڹۜڎؘڂۜؽۣڔ ٱڵۼؙٳڣڔؽؘڹٷؖٳڬؿؙۘڣؙڵؽٵڣؠۿۮۅٲڵڴڹٛؽٵڂۺؖڹٛةٞٷڣؽٲڵٲڿڗۊؖٳڷؖٵۿؽؽٵ ٳڵؽػؙڒؠۜؽٵۼڵؽػؙٛڹٛٷڴؚڵؽٵۅؘٳڵؽػٲۺؽٵۅٳڷؽػٳڵؙڡڝؽۯٷڹٮٞٵڵٳؽۜڿۼؚڵؽٵۏؚڣؽة لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ وَتَنَالَا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْكِ رَيَّنَا أَغْفِرُ لَنَا ذُنُوْءَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي لَمْرَنَا وَتَبِنَّ أَقْلَامَتَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَالِمِرِينُ رَبُّنَا اغْفِرُ لَنَّا وِلاَّخْوَ أَنْهَا الَّذِينَ مَثَّبَعُ زَيَّا بِالْإِيمَا إِن وَلاَّ فَجُعَلْ فِي قَلُوْرِينًا غِلِاللَّذِينَ آمَنُوا رُبَّنَا إِنَّكَ رُؤُلْكُ رَجِيْمُ رَبِّنَا آتِهَا مِنْ لَكِتْكَ رَحْمَةٍ وُهِيئُ لَنَامِنُ أَمْرِنَا رَشَكُ وَبَّنَا آتِنَا فِاللَّهَ أَنِيلُا مُنَاةً قَوْلُو كُونِهُ وَيَتَنَا أَ فَإِلَّا مَا إِنَّنَا إِنَّنَا

سَحِعْنَا مُنَادِيًّا اِنَّادِيُ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُو اِمِرَتِكُمُ رَبِّنَا فَاغُورُ لَنَا وَكُورُ عَنَا مَ سَيِّا يِنَا وَتَوَفَّعُونَا الْمُولِ وَتَنَاوَ آيَنَا مَا وَعُدَّنَا عَلَى رَسُلِكَ وَلا تُحُلَّا الْمُنْ الْمُعْنَا وَيَعَادُ وَيَنَا لا تُواجِئُنَا الْمُسِينَا الْوَاحُطَانَا رَبِّنَا وَلا يُحِتَّلُنَا مَا لاطاقة تَحْمِلِ عَلَيْنَا وَاعْفِرُ لِنَا وَلا يُحْتَلُنَا الْمُؤْمِنِينَ وَلا يَا فَاضُورُ نَاعِلَى الْفُومِ الْمُؤْمِنِينَ وَلا يَا فَالْصُورُ نَاعِلَى الْفُومِ الْمُؤْمِنِينَ لَنَا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمِينَا لِيَعْلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَيْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَمُؤْمِنَا لِيَعْلَى مَنْ وَلا حَوْلُولُا لَا مُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنَا وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنَا وَمُنْ اللّهُ عَلَى سَيِينَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْعُونُ وَمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُ

اے اللہ! من تھے سے تیرے فیملے بعد داخی رہے کی التا کرتا ہوں اور مرنے کے بعد خوش کوار زندگی کی مجرب چرو کی طرف دیکھنے کی اور جری بلا گات کے شوق کی درخواست کر ناموں اس طرح پر کرند كى ضرددى والى جزكا ضرو مواورند مراه كرا فته موالا فته مواوري اس بات سے تيرى بناه جا بتا مول كر ظلم كول يا محدير علم كيا جائے من زيادتى كول يا محدير زيادتى كى جائے يا من كى اليے كناويا غلطى كا مر علب موں تو اس کی مغرب نہ کرے۔ اے اللہ ایس مجھ سے معاملات میں ثبات قدی کی اور بدایت پر مضبوط رہنے کی درخواست کر آ مول کہ مجھے تیری تعتول کے شکر کی اور حسن عبادت کی توفق مطاکر اور ب ورخواست كريا مول كر مجعے قلب سليم واست عادت كى زبان اور عمل معبول سے نواز اس تحد سے اس خركى درخاست كريا مول ، يوق فاناب اوراس شرب تيرى بناه عامتا مول بوقو ماناب ان كنامول ك مغفرت عامتا مول جو توجانا ہے اس کے کہ توجانا ہے اس میں سی جانا اور تو غیب کی باتوں کا زیادہ جائے والا ا الله! مير المل و يعلى طا مرويوشيد كناه معاف يجيئ توى الى رجت من آك برمعان والاب تو ى ييچ مال والا ب و مرجزر قادر ب اور غيب كى مربات ب والف ب ايد إس تحد ب اي ایمان کی درخاست کرتا ہوں جو مغرف نہ ہو۔ اور الی تعتوں کی درخواست کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور بیشہ ے لئے آکھ کی معددک مالکا موں اور جنت کے اعلی درجات میں محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی ورخواست كرما مول- اوراجه عمل كرف اوريب كامول ت رك كانونق عطاكر اوريد درخواست كرما موں مجھے میاکین کی محبت عطاکرائی محبت سے نواز اور ان اوگوں کی مجت دے جو تھے سے محبت کریں اور مر اس عمل کی محبت پیدا فرماجو تیری محبت میں اضافہ کرے 'اور یہ درخواست کریا ہوں کہ میری وبد تول کر' میری منفرت فرما مجھ پر رحم کر اورجب و کمی قوم کو گراه کرنے کا ارادہ کرے تو جھے اس مالت میں اینے یاس

<sup>(</sup>۱) ابع منعور الديني- بموايت على - سند ضعيف (۲) ابع واؤد أين باج ابع سعد الساعدي مستغزى في الدعوات شد عن انن ا (۳) احميض ام سلم كي دوايت م كه سركار دو عالم صلى الدعليه وسلم يه وعاكما كرتے تي "دب اغفر وار حمواهدنى السبيل الاقوم" طرافي عن ابن مسودى دوايت م كرب آپ كاكزركى نشي زين سه بو آقيه دعا فرائع "اللهم اغفر وار حموانت الاعز أكرم"

بلاك كديس فتديس بتلانه بول-احالله إلى علم فيب اور اللوق براي قدرت كيامث محصاس وقت تك زنده ركاب تك كه زندگى ميرے حق مى بىتر بو اور تصال وقت موت وے جب مرتا ميرے حق مي بمتر مواے اللہ! من غیب و حضور میں تیرے خوف کی خوشی اور ضمہ میں کلماحق کسنے کی الداری اور تكدى من مياند دوى كى درخواست كرما مول اوريد دوخواست كرما مول كم محص اين چرے كى طرف د كيمنے كى لذت اور است ديدار كاشوق مطاكر اے اللہ إلى جر ضرر دستے والى چيزے اور بر كمراه كرتے والے فق ستيرى بنام بابتها بول الداهي ايمان كالرفيطي الاستكر الفيهي لاه ياب اه نابنا كم الله الترامين ابنا خوف اس قدر نعیب کرکہ وہ جاری اور نافرایرں کے ورمیان ماکل ہوجائے اور جمیں اتن اطاعت نعیب کرکہ جس سے تو ممیں جنت میں پنچادے اور اس قدریقین عطا کرکہ تو اس کی وجہ سے ہارے لئے دنیا کے مصائب آسان فرادے۔ اے اللہ! تو مارے چرے اپی حیا ہے اور مارے ول اپنے خوف سے لروز کردے اور مارے دلول میں اپنی وہ عظمت قائم کرکہ اس کی وجہ سے قدہ مارے اعتباء کو اپنی خدمت کے لئے آبادہ کرلے اے اللد إتوائي ذات كو مارك لئے است علاوہ مرشئے سے زیادہ محبوب بنا اور میں ایسا بنادے كه مم تحص نیادہ ڈریں۔اے اللہ! ہارے اس دن کے ابتدائی صے کو خر و دیمیان صے کو ظلاح اور آخری صے کو کامیانی کا ذریعہ قرار دے 'اے اللہ! اس دن کے آغاز کو رحمت 'ورمیان کو نعمت اور آخر کو کرمت اور مغفرت بنا۔ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی مظمت کے سامنے برشے خوار ہے اور جس کی عزت کے سامنے مرجز ذليل ع بس كى سلانت كے سامنے مرجز مركوں ع بحس كى قدرت كے سامنے مرجز عاجز ع اتمام تعریقی اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی جیت کے سامنے مروز سائن ہے اور جس نے مروز کو اپنی محمت سے ظا بركيا ہے اور جس كى بدائى كے آمے بريز چھوٹى ہوئى ہے اے اللہ! رحت نازل يجيم عرصلى الله عليه وسلم پر' آپ کی آل واولاد پر' اور ازواج مطرات پر' اے اللہ! برکت نال کیجنے محر صلی اللہ علیہ وسلم پر' آب کی آل و اولاد پر اپ کی ازواج مطرامی جیسا که تونے دنیا میں ایراہیم علید السلام پر برکت نازل کی ہے ا ب شك تولائل تريف ب بررك والاب الداشد إر مت نازل يعيم اليدين اليدرسول اوراي نی پر نی ای پر 'رسول این پر اور انس قیامت کے روز مقام محمود صطا کرجس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں اپنے متی دوستوں وال پانے والے مردو اور نیک بندوں کی صف میں شامل فرما اور بہیں ائی مرضیات کے لئے استعال کر اور جمیں ان امور کی توفق دے جو تھے اچھے لکیں اور جمیں حسن اختیار ك ساته والس كراك الله إبم تحد فرك جامع افعال فيرب شوع بوسف والمادر فيررخم موك والے افعال کی درخواست کرتے ہیں اور شرکے جامع افعال مرسے شروع ہونے والے اور شرے خم مونے والے افعال سے تیری بناہ چاہتا ہوں اے اللہ! محمد برائی قدرت کے اوث میری توبہ تول فرما الاشبہ و قوب قبول کرنے والا ہے مرمان ہے میرے ساتھ اپنے تھم کے باحث میرے گناہ معاف کر باشر توی بخشے والا ب- عليم ب اورچونكه توميرے حال بواقف باس كے جمد برى كامحالمه كر باشر تورحم والول ، زیادہ رحم والا ہے ، تو میرا مالک ہے اس لئے جھے اپنے نفس کا مالک بنادے ، اور میرے نفس کو مجھ پر ملط ندكر الشب توبادشاه ب مجرف كام عنائے والا ب الد إق باك ب مي تيري حرك ساتھ باك بیان کرتا ہوں تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے برے کام کے اور اپنے نفس پر ظلم کیا میرے گناہ معاف کرے اور چھے وورزق میرا رب ہے میرے ول میں مرایت وال دیجے اور چھے وورزق طال عطا کیجے کہ جس پر

ترميغ رائسان يركيعن كمد مجار بغان بنا العريزة اسررم سايدانكام عابسة دَّول كسر إحالتُ ي تجديد وودكر زماا متى " حسن يقين اور دنيا و آخرت مي معافى كا خواد كار بول الدوة دات! جي (بندول ك) كناه نقسان نبيل ان اورند مفوت ے اس کے رفزان ملو) میں کی آتیہ بھے دہ چر مطاکرہ تھے ضرون پنجائے اور وه چرمطا كريم جرا فتعنان دركست اے الد الته الم يه مروال وے اور مسلمان موسل كي مالت من موت دے اورناد اخرت میں جرا آتا ہے عص مسلمان موسلا کی مالت می موت دسے اور محفظ کون کے ساتھ ملا وجارا الطابع الارى مغفرت فها بهم يروم كراوس ف بعر يحف والاجد الاست القراس وياجل اور آخرت من منكي لكوال الدام تيري طرف يطوابم في تحديد بموسدكيا تيري طرف دهوع كيا اور تيري طرف او تا ہے الد! میں علم كرنے والوں كا مند مت بنا اے عارب رب! ميں كافروں كافتد مت منا ماري مغفرت كر الماشيد توزيد مست حكمت والاب الدامان مناه معاف كر اور ماري زيادتي س در کرر کرجو معارے کاموں میں مولی اور جمیل فابت قدم رکھ اور کافروں کے طلاف ماری مدر کر اے اللہ! ہاری مغفرت فرا اور ہارے ان عدایوں کی میں منفرت کرجو ہم سے پہلے ایمان لاے اور ہارے ولول میں اعان والول كے لئے كينہ بيوا فركز إے عارب رب! ب فك تويوا موان اور رحمت والا ب اے عارب يدودكارا مين است إس رحت (كاشان) عطاكر اور ماري اس كام من درسي ميا فرا اے مارے رب! مس ويا من بعلائي اور آخرت من بعلائي دے اور ميں دون كے طراب سے بچا اے اللہ! بم نے ایک بار فرائے کو ساکہ وہ ایمان کا اعلان کردہا ہے ' (اور کمد دہا ہے) ایخ دب پر ایمان لاؤ موجم ایمان لے کر ایے اے مارے رب! مارے کا معاف کر اور ہم سے ماری عالیاں دور فرا اور میں نیک لوكون كے ساتھ افعاء اللہ إلىمين وہ چر عطاكر جس كا توت السيند رسولوں كى زبائى ہم سے وعدہ كياہے اور میں قیامت کے دور رسوا منف کر بے فک و وعدہ خلافی دیس کرتا ہے اسد الاسے رب! اگر ہم اصل جائيں يا ظلمي كريں وجم سے موافذه مت يجي اے امارے پرورد كار اور ام بركونى سخت عم نہ يجي جيساك م بے پہلے لوگوں پر آپ لے بیع سے اے مارے دب! ہم پر کوئی بار (دنیاد آخرت) کانہ والے جس ک ہم كوسادة مو اور ام عدر ركويك اور المس بخش ديجة اور ام يردم يجة "ب ادر الم يادر كارساز طرفدار بولاي مواب بم كوكافرول برقالب يجت إب الله إميرى اور موع والدين كى مغفرت عجے اور ان دونوں پر رحت فرائے ،جس طرح انہوں نے مجمع چھٹین سے پالا اور اہل ایمان مردوں ، عورتول مسلمان مرول اور عورتول كي وه زنده مول يا مرده مول مغفرت يجيئ اسدالله! مغفرت يجيئ اوران نطاؤں سے در گزر فرائے جو آپ جانے ہیں' آپ سب سے زوادہ عزت والے اور کرم والے ہیں'اور آپ رحت کرتے والوں میں سب سے بھتریں ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور جمیں اس کی طرف والی جانا ہے مناہ سے بچنے کی قوت اور عبادت کی طاقت صرف اللہ برتر واعلیٰ کی عطا کردہ ہے اللہ جمیں کانی ہے وہ بمترين كارساز ب-الله رحمت كرب اورسلامتى نازل فرائضا تمالانجياء محرصلى الله عليه وسلم بر"آب كى اولاد ر "آپ کے اصاب یہ۔

العَيْرِ' وَاعُونَيكَ مِنْ فِتُنَةِ النَّنْيَا وَاعُو نُبِكَ مِنَ فِتُنَوَالْمَسِيْحِ التَّجَالِ وَأَعُونَيِكَ مِنَ الْمُغُرَّمِوَ الْمَأْثِمِ (٣)

مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَقَلُب لَا يَخْشَعُ وَصَلُوةٍ لَاتَنْفَعُ وَدَعُوّةٍ لَا تُسْتَحَابُ وَاعُوْنِيكُمِنْ شَرِّ الْعُمْرِ وَفِتْنَة الصَّلْرِ (١) اللهُ عَرَانِ اَعْوَدُ بِكَ مِنْ خَلْبَةِ التَّيْنِ وَغَلْبَةِ الْعَلَدِ وَشَمَا تَةِ الْدَهُذَاهِ وَ(١)

اے اللہ! من تیری ہناہ چاہتا ہوں کنوی سے 'بردل سے 'برماپ سے دنیا کے فقنے اور قبر کے عذاب ے 'اے اللہ! میں تیری بناہ جاہتا ہوں ایسے لالج سے جودل پر مرالگادے 'اور ایسے لالج سے جوبے موقع ہو' اورالیے لالج سے جمال کمی تشم کی توقع نہ ہوا ہے اللہ! میں تیری بناہ چاہتا ہوں ایسے علم ہے جو نفع نہ دے ا اورایے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو'اور الی دعاہے جوسی نہ جائے'اور ایسے نفس ہے جوسرنہ ہو' اے اللہ! میں تیری بناہ چاہتا ہوں بموک ہے اس لئے کہ بھوک بدترین رفق ہے اور تیری بناہ چاہتا ہوں خیانت سے اس لئے کہ خیانت برترین ساتھی ہے 'اور تیری بناہ جاہتا ہوں سستی سے ، جوی سے 'بردل ے 'بیعابے سے اور اس سے کہ عمر کے بدترین دور علی واطل ہوں 'اور وجال کے فتنے سے ' قبر کے عذاب ے ' زندگی اور موت کے فتنے ہے 'اے اللہ! ہم جھوے ایسے دل ما تکتے ہیں جو نرم ہوں 'عاجزی کرنے والے موں اور تیری راہ میں رجوع کرتے والے موں اے اللہ! میں ان چروں کاسوال کرتا موں جو تیری مغفرت کو ضروری کردیں 'اور آن چیزول کاجو تیری رحست کوواضح کردیں "اور برگنادے اپنی نجات 'اور برنیک کام میں ا پنا حمد 'جنت منے کی کامیالی اور دو زخ سے نجات چاہتا ہوں اے اللہ! میں تیری بناه چاہتا ہوں ہلاکت سے غم ہے ' ڈو بنے سے اور (دیوا روفیرو) کرنے ہے 'اور اس بات سے بناہ جاہتا ہوں کہ تیری راہ میں پشت پھیر کر بھا گئے کی حالت میں میری موت آئے اور اس بات سے تیری پناہ جا بتا ہوں کہ میں دنیا کی طلب کے لئے موں اے اللہ! اس چزکے شرے ہو مجھے معلوم ہے اور اس چزکے شرے جے میں نہیں جانا میں تیری بناه جابتا موں۔ اے اللہ! مجے برے اخلاق برے اعمال برے امراض اور بری خواہشات سے محفوظ ر کھے۔ اے اللہ! میں معیبت کی مشعب ، بر بختی ہے ، برے فیلے ہے ، اور د شمنوں کی بنی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں مفرے ورض اور فقرفاقہ سے تیری بناہ جاہتا ہوں میں جنم کے عذاب سے تیری بناه جابتا موں میں دجال کے فقے سے تیزی بناه جابتا موں اے اللہ! میں ایخ کان اور آ کھ کے شرے ول اور زبان کے شرے 'اپی منی (زما) کے شرسے تیری بناہ مانگا ہوں۔ آے اللہ ایس رہے کی جگہ میں برے ردوی سے تیری بناہ چاہتا ہوں کیو لکہ جگل کا بروی بدل جاتا ہے۔اے اللہ! میں سکدل سے الاعت میں) غُفلت سے افقرو فاقد سے الت اور سکنت سے تیری بناہ جابتا ہوں میں کفرو نقر احکدت برکاری جھکڑے 'نفاق 'بد اخلاقی اور نام و نمود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بسرے بن سے محو تکے ین اور اندھے پن سے ،جنون سے ، جنون سے ، جنوام ، رص اور بری بار ہوں سے ،اے اللہ ایس تیری پناہ جاہتا ہوں تیری تعت کے چمن جانے ہے اور تیری عافیت کے چرجانے ہے اور تیرے اچا تک عذاب ہے اور تیرے ہر طرح كے غيظ و فضب سے اے اللہ! من دون خے عذاب سے اللے كے فقے سے تبركے عذاب اور السس كے فقتے ہے، حال داری كے فقتے كے نثر سے ، تمث گذشتى كے فقنے كے شرسے ادرو مال كے فقتے كے تثریت

<sup>(</sup>۱) مسلم من زيران ارقم كا صعف م الله في العوذبك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع و عمل لا يرفع و دعوة لا يستجاب لها وصلوة لا تنفع و "نائي من الواكن روايت م اللهم انى اعوذبك من سوء العمر اعوذبك من فتنة الصدر " (۲) مكور الله اين عرد . (۲)

تیری بناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری بناہ چاہتا ہوں قرض اور گناہ ہے 'اے اللہ! میں تیری بناہ چاہتا ہوں اس نئس سے جو سرت اس دلے 'اس دما ہے جو نہ ڈرے 'اس نمازے جو فائدہ نہ دے 'اس دعا ہے جو تحول نہ کی جائے 'میں تیری بناہ چاہتا ہوں خرض کی تیری بناہ چاہتا ہوں قرض کی زیادتی ہے 'اور دشنوں کی نہیں ہے۔

بانجوال باب

# مختلف او قات کی دعا ئیں

جب تم صبح کو اٹھواور مؤذن کی آواز سنو تو مسنون طریقے پر اذان کا جواب دو کتاب المهارة میں ہم بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے آواب اور اس موقع پر پر معی جانے والی دعائیں ذکر کرنچے ہیں 'یہ دعائیں موقع کے مطابق پر مو 'پروضو کو 'اور اس موقع کی دعائم مرد مو'جب مبحد کا ارادہ کرو تو یہ دعا برمو ہے۔

آے اللہ! میرے دل میں نور کدے میرے زبان میں نور کدے میرے کانوں میں نور کدے میرے اور تور کدے میری آئے فور کدے میری آئے نور کدے میرے اور تور کردے کردے تور کردے

پر جمعی کهو 🚣 نکار م

اللهُمَّانِيُ اَسْلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا إِلَيْكَ فَإِنْ لَمُ اَخْرُ مِح الشَّرَاوُلَا بَطَرَّا وَ لَا رِيَاءٌ وَلَا سُمْعَةً خَرَّجْتُ إِنِّفَاءً سِحَطِكَ وَإِنْ عَاءً مَرَضَاتِكَ فَاسْأَلْكَ اَنْ نُنْقِذَ نِي مِنَ النَّادِ وَانَ تَغْفِرَ لِي نُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبِ الْأَلْتُ (1)

اے اللہ! من تجھے ہے اس حق کے دسیا ہے سوال کرتا ہوں جو سائلین کا تجھ پرہ 'اور تیری طرف اپنے طلخے کے واسلے ہے سوال کرتا ہوں۔ نہ میں مال کے فرور میں لگلا ہوں'نہ اتراکر'نہ نام و نموواور شہرت کے لئے 'بلکہ میں صرف تیرے فصے ہے بہتے کے لئے اور تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لئے لگلا ہوں۔ میری ورخواست یہ ہے کہ جھے آگ کے عذاب ہے نجات عطاکر'میرے گناہ معاف فرا' بلا شبہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

ممرے نکلنے کے وقت نے۔

بِسْمِ اللّٰهِرَبِ اَعُوْدُيكَ اَنُ اَظْلِمَ اَوُ اَظِلَمُ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَى (٣) بِسُمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ (٣) السِّمِ اللهِ الدَّحْمُنِ الدِّحِيْمِ لاَحُولُ وَ لاَقَوْقَ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّكَ لاَنُ عَلَى اللّٰهِ (٣)

<sup>(</sup>۱) بخاری ومسلم-ابن عباس" (۲) ابن ماج الوسعيد الحدري " (۳) امحاب سن -ام سلم" (۱) ابن ماجه-ابو بريرة - محر اس دوايت پي "الرحم سالرحيم" كے الفاظ شين بين-

شروع كرنا ہوں اللہ كے نام سے اے اللہ! من تيرى ہناہ جاہتا ہوں اس بات سے كہ ظلم كوں واللہ مجدير ظلم كيا جائے 'جمل كروں' يا ميرے ساتھ جمالت كا ير آؤكيا جائے۔ شروع ہے اللہ رحمن رحيم كے نام سے مناه سے بيچنے كى طاقت اور اطاحت كى قوت صرف اللہ بى كى دى ہوكى ہے' بمروسہ اللہ پر ہے۔

مِكِوروان رَبِيجِ نَهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْلَهُمُ اغْفِر لِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اغْفِر لِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اغْفِر لِي اللَّهُمُ اللّلَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

جَمِيْ عَنْدُونِي وَافْتَ حَلِي أَبُوَابُ رَحْمَتُكَ (١) ) ان الله! رَمْت نازل قرام ملى الله عليه وسلم اور ال محرصلى الله عليه وسلم ردا الله! مرد تمام

کناہوں کی مغفرت فرما'اور میرے لئے اپن رحت کے دروانے کھول دے۔

معدی مرد مل و ن کا مسنون طراقت یہ ہے کہ پہلے وایاں یاؤں اندر رکھ کی بھریاں معدی واقل ہونے کے بعد آگریہ وکھے کہ کوئی فض خرید و فروخت میں مشغول ہے تو یہ کے : لا آریک الله تبکار تک (۲) (الله تبری تجارت میں نفع نہ دے) اور آگر کوئی فض معدی اپنی کم شدہ چرکا اطلان کرما ہوتو یہ ہے : لارکھ کا الله عکی ک (۳) (الله کرے وہ چرکھے واپس نہ طے)

فجری سنتوں سے فراغت کے بعد<u>ہ</u>۔

بسیماللمالله آنگالکر حمقین عندک تهدی هاقلیی (۳) (الی آخره) شروع بالله کے نام سے میں تھے ہے اس رحت خاص کی درخواست کرنا ہوں جس سے میرادل برایت بائے (آخر تک)۔

سبحان بی معتبم ری پاکے میرارب هیم سُنگه خُوَّلُهُ مِنْ مَا تُالْمَالَائِكَةِ وَالرُّوْجِ ( ٤

پاک ب انایت پاک ب فرهتون اور موح الاین (جریل) کارب

سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِدُهُ رَبَّنَا لَكَ النَّحُمُدُ مِلاَّ الشَّمْوَاتُ وَمِلاَ الاَرْضِ وَمِنْ مَا بَيْنَهُمَا وَمِنْ اللهُ لِمَا مَا مُنْكُى بَعْدُ الْفُلُ الثَّنَاءِ وَالْمَحْلِاحِقُ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَكُلْنَا لَكَعْبُدُ لَا مُنْعَلِمُ الْمَحْلِ مَنْكَ الْعَبُدُ وَكُلْنَا لَكَعْبُدُ لَا مَا نِعَلِمَ الْعَبُدُ وَكُلْنَا وَالْمُعْلِمِي لِمَا مَنْعُتَ وَلا مُعْلِمَ لِمَا مَنْعُتَ وَلا مُعْلِمَ لِمَا مَنْعُتَ وَلا مُعْلِمَ لِمِنَا مَنْعُتَ وَلا مُعْلِمَ لِمَا مَنْعُتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّمِنْكَ الْحَدُّ

عبه من الله مَّلَكُ سَجَلْتُ وَ كُلُّمَنْتُ وَلَكُلُسُلُمْتُ سَجُلُوجُهِ مِلْلَذِي حَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَ اللهُ مَلَكُ سَجَدُوجُهِ مِلْلَائِي حَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَكُلُّهُ مِنْ الْحَالِقِيشُ (٢) اللهُ حَسَرُ الْحَالِقِيشُ (٢) اللهُ حَسَرُ الْحَالِقِيشُ وَهُو اللهُ وَسَعُودَ لَكَ سَوَادِ فَي وَهُو اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

اے اللہ! میں نے تیرے لئے جدہ کیا میں جھے پر ایمان لایا تیری اظافت کی میرے چرے نے اس ذات کے لئے بعدہ کیا جس بنائیں پر اکرنے کے لئے بعدہ کیا جس بنائیں اس کی صورت بنائی اس کے کان اور آگھیں بنائیں پر اکرنے والوں میں بھڑی ناموں میں خوال ہو گھر نے بعدہ کیا جھے پر والوں میں بھڑی نفت کا قرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کو تنلیم کرتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو میں میرا دل ایمان لایا میں تیری نفت کا قرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کو تنلیم کرتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو میں نے کئے ہیں میری مفغرت فرا تیرے سواکوئی گناہ معاف کرنے والا فیس ہے۔

یا تین مرتبدید الفاظ کے "سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلَى" ( " ) (پاک بے میرا بر رواعل رب) فمازے اور غارخ مونے بعد د

ب المهم أنت السّلام ومنكالسّلام مُبَاركت ياذا الْجلال والْمركزام ( ه ) اللهم أنت السّلام ومنكالسّلام مُبَاركت ياذا الْجلال والْمركزام ( ه ) الله الله القرارت رب والاب اور تحويدي ملامق مل عَق ب وبايركت ب المركز اور

مِ<u>سُ الْمُحْهُوعُ</u> فِي اللَّهُمَّوَيِحَمْدِكَ وَأَشْهَدُانُ لَّا الْمُإِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكُو أَتُوْ مِالَيْكَ سُبُعَانُكَ اللَّهُمَّ وَيَحْدِثَ وَأَشْهَدُانُ لَّا الْمُإِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكُو أَتُوْمِ الَّيْك

(۱) مسلم بیں یہ روایت ابو سعید الحدری اور محرت این مائی ہے معقل ہے کین اس روایت بی "سمع الله لمن حمد" نیں ہے۔ یہ اضافہ نمائی نے المیم والمیلة بی حن بن علی العری سے اسلم نے ابن ابی اوئی سے اور بھاری نے ابو بری سے اللہ لمن ہے۔ (۲) مام ابن مسعود (۳) مسلم قبان مسلم فیان

اشياءالعلوم جلداول

عَمِلْتُسُوْا وظَلَمْتُ نَفُسِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوبِ إِلَّالَتُ (١) اے اللہ! قویاک ہے اور میں تیری حمد و شاء میان کر آ ہوں میں گوای دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نسیں ہے میں تھوے معانی جاہتا ہوں اور تیرے سامنے توب کرتا ہوں میں نے براکیا اپنے آپ بر علم کیا " میری معفرت فرااس لئے کہ جیرے علاوہ کوئی کتاہ معاف نسیں کریا۔

بإزار میں واقل ہونے کے وقت ہے۔

الالالله الله وَ عَنَهُ لا شَرِ مُكَالَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمُدُ مُحْدِي وَ يُمِينَ وَهُوَ حَعْ يُمُوْتُ بِيَدِوالْخَيْرِ وَهُوَعَلِي كُلِّ شَهْى قَدِيْرٌ (٢) بِسُبِّ اللَّهِ اللَّهِ النَّيِ النَّ رَ هَنْوالسَّوْقِ وَخَيْرَ مَافِيهَا ٱللهُمَّ إِنِي أَعُونْيَكُ مِن شُرِ مَافِيهَا ٱللهُمَّ إِنِّي اعُهُ نُذِكُ أَنَّ أَصِيْتُ فِيهَا يَمِينُا فَاحِرَ أَاوُ صَفَّقَةُ حَاسِرَةٌ (٣)

اللہ کے سواکوئی معبود جنیں ہے وہ تماہے اس کاکوئی شریک نیس ہے اس کا ملک ہے ، تمام تحریفی اس كے لئے من وى زنده كرا ہے وى مار آہے كو زنده ہے مرانس اى كے باتھ من خرب اوروه مرجزر قادر ہے۔ میں اللہ کے نام سے وا عل موا۔ اے اللہ إمیں تھے سے اس بازار کی اور جو مکھ اس بازار میں ہے اس کی خرطلب کر ا ہوں اور تیری ہاہ چاہتا ہوں اس بازارے شرے اور جو بچھ اس بازار میں ہاس ک فرے اے اللہ! من تیری بناہ جا بتا ہول اس بات سے کہ سال جمونی فئم کماؤں یا نقبان دہ معالمہ کروں۔

ي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِيْ يِفَصُلِكُ عَمَّنْ سِوَاكَ (٣) اے اللہ! حرام سے بچاتے ہوئے اسے حال کے زریعہ تو میری کفایت فرا اور اسے فعل کے ذریعہ تو جھے اہےے۔ بناز کدے۔

كُسُوْتَنِي هَذَا النَّوْبُ فَلَكَ الْحَمْدُ أَسُنَّا لَكَ مِنْ خَيْرِ وَوَخَيْرِ مَاصَنِعَ لَهُ وَاعُونَبِكُمِنَ شَرِّهِوَشَرِ مَاصَنِعَلَهُ ( ٥ )

اے اللہ! وقد محے یہ کڑا بایا ہے ، تیرے بی لئے تمام تریش بین میں تحدید اس کی ملائی اور اس چزى بھلائى كاسوال كر تا ہوں جس كے لئے يہ بنايا كيا ہے اور بس تيرى بناه جاہتا موں اس كى برائى سے اور

اس جزى برائى سے بس كے لئے يہ بايا كيا ہے۔

جب كوئي نايبنديده چيزد <u>ٱلْكِهُمُّ لِآيُّاتِي</u> بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنتَّ وَلاَ يُنْهِبُ بِالسَّيِّئَاتِ اللَّا أَنتَ لَا جَوُل وَلا قُوَّة

أے اللہ! نیکوں کی توثق تیرے علاوہ کو کی نہیں دیتا اور برائیاں تیرے علاوہ کو کی دور نہیں کر آ المناد ہے

<sup>(</sup>١) شاق في اليم والليك رافع بن فدرج (١) تندي علم مرة (٣) ماكم مدة (٣) تندي ماكم على ابن اليطالب ( ح ) " ابو داؤد " زندي" نباتي" في اليوم والليلة - أبو سفيد الحدري" مواه ابن الني بلغظ المسنن - ( ١ ) . ابن ابي شبه ابو هيم في اليوم والللة بيتى في الدموات - موة بن عامر

بيخ كى طانت اور اطاعت كى قوت مرف الله ى سے ب

عاندد مكنے كونت بد

ٱللَّهُمَّ أُهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمُنِ وَ الْإِيمَانِ وَالْبِرِ وَ السَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَ النَّوْفِيقِ لِمَا تُحْجَبُ وَتَنْ فَيْنَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَيَكُلُونُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْقَلْرِ وَالْمُؤْذِبِكَ مِنْ شَرْيَوْمِ الْحَشْرِ (٣) اللَّهُمْ إِنْ خَيْرَ الْقَلْرِ وَالْمُؤْذَبِكَ مِنْ شَرْيَوْمِ الْحَشْرِ (٣) اللَّهُمْ (٣)

اے اللہ! اس چاند کو ہمارے اور امن ایمان نیک سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی قبض کے ساتھ اور ان اعمال کی قبض کے ساتھ کا ہوا رکھ جو تجے پند ہیں تیرے خالق کے ساتھ لکلا ہوا رکھ جو تجے پند ہیں تیرے خالق پر ایمان لایا 'اے اللہ! میں اس مینے کی بھلائی 'اور حسن تقدیر کا طالب ہوں 'اور حشر کے دن کے شرہے تیری پناہ کا طلب کا رہوں۔

اس دعا سے پہلے تین باراللہ اکبر بھی کتا جا ہے۔ ( عمر)

جب آندمی کے

ٱللَّهُمَّاتِينَ أَسْنَالُكَ حَيْرَ هَنِوالرِينِ وَحَيْرَ مَافِيْهَا وَحَيْرَ مَالَوْسِيلْتَ بِمِوَاعُوفِيكَ مِنْ شِرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّمَا مِنْ السَّعِمِ وَهِ )

اے اللہ! میں تھے ہے اس آند می کی بھتری اور جو پھواس میں ہے اور جس کے لئے تونے اسے بھیجا ہے۔ اس کی بھتری کی درخواست کر ما ہوں 'اور اس آند می کے شرسے 'اور جو پچھواس میں ہے 'اور جس کے لئے تونے اسے بھیجا ہے اس کے شرسے تیری ناہ جاہتا ہوں۔

کی کے مرنے کی خبرین کر :

إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا النَّهِ وَاجِعُونَ وَإِنَّا النَّي رَبِنَا لَمُنْقَلِبُرُنَ اللَّهُمَّ اكْتُبُهُ فِي الْمُحُسِنِيْنَ وَاجْعَلُ كِنَابِهُ فِي عِلِيِّيْنَ وَاخْلُفُهُ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَخْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعُلُمُواغِفِرُ لَنَا وَلَهُ (١)

ہم سب اللہ كے لئے ہيں 'اور اللہ ى كى طرف لوشے والے ہيں 'اور بلاشہ ہم كواپے رب كى طرف جانا ہے۔اے اللہ اس (مرنے والے كا) شار محسنين كے زمرے ميں كر 'اوراس كے نام اعمال كو ملين ميں جكہ دے 'اوراس كے نام اعمال كو ملين ميں وے 'اوراس كے ليم الميں اس كے اجرائے محروم نظر الس كے ليم الميں

آزمائش میں نہ ڈال 'ہاری اور اس کی مغفرت فرما۔

مرقدريخ كوت :-

رَبِّنَا يَفَتَّلُ مِثَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمَ رَبِّنَا يَفَتَّلُ مِثَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمَ اے اللہ ایم ہے (حارا صدقہ) تول فرا کا اللہ توی سنے اور جانے والا ہے۔

اگر نتصان موجائے رہ

عَسَى رَبَّنَالَنْ يُبَدِلَنَا حَيْرًا مِنْهَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ-عُسَى رَبِّنَالَنْ يُبَدِلَنَا حَيْرًا مِنْهَ إِنَّا إِلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن شادِ مارا رب مِمِن اس بِمعِ معاكرت مِم الْخِدرب باس كاخوامش ركع بن-

کام شہوع کرنے کے وقت :-

<u>ڒٙؠۜٮؘۜٵڗؽٵؖڝ</u>ؙٚڵۘڵؙڹؙػڒؘڂڡٙڐۘٷۿؾؚؚؽٷڶڬٵڡؚڹٛٲڡؙڔۣڬٵۯۺٙڷٵۯڛؚۜٳۺٝڗڂڸؚؽڞڶڕؽ ۊؘؽٮؾڒڸؽٲڡ۬ڕؿ-

اے الد ! ہم کو اپنے پاس سے رحمت (کا سامان) عطافراسیے (اس) کام میں درستی کا سامان میا کد بیجے " اے برورد گار! میراسیند (حوصلہ) فراخ کردیجے "اور میرابید کام آسان کردیجے۔

آسان کی طرف دیمنے کے دفت اللہ

رَبِّنَا مَاخَلَقُتُ هَنَا بَاطِلًا سُبُحَامًى فَقِنَا عَلَابُ النَّارِ ' نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاعِبُرُوجُاوَ جَعَلَ فِي السَّمَاعِبُرُوجُاوَ جَعَلَ فِيهَاسِرَاجًاوَ قَمَرًا أَيْنِينُرَا

اے مارے رب! آپ نے اس کولالین پر انہیں کیا ہم آپ کو منوہ سکتے ہیں موہم کوعذاب دونٹ سے بہائی وہ آپ کو عذاب دونٹ سے بہالیج وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسان میں بدے بدے ستادے بنائے اور اس میں ایک جراغ (آفاب) اور ثورانی جائد بنایا۔

بیلی کو کس من کرے نیہ

سُبُحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعُكِيحَمْدِ وَالْمَلاَ وَكُفَّمِنُ خِيفَتِهِ (١) پاک ہے وہ ذات بس کی پاک رعد (فرشتہ) اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرنا ہے اور وہ مرے فرشتے ( بھی) اس کے خِف ہے۔

اگر کڑک زیادہ ہو :۔

اللَّهُمَّ الْأَنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَعَافِنَا قَبُلُ ذَلِكَ (٢)
اے اللہ! ہم کو آپ فنس ہے قل نہ فرا۔ اور آپ عذاب ہمیں ہاک نہ کر اور اس ہیلے ہمیں عانیت مطاکد

جبوارش مو يه المنظم من المنظم المنظم

<sup>(</sup>۱) عظائلم الك مراف اين الريش موقف ع(۲) تدى المائل في اليم واطير اين مر (۳) عادى من حوت ما تشرك روايت ب در اللهم صيباً نفعا المائل ك اللاه بن اللهم اجعله صيباً هنياً (۳) نسائى فى اليوم والليلة سعيدابن المستب مرسل.

اے اللہ! خوش کواریانی عطاکر افع دینے والی باوش برسالہ است اللہ ایس بانی کو رحمت کا در بعد بنا عذاب كاذربعه شدينا-

فِرُلِيْ نَنْبِي وَأَنْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرُنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (١) اے اللہ! میرے گناه معاف کر میرے دل سے خصد وور کردے اور جھے مردود شیطان سے نجات مطاکر۔

اگردشن قوم کاؤر ہو ہے۔ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُکَ فِی نُحُورِ هِمْ وَنَعُودُ بِکَمِنْ شُرُ وُرِهِمْ۔ (۲) اے اللہ ایم مجے ان (دھنوں) کے سیوں کی تعرف کرنے والا بیائے ہیں اور ان کی شراروں سے

بِيُّ وَنَعِينِهِ رِي وَيِكُافَاتِلُ ٢٠)

اے اللہ اق میرا باندے میرا مدکارے میں تیری عی مدے جماد کردہا موں۔

مُمْ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِكُ وَاللَّهُ مُنْ ذَكُرُنِي بِعَيْدٍ (٣) الله كي رَحمت نازَل ہو محمر صلى الله عليه وسلم پر 'الله تعنائي اس کاذکر خبر کرے جس نے ميرا ذکر خبر کيا۔ دعا کی تبولیت کے موقع پر

الْحَمُدُلِلْهِ الْذِي بِعِزْنِهِ وَحَلَالِهِ تَنِيمُ الصَّالِحَاتُ ( ٥ )

تمام تعریف الله ی کے لئے ہیں جس کی عزت وجلال کے طفیل تمام نیک کام انجام یاتے ہیں۔

أكروعاكي قبوليت مين دمر بوجا

تمام تعریقیں ہر حال میں اللہ کے لئے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِنْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكُ وَ حُضُورٌ صَلَوَاتِكُ اَسْنَالُكُ أَنْ تَغْفِرَكِي - (١)

اے اللہ ایر وقت تیری دات کے آلے کا اور وان ملے جانے کا ہے اس وقت تیرے ایار فالوں ک آوازي آرى ين كى وقت تيرى تماندل بن ماخرى كليه اين تحديد مغرب كاخواسكار مول-

<sup>(</sup>١) ابن الني- عائصة - ضعف - (٢) ابوداود نسائي - ابدروي - (٣) ابدراود تذي - نسائي - الس (٣) طراني ابن عدى اين الني- ايوراف ( ٥ ) يو مديث دعاؤل كياب يس كزديكل عبد ( ٢ ) ايوداؤد تنفي ماكم ام سلم ليك اليندوايت يس "حضورصلواتك"ك الفاظ نس ين أيه عبارت قوا على في مكارم الاخلاق احن بن على المعرى في اليوم والليلة بي نقل كي بياب

عَلْلُ فِي قَضَاءُ كَ اَسْنَالُكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِعِنَفُسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كَتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتُهُ اَحْدُلُو اَسْمَاءُ ثَرُتَ بِعِفِي عِلْمِ السَّعَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلِ الْقُرْ آنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِى وَجَلَاءَ غَيْنِي وَنَقَابَ حُزْنِي وَهَمِّيْ- وَنُورَ صَدْرِى وَجَلَاءَ غَيْنِي وَنَقَابَ حُزْنِي وَهَمِّيْ- وَنُورَ صَدْرِى وَجَلَاءَ غَيْنِي وَنَقَابَ حُزْنِي وَهَمِّيْ- (١)

اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں میری پیٹانی (تقدیر) تیرے ہاتھ میں ہے ' مجھ میں تیرا تھم نافذ ہے 'اور میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ منصفانہ ہے 'اے اللہ! اس نام کے وسیلے ہو تو لے اپنے لئے تجویز کیا 'یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا 'یا اپنی مخلوق میں ہے کسی کو سکسلایا یا اے علم غیب میں شامل کرنا پند کیا میں تجھ ہے یہ در خواست کرنا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کا سرور 'سینے کا نور بنادے ' اس کے ذریعہ میرا ریج و خم دور فرا۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مخص کسی تردد کا شکار ہو' یا کسی رنج وغم میں جٹلا ہو' اے یہ دعا بڑھ لینی چاہیے' انشاء الله تعالی اس کا تردد ختم ہوجائے گان کسی صحابی نے عرض کیایا رسول اللہ ! ایکر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ دعا سیکہ کینی

چاہیے۔ قرایا "ضرور! جو مخص بید دعا سنے یاد کر لے۔ ماریخ

برن میں کمی جگہ تکلیف ہویا زخم ہو :-آگر جم کے کمی مصے میں درد کی شکایت ہو ق آنخضرت کے اللائے ہوئے طریقے کے مطابق جماڑ پھونک کرنی چاہیے "معمول مبارک یہ تعاکد جب کوئی فض دردیا زخم میں تکلیف کی شکایت کر آتو آپ اپی انگشت شادت (شادت کی انگل) زمین پر رکھے" اور اے اٹھا کریہ دعا پڑھتے :-

بِسُمِ اللَّهِ وَرُبَعًا رُضِنَا بِرِيْقَةَ بِعُضِنَا لِيشَفِي بِهِسَقِيمُنَا مِإِذِنِ رَبِنَا (٢) مِن اللَّهِ كَام سَهِ بِرَكْ عاملُ كُرْنا مُول بِيعارى دَعِن كَلَ مَنْ عَبْ جُوجُم مُن سَه كَى عَمُوك مِن في موتى عِنْ الدَمارا عادِ مارت دب كي عم سے شفايا ب مو-

دردى جدير القدرك كرين باربم الله ك اورسات مرجديد دعايد صف بمى تكلف دور موتى --اعُودُ يعِزَّ وَاللَّهِوَ قَدُرَ يِعِمِنُ شَرِّ مَا أَجِدُواْ حَافِرُ - (٣)

اعود دیجر والد کو عدر بیس سرت میران میران میران میران میران این جم مین) یا تا مول اور جس میں اللہ کی عزت و قدرت کی ہناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شرے جو میں (اپنے جم میں) یا تا مول اور جس سے میں قد تا مول۔

معیت کوت نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرت العزش العظیم کر اللہ اللہ کرت العزش العظیم کر الله الله کرت اللہ کرت العزش الله کرت اللہ کے سواکوئی معرود نہیں ہے ، جو برا اور برویا رہ اللہ کے سواکوئی معرود نہیں ہے جو برا اللہ اسلامی کا اللہ ہے۔ اللہ کے سواکوئی معرود نہیں ہے جو برا اللہ آوان کا مالک ہے ، اور عرش کرئم کا مالک ہے۔ سونے کے وقت کا عمل نے۔

<sup>(</sup>۱) این حبان ماکم میداند این مبعود (۲) بناری و ملم عالید (عو) مسلم- عان این ابهالعام (۳) بناری و مسلم-این مان

احياء العلوم جلداول

Mai

جب سونے كا اراده كو تو وضوكراو عبله رخ ليو وايال التي سرك يع وكو ، يو تيس مرتب الله أكبر ، تينتيس مرتبه سبت الله أكبر ، تينتيس مرتبه السبت الدور تينتيس مرتبه السبت السبت الله كور (١)

اللّهُمْ إِنِي أَعُودُ بِرِ صَاكَ مِن سَخَطِكَ وَ بِمُعَا فَاتِكُ مِنُ عُقُونِتِكَ وَاعُونُدِكَ وَمَنْكُ اللّهُمْ إِنِي اللّهُمْ اللّهُمْ إِنِي اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُم

اے اللہ! میں تیرے ضعے سے تیزی خوشنودی کی اور تیری سزا سے تیرے فوو درگرر کی اور تھو سے
تیری ذات کی بناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں اپنی خواہش کے بادخود تیری بوری طرح تعریف نمیں کر سکتا لیکن تو
ایسا ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے اے اللہ! میں تیرا بام لے کر جیتا ہوں اور تیرا نام لے کر مرتا
ہوں۔ اے اللہ! آسانوں اور زمین کے مالک! پروردگار عالم! مالک کل! دانے اور سخطی کو بھاڑنے والے!
توراق انجیل اور قرآن کریم نازل کرنے دالے میں ہر شر والے کے شراور ہراس چلے دالے کی برائی سے
تیری بناہ چاہتا ہوں جو تیرے بھٹ تدرت میں ہے تو سب سے پہلے ہے کوئی چر تھو سے پہلے نمیں ہے تو سب
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تو ظاہر ہے (اپنی صفات کمال کے اعتبار سے) تیرے اور کوئی چر نمیں
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تو ظاہر ہے (اپنی صفات کمال کے اعتبار سے) تیرے اور کوئی چر نمیں
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تو ظاہر ہے (اپنی صفات کمال کے اعتبار سے) تیرے اور کوئی چر نمیں
کے اور فقر سے نجات دیجے تاے اللہ! تو نے میرا فنس پیدا کیا ہے اور تو تی اسے موت دے گاا

میرے نفس کی زندگی اور موت تیرے لئے ہے اگر تواہے موت دے تواس کی مغفرت کر اور زندہ رکھے تو اس کی مغفرت کر اور زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرا۔ اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا خواستگار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلور کھا ہے میری مغفرت کر۔ اے اللہ! تو جھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روزلوگ جمع ہوں گے اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے میرد کی اپنا رخ تیری طرف کیا۔ اپنا معالمہ تیرے میرد کیا تیرا سمارالیا جیری نعتوں کی خواہش رکھتے ہوئے اور تھے سے ڈرتے ہوئے تیرے علاوہ کوئی جیرے میں تیری تازل کردہ کماب پراور تیرے بیہ ہوئے رسول ما سے پاہ نیس ہے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے میں تیری تازل کردہ کماب پراور تیرے بیہ ہوئے رسول

پر عال اور میں مونی جاہیے مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخر میں بی پر صنے کا تھم دیا ہے۔ اس سے پہلے سے

ا مائڈ! کھے ابی ہے۔ وکھوئی میں بیداد کرا در مجھال کا ہوں میں گا ہوتھے زیادہ مجوب ہوں ادر جرفے تجدسے قویب فرکردیں اور تیر کھوٹ میں اور تیر کھوٹ میں انگر توصل کورے معزمت میں توسید کردیں۔ میں تجوسے ما نگر توصل کورے نے اس تو تیر کی ہے۔ وہا کروں تو تو تیل کرلے ۔

سندس بيلام في المستخدة والمستخدة ما المائنا و اليوالنشور (م) اصبحنا واصبح المحمد للوالذي المبحنا والمنطقة والمستخدة والمنطقة والمستخدة والمعروب وعلى والمعروب والمعر

مُسُلِم فَإِنِّكُ قُلُتَ وَهُوَ الَّذِي يَنُوَنَّاكُمُ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَا ' ثُمَّ يَبُعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى إِجَلُّ مُسَعَّى (١) اللَّهُ فَالِقَ الإصباح وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانًا أَسُلُكُ خَيْرٍ هَلَا الْيَوْمُ وَ حِيْرٍ مَافِيهِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانًا أَسُلُكُ خَيْرٍ هَلَا الْيَوْمُ وَ حِيْرٍ مَافِيهِ وَاعُونِهُ كَا وَلَيْ اللَّهُ وَاعْدُولُ اللَّهُ ا

تمام ترقیق اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارکر ذری بخش اور ہمیں اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے ،ہم
نے میح کی اور ملک اللہ کے لئے ہے ، مظمت اور ظلبہ اللہ کے لئے ہے ، مزت اور قدرت اللہ کے لئے ہے ،ہم
نے دین فطرت پر اطلاص پر ، حضرت جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیں ،اور اپنے باپ حضرت ایر اہیم علیہ السلام
کے ملت پر میج کی ، جس میں ذرا بھی بھی نہ تھی اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اے اللہ! ہم نے تیری قدرت سے میں کی اور تیری میں واپس ہونا ہے ،اے اللہ! ہماری در خواست یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں تکی کی طرف ماکل می طرف ہمیں واپس ہونا ہے ،اے اللہ! ہماری در خواست یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں تکی کی طرف ماکل المائ ، اس بات سے تیری بناہ چاہے ہیں کہ اس دن کوئی گناہ کریں ،یا کسی مسلمان کو ایز ابنچا کس میں افعا آ
ہے ،اور وہی ہے جو تہمیں رات میں موت دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا ، پھروہ ہمیں افعا آ
ہا کہ کہ مقرمہ مدت بوری ہو سکے۔ اے اللہ! می می خوالی! رات کو سکون کا وقت بنانے والے ، مورج اور اس دن کی بھری کا ورجو بھی اس کی بھری کا چاہ اللہ کو حساب سے پیدا کرنے والے! میں تھو ہے اس دن کی بھری کا ورجو بھی اس کی بھری کا جو اس دن کی بھری کا اور جو بھی اس کی بھری کا جو اللہ کی کی حطال کرتا ہوں ،اور اس دن کے شراور جو بھی اس دن میں ہے اس کی بھرے کی اللہ کے دام ہو تا ہے اللہ کو خدا کے موا کوئی دور نہیں ہو اللہ کو خدا کے موا کوئی دور نہیں کے دور اس اللہ کو رب مائے تھ پر بھروسہ کیا ،اور ہمیں تیری کی طرف میں کرتا ہو کہ میں اس کوئی دور نہیں ہو اس کوئی کو خدا کے موا کوئی دور نہیں ہو کہ کی اور جو میں اللہ کو رب مائے تھ پر بھروسہ کیا ،اور تھری کیا ،اور ہمیں تیری کی طرف وی اور خوا ہے۔

شام کوفت :-شام کوفت بی یی دعا پر مو محراس وقت اَصْبَحُنَا کی جگه اَمْسَدْیْنَا کو اور بید دعا بی پرمو :-

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کا ابتدائی کوا محے نمیں طا' دوسرے سے کا مغمون ابو کڑے تندی میں موی ہے اعوذبک من شر نفسی وشر الشيطان' وشرکہ وان تعترف علی انفسنا سوا " اونجر والی مسلم" ہے رہا ابو داؤد نے ابو مالک الاشمری ہے نشل کی ہے۔ (۲) ہے دہا کی ایک بید در دوا توں ہے افرذ ہے' ابو مغمور الد کی نے ابو سعیا ہے یہ دہا نشل کی ہے " قال کان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یدعو الله ما فالق الاصباح و جاعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنی الدین و اغذنی من الفقر وقونی علی الجهاد فی سبیلک" دار تمنی میں یا وابن عادب کی یہ دہا موی ہے الله مانانسالک خیر هذا الیوم و خیر مابعدہ و نعوذبک من شر هذا الیوم و شر مابعدہ" (۳) یدوا پہلے ہی گرر کی ہے۔ (۳) یدوا ہی پہلے گئر دی ہے۔

اَعُوُدُرِ كَلِمَاتِ اللهِ النَّامَاتِ وَاسْمَائِهِ كُلِّهَامِنُ شَيْرِ مَاذَرَأُ وَبِرُ أَ مِنُ شَرِّكُلِّ ذِي شَرِّ وَمِنُ شَرِّكُلِّ كَابَنَةٍ أَنْ اَحِدُنِ اَصِينِهَا إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَ اَطِمُسُتَقِيمٍ (١) مِن براسَ چِزے شرے واللہ نے پیدا کی اور منائی اور ہر شروا لے کے شرے اور ہر چلے والے کے شر ہے وہ تیرے بعد قدرت میں ہے اللہ تعالی کے پورے کلمات اور اس کے تمام اساء کی ہاہ چاہتا ہوں بلاشہ میرارب سیدھے واسے برہے۔

آئيد وكوكر بـ الْحَمْدُلِلْمِالَّذِي سَوَّى خَلُقِتْ فَعَلَكُ وَكُرَّمَ صُوْرَةً وَجُهِي وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ

تمام تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جس نے جھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا' پھراسے برابر کیا' پھرمیری شکل کی سختین کی اور جھے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ سختین کی اور جھے مسلمانوں میں پیدا کیا۔

غلام اور جانور کی خریداری کے وقت :-

جب كولى ظلام بايرى اكونى جانوروفيو فريود واسى پيثانى كه بال كالركريد دعاكد -اللهم إنتى اسْئَلْكَ حَيْرَ مُو حَيْرَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ وَاعْوُنْدِكَ مِنْ شَرِّهِ وَصَرِّرَ مَاجْبِلَ عَلَيْهِ ﴿ ٣ )

اے اللہ! میں تھے ہے اس کے اچھا ہوئے کی اور اس کے اخلاق وعادات کے اچھا ہوئے کی ورخواست کرتا ہوں اور اس کے شرے اور اس کے اخلاق وعادات کے شرے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

نکاح کی مبار کباودیے ہوئے :

بَارِكَاللَّهُ فِيكُورَارِكَ عَلَيْكُوجُمَّعَ بَيْنَكُمُنَا فِي خَيْرِ (٣) الله تج يركت دع من دونون بركت نازل كرے اور تم دونون براه كرے۔

قرض ادا کرتے ہوئے ہے

بَارَكُ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَا لِكَ وَمَا

الله تعالی تیرے الی و میال اور مال و منال میں برکت مطاکرے۔ یہ وعاجس روایت ہے اخواہے اس میں سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔ انسا جز اعالیسلف الکا حسلم الاحاء

قرض كابدلديب كم قرض دينوالى تريف ى جائدادراس كا قرض اداكيا جائد

ان ابواب میں ہم نے پکھ دعائیں ذکر کی ہیں 'طالبان آخرت کے لئے ان دعاؤں کی پابندی ضروری ہے 'ان کے علاوہ بھی پکھ دعائیں ہیں 'جوجج' طمهارت' اور نماز وغیرو کے متعلقہ ابواب میں بیان کی جاچکی ہیں۔

دعا کی حکمت ۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں دعا سے بظا ہر کوئی فائدہ نظر نہیں آیا ہے، علم النی قوایک اس فیصلہ ہے 'ہماری دعاؤں سے یہ فیصلہ کس طرح تبدیل ہوسکتا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول ہمی خدا تعالی کا فیصلہ ہے 'جس طرح دعالی تیرروک لیتی ہے 'پانی دینے سے ذھن گشت زارین جاتی ہے 'اس طرح دعا اور جلاء میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے 'علم النی 'اور قضا وقدر کا مطلب ہر گزیہ نہیں ہے کہ دشنوں کے مقابلے سے یہ کہ کر گریز کیا جائے 'اور ہتھیار نہ انھایا جائے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا گشت و خون سے کیا فائدہ ؟ یا ذھن میں جا ڈال کر پانی نہ دے 'اور یہ کئے گئے کہ قسمت میں ہوگا تو یہ جج آگ آئے گا' پانی دینے سے کیا حاصل ؟ حالا تکہ اللہ تعالی کا ارشاد

وَخُذُوْاحِذُرَكُمْ (پ٥ر١١) آيت ١٠٠) اوراينا بجاؤ لے لو۔

اس سلط میں اصل یہ ہے کہ مسات اسباب ہوائی ہوں ہوں کم اول ہے اور قضاء الی کا مطلب ہمی یہ ہوکی ایک میں ہوگی ایک سبب یر میں ایک میں ایک سبب یر میں ایک سبب یر مبب کا وقوع دو مراحم ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔

اس کی تغییل یہ ہے کہ جس ذات پاک نے خیر مقدر فرمایا ہے 'اس نے اس خیر کے وقع کو کس سبب پر معصر بھی رکھا ہے ' جس نے شرپیدا کیا ہے اس نے شرکے ازالے کے لئے سبب بھی پیدا کیا ہے 'اہل بھیرت جائے ہیں فتعاوقدر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اس حقیقت سے قطع نظروعا میں اور بھی فوا کد ہیں ' ذکر کرکے بیان میں ہم ان فوا کد کا اجمالی تذکرہ بھی کرچکے ہیں ' دعا سے حضور قلب ہی مبادت کی فرض و قایت ہے ' مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد مبادک کا منہوم بھی ہی ہے۔

الدعاءمخالعباد

وعاعبادت كامغزب

عام لوگوں کا کی حال ہے کہ ان پر کوئی معیبت پڑتی ہے 'یا کوئی الی ضور پٹی آتی ہے جس کی سحیل ان کے دائرہ امکان سے باہر ہوتو ان کے قلوب میں ذکر الی کی طرف میلان پیدا ہو تا ہے 'چانچہ الله تعالی کا ارشاد ہے :۔

ولامسة الشَّرُّ فَنُودُ عَاءِ عَرِيْضِ (ب١٦٥ مَ ١٥٥)

اورجباس كو تكليف كم يحق بي وخوب لمي حوثري وعائي كرماب

دعا کے ذریعہ ول میں تضرع اور مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے' اور اس کیفیت سے ذکر کو تحریک ملتی ہے' ذکر کے ہارے میں پہلے ہتلایا جاچکا ہے کہ اسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے' عام لوگوں کے مقابلے میں انہیاء علیم السلام اور بزرگان دین کو آزمائش کا زیادہ سامنا کرتا پر تا ہے' اس کی وجہ بھی کہی ہے کہ ان کے ولوں میں تضرع رہے' اور وہ فدا کی طرف متوجہ رہیں' یہ آزمائش اور مصیبتیں بندوں کو فدا تعالی کے ذکر سے عافل نہیں ہونے دیتیں۔ مال و دولت سے کبرپیدا ہو تا ہے' اور یہ کبر بعض اوقات حق کے فلاف سرکشی کا جذبہ بیدا کر تا ہے۔ ارشاد رہانی ہے ہے۔

ِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْرَ أَهُ السَنَغُنَى (بِ ٣٠ ١٦ آيت ١) بِ وَكُ ( كَافر) آدى مد (آدميت) سے ذكل جا آ ہے اس دجہ سے اپنے آپ كو مستنى ديكما ہے۔

بهلاباب

كمانے ينے اسز مريض كى عيادت وفيرو سے متعلق وعائمي ہم ان سے متعلق ابواب مين ذكر كريں كے ايسال اى قدر دعاؤل اوراذكار راكتفاكرتي بس-كابالاذكار فم مولى-اب كابلاوراد شوع موتى ب-والله الموق وهوا لمعين-

#### كتاك لأوراد

## وظائف اورشب بيداري كابيان

الله تعالى نے استے بعدوں كے لئے نين كو كالى قرار وط ب اس كا يہ مطلب بركز نسيں ب كه وہ اس نين كو دارالقرار سجمیں اور بلند و بالا محلات میں قیام کریں 'بلکہ مقصدیہ ہے کہ اے حول سجمیں 'جمال مسافریٹے جاتا ہے اور کچے دریے محمر کر آ کے بدھتا ہے وین ایک عارضی محکانا ہے ، یمال رہنے والوں کو چاہیے کدوہ اپنے مستقل محکانے کے خاوراہ تا ر کرلیں ، وہاں وہ اعمال کام آئیں مے 'جو دنیا میں ذخرہ کے مجے ہوں مے 'زمن نتے شرے 'اس کے پعندوں سے 'اور محد فریب سے بھیں' دنیا میں انسان کی حیثیت مشتی سوار کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے ،جس طرح کشتی مسافروں کو بماکران کی منول کی طرف لے جاتی ہے اس طرح یہ عمرمداں بھی انسان کواس کی آخری منول کی طرف لے جاتی ہے اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں ان کی پہلی حن مد (كواره) ب اور آخرى منول لد (قبر) ب وطن جنت ب يا دونت مرسنركا قاظد ب مال منوليس بي مين فرسك بين اور دن ميل بين سانس قدم بين طاعت اس سنركا زادراه ب اوراد قات راس المال بين شوات اوردنياوي لذات ذاكوبي جو ما فروں پر ملغار کرے انسیں لوٹ لیتے ہیں۔ اب بداس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سفرے نفع کما تا ہے 'یا نقصان اٹھا تا ہے' نفعی صورت میں قیامت کے روز خدا و عد تعالی کی زیارت نصیب ہوگی اور واراللام میں اس کی تمام تر نعتول کی ساتھ رمانصیب ہوگا ' نصان کی صورت میں قید لے گی ' زنجرو سلاسل کی معیت ہوگی 'اوروون خے خوفاک طبقات میں عذاب الیم سے ووجار ہوگا' سب سے بوا نقصان بیہ ہوگا کہ خدا تعالی سے دور رہے گا۔ ایک لحد کی فخلت کرنے والا بھی اس خوفناک نقصان سے دوجار ہوسکتا ہے اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے توفق الی جن کے جرکاب تھی نفسانی شہوتوں سے کنارہ کشی ا خیتار کی اور عمرفانی ك باقى لهات كو غنيمت سمجما اور دن رات ذكر الى من مشنول رہے كے لئے اوقات كى ترتيب سے مجد وظائف مقررك "اكم قرب الى كى طلب آسان موجائے اور دا رائترار كايد سفر تنجدو خولى تمام ٥٠٠-

وبل من مم ان و ملا كف كے فضاكل او قات كے لحاظ سے ان كی تشيم كی تفصيل بيان كررہے ہيں۔

اوراد کی نضیلت 'اور تر تیب

اوراد کی تضیات : ال بسیرت به بات المجی طرح جانع جی که مجات مرف الله تعالی کا قامیں محصرے اور لقاء کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا محب اور عارف بن کرونیا سے رفصت ہو، مجت اور انس محبوب کے ذکر پر مراومت کے نتیج میں پیدا ہوتے ہیں اور معرفت محبوب کے افغال و مغات میں مسلسل فورو فکرے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کے افعال اور صفات کے علاوہ کچھ بھی موجود جس ہے وکرو تکر پر مداومت اس وقت میسر ہوتی ہے جب آدی دنیا 'اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کو خیریاد کمددے اور بلار ضرورت دنیا کے استعمال براکٹنا کرے ووام ذکرو کلری صورت میں سیجاکہ آدمی دان رات ذکرو فکرے متعلق اورادوو کا كفي من دوبارہ ليكن يجو تك آدى كى فطرت تجدد پند ہے اور ايك بى طرح كے ذكرو ككركى

پابندی سے اس کی طبیعت آگاتی ہے'اس کے ضوری ہوا کہ ہروقت کے لئے دو سرے وقت سے مخلف ورد مقرد کیا جائے۔ ناکہ اس تبدیل سے اس کی ول چھی ہوھے'اور لذت ہیں اضافہ ہو' جب رخبت ہوھے گی تو مداو مت بھی ہوگ۔ بہتریہ ہے کہ آدی کے تمام یا آکٹراو قات ذکر و فکر سے معمور رہی رہیں'آدی فطری طور پر ونیا کی لذتوں کی طرف میلان رکھتا ہی 'آگر بندہ اپ او قات کا فصف حصہ ونیا کی مباح لذتیں حاصل کرنے میں صرف کردے'اور نصف حصہ عبادات میں لگا دے تب ہمی پہلا فصف راج ہے' کیونکہ وہاں طبعی رجیان موجود ہے' اس لحاظ سے دونوں نصف برابر نہیں رہے۔ ونیا کے حصول میں طاہروباطن مشخول رہے ہیں'اور دل مجی پوری طرح ملتت رہتا ہے' اور عبادت میں عام طور پر خالم ہمشخول ہو آ ہے' اور دل بھی پوری طرح ملتت رہتا ہے' اور عبادت میں عام طور پر خالم ہمشخول ہو آ ہے' اور دل بھی نوں کا مور بول اس میں بادے ہیں اور جو اپنی کی تو رہو اپنی مونوں حاضر ہوں' جو محض جنت میں بلا حماب جانا چاہا ہے اسے اپنی تام اور جو محت میں بلا حماب جانا چاہا ہے اسے اپنی تام اور تا می نواز کرنے اور قات عبادت کی نذر کرنے جائیں' بو محض نیک و بدا محال میں فلط ملط کر آ ہے اس کا معالمہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جاسمی ہے کہ اللہ عور جو اس معاف کردیں' اس کے جو دو کرم اور مخوودر گزرے یہ بھیر نہیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جاسمی ہی اس معاف کردیں' اس کے جو دو کرم اور مخوودر گزرے یہ بھیر نہیں ہے۔

### سركاردوعالم سے خطاب:

ابل بصیرت پربید حقیقت مخلی نمیں کہ رات دن کے او قات کو ذکر و فکر میں معروف رکھنا کس قدر ضروری ہے 'لیکن اگر حہیں نور بصیرت میسر نمیں تو قر آن کریم کامطالعہ کرلو 'نور ایمان موجود ہے 'اس کی مدد سے خور کرو کہ اللہ تعالی نے اپنے ہر گزیدہ بندے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھم دیا ہے 'فرایا :۔

الم صلى الشعليه و سم لوليا سم روائح وبايات () أَنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سُبُحًا طَوِيْلاً وَاذْكُرِ اسْمَرَةِكَ وَتَبَتَّلُ الِيَهِ تَبْنِيْلاً (ب٢٩ر٣٠) آت ٤٨٠٨)

بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کرے اس کی طرف متوجہ رہو۔

ن مرب وجربود (٢)وَاذَكُرِ اسْمَرَيْكَ بَكُرَةً وَّاصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُلُلُهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاَّ طَوِيْلاَ (پ ٢١٠٢٩ آيت ٢١-٢١)

اور اپنے بروردگار کامبحوشام نام لیا بیجے 'اور کمی قدر رات کے تھے میں بھی اس کو مجدہ کیا بیجے 'اور رات کے بدے تھے میں اسکی تنبیع کیا بیجئے۔

رص وَسَتِخ بِحَمْدِرَ يِنَكُ قَبُلَ طُلُوْ عِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَتِجُهُ وَانْبَارَ السَّجُودِ (بِ٣١مه ٢٦م)

اور اپ رب کی تنبع و تحمید کرتے رہے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور دات میں بھی اس کی تنبع کیا بجے اور نمازوں کے بعد بھی۔ \*

روروت من المارية المسترور والمراسات و المراد المسترور و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و ا (٣) وَ سَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِتَكَاْحِيْنَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَالْبَارِ النَّحْوُمِ وَالْمَار اور المحاودة و المحلم من المولات) المهادب كالمحاود في اوروات بن مجي المحاسطة المراجع و المراجع و المراجع و الم

The section

كَجُ اور ستارول سے يحج بى -(٥) إِنَّ مَاشِئَةَ اللَّيْلِ مِي مَنْدُنطَأَ وَاقُومُ قِيْلًا (ب٢٦ ساءَ عد)

احياءالعلوم جلداول ب فک رات کواشے میں دل اور زبان کا خوب میل ہو آ ہے اور (دعایا الاوت پر) بات خوب نمیک اور او قات شب مين (جي) حميع كيا يجي اورون كي اول و آخرين بحي ماكه (آب كوجو ثواب لم) آپ (اسے) فوش رہیں۔ رَ مَاكَ الْمُوارِينَ وَالنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهُ لِ وَإِنَّا الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيِئَاتِ (٤) وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهُ لِ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيِئَاتِ (پ١١٠ الميت١١) اور آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں مرول پر اور رات کے چھے حسوں بیں اب شک نیک کام منادیے بس برے کامول کو۔ اسكے بعد ان آیات میں فور کیجئے جن میں اللہ تعالی نے اپنے پاکباز اور نیکو کاربندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں:۔ ٳ ٳ ٳ ٳ ٳۼؿؙۿۅٙۛڡۧٳڹؚؾ۫ٞٳٙؽٵڐؽڶڛٙٳڿڵٳۅۧڡٙٳؽٵ۫ٳۼ۫ٵؽڂڒۯٳڵٲڿؚڗۊٙۅؘؽڒۻۏڒڂڡ؋ڒٙؠ؋ۊؖڷۿڶ يَسْتُونَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (ب١٢٦ آيت ٩) بملاجو مخص اوقات شب مي سجده وقيام (يعنى نماز) كى مالت مي عبادت كرربابو آخرت سے درربابو اورائے پروردگاری رحت کی امید کردہا ہو' آپ کئے کیا علم والے اور جل والے (کیس) برابرہوتے ہیں۔ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَّمَعًا (پ٣ر١٥ آيت ١١) ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیمہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امیدے اور خوف وَالَّذِينَ يَبِينَ وَنَالِرَتِهِمُ سُجَّدًا وَقِيكامًا (ب٨ر٣ آيت٣) اورجوراق کوائے رب کے آگے مجدہ اور قیام (لینی نماز) میں گے رہتے ہیں۔ كَانُوامِنَ اللَّهُ إِلَى مَايِهُ جَعُونَ بُالِاسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُ وُنَ (١٩٨٨ أيت١٥١١) وه لوگ رات کو بهت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ فَسُبِحَانَ اللَّهِ حَيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُ وُنَ (بِ١٦ر٥ آيت ١٤-١٨)

سوتم الله كا تبع كياكوشام كوقت اور مج كوفت اورتمام اسان وزمين مي اى كى حد موتى ب

وَلاَ نَطُرُ دِالَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ إِلْغَلَا وَوَالْعَشِّي يُرِيْدُونَ وَجَهَهُ (ب201 آيت ۵۲) اور ان لوگوں کو نہ فالے جو ملح وشام اسے پرورد گار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی

رضامندي كاقعد دكيم إلى فدكوره بالا آيات ميس خوركرنے سے معلوم بوكاك الله تعالى تك كنيخ كا واحد طريقه بيہ كداد قات كى محرانى كى جائے اور انعیں اور ادو ظائف ہے معمور رکھا جائے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں -خيار عبادالله الى الله النين يراعون الشمس والقمروالا هلة لذكر الله (طران) ماكم-ابن الي اوني)

الله تعالی کے بهترین بندے وہ ہیں جو ذکر النی کے لیے سوری اور چاند اور سابوں کے معظر رہتے ہیں۔ مندرجه ذمل آيات كريمه ملاحظه فرمايي

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (بِ١١٢ آيت٥)

مورج اور جاند حساب کے ساتھ (ملتے) ہیں۔

ٱلْمُ تَرَالِكَي رَبِّكَ كَيْفَ مَتَالظِلَّ وَلَوْشَاءَلَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كلينالاً ثُمُّقَبَضَناهُ إلى مناقبَضا يَسِيْرًا (١٩٥٥ عد٥٩٨)

کیا تو نے اپنے پروردگار (کی قدرت) پر نظر نہیں کی 'اس نے سامیہ کو کیو تکر (دور تک) پھیلایا ہے 'اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر تھیرایا ہوا رکھتا ، پھرہم نے آفاب کو اس (سایہ کی درازی اور کو آہی) پر علامت مقرد کیا پر ہم نے اس کوائی طرف آہستہ آستہ سمیٹ لیا۔

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُمَنَازِلَ (ب٢١٢٣ أيت٣٩)

اور جاند کے لئے منزلیں مقرر کیں۔

هُوَ الَّذِي حِعَلَ لَكُمُ النَّهُ حُوْمَ لِيَهُ مَنْ تُوابِهَا فِي ظَلَّمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحُرِ (ب2011) اوروہ (اللہ) ایا ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا ٹاکہ تم ان کے ذریعے ہے

ختکی اور دریا کے اند میروں میں راستہ معلوم کرسکو۔

روشی اور ستارول کی پیدائش سائے کی تخلیق چاند اور سورج کی رفتار کے مظلم اور مرتب ہونے یا حساب کے مطابق ہونے كامطلب يه نسي ب كدان سے دنياوي امور پر مددلي جائے 'بلكه الى پيدائش كامتعمديد ب كه ان سے او قات كى تجديد اورتعيين كى جاسكے ' تاكب ان متعین اوقات كے مطابق اللہ تعالى كى عبادت موسكے اور لوگ آخرت كى تجارت ميں معروف موسكيں زيل كى آیت میں اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنُ لَرَادَانُ يَذَّكَّرَ اَوْلَرَادَشَكُورًا (ب١٩٨٣) يت

اوروہ ایسا ہے جمنے رات اور دن کو ایک دو سرے کے پیچیے آنے جانے والے بتائے (اوربید دلا کل) اس مخض کے لئے ہیں جو سجمنا چاہے یا شکر کرنا جاہے۔مطلب سے کہ رات اور دن کو ایک دو سرے کا نائب بناياكياب كاكم أكراك وقت مين عبادت كاكوني حصه باقى مدجائ ودومرے مين اسكا تدارك بوسك "تيت میں اسکی وجہ بھی بیان کی مٹی ہے کہ یہ امرذ کرو شکر کے لئے ہے "کسی اور کام کے لئے نہیں ہے۔ ایک جگہ

وَجَعَلُنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آينين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوافَضُلا مِنْ رَبِّكُمُ وَلَتَعُلَمُ وَاعْدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ (١١٥٠ مَوْر ١٠١٥) اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا 'سورات کی نشانی کوئو ہم نے دمندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا اک (دن کو) تم این رب کی روزی ال ش کرو اور آک پرسوں کا شار اور حماب معلوم کرلو۔

یمال فنل سے تواب اور منفرت مراوب

## اوراد کی تعداداوران کی ترتیب دن کے وردسات ہیں اور رات کے چار ہیں ویل میں ہم جرورد کی فضیلت اور وقت کی تنعیل بیان کرتے ہیں۔ دن کے وظا کف

يهلا وظيفه: اس كاوقت طلوع مجماول عظوع آقاب تك ب، يوامبارك وقت ب، قرآن كريم كى متعدد آيات س اس وقت کی نعیات ٹاہیت ہوتی ہے۔ فرمایا۔

والصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ (ب ١٥٣٠ أيد ١٨) اور مم ب مع ى جبوه آلے كا-

اس آیت میں اللہ تعالی نے میج کی متم کھائی ہے۔ ایک جگدا بی مدح کامضمون ان الفاظ میں ذکر فرمایا:۔

فَالَقُ الْإِصْبَاحِ (بِ٤١٨ آيت٤)

وو مع كا تكافئ والا ي-

قُلُ اعْوُدْبُرَتِ الْفَلَقِ (بِ٣٨١٣٠) آپ کئیے کہ میں منج کے مالک کی پناہ لیتنا ہوں۔

مع کے وقت سایہ سمیٹ کرائی قدرت کا اظهار اس طرح فرایا :-

ثُمَّ قَبَضْنَا وَإِلِينَا قُبْضًا يَسِيْرًا (ب١٩٦٣) عد ٧٠

پرہم نے اس کوائی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

اس وقت آفاب كانور پميلائے اور رات كا سايہ سمت جاتا ہے 'لوگوں كو تھم ديا گيا كہ وہ اس وقت خدا تعالیٰ كی تنبيح كيا

كرين فَسُبِحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَجِيْنَ تُصْبِحُونَ (ب١١٥ آيت ١٤)

سوتم الله ك تنبع كياكروشام كودت اور من كودت-

وَسَبِّخْ بِحَمْدِرَ تِكُفَّبُلَ طُلُوْرِ عَالَشَّمْسِ (پ١٩١١) ات ٢٠٠٠) اورائخ رب كي مركسات (اسلي) لي يجي إناب تطفي بل

وَمِنُ آنَاءِاللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَالطِّرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكُ تَرْضَى (ب١٤١١ المنت ١٣٠) اور او قات شب مں جی استع کیا بھی اور دن کے اول اور آخر میں آگہ (آپ کوجو اواب طے) آپ

وَادْكُرِ اسْمَرَتِكَ بُكُرَةً وَالْصِيْلا (ب٢٩ر٢٠ آيت٢٥)

اوراب يردرد كاركامي دشام ام ليا يجي

دن کے اوراد کی و تیب سے کہ جس وقت بدار موقو ذکر الی سے اپندون کا آغاز کرے اور یہ دعا پڑھے "الحمد الله الذي احیانا بعد ما اماتنا والید الشور" (آخر تک) بدوهائي محصل باب يس كرر چكا ين- يهال اعادے كى ضورت نيس ب- دعا پر مح ہوئے کیڑے تیدیل کرے اور یہ نیت کرے کہ میں عم الی کے بموجب مرحورت کے لئے اور اللہ تعالی کی عبادت ر مد حاصل كرتے كے لئے كيرے ين رابوں ميرامقعدند رياكارى باورند كبرور عونت ب أكر ضرورت بو توبيت الخلاء جائے يہلے ابنا بایاں پاؤں اندر رکھے' اور وہ دعائمیں پڑھے جو ہم نے کتاب اللمارت میں اس موقعہ کے لئے لکمی ہیں' وہاں بیت الخلاء میں آنے جانے کے تمام آداب ندکور ہیں ان کے مطابق عمل کرے ، محرمواک کرے ، وضو کرے اور وضو کے ان تمام آداب کی رعایت

کرے جو کتاب اللمارت میں بیان کے جانچ ہیں وضوے فارغ ہونے کے بعد فجری دد مسنون رکتیں گر میں اوا کرے 'سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یکی معمول تھا۔ (۱) یہ سنتیں مجد میں بھی اوا کی جاستی ہیں 'سنتوں نے فارغ ہو کروہ دعا پڑھ جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہے معقول ہے 'وعاؤل کے باب میں ہم اس کی تضیل لکھ آتے ہیں لیخی 'الکھم انسی اسٹلک مرحمة من عندک تھدی بھا قلبی "(آثر تک) اسے بعد مجد کے لئے دوانہ ہو 'مجر جاتے ہوئے جو دعا ہم پچھے باب میں لکھ آتے ہیں اس نے ففلت نہ کرے 'فاؤ کے باب میں ہم اس کی تضیل لکھ آب تا ہوت ہو تے جو دعا ہم پچھے باب میں لکھ آتے ہیں اس نے ففلت نہ کرے 'فاؤ کے اس نے تعرفی میں داخل میں کو مختوب میں داخل میں اس کے دونت پڑھی اور وہ وعا پڑھے جو مجر میں داخل میں موفو ہو ہے کہ کہلی مف میں داخل میں جگہ تلاش کرے 'شرط ہے ہے کہ کہلی مف میں موفو کے دونت پڑھی ہو 'اور جگہ تلاش کرے 'شرط ہے ہے کہ کہلی مف میں موفو کے دونت پڑھی ہو 'اور جگہ تلاش کرے 'شرط ہے ہے کہ کہلی مف میں موفو کے دونت پڑھی ہو 'اور جگہ تلاش کرے 'شرط ہے ہے کہ کہلی مف میں موفو کی جو کہ کہن میں ہو کہ جو کی بحث میں ہم اس موضوع پر برت کے لکے لوگوں کی گردئیں نہ پھلا تھی پڑیں 'نہ آسے جانے اور جماعت کی کو تکلیف کو تی کا ان میں جد کی بحث میں ہم اس موضوع پر برت کے لکے لوگوں کی گردئیں نہ پھلا تھی پڑیں 'نہ آسے جانور جماعت کی اور فراور میں دونت میں تھی ہو 'اور جماعت کی نماز تارکی میں اوا فرایا کرتے تھی نماز کے متحب وقت فلس (اندھ ان کی مورت میں بول تو محمل اللہ علیہ دس میں اوا کرے 'ان دونوں کی حدیث میں بول فنیاست وارد ہوئی ہو ان ان دونوں کی حدیث میں بول فنیاست وارد ہوئی ہو آن ان مونوں کی حدیث میں بول فنیاست وارد ہوئی ہو آن ان مونوں کی حدیث میں بول فنیاست کی دونوں کی حدیث میں بول فنیاست کا دونوں کی حدیث میں بول فنیاست کو ان مونوں کی حدیث میں بول فنیاست کا دونوں کی حدیث میں بول فنیاست کو مونوں کی حدیث میں بول فنیاست کو دونوں کی حدیث میں بول کو مونوں کی دونوں کی مونوں کی کو دونوں کی مونوں کی مونوں کی مونوں کی مونوں کی مونوں کی مونوں کی

من توضائم توجه الى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة و الحسنة بعشرا مثالها فاذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة الفا الف حسنة ومن صلى العتمة فلممثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة (٥)

جو مخص وضو کرے اور نماز پڑھنے کے ارادے ہے مجمعی جائے تواہے ہر قدم پر ایک نیکی طے گی اور
اس کا ایک گناہ معاف کیا جائے گا اور نیکی کا تواب وس گناہ لما ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفاب کے
وقت والیں ہوتو اے اس کے جم کے ہرال کے عوض ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک مقبول جج کا ثواب لے کر
والیں ہوگا۔ اور اگر چاشت کی نماز تک وہاں بیٹھے تو اسے ہر رکعت کے عوض وس لاکھ نیکیاں ملیں گی اور جو
مخص عشاء کی نماز مجد میں پڑھے اسے بھی اتا ہی تواب ملے گا اور وہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر
والیں ہوگا۔

اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ طلوع فجرسے پہلے مجد میں جایا کرتے تھے 'ایک یا جی فراتے ہیں کہ میں مجد میں حاضر ہوا وہاں ابو ہریرہ پہلے سے تشریف رکھتے تھے ' مجھے دیکھ کر فرمانے گئے ہا ۔ بیٹیج اتم اس وقت اپنے گھرسے کس مقصد کے لئے لئلے ہو؟ میں لئے جرض کیا: مبح کی نماز کے لئے! فرمایا: مبارک ہو 'ہم اس وقت مجد میں حاضر ہونے کو راہ خدا میں جماد کرنے کے مساوی کماکرتے

<sup>(</sup>۱) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین حند (۲) اطمینان اور و قارک مائته نماز کے لئے جائے کی روایت بخاری و مسلم بی ابو بریرة سے موی ہے (۳) اس سلط بیں احتاف کے مسلک کی تغییل کتاب الملاۃ بیں گزر چکل ہے (۳) بغاری و مسلم بروایت ام المومنین حضرت عائش (۵) مجھے یہ مدیث اس سیاتی و مہاتھ نہیں لی البتہ بیتی کی شعب الایمان بیں حضرت الم کی یہ روایت ان الفاظ میں معتول ہے "و من صلی الدخرب کان له کحجة مبرورة و عمرة مشقبلة"

احياءالعلوم جلدادل

سے کیا یہ کما کہ ہم اس وقت معید میں آکر نماز کے انظار میں بیٹہ جانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جناد کرنے کے
برابر قرار دیا کرتے تھے ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمر تشریف لائے میں ہمی
سورہا تھا اور فاطمہ ہمی اسوقت نیند میں تھیں۔ فرمایا :کیا تم لوگ اس وقت نماز نہیں بڑھے ؟ میلے عرض کیا نیا رسول اللہ! ہماری جانیں
باری تعالی کے قبضے میں ہیں ، جب وہ ہمیں افعا تا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا 'اور
یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف کے محکف

وَكَانَالْإِنْسَانِ كُكُثَرَشَنْ جَدَلًا (١) (ب١٥٠١ آيت ٥٣)

اورانیان جھڑے میں سب سے بیدہ کرہے۔

فجری سنوں کے بعد دعا پڑھے 'اور دعاسے فارغ ہونے کے بعد جماعت شروع ہونے تک استغفار میں مشغول رہے 'بہتریہ ہے کہ سترباریہ دعا پڑھے نے

راريده والمرابعة اَسَنتَغْفِرُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلْعَالِالْ هُوَ اللَّحَى الْقَيْوَمُ وَأَتَّوُبُ إِلَيْهِ

مِيں مغفرت جاہتا ہوں اللہ ہے 'اسکے سوا کوئی معبود نسیں ہے 'وہ زندہ ہے' قائم رہے والا ہے 'اور اس کے سامنے تو یہ کرتا ہوں۔

اورسومرتبديه الفاظ كص

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا النَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

الله پاک ہے اس تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے بدا

ہے۔ فرض نماز اوا کرے' اور نماز کی تمام ظاہری اور باطنی شرائط کی پخیل کرے' نماز کے باب میں یہ بحث گزر پکی ہے۔ نماز کے بعد طلوع آفاب تک مسجد میں رہے' اور اللہ کا ذکر کر آ رہے' آگلی چند سلموں کے بعد ہم اس وقت کے اذکار کی ترتیب بیان کریں گے۔ یمان ہم فجر کے بعد طلوع آفاب تک مسجد میں تھمرنے کی فضیلت پر مختفری تفتلو کرتے ہیں' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لأناقعد في مجلس اذكر الله في من صلاة الغداة الى طلوع الشمس احب الى من اعتقار بعرقاب (٢)

میحی نمازے طلوع آفاب تک ذکرالی کے لئے بہا ہونے والی مجلس میں بیٹمنا میرے زدیک جار غلام

آزاد کرنے سے افغل ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فجری نماز پڑھنے کے بعد مورج نگلنے تک ای جگہ تشریف رکھتے سے جمال نماز اوا فرماتے سے بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفاب کے بعد دور کعت نماز بھی اوا فرماتے سے ( س ) اس عمل کی بوی فنیلت آئی ہے۔ عدیث قدی میں ہے:۔

ياابن آدمادكرني بعدصلاة الفجر ساعة وبعدصلاة العصر ساعة اكفك

<sup>(</sup>۱) بخاری وسلم (۲) ابدواود الرا کتاب العلم میں بھی یہ روایت گزری ہے (۳) سلم نے جایا ہے پیایت آل کہ جا گرائی فررکت میں میں البت معلی الفجر فی جماعة ثم قعد میں البت معلی الفجر فی جماعة ثم قعد یدکر الله تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کا جر حجة و عمر 3 تامة تامة

احياء العلوم جلداول

46/

مابینهما (ابن البارک فی الربد-حس - مرسلاً) اے ابن آدم! فجراور عمری نماز کے بعد کھے دم میرا ذکر کرلیا کریں تھے ان دونوں و توں کے درمیانی حصے کے لئے کافی ہوں گا۔

ان فضائل کا نقاضا یہ ہے کہ طریق آخرت کا سالک ان کے مطابق عمل کرنا اپنا معمول بنائے مناز فجر کے بعد طلوع آفا ب تک مجد میں بیٹھارہے 'اور کسی سے کوئی بات نہ کرے 'اس دوران چار طرح کے وظائف کا معمول بنائے۔ اول دعائیں دوم شیع پرذکر سوم قرآن پاک کی طاوت چمارم خداوند قدوس کی قدرت میں خورو خوض۔

عائيں: دعاؤں كاسلىلە نمازك فوراً بعد شروع بوكا-سب پہلے يہ دعاكر ہے: اللهم صل على سَيِّلْغَا مُحَمَّد وَ عَلَى آلِ سَيِّدِ غَا مُحَمَّدٍ الله السَّلَامُ

اللهم صن على سيكنا محمد وعلى أن سيديا محمد اللهم الت السلام ومِنْكَ السَّلامُ وَالْيُكِّ يَعُودُ السَّلامُ حَيِّنًا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَأَدْخِلْنَا كَارَالسَّلامِ تَمَا مِنْ يَمِانَ وَأَمِنَ وَمُعْمِونَ السَّلامُ حَيِّنًا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَأَدْخِلْنَا كَارَالسَّلامِ

تَبَارَكْتَ يَاذَ الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ

التك بعدية دعاكت مركار دوعاكم ملى الله مَلْيدو ملم اس دعاج الى دعاؤل كا آغاز فرايا كرتے من (١) شبخ ان ربت العلق الا على الو هَابِ الا الله الا الله وَحُدَّهُ لا شريف كَلَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَمُدِينًا وَالْمَالِكُ وَلَهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا نَعْبُدُ اللّهُ وَلا نَعْبُدُ اللّهُ وَلا نَعْبُدُ اللّه اللّهُ وَلا نَعْبُدُ اللّه اللّهُ وَلا نَعْبُدُ اللّه اللّه وَلا نَعْبُدُ اللّه وَلا اللّه وَلا اللّه وَلا نَعْبُدُ اللّه اللّه وَلا نَعْبُدُ اللّه اللّه اللّه وَلا اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه

پاک ہے میرارب تھیم 'بزرگ و برتز نیادہ دینے والا 'اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ کیا ہے 'اسکا کوئی شریک نہیں ہے 'اس کی ملک ہے 'اس کے لئے حمر ہے 'وہ مار تا ہے وہ زندہ کرتا ہے 'وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے 'اسکے ہاتھ میں خیر ہے 'اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'جو نعت والا ہے ' صاحب فضل ہے 'اور اچھی تعریف کے لائق ہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'ہم وین میں اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہیں خواہ کافریرا مانیں۔

پروہ دعائیں پڑھے ہو کتاب الاذکار کے تیرے اور چوتے باب میں لکمی ٹی ہیں۔ اگر ہوسکے قوتمام دعائیں پڑھے ورنہ ان میں سے اتنی دعائیں پڑھے ہو کتاب الاذکار کے حال کے مطابق ہوں ' زبان پر ہلی پھلی ہوں ' اور قلب میں سوزد گداز پر اکر نے والی میں سوزد گداز پر اکر نے اعادے اور تحرار کے بیٹ فضائل ہیں ' طول کلام کی وجہ ہے ہم وہ تمام کلمات یمال بیان کرنے سے قاصر ہیں ' تحرار واعادے کا کم سے کم ورجہ یہ ہے کہ ہر کلمہ تین باریا سات بار کما جائے ' زیاوہ سے زیاوہ تعداویہ ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی درجہ یہ ہے کہ دس مرتبہ اعادہ کیا جائے ' ہر حال وقت میں جس قدر محنیا کتھ ہوائی ہوائی کے مطابق بڑھے ' دس کی تعداد اوسط ورج میں ہے ' اس پر مداومت سے قلب میں اثر ہو تا ہے ' جس پر مداومت ہو سکے اگر چہ مقدار میں کو تعداد میں موربائی موربائی مقدار میں کو تعداد میں ہوائی کے قطرے مسلسل نمین پر پڑنے سے گڑھا ہو جائے ' اگر چہ وہ ذمین پھر کی ہی کہ دل نہ ہو ' اس پانی کا کوئی اثر ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہوجائے ' اگر چہ وہ ذمین پھر کی ہی کہ دل نہ وہ ' اس پانی کا کوئی اثر ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے ذمین پر اور کہ والے دیا جائے ذبل میں ہم دس کلمات بیان کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت گزر چی ب

لَا اِلْمَالِا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيِّ لاَيْمُوْتُ بِيَدِوالْخَيْرِ وَهُوَّعَلَى كُلِلشِّفِي قَدِيْرٌ (١) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے' وہ تھاہے' اسکاکوئی شریک نہیں ہے'اس کا ملک ہے'اس کے لئے حمہ ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے اوروہ زندہ ہے مرتانیس ہے اسکے اپنے میں خرہے اوروہ ہر چزیر قادر ہے۔ سُبْحَانُ اللهِ وَالْحَمْد لِلَّهِ وَلا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّهِ یاک ہے وہ میرا رب تمام تعریفیں الله کے لئے ہیں اللہ کے مواکوئی معبود منیں الله سے بوا ہے توت وطاقت مرف الدعقيم وبرترك مطاكره ب-سوم شَبُوح قُكُوسُ رَبُّنَا وَرُبُّ الْمَلَاثِ كَيْوَالرُّوح (٣) يأك مغات يآك ذات به جمارا رب كل كداور روح الامن كآرب چمارم شَبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ( r ) یاک ہے رب مقیم میں اس کی حمیدان کر ناموں۔ جِم اسْتَغْفِر اللَّهُ الَّذِي لَا إِلْمَالِا هُوَ الْحَيِّ الْقَيُّومُ وَاسْأَلُهُ التَّوْبَةَ ( ٥) میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، وہ زعرہ ہے ، قائم رہے والا ہے اور میں اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔ ڔۑ؞ڔۅۥٮؾڔ؞؞ڔ٠ اللهُمَّلَامَانِعَ لِمَّااَعُطَيْتَ وَلَامُعُطِى لِمَامَنَعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنُكَ اے اللہ! جو تودے اس کا کوئی مدکنے والا شیں ہے 'اور جو تو مدکے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے 'اور می الدار کو تیرے مذاب سے الداری نیس بچاستی۔ لا النَّالاَّ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ الْمُبِينُ (2) الله ك سواكوكي معبود نسي بعد بادشاه ب اور كملاح ب-

(٢) بزار- عبدالر من ابن موف "نسائي"- ابوذر مخترا (٢) نسائي ابن حبان ماكم- ابوسعيد الدري (٣) مسلم عائشة ابوالشي في ا شاب-براء ( ٣ ) يدروايت بخارى ومسلم بي ب الع مرية مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابير ارشاد نقل كرتي بين "من قال لك في يوم مائة مرة حطت خطاياءوان كانت مثل ربدالبحر" ( ٥ ) متعزى في تاب الدولت يرسعان عديد ما تلك بها الالايمي-

"من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت فنوبعوان كانت مثل زيد البحر"اس روايت من "اساله النوبة" كي بجائ "اتوب اليه" - تذى في الاسعية عيدها روايت كي م " تقارى من معرت الوجريه كى مديث ب "اني لا ستغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" (٢) اس دهك كما كسل من بين كن من من اليت بهي اليت فرص فا نداریک بیدا و درکوع سے اٹھتے ہوئے اسس کا پڑھنا ٹا ہے ہے دفاؤں کے باب بی بید د مانقل کی جام کا ہے۔ ( ے) مستعف میں نے کا ب الروائ پی اور 

القبر واستحلب بهالغنا واستقرع بهباب الهنة "الاهم ن بى ملدى يدور تل كياب

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّمَعَ اِسْمِهِ شَنْئُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِوَهُوَ

مروع كرياً مول الله كے نام سے جس كى وجہ سے زين واسان كى كوئى چيز نقصان نہيں پنجاستى اوروه

ٱللهُمْ صِلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ

ات الله! ملاة وسلام نازل موني اي محر صلى الله عليه وسلم يرجو تيرب بيت مي اور تيرب رسول

س اورآپ كي آل واولاوا ورآپ كامحاب رو دبيم- اعُوْذ باللوالسَّعِيدُ عِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ مَرَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُوْدَبِكَ رَبِّ اَنْ يَعْضُرُونَ (٣)

مي الله كي جوسن والا اور جائ والاب يناه جابتا مول مردودشيطان سي الله من شيطان ك وسوسول سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ میں اس بات سے تیری بناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

یہ دیس کلمات ہیں' اگر ان میں سے ہر کلمہ دس بار بردھا جائے تو کلمات کی مجموعی تعداد سو ہوجائے گی' ایک ہی کلمہ کے سوبار محرارے کمیں افغیل یہ ہے کہ بیدوس کلے بڑھے جائیں اور ہر کلے کادس باراعادہ کیا جائے اس کئے کہ ان میں ہے ہر کلے کا الگ اجرو تواب، مرکلے کی تنبیمہ دو سرے کلے سے مخلف باور ہر کلمہ کی لذت دو سرے کلے کی لذت سے علیمہ باہریہ می ے کہ ایک کلمہ تک ذہن اور زبان کی متلی سے طبیعت میں اکتاب پر انہیں ہوتی۔

قرأت قرآن:

قرأت قرآن کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ ان آیات کی حلاوت کرے جن کے فضائل روایات میں ندکور ہیں۔مثلاً سورہ م فاتحہ ( م ) آیة الکرسی ( ۵ ) آمن الرسول سے سورہ بیٹرہ کے آخر تک ( ۲ ) شُرِدُ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ اللهُ وَلا كُور ٤ )

<sup>()</sup> امحاب سن ابن حبان ما كم حين فراح بي "من قال ذلك ثلاث مرات حين يمسى لم يصبع فحاة بلاء حتى يصبح ومن قالهاحين يصبح ثلاث مرات لم يصب مفجاً ويمسى " الله ورواد النافق في "فضائل القر آن " ين ابن الجافظ -نق كي ب فرات ين "من ارادان يموت في السماء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مراني عن الاالدرواوي أركا كرار ان القاعم معمل معمل على حين يصبح عشر الوحين يمسى عشر ادر كتمشفاعتى يوم القيامة "كل دايت و عركما مياب اوروس كومنتقع (٣) يوزر تفي على معلى ابن يال عن معلى ب فرات بين من قال حين يصبح ثلاث مرات اعو ذبالله السميع العليم من الشيطان الرحيم وقرأء ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك ومن قالهاحين يمسى كان بتلك المنزلة (٣) مورة فاتحى فنيلت بخارى من الاسميداين السل عالم السور في القرآن ملم جلائن عماس كى مدايت ك نين إيك فرشد ارًا اوراس في مركاروعام ملى الشعليدوسلم سے وض كيا البسر بنورين او تي تهمالم يو تهمانبي قبلكفاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم نقر أبحر ف منهما الا اعطينه" (٥) (آية الكرى كافتيلت ملم من الي ابن كعب ع (يا ابا المنذر أتدرى أي آمن كتاب الله معك اعظم قلت الله لا الدلا هو الحي القيوم معارى من حرت الامرية م ٧) عارى وسلم من مردالله ابن مسود عد من قرأبالا يتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا" (٤) الواليخ ابن حبان بدايت عيدالله اين مسورة من قرأ شهد الله إلى تولدا لاسلام شعرقال وإنا إشهد بهاشهد الله به واستودع الله عذاء اللهادة وهيل عنده ذية حيى يرم القيامة نفتيل لن عدى هذا مهدائى عدد وإذا احق من وفي العهد ادخلو عبدى الجنة

كو ؛ پرسات مرتبديد دعا پر موند اللهُمَّ افْعَلُ بِي وَيهِمُ عَاجِلاً وَ آجِلاً فِي النَّيْنِ وَالتَّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ لَهُ اَهُلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَايَامَوْلا ثَامَانَحُنُ لَهُ اهْلُ إِنِّكَ عَفُورٌ خَلِيْمٌ جَوَادُكُرِيْمٌ رُوُفَّ رَّحِيْمٌ

(۱) متغفى فالدحات برايت على إن فاتحة الكتاب وآيت للكوس لا آيت من ال عمران شهد الله المالاسلام وكل الله عمالك الى والم المسلم المسلم الله لا يقر اعا حدمن عبادى و بركل صلاة الا جعلت البعنة مثواه") (۲) طبر انى فى الدعا بر وايت شريب مي بي بي "علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احترز به من كل شيطان رجيم و من كل جبار عنيد" مدي كا الفاظية بي " فقل حسبى الله الى آخر السورة "ايالقام النافى في من كل شيطان رجيم و من كل جبار عنيد" مدي كا الفاظية بي " فقل حسبى الله الى آخر السورة "ايالقام النافى في فضائل القر آن في رغائب القر آن من محم الى اخر السورة المين الفاطية بي الفارسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمن ان المين من الفسكم الى اخر السورة المين المعالم العرب المين المنافق من المنافق من المنافق من الله عليه وسلم المنافق من المنافق المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق المنافقة المن

اے اللہ! تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئیدہ دین و دنیا اور آخرت میں وہ معاملہ کرجو تیرے شایان شان ہے 'اور اے ہمارے آقا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرجس کے ہم اہل ہیں ' بلاشبہ تو بخشنے والا ہے ' حلم والا ہے ' کریم ہے ' مرمان ہے ' اور رحم کرنے والا ہے۔

وروب الروب المراس من المراس ا یہ کرانقذر تخفہ آپ کو کمال سے طلاع ، فرمایا مجھے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاع (۱) میں نے کما مجھے اس کے واب کے اس کے اس کے متعلق کچھے ہتلائے فرمایا اگر حمیس خواب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے تواس کا اجر وواب دریافت کراین ایرایم تی کتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکما کہ میرے پاس آسان بے فرشتے آئے ہیں' تحوزی در کے بعد یہ فرشتے بھے اٹھا کر لے چلے اس سر کا اعتبام جنت پر ہوا 'جنت میں جیب وغریب چیزیں تعین میں نے فرشتوں ے دریافت کیا کہ یہ چین مس کے لئے ہیں ایک کے لیے کہ یہ تمام چین ان لوگوں کے لئے ہیں جو تیرا عمل کریں اراہم تی تے جنت کی بہت ی چیزوں کے نام بھی بتلائے اور یہ بھی کما کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا جغل بھی کیا اس کے بعد میرے پاس سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے "آپ کے ساتھ سٹر پیغبر سے اور فرشتوں کی سٹر مغیں آپ کے پیچے تعیں اور ہرمن مشرق ومغرب میں حد نظر تک بھیلی ہوئی تھی، آپ نے جھے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے وست مبارک میں لے لیا، میں نے آپ کی خدمت من عرض كيانيا رسول الله! حفرت خطرطيه السلام في محمديد عمل اللياب اوروه اسسلي من آب كا حواله دية ہیں ، فرمایا معظر کے گئتے ہیں ، خطر سے ہیں ان کا ہرفیملہ اور ہر تھم صحے ہو تا ہے وہ اللّ زمین کے عالم ہیں ، وہ ابدالوں کے سردار ہیں ، اور زمن میں اللہ تعالیٰ کے فکر کے سابی ہیں میں نے عرض کیانیا رسول اللہ! اگر تھی فض نے یہ عمل کیا جو میں کرتا ہوں اور اسے خواب میں وہ تمام چزیں نظرنہ آئمیں جو اس وقت میں نے دیمی ہیں تو وہ مخص بھی ان چزوں کا مستحق قرار پائے گایا نہیں؟ فرمایا: خداکی متم اید عمل کرتے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے اور نہ جنت میں واخل ہو مگراسے اتنا تواب ضرور کے گاکہ اس کے تمام كبيره كناه معاف كردئ جاكينك الله تعالى اس پر ناراض نبين موں كے اور بائي جانب والے فرشتے كويد تھم ديں كے كه ايك سال تك اسكى برائيان ند لكيم "آب ني بي فرمايا كه من اس ذات پاك كى فتم كماكر كتابون كه جس ني بير فق بناكر جيمها ہے کہ اس عمل کی توقیق صرف نیک بختو کا حاصل ہوگی بر بخت اس سے محروم رہیں کے۔ ابراہیم سی کے ارب میں مضور ہے کہ انمول نے چار آہ تک نہ کچے کمایا اور نہ پائالبا الی یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگ۔

یہ قرائت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے 'اگر ان آیات کی آگل بچپلی آیات بھی پڑھ کیا کرے تو اس سے اجرو و واب میں اضافہ ہوگا۔ اس مقدار پر بھی اکتفا کر سکتا ہے 'ودنوں صور تیں بھتر ہیں 'قرآن پاک میں ذکرو فکر اور دعا ہر چیزیاعث اجرو واب ہے 'لیکن شمط رہے ہے کہ ہر چیز آبل 'حضور ول اور ان تمام آواب کی رعابت کے ساتھ ہوجو ہم نے طاوت قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر کئے ہیں۔۔

قر فی استان کرنا مقصود ہے کہ بحثیت مجموعی فکری دو قتمیں ہیں "پہلی تتم ہدی کتاب التکریں بیان کریں گے " یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ بحثیت مجموعی فکری دو قتمیں ہیں "پہلی تتم یہ ہے کہ ان امور میں فکر کرے جو اسکے لئے علم معالمہ میں مفید ہوں "مثلا اپنے نفس کا اصاب کرے "اور ان غلطیوں کا جائزہ لے جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئی ہیں "اس دن کے وظائف کی ترتیب قائم کرے جس کی مجمع اسے نعیب ہوئی ہے "ان تمام امور کے ازالے کی تدہیر کرے جو نجر کی راہ میں رکاوٹ ہوں" اپنی کی ترتیب قائم کرے اس میں نیت خالص رکھے "خواہ اس کا عمل خود اپنی عملی کو تاہیوں کے اسباب علاش کرے "اور ان کی اصلاح کرے" جو عمل کرے اس میں نیت خالص رکھے "خواہ اس کا عمل خود اپنی

<sup>(</sup>١) مجمع اس کا مل نیس طی اسخفرت ملی الله علیه وسلم کی حفرت فخرطیه السلام سے نه ملاقات قابت به اور نه عدم ملاقات اور نه اس سلط میں کوئی مجمع روایت ہے کہ حضرت فخر حیات ہیں یا وفات یا مجمع ہیں

ذات سے متلعق ہو' یا مسلمانوں سے متعلق ہو' فکر کی دو سمری قتم ہے کہ ان امور میں خور کرے جو علم مکا شفہ میں فائدہ پنچائیں اگر ہاری تعالیٰ کی ان انعتوں کے تسلسل پر نظر ڈالے' یہ خورد فکر اس لئے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالیٰ کی ان نعتوں کی معرفت حاصل ہوجائے' اور حق شکر اواکیا جاسکے' اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور بھی کرے' اس تصور سے باری تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا' اور اس کی سزا اور انتقام کا خوف پر یا ہوگا' ان امور کی بہت می قسمیں ہیں ' بعض لوگ ان سب قسموں میں نظر کر لیتے ہیں اور بعض کو اسکی توثیق نہیں ہوتی' جلد چمار مہیں ہم فکر کے تمام پہلوؤں پر تفسیل سے مختلو کریں ہے۔

اگر کھر کی توفق ہوجائے تو یہ افضل ترین عہادت ہے کیول کہ اس میں ذکر اتھی بھی ہے 'اور وہ ہا تیں مزید ہیں 'ایک زیاد تی معرفت 'اور دو مری زیارت مجت 'کھر کرفت اور معرفت کی کلیہ ہے 'کھرے مجت کی زیادتی کی تضیل ہے ہے کہ دل صرف اس چیز ہے مجت کر تا ہے جس کی مقلت اس کے مقلت اس کے مقات اس کے افعال 'اور قدرت کے جائبات کی معرفت کے بغیر ماصل نہیں ہوتی 'ظامت کلام ہے ہے کہ گھرے معرفت ہوتی ہے 'اور معرفت سے تعظیم پیدا ہوتی ہے 'اور تعظیم مید اور تو تو تو ہوتی ہوتی ہے 'اور معرفت سے تعظیم پیدا ہوتی ہے 'اور تعظیم اس کی مثال ہے ہے کہ کئی مضی سے جس بھر ہوتی کا مبد ہے کہ کوئی دو مریا 'اور اثر انداز ہوتی ہے و معرفت سے حاصل ہو' اس کی مثال ہے ہے کہ کوئی قض سمی پر اسکے حسن و بھال اور حسن اظارت کا بذات خود مشاہدہ کرنے کے بعد عاش ہو 'اور کوئی دو مرا کی مون اس کی خوبصورتی کا ذکر من کرعاش ہو جائے بھیتا '' پہلے فضی کی مجت زیادہ دریا ہے 'کیو نکہ وہ مشاہدے اور تجربے پر بینی ہے 'کوئی دو مرا کی محبت اور دیکھنے میں پرا فرق ہے جو لوگ ول اور زبان کے ذریعہ ذکر اللہ پر داومت رکھتے ہیں' اور ان معقدات کی تصدیق ہے ۔ سننے اور دیکھنے میں پرا فرق ہے جو لوگ ول اور زبان کے ذریعہ ذکر اللہ پر داومت رکھتے ہیں' اور ان معقدات کی تصدیق ہے ۔ مشاہدہ کی ہوئی بھیرت فلا جربصارت کے مقابلہ کی بیس نیادہ قوت رکھتی ہے 'ان کے باس اللہ تعالی کی چند صفات کا اجمالی تا ہے مشاہدہ کی ہوئی بھیرت فلا ہربصارت کے مقابلہ میں کس زیادہ قوت رکھتی ہے 'کین اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا جال کی معرفت بھی مصل کرسے ' ہور کوئی کی دھیقت کی معرفت بھی حقیقت کی معرفت بھی حقیقت کی معرفت بھی حقیقت کی معرفت بھی حقیقت کی معرفت بھی حاصل کرسے ' اور کین کی گئی کر جال کی کری تھی کی کرون کی جال کی کری تھی کر جیال کی کری آئی کر جیال کی کری تھیت کی معرفت بھی مصل کرسے ' ہور کری تو اگر کری تو اگر کری تو گئی کری تو اور ہیں' علاق کی کری تو گئی کری تھی کری تو اس کرسے ' اور کری تو گئی کری تو کری تو گئی کری تو کری کری کری تو گئی کری تو کری تو کری تو گئی کری کری تو گئی کری تو کری تو گئی ک

کوئی انتهائی نہیں ہے 'وہ حجاب بھی سر ہیں جنہیں نور کہتے ہیں 'اور جن کے بارے میں نا پخشہ ذہن سالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان حجابات تک پنچان نعیب ہو کیا ہے 'چنانچہ سرکارودعالم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں ،۔

بْين اللّٰموبين الملا ككة النين حول العرش سبعون حجابا من نور (١) الله تعالى كاوران فرشتوں كورمان جو برش كرجا يوں طرف بين نور كستريروك بين-

پھریہ انوار بھی سلسلہ دار ہیں' اور ایک دو سرے ہاں قدر فلف ہیں جس طرح جاند' سورج اور ستاروں کے نور مخلف ہوتے جن ہوتے جن' ابتداء میں سب سے چھوٹا نور فلا ہر ہوتا ہے' پھراس سے بینا' پھراس سے بینا' بعض صوفیائے نے کرام حضرت ایراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ان کے درجات کی ترقی پراستدلال کیا ہے' اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) ابن حبان فی کاب العظیة الا بریره ابن حبان من ایک روایت حضرت الر سے ان الفاظ من موی ہے۔ "قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم لحبر نیل هل تری ریک قال ان بینی وبینه سبعین حجابامن فرد طبرانی ابری به ابن سعر کی روایت ہے "حجابه النور لوکشفه لا حرقت سجات وجهه ما انتها لیه بصره من خلقه"

فَلَمَّاحَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كُوْكَبًا (ب، در ١٥ مه ديما) فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كُوْكَبًا (ب، در الله عناده ديما

اس آیت کی بہ تغیر کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر معالمہ مشتبہ ہوگیا تو آپ نے ایک نور دیکھا، قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لئے کوکب (ستارے) کا لفظ استعال کیا گیا ہے، اس ستارے سے مرادوہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسان پر چیکتے ہیں 'یہ بات تو عام لوگ جانے ہیں کہ یہ ہے جان ستارے خدا نہیں ہو سکتے، جس شے کو عام لوگ خدانہ کہیں'ابراہیم ظیل اللہ جیسے تقلیم پیغیراسے خدا کیے کہ سکتے تھے۔

نور کی کیفیت : اس نور جابات سے مرادوہ روشی نہیں ہے جو آمھوں سے نظر آتی ہے 'بلکہ یہ نوروہ ہے جس کاذکر قرآن کریم میں اس آیت میں ہے :۔

الله نور السّماواتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوة فِينِهَامِضَبَاحٌ (ب٨ر٨ آيت٣٥) الله نوالى نور (١٩ ايت) دين والام آسانوں كا اور زمن كاً اس كے نور كى حالت عجيب الى م جير (فرض كو) ايك طاق م (اور) اس من ايك چراغ م -

اب ہم یہ بحث ختم کرتے ہیں'اس موضوع کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے' بلکہ علم مکا ثغہ سے ہے' ان حقائق فاادراک کشف کے بغیر مکن نہیں ہے'ادر کشف مغائے گلر کا نتیجہ ہے۔الیے لوگ بہت کم ہیں جن پران حقائق کے دروازے کھلے ہوں' عام لوگ صرف ان امور میں فکر کرسکتے ہیں' جن کا تعلق علم معالمہ سے ہو'اور یہ فکر بھی بہت سے فوائد کا عامل ہے'اگر میں میسر ہوجائے تو غنیمت ہے۔

راہ آخرت کے سا کین کو چاہیے کہ وہ میج کی نماز کے بعد ان چاروں و طاکف کو اپنا معمول بنالیں ' بلکہ بھرتو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ و طاکف پر حدرت حاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ و طاکف پر حدرت حاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ و طاکف پر حدرت حاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ دو ایک و حال ہے ' روزہ کے ذریعہ شیطان کے رائے مسدود کے طریقہ یہ ہے کہ ہر سالک اپنا ہتھیار اور اپنی و حال سنبعال لے ' روزہ ایک و حال ہے ' روزہ کے ذریعہ شیطان انسان کا بد ترین و حمن ہے ' اے سیدھے رائے ہے ہٹا کر یے رائے پر چلنے کی ترخیب و بتا ہے۔ میج صادق ہوجاتے ہیں ' شیطان انسان کا بد ترین و حمن فرض نماز پر حمی واستے ہے ہٹا کر یہ داستے پر چلنے کی ترخیب و بتا ہے۔ میج صادق کے بعد صرف دور کھت سنتیں 'اور دور کھتیں فرض نماز پر حمی وائیں ' نماز کے بعد سے طلوع آفاب تک کوئی نماز نہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام اس وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ ( ۱ )

دوسرا وظیفہ اسکا انتائی وقت ہے ' چاشت ہے ہماری مرادیہ ہے کہ طلوع آناب ہے ہوتی ہے ' اور چاشت کا وقت کا انتائی وقت ہوجائ ' آگر بارہ کھنے کا انتائی وقت ہوجائ ' آگر بارہ کھنے کا دن فرض کیا جائے تو طلوع آفاب ہے چاشت تک تین کھنے کا وقت ہوگا ہی ایہ دن کا چوتھائی حصہ ہے ' اس وقت ہے متعلق دو دن فرض کیا جائے تو طلوع آفاب ہے چاشت کی نماز پڑھے ' اس نماز کی ضروری تفسیل نماز کے ابواب میں گزر چکی ہے ' بمتریہ ہے کہ دو و کھنے ہیں ' پہلا وظیفہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز پڑھے ' اس نماز کی ضروری تفسیل نماز کے ابواب میں گزر چکی ہے ' بمتریہ ہے کہ دو رکعت کا میں اس وقت پڑھے جب رہت ہے گئے ' اور سورج آوھے نیزے کے برابراونچا ہوجائے ' یہ اثراق کا وقت کملا آ اوقت اللہ تعالی کی اس آیت ہے دو رکعت کا وقت اللہ تعالی کی اس آیت ہے جاب رہت ہے گئے ' اور سورج کی گرمی ہے پاؤں کو پید آنے گے۔ دو رکعت کا وقت اللہ تعالی کی اس آیت ہے جاب رہت ہے ۔

يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِى وَالْإِشْرَاقِ (بِ١٦٥١) (بادون كو عم كرركماتما)كه ان كرساتم مجوشام شيع كياكرير-

احياء العكوم جلداول

411

اشراق کے وقت بی آفاب کی روشن آگردو خبار'اور زمین کے ابخارات کی قیدے آزاد ہوکر پھیلتی ہے' چار رکعت کے وقت کے لئے ( منی اعلی) کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں' قرآن پاک میں اس وقت کی قتم کھائی گئے ہے' فرایا ہے۔

والضحى والليل اذاسجى (پ١٩٠٨ آيت٢١)

تم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبوہ قرار پاڑے۔

روایات میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے محے ابعض سحابہ اشراق کی نماز میں مشغول سے مرکار دوعالم صلّی للہ علیہ وسلم نے با آواز بلند ارشاد فرمایا :-

ان صلاة الأوابين اذار مضت الفصال (١)

خرداراوابین کی نماز کا وقت اس وقت ہے کہ پاؤں جلنے لگیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آگر کوئی فخص سورج نگنے کے بعد صرف ایک نماز پر اکتفاکرنا چاہ تو چاشت کا وقت زیادہ بھرہ' اگرچہ اصل ثواب اس صورت میں بھی مل جا تا ہے کہ کوئی نعف نیزے کے بقدر آفناب بلند ہونے کے بعد ذوال سے پہلے پہلے چند رکھات پڑھ لے' یہ تمام وقت نکروہ و تقل کے درمیان حد فصل ہے' اور اس دوران کی بھی وقت یہ نماز وقت پڑھی جاستی ہے' کیونکہ اس تمام وقت پر چاشت کا اطلاق ہو تا ہے' لیکن افضل کی ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج تقریبا '' نصف نیزے کے بقدر بلند ہوجائے۔ طلوع آفیاب کے وقت نماز نہ پڑھے کمی کو کہ یہ مکرہ وقت ہے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرائے ہیں ہے۔

ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذاار تفعت فارقها (۲) جب سورج طلوع مو آئے قواس كے ساتھ شيطان كاسينگ مجي لكتا ہے 'جب سورج بلند موجا آہے تووہ

سیک اس سے علی موجا تا ہے۔

آفاب کے بلند ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سورج زمین کے ابخارات اور گردو خبار سے نکل جائے اور اس کی روشی مان ہوجائے از از اور قابس کے ذریعہ یہ وقت معلوم کیا جاسکا ہے۔ اس وقت سے متعلق دو سرا وظیفہ یہ ہے کہ عاد آ "لوگوں کے جو کام اس سے متعلق ہیں اس وقت ان کی پیمیل کرے شاہ سمریش کی عمادت ان کا درو سرے امور خیر۔ آگر ان میں سے کوئی امردر پیش نہ ہوتو ان چاروں کی مدد ، مجلس علم میں حاضی ، مسلمانوں کی حاجت روائی اور دو سرے امور خیر۔ آگر ان میں سے کوئی امردر پیش نہ ہوتو ان چاروں وظا کف میں مشخول رہے جو گرشتہ صفحات میں بیان کئے جانچے ہیں ، لیمیٰ دعا ، ذکر اور تلاوت قرآن کریم اس وقت نوا فل بھی پڑھ سکتا ہے ، طلوع آفاب تک مروہ وقت تعامر ہو وقت محروہ نہیں ہے ، اس لئے آگر چاہے تو پانچویں وظیفے کے طور پر نماز پڑھے ، بلکہ نہ کورہ بالا اور مبح صادق کے بعد مستحب یہ ہے کہ مرف تحیت المسجد کی دور محتیں اور فیجر کی سنتیں اواکرے ، نوا فل نہ پڑھے ، بلکہ نہ کورہ بالا

تبیرا وظفه اس وقینے کا وقت ہاشت کے وقت ہے نوال کے وقت تک ہے طوع میں سے نوال تک ورمیانی وقت کو وہ میں میں طوع کے بعد تین کھنے حسوں میں تقتیم کیا جائے ' نفغ اول اشراق کا وقت ہے ' اور نسف کانی ہاشت کا وقت ہے ' اصل میں طلوع کے بعد تین کھنے مرز نے پہلے گی نماز ہے ' تین کھنے کرنے نہ تین کھنے کے بعد عصر ہے ' مرز کھنے کے بعد عصر ہے ' اور تین کھنے کے بعد عصر ہے ' اور تین کھنے کے بعد عصر ہے ' کار تین کھنے کے بعد عصر ہے ' اور تین کے

<sup>(</sup>۱) طبرانی میں یہ روایت زید این ارقم سے محتول ہے جمراس میں "فضادی باغلی صوته" کے الفاظ نمیں میں اور مسلم کی روایت میں اشراق کاذکر نمیں ہے۔ (۲) یہ روات کتاب السلوة میں کر رچی ہے۔

جیسے غروب آفاب اور زوال کے درمیان عصر کی نماز' فرق صرف بیہ ہے کہ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے' اور عصر کی نماز فرض ہے' وجہ بیہ ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت لوگوں کی معموفیتوں کا وقت ہے' بندوں کی سولت کے پیش نظرخدا وند قدوس نے چاشت کی نماز فرض نہیں گی۔

اس وقت بمی ذکر افر عااور تلاوت کلام پاک کااشتغال رہنا جا ہیں۔ ان جاروں و طائف کے علاوواس وقت سے متعلق دو وظیفے اور بھی ہیں ایک یہ ہے کہ فکر معاش کرے اکمانے میں مشخول ہو اور بازار جائے اکرکو فض اجر سالنے جا ہے کہ وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے اور آگر پیشہ ورہے تو لوگوں کی جملائی پیش نظرر کیے ممی مجی کام میں اللہ کے ذکرے خفلت نہ کرے 'اگر کوئی مخص مردوز کمانے پر قادر ہے تواہ صرف اتنا کمانا چاہیے کہ جو ایک روز کے اخراجات کے لئے کانی مو ابتدر ضورت مل جائے تو کام روک دے 'اور اپنے بروردگارے کمریس حاضر ہو کر آخرت کی کمائی میں مشغول ہوجائے آخرت کے لئے زادراہ کی ضورت زیادہ ہے 'اور اس کی منفعت دائی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمانے کے مقابلے میں بمتریہ ہے کہ آخرت کے لئے زادراہ سیا کرنے میں نگارہے ایک بزرگ کتے ہیں کہ مومن ان تین کاموں میں ہے کی ایک کام میں مشغول نظر آ آ ہے ایا ق وہ عبادت کے ذریعہ مجدیں آباد کر تا ہوا نظر آئے گا'یا اپنے گھرے کسی کوشے میں اللہ کے ذکر میں معروف ہو گایا اپنی مور تول کی لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں فقرو فاقد اور افلاس سے ڈرا آبار متا ہے اور مظرات کی ترغیب دیتا ہے اوگ شیطان كے مرد فريب كا شكار موجاتے ہيں اور مفلى كے خوف سے ضرورت سے ذاكد چزيں جم كرنے ميں مشغول رہے ہيں والا نكه خدا وند قدوس کار سازعالم ہے 'اس نے بندول سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے 'اکٹرلوگ خدا وند قدوس کے اس دعدے پریقین نہ ر کھنے کے جرم کاار تکاب کررہے ہیں 'اس کا دو سمرا و ظیفہ سے کہ دو پسر میں قبلولہ کرے 'قبلولہ سنت ہے 'جس طرح سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر مدد ملی ہے 'ای طرح روپر کو سونے سے رات کو جائنے پر مد ملی ہے 'اگر کوئی فض رات کو اٹھ کر نماز پر متا ہو' تب بحی اسے دو پر میں سونا جا ہیے الوولعب کی مجلول میں بیٹر کراد حراد حری یا تیں کرنے سے بھر سونا ہے اس لئے کہ سونے میں سکوت ہے اور سکوت کے معنی یہ بیں کہ آدی برائیوں سے بچارہے ، بعض اکابر فراتے بیں کہ ایک زمانہ ایا آئے گاکہ لوگوں کا افضل ترین عمل خاموثی اور سونا ہوگا' بت ہے عابد و زاہد لوگوں کا احجما حال نیند کی حالت ہے 'لیکن یہ اس صورت میں ہے جب كدان كامتعمد عبادت ريا مو اخلاص ندمو ، جب عبادت كزارون كابير حال ب تو غفلت مين بتلا فاسق وفاجر لوكون كاكيا حال موكا؟ حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ اکابرین سلف اپنے حق میں میہ بات بھتر سجھتے تھے کہ سلامتی کے لئے سوجائیں "بسرمال رات کو جاگ كرعبادت كرنے كى نيت سے دوپر كوسونا بھى عبادت بے بمتريہ ہے كہ زوال سے بچے دير پہلے نماز كى تيارى كرلے اور اذان ہونے سے پہلے مجد میں حاضر ہوجائے۔ اگر کوئی قض دن میں کمائے اور سونے کے بجائے نماز اور ذکرو فکر میں مشغول رہتا ہے تو یدون کا افعنل ترین عمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت عبادت میں مشغول ہے عام لوگ دنیا کمانے میں لکے ہوئے ہیں اور ذكركے بجائے بازار میں مول تول كردہ بين فكر كے بجائے دنيا كے تكرات ميں الجمع ہوئے بيں ليكن يدب جارا ان سب چزوں سے بنازبار گاہ خداوندی میں مجدہ ریزے 'بھینا ''وہ اس کامستق ہے کہ اے اپنے رب کی طرف سے قربت اور معرفت کا تحفہ عطا ہو' دن کی عبادت کا ثواب بھی رات کی عبادت ہے کم نہیں 'رات کا وقت سونے گاہے 'اور سونے کی دجہ سے لوگ ذکر اللہ سے عفلت برتے ہیں 'اوردن کا وقت نفس کی خواہشات محیل ہے 'اوریہ خواہشیں عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔اللہ تعالی

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ خَلِفَةً (پ١٩٧ آيت ٣) اوروه ايا جنس في رات اورون كوايك ودمرے كے پيچے آفے والے مناش

اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ہی ہے کہ اللہ نے رات کو دن کے بعد 'اور دن کو رات کے بعد بنایا ہے 'اور دو سرے معنی یہ ہے کہ رات دن ایک دو سرے کے قائم مقام بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی فخص سے دن میں کوئی عمل رہ جائے تو وہ رات کو اس ک حلافی کرلے 'اور رات میں رہ جائے تو وہ دن میں اس کے تدارک کی کوشش کرے 'رات کی عبادت کا تدارک دن کی اس عبادت سے ہو تا ہے جو ندال سے پہلے کی جائے 'کیونکہ بھی دقت رات کے مشابہ ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس کاوت زوال سے شروع ہو با ب اور ظمری نماز اور سنتوں سے فارغ ہونے تک باتی رہتا ہے 'یہ وقت ومرے اوقات کے مقابلے میں محقر ہمی ہے اور افعنل ہمی- نوال سے پہلے بی وضو کرکے معدیس چلا جائے ، جب ون وصل جائے اور مؤزن اذان ویے لگے تو اس کا جواب دے اذان کے بعد عبادت میں معرف ہوجائے۔ اللہ تعالی نے اس وقت کے متعلق "حين علمون" فرمايا ہے اذان اور اقامت كے درمياني وقفے ميں ايك سلام سے چار ركعات يرص (١) دن كي نظل نمازوں میں میں ایک نماز الی ہے جے بعض فقهاء نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا عظم دیا ہے الیکن اس تھم پر جس روابت سے استدلال کیا گیا ہے عمد ثین کے نزدیک وہ طعن سے خالی نہیں 'امام شافعی کا زہب یہ ہے کہ دوسرے نوا فل کی طرح سے بھی دودو رجع جائيں، معج روایات ہے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے (٢) اس نماز میں طوالت افتیار کرنی جا ہیے 'روایات میں ہے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مماب العلوۃ کے جھے باب میں ہم نے یہ روایات ذکری ہیں طوالت کی صورت یہ ہے کہ ان رکعات میں سورہ بقرہ پڑھے 'یا تین تین سو آینوں پر مشمل دو سور تیں پڑھے 'یا مفصل کی چار سور تیں پڑھے 'یا سوسے کم آیات پر مشمل سور نیس پڑھے میہ بات یا د رہنی چاہیے کہ میہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ بات بدی پند متی کہ آپ کا کوئی عمل اس وقت اوپر جائے انوا فل سے فراخت کے بعد فرض نماز باجماعت اوا کرے وض نماز ہے پہلے کی چار سنتیں جس طرح بھی ممکن ہو اوا کرے افرارے اور چھ رکعت پڑھے ووالگ الگ اور چار الگ استحب یہ ہے کہ ان رکھات میں آیتر اکری سورڈ بقرہ کا آخری رکوع اوروہ آیتیں تلاوت کرے جو ہم نے پہلے وظیفے میں لکھی ہیں اس طرح اس مختسر وقت مين دعا وكر وأت مناز وحميد اور تنبع وفيرو عبادتين مجتمع موجائين كي اوروقت كي نعيلت الكرب كي-اس کا وقت ظمر کے بعد سے معر تک ہے ، ظمر کی فماز کے بعد متحب یہ ہے کہ معجد میں بیٹ کرذکر رے ا نماز بڑھے اور مصری نمازے انتظار میں معتکف رہے ایک نمازے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے اکابرین سلف کا طریقتہ نبی تفاکہ وہ ایک نماز کے بعد وو سری نماز کے لئے مبعد میں فروکش رہے "اگر محریر رہنے میں دین کی سلامتی اور جمیت فکر کا امکان زیادہ ہو تو بمتریہ ہے کہ کمرچلا جائے۔ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اسے عمل جمیش بسركرنے كى بدی فضیلت ہے 'اگر کوئی مخص زوال سے پہلے سونے کی سنت اوا کرچکا ہے تواب اے سونا نہیں چاہتے میول کہ دن میں دوبار سونا كروه ب علاء فرات بي كه تمن باتي الله تعالى ك شديد غص كاباحث بنتي بي الدوجه بسنا ، بموك ك بغير كمانا ون مي شب بداری کے ارادہ کے بغیرسونا ون اور رات میں چیس محظے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ محظے نیند کی نذر کے جاسکتے ہیں اس سے زیادہ سونا تھک نسی ہے اگر رات کو آٹھ مھے سوچکا ہے تو اب دن میں سونے کے کوئی معنی نہیں ہیں اول اگر رات میں سونے کا موقع كم طا تودن ميں باتى نيندى طافى بوعتى ہے انسان كے لئے كى كافى ہے كہ أكر اس كى عمرساتھ سال ہو جي سال نيند مي مرف ہوجائیں'اور چالیس دوسرے کاموں میں جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے' ذکراور علم تلب کی غذا ہیں'ای طرح نیند مدح کی

<sup>(</sup>۱) کاب الماؤة کے چیخ باب میں یہ بحث کزر چل ہے ایک سلام ہے چار رکعت پڑھنے کا جوت ابد واؤد اور این ماج میں ابد ابوب الانسادی کی روایت ہے لئا ہے اس مدید میں یہ بھی فرمایا کیا " انھا فیلھا تفتیح ابواب السماء وانھا ساعة یستجاب فیلھا الدعاء فاحب ان روایت ہے لئا ہے اور این میان معزت میراللہ این مرکی روایت "صلاة الکیل والنھار مثنی مثنی یرفع فیلھا عمل صالح" (۲) ابوداؤد اور این میان معزت میراللہ این مرکی روایت "صلاة الکیل والنھار مثنی مثنی

ادر اللہ ہی کے سامنے سب سرفم کئے ہوئے ہیں جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی ہے اور مجبوری ہے اور ان کے سامئے بھی مجاور شام کے اوقات میں۔ معلوم ہوا کہ ان اوقات میں جماوات بھی ہاری تعالیٰ کے حضور سر 'مبود ہوتے ہیں ' یہ کس طرح مناسب ہے کہ انسان اوقات کو غفلت میں ضائع کردے ' اور کسی بھی تشم کی عبادت کی اسے توثق نہ ہو۔

چھٹاو طیفہ ، چھے وظیفے کا وقت عمر کے وقت سے شروع ہو آب 'مورہ معریں اللہ تعالی نے ای وقت کی سم کھائی ہے 'آیت کریمہ '' وعظیاد عین تطبیدن کی وہ تغیریں کی گئی ہیں' ایک تغیر کے مطابق حتی سے مرادی وقت ہے' اس طرح '' با لعثی والا شراق '' میں بھی عثی سے عمر کا وقت مراد لیا گیا ہے۔ ظہر کی طرح اس وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں چار کعت پڑھے ' پھر فرض نماز ادا کرے' اور ان چاروں اور او ہیں مضغول رہے جو پہلے وقیفے میں بیان کے مجے ہیں یہ اشتقال اس وقت یک رمنا چاہئے کہ سورج دیواروں پر آجائے' اور دھوپ کا رنگ زردی مائل ہوجائے' عمر کے بور مغرب تک نماز کروہ ہے' اسلئے یہ وقت بیکارنہ جانے دے' بلکہ فورو گرکے ساتھ کلام پاک کی طاوت کرے' یہ طاوت 'وکرو گلر' وعا اور طاوت کی جامع ہونی چاہئے' محض طاوت کرنے ہوں۔

سالوّال وطیفہ : جب سورج زرد پڑجائے 'اور زمین ہے اتا قریب ہوجائے کہ زمین کا گروو غبار 'اور بخارات اسکے نور کے درمیان حائل ہوجائیں ' تو سجے لوکہ ساتویں دظیفے کا وقت شروع ہوگیا' یہ وقت بھی پہلے وقت کی طرح تھا' اس کی ابترا طلوع سے پہلے تھی' اور اس کی ابتدا غروب سے پہلے ہے۔ ذیل کی دونوں آجوں میں بھی وقت مراد ہے۔

سُبُحَانِ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (ب١١ره آيت ١١)

موتم الله كالنبيج كياكوشام كونت اور مج كونت-فَسَيِبْ حُواَطِرَ الْسَالِنَّهَارِ (ب١١٨ ما آيت ١٣٠)

المنع كيا يجيدون كاول و آخريس (مي)-

مؤ خرالذكر آبت من اطراف نمار كاذكر ب ون كا ايكطرف ميم ب اور ايك طرف شام به محن بقري فرات بيل كه پيلے نمائے كور آبائے ہيں كہ پيلے نمائے ميں كور الكر من ہے ابتدائى وقت كو دنیا كے نمائے اور آخرى وقت كو آخرت كے لئے وقف ركھتے تھ اس وقت خاص طور پر تبیع و استغفار كاورد كیا جائے اگر به الفاظ كه لئے جائيں تو زيادہ بمتر ہے۔

ٚٲٮؙؾۧۼؗڣؚۯۘٵڶڷؙٛ٥ٲڶۧڹؚؽؙڵٳٳڶڣٳڵؖۿۅٙٳڶڂؿۘٳڵڡٞؾۘٷؗؠؙۅؘٲڛ۫ٲڵؙؙٛۿٳڶؾۧۏؘؠڡٙ(ٳۅڔ)ۺڹػٳڹؘٳڵؠٳڵۼڟؚؽڿ ۊؠڂم۫ۑؚۄ میں اللہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت جاہتا ہوں 'جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے 'کارساز ہے 'اور اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں' پاک ہے اللہ فقیم دیر تر بمیں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ شام کے وقت تسجے واستغفار کے ورد کا جموت اللہ تعالی کے اس ارشاد ہے لما ہے۔ فرمایا ۔
وَ اسْنَ غَفْرُ لِلْنَائِ کُوْوَ سَبِّے دِحَمْدِرَ قِنْ مِالْعَشِتِی وَ اللّا بِنَکَارِ (پ ۱۲۳ ما آ است ۵۵)
اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر' اور میج وشام آپنے رب کی تعریف بیان کر۔
اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر' اور میج وشام آپنے رب کی تعریف بیان کر۔

استغفار کے سلنے میں متحب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسا خاص طور سے دعاؤں میں استعمال کرے جو رحم ومغفرت کے تعلق سے قرآن کریم میں بیان کئے مجئے ہیں مثلاً بید دعائیں پڑھے۔

ى مهمى ياق كَانَ غَفَّارًا السَّتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ وَقِالِهُ رَبِّاغُفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الْغَافِرِينَ-

و ول من ب مراح المحمد العمس سورة الليل اور معوذتين كاپر هنامتحب ب سورج ذوج كے وقت خاص طور پر استغفار پر حي مغرب كي ادان كي آوازين كريد دعا پڙھے:-

ٱللهُمَّ مَنْ القُبَالُ لَيْلِكَ وَالْمِبَارُ نَهَارِكَ (اللَّ آخره) اے اللہ ایم تیری رات كآم ب اور تیرے دن كى دائى ہے (آخر تك)-

پراذان کاجواب دے اور مغرب کی نماز پڑھے۔

غروب آفتاب پر دن کے تمام اوقات ختم ہوجاتے ہیں 'اس وقت بندے کو اپنے دن بحرکے اعمال کا محاسبہ کرناچاہے 'اگر وہ دن گزرے ہوئے دن کے برابر رہاتو یہ نفصان کی علامت ہے 'اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہاتو اس میں نفصان بھی ہے 'اور لعنت 'ملامت اور رسوائی بھی ہے' سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں '۔

لابوركلىفىيوملاازدانفيه خيرا (١)

میرے لئے اس دن میں برکت نہ ہوجس میں میں خیرے اعتبارے نیادہ نہ ہوں۔

سیرے ہے اس دن میں برے سے ہوں کی بیل میں ہوت ہوں کہ اور اس کے تمام اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا اگر اضباب کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کا نفس دن بحر خیر کے اعمال میں مشغول رہا اور اس کے تمام اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تھے تو یہ ایک بشارت ہے اس بشارت پر اللہ عز وجل کا فکر اوا کرے کہ اس نے خیر کی توفق دی اور اس راستے پر قائم رکھا ہو خیر کی طرف جا آپ اور کی اس کے نفس سے صاور نہیں ہوا تورات کو فنیمت سمجے ارات دن کا قائم مقام ہے وان کی کو تاہیوں کی تلافی رات سے کرے اس وقت بھی فدائے عزوجل کا شکر اوا کے فنیمت سمجے ارات دن کا قائم رکھی اور رات بھر کی ڈندگی باقی رکھی آگہ میں اپنی غلطیوں کا تدارک کرسکوں خووب کے آبیا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا تدارک کرسکوں خووب کا آبی ہو جس طرح دن خووب ہو کر رات کی آخوش میں چلاجا آہے اس طرح میری زندگی کا

<sup>( 1 )</sup> كتاب العلم كر يلل باب من يه روايت كزر يكل به عمراس من فيراً كي جد علائب

سورج بھی غروب ہوجائے گا'اور قبر کی آغوش میں چھپ جائے گا'ون کا سورج رات گذرنے کے بعد پھر نمودار ہوجا آ ہے'میری زندگی کا سورج اس طرح ڈوب گاکہ دنیا کے افل پر بھی نہ ایجرے گا'اور اس وقت تدارک اور علاقی کے تمام وروازے بند ہوجا تیں گے'عرمخصرے' زندگی چندروزہ ہے' بیدون گریس کے'اور موت کا دن آئے گا۔

#### <u>رات کے دِظا نَف</u> بہلاونلغیر:

پہلے وظیفے کا وقت خویب آفاب کی ابتدا ہے شغق کی سرخی دور ہونے تک ہے۔ شغق کے ڈوجنے پر مشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے 'مغرب کے بعد مشاء تک نوا فل میں مشغول رہے 'قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی شم کھائی ہے۔

فَلا أَقْسِمُ إِلشَّفْقِ (ب ١٣٠٩)

سومیں فتم کھا کر گتا ہوں شفق کی۔

عشاءادر مغرب کے درمیان نوافل کو قرآن پاک میں ناشتہ اللیل قرار دیا گیا ہے(ملاحظہ کیجئپ ۲۹ر ۱۳ آیت ۲)۔ یہ قرآن پاک کی آیت '' دَمِنُ اَکَاوِاللَّیْلِ دَسَیِج' ۱ ہے ۔ (پ۱۱ ریما آیت ۴۰۰) میں آناء کیل میں تشیع کا علم دیا گیا ہے سغرب اور عشاء کا درمیانی وقد بھی رات کا ایک حصہ ہے' اسلئے اس علم میں یہ وقت بھی داخل ہے۔ صلواً اوابین اس وقت کی نماز کو کہتے ہیں' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعُ (١٩٥٥ آعت ١١)

ا کے پہلوبسروں سے دوررہے ہیں۔

اس آیت میں ان اوگوں کی فغیلت بیان کی تھی ہے جو مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں 'اور اللہ کے سامنے سر مبودرہتے ہیں۔ ب تغییر حغرت حسن بعریؓ سے معقول ہے 'آپ نے ابن ابی زیاد کے حوالے سے اسے سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریا فٹ کیا تو آپ نے فرمایا:۔

الصلاةبين العشائين

مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز مراد ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:۔

عليكم بالصلاة بين العشائين فانها تذهب بملاغات النهار وتهنب آخره (مندانفروس)

عشاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ضرور پڑھا کروئی نمازون کے نغویات کا تدارک کرتی ہے اور اس کا انجام بخیر کرتی ہے۔

حضرت المس کے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو عشاء اور مغرب کے درمیان سوجا باہے۔ آپ نے فرمایا ایسانہ کرتا چاہئے اسلئے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی رنتما نی جنوعم میں المناجع )۔ اس وقت کے مزید فضائل ہم اس کتاب کے دو سرے باب میں بیان کریں گے ایسال اس مخضرر اکتفاکرتے ہیں۔

فغائل ہم ای کتاب کے دوسرے باب میں بیان کریں ہے 'یماں ای مخترر اکتفاکرتے ہیں۔ اس وقت کے اوراو کی ترتیب یہ ہے کہ مخرب کے بعد دور کھتیں پڑھے 'کہلی رکعت میں قل یا اسما الکافرون اور دوسری رکعت میں قل حواللہ احد تلاوت کرے 'یہ دور کھتیں مغرب کے بعد متعاقبر سے 'اس طرح کہ درمیانی وقفے میں نہ کوئی تعنگوہو' اور نہ کوئی عمل 'مجر چار طویل رکعات پڑھے' مجر شخق کے فووب ہونے تک مسلسل پڑھتا رہے' اگر محرمجدے قریب ہو'اور کسی وجہ سے مجد میں بیٹنے کا ارادہ نہ ہوتو یہ نوا فل کمریں بھی ادا کئے جائے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے انظار میں مجد میں بیٹنے کی بدی فعنیات ہے 'آگر ریا کاری اور تفتع سے محفوظ ہوتو یہ فعنیات ضور حاصل کرے۔

دوسرا وظیفہ: اس وظیفے کا وقت مشاء کے وقت کی ابتداء ہے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہے جب رات کی تاریکی گھری موجاتی ہے تو اس موجاتی ہے ہے۔ ارشاد فرایا:۔

وَاللَّيْلِ وَمَاوَسَقَ (ب٥٣٠ آيت ١٤)

اوركتم كما نامول رات كي اوران چزول كي جن كورات سيف

ای وقت کے متعلق بیرارشاد ہے:۔

أَقِمِ الصَّالَالْكِلُوكِ الشَّمْسِ (بِ١٥ ١ مد ١٥)

آفاب وطنے کے بعدے نمازیں اواکیا کیجے۔

اس وقت کے اور او کی ترتیب مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت سے ہوتی ہے۔

اول۔ یہ کہ عشاء کی قرض نماز کے علاوہ وس رکھات رجع علار رکھات قرض نمازے پہلے اوان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں ' باکہ یہ وقت عباوت سے خالی نہ رہے ، چہ رکعات فرض نمازے بعد ' پہلے دو رکھیں ' پرچار ر کھیں ان نوا فل میں قرآن كريم كى مخصوص آيات طاوت كرے مثلًا سورة بقره كا آخرى ركوع "آية الكرى سورة حديدكى ابتدائى آيات سورة حشركا آخری رکوع اورای طرح کی دو سری آیات-دوم دید که تیمور کمیس رده " خری ر کمیس و ترمون دوایات می ہے که سرکار ووعالم صلی الله علیه وسلم نے زیادہ سے زیادہ اتن ہی ر کھیں برحی ہیں (١) مثل منداور احتیاط پندلوگ ابتدائے شب میں ان رکعات سے فراغت حامل کر لیتے ہیں 'اور تدرست اور طاقت ورلوگ آخرشب اٹھ کرید رکعات اوا کرتے ہیں 'احتیاط کا تقاضا ی ہے کہ رات کے ابتدائی صے میں یہ نماز پردولی جائے ، ممکن ہے رات کو آگونہ کھلے ، یا آگو کھل جائے گرشیطان بسترے المنے نہ دے ہاں اگر آ فرشب المنے کی عادت ہوجائے و افغل ہی ہے کہ دات کے آخری صے میں برجے اس نماز میں ان مخصوص سورتوں سے تین سو آیات الاوت کرے جو آمخضرت ملی الله علیه وسلم اکثر پر ماکرتے تھے۔مثلاً سورہ لیبن الم سجدہ وخان ملك زمر اور سورة واقعه (٢) أكر كسي وجد ان سورتول كى الدت نمازيس نه موسك توسونے فيل معجف مين ديكه كر ايا و کھے بغیر تلاوت ضرور کرلے ایک وقت میں تمام سورتوں کی تلاوت ضروری نہیں ہے ایلکہ بقدر ہمت تلاوت کرلے سونے سے يهل سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم قرآن كى جوسورتيس الدوت كياكرتے من ان كى تفسيل تين دوايات مي وارد مع مشهور ترين روایت کے مطابق آپ سورة الم محدہ علک زمراورواقد پر حاکرتے سے ارتذی جابر کود سری دوایت بی سے کہ سورہ ذمر اور سورہ بنی اسرائیل کی الاوت آپ کے رات کے معمول میں داخل تھی (ترزی عائشہ)۔ تیسری دوایت میں ہے کہ آپ رات کو مبحات کی طاوت کیا کرتے تے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان سوروں میں ایک ایت ایک ہوایک ہزار آیات سے افضل ہے۔ (ابوداؤد ارتذی انسائی-عراض ابن ساریه) مجات به بین حدید احشر صف جعد اور تغابن- بخض علاوتے مسجات میں سورہ اعلیٰ

<sup>(</sup>۱) ایداؤدی محرت عائد کی روایت ب "لم بیکن یو تر بانقص من سبع ولا باکثر من ثلاث عشرة رکعة " بخاری یم حرت این مهاس کی روایت ب "کان بصلی من اللیل حرت این مهاس کی روایت ب "کان بصلی من اللیل محرت این مهاس کی روایت ب "کان بصلی من اللیل شاخت مشرة رکعة بعنی باللیل "ملم کے الفاظ بی "کان بصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة " (۲) مرکار دو عالم ملی الشعلی و ملم ہے ان موروں کی بحرت قرات کی مدے مجھے نیس لی ابت ترزیل السجدة و روائد میں میں میں موروں کا مولے ہے ہلے پر منا فایت کیا ہے۔ جارے الفاظ بی "کان لا ینام حتی یقر اللہ تنزیل السجدة و تبارک الذی بیده الملک الائن می میں "کان لاینام حتی یقر اُبنی اسرائیل والزمر"

ی ابتدائی پارچ آبنوں کا اضافہ بھی کیا ہے 'ان کی دلیل ہے موابعت ہے کہ مرکاروہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعلیٰ بہت زیادہ پند سے ابتدائی پارچ آبنوں میں سے ابسم 'الکا فرون اور سورہ سے گار اور علی سرکاروں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے بھی تفاکہ وہری بین رکھوں میں سے ابسم 'الکا فرون اور سورہ افضاص پڑھتے ہے (ابو واؤد 'نسائی 'ابن ماجہ ابی ابن کعب کے اور وہر سے فراخت کے بعد تین باریہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ الملک القدوس"۔ سوم ۔ یہ کہ سونے سے پہلے وہ زیرے لئے ابٹر طیکہ قیام کیل (تھی) کا عادی نہ ہو 'معنوت ابو مرر ہ فرماتے ہیں کہ جھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہیں وہ تی نماز پڑھے بغیرنہ سوؤں۔ (بخارومسلم) 'کین اگر رات کو اٹھ کرنماز پڑھنے کی عادت' ہوتو تہد کے ساتھ ہی وہ تر اوا کرنے چائیں' وہ رکے سلیے میں تاخیرائی وہ سلم۔ ابن عرف صالح تا الکیل مشنبی مشنبی فیا خانے خف ہوتو ایک رکھت لگا کرو تریزے ہو۔

رات کی نماز دو دور رکھت ہیں 'اگر میج ہوجائے کا خوف ہوتو ایک رکھت لگا کرو تریزے ہو۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتری نماز رات کے ابتدائی ورمیانی اور آخری تینوں حصوں میں پڑھی ہے ، بھی آپ سخرکے وقت بھی و تر پڑھا کرتے تھے (بخاری ومسلم)۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ و تر پڑھنے کے تین طریقے ہیں کا بو توشب کے ابتدائی صے میں و تر پڑھ کو مجر تبجد کی دو دور کھتیں پڑھو میہ تبجد و ترکی تین رکھتوں سے بل کر طاق ہوجائے گا اور چاہو تو ایک رکعت سے و تر پڑھ لو ' پھرجب آ تکھ کھلے تو اس میں ایک رکعت اور ملادد ' اور اس طرح دو دو رکعت نماز تنجر اوا کرد ' محرور پڑھ او اور جامو تو تعید کے بعد وٹر پڑھو ' آکہ تماری آخری نمازوٹر قرار پائے اس سلطے میں ہمیں یہ کمنا ہے کہ جمال تک ملی اور تیسری صوروں کا تعلق ہے' اکی محت میں کوئی شبہ نمیں ہے الیکن دو مری صورت میں کلام ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص وتر (وتر تو رئے) کی ممانعت آئی ہے۔ (١) مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں (۲) جو مخص اپنے جامنے کے سلسلے میں متردد رہے وہ یہ تدہیرا نعتیار کرے کہ وتر کے بعد سونے کے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کردو رکعت نماز پڑھے علاءنے یہ تدبیر بہت زیادہ پند کی ہے مسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر بیہ دو رحمتیں رِيعًا كرتے تين مهلی ركعت میں اذا زلزلت اور دو سرى ركعت میں الماكم التكاثر پر مع (٣) ان دونوں صورتوں میں تخویف اور وعيد كے مضافين وارد ہیں۔ ايك روايت ميں سورة كاثر كے بجائے سورة الكافرون كا ذكر ہے اس ميں الله كے لئے عبارت كى تخصیص اور غیراللد کی عبادت سے برات کی گئی ہے 'اگریہ دو رکھت پڑھ کرسویا 'اور رات میں آگھ کھل گئی تو یہ دونوں ر تحتیں ایک رکعت کے قائم مقام ہوجائیں گی اور پچھلے و ترہ مل کر جفت مہیں گی اس کے لئے بمتریہ ہے کہ رات کی نماز کے آخریس وتركی ایک ركعت پڑھ لے۔ ابوطالب كل نے بيد صورت متحن قرار دى ہے 'ان كاكمنابيہ ہے كه اس صورت ميں تين عمل ہيں ایک عمل یہ ہے کہ زندگی کو مخضر سمجھا کیا ہے دو سراعمل یہ ہے کرو تراوا ہو گئے ہیں اور تیسراعمل یہ ہے کہ رات کی نمازو تر پر منتی ہوئی ہے ابوطالب کی کے اس قول پریہ شبہ ہو تا ہے کہ آگریہ رکھیں پہلے ی طاق رکھوں کو بھت کرتی ہیں ق آگھ نہ کھلنے کی صورت میں ان کا یمی عمل ہونا چاہئے اور پہلے و ترباطل ہوجانے چاہئیں کہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آکھ کمل جائے تو پہلے و ترباطل ہوجائیں اور آنکہ نہ کھے توور باقی رہیں ' ہاں آمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوجائے کہ آپ فے دور کونوں سے پہلے وتر يرص تع أور رات من الم كروتر كا اعاده كياتها تو أبوطالب كي كيان كرده صورت من كوكي قباحت نظر نبس آتي اس وقت يه ممي مختلیم کیا جاسکتا ہے کہ بید دونوں ر محتیں ظاہر جفت ہیں اور بالمن میں طاق ہیں' جاگئے کی صورت میں ان ر محتوں کو باطن پر رکھا جائے گا'اورنہ جا لگنے کی صورت میں فلا ہر رمجمو ل کیا جائے گا'و تر کے بعد یہ الفاظ کے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری نے اس سلطے میں عابد ابن عمراور بیعتی نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے ' دونوں اقوال کے سیاق سے یہ معلوم نسیں ہو آ کہ یہ دونوں قول مرفوع میں ۲) (ابوداؤد ' ترزی ' نسائی۔ علق ابن علی ۴ (۳) مسلم ' عائشہ ' یہ روایت کتاب السلزة میں گزر چکی ہے۔

سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوجِ حَلَّلْتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بِالْعَظَرُ وَالْجَبُرُوتِ وَتَعَرُّزُتُ فِالْفَكْرَةُ وَقَهَرُّتَ الْعِبَاتِ الْمَوْتِ فِي كَيْ الْمَاكِ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَمَا يَتَ الْمَاكُ الْمَاكَ اور جَرِيَلُ أَيْنَ كَا رَبِ عَ وَ قَالَ ا ذين كوافي معمت اور كبرائي سے ذمان ليا عن وقدرت سے عزت والا عن اور وقع موت كوريد

سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم کا معمول وفات تک یہ رہا کہ آپ فرائض کے علاوہ پیشتر نمازیں بیٹہ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۱) مجمح مدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیٹنے والے کو کمڑے ہونے والے کی بہ نسبت نصف ثواب ملّا ہے 'اور لیٹنے والے کو بیٹنے والے سے آدھا ثواب ملّا ہے۔ (۲) اس سے معلوم ہواکہ نوا فل لیٹ کربھی اوا کئے جاسکتے ہیں۔ (۳)

تبسرا وظیفہ : رات کا تیرا وغیفہ سونا ہے 'سونے کو وظیفہ قرار دیا سمج ہے آگر سونے کے تمام شرقی آواب کی رعایت کی جائے قواس میں فک نمیں کہ یہ بھی عادت ہے 'چانچہ روایات میں ہے کہ آگر بندہ یاو ضوسوے اور سونے ہے پہلے اللہ کا نام لے قواس کے لئے رات کی عبادت کا قواب لکھا جائے گا'اور اس کے لباس میں فرشتے سا جائیں گے 'جب وہ حرکت کرے گا'یا کروٹ لے گا تو فرشتے اس کے لئے منظرت کی دعا کریں گے۔ ( م ) ایک مدے میں ہے کہ جب بندہ یاوضوسو تا ہے کہ تو اس کی روح عرش پر اٹھالی جاتی ہے۔ ( م ) یہ معالمہ عام بندوں کے ساتھ ہو تا ہے' علاء اور صاف ول رکھنے والوں کے ساتھ یہ معالمہ کیوں نہ ہوگا۔ ان کے سونے میں اسرار منتشف ہوتے ہیں'اور حقائق سے پردہ افتحا ہے 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔۔

نومالعالم عبادة ونفسه تسبيح (٢) عالم كاسونا مجاوت مهاوراس كاسانس لينا تنج م

حضرت معاذ این جبل نے حضرت ابو موئی اشعری ہے دریافت کیا : تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا : میں تمام رات جا گتا ہوں ایک لیے لیے بھی تبل نے فرمایا کہ رات جا گتا ہوں ایک لیے لیے بھی نہیں سوتا اور قرآن پاک کی بقدرت کا ہوں وعضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں ابتدائے شب میں سوجا تا ہوں کر انھو جا تا ہوں 'جو نیت جا گئے میں کرتا ہوں دی سونے میں کرتا ہوں ان دونوں حضرات نے میں ابتدائے سے نیادہ یہ سوال وجواب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کئے آپ نے حضرت موسی سے فرمایا : معاذ تم سے زیادہ مقدمیں رے ک

### سونے کے آواب : سونے کے آواب دس ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عادی و مسلم عائش کی دوایت کے افاظ یہ ہیں لمابدن النبی صلی اللّه علیہ و سلم و ثقل کان آکثر صلاته جالساً
(۲) عادی دعران این صحین (۳) احتاف کے زدیک مرف نوا فل پیٹر کراوا کے جائے ہیں۔ فرض اور سنت جب بجوری نہ ہو پیٹر کر واست نمیں ہے۔ جو ہرة نیرة کا اور نہ نہ و بیٹر کر اوا کے جائے ہیں۔ فرض اور سنت جب بجوری نہ ہو پیٹر کر منا ورست نمیں ہے۔ جو ہرة نیرة کا اور اور سنت این ایس دوایت ما فوزی سمارہ ملک اللّه ما غفر بعدک فانه بات طاهر اس دوایت ما فوزی کی الذصر موقوقا علی الی الدرواء والیستی فی فلم یہ سنت مقط الاقال الملک اللّه ما غفر بعدک فانه بات طاهر اس (۵) این المبارک فی الذصر موقوقا علی الی الدرواء والیستی فی الشعب موقوقا علی جداللہ این مواین العاص (۲) کاب الموم ہیں یہ صدیث گزر کی ہے ، محروباں عالم کی جگہ مائم ہے (۷) یہ دوایت عقاری و مسلم نے ایو موج ہے نقل کی ہے واقعہ لقل کیا تھا ، اور نہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ماؤ تم ہے دیا وہ قید ہیں۔ البتہ طرانی نے یہ افاظ نقل کے ہیں " فکان معاذا فضل اور نہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی اور نہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ماؤ تم ہے زودہ قید ہیں۔ البتہ طرانی نے یہ افاظ نقل کے ہیں " فکان معاذا فضل

يهلا ادب : طمارت اورمسواك كرنا- الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين ي

أَنَانَام العبدعلى طهارة عرج بروحه الى العرش فكانت روياه صادقة وان لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات اضغاث احلام لا تصدق (١)

جب بندہ پاک و صاف ہوکر سوتا ہے تو اس کی دوح عرش پر پہنچی ہے اس دجہ سے اس کے خواب سے ہوتے ہیں اور اگر طمارت پر نہیں سوتا تو اس کی دوح عرش تک وکٹنے سے قاصر رہتی ہے تو اس کے خواب پراگندہ ہوتے ہیں' سے نہیں ہوتے۔

اس صدیث میں طمارت سے مراد باطن اور فا ہردونوں کی طمارت ہے ، مجابات کے انکشافات و ظمور کے لئے باطن ہی کی طمارت مورش ہوتی ہے۔

دو سرا ادب : بیب که مواک اور وضو کاپانی سرائے رکھ کرسوئ اور دات کو اٹھنے کی نیت کرلے ، جب بھی آگھ کھلے مسواک کرب بعض اکابر اس کا الزام کرتے تیے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ دات کو متعدد مرتبہ مسواک کیا کرتے تیے ، جا گئے کے دقت 'اور سوئے کے دقت بھی (۲) اگر اکابرین کو وضو کے لئے پانی نہ ملکا تو صرف مسح اصفاء پر استفاکہ لیتے تھے۔ اگر پانی کی اتنی مقدار بھی میسرنہ ہو کہ اصفاء پر مسح کیا جا سکے تو قبلہ مد ہو کر بیٹے جائے 'اور پکھ دیر وعااور ذکر میں مشخول رہے 'اور اللہ تعالی کی نعتوں میں خورو فکر کرے۔ اس کا یکی عمل تنجر کے قائم مقام ہوجائے گا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من أتى فراشه وهوينوى ان يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب لممانوى وكان نومه صلقة من الله عليه (نهائي ابن ماج الداره) و حتى يصبح و فض رات من المخ كي نيت كرك برر ليخ اور نير ساتا مغلوب بوكه مع بوجائ اور آكونه كل قواس كانير الله تعالى كالواس كانير الله تعالى كالمد بوگا.

تيسرااوب يہ يہ كہ جم فض كوكوئى دميت كنى ہو تو وہ اپنى و ميت لكولے اور مهانے ركو كرسوئ اس لئے كہ نيند كى حالت ميں روح قبض كى جائتى ہے۔ جو فض وميت كے بغير مرحا تا ہے اسے قيام برزخ كے زمانے ميں يولئے كى اجازت نہيں ہوتى 'فرشتے اس كے پاس آتے ہيں 'اس سے باتيں كرتے ہيں 'ليكن وہ جواب نہيں ديتے فرشتے آپس ميں كہتے ہيں كہ غالبا " يہ ب چارہ مرتے وقت وميت نہ كرسكا۔ ناگمانی موت كے فوف سے وميت كرينا متحب ہے' ناگمانی موت بڑے كے حق ميں تخفيف ہے 'ليكن اس كے حق ميں تخفيف نہيں ہے جو موت كے لئے متعدد نہ ہو 'متعدد نہ ہونے كامطلب يہ ہے كہ اس كى كمر مظالم كے بوجو سے جكى ہوئى ہوئى ہے۔

چوتھا اوپ : یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرلے 'جن مسلمانوں کی جن تعلیٰ کی ہویا جن لوگوں کا دل و کھایا ہو 'ایذا پنچائی ہو ان سب سے معانی مانگ لے 'اس طرح سوئے کہ نہ اسکے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو 'اور نہ کسی کو تکلیف پنچانے کا عزم وارادہ ہو' سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

<sup>(</sup>١) اس روایت کافتھارا بھی گزراب (٢) برصدیث کتاب الدارة می گزر چی ب

من آوی الی فراشه لاینوی خلله احدولای حقد علی احد غفر له ما اجترم (۱) جو فخص اس حالت میں اپنے بستریر آئے کہ نداس کی نیت کی کوستانے کی ہو 'اور ندوہ کی کے لئے کینہ رکھتا ہوتو اس کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

یا نجوال ادب تی بیہ کہ زم و گدا دبستوں پر نہ لیٹ کلد میانہ روی افتیار کرے 'بھتریہ ہے کہ کھونہ بچائے 'بعض اکابر بستر بچا کر سوئے کو محمودہ مجھتے ہیں 'ارہاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیم المجھین زہن پر سوجائے 'کوئی کپڑا وفیونہ بچائے 'فرمائے شے کہ ہم خاک ہی ہے پیدا ہوئے ہیں 'اور خاک ہی ہیں ہمیں مل جانا ہے۔ زئین پر سونے کودہ اپنے دلوں کی زمی 'اور تواضع کے سلیلے میں مؤٹر سب قرار دیتے تھے 'اگر کوئی فض اصحاب صفہ کی تعلید نہ کرسکے وہ میانہ روی ضرور افتیار کرے۔

چھٹا اوب : یہ ہے کہ جب تک نینر قالب نہ ہواں وقت تک نہ سوئے 'نیند کو بتلان طاری کرنے کی کوشش نہ کرے' ہاں آگر رات میں اٹھنے کا ارادہ ہوتو بتلک سوئے بیٹے 'شرید بھرک کی حرج نہیں ہے' بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوئے بیٹے 'شدید بھوک کی حالت میں کھانا کھیایا کرتے تھے' اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے' قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔

كَأْنُوٰ اِقَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ (ب١١١م١١عه)

وواوك رات كويمت كم سوسة تق

اگر نینداتی غالب ہوکہ نماز اور ذکرو فکر مشکل ہوجائے 'اور یہ نہ سجو میں آئے کہ کیا کمہ رہاہے کیا من رہاہے تو سوجائے ' حضرت ابن حباس بیٹے کراو تکھنے کو کروہ سیجھتے تھے 'ایک مدیث میں ہے۔۔

لاتكابدواالليل (ابومنمورويلي-انس)

رات من مشفت برداشت مت كرو-

کسی نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ظال عورت رات کو نماز پڑھتی ہے 'اورجب نیندستاتی ہے تو وہ رسی میں لنگ جاتی ہے ماکہ نیندوور ہوجائے آپ نے اسے ناپند کیا 'اور فرمایا۔

اس مليله ين مجوارشادات حسب ديل بين ي

قال: تكلفو امن العمل ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا (عارى و ملم عائث )

ا بی طاقت کے مطابق کام کرواس کئے کہ اللہ تعالی نیس تحکتاجب تک تم نہ تعکو۔ قال : خیر هذا الدین أیسسر مد (احمد مجن ابن الادرع)

اس دین می سے بمتروہ ہے جو آسان تر ہو۔

کی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال مخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں ہے 'موزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرنا 'فرمایا :

لكنتى إصلى وانام واصوم وافطر هذه سنتى فمن رغب عنها فليسمني (١)

<sup>(</sup>۱) ابن الی الدنیا نے کتاب الایت میں یہ مدیث معرت الن اے اس طرح نقل کی ہے من اصبح ولہ یہم بطلم احد غفر له مااحترم" شد ضعیف) (۲) نسائی میں عبداللہ ابن مرکی روایت مذاستی کی زیادتی ابن خلفہ ہے منتول ہے ' تاہم یہ الفاظ الس سے بخاری و مسلم میں ہمی ہیں۔

لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں'اور سو تا بھی ہوں' مدنہ بھی رکھتا ہوں' اور افطار بھی کرتا ہوں' یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ جھ سے نہیں ہے۔

قال: لاتشادواهنا الدين فانه متين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض الى نفسك عبادة الله (١)

فرایا: اس دین سے مقابلہ نہ کو ئیر ایک مضبوط دین ہے 'جو مخص اس سے مقابلہ کرے گا (یعنی اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرے گا) یہ دین اس پر غالب آجائے گا' اور اسپنے ول میں عبادت النی کو برا مت محمراؤ۔

سمانوال ادب تسب کہ قبلہ مدہ ہوکر سوئے قبلہ مدہ دے کہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مودل کی طریقہ تو یہ ہے کہ مودل کی طرح سوئے بینی چت لیٹے منہ اور تلوے قبلہ کی طرف رہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میت کو لدیس رکھا جا تا ہے اس طرح لیٹے بینی وائیس کردٹ پر لیٹے منہ اور بدن کے سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف رہے۔ طرف رہے۔

وَالْهُكُمُ الْهُوَاحِدُلاَ الْهَ الاَهُوالِرَّ خَمْنُ الرَّحِيْمِ آنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّهُ لِ اللَّيْلِ وَالنَّهُ الرَّالَةُ وَالْمُكُ النِّيْ يَخْرِي فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا انْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّهُ فِيهَا مِنْ كُلِ كَابَّةٍ وَتَصْرِيْفَ الرِّيَاجِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ وَتَصْرِيْفَ الرِّيَاجِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ وَتَصْرِيْفَ الرِّيَاجِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ وَتَصْرِيْفَ الرَّيْسَ لَا اللَّهُ الْوَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْلَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُنْ السَّمَاءِ وَالْمُلْكَافِ الْمُسَامِّةِ وَالْمُ الْمُنْ الْمُلْكِمِ الْمُنَالِقُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْتَعِلَ السَّمِ اللْمُسْتَعِلَّ الْمُنْ السَّمَاءِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْتَعِلَ الْمُنْ الْمُ

اور (ایامعبود) ہوتم سب کا معبود بننے کا متحق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں (وہی) رحمن اور دیم ہے 'بلاشبہ آسانوں کے اور زین کے بنائے میں اور کیے بعد ویکرے رات اور دن کے آنے میں اور جمانوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آومیوں کے نفع کی چزیں (اور اسباب لے کر) اور دان کے آنے میں اور جمانوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آومیوں کے نفع کی چزیں (اور اسباب لے کر) اور (اور ش کے کہائی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا پھراس سے زیمن کو ترو آنادہ کیا اس کے ختک موجود کے بعد 'اور جرقم کے حیوانات اس میں پھیلائے اور بواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو نئی (سلیم) رکھتے کے درمیان مقید اور (معلق) رہتا ہے دلائل (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے موجود

کتے ہیں کہ جو فض سونے کے وقت ان آیات کی طاوت کا معمول بنائے تواللہ تعالی اس کے ول میں قرآن پاک اس طرح من کریں ہے کہ بھی نہیں بھولے گا۔ سورہ عواف کی یہ آئیں بھی طاوت کرلے :۔ اُنَّرَ دُکُمُ اللّٰمَ الَّذِی خَلَقَ السَّمْ وَاحْتِ وَالْأَرْضِ فِی سِتَّةِ اَیَّامِ ثُمَّ السُنَوَی عَلَی الْعَرْشِ

<sup>(</sup>۱) بخارى من يه مدعث اله برية عان الغاظ من حقول ب "لن يشاد هذا الدين احد الاغلبه فسدوداوقار بوا "يبي من بالاك الفاظ يدين "ان هذا الدين منين فاوغل فيه بر فق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله "كين اس كن من مح نس بـ

احياءالعلوم جلداول \_\_\_\_

يُغْشِى اللَّيُلِ النَّهَارَيَطْلُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتِ اِلْمُرِهِ الْاللَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكُ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ الْدُعُوارَتِكُمُ نَضَرُّعًا وَخُفْيَةُ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَاصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَرْفَا وَطَمَعًا إِنْ رَحْمَتَ اللَّهِ قِرِيْبُ قِنَ الْمُحْسِنِينَ - (پ٨ر٣١ آياتِ ٨٥٥٥٥٥)

بوا ، چہا دیتا ہے شہاراً رب اللہ بی ہے ، جس کے سب اسانوں اور زشن کو چہد روز میں پر اکیا ، پر عرش پر قائم ہوا ، چہا دیتا ہے شب سے دن کو ، ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آلی ہے اور سورج اور چائد اور دمرے متاروں کو پیدا کیا ، ایسے طور پر کہ سب اس کے عمم کے آلیج ہیں ، یا در کھواللہ بی کے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بدی خوبوں سے ، بحرے ہوئے ہیں اللہ تعالی جو تمام عالم کے پروردگار ہیں ، تم اور سے پروردگار سے بیادر چہر چکے ہی ، بلاشبہ اللہ تعالی ان لوگوں کا ناپند اوگ اس نے پروردگار سے دعا کیا کہ و تذلل طا ہر کر کے ہی ، اور چکے چکے ہی ، بلاشبہ اللہ تعالی ان لوگوں کا ناپند کرتے ہیں جو حد سے فکل جائیں اور دنیا ہیں اس کے بعد کہ اس کی درسی کردی گئی ہے فساد مت پھیااؤ ، اور اس کی (اللہ کی ) عبادت کیا کہ و درتے ہوئے اور امیدوار رہے ہوئے بے فک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب سے۔

قل ادعواالله عنی اسرائیل کے آخر تک بھی طاوت کرکے سوئ ان آیات کی طاوت کا اڑیہ ہوگا کہ ایک فرشد
اس کے لباس میں وافل ہو کر میج تک اس کی حافت کر بارے گا اور اس کے لئے دعائے مغفرت کر بارے گا۔ معوذ تین پڑھ کر
اپنے ہاتھ پر دم کرے اور ہاتھوں کو اپنے منہ پر اور تمام جم پر پھیر لے ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح منقول ہے
(بخاری ومسلم ۔ عائش اسورہ کف کے شروع کی دس آئیس اور آخر کی دس آئیس بھی پڑھ لے 'یہ آیات پڑھ کرلیٹنے ہے تجد کے
وقت آگو کھل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ عمل رکھنے والا فض بھی سورہ بھر کے
وقت آگو کھل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ عمل رکھنے والا قض بھی سورہ بھرکے اگر کی لیا اللہ موالہ کے اگر کی لیا اللہ موالہ کے اگر کی لیا موالہ کا اللہ موالہ کے اگر کی لیا اللہ موالہ کے اگر کی اس طرح ان کا مجموعی عدد ہوجائے گا۔ "مشبہ کا اللہ موالہ کے مُدگر

نوال اوپ : یہ ہے کہ سونے کے وقت بیہ دھیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے 'اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے 'اللہ تعالی فرائے ہیں :۔

اللهُ يَتَوَفِّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْقِهَا وَاللَّتِي كَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا۔ (پ٢٥٢٦ آيت ٢٠) الله يَ قَبْلَ كُرْنَا ہِ ان كَي جانوں كو ان كى موت كے وقت اور ان جانوں كو بھى جن كى موت نيس آئى ان كے مونے كے وقت -

ایک جکد ارشاد فرمایا

وَهُوَ الَّذِي يَتُوفًّا كُمُ بِاللَّيْلِ ( ١٣٠٤ ايت ١٠)

اوروه أياب كدرات من تماري روح يك كون قبض كرلتا ب

جس طرح جاگنے والے کو سونے کے بعد وہ مشاہرات ہوتے ہیں جواس کے طالات سے مناسبت نہیں رکھتے ای طرح انسان کو مرف کے بعد وہ مشاہرات ہوتے ہیں جواس کے طالات سے مناسبت نہیں رکھتے ای طرح انسان کو مرف کے مرف کے بعد ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا جو نہ اس کے دل میں گزری ہوں اور نہ بھی جسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے۔ حضرت اقتمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کما تھا : اے بیٹے! اگر جہیں موت میں شک ہے تو سوتے کو ابود انسے اگر جہیں موت میں شک ہے تو سوتے کو ابود انسے ہو اس طرح مربحی جاؤ کے اور اگر جہیں مرف کے بعد انسے ہیں کہ میں شک ہے تو سوکر کیوں افسے ہو ،جس طرح تم نیو کے بعد جاگتے ہو اس طرح موت کے بعد بھی اٹھو کے ،کعب احبار کتے ہیں کہ

جب تم سود تودائي كون پر قبله دو بوكرايو اس لئے كه سونا بھى ايك طرح كا مرنا ہے۔ حضرت عائد فراتى بين كه انخفرت ملى الله عليه وسلم جب سونے كے لئے بستر بر تشریف لے جاتے تو اپنا دخداد مبارك دائيں ہاتھ پر ركھتے اور يہ جائے كہ بين اى رات وفات پاؤل گا۔ آخر بين آپ يہ دعا فرات : "الله بهر بالسموات السبعور بالعر ش العظيم ربنا ور ب كل شئى و مليكه" (آخر تك) - يه دعا بم لئ كتاب الدعوات بين كسى ہے۔ فلام يكل ميہ كه بنده سوتے وقت اپنا احساب كرك اور يہ ديكے كه ده كس جزير سود بائ باجذبه اس كول بالا عالى عبت الله كا عبت الله كا موت اى عالى موت اى كيفيت پر واقع بوكى جوسونے سے بيلے دى بوگ داور مرتے كے بود اى حالت پر الله عبت كور سے عبت كرتا ہے۔

جو تھا وظیفہ اس وظیفے کا وقت آدمی رات کے بعد شروع ہو تا ہے اور انتائی وقت یہ ہے کہ رات کا چمٹا حصہ باتی رہ جائے 'آدمی رات گزرنے کے بعد بندہ کو تبجہ کے بیدار ہونا چاہیے 'تبجہ کا معنی می اس عمل کے بیں جو نیند کے بعد ہو 'آدمی رات نیند کے لئے وقت دن کے اس وقت ہے مشاہہ ہو رات نیند کے لئے وقت دن کے اس وقت ہے مشاہہ ہو رات نیند کے لئے وقت دن کے اس وقت کی شم مجمی اللہ نوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے ' نوال بھی نصف النمار ہے ' اور یہ وقت رات کے ورمیان میں ہے اس وقت کی شم مجمی اللہ تعالی نے کھائی ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَاسَحِي - (ب٥٥ ايت) اور ٢٥ ايت) اور حم برات كى جب مرحات

رات کا ممراؤاس وقت ہو آئے 'اس وقت اس ذات پاک کی آگھ کے علاوہ کوئی آگھ نہیں جاگئ جو زندہ ہے'کار سازعالم ہے'جے نہ او گھ آئی ہے'اور نہ نیند آئی ہے۔اور بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کئے ہیں "اور تسم ہے رات کی جب لمی ہوجائے" بعر مال یہ وقت بھی بری فنیات رکھتا ہے'کسی فخص نے بعض مضرین نے بھی کے یہ معنی بیان کئے ہیں "جب تاریک ہوجائے" بعرطال یہ وقت بھی بری فنیات رکھتا ہے'کسی فخص نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا : یا رسول اللہ! رات کے اوقات میں سے کون ساوقت ایسا ہے جس میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے'اورا سے تولیت کے شرف نے نوازا جاتا ہے فرمایا ۔۔

جوف الليل (ابوداؤد- تفى-عموابن عبت) رات كادرم في حمد

حضرت داؤد علیہ السلام نے ہارگاہ خداوندی میں عرض کیا : یا اللہ! میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں ' جھے مبادت کے لئے افضل وقت بتلا دیجے' اللہ تعالی نے انسیں بذریعہ وہی مطلع کیا : اے داؤد تم نہ اول شب میں اٹھو اور نہ آخر میں ' کیونکہ جو ابتدائے شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سوجا آئے ' اور جو آخر شب جا گا ہے وہ اول شب نہیں جا گا۔ تم در میان رات میں عبادت کو' ناکہ تم میرے ساتھ تنا ہو' اور میں تمہارے ساتھ تنا ہوں' اور تمہاری حاجق کی کھیل کروں۔ کسی نے سرکار دوعالم عبادت کو' ناکہ تم میرے ساتھ تنا ہو' اور میں تمہارے ساتھ تنا ہوں' اور تمہاری حاجق کی کھیل کروں۔ کسی نے سرکار دوعالم

ملی الدعلیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: رات کا کون میا هدافعن ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ نصف اللیل الغابر - (ابن حبان العذر) رات کا آخری نسف -

رات کے نصف آخرے متعلق بوایات میں ہے کہ اس وقت عرش جموعتا ہے 'جات عدن کی ہوائیں جاتی ہیں 'اور خداوند قدوس آسان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ (۱) اس وقت کے وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ جب جائے کی دعاؤں سے فارغ ہوجائے تو وضو کرے 'وضو میں تمام آوا ہا اور سنون کی رہایت کرے 'اور وضو سے متعلق دعائیں ہمی پر حتارہ ہے ہم جائے نماز پر آئ اور قبلہ رخ ہو کریہ کے "اللّٰ الْحَامُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

اللهُمَّ لَكُ الْحَمْدُ انْتَ نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ بِهَاءُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّومُ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّومُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّومُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيْوَمُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَقْ وَلَمْعَةُ وَلَا اللّهُ الْحَمْدُ صَلّى اللّهُ حَقْ وَالنّيْتُولُ وَعَنَّ وَالْحَقْ وَلَا اللّهُ الْحَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّا الْحَقْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) آمان دنیا پر زول اجلال کی مدے گرر چی ہے 'باتی فعا کل ہے متعلق آخار موجود ہیں۔ (۲) یہ دعا ہوا ہے مبداللہ ابن عباس بخاری وسلم میں ہے 'لین اس میں یہ الفاظ نمیں ہیں "انت بھاالسموات والارض ولک الحمدوانت زین السموات والارض "اور" ومن علیہ ہن "اور "منک الحق" (۳) یہ دعا ہوا ہے عاکش احمد میں ہے 'فراتی ہیں ایک دات میں نے دیکھا کہ آپ بستر نمیں ہیں 'میں نے التہ ہیں کردیکھا آپ بجرے میں تھ اور یہ دعا فرار ہے تھ " رباعط نفسی " (۳) مسلم میں دعرت علی کی مدیث ہے 'مراس میں "لاحسن الانحلاق "کے الفاظ نمیں ہیں۔ (۵) یہ دعا کا ب الحج میں میدان عرفات کی دعاؤں کے موقع پر گزر چی ہے۔

اے اللہ! جرائیل 'میکائیل اور اسرائیل کے بروردگار! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے 'غیب و شہود کے جاننے والے تولوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر آئے جس میں وہ مخلف ہوتے ہیں 'اے اللہ میری حق کی طرف رہنمائی کی جائے 'توجس کو چاہے سید می راہ دکھلا آہے۔

ان دعاؤں کے بعد تنجر کی نماز شروع کرے 'پہلے وہ مخفرر کتیں پڑھے 'کرود رکھات طویل 'مخفر جیسی چاہے پڑھے 'اکر عشاء کی نماز کے ساتھ و ترند پڑھے ہوں تو اس نماز کو و تر پر ختم کرے ' ہرود رکعت کے بعد سو مرتبہ سجان اللہ کنا مستحب ہے 'اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام لیے گا اور نماز کا کیف و سرور زیاوہ ہوگا۔ مجھی روایت میں ہے کہ آپ نے تبحد کی آز کا آغاز دو ہلکی بہت کہ توں سے فرمایا 'کرود و طویل ر کتیں پڑھیں 'اس کے بعد دو ر کتیں ان سے کم مختمر' اور پھردو ر کتیں ان کی بہ نبت مختمر روسیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ کل رکھات کی تعداد تیرہ ہوگئی (مسلم۔ زید ابن خالد الجمنی معزت عائشہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جرکیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے باقہ سے بھی اور کبھی آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے باقہ ستہ اور کبھی آواز سے (ابوداؤر 'نسائی' ابن ماجہ ) نماز تبجر کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ ارشاوات سے بہن فرماتے ہیں ہے۔

صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاو قربر كعة ( بخارى وملم) رات كى نماز دودور كتي بن اگر مع كافوف بولة ايك ركعت الم كروتر كردو صلاة المعرب او ترت صلاة النهار فاو تر واصلاة الليل (احمد ابن عرف) مغرب كى نماذون كى نماذون كو طاق كردة عاس كرات كى نماذون كو بعي طاق كردو -

تہدی نماز کے سلط میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ تیرہ رسمتیں منقول ہیں۔ان رکعات میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے 'یہ مخصوص سورتیں بھی اسی دظیفے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے 'جب تک رات کا چمٹا حصہ شروع نہ ہوجا آ آپ یہ نماز جاری رکھتے۔

اخياءالعلم جلداول

یانچوال وظیفہ : اس کا وقت رات کے چھے صے شروع ہو آ ہے'اس وقت کا نام محر بھی ہے'اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :-

وَيَالُاسُحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُ وُنَ- (پ١٦٨ آيت ١٨) اُوروه سحرك وقت استغفار كرتے ہيں۔

فَسَرَتِمَةُ وَإِدْ بَالَالنَّ عَجُوْمٍ وَبِ ، رم ، آيت ٢٩) اورستاد سك يجه بى اس كلسبي كيا كيجيرُ

بعربياكيت برسمے -

مُعَدَّالِنَهُ الْهُ لَا إِلْهَ إِلَّهُ الْهُ وَ وَالْمَلَانِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْعَلِيمَ الْعُلِيمَ الْمُعَلِيمُ الْعُولِيرُ اللّهُ الْعُرْفِيرُ اللّهُ الْعُرْفِيرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سوای دی اللہ تعالی نے اس کی کہ بچواس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لاکت نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے بس کہ اعترال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لاکت نہیں وہ زبردست ہیں تحکمت والے ہیں۔

بحريه الفاظ کے ا

الحديمة المحالية الم

قامت کے دن اے ایسای پاؤل 'اس میں کسی متم کی تبدیلی شہوئی ہو۔

اکارین سلف ان و ظائف کے علاوہ چاروو سرے امور بھی مستب سیجے تھے اور ان کا الترام رکھتے تھے 'روزہ رکھنا 'صدقہ دینا اگرچہ مدیقے کی مقدار کم ہی ہو ' بیار کی عیاوت کرنا ' جنازے میں شریک ہونا ' ایک مدیث میں اس مخص کو منفرت اور وخول جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک روز میں یہ چاروں عمل جمع کرلے (مسلم ابو ہرم ہ ان) اگر انفاق سے کسی دن ان میں ہوگ ہے کی ایک عمل کا بھی موقع نہ طے ' یا کچھ کا لے اور کچھ نہ لے تو تو اب نیت کے مطابق عاصل ہوگا اس میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔ پیلے لوگ یہ پند نہیں کرتے سے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کر سکیں۔ چاہے کھور ' بیا زیا روٹی کے کلاے کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

الرجل في ظل صلقته حتى يقضى بين الناس (١)

آدى لوگوں كے درميان فيملہ ہونے تك النے مدتے كے سائے ميں دے گا۔ ايك مديث ميں ہے:

اتقواالنارولوبشق نمرة (١)

دوزخ کی آگ ہے بچو آگرچہ مجور کا ایک کلوادے کری بچ۔

حضرت عائشة في ايك ماكل كوا گوركا ايك دانه عطاكيا و بال بحد لوگ موجود تنه و لوگ جرت ايك دو سرے كى طرف و كي منظرت عائشة في ايك من كا الله تعالى في توايك و كي منظرت عائشة في في الله تعالى في توايك في منظرت و ي اجروبي كا وعده كيا ہے محابہ كرام اور بزرگان دين ما كئے والوں كو محروم نہيں كياكرتے تنے اكو كله ان كے سامنے آنخضرت ملى الله عليه وسلم سے بحد ما نگا ہو اور آپ في دي مسلى الله عليه وسلم سے بحد ما نگا ہو اور آپ في دي و سلى سالة عليه وسلم سے بحد ما نگا ہو اور آپ في دي سلى سے انكار كرديا ہو ان اگر آپ كي باس دينے كے لئے بحد نہ ہو آتو آپ منع كرنے كے بجائے خاموش ہوجاتے (مسلم جابر اللہ اللہ عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه والد آپ منابع الله عليه وسلى الله عليه وسلى منابع الله عليه وسلى الله على الله عليه وسلى الله على ا

يصبح ابن آدم و على كل سلامى من جسده صدقة (لعنى المفصل) وفى جسده ثلثمائة مفصلا فامر كبالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة وهدايت كالى الطريق صدقة واماطنك الاذى صدقة (قال الراوى) حتى ذكر التسبيح والتهليل ثم قال وركعتا الضحى تأتى على ذلك كله او تجمعن لكذلك كله (ملم - ابوزر)

ابن آدم مج كرنا ب اوراس كے جم كے برجو ژبراك صدقه بوتا بابن آدم كے جم بل تين سوجو ژبراك صدقه بوتا بين آدم مح كرنا بى صدقه بين الله عليه و كرنا بى صدقه بين كه سركار دو عالم صلى الله عليه و سلم في اس همن بين كه سركار دو عالم صلى الله عليه و سلم في اس همن بين كن يع اور جليل كاذكر بهى فرايا ، كرفرايا كه جاشت كى دور كمين بى صدقه بين ان سب كو اواكرنا يا فرايا كه ان سب كو اواكرنا يا فرايا كه ان سب كو اين سب كو اواكرنا يا فرايا كه بين سب كو اين سب كو اواكرنا يا فرايا كه ان سب كو اين كرنا بين سب كو اين سبب كو اين س

دوسراباب

## احوال اور معمولات كالختلاف

راہ آخرت کے سا کین عابد ہوں مے ' یا عالم ہوں مے ' یا طالب علم ہوں مے ' یا حاکم ہوں مے ' یا چیئہ ور ہوں مے ' یا موحد

ہوں مے الین ہمہ وقت باری تعالی کی ذات و صفات میں استغراق رکھنے والے ہوں مے ان سب سا کین کی حالتیں جدا جدا ہیں ا ای اعتبار سے ان کے وظا تف اور معمولات بھی ایک دو سرے سے فتلف ہیں۔

اول عابد سدوہ مخص ہے جو ہمہ وقت عبادت میں معروف ہے عبادت کے علاوہ اسے کوئی دو سرا کام نہیں ہے اگر وہ سے مصلہ ترک کردے واس کے پاس کام کرنے کے لئے مجھ مجی باتی نہ رہے اس کے وطا کف کی ترتیب وی ہے جو گزشتہ صفات میں ہم نے بیان کی ہے۔ البتہ اس میں تھوڈا بہت روو بدل مکن ہے اس طرح کروہ اپنا بیشتروت نماز میں مرف کرے کیا حلاوت میں لگادے کیا سجان اللہ وغیرہ پرمتا رہے۔ بعض محابہ کرام مرمدز بار مرز ارتبع پرماکرتے تھے بعض وو سرے معرات تمیں ہزار مرتبہ سجان اللہ کے اعلام عمول بنائے ہوئے تھے ، بعض حطرات ایک دن رات میں تین سور کھات سے چوسو رکھات تک بلکہ ہزار ركعات تك رود لياكرت تع عام معمول سوركعات كاتما البعض معزات بكفرت الدت كياكرة تع ان ميس كحديد بيس محفظ میں ایک اور بعض دو قرآن ختم کر لیتے تھے ، بعض محابہ کرام ایسے بھی تھے ،جودن بحرایک بی آیت میں غورو فکر کرتے رہے 'اور ای کو دو ہراتے رہے۔ کرزاین و برہ جس زمانے میں مکہ کرمہ میں مقیم تھے دن میں ستریار اور رات میں ستریار طواف کیا کرتے تھے ، مرطواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے سے اور ای دوران دو قرآن بھی خم کرلیا کرتے سے صاب لگایا جائے تو طواف کی مافت تمیں کوس ہوتی ہے 'اور رکعات کی تعداد ایک سواس ہوتی ہے 'یمان سرسوال کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کون ساعمل افضل ہے 'نماز' طاوت' یا تنبع؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کمڑے ہوکر' تدر اور غور کے ساتھ قرآن پاک کی طاوت کرنا ان تیوں عبادتوں کو جامع ہے الیکن کیوں کہ اس عمل پر مواظبت مشکل ہے اس لتے ہر مخص کا وظیفہ اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وظائف اور اوراد کا متعدیہ ہے کہ دل کا تزکیہ ہو اکا تنوں سے اس کی تعلیراور معالی ہو اور وہ اللہ تعالی کے ذکر سے روشن رہے۔ طالب کو جاہے کہ وہ اپنے ول میں جمانک کر دیکھے 'جو و کلینہ اس کے دل کی کیفیت سے مناسبت رکھتا ہوا ہے اختیار کردیکھے ' اكر أس وظيفے سے حملن محسوس مو الله مبعب اللائے لكے تو وغيفہ تبديل مجي كيا جاسكتا ہے اس لئے اكثر لوگوں كے حق ميں ہم اوقات کے لحاظ ہے وظا تف کی تقسیم بھتر بھتے ہیں کیوں کہ لوگ عام طور پر کسی ایک عمل کی پابندی نہیں کرسکتے کیے اور بات ہے کہ بعض لوگ ایک عمل کو اپنی عادت بنالیں؛ اور اس میں لذت محسوس کریں۔ لیکن بمتر یکی ہے کہ ہر فض اپنے لئے وہی وظیفہ منخب كرے جواس كے حالات سے مناسبت ركمتا مو عندا كركوئي فض تنبع كے اثرات زيادہ محسوس كرما ب تواس كا الترام ركمے اوراس وقت تک تبیع کا منفل جاری رکے جب تک مبعیت ساتھ وے ابراہم این ادہم ایک ابدال کاواقعہ نقل کرتے ہیں کہوہ ایک دریا کے کنارے نماز میں مشخول سے کہ تنبیع پر منے کی آواز آئی الیکن پر منے والا نظر نہیں آیا ابدال نے بآواز بلند ہوچھا: اے مخص تو کون ہے ، میں تیری آواز سن رہا ہوں اور تیرا وجود میری نگاہوں سے او جسل ہے؟ جواب آیا میں ایک فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے جمعے اس دریا پر متعین کیا ہے ،جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس طرح اللہ تعالی حمدوثنا اور پاکی بیان کررہا ہوں ابدال نے فرشتے کا نام دریانت کیا جواب آیا مرا نام مهلمیائیل ب انمول نے بیمی پوچاک بو تیج تم پرستے ہوای کا واب س قدر ب فرضتے نے کماجو مخص سومرتبہ تنہ پردھ لے وہ مرتبے سے پہلے ی دنیا میں اپنی جنب و کھ ایتا ہے وہ تنہی یہ تھی۔

سُبُحَانَ اللهِ الْعَلِيِّ التَّيَانِ سُبُحَانِ اللهِ الشَّيْدِ الْأَرْكَانِ سُبُحَانَ مِنْ يَنْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتُدُى بِالنَّارِ سُبُحَانَ مَنُ لايَشُغُلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ سُبُحَانَ اللهِ الْحَنَّانُ ال الْمَنَّانِ سُبِحَانَ اللهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ -

می اللہ کی پاکی بیان کر تا ہوں جو برتر ہے ، بڑا ویے والا ہے میں اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کر تا ہوں جو طاقتور ہے ، پاک ہے وہ ذات جے ایک کام دو سرے کام سے بے نیاز

نسيس كرتا ميں پاكى بيان كرتا موں الله كى جو رحم كرنے والا اور احبان كرنے والا ہے ميں الله كى پاكى بيان كرتا مول جس کی ہر جگہ تشیع کی جاتی ہے۔

یه تشیع اور ای طرح کی دو سری مسیحات اگر راه آخرت کا طالب سنے 'اورول میں اثر بھی محسوس کرے تو ان کا الزام کرلے '

جس چیزے دل میں اثر ہو'اورجس میں خیر پوشیدہ ہواس کی پابندی ضور کرے۔

دوم وہ عالم جو تصنیف و تالیف ترریس اور افتاء وغیرو کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پنچار ہاہو 'اسکے وظائف کی ترتیب عابد کے وظائف کی ترتیب سے مخلف ہے عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے مطالعہ کے بعد روحانا بھی ہے 'یا تھنیف و تالف کاکام ہے 'یہ وہ اہم امور ہیں جن کے لئے خاصا وقت در کارہے 'اس میں شک نمیں کہ فرائض وواجبات ك بعد تدريس ، تعنيف ادر افخاء وغيروك برك نضائل بن ادر نوا فل مين ونت لكانے كي بجائے ان امور مين وقت لگانا زيادہ اجروتواب كا پاعث ہے "كاب العلم ميں ہم علم كے فضائل بيان كر يك بين عبادت كى طرح علم ميں بعى ذكر الى ب عالم رات دن الله اور اسكے رسول كے ارشادات ميں غور و فكركر تا ہے الوكوں كو قيض ياب كرتا ہے المعين باطل كے اند ميرے سے حق كے اجالے میں لا آئے " آخرت کا راستہ ہلا آئے والب علم مائل سکو کرائی عبادت منج کرتے ہیں 'اگروہ مائل ند سکھیں توان كى تمام محت بكار جائے اور كھ حاصل نه مو ، برعلم عبادت پر مقدم نيس ب ، بلكه وه علم عبادت پر مقدم ب جولوكوں كو آخرت كى ترغیب دے اسکے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے اور آخرت کے رائے پر چلنے میں ان کی مدد کرے وہ علوم عبادت سے افضل نہیں ہیں جن سے ترم وحوس پیدا ہو' مال وجاہ 'اور منصب وشمرت کی خواہش جنم لے۔ کیوں کہ طبیعت ایک ہی کام کی مسلسل معروفیت کابار کرال برداشت نمیس کرسکی اس صورت میں عالم کو بھی مخلف تنم کے کاموں میں اپنے او قات کو تقتیم کرلینا چاہیے ' مثلاً اس کے لئے مناسب رہ ہے کہ میج سے طلوع آفاب تک ذکر اور وظائف میں مشغول رہے ' طلوع آفاب کے بعد ود پسرتک درس و تدریس اور افادة خلق میں مشغول رہے ، بشر طیکہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لئے علم عاصل كرنا چاہيے ہوں 'أكر اس طرح كے لوگ نه ہوں تو اپنا وقت ان على مشكلات كو حل كرنے ميں صرف كردے جو مطالعه ' ترديس يا تعنيف و تالف كورميان پيش آتي بي اسلے كه ذكرے فارغ مولے كے بعد اور دنيا كے مكاموں بس كئے سے پہلے ول مرطرح كى الانتول سے پاك و صاف مو آ ہے اور دل كى يہ مغائى مشكلات كے عل ميں بدى معاون ثابت موتى ہے۔ دو پيم عمر تک تعنیف و بالیف اور مطالعہ میں معروف رہے ، فرض نمازوں اور بشری ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام میں نہ گئے اور اگر دن برا ہو تو دو پر من قبلولہ مجی کرلے معمرے آفاب کے زرد ہونے تک اپنے طلباء سے ان کے وہ اسباق سے جو تغیرو مدیث وغیرو علوم سے متعلق ہوں ' آقاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر 'استغفار اور تشیع کامعمول بنائے۔ اس تغصیل کا حاصل بید لکلا کے عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا وقت زبانی عمل ذکر میں گزرا' دو سرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا' تیسرا وقت آ کھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعہ کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا ، چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا ، یا بچواں وقت محرز بان کے فل ذكرى ندر موا اس طرح دن كاكوئي وقت اعضاء كا عمال سے خالى بھى نيس رہا اور دل جمي بلى باقى رى جمال تك رات كى نقیم کاسوال ہے اس سلسلے میں علاء کو اہام شافعی میروی کرنی جا ہیے 'انھوں نے رات کے تین ھے کئے تھے 'ایک حسبہ مطالعہ اور تدریس کے لئے 'ووسرا حصہ نمازے لئے اور تیسرا آرام کے لئے۔ یہ تشیم غالبا سردی کے موسم سے تعلق رکمتی ہے اگری ک راتیں شایداس تقیم کی محمل نہ ہو سکیں ہال آگردن میں نیند پوری کرلی جائے تو یہ مکن ہے کہ گری میں بھی یہ معمول بنایا جاسکے۔ موم طالب علم فل الم علم ك لئ نوا فل اور ذكر ك مقاطع من افعل يه ب كدوه طلب علم من معروف رب-اى لئے ترتیب او قات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک علم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جس وقت عالم افادہ میں مشغول ہوتو طالب علم استفاده كري اورجس وقت وه مطالعه اور تعنيف و تاليف مين معروف موتويه درس كي تقريرين تكمين 'باتي او قات كي ترتيب

وی ہے جو عالم کے سلسے میں بیان کی می ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے جو پچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ کہ علم سیکمنانوا فل اور اذکار و دخا نف ہے افضل ہے ' ہلکہ اگر کوئی مخص یا قاعدہ تخصیل علم کی غرض ہے نہیں ہلکہ محض سننے کے شوق میں علاء اور ذاكرين كى مجلسوں ميں مامنري دے اس كے لئے ہمى يہ مامنري وطالف اور نواقل سے افضل ہے ، چنانچہ حضرت ابو ذركى ايك

حضور مجلس علم افضل من صلاة الفركعة وشهو دالف جنازة وعيادة

علم کی مجلس میں ماضری ایک ہزار رکھتوں ہے ' ایک ہزار جناندں میں شرکت ہے ' اور ایک ہزار

مریضوں کی عمادت سے افعنل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایا:۔

اذارايتم رياض الجنة فارقعوا فيها فقيل يارسول الله ومارياض الجنة قال

جب تم جنت کے باغیے دیکمو تو ان میں چرلیا کرد- عرض کیا گیا یا رسول اللہ! جنت کے باغیے کونے ہیں؟

فرمایا: ذکر کے ملت کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اگر علم کی مجلسوں کے فضائل لوگوں کے علم میں آجائیں تواس کے لئے مرنے سے ہمی گریز نہ

كرين امراء اور حكام البيخ افتذار اورايي حكومتي بالائے طاق ركا ديں اتجارت پيشدلوگ بازار كارخ ندكريں معظرت عمرفارون فراتے ہیں کہ آدی جب اپنے گھرے لکتا ہے تواس کے مربر تمامہ کے بہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجہ ہو تا ہے ، مرجب وہ می عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے موعظ کے اثر ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو ماہے تو اس حال میں اپنے کھروالیں ہو ماہے کہ اس کے ذیے کوئی منا باتی نمیں رہتا' تم لوگ علاء کی مجلسوں سے دور مت رہو' اللہ تعالیٰ نے علاء کی مجلسوں سے زیادہ افضل واعلیٰ جكة كوكي دوسري پيدا نسيس كي ب ايك مخص في حضرت حسن بعري سے اپنول كي قساوت كا حال بيان كيا وايا: اس كاعلاج يه ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں حاضررہو عمار نامی آیک بزرگ نے سکینہ طفاویہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا ' سکینہ طفاویہ زندگی بحرذکری مجلوں میں ماضری وی رہیں۔ عمار نے اضمیں ویکد کر کماکہ اے سکینہ اِخوش آمید اِجواب دیا اب سکنت ختم ہو گئی ہے اور تو محری حاصل ہو گئی ہے۔ عمار نے حال دریافت کیا افرایا! اس فخص کا حال کیا بوجھتے ہو جے اللہ لے جنت كى نعتوں سے نواز ديا ہو، عمار نے بوجھا! مكينديہ تو بتلاؤكم حميس يہ درجه كس لئے نعيب موا؟ فرمايا ! مجھے يه درجه اسلئے ملاكم ميں ذکری مجلسوں میں حاضررہتی تھی۔خلامہ یہ ہے کہ اگر کسی باکردار اور خوش کلام داعظ کی تعمیت سے دل کی گر ہیں کمل جائیں تو یہ ان بے شار نمازوں سے افضل ہے جو دنیا کی محبت میں جتلا رہ کرادا کی جا تیں۔

چوتھا۔ پیشہ ور۔ یہ وہ مخص ہے جو اپنے اہل و عمال کے لئے کمانے پر مجبورہے 'اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کوفاقوں سے مارڈالے 'اور اپناتمام وقت عبادت میں لگا دے۔ بلکہ کاروبار کے وقت اس کا و کھیغہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے 'اور كمانے ميں معروف رہے "تاہم يه ضروري ہے كه كاروبارك وقت بحى الله تعالى كا ذكر كرتا رہے التيج اور علاوت ميں مشنول رہے۔ تجارت یا حرفت کے سائقہ زبانی ذکر اور تلاوت کا اجتماع ممکن ہے ، نماز کا اجتماع ممکن نسیں ہے ، ہاں آگر ہاغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے ہمیوں کہ باغ کی محمد بانی میں بظا ہر ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے 'بقدر ضرورت کمانے کے بعد ان وظا نف کا اہتمام

<sup>(</sup>١) (١) يودونون روايتي كاب العلم مي كذر چكى مين

کے جو گزشتہ صفات میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر بقدر ضورت سے ذاکد کمائے اور زاکد از ضرورت مال صدقہ وے دے تو بیہ عمل وظا کف سے افغنل ہے 'کیوں کہ متعدی عبادتوں کا نفع لازم جہادت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی نیت سے کمانا بجائے خود ایک عبادت ہے 'اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے' اور فقراء و مساکین کو بھی فاکدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں' اور اجرو ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

پانچاں۔ حاکم۔ اہام 'قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار 'یہ سب حکام کے دائرے میں آتے ہیں 'یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی خیل کریں تو ان کا یہ عمل مزکورہ بالا وظا نف سے افعنل ہوگا' حاکم کے سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ دہ دن کو صرف فرائض پر اکتفا کرے 'اور مسلمانوں کے سلسلے میں عائد شدہ داریوں کی شخیل میں مشخول رہے 'اور رات کو ذکورہ وظا نف اداکرے 'معزت عرفا ہی معمول تھا فرماتے ہے جھے نیز سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں 'اور رات کو سوؤں تو اپنے نفس کو ہلاکت میں جٹلا کروں جمز کو عرض کیا گیااس سے تم نے یہ بات انچی طرح سجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر ددام مقدم ہیں 'ایک علم اور دو سرا مسلمانوں کے ساتھ زی کا معالمہ ' سے دونوں امریذات خود عبادت ہیں 'افضل اسلئے ہیں کہ ان کا شار ان امور میں ہو تا ہے جن کا نفع متعدی ہے 'لازم نہیں ہے یعنی علم سے صرف عالم بی فائدہ نہیں اٹھا تا بلکہ دو سرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں 'ای طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پہنچا بلکہ دو سرے لوگ بھی پہنچا ہے۔

چھٹا۔ موصد۔ یہ وہ مخص ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات یا کہ میں متنزق رہے 'اس کے سواکوئی متہائے گارنہ ہو'نہ اللہ کے
سواکسی دو سرے سے محبت کر آبو'نہ کسی سے ڈر آبو'اورنہ کسی سے رزق کی توقع رکھتا ہو'بلکہ اسے ہرچز میں اللہ بی کا جلوہ نظر
آباہو'جو لوگ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں انحیں مختلف اوراد اورو طاکف میں ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے 'فراکش کے
بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالی کے ساتھ حاضر رہیں'ان کے دل میں کوئی ہمی
خیال گزرے' ان کے کانوں میں کوئی بھی آواز آئے' انحیں کسی بھی چیز کا مشاہدہ ہو ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لئے جرت و
موطلت کا سبب ہو'ان کی حرکت و سکون خدا تعالی کی رضاکا آئینہ دار ہو'الیے اوگوں کی ہر حالت درجات میں اضافہ کرتی ہے' اس
لئے اس کے نزدیک ایک عبادت اور دو سری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہو تا کیے وہ لوگ ہیں جنموں نے اللہ کے لئے اپ کوفا

الله والمستحدة المستحدد المست

اور جب تم لوگوں سے الگ ہوگئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مراللہ سے (الگ نہیں ہوئے) تو تم (فلاں) غار میں چل کرہناہ لو تم پر تمہارا رب اپنی رحمت کھیلادے گا۔

اس آیت میں بھی بی اوگ مراد ہیں۔

اِنِّی نَاهِبُ إِلَی رَبِّی سَیَهٔ لِین (پ ۲۲رے آیت ۹۹) اور ابراہیم کنے لئے کہ میں تواپ رب کی طرف چلاجا تا ہوں وہ جھ کو (انچی جگہ) پہنچا ہی دے گا۔

یہ صدیقین کا انتہائی ورجہ ہے۔ یہاں تک 'صرف وتی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو زمادہ دراز تک ذکورہ وطائف کی پابندی کریں 'صدیقین کے ورجہ پر فائزلوگوں کے حالات من کرراہ آخرت کے سالکین فلا فنی میں جٹلانہ ہوں' اور خود کو اس درجے کا اہل تصور نہ کریں' اور نہ اس فلا فنی کی وجہ ہے اوراد وطائف سے بے اعتبائی افتیار کریں بلکہ اس درجے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ وسوسے ہوں' نہ شیطانی خیالات' اور نہ گناہوں کا تصور' نہ وہ پریشانیوں سے گھراکیں' اور نہ دنیا کے

معالمات ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں 'یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملی' اس لئے بلا وجہ غلط فنی کا شکارنہ ہوں' اپنی عاقبت خراب نہ کریں ' بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں گئے رہیں۔

ہدایت کے مختلف راستے : مرشتہ مغات میں ہم نے جو پکھ عرض کیاوہ سب اللہ تک کینچے کے مختلف راستے ہیں'

قُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَنِهِ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاَهْلَى سَبِيْلاً (ب٥ر٥ آيت ٨٥) آپ فراد يَجِيَّ كه برفض اپن طريق پر كاد كرد بأب سوتهادا دب فوب جانتا بے اسكوجو زيادہ تحيك

ہوایت یافتہ سب ہیں جمربعض لوگوں کو بعض دو سمرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے اور دولوگ زیادہ ہدایت کامسخق قراریاتے ہیں۔ ہمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ئے۔

الأيمان ثلاث وثلاثون وثلثمائة طريقة من لقى الله بالشهادة على طريق منها

ں . ایمان کے تین سو تینتیں طریقے ہیں 'جو مخص ان میں سے کسی ایک پر بھی مرے گا جنت میں واخل ا-

بعض علاء کتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے بھی تین سوتیرہ ہیں 'جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق ہیں سے کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف گامزن ہے 'خلامنہ کلام یہ ہے کہ اگر چہ لوگ مختلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں گر سب حق پر ہیں 'جیسیا کہ قرآن یاک کی اس آیت میں فرمایا کمیا ہے۔

ٱوْلَاکِ اَلَّا لَیْنَ یَدُعُونَ یَبُنَعُونَ اللّی رَبِّهِم الْوَسِیلَةَ اَیْهُمْ اَفْرَبُ (پ۵۱ر۲ آیت ۵۵) په لوگ جن کویه مشرکین بکاررم بین ده خودی اپ رب کی طرف درید د مورد رم بین که ان مین

كون زواده مقرب بنآب-

ان اوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے 'اصل قرب میں کوئی فرق نہیں ہے 'اللہ سے زیاوہ قریب وہ لوگ ہیں جنعیں اللہ کی معرفت زیاوہ حاصل ہے 'یقینا وہی لوگ اللہ کی زیاوہ عبادت کریں مے جنمیں اللہ کی زیاوہ معرفت حاصل ہوگی'اس لئے کہ جو محض اللہ کو پھپان لیتا ہے وہ فیراللہ کی عبادت نہیں کر آ۔

وظا کف کی براومت : وظا کف کے سلط میں سب ہے اہم ہات ہے ہے کہ ان کی پابٹری کی جائے ہیں کہ وٹا کف کا مقصد ہے کہ ہا طن میں تبدیلیاں رونماہوں ایک دوبار کاعمل مؤٹر نہیں ہوتا اگر ہوتا ہی آواتا کم محسوس ہی نہیں کیا جاسکا اگر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تمام اعمال ادا کے جائیں اور ان میں تسلسل ہو عابہ ہی فقید کی طرح ہوتا ہے اگر فقید ہے علم فقد میں پدطولی عاصل ہوجائے توایک دوسائل یاد کر لینے سے دوما ہر فقید نہیں کملاسکا نہ اس طرح فقید ہوسکا ہے کہ ایک رات بیٹے کردوجار دس دن کے لئے یہ سلسلہ ختم کردے ، مجرایک رات محنت کرتے بیٹے جب کہ ایک والے مارات موجائے اور ہردات تھوڑی دیر بیٹے کرمسائل یاد کرلیا کرے تواہے بہت جلد ممارت عاصل ہو سکتی ہے ایک اللہ میں مقیقت بیان فرائی ہے ۔

<sup>(</sup>١) ابن شابین اور الا کائی طرانی اور پہتی نے مغیوبن مردالر عن سے الفاظ نقل کے بی "الایمان تلشمانة و ثلاثون شریعة فسن وافعی شریعة منهن دخل الجنة"

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ( عارى و سلم ما نشر).
الله كوده عمل نياده پند ہے جو مستقل ہو جائے مقدار میں ہم ی کون نہ ہو۔
لوگوں نے معنزت عائد ہے آنخفرت ملى الله عليه وسلم کے اعمال کے متعلق دریافت کیا 'آپ نے فرمایا نہ کان عملہ نے مقدیم تعمل عملا اثبته (مسلم)
آپ کا عمل دائی تھا ہب آپ کوئ عمل کرتے تھے تو اسے مستحکم کرتے تھے۔
اس لئے آنخفرت ملى الله عليه وسلم فرماتے ہیں ہے۔

من عودالله عبادة فتركها ملالة مقتمالله (١)

جس مخص کو اللہ تعالی نے کسی عبادت کا عادی بنایا ہو' اور پھروہ اسے اکٹا کر چموڑ بیٹے تو اللہ تعالی اس

ے ناراض ہوجاتے ہیں۔

کی وجہ ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عصری نماز کے بعدوہ دور کھیں گھرپر اواکیں جو ایک وفد کی آمد کی وجہ ہے رہ عمری منازے بعد ہیں اس کے بعد بیشہ وہ دور کھیں عصر کے بعد پڑھنے گئے کھرپر پڑھنے کا منتابہ تھا کہ محابہ اسے منروری قرار نہ دیں معنرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے یہ واقعہ تنصیل سے روایت کیا ہے۔ (۲)

یمان آگرید کما جائے کہ عمر کا وقت نماز کے لئے کروہ ہے ' کر آپ نے اس کی رعایت کیون نمیں فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے

کہ عمر کے بعد نماز کی کراہت کی تین وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرشش کرنے والوں کی مشابحت نہ ہو ' دو سری وجہ یہ

ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے وقت سجدہ نہ ہو ' تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرائ فرصت مل جائے آگہ وہ نمازوں کے
درمیان اکتاب نہ ہو۔ یہ تینوں وجوہات آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہوسکتیں 'اس لئے اس باب میں ہم آپ کو
دوسروں پر قیاس نمیں کریں گے 'اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز مہیمیں پڑھنے کے بجائے گھر میں اوا کی ' آکہ لوگ اس
جست نہ بنالیں 'اور عمر کے بعد نماز نہ پڑھنے لکیں۔

رات کی عبادت کے فضائل

مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت : حضرت عائشہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں :۔

اقضل الصدراة عندالله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين فى الجنة قال الراوى لا ادرى من ذهب لوفضة ومن صلى بعدها اربع ركعات غفر الله لمننب عشرين اوقال اربعين سنة (٣) الله تعالى كن زديك افعل ترين مغرب كى نماز به نداس كومافرك ذك ساتلاكيا مه اور نه مقم كذك ساتلاكيا م نمانول كابتراء كا ادراس يدن كى نمانول كوفتم قرايا ، جوفض

<sup>(</sup>۱) يه مديث كتاب السلاة من كذر كل به (۲) بخارى ومسلم من ام سلم كل دوايت به "انه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلنى ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر " صرت ما كثر فراتى من سماتر كها حتى لقى الله" (۳) ابو الوليد المنارقي كتاب السلاة و دواوا البراني مخترا واناده شعيف

مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں دو محل بنائیں گے، راوی کہتے ہیں جھے نہیں معلوم کہ آپ نے سونے کے دو محل فرمایا یا چاندی کے اور جو مخص مغرب کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھے اللہ تعالی اس کے ہیں سال کے گناہ معاف کردیں گے یا یہ فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ معاف کردیں گے۔

ام سلم اورابو بررة الخفرت ملى الله عليه وسلم كابيار شاد نقل كرتين يد من صلى المعارك المعالى المعارف ال

القدر (۱)

جو تقض مغرب کے بعد چہ رکعت نماز پڑھے تو یہ رکھتیں اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں پ'یا یہ فرمایا : محویا اس نے تمام شب قدر نماز ردمی ہے۔

کی اید فرایا : مویا اس نے تمام شب قدر نماز پر می ہے۔ سعید ابن جیر او بان سے موایت کرتے ہیں کہ سرکاردو عالم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ،۔

من عكف نفسه مابين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة او قر آن كان حقا على الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافه اهل الدنيا لوسعهم (٢)

جو فض خود کو کسی معجد میں عشاء اور مغرب کے درمیان اس طرح محصور رکھے کہ نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کسی حتم کی بات چیت نہ کرے تو اللہ تعالی کے شایان شان یہ بات ہوگی کہ وہ اس مخض کے لئے جنت میں وہ محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سوہرس کی مسافت کے برابر ہوگا 'اور دونوں محلوں کے درمیان درخت لگائے جائیں گے آگر دوئے زمین کے تمام لوگ وہاں محموش تو وہ جگہ سب کے لئے کافی ہوگی۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بي :-

من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاء بنى الله له قصرا فى الجنة فقال عمر رضى الله عنه اذا تكثر قصور نايار سول الله نقال: الله اكبروافضل اوقال اطيب (٣)

جو مخص مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل پنائیں کے معرت عمر نے عرض کیا : یا رسول اللہ تب تو ہمارے پاس بہت سارے محل ہوں مے 'فرمایا ' اللہ بہت بوا ہے بوے فعنل والا ہے یا فرمایا بوا پاک ہے۔

<sup>(</sup>۱) تنک اور ابن اجد نیر روایت نقل کے اس میں سنة کاملة کی جگدائنٹی عشرة سنة ب تنک ناس روایت کو ضعف قرار دیا ہے۔ روایت کے تخری بر الوکانه صلی لیلة القدر کو ابو انواید اسفار نے کوب الا حبار کا قول قرار دیا ہے ابو مضور ویلی نے ابن عہاسے اس سے اس کے میں یہ الفاظ نقل کے میں۔ "من صلی اربع رکعہات بعد المغرب قبل ان یکلم احداو ضعت له فی علیین و کان کمن ادر کلیلة القدر فی المسجد الا قصلی" (۲) یہ مدید جھے نیس کی البت ای مضمون کی ایک روایت ابن مراس مقل ہے۔ تاب الماؤة میں یہ روایت عبدالکریم ابن الحرث ہے مرمال "نقل کی ہے۔ اسلاق میں یہ روایت عبدالکریم ابن الحرث ہے مرمال "نقل کی ہے۔

مَنِعَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

پاک کے اللہ 'تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں' اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے' اللہ بہت بوا ہے جمناہ سے نیجنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ برترواعلیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔

مر سجده سے سرا تھاؤ اور بیٹھ کرید دعارو مو

يَّا حَتُى يَاقَيُّوُمُ يَا ذُوَّالُجُلُالِ وَالْإِكْرَامُ يَا اِلْهَ الْاَوَّلِينَ وَالْأَخِرِيْنَ يَا رَحُمْنِ النَّنْيَا وَالْآخِرِيْنَ يَا رَحُمْنِ النَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهَا يَارَتِ يَارَتِ يَاللّهِ عَاللّهِ عَاللّهِ عَاللّهِ عَاللّهِ عَاللهِ عَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

اے ذیدہ! آے کارساز عالم! ائے عظمت اور بزرگی والے! اے اکلوں اور پچھلوں کے معبود! اے ونیا اور

آخرت کے رحمٰ ورحم-اے بروردگار!اے بروردگار اے اللہ!اے الله!ا

پر کھڑے ہوجاؤ اور ہاتھ اٹھا کر می الفاظ کو اس کے بعد وائی کوٹ سے لیٹ جاؤ استر پرلیٹ کر سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور اس وقت تک پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے نیند آجائے اکر ذائن وہرہ کتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا : ججھے یہ بتلاد بجٹے کہ آپ کو یہ عمل کس نے سکھلایا ہے فرمایا : میں نے یہ عمل حضرت بھر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھا ہے 'جب آپ پر اس عمل کی وحی آئی تو ہیں وہاں حاضر تھا۔ (۲) کتے ہیں کہ اگر کوئی مخص حسن بھین اور حسن نیت کے ساتھ اس نماز اور اس وعا پر بداومت کرے تو وہ دنیا ہے رخصت سنریا ندھنے سے پہلے سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ و بہلم کی زیارت کرے گا 'چنا نچہ بعض لوگوں نے اس عمل کا التزام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں 'وہاں بہت سے انبیاء ہیں' سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ و سلم بھی تشریف فرما ہیں 'آپ نے ان سے گفتگو بھی فرمائی اور تعلیم ہوایت سے بھی نواز ا۔۔۔۔اس عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کمی مخض نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے یو چھا کہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کمی مخض نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے یو چھا کہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کمی مخض نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے یو چھا کہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت کی منقول ہے 'چنانچہ کی قرض نمازوں کے اسلام کی بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کی منقول ہے 'چنانچہ کی منقول ہے 'چنانچہ کی منتوب کے منتوب کی منتوب کی منتوب کی منتوب کے اس میں ہوں کا منتوب کی منتوب کے اس میں منتوب کی منتوب

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابوالشیخ نے کتاب اٹواب میں زیاد ابن میمون سے تموڑے سے افتالی اختلاف کے ساتھ انتل کی ہے۔ (۲) اس مدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں لی۔

علاوہ آپ کس نمازی زیادہ تاکید کرتے تھے؟ فرمایا : مغرب اور مشاء کے درمیان کی نماز کے لئے آپ بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے (احم) ایک مدیث میں ہے :۔

من صلى مابين المغرب والعشاء فلك حسلاة الاوابين (١) بو فن مغرب اور مشاء كورميان نماز يرمع تويد اوابين كي نماز ج

اسود کتے ہیں کہ مجمی آیا نہیں ہواکہ میں مغرب کے بعد حضرت حبداللہ ابن مسود کی فدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو نماز میں مشخول نہ پایا ہو 'میں نے آپ سے اس کی وجد دریافت کی۔ فرمایا : یہ خفلت کا وقت ہے 'اس لئے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انس جمی پابٹری کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناشتہ اللیل یعنی رات کی عبادت ہے 'اور اس نماز کے متحلق یہ آیت نازل ہوئی ہے ۔۔

تَنَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ-

ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہے ہیں۔

احرابن ابی الحواری کتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارائی سے بوچھا کہ آپ کے نزدیک بیہ بھترہے کہ میں دن کو روزہ رکھو'اور مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاؤں یا بیہ بھترہے کہ دن کو افطار کروں اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پر موں 'فرایا: اگر بیہ ممکن نہ ہو؟ فرایا: دن کو افطار کرو اور اس دقت نماز روعو۔

# قیام لیل کی نضیلت

### آيات اور احاديث

ل سلطی آیات بیریں ۔۔ اِنْ رَبِّکُ یَعَلَمُ آنگُ نَفُومُ آذنی مِنْ ثُلُثَی اللَّیْلِ وَنِصْفَمُوثُلَثَمُ (پ۱۲ سام ۱۳۰۲) آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدی (بھی) وو تمائی رات کے قریب اور (بھی) آدھی رات اور اور (بھی) تمائی رات نماز میں کھڑے رہے ہیں۔ اِنّا ذَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ اَشَدُوطُا عُوَافُومُ قِیْلاً۔ (پ۲۱ سام آیت ۲) بے شک رات کے اٹھنے میں ول اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور (وعایا قرائت پر) بات خوب ٹھیک تکاتی

بَ تَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَنِ الْمَضَاجِعِ (پ٣١٥ آيت ١١) ان كَ پُلُوخِ اب كَابُولَ عَ الْحُدُهُ وَ لِي إِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّال

بعلا جو مخض اوقات شب میں مجدہ وقیام کی حالت میں عبادت کردہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رودگار کی رحمت کی امید کردہا ہو۔

<sup>(</sup>١) يوروايت كاب الملؤة من كذرى ي-

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُحَّدًاوَّقِيَامًا۔ (پ١٩٧٦ مَت ٣) اورجوراتوں کواپٹر رب کے آگے جدداور قیام میں گے رہے ہیں۔ اِسْتَعِیْنُوابِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ۔ (پ١٢٣ مَتْ ١٤٣) مبراور نماذے سارا حاصل کو۔

بعض مغرین نے اس نماز کو رات کی نماز کما ہے کہ اس پر میر کرنے سے مجامدہ نفس پر مدد ملتی ہے۔ رات کی عبارت کے فضا کل کے سلسلے میں بہت ہی احادیث بھی ہیں ا نصرت صلی اللہ طید وسلم ارشاد فرائے ہیں ،۔

يعقدالشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان ( بخارى و ملم - الوبرية )

تم میں ہے جب کوئی فخص سو تا ہے توشیطان اس کی گدی پر تمن گرمیں لگاریتا ہے 'اور ہرگرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمی ہے سو تا رہ ۔ اگر وہ فخص بیدار ہوجائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک کرہ کمل جاتی ہے اور اگر وہ وضو کرے تو دو سری گرہ کمل جاتی ہے 'اور ٹماز پڑھے تو تیسری گرہ کمل جاتی ہے ' میج کووہ نشاط اور سرور کی کیفیت کے ساتھ افختا ہے ' ورنہ اس حالت میں افختا ہے کہ اس کا نفس خبیث ہو اور جم

سمی نے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص کاؤکر کیاوہ تمام رات سوتا رہا' آپ نے ارشاد فرمایا :۔ ذاک بال الشیطان فی اذنہ (بخاری ومسلم۔ ابن مسعودی)

اس مخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کردیا تھا۔

ان للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا فاذا اسعطالعبدساء خلقه واذا ألعقه ذرب لسانم الشر واذاذره فام الليل حتى يصبح (١)

شیطان کے پاس ایک سو تھنے کی چیز ہوتی ہے' ایک چنی ہوتی ہے 'اور ایک 'آواز دار چیز (انجن وغیرہ) ہے جب شیطان کسی چیز کو سو تھا دیتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہوجاتے ہیں'اور جب وہ چننی چنا دیتا ہے تو اس کی زبان فخش ہوجاتی ہے اور جب وہ انجن لگا دیتا ہے تو میج تک سو تارتبا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبدفي جوف الليل خيرله

من الدنياً ومافيها ولولا ان اشق على المتى لفرضتهما عليهم (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا: وه دور محتى جو بنده ورميان رات من برحتا ہے اس كے لئے دنيا ومانيما سے بهترين اگر جھے امت كى مشعت كا خوف نه بو تاتو من ان دور كون كوان پر فرض قرار دے

جابر آنخضرت میلی الله علیه وسلم کابه ارشاد نقل کرتے ہیں :-

انمن الليل ساعة لايو افقها عبدمسلم يسئال الله تعالى فيها خير الااعطاه

ايام رسلم،

رات میں ایک مری ایم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اے پا آ ہے اور اس میں اللہ سے خمر کی

ورخوات كريا ب قوالله تعالى اس عطا فرات بي-

مغیرہ ابن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلّی الله علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ پاؤں مبارک پرورم آگیا' اور پیٹ مجے۔ لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ کے الکے پیچلے تمام گناہ معاف کردیے مجے ہیں پھر آپ کیوں اس قدر مشعت برداشت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا :۔

افلاآكون عبداشكورا- (بخارى وملم)

كما من شكر كرنے والا بند ند بنول-

اس ارشادے آپ کے مرتبہ و مقلت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کوئکہ شکرے اس نعت میں اضافہ ہو تا ہے جس کے لئے شکر اداکیا جائے۔ ارشاد باری ہے :-

لَيْنُ شُكُرُ يُمُلَأُرُ يُنْكُنُّهُ (١٣١١م٥ المحد)

المرتم فكركرد مح توتم كوزياده نعت دول كا-

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو جریرہ سے ارشاد فرمایا :-

يالباهريرة اتريدان تكون رحمة الله عليك حياومينا ومقبورا ومبعوثا قم من الليل فصل وانت تريدرضا ربك يالباهريرة صل في زوايا بينك يكن نوربيت كفي السماء كنور الكواكب والنجم عنداهل النيا (١)

اے ابوہررہ اگر تم یہ جانچے ہوکہ تم پرزندگی میں مرنے کے بعد ' قبریں 'اور میدان حشر میں اللہ تعالی کی رحمت رہے تو تم رات میں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نماز پر حو 'اے ابو ہررہ السینے کمر کے کونوں میں نماز پر حو 'آسان میں تمہارے کمر کا نور ایسا ہوگا جیسے اہل دنیا کے لئے کواکب اور ستاروں کا نور ہو آ ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم فان قيام الليل قربة الى الله عزوجل وتكفير للننوب ومطرد للداء عن الجسد

ومنهاة عن الانشم- (تندى-بال-طراني بيق-ابوالمرم

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "رات میں عبادت ضرور کیا کرو "رات میں عبادت کرناتم سے پہلے نکی اور کی اللہ عبادت الله تعالی کی قربت کا ذریعہ ہے اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں ،جسمانی پیاریا بدر ہوتی ہیں اور گناہوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: مامن امرئى تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها

<sup>(</sup>١) يومدعث باطل باس ك كوئى اصل مجمع نيس لى-

النوم الاکتب لعاجر صلاته و کان نومه صدقة علیم (ابوداور نمائی عائش) فرمایا: جو فخص رات کونماز پر حتا ہو اور کی دن نینر غالب ہوجائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے تواس کے لئے نماز کا ثواب لکھاجا تا ہے اور سونا اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ذرائے ارشاد فرمایا :۔

لواردتسفرااعددتلهعدة؟قال: نعم!قال فكيفسفر طريق القيامة الا انبئك يا اباذر بما ينفعك ذلك اليوم قال بلى بابى انت وامى قال: صميوما شديا الحرليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الامور وتصدق بصدقة على مسكين او كلمة حق تقولها اوكلمة شرتسكت عنها (١)

جبتم سنر کاارادہ کرتے ہو تواس کے لئے تیاری کرتے ہویا نہیں؟ ابوذر نے عرض کیا : بی ہاں! آپ نے فرمایا : پھر قیامت کے سنری کیا تیاری کی ہے؟ کیا بیں حمیس وہ بات نہ ہتلاوہ جو اس دن فا کدہ دے۔ ابوذر نے عرض کیا : آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ضرور ہتلائے! فرمایا : قیامت کے دن کی شدت سے بیخے کے لئے رات کی آر کی بیں دو رکعت سے بیخے کے لئے رات کی آر کی بیں دو رکعت نماز پر معو، برے امور کے لئے ج کو اور کی مسکین کو صدقہ دو ایا کوئی حق بات بی کہ دو ایا کسی بری بات سے سکوت افتار کرد۔

روایات میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فعض تھا، جب لوگ سوجاتے تھے تو وہ اٹھ کرنماز پڑھتا اور قرآن کریم کی طاوت کرتا اور یہ وعاکر ہا کہ اے اللہ! جملے وو زخ سے نجات و پجنے لوگوں نے سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مخض کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرایا : جب وہ اٹھے اور نماز وغیرہ پڑھے تو جھے اس کی اطلاع کرویا۔ جب رات میں اس نے عباوت شروع کی تو آپ تشریف لاے اس کی وعائی میں جب کو اس مخض سے فرایا : تم اللہ سے جنت کیوں نہیں ما تلے؟ اس مخض نے عرض کیا : تم اللہ سے جنت کیوں نہیں ما تلے؟ اس شخص نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال من میں ہوں اور نہ میرے اعمال اس قابل ہیں، تحوثری دیر بعد حضرت جرکمل علیہ السلام آئے 'اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال مخص کو یہ خوشخری ساد پیخ کہ اللہ نے اس کو دو زخ سے بھرکمل علیہ السلام آئے 'اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال میں میں اللہ علیہ و سلم کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عبداللہ این عرف کو جرکمل علیہ السلام کی واجہ ہے کہ جرکمل علیہ السلام میں واجہ ہے کہ جرکمل علیہ السلام کی واجہ ہے کہ اور پاری کی مواجہ ہے کہ اور پاری کی محمد میں جو کہ جائے گے 'اور پاری کی ساتھ نماز پڑھنے گو جرکمل علیہ آئی وہ ہوگا! میں عرض کرتا ہی نہیں ہوگی 'یہ میں کروہ کی ہو اس موٹ تو بین الدور ہوئے جس کہ آئی وہ ہوگا! میں عرض کی سوائی وہ ہوگا وہ ہوگا! میں عرض کی سوئی وہ بینے کر استعفار کرنے میں وہ کی جب ان کی نماز اور دعاؤں کا سلسلہ میں صورت تو بیدار نہ وہ عی وہ ہوگا! میں دو تو ہوگیہ فوت ہوگیا ہو صورت تو بیدار نہ وہ کی این ذکریا صلیما السلام نے جو کی دوئی ہیں گئی این ذکریا صلیما السلام نے جو کی دوئی ہیں جب کی این ذکریا صلیما السلام نے جو کی دوئی ہیں گئی این ذکریا صلیما کیا ہو وہ کہ ہوگی ہیں اس کی کہا تو وہ کو تو ہوگیا ہو صورت تو بیدار نہ وہ کی کہا کہا کہ وہ کی آئی کہ اے کئی ایس دی تو بیدار نہ وہ کی کہ کی کیا ہو وہ کیا ہو سے ہوگیا ہو سے اس کو کی کا معمول تھا۔ حجو کو تو کی گئی کر اس کی ایک کی دو کی کو تو کی آئی کہ اے کئی ایس کی کر کی کیا ہو کی کو کی کیا ہو دور کیا ہوگیا ہو کہ کو کی کہا کہا کہ کی کیا کہا کہ کی کی کی کی کی کیا کہا کہ کو کی کیا ہو کی کو کی کیا کہا کہا کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کیا کہ کو کی کیا کی کو کی کیا کہا کی کو کی کیا کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی

<sup>(</sup>۱) ابن ابی الدنیائے کتاب التجد میں یہ روایت سری ابن مخلدے مرسل نقل کی ہے۔ (۲) مجھے اس کی اصل نیس لی۔ (۳) مخلوی وسلم میں یہ روایت ابن عمرے متقل ہے محراس میں چرکیل علیہ السلام کا ذکر نیس ہے۔

اشياءالعلوم جلداول

بہتر کوئی پڑوس مل کیا ہے 'میری عزت اور جلال کی متم! اے یکیٰ!اگر تم جنت کی ایک جھلک دیکھ لو تو شوق کی حرارت ہے تماری چ بی پکھل جائے 'اور جان نکل جائے 'اور اگر جنم میں جھا تک لو تو بارے خوف کے خون کے آنسو روؤ 'اور ثاث کے بجائے لوہا پہننا شروع کردو' آنخصرے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں فض رات کو تبجد پڑھتا ہے 'اور صبح کوچوری کر آ ہے ' آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

سینهاممایعمل- (ابن مبان-ابو برره) رات کی نمازات اس هل سے روک دے گی-

ایکسیدیثیں ہے :

رحمالله رجلا قاممن الليل فصلى ثم أيقظ امر أنه فصلت فان ابت نضح فى وجهها الماء ورحم الله امراءة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت فى وجهه الماع (ابوداؤد ابن عبان ابومرية)

قال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وايقظ امراته فصليا ركعتين كتبامن الذاكرين الله كثير اوالذاكر ات (ايوداود انائي-ايو برية)

فرمایا جو مخص رات کو اٹھے اور آئی ہوی کو جگائے ' محروہ ودنوں دو رکعت نماز پڑھیں' تو ان کا شار بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور مورتوں میں ہوگا۔

قالصلى الله عليه وسلم: افضل الصلاة بعدالمكتوبة قيام الليل- (ملم-

فرایا: فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماذہ۔

حضرت عرائن الحلاب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد لقل كرتي بين :-

من نام عن حزبه أوعن شئى منه فقر أمبين صلاة الفجر والظهر كتب له كانه قر أمن الليل - (ملم)

جو مخص سونے کی وجہ ہے اپنا و ظیفہ نہ پڑھ سکے کیا کھ پڑھے اور کھے باتی رہ جائے کھروہ فجراور شمر کی فض سونے کی وجہ ہے اپنا وظیفہ پورا کرے تواس کے لئے اتنا ثواب لکھا جائے گاکہ گویا اس نے رات ہے برحا ہے۔

آٹار صحابہ اور تابعین ۔ حضرت عرائی رات کی عبادت کے دوران خوف کے مضافین پر مشتل کوئی آیت اللوت کرتے تو بے ہوش ہوکر کرجائے ، پھر کی روز تک آپ کی اس طرح عیادت کی جاتی جس طرح مریضوں کی کی جاتی ہے۔ جب لوگ سوجاتے تو ابن مسعود نماز کے لئے کوئے ہوجاتے ، میچ تک ان کی آواز تھیوں کی بعضمناہٹ کی طرح کو نجی رہتی۔ سفیان توری نے ایک روز پید بحر کر کھانا کھائیا۔ پھریہ فرمایا کہ گدھے کوجس دن جارا زیادہ ملتا ہے اس موز کام بھی زیادہ لیا جا تا ہے۔ چتا نچہ دو رات انھوں نے عبادت میں گذاری۔ طاؤس جب بستر رکھے تو اس طرح الجھلتے رہے جس طرح وانہ کڑائی میں اچھلتا ہے پھراٹھ کر

كمرے موجات اور مع تك نمازيس مشغول رج - محرية فرمات كه عابدين كى نيد جنم كے خوف سے او كئ - حسن بعرى فرمات ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے اور رات کو جاگ کر مبادت کرنے سے زیادہ پر مشعت عمل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے بوچما-کیابات ہے تجد گزاروں کے چربے بوے منور اور روش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ تمائی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی انفیں اپنے نور میں سے کچھ عطا کردیتا ہے ایک بزرگ سفرے واپس تشریف لائے گروالوں نے ان کے آرام تے لئے بستر بچھا دیا۔ وہ سو صحے۔ اس قدر نیند آئی کہ رات کی عبادت فوت ہوگئی۔ انموں نے قتم کھائی کہ آئیدہ بھی بستر پر نہیں سوول گا- عبدالعزيزابن ابي رواد رات مح اين بسترير آت اور اس پر باخد جمير كركت- و زم وكداز بـ ليكن خداكي متم جنت میں تھے سے نیادہ زم وگداز بستر ہول کے۔ یہ کمہ کروایس تشریف لے جاتے 'اور نماز شروع کردیے 'اور تمام رات نماز پر مت رہے۔ منیل ابن عیاض کتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طوالت کا خوف مجھے بے چین کردتا ہے اس مالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کردیتا ہوں' رات گذر جاتی ہے'اور میں اپنی ضرورت کی سحیل بھی نہیں کرایا' حسن بھری فرماتے ہیں كُه آدى كناه كرما ہے اس كا اثريه مو ماہ كه وه رات من اٹھ نئيں پالا۔ نغيل كتے بيں كه اگر تم دن ميں روزے نه ركھ سكو اور رات کو اٹھ کر عبادت نہ کر سکو تو یہ سمجھ اوکہ تم اپنے گناموں کی وجہ سے محروم کردیے تھتے ہو۔ ملتر این النیم تمام رات نماز پڑھتے ، میں ہوتی تو یہ دعاکرتے "اے اللہ! مجمد جیسا گناہ گار بند، جنت کس منہ سے طلب کرے 'بس می درخواست ہے کہ اپنے عنو د کرم کے طفیل دونرخ سے نجات عطاکر"۔ایک مخص نے کسی دانشورہے کماکہ میں رات کو اٹھ نمیں پا ناہوں وانشور نے کما : اِے بمائی! دن میں اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو 'خواہ رات کو عبادت نہ کرو۔ حسن بن صافح کے پاس ایک باندی تھی ' آپ نے اسے کسی ے باتھ فروخت کردی ،جب رات آدمی گزرگی وہ باندی بیدار ہوئی اور اس نے محروالوں سے کما اٹھو اور نماز رومو اکمروالوں نے کماکیا می موگئی؟ باندی نے پوچھا : کیاتم فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نس پر منے انہوں نے کمانس اوہ باندی حس والی لے لیجے وس نے ان کے روپ والی کردیے اور بیج منسوخ کردی۔ رہے کتے ہیں کہ میں امام شافق کے مکان میں مدول سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ دات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ابوالجو رید کتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چہ مینے ابو منیذ سی معبت میں گزارے ہیں ان چر مینوں میں ایک رات بھی الی نہیں تھی کہ آپ نے اپنا پہلوزمین پر رکھا ہو ابو منیفہ پہلے آدھی رات سوتے تھے 'اور آدمی رات عبادت کیا کرتے تھے 'ایک دن چھ لوگوں کے پاس سے گزرے 'ان میں سے کسی نے ابو منیفد کی طرف اشاره کرتے ہوئے آپ رفقاء کو ہتایا کہ یہ بزرگ تمام رات عبادت کرتے ہیں 'ابو صنیفہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں تمام رات جا گئے لگا۔ مجھے شرم آئی کہ لوگ میری وہ تعریف کریں جس کا میں مستحق نہ ہوں 'یہ مجی روایت ہے کہ وات میں آپ کے لئے بستری نمیں بچستا تھا۔ مالک ابن دینار نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور پڑھتے پڑھتے میں کردی۔

أَمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْنَرَجُو السَّيِّ الْآنِ فَنَ مَعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوْ وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ سَوَاعْمَحْيَاهُمُومَمَاتُهُمُ سَاءَمَا يَحْكُمُونَ (پ١٥٠ر١٨ است)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں مے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح افتیار کیا کہ ان سب کاجینا اور مرنا یکسال ہوجائے یہ برا تھم لگاتے ہیں۔

مغیرہ ابن مبیب کتے ہیں کہ میں نے مالک ابن رہار کو دیکھا کہ انہوں نے مشاء کے بعد وضوکیا کی فراز کے لئے کوئے ہوئ اپنی داڑھی پکڑی 'اور اثنا روئے کہ آواز رندھ گئی 'اوریہ دعاکی"اے اللہ! مالک کے بیعابے کو دوزخ پر حرام کردے ' تجے معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا 'اور دو ذرخ میں کون رہے گا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے مالک کمس فریق کے ساتھ ہے 'اور ان دونوں کھروں میں سے مالک کو کمس کھر میں رہنا ہے "میم صادق تک ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار نہ ہوسکا اور تہرکی نماز فوت ہوگئ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت دوشیزو میرے پاس کمڑی ہے 'اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے 'اس نے مجھ سے پوچھا : کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کما : ہاں! اس نے وہ کاغذ میری طرف بدھا دیا 'اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔

أ ألهتك اللذائذ والا ماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لاموت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان تنبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد بالقرآن

(ترجمہ: کیا تجے لذتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت حوروں سے غافل کردیا ہے، تو وہاں پیشہ رہے گا'اس میں موت سیں ہوگی' اور تو وہاں حسیناؤں کے ساتھ تغریج کرے گا'نیند سے بیدار ہو' اور یہ بات جان لے کہ تنجد میں قرآن پاک کی حلاوت کرنا نیند سے بہتر ہے۔)
حلاوت کرنا نیند سے بہتر ہے۔)

## قیام کیل کی آسان تدبیریں

رات کو افستا واقعتا مشکل ہے 'جن لوگوں کو اللہ تعالی حسن توقق ہے نوازتے ہیں 'اور وہ ان ظاہری اور ہا لمنی تدابیر پر عمل کرتے ہیں جن سے شب بیداری آسان ہوتو وہ کی دشواری کے بغیررات کو اٹھ جاتے ہیں 'اور اللہ تعالی کی عبادت سے اپنی عاقبت سنوارتے ہیں 'ویل میں ہم رات کو اٹھنے کی آسان تدہیر سیان کردہے ہیں 'اس سلسلے کی ظاہری تداہیر چار ہیں۔ مہلی تدبیر ۔ یہ کہ کھانا زیادہ نہ کھانا زیادہ کھانا زیادہ کھانا زیادہ کھانا زیادہ کھانا زیادہ کھانا دیادہ کھانا دیادہ کھانا دیادہ کھانا دیادہ کو اس کے نوادہ بینا ہوگا'اس سے نیند آسے گی 'اور رات کو

الا اعطاه اياه وذلك كل بيلة (مسلم)

رات میں ایک ساعت الی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پا ما ہے اور اس میں دنیا و آخرت ہے۔
متعلق کوئی خیراللہ سے مانگناہے تو اسے اللہ تعالی مطافراتے ہیں 'اور بیہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔
شب بیداری کا مقصود میں ساعت ہے ' بیہ ساعت مہم ہے کوئی نہیں جانتا کہ رات کے سم صے میں ہے ' جس طرح رمضان کے مینے میں شب قدر اور جمعہ کے دن قولیت کی گھڑی متعین نہیں کی جاسکتی اسی طرح یہ ساعت محموم نہیں ہے 'کیا جید ہے کہ رحمت کے جمو کوں کی لئے وہی ساعت مخصوص ہو۔

## رات کی تقسیم کابیان

مقدار کے اعتبارے شب بیداری کے سات طریعے ہیں۔

سلا طریقہ یہ ہے کہ تمام رات جامے ، تمام رات کی عہادت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو خداوند قددس کی عطاکدہ لوث فاض کے طفیل جائے پر قادر ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی عبادت کے لئے خاص کرایا ہے ، مناجات میں انھیں لذت متی ہے ، شب بیداری ان کانغذا ہے ، عبادت ان کے دلوں کی زندگی ہے ، وہ رات کو جاست ہیں ، وہ میں نیز لوری کرلیتے ہیں ، یعض اکا برین سلف کا معمول ہی تھا کہ وہ لوگ صفاع کے دفسوت صبح کی نماز پڑھا کرتے ہے ، ابو طالب کی سکتے ہیں کہ مشہور و متواتر دوایات سے بیات ثابت ہے کہ چالیس آبھین کا معمول ہی تھا ، ان بیس بے بعض بزرگوں نے جالیہ سال سک معمول کی پایڈری کی ہے ، پڑگوں کے اساء کرائی ہیں ہیں ہے ہے ہے نہ منورہ کے سیدا بن المسبب اور صفوان بن سلم ، کم مکرمہ کے فسینل ابن عیاض ، اور وہیب ابن الورہ ، بین کے طاق سالور وہیب ابن منبہ اورہ کے ابن عیم اور اورہ بیار اللہ کا ابن ملک اورہ بیار اللہ کا ابن المسبب اورہ کی البہ کا ابن منہ اللہ ابن منہ الورہ کی تعالی ابن رہے ، اورہ بیار ابن المرہ کے بالا ابن المرہ کے بالک ابن المسلمان المرہ کے ابن حال الذکر ایک مینے میں نوسے قرآن پاک ختم کرتے ہے اور اس طرح ابن میں ان میں بیار کر ایک میں ان منب کو دوبادہ پڑھے۔ رہم اللہ تعالی ملیم المعمول بیا ہیں بیار میں اس میں ہو آ ہے ، اول الذکر ایک مین میں جنوں نوسے میں ان میں میں ہو آ ہے ، اول الذکر ایک مین میں جنوں کے میں میں ہو آ ہے ، اول الذکر ایک مین میں جنوں کے میں میں ہو آ ہے ، اول الذکر ایک مین میں جنوں کے میں میں ہو آ ہے ، اول الذکر ایک میں جنوں کے میں برکرے ، باکہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سونے میں برکرے ، باکہ رات کا وردیا تی بردھے سے میں برکرے ، باکہ رات کا وردیا تی وردیا حس میں کرے میں برکرے ، باکہ رات کا وردیا تی میں میں کرے میں برکرے ، باکہ رات کا وردیا تی وحت ہیں ہو کہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سونے میں برکرے ، باکہ رات کا وردیا تی وحت ہوں برکرے ، باکہ رات کا وردیا تی وحت افض ہے۔

تبیسرا طریقہ۔ گزارے۔ رات کی ابتدا اور انتا میں سونا اسلے افغال ہے کہ اس سے مبح کو نیند نہیں آتی اکابرین سلف مبح کے وقت او تھنے کو ناپند کرتے تھے 'آخر رات میں سونے سے چرے پر زردی نہیں آتی ' ترربتی ہاتی رہتی ہے 'اور لوگوں کو انگشت نمائی کا کم سے کم موقع ملتا ہے 'چنانچہ اگر کوئی مخص رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارے اسے آخر شب میں سوجانا چاہئے آگہ چرے پر سونے کے اثرات نمایاں نہ ہوں' مصرت عائشہ سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں و تر پر بعد لیتے تھے قراکر آپ کو ضودرت ہوتی قوابی ازداج مطمرات کے پاس تشریف لے جائے' ورتہ جائے نماز پر آرام فرماتے' فجرکے وقت بلال آت اور آپ کو نمازی اطلاع دیت (۱) حضرت عائشانی ایک روایت به بھی ہے کہ سحرکے وقت میں لے جب بھی دیکھا آپ کو سوتے ہوئیا (۲) ای بناء پر بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ تہجد کے بعد صحبے پہلے سونا سنت ہے۔ سحابہ میں حضرت ابو ہری آئی رائے بھی بھی بھی ہی ہی اس وقت اہل دل کو مکاشفات موست ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس وقت اہل دل کو مکاشفات اور مشاہدات ہوتے ہیں و دس افائدہ یہ ہے کہ اس وقت کے آرام ہے دن کے بہلے وظیفے کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے محضرت اور آخری جھنے صحے کے بقدر آرام فرماتے۔ داؤد علیہ السلام آخری نسف کے تمائی کے صحے بقدر قیام کرتے اور آخری جھنے صحے کے بقدر آرام فرماتے۔

چوتفاوظیف : بے کدرات کے پیٹے یا پانچیں صعیب قیام کے افغل یہ ہے کہ قیام نسف آخریں ہو ابعض لوگوں کے کہاکہ نسف آخرکا چینا حصہ قیام کے لئے ہونا چاہیے۔

یا ہے ال وظیفہ ۔ ۔ ۔ ۔ کہ جامنے کی کئی معین مقدار ند ہو اور ند اسکے لئے کئی وقت مخصوص کیا جائے کیوں کہ رات کے مجے اوقات ہی کو وی کے ذریعہ معلم ہو سکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو فن بیئت سے واقف ہیں اور جاند کی منزلوں کا علم رکتے ہیں اگر جاند کی رفتار سے وقت کا اندازہ کرنے کے لئے کسی فض کو منعین کرد یا جائے تو یہ سوال پیدا ہو باہ کہ ان راتوں میں مجے وقت کس طرح معلوم ہو سکے گا جن میں اہر رہتا ہے اس لئے بھر ہی ہے کہ وقت کی کوئی مخصیص یا تحدید نہ ہو اہلہ مناسب یہ ہے کہ دات کی کوئی مخصیص یا تحدید نہ ہو اس طرح مناسب یہ ہے کہ رات کی ابتدا میں انتا جائے کہ نیند آجائے 'کریدار ہو اور عبادت کرے 'نیند کا غلبہ ہوتو سوجائے 'اس طرح ایک رات میں وہ مرتبہ سوتا ہو گا اور وہ مرتبہ قیام ہو گا 'می مخت اصل ہے 'انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ بھی کی تخصرت میں اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ بھی کی تعقید و سلم کے اس اس مبار کہ پر عمل ہوا تھی آئی شہری مقدار کے احتمار سے کسی اللہ علیہ و سلم کے اس اس مبار کہ پر عمل ہوا گا گا کہ بھن تھی اس کا جوت ملی اللہ علیہ و سلم کی شب بیداری مقدار کے احتمار سے کسی ایک نیج پر نہیں تھی 'بک بعض اوقات آپ آدھی رات بیدار رہے گی ان قرب بیدار رہے ہی کی اس کا جوت ملی اللہ علیہ و سلم کی شب بیداری مقدار کے احتمار سے کسی اندر جے ۔ ( س ) قرب بیا کسی سے بھی اس کا جوت ملی اس کا جوت ملی ہوئے جے کے بقد روقت میں نماز پر جے ۔ ( س ) قربان پاک

ں و بوت مراجہ اِن رَبِّكَ يَعُلُمُ أَنْكَ مَقُومُ أَذُنكَى مِن ثُلُثِي الَّلَيُل نِضْفَمُ وَثُلُثَلُهُ (پ١١٦٣ آيت ٢٠) آپ كے رب كومعلوم ہے كہ آپ (بمي) دو تمائي رات كے قريب اور (بمي) آدمى رات اور (بمي)

تمائی رات (عمادیس) کوے رہے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرخ کی آواز من کربدار ہوتے تھے۔ ( ۵ ) ایک محابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دوران سر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی شب بداری کا انجی طرح مشاہدہ کیا ہے، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ عشام کی نماز کے بعد تھوڑی در کے لئے سو مجے 'اس کے بعد بدار ہوئے 'آسان کی طرف دیکھا اور قرآن پاک کی یہ آیات الاوت فرائمی ''دُنگلفَتُتَ مَذَا بَالِمُلاَ (اِلی) إِنَّكُ لَا تَعْلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

<sup>(</sup>۱) مسلم من روایت کے افاظ یہ میں "کان پنام اول اللّیل ویحیی آخرہ "ممان کان له حاجة الی اهله قضی حاجته ثم
پنام" نمائی کی روایت یہ ہے "فافا کان من السحر او تر ثماتی فراشه فافا کان له حاجة الم باهله" اید الدک افاظ یہ میں "کان افا
قضی صلاته من آخر اللّیل نظر فان کنت مستیقظة حد ثنی وان کنت نائما ایقظنی وصلی الرکعتین ثم
اضطجع حتی یاتیه المؤذن فیؤذنه بصلاة الصبح فیصلی رکعتین خفیفتین ثم یخرج الی الصلاة"
(۲) عادی وسلم روایت کے افاظ یہ بیل" ماالفی رسول الله صلی الله علیموسلم السحر الاعلی فی بیتی او عندی الا
نائما " بخاری می افظ "الاعلی " میں ہے۔ (۳) ایر داؤر" تری "این اجرام سلم" روایت کے افاظ یہ بین کہ کان بیملی وینام قدام مان الله علی قدیم مان الله علی وینام قدام مان الله علی الله علی الله علی وینام قدام مان الله الله الله الله الله الله وینام قدام مان الله الله وینام قدام مان الله وینام قدام وینام قدام مان الله وینام قدام وینام وی

المنامشكل ہوگا، چنانچہ بعض بزرگان دين دسترخوان پر بيٹے ہوئے طالبان من سے خاطب ہوكر كتے زيادہ مت كھاؤ، زيادہ كھاؤ كے تو زيادہ پانی ہوگے، زيادہ پانی پينے سے نيند زيادہ آئے گی، اور موت كے وقت زيادہ پچتانا پڑے گا۔ معدہ كو كھانے كى گرانی سے پہانا اس سلسلے كى سب سے اہم تدہير ہے۔

دوسری تربیر : بیا ہے کہ دن کے دفت ایبا کام نہ کرے جس سے بدن تھک جائے 'اور اصفاء آرام کی ضرورت محس سے بدن تھک جائے 'اور اصفاء آرام کی ضرورت محس کریں 'زیادہ مشقت کے کام کرنے سے بھی نیند آتی ہے۔

تيسري مذبير : يدكه دوپركو قيلوله ضروركرك وات كواشخ كے لئے دن من سونامستحب إبن ماجه - ابن عباس") یہ ہے کہ دن کو گناہ زیادہ نہ کرے جمناہوں کے ارتکاب سے دل سخت ہوجا آہے اور اللہ کی رحمت شامل جو هي تدبير: مال سیس رہتی ایک مخص نے حس بعری سے کما کہ میں آرام سے سوتا ہوں ول یہ جاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کرنماز پر موں ا وضو کا پانی مجی تار رکھتا ہوں کین معلوم نہیں مجھے کیا ہو کمیا ہے کہ بزار کوسٹس کے باوجود آگھ نہیں کملتی محن نے جواب دیا تیرے گناہ بچنے اٹھنے سے روکتے ہیں حسن بھری جب بازار تشریف لے جاتے اور لوگوں کی لغواور بیبودہ باتیں ہنتے تو فرماتے میرے خیال سے ان لوگوں کی رات بری ہے ' یہ لوگ دن میں نہیں سوتے ' رات کو کیا جاگیں عرف سفیان توری فراتے ہیں کہ میں ایک مناه كى وجه ب پانج مينے تك تنجه كى نمازے محروم رہا۔ لوگوں نے اس مناه كے متعلق دريانت كيا، فرمايا: ميں تے ايك مخص كو روتے ہوئے دیکھ کرسوچاتھا کہ یہ فخص ریا کارے۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں کرذابن ویرہ کی خدمت میں حاضر ہوا کوہ رورے تے 'میں نے یوچھاکیا کی عزیزے مرنے کی خرطی ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے 'مینے پوچھاکیا جم کے کسی صے میں درد ہے ، جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کہارہ ہیں؟ فرایا: اس سے بھی زیادہ تکلیف دیے والا واقعہ رونما ہوا ہے میں تے وہ واقعہ جاننے پر اصرار کیا، فرمایا: میرا وروازہ بند ہے، پردہ کرا ہوا ہے، میں آج رات کے معمولات ادانہ کرسکائٹا یدیں نے کوئی گناہ کیا ہے 'اس کی وجدیہ ہے کہ خرنیک کا داع ہے 'اور گناہ شرکی طرف بلا تا ہے۔ یہ دونوں اگر کم بھی ہوں تو زیادہ کی دعوت دیتے ہیں 'چنانچہ ابو سلیمان دارائی کہتے ہیں کہ کمی فض کی نماز باجماعت کنادے بغیر فوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو احمام ہونا ایک سزاہے 'اور جنابت کے معنی یہ ہیں کہ آدی اللہ تعالی کی عبادت سے دور ہو کیا ہے 'ایک عالم روزہ دار کو ضمیت كرتے ہيں كه اے مسكين! جب تم روزه ركھوتويہ ضرورو كھ لوكه كس فخص كے وسترخوان پر افطار كررہے ہو 'اور كس چزے افطار كردى ہو ابعض مرتبہ آدى ايسالفمه كھاليتا ہے كه دل كى كيفيت بدل جاتى ہے اور اصل حالت كى طرف واپسى نہيں ہوتى اس تنعیل کا حاصل بیہ ہے کہ محناہ ول میں قساوت پیدا کرتے ہیں 'شب بیداری کی راہ میں مانع بن جاتے ہیں 'اس سلسلے میں حرام غذا بھی بہت زیادہ رکادث بنتی ہے ول کی مفائی میں اور اس قیر کی طرف ماکل کرنے میں اکل طلال کا اثر زیادہ ہو تا ہے وہ لوگ جو دلول کے محرال ہیں تجرب اور شریعت کی شمادت کی بنیاد پر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ بعض بزر کان دین فراتے ہیں کہ بہت سے لقے تھر کے لئے مانع ہوتے ہیں 'ادر بہت ی تا ہیں سورت بڑھنے سے مانع ہوتی ہیں 'بندہ ایک حرام لقمہ کھا تا ہے 'اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے 'اس جرم کی اسے یہ سزا ملی ہے کہ وہ برسوں کی شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے' جس طرح نماز برائیوں اور فواحش کے ارتکاب سے روکتی ہے اس طرح برائی بھی نماز ہے اور اجمال خیرے روکتی ہے ایک والدفروندال كتے بيں كديس تمس برس تك اپ عدے يرد إرات من جب بحى كوئي عض كرفار كركے قيد خانے من اليا جاتا میں اس سے سید معلوم کر آکد اس نے عشاء کی نماز اوا کی ہے 'یا نہیں؟ اگر اس کا جواب نئی میں ہو آاتو میں سمجہ جا آکد عشاء کی نماز ندر صف کے جرم میں اے کرفار کرکے یمال ایا گیا ہے۔

ندكوره بالاسطور من قيام ليل كى طاجرى تدابير كاذكر تما ويل من جم باطنى تدابيرييان كرت بير

ملی تدبیر : به ب که مسلمانوں کے خلاف کینے سے 'بدعات سے 'اور دنیاوی تفرات سے دل کو خالی رکھے 'جو مخص دنیا

احباء العلوم جلداول

كے تكرات ميں كر قار رہتا ہے اے رات كو اٹھنا نعيب نہيں ہو تا اگر اٹھتا ہى ہے تو نماز ميں دل نہيں لگتا ، بلكه اي پريشانيوں میں الجما رہتا ہے 'اور دنیا کے اندیشوں میں جتلا رہتا ہے 'اس طرح کے لوگوں کے متعلق شاعر کہتا ہے۔

یخبرنی البواب انک نائم \_\_\_ وانت انا استیقظت ایضا (ترجم: دربان مجھے یہ تلا آ ہے کہ تم سورہ ہو 'اور تم بیدار ہو کر بھی سوئے سے ہو)

ووسرى تدبير : يه به كه ول پر بروقت خوف كاظه رب اندگى كى اميد كم بو كون كه زندگى كى ب ثباتى اور آخرت كى مولنا کیوں کا نصور آ تھوں کی نیندا اڑانے کے لئے کانی ہے ' طاؤس فراتے ہیں کہ جنم کی یادے عابدوں کی نیند غائب موجاتی ہے' روایت ہے کہ بعروے ایک غلام سیب تمام رات عبادت کیا کرتے تھے ایک روز اکی الکدنے کماکہ سیب تم رات کوجا مجتے ہو ' ون میں ہمارے کام کا نقصان ہو تا ہے ، صیب نے کمایم کیا کروں ، جنم کے خوف سے جھے رات بحر نیز نسیں آتی۔ایک اور غلام ہے جو رات بحرجاً کا رہتا تھا کی مخص نے دریافت کیا تم رات بحرکیوں جا محت رہے ہو اس نے جواب ریا کہ مجھے دونرخ کے خوف ے اور جنت کے شوق سے نیند نہیں آتی والون معری نے ان تین شعوں میں کی مضمون ارشاد فرایا ہے۔

من القرآن بوعده ووعيده-مقل العيون بليلها ان تهجعا فهموا عن الملك الجليل كلامه-فرقابهم ذلت اليه تخضعا

(ترجمه: قرآن نے اپنے وعد وعید کے مضامین کے ذراجہ آکھوں کو سونے سے منع کردیا ہے 'انموں نے خوف اور خشوع اور خضوع کے ساتھ شنشاہ عظیم کا کلام سمجاہ)

اس مغمون كي يرقعري بين الرقادو الغلات كثرة النوم تورث الحسرات ان في القبران نزلت اليه لرقادا يطول بعد الممات ومها داممهدا لك فيه بننوب عملت اوحسنات

(ترجمہ: اے وہ مخص جو طویل نیند اور ممری غفلتوں کا شکارہ اور سونے سے حسرت کے سوا کچے ہاتھ نہ آئے گا جب تو مرنے کے بعد قبریں اترے گاتو الی نیدی فرصت ہوگی اور قبریس تیرے گئے تیرے اعمال خیر اور اعمال بدی متاسبت سے بستر

ابن المبارك ارشاد فرمات بين :

اذا ما الليل اظلم كا بد وه-فيسفر عنهم وهم ركوع الطارالخوف نومهم فقاموا-واهل الامن في النيا هجوع

(ترجمة جبرات ماريك موجاتى بوجوده اس كى مشتتى بداشت كرتے بين اور ميح تك نمازي مشغول رہے بين خوف و دہشت نے ان کی نیٹر ا ژادی ہے 'اوروہ ایٹے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں 'اورونیا کے مامون اوگ سورہے ہیں)

تبسري تدبير : بيه به كه آيات احاديث اور آثار كامطالعه جاري د محجوشب بيداري كي نفيلت مي وارد بوئين اس مطالع کے ذریعہ اور آگر بڑھنانہ جانا ہو تو س کراہے شوق کی آگ بھڑکائے ' اکد زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہو' اور جنت کے اعلی ورجات میں منتیے کی آرزوجوان رہے ایک بزرگ میدان جادے واپس کمر تشریف لائے ان کی بوی نے بستر بچادیا 'اوران کی آرکی محظرتی بلین وه بزرگ مجری منع تک نماز پر من رب جب کمر آئے ویوی نے بلور شکایت کما کہ ہم مرتوں آپ کے مختفر تھے الیکن آپ نے یہ رات مجم میں گزاردی جواب دیا کہ جنت کی حوروں کے تصور میں اتنا مو تھا کہ رات بمر

ان کے اشتیاق میں جاکتارہا اور کمر کاخیال بی نسی آیا۔

یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرے اور یقین رکھے کہ مبادت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ رب کے ساتھ مناجات کردہا ہے اللہ اپنے بارے کے مالات سے واقف ہے دل کے خیالات پر مجی دھیان دے اور یہ مجھے کہ یہ خیالات ہاری تعالی کے خطابات ہیں اور ان کا خاطب میں ہوں۔ یہ تدیران جاروں تدیموں میں سب سے زیادہ اہم ہے اس لئے کہ ول یں اللہ تعالی کی مجت ہوگی تویہ خواہش مجی ہوگی کہ تمائی میں اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرے اس مناجات سے ایے لذت عاصل ہوگی' اور یکی لذت شب بیداری' اور کثرت عبادت کے لئے محرک ہوگی 'مناجات کی اس لذت کا اٹکار نہیں کیا جاسکا' اس لذت کے جبوت کے لئے ہمارے پاس مقلی اور نعلی دلا کل موجود ہیں 'دلیل مقلی یہ ہے کہ آیک مخص کسی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے اس پرعاش ہے کیا بادشاہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اسکی محبت میں گر قمار ہے 'ہمارا مشاہرہ ہے کہ یہ مخص اپنے محبوب کے ساتھ تنمائی میں مل کر اور اس سے منگلو کرے بے پناہ لذت پا ماہ اور اس لذت میں وہ اتنا مرموش ہوجا آ ہے کہ رات بحرفید آتی محمل کا حساس نمیں ہو گا اگریہ کماجائے کہ خوبصورت آدی کے قرب کی لذت تو اسلے ہے کہ اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کررہا ہے ' باری تعالی کی دیداس کے بندوں کو کمال میسر ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ لذت محض معثوق کا چرود کھی كرماصل نئيس مونى - بلكه أكر معثول كى اندهيرى جكه موايا بدد كريجي محو تفكو موعاش كے جذبه وشوق كا عالم اس وقت بحى قابل دید ہو تاہے 'معثول کے قرب کے تصورے 'اس کے حسن و جمال کی تعریف سے 'اور اپنی عمبت کے اظہار سے اسے نا قابل المان كيف و مرور حاصل موتاب كيال يدمى كما جاسكاب كه عاشق كالذت كى بنياد معثوق كاجواب، محن البياشوق كااظهار نہیں ہے 'بندہ کو بید لذت کیے مل سکتی ہے 'وہ خدا کا جواب نہیں سنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی خاموشی کے باوجود اظمارے لذت یا تاہے اسکے لئے صرف اتا جانا کافی ہے کہ معثوق آسکی تفتکو س رہاہے ال یقین جب عبادت کرتے ہیں اور تهائيوں ميں الله تعالى كى طرف لولكا كر بينية بيں تو ان كے دلوں پر مختلف كيفيتيں وارد ہوتی بيں 'وہ ان كيفيتوں كوہاري تعالی كی طرف منسوب كرتے ميں اور ان سے لذت پاتے ميں اس طرح وہ لوگ مجی محض انعام كى توقع سے لذت پاتے ميں جو بادشاہوں ے خلوت میں ملتے ہیں اور ایکے سامنے اپنی درخواسیں پیش کرتے ہیں 'بادشاہوں کے انعام کی قوقع اور امید کی لذت کا یہ عالم ہے كداس منعم حقيق ت انعام كي توقع سے لذت كيوں نہ حاصل موگ جب كداس كى ذات اس لائت ہے كدلوك اپنى حاجت روائى كے لئے اس كے محتاج موں اُس كى تعتيں ان بادشاموں كى تعتوں سے زيادہ پاكدار اور مغيد ہيں۔

لذت حاصل موقی ہے جو امود احب میں مضول ہیں میرا حال تو یہ ہے کہ اگر دات کا وجود نہ ہو آتو میں دنیا میں دہنے کو بھی پند نہیں کرتا۔ یہ بھی فرماتے سے کہ اگر شب زندہ واروں کو اعمال کے تواب کے بجائے شب بیدا ری کی لذت مل جائے تو ہی بوی نعت ہے ،
ایک عالم کتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لذت ایس نہیں ہے جو جنسی کی لذت کے مضابہ ہو ' آئم وہ لذت و حلاوت جنسی کی لذت و طلاوت کے مشابہ ہے جو باری تعالی کے حضور عاج ہی کرنے والے دات کو اپنی مناجات کے دوران پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی لذت کا تعلق دنیا ہے جس ہے ' پاری تعالی نے اپنے خاص بندوں اور وستوں کو یہ نعت مطاکی ہے ' دو سرے لوگ اس سے محروم ہیں۔

ابن المتكدر فرات مي كدونياكي صرف تين لذهن باقى رب والى بي ايك رات كو باكنى كى لذت ومرع بما يول ب الما قات كى لذت عيرى باجماعت نماز رجمن كى لذت أيك عارف بالله فرائع بين كد محرك وقت الله تعالى ان اوكول ك قلوب کی طرف توجہ فرماتے ہیں جنموں نے تمام رات مباوت کی اور انھیں نورے بحروبے ہیں کمران یا کباز بندوں کا زا کد نور عاظوں کے دلوں میں خطل موجا آہے ، پچھلے علاء میں کسی عالم نے اللہ تعالی کاب ارشاد لفل کیا ہے کہ میرے کچے بندے ایسے ہیں جنسیں میں محبوب رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت كرتے ہيں وہ ميرے مشاق ہيں ميں افامشاق ہوں وہ ميرا ذكر كرتے ہيں ميں ان كاذكر كرما ہوں ، وہ ميري طرف ديكھتے ہيں ميں ان كي طرف و كمتا ہوں اگر و ان كے طريقے كے مطابق عمل كرے كا و ميں تھے كودوست و کھوں گا اور اگر توان ہے انجواف کرے گا تو میں تھو ہے تاراض رہوں گا ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کواس طرح ساب پر نظرد کھتے ہیں جس طمیح جوابا اپنی مربوں پر نظرد کھتا ہے اور خوب آفاب کے بعد اس طرح رات کے دامن میں ہاہ لیتے ہیں جس طرح برندے اسے محوسلوں میں چھپ جانے ہیں اور جب دات كا اند مراجما جا تا ہے عبیب اسے محبوب كے ساتھ خلوت من علے جاتے ہیں تو وہ میرے لئے کمرے موجاتے ہیں میری فاطرائے چرے زمن پر رکھتے ہیں ، محد سے مناجات كرتے میں میرے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں اسے کناموں کی معانی میں کوئی رو آے کوئی چینا ہے کوئی آہ بحرا ہے وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاموں کے سامنے ہیں جمیری مجبت میں وہ جو کھ فکوے شکایتی کرتے ہیں میں ان سے واقف موں میرا ان لوگوں پر سب سے بوا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے واول میں ڈال دیتا ہوں و دسرا انعام یہ کہ اگر ساتوں ا الله الدر سانون زمینیں 'ان نیک بندول کے مقابلے میں لائی جائیں تومیں انھیں ترجیح دوں تیسرا انعام بہے کہ میں اپنے چرے ے ان کی طرف متوجہ ہو تا ہوں او کی جانا ہے کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہو تا ہوں اعمیں کیا دیتا جاہتا ہوں؟ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تھر پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے قریب آجاتے ہیں۔ ان قدی صفت انسانوں سے دلوں میں سوزو گداز اور رقت کی یہ کیفیت اس کئے پیدا ہوتی متی کدا نہیں باری تعالی کا قرب میسر تھا۔ کتاب المبت میں ہم اس موضوع پر اجمالی محفظو کریں گے۔ روایت ہے اللہ تعالی فراتے ہیں: اے بندے! میں تیرے دل کے قریب ہو کیا اور تونے غیب سے میرے نور کامشاہدہ کرلیا ایک مرد نے اپنے شخ سے مرض کیا کہ میں رات بحرجا کتابوں نیند نہیں آئی کوئی ایم تدہیر ہتلاد بیجئے جس سے نیند آجائے۔ شیخ کے جواب دیا کہ دن اور رات کی ساعتوں میں اللہ تعالی کے بعض جمو تکے ایسے ہوتے ہیں جو صرف جاستے والوں کے ولوں کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں 'سونے والوں کے ول ان جمو کوں سے محروم رہے ہیں 'اس لئے اے بیٹے! سونے کی تدمیر معلوم نہ کمو از وہ سے زیادہ جاگ کران جمو کول سے فائدہ افحاد عمر مرد نے عرض کیا آپ نے جمعے وہ راز بتلادیا ہے کہ اب میں دن میں نبی نبیں سوسکوں گا۔۔۔ جانتا چاہیے کہ رات میں ان جمو کوں کی توقع زیادہ ہے تکو نکہ یہ مفاتے قلب كاوقت ب اس وقت آدى اي تمام مشغوليتول عيد فامغ موكرالله تعالى كي طرف متوجه رمتا ب-جابرابن عبدالله مركاردو عالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد لقل كرت بي :

انمن الليل ساعة لايوافقها عبدمسلم يسأل الله خير امن امر الدنيا والآخرة

اور نماز پڑھی میرے خیال میں آپ کی نماز استے عرصے تک جاری میں میتھ جرمیے تک آپ نے آرام فرمایا تھا کر آپ لیٹ گئے ا اور اتن دیر تک لیٹے رہے جتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھی تھی اس کے بعد بیزار ہوئے وہی آیات طاوت فرمائیں اور وضو کرکے دوبارہ نماز پڑھی اس نماز میں بھی اس قدروقت صرف ہوا جتناوقت کھیلی نماز میں لگا تھا۔ (۱)

چھٹا طریقنہ : جامنے کی کم سے کم مقداریہ ہے چار رکعات یا دور کھات کے بقدرجامے 'اگروضو کرنا دشوار ہو تو پکے در کے لئے قبلہ رو ہو کر بیٹے جائے 'اور ذکرو دعا ہیں مشخول رہے 'یہ مخص بھی خدا کے فعنل و کرم سے تبجد گزاروں میں شار ہوگا۔ ایک مدیث میں ہے کہ رات کونماز پڑھواکرچہ اتنی در پڑھو بھتنی در میں بکری کا دوجہ ددہا جا تاہے (ابو سعل۔ ابن عباس)

ساتوال طریقه یه به به که اگر درمیان رات می الحمنا مشکل بو تو مغرب اور مشاء کے درمیان اور مشاء کے بعد نماز پرھے'اس کے بعد فرات میں الحمنا مشکل بو تو مغرب اور مشاء کے درمیان اور وہ وقت کی برکات سے محروم رہے 'رات کی تعتیم کی یہ چند طریقے ہیں' طالبان حق کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں میں سے وہ طریقہ ختب کرلیں جو ان کے لئے سل بو۔
سل بو۔

## افضل دن اور راتیں

جانتا چاہیے کہ سال میں پندرہ را تیں ایی ہیں جن کی بڑی فضیات وارد ہوئی ہے اور جن میں جائے کو مستحب قرار ویا کیا ہے ،

راہ آ خرت کے طالبین کو ان راتوں ہے فائل نہ رہنا چاہیے 'یہ را تیں خیر کی تجارت گاہیں ہیں 'طالب آ خرت آجر ہے 'اگروہ ان

راتوں ہے فافل رہا تواہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ' بلکہ نقصان اٹھائے گا 'ان پندرہ راتوں میں ہے چے را تیں رمضان المبارک کے

مینے میں 'آخری عشرے کی پانچ طاق راتی 'لیٹھ القدر ان ہی میں سے کوئی رات ہے۔ چھٹی رات رمضان کی سترہویں شب ہے ،

اس کی صبح کو یوم الفرقان کہا جا تا ہے 'ای تاریخ میں غروہ بدر ہوا 'این الزیٹر ارشاد فرائے ہیں کہ رمضان المبارک کی سترہویں

شب بلئة القدر ہے۔ باتی نو راتیں یہ ہیں ہے محرم کی کہلی رات 'عاشورا کی رات ' رجب کی کہلی رات ' پندرہویں رات 'اور

ستائیسویں راتی 'مؤخر الذکر شب معراج ہے 'اس رات میں نماز پڑھنا روایات سے قابت ہے 'چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة (٢)

اس رات میں عبادت کرنے والوں کو سوبرس کی نیکیوں کے برابر واب ماصل ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) نائی- میداین عبدالر من این عوف (۲) ابوموی المدی نے کتاب "فضائل الایام واللیالی" من کسا ہے کہ ابد محد حباری فضائل الایام واللیالی" من کسا ہے کہ ابد محد حباری فضائل اور ابان ودوں شعیف میں اور مدیث محرب

من احیدی لیلتی العیدین لم دمت قلبه یوم تموت القلوب (ابن اجد ابوامام) جو فض عیدین کی دونول داتول می عبادت کرے گا اس کا دل اس دن مجی زنده رہے گاجس دن تمام لوگوں کے دل مردائیں گے۔

سال کے افضل ترین دن انیس ہیں ۔ یوم عرف ، یوم عاشور ، رجب کی ستا کیسویں تاریخ اس دن کی بدی فضیلت ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

من صام يوم سبع و عشرين من رجب كتب الله له صيام سنين شهرا وهواليوم الذى اهبط الله فيه جبر أيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة (ايمون الدي في كاب الناكل - فراين وشب)

جوافخص رجب کی ستائیسویں آرج کو روزہ رکے گاا للہ تعالی اسے سائھ مینوں کے روزوں کا تواب عطا فرمائیں کے یہ وہ دن ہے جس میں جرکیل علیہ السلام الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت لے کر آئے۔

رمضان المبارك كى ستربوس ماريخ-اس دن بدركى جنگ بوئى اشعبان كى پندربوس ماريخ اجد كادن عيد كادن وى الحبرك ابتدائى دس دن جو ايام معلوات بمى كملاتے بين اعرف كادن بهى ان بين شامل ب) ايام تشريق كے تين دن (١٦ تا ١٩) انھيں ايام معدودات بھى كماجا تا ہے۔ حضرت الس شركار دوعالم صلى اللہ عليه وسلم كاار شاد فراتے بين :

اذاسلم يوم الجمعة سلمت الايام وافاسلم شهر رمضان سلمت السنة (١) جب جعد كادن مح كرر ما ب و تمام دن مح كررت بي جب رمضان كاميد الحي طرح كرر ما ب و

بوداسال الحمي طرح كزر اب-

علاء فراتے ہیں کہ جو مخص بیرپانچ دن لذت میں گزارے گا وہ آخرت کی لذتوں سے محروم رہے گا ، جمعہ کا دن عمید کے دودن ا عرفے اور عاشوراء کے دن ۔ ہفتہ میں پیراور جعرات کے دن بھی افعنل قرار دئے گئے ہیں ان دنوں میں باری تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لئے جو مہینے اور دن افعنل ہیں کتاب السوم میں ان کا ذکر ہوچکا ہے ' یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وصلى اللمعلى كل عبدمصطفى من كل العالمين-

<sup>( 1 )</sup> كتاب العلاة كے بانچوں باب ين گور كي ہے۔

| Could page to the training the                                   | I chical of                               |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| ات و نعوید ات طب و معالجات                                       | كتبادعيهعمليا                             |  |
| مجرب عليات وتعويدات مون عزيزا ارحمن                              | آئينه عبليات                              |  |
| مليات كى مشهور كماب شاه مونوث كواياري مجلد                       | اصلی جواهر خسه                            |  |
| مجرس عمليات وتعويرات فيخ محدتف نوئ                               | اصلیبیاضمحمدی                             |  |
| قرآني د طالف وعمليات مولانا اخرف على مفالوي ا                    | اعبكال فترآني                             |  |
| ملائے دیوند کے مجرب علیات وطبی سنے مولانا محد میقوب              | مكتوبات وببياض يعقوبي                     |  |
| بروقت بين آنے والے تعريلونسنے                                    | بيماريون كاكهربلوعلاج                     |  |
| ان سے معفوذ اور ہے کہ مداہیر شہیر سیسی کی شاہیر                  | جنات ك براسرار حالات                      |  |
| عربی دعائیں مع ترجب اور مشرع اردو امام ابن جزائی دم              | مصحصين                                    |  |
| اردو شخ ابوالمسن شاذلي                                           | خواص حب الله ونعم الوكيل                  |  |
| مولانا مفتى محد شفيع                                             | ذكرالله اورفضائل درود شربيت               |  |
| فضائل درودستريف مولانا اشرف على تمانوي ا                         | دادالسعيد                                 |  |
| تعویذات وعملیات کی مشند کتاب ملامر بونی                          | شمسالمعارف الكبري                         |  |
| ایک ستند کتاب امام غزال ا                                        | طب جسماني وروحاني                         |  |
| مسران عمليات مولانامحما براسيم دبلوي                             | طبروهان مخواص لقران                       |  |
| امام ابن انتيم الجوزيه مجلد                                      | طب نبوي ڪلان اردر                         |  |
| آ مخفرت كے فرمودہ علائ ونسخ مافظ أكرام الدين                     | طب نبوی منورد                             |  |
| طب یونان کی مقبول کتاب جس میس متند نسخ درج میں                   | علاج الغرباء                              |  |
| حفرت شاه مبدالعزيز محدث وطبوئ كم مجرب عمليات                     | ڪبالات عزيزي                              |  |
| رب عمليات مولاامنتي مرشيع                                        |                                           |  |
| دماؤل كاستند ومقبول مجوم موانا الشرف على تمانوي ا                | مناجات مقبول ترم                          |  |
| مرف عربي بهت جمع والمعيني سائز مولانا الشرف على تعانوي           |                                           |  |
| كانظه مين محل اردو ترحم مولانا شرف مي مفانوي                     | مناجات مقبول<br>مناجات مقبول              |  |
| عمليات ولمقوش ولعويزات كالشهودكتاب محاجراً شرف كمنوى             | القش سليمان                               |  |
| تمام دینی و دنیوی مقاصد کے نے تجربے عالیں ، مولانا احرسید لموی ا | مشكلكشا                                   |  |
| دافع الافلاس مولانامني مركشفين                                   |                                           |  |
| ملیات و تعویزات کی مشہور کتاب حاجی محدز در ارخال                 | نافع الخلائق                              |  |
|                                                                  | مجموعه وظائف كلاك                         |  |
|                                                                  |                                           |  |
| دارالاشاعت اردباناركرابى نون ١١٣٤٩                               | نرت كتب ملت<br>واكد كانكك بيني كرطلب فراش |  |

| ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کت بیر                                      | ·    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسول اكرم مريد كاستنديب عاندل عبربهاد كاستنجاح بدات واكرمبدائ                    | سور  |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معابيات اورسيوالصعابيات صال نواتين كمالات مواامدا ومناوم                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماسلام كامل سوال دجاب كامورت مين محل ميرت يتب موادا موريان                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاسكام الدوة موال وجاب كالمودت بي مقائدا ودا على اللهم منتى موكفات الله         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاسلام الزين مال دجاب ك مورت بي مقاداد العكام المريان أريي                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع عرفيت أمان زان مين ميرت ديول المرم الدفعتين                                    |      |
| in the contract of the contrac | نعالم أسان زبان يس متنديرت يبر موايرميان زدى                                     |      |
| i i re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن كالكهر ديلوعلاج برتم ك بيراديون عمريوملان وضف بيدأم المنسل                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انظام عفت وعصمت المغمور الرمققاد كتاب مولان فيزادين                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفائل في بادم والاتابون الجوم حقوق وما طرت ير موانا الرف على                    | دار  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فى ذيبور (كاس مياره عنى اخام اسلام اور كريدوالورك مام مشبوركاب ورا               | بث   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ق ديور الاعزى ترمر احكم املام الدعم يوام كها كالبدبال الري                       | بغر  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العروس منت اذك كهنونا بمالادزبان مي بل جاميا كتاب محودم بدي                      | نغت  |
| 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ف منسان مازمكل بسش كلے ادرجاليس منون دمائي . موان مورمافق ابني                   | سار  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ب د ده ادر ماب پرس کاب                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موانين يلخ بيسبق مورتون كمك تسليراسوم                                            | نمله |
| San Table 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سان بیوی مدیم حقوق مورت بر موانام دار انمان                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال خافيند مررت عمتوق مرد ا                                                       |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وی کے حقوق مورتوں کے دہ متوق جومردادا نہیں کرتے مفتی مداننی                      | اں   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يسبيان مارمشبررموال فواين كمالات مولانا امغرمين                                  | ب    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كيلة مشرعى إحكام مرتول عصلق جدسال ادرموق أكثر مدائى ماران                        | إثير |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رالف فلين مول مول مول في تن تفيينين كمان الوال دوم المون الشكما في المراه المكان | 4    |
| 2 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ن کے ۲۰۰۰ معجزات آغیزت ۲۰۰۰ سجزات کامتند ذکرہ                                    | فنرد |
| e e<br>President                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الانبيام إنيارميدا سوم كالمتولية ومتل بالتحالب موها كما برسوران                  | ىمر  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتصحابه مايرام كوكياد كالمات ادرداتمات مولاازكر إماب                             | کالا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بے لند مت ایے گنابوں کی تغییل جی عابیں کوئ فائرہ نہیں اور م مبتلایں              | کناه |

in a surround of the second